

## بسرانتوالخطالحكير

### معزز قارئين توجه فرمانين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پرمشمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

### جمله حقوق ملكيت بحق دارالاشاعت كراجي محفوظ مين

إبتمام : خليل اشرف عثاني

لمباعت : ستمبر<u>سان ت</u>ملی گرافکس

ضخامت : تقريبًا 4800 صفحات مكمل سيث

#### www.darulishaat.com.pk

قارئين ہے گزارش

<u>فارین سے حرار ں</u> اپنی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔الحمد للداس بات کی تگرانی کے لئے ادارہ میں ستقل ایک عالم موجودر ہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی تنظی نظر آئے تو از راہ کرم مظلع فر ہاکرممون فر ماکس تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ بڑاک اللہ



مکتبه معارف القرآن جامعددارالعلوم کراچی اداره اسلامیات ۱۹۰ انار کلی لا مور بیت العلوم اردو بازار لا مور مکتبه رحمانیه ۱۸ اردو بازار لا مور مکتبه سیداحمه شهیدگاردو بازار لا مور کتب خاندر شیدید مدینه مارکیف راحیه بازار راولینندی ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كرا چی بیت القرآن اردو بازار كرا چی بیت القلم اردو بازار كرا چی مكتبه اسلامیها مین پور بازار فیصل آ باد مكتبه المعارف محلّه جنگی بیثاور مكتبه المعارف محلّه جنگی بیثاور

﴿انگلیندُ میں ملنے کے بتے ﴾

ISLAMIC BOOKS CENTRE 119-121, HALLI WELL ROAD BOLTON BL 3NE, U.K.

AZHAR ACADEMY LTD. 54-68 LITTLE ILFORD LANE MANOR PARK, LONDON E12 5QA

﴿امريك مِين ملنے كے بيتے ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET, BUFFALO, NY 14212, U.S.A MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A. الفقه الاسلامي وادلته \_\_\_\_\_\_ فبرست جلداوّل

# فهرست مضامین .....جلداوّل

| صفحه | عنوان                                           | صفحه | عنوان                                                 |
|------|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| ar   | ندېب                                            | 77   | عرض مترجم                                             |
| ar   | ابو حفيه نعمان بن ثابتٌ                         | ١٣١  | اصطلاحات                                              |
| ٥٣   | ما لك بن انسٌ                                   | mr   | فقد کے چند ضروری مباحث                                |
| 10   | محمر بن ادريس الشافعي                           |      | بحث اول: فقه کے معنی اور اس کی خصوصیات                |
| ۵۸   | احمد بن خنبل الشيباقيُّ                         | (    | افقة كاموضوع                                          |
| 40   | ابوسليمان دا ؤ دبن على الاصفها في الظاهريُّ     |      | فقه کی خصوصیات                                        |
| 4+   | زيد بن على زين العابدين بن الحسينٌ              | 1    | ا دکام معاملات                                        |
| 45   | الامام ابوعبدالله جعفر الصادق                   |      | الاحكام المدنية                                       |
| 41"  | ابوالشعثاء جابر بن زيرٌ                         |      | الاحكام البحنائمية                                    |
| 17   | تيسري بحث فقهاءاور كتب فقد كے مراتب درجه بندي   |      | احكام المرافعات اورالا جراءات المدنية والجنايات       |
| .40  | مجتبد مستقل<br>الرياب لرييه                     |      | الاحكام الدستورية                                     |
| Cr.  | المجتبد المطلق غيراكمستقل                       |      | الاحكام الدولية                                       |
| 45   | الجتهدالمقيد                                    |      | الاحكام الاقتضادية والمالية (اقتصادى اور مالى معاملات |
| .40  | المجتبدالترجيح                                  |      | کادگامات)                                             |
| 77   | مجتهدالفتیا                                     |      | الاخلاق والا داب (المحاسن والمساوى)                   |
| 77   | طبقة المقلدين                                   |      | افعال واعمال كاحلت وحرمت كى دين صفت سے متصف           |
| 44   | مسائل الانصول                                   |      | tn                                                    |
| 44   | مسائل النوارد                                   | 1    | فقه كا اخلاق كيساتهوربط                               |
| 42   | امالی الواقعات والفتاوی<br>اینم سرانی سروی سروی | 4    | مخالفت قوانين كى دنيوى اوراخروى سزا كاتضور            |
| 12   | چۇھى بحث: فقەاورمۇلفىن كتب فقەكى اصطلاحات<br>فق | 4    | فقه میں رجحان اجتماعیت<br>ع                           |
| AA . | عام فقهی اصطلاحات<br>. :                        | ۵۱   | فقه برغمل درآ مد كاطريقه كار                          |
| AA . | أ فرض                                           | or   | دوسری بحث اہم فقہی نداہب کے فقہاء کا تذکرہ            |
| Y.A. | واجب                                            | or   | افقه بامفتی                                           |

| . جلداة ل | مفهرست                                                   |      | الفقه الاسلامي وادلته                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه      | عنوان                                                    | صفحه | عنوان                                                                                                                                            |
| ۸۲        | قیاس سے اجتہاد                                           | ۸۲   | مندوب ياسنت                                                                                                                                      |
| ۸۳        | م چٹی بحث: آسان مذہب کے اختیار کرنے کے اصول و            | ۸r   | مندوب مؤكد                                                                                                                                       |
| Ì         | ضوابط                                                    | 44   | مندوب مشروع                                                                                                                                      |
| ۸۳        | الفروع الأول( تببل قتم )                                 | 44   | כוי                                                                                                                                              |
| ۸۵        | الفروع الثاني ( دوسرى قتم )                              | 49   | مکروه څخر یی                                                                                                                                     |
| ۸۸        | الفرع الثالث( تيسري قتم )                                | 797  | مکروه تنزیمی                                                                                                                                     |
| 95        | علامہ شاطبی کی رائے                                      |      | ماح ا                                                                                                                                            |
| 90        | تلفیق کی تعریف                                           |      | سبب ا                                                                                                                                            |
| 94        | منوع تلفيق                                               | 4.   | شرطاورركن                                                                                                                                        |
| 100       | قانون سازی میں آ سان کواختیار کرنا                       |      | ركن                                                                                                                                              |
| 101       | النوع الخامس (پانچویں شم) آسان مذہب کو اختیار کرنے       |      | المع                                                                                                                                             |
|           | ک شرا کط کی اقسام                                        | ۷٠   | صحت، فساد، بطلان                                                                                                                                 |
| 1+1       | يبلاضابط                                                 | 41   | الا داء،القصاء،الا عادة                                                                                                                          |
| 1.7       | دوسراضا بطه                                              |      | نداهب کی خاص اصطلاحات                                                                                                                            |
| 1.0       | تيسراضا بطه                                              | 1    | نه ب حفی کی اصطلاحات                                                                                                                             |
| 1.0       | چوتھا ضابطہ                                              | ĺ    | ظاهرالروابية                                                                                                                                     |
| 1.4       | بانجوال ضابطه اخذبالا يسرتر جيح كاصول كايابندمو          |      | الامام                                                                                                                                           |
| III       | ساتويں بحث اجتهاد میں حق تک پہنچنے والا                  | 1    | ن <u>ت</u> ویٰ<br>ک                                                                                                                              |
| 1110      | آ ٹھویں بحث اجتہاد کاطریقہ                               |      | کی مسئلے میں امام صاحب کی رائے نہ ملے                                                                                                            |
| 110       | نویں بحث اجتہاد کا کالعدم اوراس کامتغیر ہونااورز مانے کی | 1    | ند بب مالکی کی اصطلاحات<br>. فه س                                                                                                                |
|           | تبديلي سے احکام کابدل جانا                               | 1    | ند مب شافعی کی اصطلاحات<br>حذا ی                                                                                                                 |
| 111       | اجتباد كامتغير بونا                                      | 1    | ند بہت نقب سے مقابل کی اصطلاحات<br>شریعی نقب میں مقابل کا مقابلہ |
| 110       | اجتهاد كا كالعدم مونا ، نوث جانا                         |      | پانچویں بحث : فقهاء کے اختلاف کے اسباب<br>مرکب سیسی سرور ناز در میں ان ان اسباب                                                                  |
| 110       | احکام کابدل جاناز مانے کے بدل جانے ہے                    |      | عربی زبان کے الفاظ کے معانی میں اختلاف                                                                                                           |
| 110       | دسویں بحث بحث وتحیص کا خا که<br>س                        | 1    | روایت کااختلاف                                                                                                                                   |
| 117       | گیار ہویں بحث پیانہ جات کا جارث                          |      | مأ خذشر بيت مين اختلاف<br>قريب برين :                                                                                                            |
| 114       | لمبائی ناپنے کے پیانے                                    | ۸۲   | قواعداصوليه كالختلاف                                                                                                                             |

| -جلداة ا | ,                                                                                 |      | الفقه الاسلامي وادلته                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                                                             | صفحه | عنوان                                                                                                   |
| ۱۳۸      | نیت کی جانے والی چیز کاعلم                                                        | 114  | خایر کے پا                                                                                              |
| ۱۳۸      | نبت اورنیت کردہ چیز کے درمیان کوئی منافی نیت کام انجام                            | 114  | تولنے اور نفذی کے پیانے                                                                                 |
|          | ندد ے                                                                             | 11.4 | بارہویں بحث عبادات، دوفریق معاملے فنخ کے جانے                                                           |
| 150      | نیت ہے متعلق نویں بحث                                                             |      | والے معاملے اور ترک کیے جانے والی چیزوں میں نیت                                                         |
| IYF      | نیت سیمتعلق دسویں بحث                                                             |      | اورسبب کی بحث                                                                                           |
| 145      | **************************************                                            |      | انیت کی حقیقت یااس کی تعریف<br>سیست                                                                     |
| IAL      |                                                                                   |      | نیت کا حکم اس کے واجب کرنے کے دلائل اور اس کے<br>اور اس میں ہ                                           |
| ۱۲۳      | اندرونی خلفشاراور فتنے نساد کے وقت اسلح کی فروخت<br>پر                            |      | متعلق شرى قواعد                                                                                         |
| וארי     | حلاله کرنے والے کی شادی<br>پیر                                                    |      | کلی شرعی قواعد متعلقه نیت<br>شرعی قراعد متعلقه نیت                                                      |
| FFE      | گیار ہویں بحث متعلقہ نبیت                                                         | 1    | بلانىية ثواب نېيى ہوتا<br>- بلانىية تواب نېيى ہوتا                                                      |
| 172      | بارہویں بحث: متعلقہ نیت                                                           |      | 1                                                                                                       |
| AFI      | تیر ہویں بحث: مباحات اور عادات میں نیت کا حکم                                     |      | نیت کامحل (اس کی جگه اور مقام)<br>ن                                                                     |
| AFI      | چود ہویں بحث: متعلقہ نیت: نیت دوسرے امور میں<br>برا د                             |      | حديث نفس                                                                                                |
| 14+      | ئېلىقىم : عبادات كابيان<br>د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                  | ı    | ز کو ة اورصد قه فطر<br>حجوم ساده مان                                                                    |
| 127      | یبلا باب : طہارات کا بیان یعنی ذرائع طہارت یا نماز کے<br>آ                        |      | جمع بین الصلا تین کی نیت<br>ت ن                                                                         |
|          | ابتدائی امورکابیان<br>بها فص                                                      |      | قربانی کی نیت<br>قتر سی درین تشور کر مادر دری کردنگاری میشود کرد.                                       |
| 125      | نها قصل طبیارت<br>نها سر دار سرمعن به سرم                                         |      | قتم کے اندراستنائی الفاظ کی ادائیگی ہے استناء کی نیت<br>نیت کابقاء کمل میں شرط ند ہونا                  |
| 148      | کہلی بحث طبارت کے معنی اوراس کی اہمیت<br>مارس کے قتید                             |      |                                                                                                         |
| 121      | طبارت کی دوشمیں<br>دور میریاں میں                                                 | 1    | كيفيت نيت<br>مية الفرضية                                                                                |
| 121      | اہمیت طبارت<br>میں می برور میں اس میں جب کیشہ ورکو                                | 1    | ائية العرف ية<br>ة.                                                                                     |
| 120      | دوسری بحث: طبیارت کے وجوب کی شرا نط<br>پینی شرط:اسلام کا ہونا                     | 1    | تعبر                                                                                                    |
| 120      | پی شرط اسلام 6 ہوں!<br>تیسری بحث : یاک کرنے والی اشیاء کی اقسام                   | 1    | ین<br>نیت سے متعلق چھٹی بحث نیت میں شک کاوا قع ہونا اور                                                 |
| 124      | میسری جنت یا ب ترجے واق اسیاءی افسام<br>مطہرات کے بارے میں غیر حنی حضرات کی آ راء | Ì    | سیب سے من بی رہنے میں میں مارہ اور اس ہوا اور ا<br>اس کا ہدل دینا اور دوعیاد توں کو ایک نیت ہے جمع کرنا |
| 121      | سبرات عبارے مل میر فی مطرات فی اراء<br>مالکید کا مذہب                             | 1    | ا ن ماہری دیں اور دور بادوں والیک شیف سے میں مربا<br>اتغیر نیت                                          |
| 121      | مانلیہ کا مدہب<br>عام مطلق یاک یانی ہے دھونا                                      | 1    | ۔ یربیب<br>ماتویں بحث: نیت ہے مقصود اور اس کے اجزاء                                                     |
| 121      | عام کن پات ہو اور اور اور اور اور اور اور اور اور او                              | 1    |                                                                                                         |
|          | V. 10. 1 = - f. =                                                                 |      | 2702.2.0, 0 22                                                                                          |

| - جلداة ل | ۴ فهرست                                                 |      | الفقه الاسلامي وادلته                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه      | عنوان                                                   | صفحه | عنوان                                                                            |
| 774       | نجاست کومرئيه (نظر آنے والی) اور غير مرئيه (نه نظر آنے  | 1/19 | عامساده یانی                                                                     |
|           | والى) ئى طرف تقتيم كرنا                                 | 1/19 | زمین ہے نظلنے والا پانی                                                          |
| 772       | احناف کےعلاوہ فقہاء کے ہاں نجاست کی اقسام               | 191  | چوشی بحث: پانی کی اقسام                                                          |
| rrA       | دوسری بحث نجاست کی قابل معافی مقدار کابیان              | 199  | ماءطاہر غیر طہور کی دوسری قتم ہے ماء ستعمل قلیل                                  |
| 779       | سلس الحدث                                               | 7+7  |                                                                                  |
| 222       | تیسری بحث: نجاست حقیقیہ کو پانی سے دھونے کے طریقے       | 202  | پانی کی تیسری نشم ناپاک پانی الماء امنجس                                         |
|           | كابيان                                                  | r+r  | پانی کی قلت و کثرت                                                               |
| 72        | اس چیز کا نچوز نا جس کا نچوڑا جانا ممکن ہو اور اس میں   | 4+4  | پانچویں بحث کنوؤں اور جھوٹوں کا حکم                                              |
|           | نجاست زیاده سرایت کرتی هو                               | 1    |                                                                                  |
| 142       | پانی بہانایا پانی کا نجاست پرے گذرنا برتنوں کے دھونے کا | ***  | وه جهونا جوطا براورمطبر ہو بلا کراہت                                             |
|           |                                                         | 4.4  | دوسری مبحث: کنووک کاهم                                                           |
| 729       | · •                                                     |      | تیسری صورت: تعیین مقدار کی نجاست کے پانی میں گر                                  |
| 44.       | چۇھى بحث: غسالە كاتحكم                                  |      | جانے کی حالت                                                                     |
| 444       | تيسري فضل :استنجاء كابيان                               | 1    |                                                                                  |
| ۲۳۳       | شوافع اور مالکید کی عبارت اس طرح ہے                     |      | دوسری فصل نتجاست<br>روسری فصل منجاست                                             |
| 444       | تیسری چیز :استنجاء کی ذرائع،اس کی صفت اور کیفیت یعنی    | 713  | 1                                                                                |
|           | طريقه کار                                               |      | ازاله کرنے کا ذکر                                                                |
| 700       | استنجاء میں تن پھروں کے استعمال کا شرط ہونا             |      | مردارکے دو دُھوں اجزاء جن میں خون ٹبیں ہوتا                                      |
| 147       | انتنجاء كيمستحبات                                       | !    | مردارجانورکی کھال                                                                |
| 444       | قضاء حاجت کے آ داب<br>مقاء حاجت کے آ                    | i    | ' دود ه پیتے ہے کا پیشاب جودودھ کے مااوہ پکھینہ تیا ہو<br>راگ                    |
| rar       |                                                         |      | حلال گوشت وائے جانوروں کا پییٹا ب فضلا بادر گوبر کا<br>ج                         |
| rar       | پہنی بحث: وضوکی تعریف اور اس کا تھم لیعنی اقسام اور     | i    |                                                                                  |
|           | اوصاف                                                   |      | منی(مادید منوبیه)<br>خربه ز                                                      |
| rar       | واجب وضو<br>م                                           |      | زخم کا یا کی                                                                     |
| ram       | مستحب وضو<br>سي .                                       |      | مرده آ دمی اور رال                                                               |
| raa       | مگروه دضو                                               |      | دوسری بحث : نجاست هیقیه کی اقسام کابیان<br>نورسری بحث : نجاست هیقیه کی از میروند |
| 100       | حرام وضو                                                | 772  | فجاست كوجا مداور ما كع كى طرف تقسيم كرنا                                         |

| جلداةل     | ٤ فبرست                                                                          |      | . الفقيه الاسلامي وادلته                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                                            | صفحه | عنوان                                                                                                                                     |
| rar        | وضوی سنق اور مستحبات کے بارے میں مختلف مذاہب کی                                  | 100  | سنت وضو : جيسے جنبی څخص کا سونے کا تیم                                                                                                    |
|            | آ را و کاخلاصه                                                                   | raa  | المتتحب وضو                                                                                                                               |
| 275        | ند:ب خفی                                                                         | 131  | مماح وضو                                                                                                                                  |
| 270        | مستحبات وضو                                                                      | 124  | منوع وضو: پیلے وضوے عبادت کیے بغیر ہی دوسراوضو کرنا                                                                                       |
| ۲۸۳        | ند بهب ما نکمی                                                                   |      |                                                                                                                                           |
| ۲۸۳        | وضوئے فضائل (مندوبات)                                                            |      | چېرے کا د تقونا                                                                                                                           |
| ۲۸۵        | شوافع كامدبب                                                                     | ran  | التقول وكبينون تك ايك مرتبه دهونا                                                                                                         |
| ۲۸۲        | ندبب حنابله                                                                      | 747  | ياؤن ٿنون تک دھونا                                                                                                                        |
| rnz        | حجشَى بحث وضو کے مکرومات                                                         | +44  | )<br>وضو کے وہ فرائض جن میں اختیا ف ہے                                                                                                    |
| 11/2       | مکروه تحریمی                                                                     | 745  | متعلقات نيت                                                                                                                               |
| ٢٨٧        | نکروه تنزیبی                                                                     | 144  | ووسری چیز:ترتیب(اعضاءکو یکے بعد دیگرے دھوٹا)                                                                                              |
| ۲۸۸        | پنی بہانے میں اسراف برتنا                                                        | 721  | تيسري بحث: شرائط وضو                                                                                                                      |
| 711        | اعضاء بریانی زورے چھیکے کی طرح مارنا                                             | 725  | چوتھی بحث: وضو کی سنتیں                                                                                                                   |
| ۲۸۸        | بات چیت کرنا                                                                     | 724  | وضوكي ابتداء مين بسم الله بيزهنا                                                                                                          |
| raa        | ووسرے سے بلاعذر مدولینا                                                          | 1    | کی کرنااورناک میں پانی ڈالنا                                                                                                              |
| <b>FA9</b> | اً رون کا پانی ہے کہا                                                            | 1    | مواكرنا                                                                                                                                   |
| 79+        | ساتویں بحث نوانض دنسو، وضوتو ڑنے والی اشیاء                                      | 722  | المتحنى داژهى اورانگليول ميںخلال كرنا                                                                                                     |
| ram        | ق ع                                                                              | 722  | اعضاء كوتين مرتبه دهونا                                                                                                                   |
| 797        | عورت کا حجیمونا                                                                  |      | لپورے سر کام <sup>ت</sup>                                                                                                                 |
| rgA        | شرميًاد کا حجوما ، یعنی آگلی اور سچیلی شرمگاد                                    |      | كانول كاندراور بابرك مسح كرنان يانى س                                                                                                     |
| m • 10     | انماز میں قبقهه                                                                  | - 1  | يا نجوين بحث: آ داب وضويا فضائل وضو                                                                                                       |
| ۳۰۰        | اونت كا كوشت كهانا                                                               |      | قبليدرخ مونا                                                                                                                              |
| ۲۰۱        | میت کا نسلانا                                                                    | - 1  | ًا او نجی حبکه بینیصنا                                                                                                                    |
| P*+1       | وضوییں شک واقع ہونا<br>این                                                       |      | ا بات چیت ند کرنا                                                                                                                         |
| P-+.1      | النسل واجب كرنے والى اشياء<br>اور قان اور سال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ |      | ً . ووسرے سے مدونہ لینا<br>مار علی میں استان کا میں استان کا میں استان کا میں استان کی استان کی استان کی میں استان کی میں کا میں کا میں ک |
|            | انواقض وضوک بارے میں مزیدا ضافی گفتگو<br>. قند زیر د                             |      | کشاده اور و هیلی انگونشی کوح یکت و بنا                                                                                                    |
|            | الندابب اربعه كى روينے نواقض وضو كاخلاصه                                         | 111  | نی کریم صلی الله علیه وسلم کے وضو کا طریقه                                                                                                |

| جلداول  | ۸ فهرست                                                     | 1            | الفقته الاسلامي وادلته مسمسه                     |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| صفحه    | عنوان                                                       | صفحه         | عنوان                                            |
| P72     | مسح علی اخفین کی شرائط                                      | ۳٠۵          | آ څھویں بحث:معذور کاوضو                          |
| rrs     | متفقه شرائط                                                 | 1"1+         | نویں بحث: حدث اصغر لاحق ہونے کی وجہ سے ممنوع     |
| TTA     | فقهاء کے درمیان اختلافی شرائط                               | m1+          | ہوجانے والے امور بالفاظ دیگر بے وضو کے منوع امور |
|         | جراب پ <sup>مسح</sup>                                       |              | نماز وغيره                                       |
| ٣٣٠     | پاؤں کا اگلاحصہ کم از کم ہاتھ کی تین چھوٹی انگلیوں کے برابر | <b>1</b> -1+ | فرض بانغلی طواف                                  |
|         | <i>موجو</i> ديو                                             | ۳1۰          | قرآن حكيم كالجيونا                               |
|         | نداہب میں بیان کردہ شرائط کا خلاصہ                          | ۳۱۳          | دوسری مبحث: مسواک                                |
|         | حنابلہ سے علی انخفین کے لیے سات شرائط عائد کرتے ہیں         | 717          | مسواك كي تعريف                                   |
| 22      | متح کی مدت                                                  | ۳۱۳          | مسواك كاحكم                                      |
| 200     | مت کی ابتداء                                                |              | ا فطرت کی پانچ سنتیں                             |
| PPY     | مسح علی انخفین کے باطل کرنے والے امور                       | 11/2         | استر ااستعال كرنا                                |
| 777     | جنابت وغيره                                                 | 112          | ختب                                              |
| 774     | ایک یادو ن موزول کااتر جانا                                 |              | مو نچھوں کا تر اشنا                              |
| 774     | باؤل کے کچھ حصے کا موزہ مھٹ جانے یا کاج وغیرہ کھل           | ۳۱۸          | واژسی کا حچھوڑ نا پابڑھا نا                      |
|         | جانے سے ظاہر ہوجانا                                         | 1            | باخن تراشنا بالإتفاق سنت ہے                      |
| 772     | پانی کا موزے کے اندر پاؤل کی موجود گی کی حالت میں           | MIA          | فطرت کی دس حسلتیں                                |
|         | اس تک پینی جانا                                             |              | فطرت کی ان خصلتول کے بارے میں فقہا ،گی آ راء     |
| rr2     | •                                                           | i            | خوشبو ، ناخن بسرمه                               |
| 771     | چیش بحث بگزی وغیره پرستی                                    | 719          | جوتا پېټنااور کيئر سے کيج کرنا                   |
| rra     | گَیْرُی پُرٹ ان شرائط کے بماتھ درست ہے                      | rr.          | انت.                                             |
| 779     | ساتویں بحث جوراب برسنح                                      |              | اپال                                             |
| اماسو   | آڻيو ڀَر بحث زخم کي پڻيول پرمسح                             | Pri          | زيب وزينت اختيار كرنا                            |
| اماط    | پُنْ کِ معنی ومنہوم                                         | 1            | برتن وُ حيانينا                                  |
| 441     | یْل بِمْسَ کَرِنے کی مشروعیت                                | 1            | انيند .                                          |
| المالية | تحكم من آيايه واجب ياسنت                                    |              | تیسری بحث:موزول پرست کابیان<br>مرایند            |
| 444     | پیوں پرمش کی شرائط                                          |              |                                                  |
| 777     | یْن برسے کرنے میں شرعاً مطلوب مقدار کابیان                  | <b>P</b> 72  | مسح کی سنت                                       |

|             | 9                                                                                                                                                               |      | فقه الاسلامي واوَلته                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                                                                                                                           | صفحه | عنوان                                                                           |
| 421         | ي ال الت يتيك                                                                                                                                                   |      |                                                                                 |
| 1-21        | نوعيت بدل                                                                                                                                                       | 444  | یی پرشنے کے نواتض ( کا اعدم کرنے والے ، تو زُنے والے                            |
| ٣٨٠         | المیم کی نوعیت بدلیت پر مرتب ہونے والی مختلف مذاہب کی                                                                                                           |      | امور)                                                                           |
|             | فقهي آراء كابيان                                                                                                                                                | 2 ۳۳ | موزوں اور پٹی پر کیے جانے والے سے کے درمیان اہم فرق                             |
| ۳۸۰         | تتيم كاوقت                                                                                                                                                      | ۳۳۸  | يانجو ين فصل عنسل كابيان                                                        |
| PA.         | ایک تیم می کیا کیاانجام دیاج سکتا ہے                                                                                                                            |      | دوسری بحث: وضووا جب کرنے والے امور                                              |
| MAT         | انفل کے لیے کیا جانے والا تعمیم کیا فرض کو جائز کرسکتا ہے                                                                                                       |      | منی کا ذکلنا                                                                    |
| ٣٨٣         | دوسري بحث اسباب تيم                                                                                                                                             |      | دوختنوں والی جگہوں کاملنا                                                       |
| ۳۸۳         | وضویاتسس کے لیے پانی کا ناکانی ہونا                                                                                                                             | 1    | حيض اور نفاس                                                                    |
| ۳۸۳         | پانی کےاستعال پر قدرت نہ ہونا                                                                                                                                   | ror  | مسلمان کی موت شہادت نہیں                                                        |
| FA3         | مرض ياصحت يا بي مين تاخير                                                                                                                                       |      | تیسری بحث بخسل کے فرائض                                                         |
| 710         | حال يامسقبل ميں پانی کی ضرورت پڑنا                                                                                                                              |      | بورے جسم اور بالوں پر پاک پانی بہانا                                            |
| 710         | پانی کی تلاش ہے مال کے ضیاع کا اندیشہ                                                                                                                           |      | غسل کے فرائض کا مختلف مدا ہب کے نقط نظر سے خلاصہ                                |
| FAT         | سردی کی شدت ( یعنی پانی کازیاده شندامونا )                                                                                                                      |      | ندہب مالکیہ بخسل کے فرائض ان کے ہاں پانچ میں                                    |
| ۲۸۳         | نماز کاوقت نکل جانے کااندیشہ                                                                                                                                    |      | خنا بله کا ند ب                                                                 |
| mq.         | تیسری بحث: تیم کے ارکان یا فرائض                                                                                                                                |      | عسل کی سنتیں                                                                    |
| ma.         | چېږے پر ہاتھ پھیرتے وقت نیت کرنا                                                                                                                                |      | وضواور عسل کے بانی کی مقدار                                                     |
| ۳9۵         | چۇھى بحث: تىمىم كاطرىقە                                                                                                                                         |      | یا نچویں بحث عنسل میں مکروہ امور                                                |
| ray         | ا پانچویں بحث :شرا لَط تیم م<br>النجویں بحث :شرا لَط تیم م                                                                                                      |      | حچصنی بحث جنبی وغیر و پرحرام امور<br>برخیش                                      |
| ۰۰ م        | ا کتیم کومباح کرنے والاعدر<br>این سرمین سرک                                                                                                                     |      | سانویں بحث مسنون خسل کی اقسام<br>میں تب میں |
| ۳.۰         | ا تیم زمین کوجنس کی کسی پاک چیز سے کیا جائے<br>تیز سر میں میں فیر سے                                                                                            | 1    | اغسل کی بحث ہے کمحق دواضا فی بحثیں<br>ا                                         |
| ~ • •       | ا تیم کیشرائطشوافع کے ہاں<br>حمد میں سمتری سنتہ سے بیتا                                                                                                         |      | ليبلي بحث بمتجدك إحكام                                                          |
| ۳۰۱<br>م. د | م چھٹی بحث: تیمم کی شتیں اور مکروہ باتیں<br>اور فعر سریر تیم سینتہ تیہ ہو                                                                                       |      | دوسری بحث: حمام کے عام احکامات                                                  |
| M+4<br>M+4  | ا شوافع کے ہاں تیمم کی منتیں تقریباً پندرہ ہیں<br>تعمیٰ سے متابقہ میں میں متابقہ میں میں متاب |      | حمام کے آ داب<br>حریاف میں سنت                                                  |
|             | ۲ آئیم کی مکروه با تیں اورامور<br>استی سر میتری تامین سطاس نیال این                                                                                             |      | الحچیش فصل جمیم کامیان<br>ایران جمیری شده میرین برد                             |
| ۸۰۸         | ٣ سانویں بحث: تیم کوتو ژنے اور باطل کرنے والے امور                                                                                                              |      | پہلی بحث: تیم کی تعریف ہشروعیت اور کیفیت یاصفت<br>شریع جمعة                     |
| m+0         | T تھویں بحث: دونوں پاک کرنے والی چیزوں کے نہ                                                                                                                    | 44   | مشروعيت فيمم                                                                    |

| <del>ال</del> بلغة فواك | F-1                                                                                       |        | الإسطاكي والانته بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه                    | عنوان                                                                                     | نه نحه | عنوان                                                                                                          |
| 442                     | معتاد ومميزه                                                                              |        | يات والشخص وخلم                                                                                                |
| MEA                     | ووجورت جدمقا دوببوليكن ممينز وندبو                                                        | !      |                                                                                                                |
| ۳۲۸                     | مغناه ومويت جومميّزه خه بواورا بني عادت كامقدار اوروقت                                    | Į.     | i i                                                                                                            |
|                         | وبيمول چکی بو                                                                             |        | ·                                                                                                              |
| 779                     | ودمغقا دومغرت جوممينز بندجو                                                               | 1      | ( پیغس اور طعر ب ما منت                                                                                        |
| 779                     | وه مورت جومعنا ده : ومميّز ه نه : و                                                       |        | دوسری بحث انفاس کن حریف اوراس کن مدت                                                                           |
| 44                      |                                                                                           | {      | تیسری بحث: حیض و نفاس کے احکام اور ان چیزول کے                                                                 |
| ٠ سويم                  | موتندا وممينزه                                                                            | ì      |                                                                                                                |
| P*#*                    | مغناده غيرممتيزه                                                                          |        | إلى المنابع ال |
| M# +                    | مغنادهٔ میز د                                                                             |        | ا ببونت                                                                                                        |
| er#•                    | مغناده جومميز نه بمو<br>                                                                  |        | یش اور تفاس سے حرام ہونے والے امور                                                                             |
| 144.                    | ,                                                                                         | ĺ      | مبارت                                                                                                          |
| الملما                  | الياب الثاني: الصلوة.                                                                     |        | نماز .                                                                                                         |
| rrr                     | نى كريم صلى الله مليه وسلم كى نماز كاطريقة.<br>سما فضل من سريح قريب وهرية                 |        | روزه :                                                                                                         |
| L MAR                   | یبلی فصل: نماز کی تعریف،مشروعیت اور تحکمت تشریعی ،<br>نده مده : اُدُد من سر مند سر تحک سر |        | قر اُت قر آن اورقر آن کریم کا حجھونااورا ٹھانا<br>م                                                            |
|                         | فرنتیت اور فرائض اور تاریک نماز کے حکم کے مباحث و                                         | i      | مىجدىين داقل ہو:<br>ۋە ئەرىنى ئىرىنى ئىرىسىدىدىنا سىرىسىدىد                                                    |
| به سويم                 | بیان<br>تاریخ نماز : نوعیت فرمنیت اوراس کے فرائفن                                         |        | شرمگاہ میں ہمبستری کرنا خواہ کس آٹر حائل کے ذریعے ہی                                                           |
| [* <del>  *   *  </del> | اتاری ممار بنوحیت کرنسیت اوران میشرایش<br>نماز کے معاشرتی فوائد                           |        | ا يول شهو<br>المامة المامة                                                                                     |
| ے سویم                  | ماریے معاشری تواند<br>تاریخماز کا تحکم                                                    |        | طریق و بین<br>حضی ہے میں مدر نوبیت                                                                             |
| ~~•                     | ، رب مباره م<br>نماز کی فرخیت کا تا عمر برقر ارر بینا                                     |        | حیق اور جنابت میں فرق<br>حیض اور نفاس میں فرق                                                                  |
| ~~+                     | ماری رسیب و ما سر رسر اروبها<br>دوسری فصل نماز کےاوقات                                    |        | یا میں اور تھا ت کیاں میں<br>چونٹنی مجھٹ استیا شداوراس کے احقامات                                              |
| <b>*</b> **             | رومرن کی سارے روائی<br>فجر کاوت                                                           |        | ا پیدان بیت از می معدوده بات است.<br>استحاضه که د حکام                                                         |
| ሎሎ፣                     | نبر ما وقت<br>نظیر ما وقت                                                                 |        | ا معندے من استحاضہ عورت کی طبیارت وضواو رخسل ہے۔                                                               |
| 441                     | عندر فاوات<br>عندر فاوات                                                                  |        | آئیسری بحث :مشخاضهٔ عورت کے جیف کی مدت کی تحدید                                                                |
| ~~~                     | مغرب فاوقت                                                                                |        | ا خون کیفیت اور شکل وصورت میں فرق مَرنا<br>اخون کے کیفیت اور شکل وصورت میں فرق مَرنا                           |
| ~~~                     | عشاء کا و <b>ت</b>                                                                        |        | مبتدأه غيرميزه                                                                                                 |
|                         |                                                                                           |        | 7 11 1 PM                                                                                                      |

| <u>- جنداول</u> | www.Kitabos<br>۱۱ قبرست                                                     | Sunnat. | com<br>الفقه الاسلامي وادلته مسمسة السنة الاسلامي وادلته مسمسة |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| صفحه            | عنوان                                                                       | صفحه    | عنوان                                                          |
| r2t             | اذان کے بعد مشخب امور                                                       | 444     | أنضل يامتنحب ونت                                               |
| m2m             | دوسری بحثا قامت                                                             | ۴۴۸     | ونت کے بارے میں کوشش اورغور وفکر                               |
| ~_~             | ا قامت کے احکام                                                             | ۸۳۸     | كمروه اوقات                                                    |
| 1827            | نماز کے علاوہ امور کے لئے اذان کا حکم                                       | \r~q    | ليه يا پچ ممنوع اوقات ہيں                                      |
| 147             | پ <sup>ې</sup> تمى فصلنمراز کى شرا ئط                                       | Mai     | دوسرے دوممنو عداوقات                                           |
| 1724            | نما ز کے وجوب کی شرا ئط                                                     | ror     | جمعه کا دن<br>جمعه کا دن                                       |
| 47              | اسلام                                                                       | امما    | حرم مکه                                                        |
| 422             | <b>لوغت</b>                                                                 | 100     | ووسرے اوقات میں نوافل پڑھنے کی ممانعت                          |
| r21             | عقل                                                                         | rar     | طلوع فجر کے بعد فجر کی نماز ہے ٹیلیے                           |
| r29             | مذراور مانع کانماز کے وقت کے دوران ختم ہونا                                 |         | مغرب کی نماز ہے تبل                                            |
| r∠9             | نماز کی صحت کی شرائط                                                        | الامم   | جمعه، عيد، حج، نكاح، كسوف (سورج كربمن) اور استسقاء             |
| г <b>А•</b>     | کیلی شرط وقت کے واخل ہونے کاعلم                                             | 1       | کے خطبے کے دوران نفل کی ادائیگی                                |
| ۳۸۱             | د وسری شرطدونوں حدثوں سے پاک ہونا<br>۔                                      | 1       | عيدسے پہلے اور بعد میں                                         |
| ۲۸۲             | کپڑے، بدن اور جگہ کی پاکی پرمتفرع ہونے والےمسائل                            |         | فرص نمباز کھڑے ہونے کے دفت                                     |
| ۳۸۲             | کپٹر ہےاور بدن کا پاک ہونا<br>                                              | 1       | تيسري فصل :اذان اورا قامت                                      |
| ۳۸۲             | نجاست سے ناواقف ہونا<br>میں سے سر                                           | 1       | کیملی بحث :اذ ان                                               |
| ۳۸۲ ا           | ناپاک کیژایاناپاک جگه                                                       | į.      |                                                                |
| MAM             | کپٹرے میں نجاست کی جگہ ہے ناواقف ہونا<br>سے میں اساسی کی جگہ ہے ناواقف ہونا | 1       | اذان کا حکم                                                    |
| ۳۸۳             |                                                                             | 1       | فوت شدہ نماز کے لیے اذان اور اکیلے مخص کے حق میں<br>بیر        |
| ۳۸۳             | الیں رس کا تھامنا جونجاست سے بندھی ہوئی ہو<br>- مسلم میر میں میں مار        | 1       | اذ ان کاحکم<br>سر و                                            |
| ۳۸۵             | حچیو ٹے بیچے کونماز میں اٹھانا<br>دید سنج                                   |         | اذان کی شرائط<br>میرین شا                                      |
| 712             | ہڑی کونجس چیز سے جوڑ نا<br>سری سے                                           |         | وقت كاداخل ہونا                                                |
| 7A3             | جگه کی پاک<br>ریسے ورک میں جسرین                                            |         | اذان کاطریقه یااس کےصیغے<br>سری سری                            |
| 7A3             | ایی چٹائی رنماز جس پرنجاست ہو<br>ایس کے سمس کا حدید زیر مدود                |         | اذان کے کلمات کے معانی<br>رین سے سنتہ                          |
| ~^^             | نا پاک جگه پرکسی حاکل چیز پرنما زیژ هنا<br>گ                                | 1       | اذان کی بنتیں<br>سے مصرف                                       |
| 7A4             | گھراورمیدان میں بجاست<br>مریز ہے ، ا                                        | t I     |                                                                |
| TAY             | ستر کا چھپا نا                                                              | 72.     | مؤ ذن اورا قامت كينبوا كي وجواب دينا                           |

| فبرست جلداة ل | 11 | الققد الإسلامي وادلته ويسمين |
|---------------|----|------------------------------|
|---------------|----|------------------------------|

| صفحه | عنوان              | صفحه   | عنوان                                                  |
|------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| ۵+9  | نية كاطريقه        | ٣٨٧    | مة ( جعبانے والی چیز ) کی شرائط                        |
| ۵+9  | نيت كاوتت          | ۲۸۸    | حرام َ بينو و ل مين نماز كاختلم                        |
| ۵9+  | مالکیہ فر ماتے ہیں | ۴۸۸    | ستر چھیانے کے لیے پچھندیانے والے کا تھم                |
| ۵۱۲  | نىت مىں شك كابمونا | r19    | بر بعذ لو گول کی جماعت                                 |
| عاد  | نيت من تبديلي      | ۳۸۹    | سترک حد                                                |
|      |                    | ۳۸۹    | ندهب حظی                                               |
|      |                    | 64 A = | ، ندی (غلام عورت، ئنیز )                               |
|      |                    | 1×4+   | آ زادعورت اسی طرح بیجوابھی                             |
|      |                    | m91    | ، لَندِ كَالْمَهِب                                     |
|      |                    | ۳۹۳    | ند بب شافعی                                            |
|      |                    | ۳۹۳    | أننيز كاستر                                            |
|      |                    | دوم    | حنابله كالمذهب                                         |
|      |                    | 43     | ئنير كاسترمردكي طرت ناف اور گھنے كادرميانی حصه ہے      |
|      |                    | m94    | آ زاد بالغ عورت                                        |
|      |                    | 144    | مسلمان عورت کا کافر د کے سامنے ستر                     |
|      |                    | 496    | ستر کا نتایجده شده حصه                                 |
|      |                    | 492    | عورت َن آواز                                           |
|      |                    | 44     | <u> بچ</u> ئے ستر کی حدود                              |
|      | ·                  | 149    | قبعے کے بارے میں اجتباد ( غورونوش مسوچ و بچار )        |
|      |                    | 3      | اجتباد وتح ی میں خطا کاوا قع ہونا                      |
|      |                    | 2-1    | َ عبِ مِيْنِ مِيْ از                                   |
|      |                    | 2.5    | مسافرے کیے سوارق پر ہینچے ہوئے غل پڑھنا<br>ح           |
|      |                    | 2.2    | نېشنى شرط انى <u>ت</u>                                 |
|      |                    | 2.7    | نیت انتمبیر سے متعمل ہونا<br>بہت انتمبیر سے متعمل ہونا |
|      |                    | 3-1    | ایت شده چیز (منوی) کی تعیین<br>م                       |
|      |                    | 2.1    | تان                |
| L    |                    | 2.1    | بيت بارك مين فقها وكي آرا                              |

الفقه الاسلامي وادلنته \_\_\_\_\_\_\_ فبرست جلد دوم

## فهرست مضامین ..... جلد دوم

|      | ,                                                     |      |                                                         |
|------|-------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                 | صفحه | عنوان                                                   |
| 244  | اركان نماز كأتفصيلي جائز ه                            | 212  | اصطلاحات                                                |
| SFF. | نماز کے متفقدار کان                                   |      | يانچويى فصلار كان نماز                                  |
| ara  | تكبيرتح يمه                                           | ۹۱۵  | ر کن کی تعریف                                           |
| 250  | مالكييه أورحنا بليه كامسلك                            | 219  | شرائط كى تعريف                                          |
| عدد  | مالكيه اورحنا بليه كے دلائل                           | 219  | نمازك بنيادي مقاصدي تعدادواقسام مين فقهاء كالختلاف      |
| 350  | شوافع كامذبهب                                         |      | حفيدكامسلك                                              |
| arr  | تكبير كاسننا                                          |      | واجبات نماز كابيان                                      |
| 344  | ا مام اعظم اورا بو پوسف رحمبما اللّه کا م <b>ن</b> جب | l .  | سورة فاتحد پڙهنا                                        |
| ara  | میتحیین کے دلائل                                      |      | سورة فاتحد كے بعد كوئي سورت ملانا                       |
| ۵۲۵  | ثمرهٔ اختلافِ                                         | 9    | سورة فاتحدكوسورة سے پہلے پڑھنا                          |
| ara  | حنفیہ کے بان سیمبرتر بیر میں لفظ اللہ اکبری حیثیت     | ,    | سحده میں پیشانی اور ناک دونوں کارکھنا                   |
| 277  | •                                                     | 1    | انماز کے جواعمال مکرر ہیں مثلاً محدہ ثانیہ ان میں ترتیب |
| Dry  | فرض، واجب اورسنت نماز ول میں قیام کرنا                |      | برقرارر کھنا                                            |
| 372  | قيام کې حد                                            | í    | تعديل اركان                                             |
| 272  | قیام کی فرنس مقدار                                    |      | تنين يا جارر كعت والى نماز ميس قعد وَ او لى             |
| 372  | سيدها كفرابهونا                                       | }    | قعدهٔ اولی مین تشهد پڑھنا                               |
| 271  | قیام کب ساقط ہوتا ہے؟                                 | l    | قعدهٔ اخیره میں تشهد پڑھنا                              |
| ۵۲۸  | مریض کی نماز                                          | 1    | الفظ السلام سے نماز سے نکانا فرض نہیں                   |
| ora  | حنفيه كاندبهب                                         | 1    | رات کی نماز                                             |
| 259  | کیامریض قضا وکرےگا؟                                   |      | دعائے قنوت پڑھنا                                        |
| 254  | مز يدمسائل                                            |      | حنفیہ کے علاوہ ہاتی ائمہ کے ہاں نماز کے ارکان           |
| ora  | مالكية كاغدبهب                                        |      | الکیدکاارکان نماز کے لیے ضابطہ                          |
| ٥٣٠  | شوافع كامذبهب                                         | )    | <b>شواقع</b> کے ہاں ارکان نماز                          |
| ۵۳۰  | خلاصہ                                                 | orr  | حتابله کے ہاں ارکان نماز                                |

| ت جلد دوم |                                         | ~~~  | لفقه الاسلامي وأدلته                      |
|-----------|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| صفحه      | عنوان                                   | صفحه | عنوان                                     |
| 2009      | طهینان ہے رکوع کرنا                     | 371  | حنابله كاندبب                             |
| 500       | قومهاوراعتدال                           | Smr  | تمام ندابب كاخلاصه                        |
| 500       | دوسجدے کرنا                             |      | قر اُت کابیان                             |
| ا۳۵       | رش میں ہشیلی پر سجدہ کرنا               | arr  | حفنيكاندهب                                |
| ١٩٥       | باقی مشلی                               | ٥٣٣  | حنفیہ کے ہال شمیہ کی حیثیت                |
| arı       |                                         | orr  | حفنیہ کے دلائل                            |
| arr       | شوافع کی رائے                           | مهد  | متتدى كى قر أت كانتكم                     |
| sor       | سات اعضاء پرسجده                        | í    | قرآن کریم ہے دلیل                         |
| orr       | اطمينان ہے سحبدہ کرنا                   | مهم  | سنت رسول صلی الله علیه وسلم ہے دلیل       |
| 200       | مز يدخلاصه                              | ۳۳۵  | قیاس ہے دلیل                              |
| 500       | سجدي كالمسنون طريقته                    | 1    | جهبوركاندهب                               |
| ۵۳۳       | نماز کی جگید                            |      | شوافع کے ہاں تسمیہ                        |
| ٥٣٣       | دو تحبدول کے درمیان بیٹھنا              |      | قرأت كي شرائط                             |
| ٥٣٣       | دو تحدول کے درمیان بیٹھنے کامسنون طریقہ | - 1  | الليد كاندب                               |
| ممع       | تعده اخیره                              |      | اً لِرِفَا تَحْدِينِ آتَی تو کيا کرے؟     |
| مهم       | شواقع اور حنابله کے استدلال             |      | آ مین کا تھم                              |
| ۵۳۵       | درود کی فرضیت<br>                       | 222  | امام اورمنفرد کے لیے سورہ فاتحہ کا حکم    |
| ara       | تشهدا خيرمين بينيضة كاطريقة             |      | صاحب كتاب كافيعلم                         |
| ۵۳۵       | حنفیہ کے ہاں                            |      | مالكيد كے بال بسم الله كي حيثيت           |
| ara       | مالکیے کے ہاں                           |      | ا حنا بلہ کے ہاں بسم اللہ<br>             |
| ٢٦٥       | شوافع اورحنابلہ کے ہاں                  |      | قر أت سننا<br>                            |
| ٢٦٥       | تورک                                    |      | عر بی زبان میں قر اُت                     |
| 2007      | خلاصه کلام                              |      | ر کوئ                                     |
| ٢٦٥       | الفاظ تشبد                              |      | ر کوع لفت میں<br>ا                        |
| 244       | حنفیه اور حنابلہ کے ہاں الفظ تشہد       |      | أشرعاً                                    |
| 170       | مالکیہ کے ہاں الفاظ تشہد                |      | فرضیتِ رکوع کے دلائل<br>تر سرح نہ سریں ا  |
| 244       | شافعیہ کے ہاں                           |      | ہاتھوں کو گھٹنوں پرر کھنے کی دلیل<br>سالم |
| 1270      | الفاظ شبد کے معانی                      | 2009 | انگیوں کے درمیان فاصلہ کی دلیل            |

| ت <i>جند دوم</i> | ا فبرمسة                                | ۵    | لفقه الاسلامي وادلته                                  |
|------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| صفحه             | عنوان                                   | صفحه | عنوان                                                 |
| ۳۵۵              | شوافع اور حنا بلہ کے ہاں                | 1    | - H.                                                  |
| ددد              | انگلیاں کس طرح رکھے؟                    | ے ۳۵ | عربي الفاظ مين تشبد                                   |
| عدد              | حنفیہ، مالکیہ اورشوافع کے ہاں           | عدد  | ملام                                                  |
| ۵۵۵              | تكميرتح يمه بلندآ وازب                  | 1    | خروج بصنع لمصلي                                       |
| ددد              | باتی تکبیر میں ہاتھ اٹھانا              | ar   | سلام کے صیغے (الفاظ)                                  |
| مدد              | حفنیہ اور مالکیہ کے ہاں                 | 2014 | حنفیے کے باب                                          |
| ၁၁၃              | والأنل                                  | o≅∧  | شوافع اور حنابلہ کے ہاں                               |
| 222              | شوافع اور حنابلہ کے باب                 | 209  | سلام نيټ                                              |
| ۵۵۵              | خلاصه                                   | on 9 | وبركاته كاضافه                                        |
| ۲۵۵              | دائيس ہاتھ کو ہائيں ہاتھ پررکھنا        | J    | انمازے نگلنے کی نیت                                   |
| 100              | جمهور کاند بہب                          | ara  | مالکیہ کے باں الفاظ سلام                              |
| 100              | دایاں ہاتھ ہائیں ہاتھ برئس طرح رکھے؟    | ۵۵۰  | متعين افعال ميس اطمينان                               |
| ۲۵۵              | حنفیہ کے ہاں                            | ŀ    | اطمينان كى تعريف                                      |
| ۲۵۵              | باتھ کہاں باندھے؟                       | ۵۵۰  | ارکان نماز کوتر کیب سے اوا کرنا                       |
| 227              | حننيها ورحنا بنبه كالمدجب               | ادد  | چهتی فصل . منن نماز ، نماز کا طریقه، تحروبات اور نماز |
| عدد              | شوافع كاندهب                            |      | کے بعد کے اذ کار کا بیان                              |
| 304              | مالكية كاندبب                           |      | پہلی بحث:نماز کےاندر کی منتیں                         |
| عدد              | حجدے کی حبکہ پر نظر رکھنا               |      | سنت کی تعریف                                          |
| عدد              | اثنا ، بر هسنا                          | 1    | آ داب کی تعریف                                        |
| عدد              | مالكية كانمرب                           |      | مندوب کی تعریف                                        |
| 334              | جمهور کا مذہب                           | - 1  | صيئات                                                 |
| اعدد             | الفاظ ثناء                              | - 1  | نماز کے اندر داخل سنتوں کی تفصیل                      |
| ۵۵۷              | حنفیہاور حنا بلہ کے ہاں الفاظ ثناء      | - 1  | مجبیرتحریمہ کے لیے ہاتھا ٹھا ٹا                       |
| 202              | انفاظ ثناء کے معنی<br>این فریب          | 1    | حنفيه كي دليل                                         |
| اعدد             | شوافع کے ہاں الفاظ ثناء<br>  ویسریہ     |      | حنابله کی دلیل                                        |
| 204              | ا ثناء کب تک پڑھنے کی اجازت ہے؟<br>- بر | 1    | كتبيرك وقت باتحد كب الحائج؟                           |
| AGG              | قرأت ہے پہلے تعوز پڑھنا                 |      | منفنیہ کے بال                                         |
| DOAL             | مانكيه كاندب                            | مهم  | مالکیہ کے ہاں                                         |

| عنوان                                                                        | صفحه عنوان                                                | فهرست جلده<br><u>صفی</u> |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| شوا فع اور حنابلہ کے ہاں                                                     | ۵۵۸ شوافع کے ہاں                                          | 70                       |
| آمین کہنا                                                                    | ۵۵۸ حنابلہ کے ہاں                                         | 341"                     |
| مالکیه اورحنفیه کی دلیل<br>•                                                 | ۵۵۸ چېراورسرکې حد                                         | 341                      |
| شواقع ورحنابله کی دلیل<br>سریخ                                               | الکیے کے ہاں                                              | ארי                      |
| سکته کرنا<br>ه. وفعه سرب                                                     | ۵۵۸ رکوع بچود وغیرہ کے لیے تکمیر کہنا                     | arc                      |
| ثوافع کے ہاں<br>مرید شرعہ میں ان                                             | ۵۹۰ کرکوع کی شتیں                                         | ara                      |
| مکتنہ شروع ہونے کی دلیل<br>'ہونہ سے صفہ یا ہے                                | ۵۹۰ کتابیج اورتمید                                        | rra                      |
| نفنرت سمره رضی الله عنه کی روایت<br>مند میریای سرم                           | ۵۲۰ خلاصه                                                 | rra                      |
| نفیہاور مالکیہ کے ہاں<br>خریر کو تبریع میں ہے۔                               | ۵۲۰ جمهوری دلیل                                           | rra                      |
| خری دورکعتوں میں کیا کرے؟<br>قدمید سے سیان میں ا                             | ۵۶۰ کنجده میں جاتے وقت گھٹنوں پھر ہاتھوں پھر چبرہ کارکھنا | 240                      |
| یقدموں کے درمیان فاصلہ<br>نفید کے ہاں                                        | ۵۲۱ سجدیکی دوسری حالتیں                                   | 240                      |
| سید ہے ہاں<br>دافع کے ہاں                                                    | ۵۶۲ حنفیه کی دلیل                                         | 240                      |
| ہن سے ہاں<br>کمیداور حتا بلہ کے ہاں                                          | ۵۶۲ دو تجدول کے درمیان بیٹھنا                             | 574                      |
| میہ اور ساہدے ہاں<br>فحہ کے بعد سورت پڑھنا                                   | ابن عمر رضی الله عنبما کاارشاد                            | 240                      |
| نہ سے جند حورت پر کھنا<br>پی اور سری قر اُت کے مواقع                         | ۵۲۲ کتے کی طرح بیٹھنا                                     | PFG                      |
| ن دور مراب سے خواج<br>افع کے ہاں                                             | ۵۶۲ تشهداول                                               | 04.                      |
| ف ہے ہاں<br>بلہ کے ہاں                                                       | ۵۶۲ تشهدآ سته پرهنا                                       | 04.                      |
| . بنت ہاں<br>ان قر اُت دعا                                                   | ۵۶۲ تشهد مین کس طرح بیشج                                  | 041                      |
| ت کب اور کیسے یو ھے؟<br>ت کب اور کیسے یو ھے؟                                 | ۵۶۲ خلاصه                                                 | 021                      |
| ے بے رہیے پرے.<br>فع کاند ہب                                                 | ۵۲۲ حفیہ کے ہاں                                           | 021                      |
| ب اور حنا بله کا مسلک<br>په اور حنا بله کا مسلک                              | ۵۶۲ مالکیہ کے ہاں                                         | 021                      |
| ب سے سورت پڑھنا                                                              | ۵۶۳ شوافع ورحنابلہ کے ہاں<br>معدور از خان سے تاریخ        | 021                      |
|                                                                              | ۵۶۳ فرض نماز کی تیسری اور چوشی رکعت میں فاتحہ پڑھنا       | 020                      |
| اب میں پیر ھی جانے والی مستحب سورتیں<br>اِب میں پیڑھی جانے والی مستحب سورتیں | ۵۹۳ حفیہ کے ہاں<br>سورہ اُن فو س                          | 020                      |
| مفصل کی تعیین                                                                | ۵۲۳ شوافع کے ہاں<br>۱۳۸۶ میں مزید اس                      | 020                      |
|                                                                              | ۵۹۴ مالکید اور حنابلد کے ہاں<br>۵۹۴ حنفید کی دلیل         | 020                      |
| کہاں                                                                         | ۵۶۱۶ حقیدی دیش<br>۵۶۲۶ جمهور کی دلیل                      | 020                      |

| <u>ت</u> جلد دوم | الفقه الاسلامي وادلته کا کا کا المالامي وادلته      |      |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| صفحه             | عنوان                                               | صفحه | عنوان                                         |
| ۵۷۹              | حفیہ کے ہاں نماز کی سنتیں                           | ۵۷۳  | تشبدا خيريل درو دشريف وغيره                   |
| ۵۸۱              | مالكيدك بالمستحبات نماز                             | ۵۷۳  | منفیداور مالکیہ کے ہاں                        |
| ۵۸۳              | شوافع کے ہاں منتیں                                  | ۵۲۳  | مثوافع اورحنابلہ کے ہاں                       |
| ۵۸۷              | نماز کے اندر عورتوں کے مخصوص مسائل                  | ٥٧٢  | منابله کی وجوب ہے دلیل                        |
| ۵۸۸              | حنابلہ کے ہاں نماز کی منتیں                         |      | شوافع کی دلیل                                 |
| ٥٨٩              | دوسری بحث: نماز کے باہر کی سنتیں                    | ۵۷۳  | حنفيه اورملا كبيدكي وليل                      |
| ٥٨٩              | ستره کی تعریف                                       | ۵۷۳  | مماز کےعلاوہ اوقات میں درود پڑھنے کا حکم      |
| ۵۹۰              | ستره کا تحکم                                        | 020  | وردديس سيّدنا كااضا فدكرنا                    |
| ۵۹۰              | ستره کی حکمت                                        | ۵۷۵  | ورووشریف کے بعد دعا                           |
| ۵۹۰              | مالكيد اور حنفيد كے بال                             | ۵۷۵  | الوردعائين                                    |
| ۵۹۰              | شوافع اورحنابله کے ہاں                              | 027  | حنیے ہاں                                      |
| ۵91              | ستره کس طرح اورکس مقدار کاہو                        | 027  | گاباتی فقہاء کے باں                           |
| 291              | حننيہ سے ہاں                                        | ۵۷۷  | أعربي مين دعا كرنا                            |
| ۱۹۵              | الکیہ کے ہاں                                        | ۵۷۷  | ميليك وائيس بيحربائيس سلام يجيسرنا            |
| 291              | الإجيفة فرمائة مين                                  | ٥٧٧  | دائیں ہائیں منہ بھیرنے کی دلیل                |
| 190              | شوافع کے ہاں                                        | ٥٧٧  | اللام بھيرت وقت قبلدرخ ہونا                   |
| ۱۹۵              | حنابلہ کے ہاں                                       | ۵۷۷  | الکیہ کے ہاں                                  |
| 291              | خلاصہ                                               | ۵۷۷  | شوافع اور حنابلہ کے ہاں                       |
| ۵۹۲              | انسان کے، آگ ،تصوریا نماز پڑھتی عورت کی طرف منہ     | ۵۷۷  | دوسراسلام پست آواز ہے کہنا                    |
|                  | کر کے نماز پڑھنا                                    |      | حنفیداور حنابلہ کے ہال                        |
| 095              | ستره كتنے فاصلے پرہو؟                               | ۵۷۷  | المالكيدكے ہاں                                |
| ۵۹۳              | مالکیہ کے ہاں                                       | ٥٧٧  | مقتدی کا امام کے سلام کے ساتھ سلام کہنا       |
| ۳۹۵              | نمازی سترہ ہے کس جانب کھڑا ہو                       | ۵۷۷  | مسبوق کاامام کے دونوں سلاموں کا انتظار کرنا   |
| ۵۹۳              | نمازی کےسامنے ہے گذرنا                              | ۵۷۸  | شوافع کے ہاں خشوع قر اُت واذ کار میں غور وفکر |
| ۵۹۳              | گنا ہگارکون ہوگانمازی یا گزرنے والا اس کی جارصورتیں | ۵۷۸  | حنفید کے ہاں آ داب نماز                       |
| ۳۹۵              | مالکیہ کے ہاں                                       | ۵۷۸  | المكترمقرد كرنا                               |
| ۳۹۵              | شوافع کے ہاں                                        | ۵۷۸  | کمبرمقرر کرنے کی دلیل                         |
| ۵۹۳              | حنابلہ کے ہاں                                       | 049  | ہر ندہب کےمطابق نمازی سنتوں کا اجمالی خاکہ    |

| ف جلد دوم | 1۸ فهرست                                                                |      | لفقه الاسلامي وادلته                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| صفحه      | عنوان                                                                   | صفحه | عنوان                                                                    |
| HIP.      | مکروہ کیڑے                                                              |      | کہاں تک گزرنامنع ہے                                                      |
| 711       | عورت کتنی چیز وں میں مردوں کی مخالفت کرے                                |      | حنفیہ کے ہاں                                                             |
| 411       | پانچویں بحث:نماز کے بعد کے اذکار                                        |      | مالکیہ کے ہاں                                                            |
| alt       | دعا كآ واب                                                              |      | شوافع کے ہاں                                                             |
| VIL       | دعائے قنوت وٹر میں یاضبح کی نماز میں                                    |      | حنابلد _ مہاں                                                            |
| 719       | مالکیہ کے ہاں                                                           |      | گز رنے والے کورو کنا                                                     |
| 719       | شوافع کے ہاں                                                            |      | حنفیہ کے ہال                                                             |
| 419       | جنابلہ کے ہاں                                                           |      | مالکید کے ہاں                                                            |
| 441       | قنوت نازله                                                              |      | شواقع اور حنا ملیہ کے ہاں ہے ۔ ،                                         |
| 444       | نازله <u>ک</u> معنی                                                     |      | کیانمازی کے سامنے کے زرنا قاطع نماز ہے                                   |
| 777       | ساتویں بحث: نماز ور                                                     |      | رات کا کھانا نمازعشاء سے پہلے کھانا<br>۔                                 |
| 777       | وتر كاحكم                                                               | 094  | تیسری بحث:نماز کاطریقه<br>میری میران میران میران                         |
| 777       | وترسم پرواجب ہیں                                                        |      | رسول التدصلي التدعلية وسلم كي نماز كاطريقه<br>مستسمه ويستسم              |
| 775       | وترکی مقداراورطریقه                                                     |      | نمازی پوری ترکیب<br>تنه                                                  |
| 444       | وتر کاونت<br>میرین                                                      | 1    | چۇقى بحث : نكروبات نماز<br>نىستىرىم                                      |
| Yrs.      | وتر میں قرائت<br>تابیع میں ت                                            |      | نماز میں مکروہ افعال<br>احرار کی درسی میں بر                             |
| 777       | وتر میں قنوت<br>- س                                                     |      | سدل (کیٹر ہےکوانکا نا )<br>مشتر دار دار                                  |
| 444       | وتر کے بعد ذکر<br>ایر نیصل بندی سلاس - سی د                             | ı    | اشتمال الصما<br>ان بریم                                                  |
| 444       | رسول الله صلى الله عليه وسلم كور كى كيفيت<br>ساتوين فصل: نماز كے مفسدات |      | اضطباع                                                                   |
| 472       |                                                                         |      | کیمبیرات واذ کارکواپنے وقت پیادا نہ کرنا<br>است                          |
| 472       | فقہاء کے ہاں مفسدات نماز<br>کی م                                        |      | ستر ه نه رکهنا<br>میرون در در دانک                                       |
| 771       |                                                                         | Y• Z | جہاں نماز پڑھنا کروہ ہے<br>حمام میں نماز پڑھنا                           |
| YFA       | ماروبا کرمے واقع کلام یں سے<br>د خفیہ کے مال                            |      | ا جماع یک ممار پر هنا<br>اونٹ باند صنے کی جگر نماز پڑھنا                 |
| 444       | ا سیسے ہاں<br>مالکیہ کے ہاں                                             | 41+  | اورت با مد صفحت کی جاید مهار چر طفیا<br>نماز میں کیا کیاافعال مکروہ نہیں |
| 479       | ا معلیہ کے ہاں<br>اشوافع کے ہاں                                         | 41+  | مارین میا میااهای خروه بین<br>جس زمین پرعذاب انراہے                      |
| 44.       |                                                                         | 411  | ا میں پر صداب ارائے<br>کپڑے جنہیں بہن کرنماز براھی جائے                  |
| 44.       | ا مام کویا کسی دوسر بے کولقمہ دینا                                      | 1    | پرے میں ہاں رسار پر نابات<br>فضیات والے کیڑے                             |
| <u> </u>  |                                                                         |      | -/                                                                       |

| <u>-</u> جلد دوم | الم المستعدد المرسنة المستعدد المستعد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد ا | 9    | الفقه الاسلامي وادلته                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| صفحه             | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه | عنوان                                                      |
| 424              | بارہ مسائل جن میں امام صاحب کے ہاں نماز باطل اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44.  | حفیہ کے ہاں                                                |
|                  | صاحبین رحمة الله کے ہال درست ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4171 | مالکیہ کے ہاں                                              |
| 727              | مزيدمف دات نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | شوافع کے ہاں                                               |
| 772              | ہر نہ ہب کےمطابق علیحد وعلیحد ومفسدات نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 771  | حنابلہ کے ہاں                                              |
| 72               | حفیے ہاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 421  | کھانا پینا                                                 |
| 4179             | مالکیہ کے ہاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 477  | حنفیہ کے ہاں                                               |
| 429              | شوافع کے ہاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 451  | مالکیے کے ہاں                                              |
| 461              | حنابلہ کے ہاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 444  | شوافع اور حنابلہ کے ہاں                                    |
| 444              | نمازتوڑ دینے کے احکام وعذرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | אשני | يدريمل كثير كرنا                                           |
| 477              | کب نمازتو ژوینا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 422  | حنفیہ کے ہاں                                               |
| 444              | آ ٹھویں فصل: نوافل کےمسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 422  | مالکیہ کے ہاں                                              |
| 444              | تطوع كى تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 424  | شوافع اورحنابلہ کے ہاں                                     |
| 444              | نفل کی محقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 444  | دوران تماز چلنا                                            |
| 444              | حنفیہ کے ہاں نوافل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 444  | قبل كى طرف پينچ كرنا                                       |
| 466              | نمازظهر کے فرضوں کے بعد دور کعتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 424  | قصد أستر كھولنا                                            |
| AMM              | ركعات تراوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 444  | حدث لاحق ہونا                                              |
| anr              | سنن غير مؤكده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 422  | الىي نجاست جومعاف نېيى كابدن ، كپڑے يا جگه پر مونا         |
| מחד              | نمازاة ابين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 444  | اقبتهدرگانا                                                |
| 707              | نمازچاشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4mh  | میت تبدیل کرنا                                             |
| ארץ              | أشحية الوضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALL  | خلاصه                                                      |
| 404              | نمازتنجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4mm  | قر اُت میں غلطی یا قاری کی لغزشیں                          |
| 707              | نمازاستخاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400  | مقتدمین کی رائے کا خلاصہ                                   |
| ۸۳۸              | صلوة الشبيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 777  | متاخرین کی رائے                                            |
| 40.7             | نماز حاجت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | كسى ركن كوبغير قضاء كيے چھوڑ ناياكسى شرط كو بلاعذر چھوڑ نا |
| 4MV              | نفل نماز کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 420  | مقتدی کا امام سے پہلے کوئی رکن ادا کرنا اور اس میں امام    |
| 4MV              | دن رات کے نوافل ادا کرنے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | کے ساتھ شریک نہ ہونا                                       |
| 414              | قرائت واجبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 424  | عورت کے محاذات ہے مرد کی نماز فاسد ہونے کے شرائط           |
| 414              | نفل شروع کرنے سے لازم ہواجتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 727  | ستر کے لیے کپڑائل جانا                                     |

Miles Miles Marie Land Company of the Control of th

| ت جلد دوم | ۲۰ فبرس                                 |      | الفقه الاسلامي وادلته                                            |
|-----------|-----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| صفحه      | عنوان                                   | صفحه | عنوان                                                            |
| AGE       | ظېر کې دليل                             | 4129 | چارر کعت سنت مو کده می <i>ن تشهداول</i>                          |
| AGE       | مغرب کے بارے میں                        | 414  | دور کعت سے زیادہ فل ایک قعدہ کے سانھ                             |
| AGF       | عشاء کے بارے میں                        | 10+  | بینه کریا سواری پرفل پژهنا                                       |
| AGF       | تيسرى شم بمتعين ومستقل نمازين           | 40·  | سواری پرفرض واجب پڑھنا<br>سھیں                                   |
| AGE       | فماز تراوح                              |      | مشتی ہوائی جہاز اور گاڑی میں نماز پڑھنا                          |
| POF       | تراویح کی تعداد میں علاء کے تین قول ہیں |      | أسنت                                                             |
| 44+       | تراویح میں قر أت                        |      | فضیلت<br>نوافل                                                   |
| 44+       | صاحب مغنی کا تعاقب                      | 1    | -                                                                |
| 44.       | نزاوت کی نبیت                           |      | مالکیہ کے ہاں نوافل کی ادائیگی میں مکروہ چیزیں<br>. فعیر سے . خن |
| 44+       | وقت تراور مح                            |      | شواقع کے ہاں نواقل<br>نفاج سے ا                                  |
| 44+       | مسجد میں پڑھنا<br>پریہ                  |      | وہ نوافل جن کے لیے جماعت سنت ہے                                  |
| 77+       | تراوت کے بعدوتر<br>نن                   | 1    | وهسات نمازین میں<br>نور دیسیا نیا                                |
| 77+       | دوران تر او تکیا بعد میں نفل پڑھنا      | 1    | و ہنوافل جن کے لیے جماعت سنت نہیں<br>مصر کے کہا عت سنت نہیں      |
| 44+       | نماز چاشت<br>دیال بشنید                 |      | نمازاشتخاره کی دورکعتیں<br>شرفعہ سب رہیں بندین شوا               |
| 441       | صلوة الشيح                              |      | شوافع کے ہاں مؤ کدہ اورغیر مؤ کدہ نوافل<br>سنہ پر                |
| 141       | نمازاستخاره                             |      | سنن مۇ كەرە<br>ئۇر                                               |
| 141       | نماز حاجت<br>نبنة                       |      | خلاصه<br>پت                                                      |
| 141       | نمازتوبہ<br>حریب                        |      | ور<br>نماز تبجد، نماز چاشت اورنماز تراویح                        |
| 771       | تحية المسجد<br>نماز وال                 |      | مارِ جد ممارِ چاست اور ممارِ بر اون<br>افضلیت کی تر تیب          |
| 771       | مراروان<br>مطلق نفل                     |      | الصيت في حريب<br>سنن مؤكده كاوقت                                 |
| 441       | ں ں<br>رکعات تبجد                       | 1    | نوافل کی قضاء<br>نوافل کی قضاء                                   |
| 777       | ر مات ببد<br>تہجدیۂ ھنے والے کی قر اُت  | 1    | ىنىن غىرمۇ كەرە<br>سنن غىرمۇ كەرە                                |
| 777       | بېد پر چے داھے 0 مراہ<br>تہجد کی قضاء   | 1    | حنا بله کے ہاں نو افل                                            |
| 777       | بېدن صفاء<br>نفل دودور کعات             | 1    | سنت معيينه                                                       |
| 444       | <u>ي</u> پي <u>څه کړنفل</u>             | 1    | پیافتم :سنت مؤکده                                                |
| 777       | یات<br>رات کونیند سے بیدار ہونے کی دعا  | 1    | دوسرى فتم                                                        |
| 775       | قر آن کریم کویژ هنااور یا د کرنا        | 1    | 1                                                                |

| ن جلد دوم<br> | ٢ فهرسن                                                 | i    | المفقه الاسلامي وادلته                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| صفحه          | عنوان                                                   | صفحه | عنوان                                                    |
| 141           | بھولی ہوئی چیز کی طرف عود کرنا                          | 445  | حفظ قرآن                                                 |
| 421           | شافعيه كامايه                                           |      | <b>قرآن سن</b> نا                                        |
| 421           | اول:امام کا جان بوجھ کریا بھولے ہے سنت موکدہ کا چھوڑ نا |      | راسته میں تلاوت کر تا                                    |
| 42r           | دوم: قولی رکن کوغیر محل میں منتقل کرنا                  |      | اختم قرآ ن                                               |
| 424           | سوم بھولے ہے کوئی فعل کر گزرنا                          | 446  | تضرر کشر کراور ترنم سے پڑھنا                             |
| 425           | چِهارم: زيادتي مِين شک واقع هو                          |      | آ داب تلاوت                                              |
| 424           | بنجم: نماز کے بچھ معین حصہ کو چھوڑنے میں شک ہو          |      | قرآ بن کی تفسیر                                          |
| 428           | عشتم الشخص کی اقتداء کرناجس کی نماز میں کوئی خلل ہو     | 777  | انوین فصل بسجدول کی خاص اقسام اور فوت شده نمازول کی      |
| 721           | خلاصه                                                   |      | قضاء كابيان                                              |
| YZM           | ندهب الحنابلي                                           |      |                                                          |
| 424           | نماز میں زیادتی ہوجائے                                  | YYY  | يبلامقصد: سجدة سهو، سجدة سهو كائتكم، اس كے اسباب محل اور |
| 720           | نماز میں نقصان کا ہوجانا                                |      | اطريقه                                                   |
| 727           |                                                         |      | اول بسجيده مهو کا حکم                                    |
|               | مقتضى ہو                                                |      | 4                                                        |
| Y2Y.          | دویادو سے زیادہ مرتبہ نماز میں بھولنا<br>• سرمیر میں    |      | سحده مهوکے وجوب پردلیل                                   |
| 422           | نوافل فرائض کی مانند ہیں                                |      | بالكيه                                                   |
| 422           | مجولنے پرامام کومتنبہ کرنا                              |      | شافعيه كہتے ہیں                                          |
| 422           | سوم : سجده سهو کا مقام اور طریقه ادا نیکی<br>**         |      | حنابليه                                                  |
| 722           | احنا <b>ٺ</b> کا قول                                    |      | تحده مهومتنحب ہے                                         |
| 422           | سجده مهو کا طریقه                                       | 1    | مباح تجدههم                                              |
| 722           | مالكيه كامسلك                                           |      | ادوم بحبره مهو کے اسباب                                  |
| 444           | شافعيه <i>کا جديد</i> ټول<br>پ                          |      | دخفيه كامد بهب                                           |
| ۸۷۲           | سجده مهو کا طریقه                                       |      | بجوئے ہوئے فعل کی طرف عود کرنا                           |
| <b>4</b> 4A   | حنابله کا مسلک<br>را                                    |      | نماز میں شک کاوا قع ہوجا نا                              |
| <b>1 L A</b>  | ر بهای صورت<br>م                                        |      | الكيه كاندب                                              |
| Y_A           | دوسری صورت                                              |      | نماز میں تی ہو<br>ت                                      |
| 144           | اس کاطریقه<br>این میشون                                 |      | زیادتی ہوجائے                                            |
| 449           | المطلب الثانى سجده تلاوت                                | 721  | نماز میں زیادتی اور کی معاً ہوجائے                       |

| ·               |    |                       |
|-----------------|----|-----------------------|
| . 1 2           |    | A                     |
| فېرسمىن جلد دوم | ГГ | الفقه الاسلامي وادلته |
| ///             |    |                       |

| صفحه | عنوان                                                   | صفحه | عنوان                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| TAD  | ہفتم : کیا تلاوت کے دہرانے سے مجدہ بھی دہرایا جائے      | 429  | اول بسجدہ تلادت کے مشروع ہونے کی دلیل                                         |
| YAY  | احناف كاقول                                             |      | قرآن مجيد ميں تجدے كامطالبه                                                   |
| YAY  | مالكيه كاقول ہے                                         |      |                                                                               |
| YAY  | شانعيه کا قول ہے                                        | 4A+  | سامع سے سحدہ کے مطابق پر دلیل                                                 |
| 71/2 | ہشتم بسجدہ تلاوٹ <i>کے فر</i> وقی احکام                 |      | احناف کے ہاں فوراً سجدہ واجب ہے یا تاخیر سے                                   |
| YAZ  | احناف کا قول ہے                                         | l .  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         |
| YAZ  | بقول بعض                                                |      | سجده بننځ کامسئله ېو                                                          |
| YAZ  | مالكيه كاقول ہے                                         |      | سوم :سجده نلاوت کی شرائط                                                      |
| PAF  | المطلب الثالث بسجدهٔ شکر                                |      | وجو بی شرائط<br>په صح                                                         |
| PAF  | دوسری بحث: <b>فوت</b> شده نماز کی قضاء<br>ماری مده      | l .  | سجدہ تلاوت کے سیحے اور جائز ہونے کی شرائط                                     |
| 44+  | اول: قضاء کامعنی اوراس کاشری حکم                        |      | احناف کا قول ہے                                                               |
| 44.  |                                                         | IAF  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         |
| PAF  | اوروفت گزرنے کے بعد مشخب ہے قضاء                        |      | شافعیہ کا قول ہے                                                              |
| 191  | دوم: نمازساقط ہونے اوراہے مؤخر کرنے کے عذر              | J i  | l '                                                                           |
| 191  | •                                                       | 444  |                                                                               |
| 797  | شافعیہ فرماتے ہیں<br>حنابلہ فرماتے ہیں                  |      | حناملہ فرماتے ہیں<br>جہارم :سجدہ تلاوت کےمفسدات                               |
| 79~  | ساہبیر ماہے ہیں<br>میت ہے نماز روز ہے وغیرہ کاساقط ہونا |      | ا بہارم ، حبرہ ملاوت مے مسدات<br>  پنجم : سجدہ تلاوت کے اسباب اور اس کا طریقہ |
| 490  | شافعیه اور حنابلیه<br>شافعیه اور حنابلیه                | ı    | ا جناف فرماتے ہیں<br>احناف فرماتے ہیں                                         |
| 490  | فوت شده نماز کی قضاء باجماعت اور سنتوں کی قضاء          | i i  | احناف کے ہاں بحدے کاطریقہ                                                     |
| 490  | فوری قضاء                                               | - 1  | مالکیدکاقول ہے                                                                |
| 490  | چهارم زره گئ نمازول مین ترتیب اور ترتیب کب ساقط موتی    |      | شافعیے فرماتے ہیں<br>شافعیے فرماتے ہیں                                        |
|      | ·                                                       | MAP  | الطريقه<br>الطريقية                                                           |
| rer  |                                                         | MAF  | حنابله فرماتے ہیں                                                             |
|      | اہوجاتی ہے                                              | AAF  | سجدهٔ تلاوت کےارکان تین ہیں                                                   |
| TPT  | مالکیه کا کہنا ہے                                       | CAF  | اس كاطريقه                                                                    |
| 192  | حنابلہ کا قول ہے                                        | CAF  | شافعيه اور حنابليه                                                            |
| APF  | پنجم : فوت شده نمازول کی تعداد معلوم نه ہونے کی صورت    | CAF  | وہ مقام جہاں سجدے کا مطالبہ ہے                                                |

| جلددوم<br> | ۲ مست                                                            | ٣         | لفقه الاسلامي وادلته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سفحه       | عنوان                                                            | صفحه      | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 400        | شافعيه                                                           |           | میں قضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.0        | حنابليه وحنفيه فرماتے ہيں                                        | APF       | اس سلسله مين مالكيد، شافعيداور حنابلد كاقول ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.00       | مالكية فرمات بي                                                  | APF       | ششم جس وقت نماز پڑھنے کی ممانعت ہے اس وقت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.00       | 0 2000000000000000000000000000000000000                          |           | قضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.0        | 0:                                                               |           | حفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.0        |                                                                  |           | مالكيد بشافعيداور حنابله كاقول ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | محض رکوع کرے؟                                                    | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.4        | حنابله وغيره فقها وفرمات ہيں                                     | 799       | میلی بحث: باجماعت نماز آوراس کے احکام ( یعنی امامت و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.4        |                                                                  |           | اقتداء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | کے لیے جلدی کرنا                                                 | 1         | مطلوب اول:جماعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| .4•Y       | 1                                                                | 499       | اول جماعت کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Z+Y        | کیاد ففل پڑھ سکتا ہے؟                                            |           | جماعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.4        | مالکیہ فرماتے ہیں<br>اس سر نامیر                                 |           | دوم: جماعت کی شرعی حیثیت ،فضیلت اور حکمت<br>بر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.2        | اگررکعت فوت ہونے کا خطرہ نہ ہو<br>منہ نیست                       |           | جماعت <sup>ک</sup> یافنیات<br>سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.6        | شافعیفرماتے ہیں۔                                                 |           | جماعت کی حکمت<br>سر مربیخا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.6        | حنابليفرماتے ہيں<br>ارمان                                        |           | سوم : جماعت کی نماز کاحکم<br>مرب رین بریق ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.9        | احناف<br>نهم بمسجد میں جماعت کی تحرار                            |           | حنفیه ومالکیه کا قول ہے<br>م:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <u></u>    | ہم کدیں بن عصالی سرار<br>فقباء کے ہاں نماز لوٹانے کی متعلق تفصیل |           | اشافعيه<br>مدرا في تربع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.9        |                                                                  |           | حنابلہ فرماتے ہیں<br>چہارم: کم ہے کم افراد کی جماعت یا کس سے جماعت منعقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <u>داء</u> | ر جم : منفر د کا جماعت کی صورت میں نماز کا اعادہ                 |           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 410        | , ,                                                              | 201       | ہوں ہے<br>پنجم : زیادہ افضل جماعت اور جماعت میں عورتوں کی حاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷1۰        |                                                                  |           | م البرورورورور من الماسية المواقع المن المنظم المنطقة |
| 411        | یاز دہم: نماز اور جماعت کے لیے کھڑے ہونے کامتحب                  |           | تر تیب وار بیان کی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | ِ رِبِّ<br>وتت ا                                                 | ا<br> ۲۰۳ | ا د بیب د دین <del>۱</del> میان <del>۱</del> میان د استان میان د د دان میان د د د د او د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 411        | وواز دہم :جمعہ و جماعت ترک کرنے کاعذر                            | ۷٠٣       | الكيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 411        | احناف کے ہاں جس عذر سے جماعت کی حاضری ساقط                       |           | مساجد میں عورتوں کی حاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | ہوجاتی ہےاس کا خلاصہ                                             | 1         | ششم: جماعت <u>ک</u> ثواب کاحصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| تجلددوم   | ۲۱ فهرسن                                                                                      | Y            | الفقه الاسلامي وادلته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه      | عبوان                                                                                         | صفحه         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 277       | چہارم جس کی امات مکروہے                                                                       | <u> ۱</u> ۱۳ | مقصد ثانی: امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 277       | امامت کے کمروبات                                                                              |              | اول: اقامت کی تعریف اوراس کی دوشمیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 227       | نابيا                                                                                         | 410          | امامت کی دونشمیں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20        | مسالک بیں امامت کے مروبات                                                                     | ۵۱ک          | امامت صغری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 250       | ملك في                                                                                        | 1            | دوم:امامت یا جماعت صحیح ہونے کی شرطیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20        | مسلک ماتکی                                                                                    | 1            | حنا بلہ نے ذکر کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 250       | بعض لوگوں کی امامت کسی کسی وقت مکروہ                                                          | 1            | اعقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 274       | بعض اوگوں کی اقامت باوجودخلاف اولی ہونے کے جائز                                               | 210          | بالغهونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | ب جورية إلى                                                                                   |              | ثابت شده مردانگی جب اقتد اامام مردیا بیجوا ابو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 274       | مسلك شافعي                                                                                    | l .          | احناف فرماتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 222       | ملك منبلي                                                                                     |              | طاہری اور باطنی نجاست سے پاکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | بیجم: مقتدی کے بجائے صرف امام کی نماز کب فاسد ہوتی                                            | 217          | ا چھے انداز ہے قر اُت اورار کان کی ادا ٹیکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 121       | <u>ح</u><br>* * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                             | 212          | امام کسی کامتفتدی نه ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 249       |                                                                                               |              | حنعیه اور حنابله کے مز دیک معذوری سے سلامت رہنا شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 259       | ہفتم :امام مقتدی کی کس چیز کاؤ مددار ہے؟                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 449       | l                                                                                             | 1            | امام کی زبان میح موکداس سے حروف پورے ادا موسکتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24.       | حنابلہ کی ذکر کردہ بانٹیں جنہیں امام مقتدی کی طرف ہے ۔                                        | !            | ہوں<br>بر اس سے ویں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | برداشت کرسکتا ہے<br>میں ہے                                                                    | 1            | دوسرے مسلک والے کے پیچھے نماز<br>ری مسلک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 294       | حفیہ اور مالکیہ<br>ہشتریں سرمخہ صبریں                                                         | 4            | مالکیه اور حنابله<br>درای باریش کرده شرخص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24.       | مشتم:امام کے مخصوص احکام<br>مار مرار قراب رہ تا ہے ہیں کی میں میں میں میں اس                  |              | حنابلہ کے ہاں شرط ہے کہ امام شریف شخص ہو<br>ری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 271       | پہلامسکلہ: قراُت فاتحہ کے بعد کیا صرف امام آمین کہے یا<br>میں میں ہوریں ہو میں                |              | المليم المناس ال |
|           | عرف مقد ن مار کار کار کار کار کار کار کار کار کار ک                                           |              | مالکیے، حنفیہ اور حنابلہ کے ہاں شرط ہے کہ امام جماعت کی<br>فضیلت پانے کے لیے اپنی نماز دہراندر ہاہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 201       | دوسرامسکه: امام نب بیرسریمه ہے:<br>تیسرامسکه: جب امام کواشتباه ہوجائے تو کیالقمہ دے یانہ      |              | تصیبت پائے سے بیے اپی مار دہراندر ہاہو<br>سوم: امامت کا زیادہ حقدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 271       | میسرامسله جب امام واستباه هوجائے تو کیا تعمددے یا تہ<br>دے؟                                   |              | موم. المحت فارياده عدر<br>مسلك حنفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 227       | دے:<br>چوتھامسئلہ:امام کامقتد ایوں ہےاو نجاہونا                                               |              | مالکیہ کامسلک ہے<br>الکیہ کامسلک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2,<br>2mr | پوطا سند، ہام م سندیوں ہے او چاہونا<br>پانچوال مسئلہ: جوشامل کیا گیا ہے کیا امام کے لیے امامت |              | ملک شانعیه<br>ملک شانعیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "         | پا پوان سند، بوسان میا میا ہے جایا امام سے سے امامت<br>کی نیت کرنا ضروری ہے یانہیں؟           | ı            | حنابله کا مسلک<br>حنابله کا مسلک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | ن ميت ره مرورن هيا الن                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   |           | *<br> | ~ ^ | 1 2                                                     |
|---|-----------|-------|-----|---------------------------------------------------------|
| ı | هرست جندو |       | Fω  | الفقير الاسلامي وادلتته ويسيب والمستعدد والسلامي وادلته |

|      | 7:                                                                 |      | لفقه الأسلالي وأدلته                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                              | مفحه | عنوان ,                                                    |
| 242  | پانچ امور چھوڑنے میں امام کا اتباع کرے                             | 244  | مقصد ثالث : پیشوائی                                        |
| 241  | مالكيه :متابعت                                                     | 241  | اول: پیشوائی کی شرط                                        |
| 244  |                                                                    |      |                                                            |
| ۷۸۴  | مقتدی پیاموراداکرےاگر چدامام انہیں چھوڑ دے                         | 288  | سوم:مقتدی کی حالتیں (مدرک،لاحق ہمسبوق)                     |
| 400  | شافعیہ کے ہاں میکھی شرط ہے                                         | ۲۳۴  | <b>د</b> رک                                                |
| 40.  | احناف کے ہاں صف میں عورت کا برابر کھڑ ہے ہونا بھی                  | 200  |                                                            |
|      | شرط ہے آگر چدوہ محرم ہے                                            |      |                                                            |
| 431  | اکیلی عورت کی وجہ سے تین آ دمیوں کی نماز فاسد ہوجاتی               | ۳۳۷  | مببوق                                                      |
|      | <u>-</u>                                                           | 244  | ثناء پزھنے کامقام                                          |
| 201  | دوعورتیں چارآ دمیوں کی نماز فاسد کردیتی ہیں                        | 200  | ار بھی مسبوق کے احکام ہیں                                  |
| 401  | احناف کے علاوہ جمہور فرماتے ہیں                                    | 200  | مسلك مالكيه                                                |
| 201  | احناف کےعلاوہ فقہاء کا قول ہے                                      | ۷۳۵  | البیلی حالت                                                |
| 401  | حنابلہ کے ہاں                                                      | ۷۳۵  | دوسري حالت                                                 |
| 201  | دوم: امام اور مقتدی کے کھڑے ہونے کا مقام                           |      | 1                                                          |
| 200  | پہلی صف کی فضیلت                                                   |      | ر بإمسبوق                                                  |
| 200  | سوم: امام کاصفیں برابر کرنے اور خلائر کرنے کا حکم دینا<br>سے شف بر |      | مقصدرالع: امام ومقتدی کے درمیان مشتر کدامور                |
| 234  | چہارم: اسکی خف کی صف سے باہر نماز کا حکم                           |      | اول:امام کی اقتداء کرنے کی شرائط                           |
| 200  | مقصد پنجم :نماز میں نائب وخلیفه بنانا                              |      | امام اورمتفتدی کی نماز وں کا ایک ہونا                      |
| 200  | التخلاف كاطريقه                                                    | ۷۳۲  | اگرنماز بیٹے کر ہوتو مقتذی اپنی ایڑی یا سرین کے ذریعہ      |
| ۷۵۵  | اس کا سبب                                                          |      | اورا گرلیٹ کر ہوتو اپنے پہلو کے ذریعہ امام ہے آ گے نہ      |
| 201  | نائب بنانے کاسبب صحیح                                              |      | 27                                                         |
| 202  | احناف کے ہاں نیابت تین شرطوں سے سیح ہوگی                           |      | حنفیہ اور حنابلہ نے کعبہ کے اردگر دنماز میں مقتدی کو امام  |
| 202  | الكيه: نائب بنانا                                                  |      | ے آگے بڑھنے کی اجازت دی ہے                                 |
| 202  | . 1                                                                | ۷۳۳  | امام ومقتدی کی نماز کی جگه کا متحد ہونا خواہ دیکھ کریاس کر |
| 201  | جمعه کی نماز میں نیابت دوشر طوں سے چیج ہے                          |      | اگرچە قوازىينچانے والے كے ذريعه ہو                         |
| 209  | دوسری بحث: نماز جمعه                                               |      | مقتدی کی اپنام کی اتباع                                    |
| ۷۲۰  | ,                                                                  | ۷۳۷  | مقتدی کونو کام کرنے جا بئیں ان کوچھوڑنے میں پیروی نہ       |
| 44+  | حدیث سے دلائل میر ہیں                                              |      | کرے                                                        |

|   |    | ۲4  | الفقه الاسلامي واولنته                                              |
|---|----|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | // | , , | الفقير الأحملان والزكتر ووروسو والمساوو والمساوو والمساوو والمساوون |

| صفحه         | عنوان                                                                                             | صفحه       | عنوان                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 220          | پېلاركن :حمه                                                                                      | 411        | دوسرامقصد جعد کی طرف جانے کی فضیات و حکمت                                                                                                     |
| 227          | مقصد ششم خطبه كي منتيل اور مكروبات                                                                | 241        | جعد كي طرف جا نا                                                                                                                              |
| 229          | خطیب کے سامنے آیت درود پڑھنا                                                                      | 441        | جعدك ليے جانے كالبنديده وقت                                                                                                                   |
| ۷۸٠          | امام کامنبر سے انتر نا                                                                            | 247        | قبولیت کی گھڑی                                                                                                                                |
| ۷۸۰          | خطبه كے مكر وہات                                                                                  | <b>277</b> | جعد کی خصوصیات                                                                                                                                |
| ۷۸٠          | حنفيه ومالكييه                                                                                    |            |                                                                                                                                               |
| 41           | خطبه میں شافعیہ کے ہاں مکروہ کام                                                                  | ,          | مقصد ثالث جمعه کس پرواجب ہے اور وجوب کی شرطیں                                                                                                 |
| ۷۸۱          | حنابلہ کے ہاں پیکام مکروہ ہیں                                                                     | 244        | جعد کے دن سفر کرنا                                                                                                                            |
| 41           | خطبه کے وقت صدقہ خیرات کرنا                                                                       | 244        | شافعيهاورحنابليه                                                                                                                              |
| 41           | مقصد بفتم : جمعه کی سنتیں اور مکر دہات                                                            |            | 1                                                                                                                                             |
| ۷۸۵          | سابقه کروبات خطبہ کے بعد مزید کروبات جمعہ                                                         | 277        | حنابلہ کے ہاں بادشاہ کے سواعید کے موقع پر حاضر ہونے                                                                                           |
| 44           | بھیڑ میں پیٹےوغیرہ پر بجدہ کرنا<br>ب                                                              |            | والول پرے جمعہ ساقط ہوجا تا ہے                                                                                                                |
| <b>ZAY</b>   | مقصد بشتم : جمعه فاسد کرنے والے امور                                                              |            | چوتقامقصد: جمعه کی کیفیت دمقدار                                                                                                               |
| 447          | مقصدتهم: جعد کے دن ظهر کی نماز                                                                    | 1          | مقصد پنجم جمعه تیجی ہونے کی شرائط                                                                                                             |
| ۷۸۷          | اول:جمعہ کے بعدظہری نماز ادا کرنا                                                                 |            | الطبر كاوقت                                                                                                                                   |
| ۷۸۷          | دوم: جمعه کے روز بلاعذر گھر پر ظہر کی نماز پڑھنا                                                  |            | جعد کی نماز کب متی ہے                                                                                                                         |
| 444          | سوم:معذورلوگوں کاظهر کی باجماعت نماز پڑھنا                                                        |            | حنابلهاورشافعيه                                                                                                                               |
| ۷۸۸          |                                                                                                   |            | امیر یا اس کا نائب ہی امام ہے اور بادشاہ کی طرف ہے                                                                                            |
| ۷۸۸          | چهارم: جن لوگول پر جمعه واجب نهیس ان کا جلدی ظهر کی                                               |            | جامع مسجد کے دروازے آنے والوں کے لیے کھول کرعام                                                                                               |
|              | نماز پڑھنا<br>اف                                                                                  |            | ا جازت دی جائے                                                                                                                                |
| 419          | پنجم :وقت ظهرِ ختم ہونے کی وجہ سے ظہر کی نماز پڑ ھنا                                              |            |                                                                                                                                               |
| 419          | عشم جمعہ کی کسی شرط کے فلل کی وجہ سے ظہر پڑھنا<br>میں میں میں میں اور اسے فلل کی وجہ سے ظہر پڑھنا |            | جامع معجد کے لیے جار شرطیں ہیں                                                                                                                |
| <b>4</b> 09  | تیسری بحث:مسافر کی نماز (قصراور جمع)<br>سیست                                                      |            | بلاضرورت كئي جمع ندمون                                                                                                                        |
| <b>4 1 9</b> | مقصداول: چارر کعتی نماز کا قصر                                                                    |            | جعدکے بعد ظہر کی نماز                                                                                                                         |
| ۷۹۰          | سفرے متعلقہ احکام                                                                                 |            | ق ہے                                                                                                                                          |
| ۷۹۰          | قصر کا حکم باالفاظ دیگر قصر رخصت ہے یا واجب عزیمت؟                                                | 1          | نمازے پہلے خطبہ                                                                                                                               |
| ۱۹ ک         | شا فعیہاورحنابلیفر ماتے ہیں<br>سے س                                                               |            | احناف کے خطبہ کی چھشرطیں ہیں<br>میں میں میں منام میں کا م |
| <b>491</b>   | ان کے دلائل                                                                                       | 44         | مالکید نے جمعہ کے دونو ںخطبوں کی نوشرطیس لگائی ہیں                                                                                            |

| تجلددوم    | ۲۰                                                                                         | <u> </u> | الفقه الاسلامي وادلته                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                                                      | صفحه     | عنوان                                                                    |
| ۸٠٠        | مقیم کامیافر کے پیچھے نماز پڑھنا                                                           | ۷9٢      | دوم: قصر کی شرعی حیثیت                                                   |
| ۸+۱        | پنجم ٔ قصرے مانع بننے والی چیزیں                                                           | 4٩٢      | قصر کی حکمت                                                              |
| ۸+۱        | مبافر معین مدت تک اقامت کی نبیت کرے                                                        |          | قصرجائز ہونے کی وجہ                                                      |
| ۸۰۳        | دائمی جائے اقامت کی طرف واپسی یا واپسی کی نبیت                                             |          | دوم: وه سفرجس میں قصرنماز پڑھی جائے گی                                   |
| ۸•٣        | دائمی جائے اقامت                                                                           | 49٣      |                                                                          |
| ۸۰۳        | چائے ولا د <b>ت</b>                                                                        |          | سفر کی ابتداء                                                            |
| ۸۰۳        | وقتی جائے اقامت                                                                            | ۷۹۳      | چہارم:اس وقت کی مقدار جس میں قصر کی جائے گ                               |
| ۸•٣        | بیوی کاشهر                                                                                 |          |                                                                          |
| ۸+۳        | وطن اصلی<br>م                                                                              |          | سوم:قصری شرطیں                                                           |
| ۸+٣        | وطن ا قامت<br>م                                                                            |          | سفرلمها بهو                                                              |
| ۸•٣        | وطن عنی<br>ما جنون بر من                                                                   |          | **                                                                       |
| ۸+۳        | وطن سے نتقل ہونے کی صورت میں مسافر کب پوری نماز                                            |          | ا پنی جائے اقامت ہے آبادی کوعبور کردینا<br>شد                            |
|            | پڑھے گاا درکب قصر کرے گا<br>عصل مذتیا                                                      |          | شهری                                                                     |
| ۸+۴        | وطن اصلی ہے منتقلی<br>طریب منتقا                                                           |          | رپاڑی<br>میتون پر زیر کسر سرو <del>د</del>                               |
| A+0"       | وطن ا قامت ہے متقلی<br>میں میں بیرون                                                       |          | متعقل بالرائی ہوگسی کے تالع نہ ہو<br>قنب نے بین میزند میروں اس سیجس دیجی |
| ۲۰۸        |                                                                                            |          | قصر کرنے والا پوری نماز پڑھنے والے کے پیچھپے یامشکوک<br>سیجھ زین میں د   |
| ۸۰۸<br>۸۰۸ | ششم :سفر میں فوت شدہ نماز وں کی قضاء<br>حذر ہے اگ                                          |          | کے پیچیے نماز نہ پڑھے<br>ہر نماز کے ساتھ قصر کی نیت کرے                  |
| ^•^        | حنفیهاور مالکیه<br>شافعیهاور حنابله                                                        |          | ہر مارے ما ھ صری سیت رہے<br>المہ غ                                       |
| ۸۰۸        | سما تعییداور سما بلند<br>جفتم :سفر میں سنت نماز                                            |          | ہوں<br>نماز کےشروع ہے آخرتک سفر جاری رہے                                 |
| A+9        | ا بسرین منطقانا د<br>حنفیه فرماتے میں                                                      |          | مارے مروں ہے،<br>قصر کی شرطوں میں فقہاء کی آ راء کا خلاصہ                |
| A+9        | حسیه روسے بین<br>دوسرامقصد: جمع بین الصلؤ تین/ دونماز ءِں کوجمع کرنا                       |          | حفیه کاند ب                                                              |
| A+9        | روسرہ مندہ مل ہیں۔ ریس اربر مارروں ریا<br>اول: دونماز وں کوجمع کرنے کی مشروعیت             |          | يىرىس.ب<br>مالكىيە كاندىرب                                               |
| A+9        | روں : جمع بین الصلو اتین کے اسباب اور شرطیں<br>دوم : جمع بین الصلو اتین کے اسباب اور شرطیں | ì        | شافعيه کاند بب<br>شافعيه کاند بب                                         |
| ΔH         | مرض مرض                                                                                    | ∠99      | حنابله كاندبهب                                                           |
| ΔH         | بارش اور کیچ <sub>ن</sub> ر<br>بارش اور کیچ <sub>ن</sub> ر                                 | 1        | •                                                                        |
| ΔII        | جمع میں جمع بین الصلوا تین                                                                 |          |                                                                          |
| AIF        | جمع تقديم كي شرطين                                                                         | 1        | پیچیے<br>مسافر کامقیم کے پیچیے نماز پڑھنا                                |

| and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>₩</b> A |      | (1 mm 4 M |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|
| ر المست محمد المست مصد المست محمد المست مصل المست محمد المست محمد المست محمد المست محمد المست محمد المست مصد المست محمد المست محمد المست مصد المست المست مصد المست مصد المست الم | - F /N     |      | الفتدا    |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | <br> | -         |

| صفحه | عنوان                                                               | صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AIY  | چونگی بحث:عیدین کی نماز                                             | Air  | ئىن ئىن ئىنى ئىنى ئىنى ئىنى ئىنى ئىنى ئ                                                                                                                                                                                           |
| MIA  | وجيشميه                                                             | ۸۱۲  | دوم ، تر تهیب                                                                                                                                                                                                                     |
| YIV  | بحث كامضمون                                                         | Air  | موم سپينه رسپين پرسن                                                                                                                                                                                                              |
| MZ   | حضور صلى الله عليه وسلم كاعبدالاضحى اورعيدالفطر بردھنے اور          | ۸۱۳  | چار بم دور نی نمازشرون کرنے تک سفر جاری رہے                                                                                                                                                                                       |
|      | خطبه وینے کا طریقه                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۱۷  | اول نمازعید کی مشروعیت کے دلائل<br>نعبہ سے                          |      | عشی <sub>م جنب</sub> زرزے میں ہونے کا گمان ہو                                                                                                                                                                                     |
| 114  | دوتم: نماز عيد كافقتي حكم                                           |      | اجمع به خور کن شرخین<br>اجمع به خور کن شرخین<br>اجمع به خور کن شرخین                                                                                                                                                              |
| 114  | حنابليه                                                             | ۸۱۳  | اوں اپین کہ: 8وقت نظفے سے پہلے تاخیر کی تھی اگر چہا یک                                                                                                                                                                            |
| ΔIZ  | حنفيہ                                                               |      | ئى رُلع <b>ت _ ج</b> قدر مبو                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۱۷  | مالكيه اورشا فعيه                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                   |
| AIA  | نمازعید کے د جوب اور جواز کی شرطیں                                  |      | نمازی ستیب                                                                                                                                                                                                                        |
| AIG  | عورتوں کا نماز عید پڑھنا                                            |      | اول طویل سفر                                                                                                                                                                                                                      |
| AIG  | نمازعید کاون <b>ت</b><br>سرد درد می تا می می می می درد درد می می هم |      |                                                                                                                                                                                                                                   |
| AIG  | کیا نمازعید کی قضا کی جائے گی ادر کیا نمازعیدا کیلے پڑھی            |      | موم: دود دهه پلاتا<br>در در در در سرار در مشرار                                                                                                                                                                                   |
| AF+  | جائے ں<br>شافعیداور حنابلہ کے نز دیک مدرک کا تھم                    |      | چبارم: سب نمازوں کے لیے پائی مامٹی سے طہارت<br>حاصل کرنے سے عاجز ہونا                                                                                                                                                             |
| Ar • | ا سائعیداور سابلہ سے فردیک مدرب کا سم<br>دوسرے دن نماز عمید پڑھنا   | :    | الد ال                                                                                                                                                                                                                            |
| Ari  | دوسرے دن ممار سیر پر طنبا<br>نماز عیدا داکرنے کی جگہ                |      | المبار المسك في بيان منطق من المراوع المسكون المسكون المسكون المسكون المسكون المسكون المسكون المسكون المسكون ا<br>المستشم المسكون |
| Ari  | مار عیداد ارضے ن جب<br>انماز عید کاطریقه                            |      | م المنظم المعدوبيرة<br>المنتم اور شتم العذريا كام كاخ                                                                                                                                                                             |
| ۸۲۲  | مختلف م <i>ذاہب میں نمازعید کاطریق</i> نہ                           |      | 0 0, 0 g)                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۲۳  | مسعوق<br>مسبوق                                                      |      | برب<br>بهمع کی شرطیس                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۲۳  | مبنون سورتی <u>ن</u><br>[مسنون سورتی <u>ن</u>                       | 1    | من تقدیم کی دیمرشرا کیا<br>این تقدیم کی دیمرشرا کیا                                                                                                                                                                               |
| Ary  | عيد كاخطبه                                                          |      | اول <sup>بر</sup> ينې<br>اول <sup>بر</sup> ينې                                                                                                                                                                                    |
| 112  | ند.<br>خطبه جمعه اور خطبه عمید میں فرق                              | - 1  | ووم : پیدور پیدیژهنا                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۲۸  | عيدين ميں تکبير کا حکم                                              | FIA  | سوم. دونون نهاز دن کے شروع میں                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۲۸  | عیدین میں صبح سے نماز تک تکبیر کہنا                                 | FIA  | چېارم اسفر اور مرض ميں عذر                                                                                                                                                                                                        |
| Ara  | جهور                                                                |      | بَمْهُ به خیری دیگر شرطین                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۲۸  | مطلق تکبیر (جونماز کے بعد نہیں ہوتی )                               | FIA  | نها زول کی منتیل                                                                                                                                                                                                                  |

| ٢٩ | الفقه الاسلامي وادلته |
|----|-----------------------|
|----|-----------------------|

| صفحه  | عنوان                                                                             | صفحه | عنوان                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 100   | ساتوی <i>ں بحث</i> :صلوٰ ةالخوف <i>نمازخوف/خوف</i> کی نماز                        | ۸۲۸  |                                                                                         |
| ۸۵۰   | اول:صلو ة الخوف كي مشروعيت                                                        | Arq  | ایام فج میں نمازوں کے بعد تکبیر کہنا (تکبیرات تشریق)                                    |
| ۸۵۰   | اجماع صحاببه                                                                      | ۸۳۲  | عيد كيستين مستحبات اوروطا كف                                                            |
| 12.   | فقتباء کی آراء                                                                    | ۸۳۳  | التبر                                                                                   |
| 12:   | دوم : صلوة الخوف كاسبب اورشرطين                                                   |      |                                                                                         |
| 121   |                                                                                   | 1    | آپ صلی الله علیه وسلم کا عیدین کی نماز اور خطبه پڑھنے کا                                |
| 121   | دشمن یا درندے کی موجود کی یاغرق ہونا یا جلئے کا خوف                               | 1    | المريقة                                                                                 |
| AST   | سوم صلوة خوف اداكرنے كاطريقه                                                      |      |                                                                                         |
| 135   |                                                                                   | i    | پانچویں بحث: نماز کسوف اورنماز خسوف سورج گربن اور<br>گرمین میں میں                      |
| ۸۵۳   | دوم : غزوه ذات الرقاع ميں نبي ئريم نسلى انند عليه وسلم ن                          |      |                                                                                         |
|       | نماز میں جو کیا                                                                   | ۸۳۷  | کسوف اورنسوف کا مطلب<br>از بی میرون در میرون برفته کا                                   |
| ۸۵۳   | سوم: ابن عمر رضی القدعنه کی روایت کے مطابق حضور کریم<br>صاحب ساسرہ                | 1    |                                                                                         |
|       | قسلی اللہ عالیہ وسلم کی نماز<br>مار مصرف میں مار فرور دیا ہے کہ سیار کیا ہے اور ا | 1    |                                                                                         |
| Apr   |                                                                                   | 1757 |                                                                                         |
| ۸۵۳   | چبارم: مقام بطن نخل میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی صلوٰ ۃ<br>خہ:              | ٨٢٠  | مهار استسفاءی معلت وقت، ان کامتلف اورا ل یال در ات<br>بور هون بحور تون اور بچون کی شرکت |
|       | حوب<br>پنجم : غزوه ذات الرقاع میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی                  | 1    | بور موں، وربوں اور بیوں میں سرست<br>جانوروں کوساتھ لے جانا                              |
| 1     | عنظم عروه وانت الرقال بيل بي تريم عن الله عليه و من إ<br>زور                      | Ar-  | مبا ورون وس هست جان<br>برگزیده لوگول کووسیله                                            |
| ۸۵۳   | یار<br>ششم:مقام ذی قردمیں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی نماز                     | )    | کیر رئیدہ کر دن در بینہ<br>کیاذی بھی شریک ہوں گے                                        |
|       | منظم عزوه نجد والے سال آپ صلی الله علیه وسلم کا اپنے                              | ٨٣٢  | استىقاءكاخطبە                                                                           |
|       | المرزه بدرات مان بپ ما مدهمیدو مهای<br>صحابه کونمازیز هانا                        |      |                                                                                         |
| ۸۵۵   | د وران نما زاسلحہ اٹھائے رکھنا<br>دوران نما زاسلحہ اٹھائے رکھنا                   | 1    | 7                                                                                       |
| ٨۵۵   | عالت خوف میں نماز جمعه<br>حالت خوف میں نماز جمعه                                  |      | 1                                                                                       |
| ۸۵۵   | صلوة خوف مين امام كالجمول جانا                                                    | 1    | 1                                                                                       |
| TOA   | چهارم: نمازخوف مین مسبوق کی قضاء                                                  | 1    | ا بقد                                                                                   |
| 1 ASY | پ<br>مالكيد كتيتي مين:                                                            | 1    |                                                                                         |
| ran   | سلوة خوف كب بإطل موتى ہے؟                                                         | Ar z | ہواکو برا بھلا کہنا مکروہ ہے                                                            |
| 104   | گھسان کی جنگ اور شدت خوف کے وقت نماز                                              | ٨٣٧  | چند دیگراذ کار                                                                          |

| المحال   | جلددوم       | ا                                                                                                |        | نقه الاسلامي وادلته                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| المحتل ا | مفحه         | عنوان                                                                                            | مفحه   | عنوان                                                |
| المحال   | AY.          | رائے قرض میں جلدی کرنا                                                                           | 1 102  | نيراك                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AYZ          | سیت پوری کرنے میں جلدی کرنا                                                                      | /۵۸ وو | أتفوي بحث بنماز جنازه اور جنائز بشهيد اورقبور كاحكام |
| المراق   | 1472         |                                                                                                  | 1      | ****                                                 |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AYZ          |                                                                                                  |        |                                                      |
| المرادر المر  | AYZ          |                                                                                                  |        | موت کے لیے تیاری                                     |
| ر جي از جي  | ۸۲۷          |                                                                                                  |        | الله تعالى كے بارے ميں موت كے وقت حسن كمن            |
| المحافق المح  |              | •                                                                                                |        | بیار کی شارداری                                      |
| المحمود کے اور اللہ تعالیٰ ہے حسن بلک اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                            |        | رقبَه (جِهارٌ پيمونک)                                |
| المحال   |              | 1                                                                                                | 1      |                                                      |
| المان کے کا دکام میں المحد اللہ میں المحد اللہ کی المحال کے المحد کے المحال کے المحد کے ال  |              |                                                                                                  | 1      | 1 ~ f                                                |
| است محاجہ اللہ محرکہ میں قبل کے اللہ محرکہ میں قبل کی جائے اللہ کی خاطر محرکہ میں قبل کیا است کو است کی خاطر محرکہ میں قبل کیا ہو است محت ہوں اللہ محرکہ میں قبل کیا ہو است محت ہوں اللہ محرکہ میں قبل کیا ہو است محت ہوں اللہ محرکہ میں قبل کیا ہو است کے بالوں کو تکھی کی جائے اور بال نافن کائے محت ہوں النہ میں پہلو پر لٹا نافن کائے ہے است کیا ہوں کو تکھی کی جائے اور بال نافن کائے ہو ہوں کیا ہوں کو تکھی کی جائے اور بال نافن کائے ہوں کہ محت ہوں کہ ہوں |              | -                                                                                                | I :    |                                                      |
| عیادت دی می اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                  |        | • 1                                                  |
| اشاعرہ الواعلان المحال |              | au de                                                                                            | 3      |                                                      |
| اچا تک پیش آنے والی موت اور بعث میں بعد الموت کی اپنچ کی جیز کیا میت کو فصوکر ایا جائے کے ہیں جیز کیا میت کو فصوکر ایا جائے کے ہیں جیز کیا میت کے بالوں کو تکھی کی جائے اور بال نافن کائے المحت کے ہالوں کو تکھی کی جائے اور بال نافن کائے المحت کے بالوں کو تکھی کی جائے اور بال نافن کائے المحت کے بالوں کو تکھی کی جائے اور بال نافن کائے المحت کے بالوں کو تکھی کی جائے اور بال نافن کائے کے میان میں ہوگا ہوں کی تعیین میں جن سے سوال نہیں ہوگا ہوں کہ اسلام کے اس تعاومت قرآن کرنا ہوں کے باس تعاومت کرنا ہوں کہ جن سے میں تعاومت کرنا ہوں کہ بالم کے باس تعاومت کرنا ہوں کہ بالم کے بالم کو بالم کے بالم کا خوا کے بالم کو بالم کو بالم کے بالم کو بالم کی بالم کو بالم کے بالم کو بالم کو بالم کے بالم کو بالم کے بالم کو بالم کو بالم کو بالم کو بالم کو بالم کو بالم کے بالم کو بالم کو بالم کو بالم کو بالم کو بالم کے بالم کو بالم کو بالم کو بالم کو بالم کو بالم کے بالم کو ب | Λ <b>∠</b> Ι | -                                                                                                |        |                                                      |
| جیت جوجات مقدارادرمندوبات جوجات مقدارادرمندوبات جوجات مقدارادرمندوبات جوجات مقدارادرمندوبات جوجات مقدارادرمندوبات خوج برخ برخ اکن کا نے اور بال ناخن کا نے کہ بیان میں محت کے بیان میں محت اور مالکیے معتبر اور کی نے کہ اور میں موج کے بیان موج کے بیان موج کے بیان موج کے بیان میں موج کے بیان میں موج کے بیان موج کے بیان موج کے بیان موج کے بیان موج |              | *                                                                                                |        | . 1                                                  |
| البوت موت جوحالت مستحب ہے البول کو تکھی کی جائے اور بال ناخن کائے البوت کو جائے اور بال ناخن کائے البوت کو تکھی کی جائے اور بال ناخن کائے البوت کی تبلو پر اٹانا کی تبلو پر اٹون کی تبلو کی تبل  |              |                                                                                                  |        | ا جا نک بیس آنے والی موت اور بعث میں بعدا موت کی     |
| مریض کوقبلدرخ دائیں پہلو پر لٹانا میں کہا دوسر افرض : میت کوفن پہنا نے کے بیان میں محفیہ اور مالکیہ حفیہ اور مالکیہ تجرمیں جوگا میں ہوگا ہور میں ہوگا ہے۔ ہور میں ہوگا میں ہوگا ہے۔ ہور میں ہوگا ہے۔ ہور میں ہوگا ہے۔ ہور میں ہوگا ہے۔ ہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                  |        | ہیت<br>است میں میت                                   |
| مندوبات عُسل کا ظلاصہ  منداور مالکیہ حفیہ اور مالکیہ قبر میں جن سے سوال نہیں ہوگا  مردے کے پاس تلاوت قرآن کرنا  مریض کے اہل خانہ کا فرم دل شخص اسے سنجالے  مریض کے اہل خانہ کا فرم دل شخص اسے سنجالے  مریض کے اہل خانہ کا فرم دل شخص اسے سنجالے  مریض کے اہل خانہ کا فرم دل شخص اسے سنجالے  مریض کے اہل خانہ کا فرم دل سنت کمنے ہیں  موت کا اعلان  مریض کے اللہ علان  مریض کے اللہ علی کہنے کہنے کہنے کہنے کہنے کہنے کہنے کہنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \ <u></u>    |                                                                                                  |        | ١٠٠,                                                 |
| حفیہ اور مالکیہ حفیہ اور مالکیہ جن سے سوال نہیں ہوگا ہے۔ اور مالکیہ جن سے سوال نہیں ہوگا ہے۔ اور مالکیہ جن سے سوال نہیں ہوگا ہے۔ اور ملزم کفن مردے کے پاس تلاوت قرآن کرنا مردے کے ہاں خانہ کا خرم دو خورت کے لیے مردے کردے ہیں مردے کا اعلان مردے کیا تیج کیڑے کے اللہ عورت کے پانٹج کیڑے کی کیڑے کے اللہ عورت کے پانٹج کیٹر کے اللہ عورت کے پانٹج کیٹر کے کیٹر کیٹر کے ک | اس ر ۸       |                                                                                                  | i 1    | •                                                    |
| قبر میں جن سے سوال نہیں ہوگا مرد کے پاس تلاوت قرآن کرنا مرد کے پاس تلاوت قرآن کرنا مرد کے پاس تلاوت قرآن کرنا مرد کے باس تلاوت قرآن کرنا مرد کے باس تلاوت قرآن کرنا مرد کے بال خانہ کا خرم دو گورت کے لیے مرد کی کہتے ہیں مرد کا اعلان مرد کی ایک کی کہڑے کہا ہے۔ والا اعلان مرد کی ایک کی کہڑے کہ کہڑے کہا ہے۔ والا اعلان مرد کی ایک کہڑے کہ کہڑے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | مندوبات ن معلامه                                                                                 | ANG    |                                                      |
| مردے کے پاس تلاوت قرآن کرنا ۸۹۴ دوسری چیز کفن کاطریقہ ،مقدار اور کیفیت ۸۷۸ مردے کے پاس تلاوت قرآن کرنا ۸۲۵ مریض کے اہل خانہ کا نرم دل شخص اسے سنجالے ۸۲۵ کفن ضرورت مردوعورت کے لیے مند کہتے ہیں ۸۲۵ کفن سنت ۸۲۵ کفن سنت ۸۲۵ کفن سنت ۸۲۵ کفن سنت ۹۸۲ کورت کے پانچ کیڑے ۸۲۸ عورت کے پانچ کیڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                  |        |                                                      |
| مریض کے اہل خانہ کا زم دل شخص اسے سنجا لے ۸۲۵ کفن ضرورت مردوعورت کے لیے ۸۲۵ حنیہ کہتے ہیں ۸۲۵ حنیہ کہتے ہیں ۸۲۵ موت کا اعلان ۸۲۵ کفن سنت ۸۲۵ کفن سنت ۸۲۵ علان ۸۲۸ عورت کے بیائج کیڑے ۸۲۸ عورت کے بیائج کیڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 1          | ر دور می حدد کفن کاطراقه مرفقه از اور کیفیده .<br>دور میری حدد کفن کاطراقه مرفقه از اور کیفیده . | AHE    |                                                      |
| حننے کہتے ہیں محن کے اللہ موت کا اعلان محن کے بائے کہٹرے میں محن کے بائے کہٹرے کے اللہ موت کا اعلان محن کے بائے کہٹرے کے اللہ مورت کے بائے کہٹرے کے محرت کے بائے کہٹرے کے بائے کہ بائے کہٹرے کے بائے کہٹرے کے بائے کہٹرے کے بائے کہٹرے کے بائے کہ | ٠ ا          |                                                                                                  |        | 4 1                                                  |
| موت کا اعلان مرت کے بیان کی کیڑے کہ الا اعلان کا میں اللہ میں الل |              |                                                                                                  |        |                                                      |
| جاہلیت والا اعلان ۸۲۲ عورت کے بانچ کیڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 121          |                                                                                                  |        |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الاعم        |                                                                                                  |        |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 122          | تنفين كى كيفيت                                                                                   |        | تفن دفن میں جلدی کرنا                                |

| صفحه | عنوان                                                   | صفحه | عنوان                                          |
|------|---------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 195  | حنابله کہتے ہیں .                                       | ۸۷۸  | عورت اور خنثیٰ کے لیے یانچ لفا نے ہونا افضل ہے |
| Agr  | اً تھویں چیز : نماز جناز ہ کاوت                         | ۸۷۸  | كيفيت يخفين                                    |
| 190  | نویں چیز : فن کے بعد نماز جناز واور قبل از فن تکرارنماز | 149  | تيسري چيز :وهامورجو کفن ميں مندوب (مستحب) ہيں  |
| ۸۹۳  | دسویں چیز :غائبانه نماز جنازه                           | ۸۸۰  | شافعیہ کے نزدیک                                |
| ١٩٨  | شا فعیہاور حنابلہ کی رائے                               | ۸۸۰  | تبسرافرض:میت پرنماز پڑھنا                      |
| 196  | گيار <i>جوين چيز</i> :مولود پرنماز جنازه                | ۸۸۰  | نبلی چیز:نماز جنازه کا حکم                     |
| ۸۹۳  |                                                         | ۸۸۱  | ابل عصيبه بإابل عصبيبه                         |
| ۵۹۸  | حنفنيه کی دلیل                                          | ۱۸۸۱ | شہر میں گھس آنے والا                           |
| 190  | ناتمام بچه                                              | ۸۸۱  | دوسری چیز:نماز جناز ہ پڑھانے کا حقدار کون ہے؟  |
| PPA  | مسجد میں نماز جناز ہ                                    | ΛΛι  | کیبلی رائے: حنفیہ کی رائے                      |
| PPA  | چوتھا فرض: میت کو دفن کرنا                              | 1 1  | دوسری رائے: مالکیداور حنابلہ                   |
| 194  | میلی چیز:میت کوایک شهرے دوسرے شہر میں منتقل کرنا        | ۸۸۳  | تیسری رائے شافعید کی جدیدرائے                  |
| 194  | حفيهاور مالكبه                                          | ۸۸۳  | تبیری چیز:زیادہ جنازے جمع ہونے کی حالت         |
| ۸۹۸  | جار پایوں سے اٹھانے کاطریقہ                             |      | چۇتقى چىز:نماز جناز ە كےار كان سنن اور كىفىت   |
| ۸۹۸  | تیسری چیز : جناز ہ کے ساتھ چلنے کی سنتیں                | ۸۸۳  | حفيه كاندهب                                    |
| A99  | جناز ہے <i>ساتھ چلنے میں تین امور پیش نظر ہو</i> ں      |      | ستين                                           |
| 9++  | موت کی فکرمندی میں ڈو بےرہنا                            | ۸۸۳  | كيفيت                                          |
| 9++  | عورت کے جناز ہے کوڈ ھانمینا                             | 1 1  | مالكيه كاغد بب                                 |
| 9++  | جنازہ کے آگے چلنا                                       | ۸۸۵  | مندوبات(مستحبات)                               |
| 9++  | جنازہ کے لیے کھڑا ہونا                                  | ۲۸۸  | نمازکی کیفیت                                   |
| 9+1  | جنازه كے ساتھ چلنے والے كب بيٹھيں                       |      | شافعيهاورحنابليه                               |
| 9+1  | چۇھى چىز : ئىروپات جناز ە                               |      | نماز جنازه کی منتیں                            |
| 9+1  | بإنچویں چیز :فن کا حکم اور دفن میں جلدی کرنا            | 1 1  | نماز جنازه کی کیفیت                            |
| 9.1" | . گھریا کمرہ اور حجرہ دغیرہ میں دنن                     | 1 1  | خلاصه                                          |
| 9.0  | فضيلت والى جگهول مين ميت كوذن كرنا                      | 1 1  | یا نبچدیں چیز:امام جنازہ سے کہاں کھڑا ہو؟      |
| 9+1  | قریبی رشته دارول کوایک ہی جگه میں جمع کرنا              | 1 1  | حچھٹی چیز:نماز جناز ہ میں مسبوق کا تھم         |
| 9.1  | چھٹی چیز : قبروں کی کیفیت اور قبروں کا احتر ام          |      | ساتویں چیز:میت پرنماز جناز ہ پڑھنے کے بیان میں |
| 9-0  | مالكيه كہتے ہيں                                         | 191  | شرالطميت                                       |

the same waste of the state of

| مرست جلد دوم | ٣٢ | الفقه الاسلامي وادلته |
|--------------|----|-----------------------|

| صفحہ | عنوان                                                   | صفحه           | عنوان                                                       |
|------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 911  | مصيبت بريواب                                            | 904            | خلاصه                                                       |
| 919  | چوتھی چیز :اہل میت کی ضیافت وران کے لیے کھانا تیار کرنا | 902            | قبرون كااحترام                                              |
| 97.  | حفیہ کے ہاں                                             | 9.1            | قبریں اکھیڑنا حرام ہے                                       |
| 94.  | مالکیہ کے باب                                           | 9+1            | حامله کا پیٹ چاک کرنا                                       |
| 94.  | متقد مین شوافع کے ہاں                                   |                | وفن کے بعدمیت کودوسری جگه منتقل کرنا                        |
| 94+  | چوتھامقصد:اللّٰد كرائے ميں شہيد ہونا                    | 9              | شوافع کے ہاں                                                |
| 91+  | شهادت کی فضیلت                                          |                | قبر برخوشبولگانا                                            |
| 971  | شهيد کی تعريف                                           |                | ایک قبر میں ایک سے زیادہ مردے فن کرنا                       |
| 971  | مالکیہ کے ہاں                                           |                | ساتویں چیز :ونن کے احکام                                    |
| 944  | شوافع کے ہاں                                            | 1              | الكية كے بال                                                |
| 977  | حنابلد کے ہاں                                           |                | شوافع اور حنابلہ کے ہاں                                     |
| 955  | شهيدكاحكام                                              |                | ِ فِن کرنے کی جگداور سمندر میں دُن کرنا                     |
| 977  | حنفیہ کے ہاں                                            |                | اس وقت دفن کیا جائے                                         |
| 970  | جہور کے ہاں                                             |                | فن کے وقت کیا پڑھنا جا ہے؟<br>:                             |
| 954  | جہاد کے ملاوہ باقی شہراء                                |                | فن کے بعد تلقین<br>اور                                      |
| 950  | صرف دنیا کے اعتبار سے شہیر                              |                | قبر پر پرده کرنا                                            |
| 971  | صرف ؓ خرت کے اعتبار سے شہید<br>: بہتری                  |                | تا بوت اورصندوق میں ڈن کرنا                                 |
| 970  | ان شهداء کاد نیاوی حکم<br>:                             |                | آ مھویں چیز : قبروں کی زیارت کرنا<br>تاریخی                 |
| 973. | گناه اورشها دت                                          |                | زيارت تبور کا حکم                                           |
|      |                                                         | 910            | حفیہ کے ہاں                                                 |
|      |                                                         | ۹۱۳            | الجمہور کے ہاں                                              |
|      |                                                         | 910            | ا تیسر امقصد : تعزیت اوراس کے متعلقات<br>ایما ہے ت ت ہے تھا |
|      |                                                         | 910            | کپلی چیز .تعزیت کی تعریف اور حکم<br>م                       |
|      |                                                         | 414            | دوسری چیز:رونا،مرثیه پڑھنا،نوحه کرنا،مندنوچنااور کپڑے       |
|      |                                                         | <b>A</b> 1 1 4 | <u>پي</u> ار نا<br>ر                                        |
|      |                                                         | PIP            | اورند به<br>اتنا که در دور از این کرد در دور این            |
|      | ,                                                       | 914            | تیسری چیز: مصیبت زدہ کے مناسب کام اور مصیبت کا  <br>اُف     |
|      | ·                                                       |                | اثواب :                                                     |

باسم الله ألكريم القادر على كل شيء المعين عباده المستعان في كل الامور، الموفق للخير والصلاح أبدأ ترجمة الكتب الشهير "ألفقه الاسلامي وأدلته أدعو ألله أن يوفقني لاتمام هذا الكتاب ألنافع ويعلمني فقه كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه و سلم ويلهمني رشده ويعينني في إتمام ترجمة ألكتاب وأن يكون معيى في كل آونة من آونات حياتي، إنه على مايشاء قدير وبالاجابة حرى وجدير

کتب ارشاد احمد اعجاز فی: الثانی من خیرایر ۲۰۰۲م امن ذی القعد۲۲۲م

# عرض مترجم بسم اللّدالرحمٰن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، الذي خلق السموات والارضين، ونور قلوب فقهاء القانون والدين، بالفهم الثاقب والعقل المتين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد امام النبيين، وعلى الصحابة والتابعين، وعلى من تبعهم بأحسان الى يوم الدين

امابعد! بلاشبه علم فقه یا قانون شرع کاعلم،علوم عالیه اورمقاصد دینیه اوراصلیه میں ہے ہے،انسان کواس عظیم علم ہے یالا پڑتا ہے،انسان اورعلم فقدآ پس میں لازم وملزوم میں، چنانچہ پہلے ہی انسان کواس وقت کی ضرورت کے عین مطابق حلال وحرام اور جائز و نا جائز ہے آگاہ کردیا گیا تھا، چونکدانسان جزئیات وکلیات کا دراک کرنے والاحیوان ناطق اوراشرف انخلوقات ہے، رب کا ئنات انسان کوانسانیت کے دائر ہ ہی میں رکھنا جا ہتا ہے، وہنییں جا ہتا کہانسان انسانیت کی حدود کھلانگ کر مقام حیوانیت پر کھڑا ہوجائے، پھرانسان کی سرشت اور فطرت میں مدنیت پسندی کچی ہےاوردو جارانسان مل کرخاندان تشکیل دیتے ہیں اورخاندانوں سے معاشر ہوجود میں آتا ہے،رب تعالیٰ نے پہلے انسان کو مانوس رکھنے کے لئے اس کا جوڑا پیدا کیا پھران ہی افراد سے خاندان وجود میں آیا پھر یہ ایک خاندان کئی خاندانوں اور پھرمعاشرہ میں تبدیل موگیا، رب تع لی کومنظور بیہوا کہ انسان انسانیت میں رہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس مقام عالیشان کو برقرار رکھنے کے لئے انسان کو انسانیت کے گرسکھلا دیئے ،تحفظ کے لئے اصول وضوابط وضع کئے ، پھراس مقام کوانسان ہی کے رحم وکرم پرنہیں چھوڑ دیا بلکہ ہرز مان ومکان کی ضرورت کےمطابق انبیاءکرام مبعوث فرمائے ،میرے نز دیک بعثت انبیاء کے جہاں اور مقاصد بھی ہیں تاہم ایک زبردست مقصد انسان کو انسانیت سکھلانا بھی ہے، ذراغور سیجئے کہ جمرت حبشہ کے موقع پرنجاشی نے مباجرین سحابہ سے ججرت کی غرض وغایت کی بابت استفسار کیا، اظہار میں حضرت جعفررضی اللہ عنہ نے جوتقریر کی اس کا دولفظوں میں یہی خلاصہ اور نچوڑ نگلتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حیوانیت کے ظلمات سے نکال کرانسانیت کے اجالوں میں لاکھڑا کیا ہے۔ چنانچہ کامل انسان وہی ہے جورب تعالیٰ کامن بہا تا ہو، انسان سے میری مرادوہ ہوتی ہے جومعبود کے مقرر کردہ اصول وضوابط کے مین مطابق اس کی بندگی کرتا ہو، معاملات میں ان ضوابط کا خیال رکھتا ہو، معاشرت کوشارع کے تھم کےمطابق نبھا تا ہو،روزمرہ کاروبارِزندگی کوعبادت مجھ کر گز ارتا ہو،بس یہی مقصودِانساں ہےاوریمی رمزمسلمانی ہے، نیز جہاداور حدود مقصود بالذات نہیں چونکہ انسانیت کا خون کرنا کوسی عقلمندی ہے لیکن انسان جب انسانیت سے برگشتہ ہوجا تا ہے تو دوسرے انسانوں کے ذمہ واجب ہوتا ہے کہ اس انسان نماحیوان کواصل انسانیت پرلائیں اگروہ افہام وتفہیم ہے راور است پڑ ہیں آتا تو تلوار کاسہار الیا جاتا ہے، بدایا ہی ہے جیسے بقیہ جسم کی حفاظت کے لئے ناسور کو کا ف بھینکا جاتا ہے، الغرض انسانیت سے برگشتہ لوگوں کو خالق کا مُنات نے نہ صرف حيوان بلكه حيوانات يجى كي كررع قرارديا ب چنانچ ارشاد ب: "اولنك كالانعام بل هم اضل"-

اب سوال پیدا موتا ہے کہ اس کامل انسانیت تک ہماری رسائی کیے مکن ہے؟ جناب من! میں نے اس کھتی کوسلجھانے کے لئے اوپر بتمہیدی مقالہ نظر قارئین کیا ہے، تاہم اس کو سجھنے سے پہلے ہمیں ایک اہم نکتہ کا یقین رکھنا ہوگا کہ رب تعالیٰ نے دین متین اور شرع عظیم کی حفاظت کاذ مدخود لے رکھا ہے، چنانچے فرمان باری تعالیٰ ہے: 'انا نھن نزلنا الذکر وانا له لحافظون'' ریقینا قرآن عظیم ہم ہی نے اب ہم آپ جواب کی طرف توجد سے ہیں، یہ جواب بھی ہمیں تعلیمات بنوی میں ماتا ہے چانچ فرمان باری تعالی ہے۔ "لایومن احد کو حتی یکون هوالا تبعاً لما جئت به"

"تم میں ہے کوئی شخص کامل مون (کامل انسان) اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کومیری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ کرد ہے۔" گویا کامل انسانیت تک رسائی صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب انبیاء میں ہم السلام کی تعلیمات کوئینی طور پر اپنایا جائے ، ان کی
تعلیمات کے مطابق جو چیز حلال ہوا سے حلال سمجھا جائے جو حرام ہوا سے حرام سمجھا جائے ، جبکہ حلال وحرام کو واضح کردیا گیا ہے ان میں
کوئی خفاء باتی نہیں رہا۔ چنانچہ ارشا دِنبوی ہے:

> "ان الحلال بين و ان الحرام بين" ملال بھى واضح ہے اور حرام بھى واضح ہے۔

انبیاعلیم السلام کی تعلیمات ہمارے پاس قرآن وحدیث کی صورت میں موجود بیں اوران تعلیمات کا نچوڑ جس کا انسان کو مکلف بنایا گیا ہوہ ادکام ہیں ، احکام کیا ہیں؟ انسانیت کے گردمقرر کی گئی حدود ہیں کہ جب تک انسان ان حدود کی پاسداری کرے گا وہ انسانیت کے دائر ہیں میں رہے گا بلکہ انسانیت کی ملکت سے سرفر ازر ہے گا جب ان حدود کو پھلا نگے گا حیوانیت کے دائر ہیں بہتی جائے گا ، اوراحکام وہ امور ہیں جن کی بجا آور کی پر انسانیت کی ملکات ہے ، انہی احکام کو دلائل کی روشن میں جاننے کا نام' فقہ' یا شرعی قانون ہے۔ اس ساری تفصیل کا خلاصہ بی نگلا۔

انسانیت کی بقافقہ کی مرہون ہے

میری گزارشات کی بیر پہلی بات ہوئی جواو پر ندکور ہو چکی مؤلف دام ظلہ نے فقد کی تعریف ،فضیلت اور اہمیت پرتفصیلا کلام کیا ہے اس لئے ہم اس اجمال پراکتفا کرتے ہیں،دوسری بات:فقہاء کا ایک انتہاہ ہے۔

"من جهل باهل زمانه فهو جاهل-" (شرح عقودرم المفتى س٨٩)

الفقه الاسلامي وادلته ....جلداول \_\_\_\_\_\_ فقد كے چند ضروري مياحث

'' جھنے خص اپنے اہل زمانہ سے ناوا قف ہووہ جاہل ہے۔''

اس اختباه کی وضاحت کرتے ہوئے شخ الاسلام مفتی محرتقی عثانی صاحب دامت برکان رقسطر از میں:

یعنی ابل زماند کے طرز زندگی ،ان کی معاشرت ،ان کے معاثی معاملات اور ان کے مزاج و مذاق سے جوناواقف ہووہ جابل ہے۔ ایک عالم کے لئے جس طرح قرآن وسنت کے احکام سے واقف ہونا ضروری ہے اس طرح اس کے لئے زماند کے عرف اور زماند

ایک عالم کے لئے بس طرح قران وسنت کے احکام سے واقف ہونا صروری ہے اس طرح اس کے لئے زمانہ کے عرف اور زمانہ کے حالات سے داقف ہونا بھی ضروری ہے اس کے بغیر و مشرعی مسائل میں صحیح نتا ہے تک نہیں پہنچ سکتا، چنانچہ امام محمدر حمہ اللہ بازاروں

میں جا کرتا جروں کے ساتھ مل میٹھتے اوران کے معاملات دیکھتے۔اسلام اورجدیدمعیشت وتجاریہ ۱۸

دراصل مؤلف کی بیکتاب الفقه الاسلامی وادلت الفقه ما المحلم المحمد الموسی المحمد الموسی المحمد الموسی المحمد الموسی المحمد الموسی الموسی المحمد الموسی المحمد المحمد

الفقه الاسلامي وادلته ... . جلداول \_\_\_\_\_\_ فقد كے چند ضروري مباحث

محینی لینے والی ہے۔

مصنف نے ایک بی باب کے متعلق جملہ مسائل کو کیجا کیا ہے، اس لئے مصنف کو بسااوقات عبارات کے بار باراعادہ کی ضرورت پڑی ہے، بیانک چیز قاری کو بور کرتی ہے گواعادہ الیک بنے فائدہ کے تحت لایا جاتا ہے، کیکن غی الذہن کو اعادہ اور تنبید کی ضرورت ہوتی ہے، بعض مسائل میں مصنف نے منفرداندرائے بھی قائم کی ہے لیکن بحث کے تمام گوشے نفصیل سے بیان کرنے کے بعدا پئی رائے کا اظہار کیا ہے، اس تفصیل میں مکلف کو درست وصواب تھم جانے میں دشواری نبیس ہوتی، بایں ہمہ مصنف نے فقہائے قد ماء کی روش اپنائی ہے، جہال تک ممکن ہوا ہے اسلاف کے اقوال میں سے کسی قول کو ترجے دی ہے۔ البتہ ایسے جدید مسائل جو صرف عصر حاضر کی پیداوار ہیں ان پر مصنف نے جہاں بھی محققانہ بحث بیش کی ہے اس کے تعملی وضاحت قوت اول کی بنا پر کی ہے۔

مصنف نے اپنی رائے کے مطابق نداہب اربعہ میں ہے کسی ایک فدہب کے مطابق فقہی مسئلہ کوراخ قرار دیا ہے، چونکہ ضرورت اس امرکی ہے کہ دنیائے اسلام بالخصوص پاکستان ریائی قوانین کے حوالے سے اغیار کا شرمندہ احسان ہے، حالانکہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بدولت دے رکھی ہے، چنانچ فقہی ذخائر سے استفادہ کرتے ہوئے مختلف فذاہب فقہ کوسا منے رکھ کر قانون مرتب کیا جائے تو یقینا نیا کی است اور ذریعہ قرار دیا جاتا ہے لیکن اہل پورپ کے ریائی قوانین کے آگے ہاتھ بھیلانے کی استفادہ کیا جائے تو لامحالہ اس کی نہ صرف گنج آئش موجود ہے بلکہ احسن اقدام ہے، اسی ضرورت کے چیش نظر مصنف نے قوانین شرعیہ کا پیظم ذخیرہ مرتب کیا ہے۔

مصنف نے فقہی مباحث میں جہاں بھی فقہاء کا اختلاف آیا ہے اسے بالاستیعاب بیان کیا ہے، عموماً اولاً حنفید کی رائے کو بیان کیا ہے، ٹانیا مالکید کی رائے کو بنان کیا ہے، ٹانیا مالکید کی رائے کو بنان کیا ہے۔ ٹانیا مالکید کی رائے کو بنالیٹر شافعید کی رائے کو براہوں تو ان کی مسئلہ ندکورہ میں شیعہ فرقوں کی کچھآ راء ہوں تو ان کو بیان کیا ہے۔ مصنف نے مذاجب کی ترتیب میں زمانہ کی تقدیم و تا خیر کو پیش نظر رکھا ہے۔ ہر مذہب و رائے کو مدلانا نہ اور محققان انداز سے میان کیا ہے گویا قاری کو شکی باتی نہیں رہتی۔

مصنف نے تمام فقبی آ راءکومتعلقہ نداہب کے مراجع اصلیہ اور قابل اعتماد کتب فقبیہ سے لیا ہے اور یہ ایس کتب ہیں جن پراس ندہب کی بنیاد ہے۔

مصنف نے مسائل کے استدلال میں اولا آیات کر بمات کو بیان کیا ہے ان کے بعدا حادیث کو، تاہم حجت وسقم کے اعتبار سے مصنف سے بعض اوقات تساہل بھی ہوا ہے،اس کے بعد مسئلہ کو تقلی دلائل ہے مبر ہن کیا ہے۔

مصنف نے حتی الامکان حقیقی اور واقعی مسائل پراعتا دکیا ہے اور فرضی مسائل سے اجتناب کیا ہے مثلاً بیچے وشراء کی جہال کہیں بھی مثالیس چیش کرنے کی ضرورت پڑی عصر حاضر میں مروجہ اشیاء کو لے کرمثال دی ہے قدیم طرز کے مطابق غلاموں کی مثالوں سے اجتناب کیا ہے، لیکن بے ثارا پیے فقہی مسائل ہیں جن کا متدل کوئی الی فقہی نظیر ہوجس کا دار و مدار ہی غلاموں پر ہوو ہاں مصنف نے غلام کی مثال ہی ذکر کی ہے۔ تاہم دوسری کتب فقہ کی طرح مصنف نے اپنی تالیف میں بالاستقلال عماق، ولاء ، مکا تبت وغیرہ کے ابواب سرے سے قائم ہی نہیں کے چونکہ غلاموں کے سلسلہ کو تم ہوئے مدتیں گزر چکی ہیں۔

مصنف نے عصر حاضر کے جدید مسائل پر بھی بحث کی ہے جن میں جدید معاشی مسائل بینک کاری ،انشورنس جصص کی خرید وفروخت ، بانڈر: مروج طبی علاج معالجے وغیر ھاشامل ہیں۔اس کے علاوہ عصر حاضر کے قوانین پر بھی بحث کی ہے،مصنف نے مختلف نظریات پر بھی بحث کی ہے جن میں نظریۂ حق ،نظریۂ عقد نظریہ فنخ وغیر ھاشامل ہیں ، یقیناً یہ بحث فقہی اعتبار سے بیش بہانحزانہ ہے۔

مِصنف نے مجمع الفقه الاسلامی کے منعقدہ اجلاسات کی کارروائیاں تھی ذکر کی ہیں،ان اجلاسات میں مختلف جدید فقہی مسائل پر بحث

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ۔۔۔۔۔۔ قتہ کے چند ضروری مباحث کی گئے ہے، آگر چہ یقر ارداد ویں اور سفار شات متنقلاً چھی ہوئی ہیں کیکن عصری ضرورت کے پیش نظر مصنف نے ان فقہی قر اردادوں کو کتاب کا حصہ بنایا ہے، ان قر اردادوں کا پاکستان اور انڈیا ہیں تبل ازیں بھی ترجہ ہو چکا ہے۔ ہر لکھنے والے کی تحریز براس کی شخصیت کی گہری چھا ہوتی ہوتی ہے، مصنف عصر حاضر کے نامور عالم وین، ماہر قانون، استاذ، اویب، انشا پرداز اور نشر نگار ہیں، مصنف یونیورسٹیوں میں تدریس کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے ہیں، ان تمام خوبیوں اور مہارتوں کے پیش نظر مصنف کی عبارت اور نشر میں شکفتگی، شائشگی، شجیدگی، ہرجستی ، مادگی اور سلاست پائی جاتی ہے، چھر بھی مصنف نے بحض مواقع پر ایس مخلق عبارات اور مشہوم پر آئے ایکیا گیا ہے۔

مصنف نے مختلف احکام اور توانین کے ساتھ ساتھ اس مرئی بھی وضاحت کردی ہے کہ بیچکم فلاں اسلامی ملک میں ریاسی قانون کے طور پر نافذ ہے ، دراصل مصنف اس طرف تو جہ مبذول کرواز جابتا ہے کہ شریعت اسلام یہ کا نفاذ عصر حاضر کا نقاضا ہے اور جواسلائی ممالک ابھی تک اسلامی قانون کے نفاذ سے عملاً دست کش بیں انھیں اس امر کم ترغیب دینا مقصود ہے کہ اسلامی قانون کا نفاذ نہ صرف ممکن ہے بلکہ آسان ترہے۔

مجمع الفقد الاسلامی کے چوشے اجلاس منعقدہ جدہ بتاری کا افرور ۱۹۸۸ء میں فقہ کوآسان زبان میں مرتب کرنے کے ایک منصوب کی منطوری دی گئی،علامہ وہبیۃ زحیلی نے تن تنبااس عظیم کام کوسرانجام دینے کے لئے کمرکس لی،لامحالہ ایک جماعت کا کام اسکیے ڈاکٹر موصوف نے انجام دیابیان کی نصرف قابلیت کامنہ بولتا ثبوت ہے بلکہ قبولیت بھی ہے۔

ان بے شارخصوصیات کے پیش نظر' دارالاشاعت (کراچی)''کرٹیس اعلیٰ محتر مظیل اشرف عثانی حفظہ اللہ نے اس امرکی ضرورت سیجی کہ اس کتاب کا اردوتر جمہ کروایا جائے ، محتر م موصوف جیرعلائے کرام سے مشاہ رت بھی کرتے رہے بالآ خراضوں نے ترجمہ کروانے کا فیصلہ کرلیا اورعرصہ چیسات سال قبل کیلی جلد کا ترجمہ حضوت کر اینا مفتی ارشاد احمدا گاز صاحب سے کروایا پھر پچھ وارض کی وجہ سے ترجمہ موقوف کردیا گیا، اس عرصۂ وقت میں پھرشدت سے ترجمہ کی ضرورت محسون کی ٹی چنا نچیشر عابریل ۹ منایا پھر پھی کوتر معثانی صاحب نے مجھ ناچیز کوتر جمہ کا مسونیا جوعرصہ دوسال دو ماہ بمور نے ۹ تارجمادی الثانی سے تراسی بی جن اور تا اس موشی اول تک آخر برابر ترجمہ میں ایرار حسین قاضی اول تک آخر برابر ترجمہ میں افراد مسین قاضی اول تک آخر برابر ترجمہ میں شریک رہے ، مولا نا عامر شنر ادعلوی نے آخری جلد کا برقید دو حضرات نے جلد نمبر ساکے پچھے صوں کا ترجمہ کیا، بیعلاء حضرات الجھے نثر کیک رہے ، مولا نا عامر شنر ادعلوی نے آخری جلد کا بیا بواتر جمہ کیا ، بیعلاء حضرات التجھے نثر کیک رہے میں ان میں سے راقم ، مولا نا عامر شنر اداور مفتی ابرار حسین کے پچھاور تراجم اور تو کر ہے میں ان میں سے راقم ، مولا نا عامر شنر اداور مفتی ابرار حسین کے پچھاور تراجم اور تو سے موسینی کا موضو کے میں کیور وجہ بے ان علاء کا کیا ہوا ترجمہ کیا دو ہے۔

اردوگرائمر کامکمل طور پرلیاظ رکھا گیاہے، عامقہم،سادہ،سلیس اورشسته اسلوب اپنایا گیاہے تا که مراداورمفہوم میں کوئی دقت باقی

ندريب

مصنف نےخود ہی مفتی ہے اقوال کواختیار کیا ہے اورمخلف اقوال اگر بیان کئے ہیں تو ساتھ مفتیٰ ہے قول کی وضاحت کردی ہے، تاہم جہاں مصنف نے مفتیٰ ہے قول کی وضاحت نیس کی یامصنف ہے سبوہوا ہوتو مفتیٰ ہے قول کی وضاحت کردی گئی ہے۔

عموماً مصنف نے ریاتی قانون کے حوالے سے احکام کی وضاحت کی ہے اور ساتھ اسلامی ممالک میں اس قانون کے عملاً نفاذ پر بھی روشنی ڈالی ہے ہم نے بھی کہیں کہیں پاکتان کے ریاحی قانون کا حوالہ دیا ہے۔ اور عموماً ترجمہ کے دوران ایک اہم امر ملاحظ کیا گیا ہے اسلامی قانون کے حوالے سے اسلامی ممالک میں اکثر و بیشتر فقہ فنی کوترجے دی جاتی ہے، اس لئے ہم نے بالاستیعاب احکام قوانین کا ترجمہ یا ہے اورکوئی قانون تحتم خواوم منہ کی و اسور ما کی نظر انداز نہیں کیا اترجمہ میں غیر ضروری نہیں سمجھا گیا۔

۔ کتاب بذا کے چیمترجمین میں ہرمصنف یامتر جم کا اسلوب نگارش اور اسلوب ترجمہ جداگانہ ہوتا ہے اس لیئے مندرجہ بالا امور کی ۔ وضاحت کردی ہے کہ اسلوب ترجمہ میں بیمتذکرہ بالا امورمشترک؛ وں گے ناہم کہیں کہیں انفرادی سلوب بھی اینایا گیا ہے۔

حوالداوراحادیث کی تخرین اور توت وضعف، جمت و تقم کے تکم کے تکم کے تکمان حوالے نقل کردیئے گئے تیں۔ اصل ترجمہ میں آیات کا حوالہ آیات کے ساتھ ہی کھودیا گیا ہے جبکہ مراجع اور مصادراور تخریجی حوالے حواثی میں درج کئے گئے ہیں۔ بایں بمہ پھر بھی ہمیں اپنی نکمی کم مائیگی کا اعتراف ہے، میخض اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی اور اس کا م کو

رفتە رفتە مكمل كرنے كى ہمت عطافر ما كى۔

الله تعالى سے دعا بكه اس ترجم كوتول فرمائ اورجم سبك لئے بدايت كافر العين الله مدان و قدد و تقبل منا انت ربنا ولا رب غيرك آمين

فقظ:محمد پوسف تنو کی ۲۵رر جب المر جب ۳۳۲ اھر بمطابق ۲۸ جون ۲۰۱۱ء

۔ فقہ کے چندشروری مماحث الفقه الإسلامي وادلته ... . جلداول اصطلاحات بعض ضروری اصطلاحات کی وضاحت ہر باب اور ہر فصل کے شروع میں کردی گئی ہے۔ تاہم مزید سہولت کے لئے ہرجلد میں متوقع اصطلاحات کی فہرست الگ سے مرتب کردن گئی ہے۔ بإباقال طہارت ..... (طاء کی فتحہ کے ساتھ) نجاست معنوی (بے وضویا بے شمل ہونے) یا نجاست ظاہری کے دور کرنے کو کہا جاتا ہے۔ (طاء کی کسرہ کے ساتھ ) آلہ طہارت (طاکی ضمہ کے ساتھ )طہارت کا پانی مراد ہوتا ہے۔ ما علمهور ....مطلق ياني جوياك جواور ياك كرتابهي مو-نجاست .....نایا کی، یعنی ایسی چیز جونماز کے درست ہونے میں مانع ہوجیسے بیشاب اور نجاست باطنی بے وضوگ۔ غساله....استعال شده یانی کوکها جاتا ہے۔ ماء ستعمل .....وه پانی جوقربت خداوندی کی نیت سے وضویا عسل کے لئے استعال کیاجائے۔ نیت .....ول کے قصد اور ارادہ کو کہا جاتا ہے۔ موالا قى....يەدرىپەر بوضوكافعال كرنايعنى ايك عضو كے فور أبعد دوسراعضو دھونا۔ مسح .... بزر ہاتھ کوبدن پرگزارنا۔ ضربه ستیم کے لئے ایک بار ہاتھ مٹی پر مارنا۔ فاقد الطبورين ....اي المخص جس كے پاس نه پاني بوكه جس سے وضوكر اور نه بي مني بوكه جس كے ساتھ يتم كرے -حائض ....حض والى عورت يعنى و عورت جس كى شرمگاه سے عادت برخون آئے۔ نفساء.....نفاس والي عورت يعني ولادت كے بعد شرمگاہ ہے خون آنے والي عورت كونفساء كہا جاتا ہے۔ مستحاضه .....و عورت جس کی شرمگاه سے حیض اور نفاس کے علاوہ بےوقت خون آتا ہو۔ متخيره ..... وومتخاضة ورت جس كيسلسار حيض مين كوكي مستقل عادت نه وو ہا ب دوم ستر ..... بدن كودُ هانيناستر --عورت .....مردوعورت کے جسم کاو وحصہ جسے دوسروں کے سامنے کھولنا جائز نہ ہو۔ قبله .....وهجت جس ك طرف رُخ كرك نمازادا كى جاتى ہے۔ تحری ....کسی دلیل کے موجود ند ہونے کی وجہ ہے رجحانِ قلب کی بنیاد پر مشتبہ امور میں دو پہلوؤں میں ہے بہتر اور موزوں صورت کو

الفته الإسلامي وادلته ... جلداول \_\_\_\_\_ فقد كے چند ضروري مباحث

# بسم الله الرحمن الرحيم

## فقہ کے چند ضروری مباحث

احکام شرعیه پر گفتگونشرون کرنے سے قبل کچھاہم ہاتیں بیان کرناضروری ہیں وہ ہاتیں ان مندرجہ ذیل امور پر مشمل ہوں گ۔ ۱ … فقہ کے معنی اوراس کی خصوصات \_

۲....ابم نقهی نداهب کے فقہاء کامخضر تذکرہ۔

٣....فقهاءاوركت فقد كے مراتب ير تفتكو

مه.... فقه اورمولفين كتب فقه كي چنداصطلاحات برٌ نفتگو ـ

۵ ....فقهاء کے درمیان ہونے والے اختلاف کے اسباب پر بحث۔

۲...... اسان مذہب کو اختیار کرنے کے قواعد وضوابط اور شرائط پر گفتگواور آخر میں کتاب میں بیان کئے جانے والے مباحث کامختسر ماخا کہ۔

## بحث اول: فقه کے معنی اور اس کی خصوصیات:

فقة كالفظ لغت ميں فنم (سمجھ) كے معنى ميں آتا ہے 10 ای معنى و مفہوم ميں قرآن كى بيآيت ہے قَلُو الشُّعَيْبُ مَائفَقَةُ كُثِيْدًا اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

بیقعرایف عام ہےاورتمام احکام کوشامل ہے،احکام اعتقادیات مثلاً انہان کا واجب ہونا وغیر واوراحکام وجدانیات مثلاً اخلاق وتسوف کےاحکامات اورتملی احتام۔

یعنی و واحکام جن کاتعلق عمل سے ہے یعنی نماز روز ہ خرید و فروشت و غیر ہیں ہے سب اس تعریف میں داخل ہیں اس صورت میں فقہ سے مراد فقد اکبر ہوگا یعنی و دفقہ جوتمام احکام شریعت کوشامل ہوخوا دکسی بھی قتم کے احکامات ہوں۔ فقہ کی اتن عام تعریف جوتمام

• و و بر اور بر اور بر بین بولا جاتا ب فقد (ق کے زیر کے ساتھ ) یفقد (ق کے زیر کے ساتھ ) علم بعلم کی طرح اس کے معنی ہوتے ہیں ہجمنا خواو کہ کی تھے کے ساتھ خواو سطی طور پر اور بر بھی بول جاتا ہے فقہ یفقہ (وونول میں پیش کے ساتھ ) کرم کی طرح یہ جب بولتے ہیں جب فئم وہ بجھ اس کی عادت تا نہ بہت جاتا ہے اور پہنی بولا جاتا ہے لیت فقھ وافی اللدین (تا کہ وودین میں ہجھ ماصل کر لیے۔ ای معنی اللہ بین (تا کہ وودین میں ہجھ ماصل کر لیں) (سورة قوبة بت ۱۲) موراة اللاصول جاص ۱۳ الله طبیع لمن التنظیع ہے اص ۲۱۰

حضرت الله شافعى رحمة التدعليك فقر كالعريف جوان ك بعد كعلاء كم بال شهور بوكى الن الفاظ مين منقول ب: العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية

شريعت كان احكام كاعلم حاصل كرنا جوملي مول ايساعلم جوان احكام كيفسيلي داكل عصاصل كيا كيامو-

اس تعریف میں عکم (جانے) مطلق ادراک مراد ہے یعنی جویقین اور طن دونوں کوشامل ہوں کیونکہ احکام عملیہ دلیل قطعی بقینی سے بھی جاری ہوتے ہیں اوراحکام جمع ہے تکم کی اور حکم کہتے ہیں اس بات کو جوشارع (اللہ تعالی ) کو مطلوب ہو۔ یہ خطاب کو جوم کلف انسانوں کے افعال سے متعلق ہو۔ یہ خطاب کی بھی شکل میں متعلق ہو نواد ؟ مطابق حکم کہتے ہیں اللہ تعالی کے اس خطاب کو جوم کلف انسانوں کے افعال سے متعلق ہو۔ یہ خطاب کی بھی شکل میں متعلق ہو خواد ؟

اور فقہا ، کے ہاں خطاب ہے مرادوہ نتیجہ ہے جو خطاب پر مرتب ہو مثلاً نماز کے خطاب پر نماز کے فرض ہونے کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے اسی طرح قتل کے متعلق خطاب پراس کے حرام ہونے کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے اسی طرح کھانے پینے اور وضو کے نماز کے لئے نثر ط ہونے کے احکام کا معالم سیر

ان احکام سے احتراز ہے جوشری نہ ہوں میں احرار افعال کے علم سے احتراز مقصود ہے اور الشرعیة کالفظ الشرع سے ماخوذ ہے اس سے مقصود ان احکام ہے اور الشرعیة کالفظ الشرع سے ماخوذ ہے اس سے مقصود ایک ان احکام ہے اور کام جو خالص عقلی ہوں مثلاً دوکا نصف ایک ہے اور کل جز سے بڑا ہوتا ہے وغیرہ سے بھی احتراز مقصود ہے اور لغوی احکام بھی اس لفظ الشرعیة کی وجہ نے قتہ کی تعریف سے باہر ہوجاتے ہیں مثلاً عربی زبان کا قائدہ سے لگی فیاعیل مرفوع ای طرح عام بول جال میں بولے جانے احکام اور ضوابط مثلاً زید کھڑا ہے یا وہ بیس کھڑا ہے وغیرہ بھی اس لفظ الشرعیة کی وجہ سے فتہ کی تعریف سے خارج ہوجاتے ہیں۔

ہودیرہ میں مصدیہ میں اور العملیة ' ہے مراقبل قبلی سے تعلق رکھنے والے احکام یعنی نہیت قبلی وغیرہ اور غیرقلبی اعضاء وجوارح سے انجام دیے جانے والے مثلا نماز میں قرات وغیرہ دونوں قتم کے احکام ہیں اور عملیة کا اطلاق ان احکام براکٹریت کے اعتبار سے ہے کہا حکام کی اکثیرت عملی ہوں مثلا نماز میں قرات وغیرہ دونوں قتم کے احکام ہیں اور عملیة کا اطلاق ان احکام ہیں مثلا نمہ بکا اختلاف وراشت میں رکاوٹ بن جاتا ہے بینظری تھم بعض احکام نظری ( یعنی جن کی جاتی ہے العملیہ کے لفظ سے ان احکام ہوں مثلاً اللہ کی مقات کا اللہ کی احتقادی احکام ہوں مثلاً است ہونے اصول فقہ جو خالص عملی احکام ہوں یا اعتقادی احکام ہوں مثلاً است ہونے اصول فقہ جو خالص عملی احکام ہوں یا اعتقادی احکام ہوں مثلاً عملی میں ہوتا ہے مثلاً اللہ کی صفات کا اللہ کی ذات کے لئے ثابت ہونے کا عمل وغیر ، اعملیة پر بھی الفر عیے کا اور الاعتقادیة پر الاصولیة کا اطلاق کیا جاتا ہے ( یعنی بعض فقہاء کے ہاں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں لیکن مقصوداس سے یہی ہوتا ہے جو بیان کیا )

 <sup>● .....</sup>شرح جمع الجوامع للمحلى ج اص ٣٢ شرح الاسفوى ج اص ٢٣ شرح العضد لمختصر ابن الجا جب ج اص ١٨ مر آة الاصول ج اص ٥٥ المد خل الى مذهب احمد ص ٥٨

الفقد الاسلامي وادلته المسجيداول مستسمين المستمر ورقي مباحش الفقد الاسلامي وادلته المستسمين فقدك ويندشروري مباحث

فقتی تعریف میں آیا ہوالسہ کتب کا نفظ نحوی اعتبارے نفظ انعلم کی صفت واقع ہوا ہے۔ اوراس ہے مراد ہے فورو گئراور وشش سے حاصل شدہ علم ۔ اس لفظ ہے معم خداوندی ہے احتراز ہوتا ہے کیونکہ القدت کی کا علم علم ذاتی ہے وشش اور فورو گئر ہے حاصل شدہ نہیں ای طرح فرشوں کو شریعت ہے متعلق علم بھی خداوندی ہے احتراز ہوتا ہے کیونکہ القدت کے القدت کے فرز تا ہوجاتا ہے کیونکہ آپ کا علم موتی النی سے حاصل شدہ ہے فورو گئر کی نتیج نہیں ای طرح و و بد کئی اور لازی چیزیں جن کے شوت کے لئے سی دلیل اور فورو گئر کی ضرورت نہیں ہوتا ہے کہ اور الادلة التفصيلية (تفصیلی و بائل ) ہے مرادو و دولائل ہیں جو آب است اجمان اور محقیق میں است ایک اور الادلة التفصیلیة (تفصیلی دائل) ہے مرادو و دولائل ہیں جو آب است اجمان اور قیاری ہوتا ہے کیونکہ متلد کی اس انتقالی اور و و اہل علم کا قول ہے جو اس کی اور الادلة التفصیلی است اللہ علی اور و و و اہل علم کا قول ہے جو اس کی اور کئی ہوتا ہے اور و و اہل علم کا قول ہے جو اس کے لئے دلیل ہوتا ہے اور و و اہل علم کا قول ہے جو اس کے لئے دلیل ہوتا ہے اور و وقت کی باتوں پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے در سرت اللہ عم ہے سوال کرنے کا و و ممکف ہوتا ہے چین چو مقلد پر ان سے لوچھی گئی باقوں پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے ہیں سب تفصیل ہور ست ہولیا گئی مندرجہ بالا الفاظ ہو کہ مندرجہ بالا الفاظ ہے تعریف درست معلوم ہوتا ہے کہ فقد کی مندرجہ بالا الفاظ ہے تعریف کر ہے کہ اور کہ ہوتا ہے کہ دولیا کہ بائزہ لینے کہ بعد ہینی ورست معلوم ہوتا ہے کہ فقد کی مندرجہ بالا الفاظ ہے تعریف کو ب ہے ۔ ۔

فقہ کا موضوع .....فتہ کا موضوع مکلف انسانوں کے افعال بین اس حیثیت ہے کہ وہ ان مکلف انسانوں کی فرمدواری ہوں خواوان کی اوائیگی مطلوب ہوجیسے نماز کہ اس کی اوائیگی مطلوب ہے خواہ ان کا حجوز نا مطلوب ہوجیسے خصب مثلاً کہ اس کا حجوز نا مطلوب ہے یا وہ افعال اختیاری ہوں ان کے کرنے یا حجوز نے دونوں کا اختیار ہوجیسے کھانا چیا وغیر و یعنی مباحات۔

مکلّف ہے مرادوہ عاقل وہا لغ شخص ہوتا ہے جس کے افعال ہے آکلیف شرعی متعلق ہو( لیعنی احکام شریعت کی بھا آوری کا بوجھ اس پر ذال دیا گیاہو)

فقد کی خصوصیات .... فقد کا طلاق شریعت کے اس جھے پر کیا جاتا ہے جس کا تعلق عمل سے ہو۔ اور شریعت کا اطلاق ان احکامات پر کیا جاتا ہے جس کو تعلق عمل سے ہو۔ اور شریعت کا اطلاق ان احکامات پر کیا جاتا ہے جوالند تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے شروع فرمائے خواہ قرآن کے ذریعے خواہ سنت نبویہ کے ذریعے ، اور جا ہے ان کا تعلق اعتمال سے ہواور اس جھے پر علم فقد میں گفتگو کی جاتی ہے۔
میں گفتگو کی جاتی ہے۔

فقد کی بنیاد تدریجی طور پرتو نبی کریم سلی الله علیه وسلم کی حیات مبار که اور مبد سحابہ ہی میں پر چکی تھی ، صحابہ کرام کے زمانے میں اس کی بنیاد پر جانے کا سبب صرف یہی تھا کہ لوگوں کوئٹ نے چیش آنے والے معاملات میں رہنما کی کی ضرورت پڑتی رہتی تھی فقد کی طرف چیش آنے والی پی شرورت اوگوں کے اجتماعی معاشر تی تعلقات قائم رکھنے، ہرانسان کے حقوق اور ذمہ داریوں کے ادراک منے فوائد کے حصول، اور مستقل اور نا گہانی ہونے والے نقصانات اور مفاسد کے دورکرنے کے لئے ہمیشہ قائم رہی۔

فقداسلامی بہت ی خصوصات کی وجہ ہے ایک انتہازی حیثیت رکھتا ہے ان میں ہے اہم خصوصات مندرجہ فیل ہیں۔ •

اس بات کی مزید و ضاحت کے لئے ملاحظہ یجئے احمد امین کی فیر الاسلام سائیس کی تاریخ الفقہ الاسلامی خضری کی تاریخ التشریع شخ از هروا اکثر عبد الرحمٰن
 تاج کی انسیاستدائشر عبیة وَاَسْرَ عُند یوسف موک کی الاموال ونظریة العقد اس ۳۹ اور علام مصطفیٰ زرقاء کی کتاب المدخل لفقی ف ۲-۱۹ اور ۹۰-

الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلد اول ..... فقہ کو دیگر وضع شدہ قوانمین کے مقابلے میں پیخصوصیت حاصل ہے کہ اس کی اساس وحی اللی اساس وحی اللی کا اس کی بنیا دہونا ..... فقہ کو دیگر وضع شدہ قوانمین کے مقابلے میں پیخصوصیت حاصل ہے کہ اس کی اساس وحی اللی ہے جو کہ قرآن اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے چنانچہ ہم جمتبدا دکام شریعت کے استنباط میں ان دواساسی چیزوں کے نص کا اوران دونوں سے براہ راست حاصل ہونے والے امور کا اوران چیز کی پابند ہے جس چیز کی طرف شریعت کی روح اس کے عام مقاصد اور اس کے کا قواعد واصول رہنمائی کریں۔ اس طریقے سے فقہ بڑی مکمل بنیا د، بڑے متوازن ذھا نے اور نبایت مضبوط ستونوں پر قائم محارت کی طرح مکمل نظام ممل ہے کیونکہ اس کی بنیادی مکمل میں اس کے تواعد پورے ہیں اور اس کی جڑیں عبدرسالت ووحی تک جا پہنچتی ہیں ابتد کی طرح مکمل نظام مل ہے کیونکہ اس کی بنیادیں مکمل میں اس کے تواعد پورے ہیں اور اس کی جڑیں عبدرسالت ووحی تک جا پہنچتی ہیں ابتد کی طرح مکمل نظام مل ہے۔ ۔ ۔ ۔

مبیرہ ان رق میں میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے مسائل کاحل تلاش کیا جائے۔ انسانیت کی مبی خواہی کے لئے ان اصواوں پررہتے ہوئے مسائل کاحل تلاش کیا جائے۔

ہ۔۔۔۔زندگی کے تمام مقاصد اور نسروریات کے لئے کافی جونہ فقد اسلامی دیگر وضع کردہ قوانین کے مقالبے میں ایک بیجسی امتیازی حیثیت رکھتا ہے کہ بیانیان کے متول قتم کے تعلقات برحاوی ہے۔

ارانسان كالعلق اليين رب سير

۲۔انسان کالعلق این ذات ہے۔

سارانیان کاتعلق اپنے معاشرے سے کیونکہ فقد آخرت کے لئے بھی ہاور دنیا کے لئے بھی دین کے لئے بھی اور کوری انسانیت کے لئے ہوری ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ کہ خمیر کے ہوری انسانیت کے کہ بیداری اپنی قیمت ہوتی ہے۔ فقد کے احکام میں عقید و بطبارت ، اخلیق اور معاملات سب وقوت ماسل ہوتی ہے کہ کہ خمیر کی بیداری اپنی فرمہ داریوں کے شعور سب کے ساسنے اور پیٹے چھچے اللہ کے خوف اور دوسر دل کے حقوق کے احتر ام جیسی عمدہ صفات حاصل ہونے کے ساتھ فایت در ہے کی رضامند کی اطمینان قلب ایمان سعادت اور ڈبت قدئی بھی حاصل ہواس کے ساتھ ساتھ افرادی اور اجتماعی زندگیاں بھی منظم ہوں اور پوری دنیا کی خوش نصیبی بھی حاصل ہوان اس مقاصد کے حصول جیسے ظیم مقصود کے لئے احکام عملیہ بالفاظ دیگر فقد جو کہ کے مکافی شخص سے صادر ہونے والے تمام اقوال ، افعال ، معاملات اور تقرفات کوشامل ہے ، کی دوشمیس بیان کی جاتی ہیں :

ا۔ احکام معاملات .....اس میں لوگوں کے باہمی معاملات، تضرفات، سزائیں، تاوان، ایک دوسرے کے زیادتی کردینے وغیرہ کے احکامات پر گفتگو کی جاتی ہے جن پر گفتگو میں مقصودلوگوں کے ایک دوسرے سے تعلقات کو بہترشکل میں منظم کردینا ہوتا ہے خواہ انفرادی طور پریں تعلقات ہوں خواہ اجتماعی طور پراحکام معاملات کی مندر جہذیل قسمیس ہیں :

ا۔وہ احکام جنہیں حدیث بالاحوال شخصیۃ کہا جاتا ہے، یہ وہ احکامات ہیں جن کاتعلق خاندان کے شکیل پانے ان کے ماہین تعلقات وغیرہ سے ہوتا ہے، جیسے شادی بیاہ، طلاق،نسب، نان ونفقہ اور میراث وغیر و کے احکام ان احکام کاتعلق اور مقصود میاں بیوی اور خاندان کے ویگرافراد کے آپس کے تعلقات کوایک نظم کے تحت لانا ہوتا ہے۔

۲۔الاحکام المدمیة ..... (تمدنی احکام) بیوه احکام ہیں جن کاتعلق افراد کی گئی کے معاملات اور لیکن دین سے ہوتا ہے جسے خرید وفرو محت کرابیداری ربن ، کفالت ،شراکت داری ،قرض کے لین دین اوراؤ زم امور کی دیانت داری سے بجا آوری وغیرہ کے احکام ان احکام کاتعلق اور مقصود بیہ ہوتا ہے کہ معاشر سے کے افراد کے ، بین تعاقبات ایک ظم کے تحت آجا کیں اور حقدار کے حقوق کی حفاظت رہے۔قرآن

المان في الصدق على المنظمة ال

ہونے والی سزا ہے ہوتا ہے ان احکامات کا مقصود لوگوں کی جان ، مال ، آبر واور حقوق کی حفاظت ہوتا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اس کے جرم کے مرتکب شخص اور امت کے دوسرے افراد کے ساتھ اس قتم کے تعلقات روابط اور حقوق ہیں اور امن وامان کا قیام بھی ان احکامات کے مقصود امور میں ہے ایک ہے اس قتم کے تعزیماتی احکام ہے متعلق قرآن کریم میں تمیں کے قریب

آيات آئي بيں۔

ہ۔الا حکام الدستوریۃ .....( دستوری احکام ) وہ احکام جن کا تعلق نظام حکومت اوراس کے اصول وضوابط سے ہے ان سے مقصود حاکم اور رعایا کے مابین تعاقات کا تعین اور افر اداور جماعتوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہوتا ہے۔

۲ \_ الاحکام الدولیة ..... (بین الاقوامی تعلقات کے احکام) ان احکام کا تعلق ایک اسلامی مملکت کے دوسری مملکتول کے ساتھ حالت اس اور جنگ کے تعلقات کے تعین کرنے سے ہوتا حالت اس اور جنگ کے تعلقات کے تعین کرنے سے ہوتا ہے جہاداور بین الاقوامی معاہد ہے بھی اس کے ذیل میں آتے ہیں۔ ان احکام کا مقصد مملکتول کے آپس کے تعلقات تعاق ون کی نوعیت اور ایک و مصرے کے احترام کے متعلق راہنمائی فراہم کرنا ہوتا ہے۔

ے۔الاحکام الاقتصادیة والمالیة (اقتصادی اور مالی معاملات کے احکامات )....ان احکامات کاتعلق افراد کے مالی حقوق اور مالی ذمیداریوں اور ذرائع آیدنی اور اخراجات کی شکیل ہے موتا ہے

ان احکامات کامقصود مالداراور تنگ دست لوگول کے مابین تعلقات کی تشکیل اسی مملکت اور رعایا کے مابین تعلقات کوظم کے تحت لا نا

احکامات کی اس نوعیت کے تحت مملکت عمومی اور خصوصی دولت جیسے مال نغیمت، مال انفال، عشر ای طرح کشم نیکس، (زمینی نیکس) شوس اور سیال معد نیات کی کا نیس اور دیگر طبعی زمینی و سائل سے حاصل شدہ مال ودولت سب داخل ہیں۔ ای طریقے سے معاشر سے کی دولت مثلاً نجارت زکو ق،صد قات، نذر، قرض کی رقوم اور خاندان میں زیرگردش مال جیسے نان ونفقہ، ورا ثبت اور وصیت کے اموال، افراو کے اموال مثلاً تجارت کرا مید داری، شراکت داری اور پیدائش دولت کے دیگر جائز ذرائع اور شعبہ جات سے حاصل ہونے والے منافع جات اور پروڈکشن کرا مید داری، شراکت والی مال ودولت سب ای کے دیگر جائز قرائع اور دیت اور فدید سے حاصل ہونے والی مال ودولت سب ای کے تحت داخل ہیں۔

ے \_الا خلاق والا داب (المحاس والمساوی).....(احکام اخلاق وآ داب) یعنی وہ اموروآ داب جوانسان اوراحتر ام،تعاون اور رحمہ لی سے ماحول کوفر اہم کریں۔

سا: افعال وانکمال کا حلت وحرمت کی دینی صفت سے متصف ہونا ..... فندی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اسے عام وضع کردہ قوانین کے مقابلے میں بیاتیاز حاصل ہے کہ بغطی یا تمدنی تصرف حلال اور حرام کی فکر کا حامل ہوتا ہے اس کے نتیج میں احکام معاملات میں دو وصف پائے جاتے ہیں ایک تو دہ نیوی اثر جو اس فعل یا تصرف کے ظاہر سے تعلق رکھتا ہے کسی دافلی یاباطنی تکم سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے اور وہ ہے اس کا قانونی تکم کیونکہ کوئی تو نوبی تا نونی تعلم کسی فعل یا تصرف پر جاری کرتا ہے و دہ وہ تکم جاری کرتا ہے جو اس کے اختیار میں ہواور قان کی کہ فیصلہ حق کو باطل کو حق نہیں کر دیتا ہے اور نہ ہی حلال کو حرام اور حرام وحلال کرتا ہے بنکہ قاضی کا فیصلہ نافذ انعمل بنا یہ جاتا ہے بخلاف فتوے کے ۔ 4

ان دوجہتوں کے اس اختاباف کا متیجہ طلاق قسموں کے معاملات فرض کے معاملات بری الذمہ کرنے کے معاملات اور زبرد تن سی کام کو کرالینے جیسے معاملات میں سامنے آتا ہے اور اس بنا پر قاضی کا فرض منصبی مفتی کے فرض منصبی سے مختلف ہوتا ہے قاضی اپنا تحکم نسر ف ظاہر کو پیش انظر رکھ کردے تا جب کہ مفتی خاہری اور بائنی دونوں صورت حال سامنے رکھتم شرقی بنائے گا۔ €

در حقیقت اس دین رحجان کے پائے جانے یا بالفاظ دیگر اس اندرونی دینی مانع کے وجود نے شرعی نظام وضا بطوں اور حقوق کی حفاظت و صیانت کی ہیب اور احتر ام میں مزید وسعت پیدا کر دی بمقابلہ اس مادی رحجان کے جس کا لحاظ وضع کر دہ قوانین میں رکھا جاتا ہے کیونکہ شریعت دونوں حیثیتوں کا ایک ساتھ لحاظ رکھتی ہے قانونی حیثیت کا اور دینی حیثیت کا۔

الم المعتمد المحتمد ا

تدبيرين سمجھاتی ہيں۔

2 مخالفت قوانین کی د نیوی اور اخروی سز ا کاتصور ..... پانچوین خصوصت نقه کی بیه به کدوه عام د نیوی وضع شده قوانین سے جو کافت قوانین کی دوری کی میزاوں کا جو نالفت قوانین کی فظانہ درزی کی صورت میں وہ دوسم کی سزاوں کا جو مخالفت قوانین کی فظانہ درزی کی صورت میں وہ دوسم کی سزاوں کا تصور رکھتا ہے ایک تو دنیوی سزا کا جو بھی تو مقرر ہوتی ہے جیسے حدود اور بھی غیر مقرر ہوتی ہے جیسے تعزیرات بیرزائیں لوگوں کو ظاہری برملی پردی جاتی ہیں دوسری سزا ہے اور کے جو اس اعمال پردی جاتی ہے جو لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتے ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جیسے حسد جلن ، کینے ،

دوسری بات بیہ ہے کہ فقہ نے بدلے (جزاء) کے دوتصور دیئے ہیں، ایک ایجانی رخ ہے جس میں احکامات کی بھا آوری اور انجام پراجر وقو اب کا تصور دیا ہے، دوسراسلبی رخ ہے کہ ممنوعہ افعال اور گنا ہول سے اجتنا ب اور باز آنا بجائے خودایک ثواب کا کام ہے اس کے برخلاف اور انسانی قوانین صرف سلبی (منفی) رخ کا تصور رکھتے ہیں جس میں کسی قانون کی خلاف ورزی پرسز اکیس دی جاتی ہیں کین نیک چلن ہونے میں کہوئی انعام وغیر ونہیں دیا جاتا۔

۲\_فقه میں رجحان اجتماعیت فقد کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں فرداور جماعت دونوں کے مفادات کالحاظ رکھا گیا ہے نہ وقو رہے مفادات کو اس صورت میں فقو فرد کے مفادات کو جماعت نے مفادات کو اس صورت میں فرد کے مفادات سے مقدم رکھا گیا ہے جب دونوں قتم کے مفادات میں تعارض اور کشاکشی پیدا ہوجائے ای طرح دوافر انکے مفادات میں فقوارض ہونے کی صورت میں اس کے مفاد کالحاظ رکھا گیا ہے جس کوزیادہ ضرر کے فرد کے دار کیا جائے گا سے بیات واضح ہوتی ہے۔

الکید الضور دیں بالدخف منھا (بڑے ضرر کو چھوٹے ضرر کے فرد کے دور کیا جائے گا) سے بیات واضح ہوتی ہے۔

جماعت کے مفاوات کالحاظ رکھنے کی مثال میں سے چزیں ہیں عبادات نماز روزہ وغیرہ کی مشروعیت بھے کی حلت اور سود کی حرمت ذخیرہ ایموزی کی حرمت اور مثلی قیمت پر نریدوفروخت رکھنے کا تم جری تعیین نرخ کی مشروعیت بوے مشرات پر عدود کا قائم کیا جانا خاندان کی شیرازہ پندی، پر وسیوں کے حقو تی کی باسداری معاہدوں کی بابندی اور جری خریدوفروخت کی مشروعیت ان چیز وں کی جولوگوں کے لئے ضرور کی بول پیشلا مساجد اور تعلیم گاہیں، شفا خانے ، قبرستان ، راستوں کی توسیع اور نبروں وغیرہ کے راستے بنانے کے لئے جراز مین فروخت کرنے پر مجبور کیا جانا۔ بیسب چیزیں ایک مثالی معاشرہ تھئیل دینے کے لئے لازم کی گئی ہیں اگر چدان کی بجا آ وری اور انجام دہی فرد پر بو جوہ بوتی ہے۔ کسی جوہر سے فرد رکحت اور مفاد کو جماعت کو ضرور احتی ہونے کی صورت میں یاز یادہ بر بے ضرر لائق ہونے کی صورت میں میاز میادہ بو کیونکد اللہ تعالی کا فرمان ہے وَ لاکٹ تنہیں گؤ فی فی مثال بیمسئلہ ہے کہ بوی پر شو ہرکی اطاعت لازم نہیں کی جائے گی اگر شو ہرائ کو ضرر پہنچا رہا ہو کیونکد اللہ تعالی کا فرمان ہے وَ لاکٹ تنہیں گؤ فی فی خوب کا الماعت میں بینے نے کے لئے متالی رحمت اللہ علی ہیں ہے کہ بین کریم سلی اللہ علیہ وسلی ہیں اللہ عت صرف اجھے کام میں ہیں۔ کونکہ اطاعت صرف اجھے کام میں ہیں۔ کی معصیت کا اسے تھی نہ دے دیا جائے ، اگر معصیت کا تی تو میں انہرداری لازم ہیونشد کی سے یا ناخوش سے جب تک کسی معصیت کا اسے تھی نہ دے دیا جائے ، اگر معصیت کا تی تو میا جائے ، اگر معصیت کا تی تو میا جائے ، اگر معصیت کا تی تو میں بین بیا ناخوش سے جب تک کسی معصیت کا اسے تھی نہ دے دیا جائے ، اگر معصیت کا تی تو میا بیا دیرانی دیا ہے کہ کار میں برداری لازم نہیں۔

اطاعت وفر ما نبر داری لازم نبیں۔ اس کی ایک مثال بیمسلہ بھی ہے کہ وصیت کے جواز کوصرف ایک نہائی مال تک محدود کر دیا گیا ہے تا کہ در ٹا ء کو نقصان نہ پنچے۔ چنا نچے چاری وسلم کی روایت کر دہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ سے فر مایا تھا ایک تبائی (کی وصیت کرو)ایک تبائی بہت ہے تبہاراا پے ورٹاء کو مالدار چھوڑ تااس ہے بہتر ہے کہتم آئیس محتاج چھوڑ واور وہ لوگوں سے ما تکتے پھریں اور اس کی مثالوں میں سے ایک مسئلہ میصی ہے کہ مفتوحہ اراضی کواس میں مقیم کفار باشندوں کے ہاتھ میں رہنے دینے کی اجازت ہے اس شرط پر کہ وہ الفقہ الاسلامی وادلت بیسی جاداول بیسی جداول بیسی میں میں ہوئے ہوئے اور اس میں سلمانوں کے فاکد بیسی اور خراج اور اس میں سلمانوں کے فاکد بیسی اور خراج اور اس میں سلمانوں کے فاکد بیسی ہوئے اور اس میں سلمانوں کے فاکد بیسی ہوئے ہوئے اور اس میں اس میں

کے نقد کی قائم ودائم رہنے کی خصوصیت: فقد کے بنیادی اصول تو ہمیشہ و پسے ہی رہیں گے ان میں تغیر واقع ہونے کا امکان نہیں مثلاً معاملات میں باہمی رضا مندی کی شرط نقصان کے ضان کی شرط جرائم کی سیخ کی اور حقوق کی حفاظت کی شرط اور شخصی فر مداری کا تصور سیوہ اصول ہیں جونا قابل تغیر ہیں۔ فقد کا وہ حصہ جس کا تعلق قیاس ، عرف اور عوام الناس کے مفادہ صلحت سے تعلق رکھتا ہے تو وہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق تغیر اور تبدیلی قبول کرتا ہے اور انسانیت کی بھلائی اور زمان و مکان کے اختلاف کی وجہ سے واقع ہونے والے ماحول اور معاشرت کے اختلاف سے بھی اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے ، لیکن سے بھی اس صورت میں کہ تھی شریعت کے مقاصد اور اس کے اصول کے وائر سے میں رہے۔ اور بیت کے مقاصد اور اس کے اصول کے دائر سے میں رہے۔ اور بیت مقصد ہے اس قاعدے تسخیس وائر سے میں رہے۔ اور بیت مقصد ہے اس قاعدے تسخیس وائر سے میں رہے۔ اور بیت مقصد ہے اس قاعدے تسخیس وائر سے میں اور بینی مقصد ہے اس قاعدے تسخیس وائر سے میں اور بینی مقصد ہے اس قاعدے تسخیس وائر سے میں ان رو مان (زمان کی تبدیلی سے احکام جتغیر الزمان (زمان کی تبدیلی سے احکام جتغیر الزمان (زمان کی تبدیلی سے احکام بھی بدل جاتے ہیں)

٨\_آ مھوي خصوصيت فقد كى يہ ہےكاس كى تيارى اوراس تك ينتي كى راہيں ہمواركرنے كامقصودانفرادى اور حكوتى سطح براس كمل طور برفائدہ پہنچانا ہے سرکاری سطح براس طرح کہ تمام بلاداسلامیہ میں اس کے قوانین سے مددلی جائے کیونکہ فقد کا مقصود انسان کی محلائی اور اس کی سعادت مندی دونوں جہاں میں ہوتا ہے جب کہ موجود وضعی قوانین کامقصود صرف معاشرے کی اجماعیت برقر ارر کھنا ہوتا ہے۔ فقہ اسلام مختلف قتم کے قوانین بر مشتمل ہے جبیا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور موجودہ دور میں در پیش جدید مسائل اور مشکلات جیسے انشورنس، بینکاری،اسٹاک ایم پینچ کانظام سمندری اورخشی کے راستوں کے ذریعے ترسل وغیرہ جیسے مسائل کاحل فقد کے اصول وضابطوں کی روشنی میں اور قیاس،مصالح مرسله،اسخسان،رسد ذرائع اورعرف جیسےاصولوں کو پیش نظرر کھ کر نکالا جاسکتا ہے جیسا کہ فقہ کی ترتیب عام بنیادی نظریات پر اس طرح كرني ممكن ب جيسة وانين كالعليم وتحقيق ميس كي جاتى ب بيسي نظرييضان بنظرييضرورت بنظريه معاملات بنظريه ملكيت بتدني بشرع تظیرین حق کانظریاور حق کے استعمال میں ناعا قبت اندیش سے کام لینا اور نے پیش آمدہ معاملات میں بھی بھی روش اختیار کرنا بعض فقہاء نے اکثریت نے نہیں، نصوص شرعیہ کی عرف کے ذریعے تحدید کرنے کی اجازت دی ہے جیسے مثلاً مالکیہ کے ہاں میسکلہ ہے کہ ایک معزز خاندان ت تعلق ر کھنےوالی عورت کواپنے بچے کودودھ بلانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے 🗨 یا جیسے حضرت امام ابو یوسف رحمة الله علیه کی رائے کے مطابق وہ اموال جن میں سودی معاملات چلتے ہیں ان میں برابری ہونے یا نہ ہونے میں عرف کومعیار بنایا جاسکتا ہے۔ چنانچے اگر عرف تبديل موجائے جيسا كركيبوں اور جو، جو كداموال ربويه (وه اجناس جن بيس سودى معاملات چلتے بيس) ميس داخل بيس، كےمعالم يس موا كديد يهل بيانے سے ماپ كرفروخت مواكرتے تھے بعدازاں تول كرفروخت كئے جانے لگے ياس كےعلاوہ كى اور چيز ميں اگر معاملہ برعس موجائة عرف كرمطابق معامله موكا اوراس صورت ميس برابري ما كي بيشي كامعيار وزن ياييانه موكا جوبهي لوگول ميس متعارف موجائ€ ای طرح بعض لوگوں نے علت کے بدل جانے سے تھم کے بدل جانے کا قول اختیار کیا ہے جیسے مؤلفة القلوب کا مسکلہ ، اوربعض حضرات • .... تحقیق بیرے کدید مسئلہ در حقیقت تغییر النص الفامض والجبل بالعرف (سمی پیجیدہ یا مجمل نص کی عرف کے ذریعے تغییر ووضاحت ) کی قبیل سے ہے۔ 🗨 مصنف کامقصود بیہ ہے کہ وہ اموال یا اجناس جن میں سود کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی معیار مقرر کیا گیا ہوان اموال کے بارے میں اگر عرف بدل جائے تو معارسود بھی بدل جائے گامثلام گذم جو وغیرہ عرب کے عرف میں کیلی ( پیانے سے ماپ کروی جانے والی ) اجناس تھیں توان میں سود کیلا ( پیانے سے ماپ کر ویے ) کے اعتبار سے تھا کہ ایک پیانہ گئدم ایک پیانہ ہی کے بدیادی جائے گی دو کے بدیے دینایا ایک سے زیادہ کے بدیاد متا سود تھا اب اگرا جناس کے پارے میں عرف بدل جائے اور یہ چیزیں تول کرخریدفر وخت ہوں ماپ کرنہیں تو سودی معیار بھی دزن ہوجائے گا۔ کیل ندرہے گا۔ 🗨 فتح القدیرج ۲ ص ۱۲

ققہ پڑمل درآ مدنی الجملہ لازم اور ضروری ہے کیونکہ مجمتد پریدلازم ہے کہ وہ اس بات پڑمل پیرا ہوجو بات اسے اس کے اجبتاد کے نتیج میں معلوم ہوئی ہو چنا نچہ وہ بات اس مجمتد کے حق میں فرمان اللی کے متر ادف ہوتی ہے اور غیر مجمبتد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجتبد کے فتوے پر ممل پیرا ہو کیونکہ اس کے سامنے اس کے علاوہ کوئی راستے نہیں ہوتا کہ وہ کسی شرع تھم کی باہت مجتبد سے دریافت کرے اللہ تعالٰی کا فرمان ہے: مُنْ مُنْ اللہ کے اللہ کے اللہ کمی اللہ کمی اِن گُنٹ کم لا تَعْدَادُونَ ۞ سورۃ انبیاء آیت کے

سويوجيلوجان والول عارتم نهين جانع مو

شریعت کے احکام میں ہے کسی ایسے حکم کو جو دلیل قطعی سے ثابت ہونہ مانایا کسی حکم کو بہت سخت اور ظالمانہ بھینا جیسے صدود یا بیلمان کرنا کے شریعت نا قابل طل اور نا قابل نفاذ ہے کفر ہے اور اسلام سے روگر دانی ہے ہاں اجتہاد سے ثابت احکام کونہ ماناان کا انکار کرنا گناہ فسق اور ظلم کے شریعت نا قابل طل فور نا گناہ نے کے لئے اور حق تک جنیخے اور اسے جانے کے لئے اور اللہ کے حکم کو بیان کرنے کے لئے ایک ہمر کی بھر کوئٹش کی کسی بھی نفسانی خواہش ذاتی نفع شہرت یاریا کاری سے بچتے ہوئے بیٹل انجام دیا اور اس نے تو صرف دلیل شرع ہی کوا پی سند سمجھا اس کار جنماحت ہے اور اس کا نشان انتہاز امانت ، سچائی اور اخلاص ہے۔ ●

فقہ بڑمل درآ مدکا طریقہ کار: سسنفہ بڑمل درآ مدکا طریقہ بہی ہے کہ اس کی قانون سازی کی جائے لینی اسے با قاعدہ واضح وفعات کے طور پرتر تیب دے دیا جائے تا کہ قاضی حضرات کے لئے آسان ہوجائے اور قاضی حضرات کے احکامات کیسال شکل لئے ہوئے ہوں اور طلب گارلوگوں کے تقاضے کے مطابق کسی تھم کا جان لینا آسان ہوجائے اور یہ اس طریقے ہے ممکن ہے کو مختلف مسالک علاء کی ایک ممینی تشکیل دی جائے جو ضرورت کے مطابق احکامات کو تشکیل و تر تیب دیں اور یہ ممینی تیز کام کرے اور کام کمل ہوجائے پر عام کر موروں کے اور یہ ممنی تیز کام کرے اور کام کمل ہوجائے پر عام کہ وہ اس اور یہ کمیٹی تیز کام کرے اور کام کمل ہوجائے پر اور یہ کام کو گوں کی شریعت اور قرآن وسنت کے قانون کو اپنانے کی امتگوں اور تو قعات کے ہم آ ہنگ ہو۔ اس طریقہ کار کے اختیار کرنے میں لوگوں کے لئے راحت بھی ہے اور دلوں کا ایسا اطمینان بھی جس سے دین زندگی اور رائح نظاموں میں موجود وو غلاو دو مملی کے روسے میں کہا تھا ہوں کہ اور ان کی نظاموں میں موجود دو غلاود و مملی کے روسے مطکل نہیں اگر نیت کی ہواور اراد سے بلندہوں اور تکر رال اس جرائت منداندا قدام کوئی جرائے ہوں اور گراہیوں کا مقابلہ کرنے جب بی مہمن ہے جب ان کے اسلام میں بچائی ہوان میں مکمل رضا مندی ہواور ہوتم کے لئے واقعات ندازی اور گراہیوں کا مقابلہ کرنے ہوں۔

<sup>• .....</sup> ملاحظ کیج شخ احد شاکر کارساله "اوانسل الشهدور العدربیهة" ۲۰ ماری کتاب نظریة الضرورة الشرعیة ملاحظه کیجوک قانون سازی کواکد وتصوصیات اوراس کیمعترض حضرات برتنقید ماری کتاب جمود التقنین الاسلام طبع سنه ۵۸۷ امؤسسة الرسالة ملاحظه کیجیئے۔

للفقه الاسلامي وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_ عنرضروري مياحث

## دوسری بحث: اہم فقہی مداہب کے فقہاء کا تذکرہ

فقید یامفتی: ....فقید یامفتی کااطلاق مجتبد پرکیاجاتا ہے اور مجتبد کہتے ہیں اس شخص کوجس کے اندراد کام کوان کے دلائل ہے مستبط کرنے کا ملکہ پیدا ہو چکا ہو۔ فقی یا فقیہ کے لفظ کا اطلاق بعد کے دور میں ان لوگوں پر کیا جانے لگا جواپے ندہب کے بڑے علاء تھے، بید استعمال مجازا یا بطور حقیقت محض مجتبد کے کلام کوفل کرنے تک استعمال مجازا یا بطور حقیقت محض مجتبد کے کلام کوفل کرنے تک ہی محدود ہیں تاکہ اس مجتبد کا مقلداس مسئلے کی باہت مجتبد کی رائے کو جان کراس پڑمل پیرانہ و سکے فی الحقیقت یہ فیآو کانہیں۔ •

مذہب ..... بغت میں راستے کو کہتے ہیں اور اصطلاحاً وہ احکام جومسائل کی بنیاد ہوں ان پر بذہب کا اطلاق ہوتا ہے۔ ان احکام کے مجموعے کو مذہب (راستہ) سے تشبیدات لئے دی گئی کہ دونوں میں یہ قدر مشترک ہے کہ دونوں پیچا ننے کا سبب ہیں راستہ دنیاوی مادی منزل تک پہنچا تا ہے۔ تک پہنچا تا ہے اور مذہب اخروی منزل تک پہنچا تا ہے۔

ندامب کی ابتداراتو سحابہ کے دور ہے ہو پیکی تھی جیسا کہ ہم پہلے یہ بات ذکر کر پچے ہیں۔ چنا نچے عبد سحابہ میں ندمب عائشہ ندمب عبدالله

بن عمر اور ندمب عبدالله بن مسعود (رضی الله عنهم اجمعین) وغیرہ مشہور سے، بعد کے ادوار میں یہ ندامب مشہور ہوئے۔ عبد تا بعین میں مدینه
منورہ کے فقہاء سبعہ ، سعید بن المسیب ، عروۃ بن الزبیر، قاسم بن محمد ، خارجہ بن زید، ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث ابن ہشام، سلیمان بن
میاراور عبیداللہ بن عبداللہ بن عاتب بن مسعود (رحمة الله علیم الجمعین ) اور نافع حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کے آزاد کردہ غلام ، اہل کوف میں سے
علقمہ بن مسعود، ابراہیم ختی جوامام ابو حیفہ کے استاد حماد بن الی سلیمان کے شخ سے ، اہل بصرہ میں سے حسن بصری شے تا بعین میں اور دیگر فقہاء
میں میں میں میں میں بن کیمان محمد بن سیر بن اسود بن بزید، سرق بن
اعرج علقمہ ختی شعبی بشریح ، سعید بن جبر مکول دشقی اور ابواور لیں خولائی۔

دوسری صدی ہجری کی ابتداء سے چوتھی صدی ہجری کے وسط تک کا زمانہ اجتہاد کا بڑا ہی سنہری دورتھا آسان علم پر تیرہ کے قریب ایسے مجتہد حضرات ستارے بن کر چیکے جن کے ندا ہب با قاعدہ مرتب کیے گئے اوران کی آراء کی با قاعدہ پیروی کی گئی ان میں امام مالک بن انس مدینہ میں حسن بصری بصری بصرہ میں امام ابوضیفہ اور سفیان توری (وفات ۱۲ اہجری) کوفہ میں امام اوزاعی (وفات ۱۵۵ھ) شام میں امام شافعی اور میں بن سعد مصرمیں اوراسحاتی بن راھو یہ نیشا پور میں اورامام ابوثور، احمد بن جنبل داؤد طاہری اورابن جریر الطبر کی بغداد میں مشہور ہوئے۔
ان میں سے اکثر ندا ہب تو اب صرف نے آبول میں ہی رہ گئے ہیں کیونکہ ان کے جعین تو اب حق میں اور بعض معتدل فرتوں کے بال مشہور قائم مورائی میں آئے میں اور بعض معتدل فرتوں کے بال مشہور قائم مورائی میں آئے میں اور بعض معتدل فرتوں کے بال مشہور

دمعروف ہیں جن میں ہے بعض کے پیروکارہ ج بھی ہیں جیے اباضیہ اور بعض ایسے ہیں جن کے پیروکاراب موجوز نییں جیسے ظاہریہ۔ © ا: ابوحنیف نعمان بن ثابت ، ولا دت + ۸ ھ، وفات + ۵ اھ، مذہب حنفی کے بانی

یہ ہیں حضرت امام اعظم ابوصنیفہ نعمان بن ثابت بن زوطی کوئی جوایک آزاد فاری خاندان تے تعلق رکھتے تھے، ۸۰ ہجری میں پیدا ہوئے اور ۱۵۰ میں وفات پائی۔اموی اورعباسی حکومتوں کا زمانہ پایاان کا شارتیع تابعین میں ہے بعض حضرات کی رائے کے مطابق تابعین میں ہے

● ..... بجیر می الخطیب ج ا ص ۳۵ فی اریخ الفقه الا سلامی للسانیس ص ۸۲ فی ائر مجتمدین کے حالات وواقعات کے گئے بہترین مواد بہارے استاذ شیخ ابوز هره مرحوم کی تالیف ہے جوانہوں نے ان حضرات کے بارے میں کھی۔ النظر الاسلامی وارفت بعداول و بعداول و

سے ہارون الرشید کے زمانے میں چیف جسٹس تھے، ند جب کی تدوین اورا شاعت میں ان کا بہت بڑا کر دارہے، یے جمہد مطلق تھے،

7 محمد بن انھیں الشیبانی (ولادت ۱۳۲ھ، وفات ۱۸۹ھ) ان کی پیدائش واسط میں جوئی۔ ان کے والد کا تعلق حرستا ہے تھا جو دمشق میں واقع ہے کوفہ میں پلے بڑھے بغداد میں زندگی بسر کی اور رہے میں انتقال ہوا۔ پہلے امام ابو یوسف سے بغداد میں زندگی بسر کی اور رہے میں انتقال ہوا۔ پہلے امام ابو یوسف کے بعد عراق میں فقد کی سروار کی انہی پرختم ہوتی بھیلی کے ساتھ دہے امام ابو یوسف کے بعد عراق میں فقد کی سروار کی انہی پرختم ہوتی ہے ہوتی ہوتی ہے۔ جمہد مطلق شار کئے جاتے ہیں، بڑی کتا ہیں تصنیف کیں جن سے ند جب ختی محفوظ ہو سے بین میں جن سے ند جب ختی محفوظ ہو سے بین میں جن سے ند جب ختی کہ بین احداث کے ہاں کو بین میں بہت بڑا کر دارہے، ان کی کتا ہیں جنہیں احداث کی اصطلاح میں ظاہر الروایہ کہتے ہیں احداث کے ہاں میں اسے بین میں بہت بڑا کر دارہے، ان کی کتا ہیں جنہیں احداث کی اصطلاح میں ظاہر الروایہ کہتے ہیں احداث کے بات

سى الوالهذيل زفر بن بذيل بن قيس الكوفي (ولاوت • ااوفات ١٥٨هـ)

اصفہان میں پیدا ہوئے اور بسرہ میں وفات پائی ابتداء حدیث کے علاء میں شار کئے جاتے تھے، پھررائے ان پر غالب ہوگئی اور قیاس میں مہارت حاصل کی حتی کہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے زیادہ قیاس سے کام لینے والے شاگروں میں شار ہونے لگا۔ بیر مجتمد مطلق شار ہوتے ہیں۔

۳ سے جسن بن زیاداللوکوی (ولادت ۲۰۴هه) امام ابوحنیفد سے ابتداء کم حاصل کیا پھرصاحبین امام ابویوسف وامام محمد سے اکتساب علم کیا حدیث کی روایت میں شبرت حاصل کی اور امام ابوحنیف کی آراء کی روایت میں بھی مشہور ہوئے کیکن ان کی فل کردہ روایات ورجہ میں کتب خاہرالروایة (امام محمد کی تالیفات) کی روایات سے کم تر ہیں۔فقہ میں بیامام ابوحنیفہ اورصاحبین کے درجے تک نہیں پنچے۔

## ٢: ما لك بن انس (ولا دت ٩٣ هـ، وفات ١٤٩ هـ) بإني ند هب مالكي

یہ ہیں امام مالک بن انس بن ابی عام الاصبی ( یمن کے قبیلے ذی اصبح سے تعلق رکھنے والے ) تابعین کے بعد فقد اور حدیث میں دارالبحرۃ ( مدینہ منورہ ) کے امام شار کئے جاتے ہیں (امام دارالبحرۃ لقب ہے ) ولید بن عبد الملک کے عہد میں ولا دت ہوئی اور ہارون رشید کے دور میں مدینے میں وفات پائی مدینے کوچھوڑ اکسی دوسرے شہر بیں گئے امام ابوحنیفہ کی طرح دونوں اموی اور عباسی، عہد ہائے حکومت پائے لیکن عباسی حکومت کا دور زیادہ پایا ان دونوں ائمہ کے دور میں مملکت اسلامیہ بہت پھیل چکی تھی چنانچ شرقا وغربا بحراطلس سے چین تک پھیل چکی تھی اور انداس کی فتح کے ساتھ دو دیورپ کے وسط میں پہنچ چکی تھی۔

امام ما لک نے زانوے تلمذعلاء مدینے کے سامنے تہد کئے۔اور عبدالرحن بن هر مزے ساتھ بہت عرصد بے حضرت نافع ،غلام حضرت

المعد الاسلام وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ فقد ك چند ضرورى مباحث این عمراورابن شہاب زہری جیسے اساطین علم سے فیض یاب ہوئے۔فقد میں ان کے استاذر سید بن عبدالرحمٰن ہیں جور بعیة الرائے کے نام سے مشہور میں۔امام مالک صدیث اور فقہ دونوں میں امام تھے،ان کی کتاب المؤطا صدیث وفقد میں بوی اہمیت کی حامل کتاب ہے ان کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں '' مالک میرے استاد ہیں میں نے انہی سے علم حاصل کیا ہے وہی میرے اور اللہ کے مابین محبت اور دلیل ہیں، ان ہے بڑامیراکونی بحس نبیں جب علاء کاذکر چھیڑا جائے توامام مالک کا شار حیکتے ستارے کی طرح ہوگا۔'' ا امام ما لک نے اپنے مذہب کی بنیاد میں چیزوں پررکھی۔ پانچ قرآن کریم میں سے انہی سے ملتی جلتی پانچ حدیث میں سے اوروہ بسر سيل يعني مفهوم مخالف ٢....ظاهر كتاب يعني مفهوم كتاب أ....نص كتاب م منهوم العني مفهوم موافقت ٥ مستنبي سيعني علت يرتعبيه علت پر تنبیہ سے مراد ہے کہ سی تنام کے بعد واضح الفاظ میں اس کی علت کی نشاند بى كردى جائے جيسے فانه رجس او فسقار سورة انعام آ يت ١١٥) ( كيونكه بلاشبده كندكى بي يافس ب ) تويكل دس موسي اور باقى يهين: ا....اجماع تستیاس ۳.....المصالح المرسلة ۵....قول صحابی اگر مشتد ہو ۷....الحکم بسد الذرائع ۸....مراعا ة الخلاف (اختلاف کی رعایت) ٣ .... عمل الله يند (الله ينه كاتعال) ٢....١ ستحسان ٩....استصحاب حال • استشرائع من قبلنا (محجیلی شریعتیں) 🗨 ان بیس میں ہے مشہور یہ بیں: ا السالعمل بالنة (سنت برمل) ٢ السعمل الل المدنية (اللهدينة كالعال) ٣ المصالح المرسلة هم....قول صحالي (اگرمتندهو) ۵.....اسخسان ان کے مشہورشا گردوں میں ایک مصری جماعت ہے اور ایک شاگر دوں کی جماعت کا تعلق شالی افریقہ اور اندلس سے ہے۔مصری شاگر وسات ہیں۔ 🛈

ا سسابوعبدالله عبدالرحمٰن بن القاسم (وفات مصر میں ۱۹ اس) امام مالک سے بین سال تک حصول فقہ میں مصروف رہے لیے بن سعد جو مصر کے فقیہ سے داور جن کا سند ۵۷ امیں انقال ہوا) ان کی شاگر دی بھی اختیار کی ، یہ جمہد مطلق کے درجے پر فائز تھے، یجی بن یجی ان کے مصر کے فقیہ سے نے اور جن کا سند ۵۷ امیں انقال ہوا) ان کی شاگر دوں میں ان کے علم سے سب زیادہ واقف بہی شے اور سب سے زیادہ قابل اعتاد بھی ، انہی نے بدم بسالگی کی اہم ترین کتاب المدونة پرنظر ثانی کی اور اس کے تھے فر مائی ۔ یہ کتاب مالکید کے ہاں بہت اہم ہے اور انہی سے محدون مغربی نے فقہ مائل کے جنہوں نے مدونہ کو فقہی ترجیب دی تھی ۔

۲ .....ابو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم (ولا دت ۲۵ اه وفات ۱۹۷ه ) امام ما لک کے ساتھ بیس سال رہے اور ان کی فقد کی مصر میں اشاعت کا سبب ہے ، امام ما لک کے ذہب کی تدوین میں ان کا بھی کر دارہے ما لک ان سے خط و کتابت ان القاب کے ساتھ کیا کرتے تھے اللہ فقیہ مصروا کی محمد اللہ مصر کے فقیہ کے نام جومفتی ہیں ) انہوں نے امام لیث بن سعد سے بھی فقہ حاصل کیا، یہ ثقہ محدثین میں شار کیے جاتے ہیں۔ انہیں دیوان العلم (علم کا خزانہ ) کہا جاتا تھا۔

<sup>• .....</sup>تاريخ الفقه، السائيس، ص ١٠٥ كتاب مالك شيخ ابوزهرة ص ٢٥٣. الاموال ونظرية العقد الدكتور محمد يوسف موسلي، ص ٢٨٠ و ١٨٠ كتاب مالك لشيخ ابوزهرة ص ٣٣٣.

الققه الاسلامي واولته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ فقد كے چند ضروري مياحث

سے سے بن عبد العزیز لقیسی ان کی پیدائش اسی سال کی ہے جس سال امام شافعی پیدا ہوئے تھے بینی من ۱۵ھ ججری اور ان کی وفات من موری میں ہوئی امام شافعی کی وفات کے اٹھارہ ون بعد مام مالک اور امام لیٹ بن سعد سے فقہ حاصل کیا ابن القاسم کے بعد مصر میں فقہ کی سرداری انہی پرختم ہوئی ہے ان کی تھنیف کردہ بھی ایک مدونہ ہے جس میں انہوں نے فقہ مالکی جع کیا ہے ان کی تماب مدونہ اہم ہوئی ہے ، پیدونہ سے نوٹی کے اس کی تماب سے نوٹی کے بارے میں امام شافعی فرماتے تھے، میں نے اشہب سے فقیہ کسی محض کو منبیں دیکھا۔

سے ابو محمد عبد اللہ بن عبد انگام (وفات ۲۱۴ھ) امام مالک کے مختلف اتوال کاسب سے زیادہ علم رکھنے والے شاگر دیہی ہیں مالکید کی سرداری اشبب کے بعد انہی پرختم ہوتی ہے۔

۵....اصغ بن الفرج الاموی (امویوں کے آزاد کردہ غلام سے ان کواموی ای لئے کہتے ہیں) (وفات ۲۲۵ ہے) ابن قاسم ابن وهب اور احب ہوں کا ذکر پہلے گذراعلم فقہ حاصل کیا امام مالک کے مذہب اور مسائل سے سب سے زیادہ واقف اور باخبر انسان انہی کو ثنار کیا جا تا تھا۔

۲۰۰۰۰ محمد بن عبد اللہ بن عبد الحکم (وفات س ۲۲۸) فقہ اور دوسر سے علوم اپنے والد سے حاصل کے اور اپنے معاصر مالکی فقہ او سے بھی جن کا ذکر اوپر گذراا ام شافعی سے علم حاصل کیا جتی کے دفقہ میں ایک متاز حیثیت حاصل کر کیا علم فقہ میں سرداری کا زیبہ اور فتوی کا مرجع مصر میں بہی ہتے۔

2 سی جمر بن ابر اہیم الاسکندری بن زیاد ابن مواز کے نام سے مشہور ہیں۔ وفات س ۲۲۹ سے سی ہوگی اپنے دور کے علاء سے فقہ حاصل کیا حتی کہ ذوہ کتا ہوں میں کیا حتی کہ ذوہ کتا ہوں میں بری فقہ اور فتوی میں رسوخ حاصل کر لیا۔ ان کی ایک کتاب ہے جو موزیہ کے نام سے مشہور ہے مالکی فقہ اء کی تصنیف کر دہ کتا ہوں میں بری عظیم الشان کتاب ہے اس میں بیان کر دہ مسائل زیادہ صحت کے قریب ہیں بہت تفصیل اور بسط سے گفتگو کی ہے اور فروع کواصولوں پر بری عظیم الشان کتاب ہے اس میں بیان کر دہ مسائل زیادہ صحت کے قریب ہیں بہت تفصیل اور بسط سے گفتگو کی ہے اور فروع کواصولوں پر منظبی کر کے بیان کیا ہے۔

المام ما لك كم مغربي مما لك تعلق ركھنے والے شاگر دسات ميں ،اوروه يہ مين :

ا۔ابوالحسن علی بن زیادالتونسی (وفات ۱۸۳ھ)انہوں نے امام مالک اورلیٹ بن سعد سے فقہ حاصل کیا یہ فقیہ افریقیہ کہلاتے تھے۔ ۲۔ابوعبداللہ زیاد بن عبدالرحمٰن القرطبی (وفات ۱۹۳)ان کالقب شبطون تھاامام مالک سے مؤطا ساعاً پڑھی اور یہ پہلٹے خص ہیں جوامام مالک کواندلس لے گئے تھے۔

٣ عيسى بن دينار القرطبى الاندكى (وفات ٢١٢هـ) بياندلس كے فقيہ تھے۔

۳۸۔السد بن فرات بن سنان التولسی ان کا اصلاً تعلق خراساں نیشا پورسے تھا۔ ولادت ۱۳۵ جمری میں ہوئی اور وفات ۱۳۱۳ھ میں ہوئی۔انہوں نے صقلیہ کی فتح کے لئے روانہ کئے گئے لئنگر کی قیادت کرتے ہوئے شہادت پائی، بیعالم فقیہ اور نشکر کی قیادت کرنے والے مجاہد سے انہوں مدینہ اور عراق میں امام ابو پوسف اور امام محمد ہے بھی استفادہ کیا۔ان کی ایک کتاب سے الاسدیۃ جو کہ مدونہ بحنون کی اصل ہے۔

۵ یجی بن بچی بن کیر اللیش (وفات ۲۳۴) اندی قرطبی تھے، امام ما لک کے مذہب کو اندلس میں پھیلایا۔

۲ عبدالملک بن صبیب بن سلیمان اسلی (وفات ۲۳۸هه) ییل بن کیلی جن کا بھی تذکره گذرا، کے بعدفقه مالکی کی مسندشینی انہی کے جھے میں آئی۔

کے بعدون بن عبدالسلام بن سعیدالتنوخی (وفات ۲۳۰هه) مصراور مدینه کے علاء سے فقہ حاصل کیا جتی کہ اپنے زمانے کے فقیہ اور شیخ وقت عالم دوراں قرار پائے۔ بیدرونہ نامی کتاب کے مصنف ہیں جس پر ند ہب مالکی کائمل ہے اور ان کے ہال متند مجھی جاتی ہے امام مالک کے وہ شہور شاگر د جنہوں نے ان کا ند ہب ججاز اور عراق میں پھیلا باوہ تین ہیں:

ہے۔ ۱۔ احمد بن المعذل بن غیلان العبدی بیابن ماہشون کے ہم عصر ہیں ، امام ما لک کے عراق کے شاگر دول میں سب سے زیادہ فقیہ تھے ان کی تاریخ وفات معلوم نہیں۔

سوابواساق اساغیل بن اسحاق، بیقاضی تھے (وفات ۲۸۲ھ میں ہوئی) اصلاً بھرہ کے تھے، بغداد میں رہ پڑے تھے ابن المعذل کی شاگردی میں رہے جن کاذکراہمی گذراامام مالک کے ندہب کوعراق میں پھیلانے والوں میں سے میں۔

# ٣ : محمد بن ادريس الشافعي (ولا دت ٠٥١ صوفات ٢٠٠٣ ص) باني مُدهب شافعي

امام ابوعبدالله محمد بن اوريس القرشي الهاشي المطلعي بن العباس بن عثان بن شافع رحمة الته عليه ان كانام تقاء سلسله نسب حضورت الله عليه وسلم سے جاملتا ہے آپ کے داداعبد مناف میں ، ولا دت غز ، فلسطین (شام) میں سنہ ۱۵ ھیں بوئی جوامام ابوطنیف کے سال وفات ہے ، مصر میں سن ۲۰ میں وفات یائی۔

غزو میں ان کے والد کی وفات کے بعد جب ان کی عمر دوسال تھی ، ان کی والدہ آئیں اپنے آبائی وطن مکہ لے آئیں ، وہاں ہے صاحب بیمی علی بڑھ کے بور جوان ہوئے و بوں کے اشعاریا دیے اور عمل بی ادب میں خوب مہارت حاصل کی جتی کہ امام فن عربیت اسمعی کہا کرتے تھے کہ فقیلے بذیل کے اشعار میں نے ایک قریبیت کے امام سیے۔
میں علی بڑھ کی کے اشعار میں نے ایک قریبی نو جوان سے ٹھیک کرائے جسے ٹھر بن اور لیس کہا جا تا ہے اس طریقے سے وہ عربیت کے امام سیے۔
میکر مدین مکہ کے صفتی مسلم بن خالد الزنجی کی شاگر دی میں رہے یہاں تک کہ انہوں نے اُن کوفتو کی دینے کی اجازت و دور کی جب کہ ان کی عمر صرف بندرہ سال تھی۔ کی اجازت و دور کی جب کہ ان کی عمر صرف بندرہ سال تھی۔ کی عرصر ف بندرہ سال تھی۔ کی اور میں اسے حفظ کر کیا اور سی میں جا کہ بندے برکام کیا کیا اور سی میں جا کہ بی میں ہوا کہ کیا ہوں کا علم حاصل کی مال ہو ہیں کہ مالے میں ہوا کہ سی ہوا کہ دور ان سے بارون الرشید بہت خوش ہوتا تھا۔ ان سے سندے کہ اھی میں مکہ کر مدیس امام احمد بن ضبل کی ملاقات ہوئی اور بغدادیں ہے میں مام احمد بن ضبل کی ملاقات ہوئی اور بغدادیں ہوتا تھا۔ ان سے سند کہ اھی میں مکہ کر مدیس امام احمد بن ضبل کی ملاقات ہوئی اور بغدادیں ہوئی اور بغدادیں کے قور آن اور منسوخ قرآن کا علم حاصل کیا۔

بغداد میں انہوں نے اپنی پہلی کتاب، انجہ کے نام سے تصنیف فرمائی جس میں انہوں نے اپنے قدیم مذہب کو بیان کیا۔ پجرام مثاقعی مصرتشریف لے گئے من ۲۰۰ رویس وہاں انہوں نے نی فقہی آراء پیش کیں اور وہ مسائل مرتب کئے جنہیں ندہب جدید کے نام سے جانا جاتا ہے ۔ بہاں ان کا شہید تلم کی حیثیت سے انتقال ہوا ہیں میانچہ جمعہ کے دن رجب کے اوا خرمیں سنہ ۲۰۱۴ جمری کو پیش آیا۔ ای دن عصر کے ۔

• المام شافعی رحمة القدعلی نے بغداد میں جو کتاب تصنیف فر مائی تھی اس میں جو مسائل بیان کئے تھے مصرجانے کے بعدان کی رائے میں جو تبدیل آئی وہ انہوں نے الگ مرتب کیس ۔ بنے فد بہب کو فد بہب قدیم اور دوسرے کو فد بہب جدید کہا جاتا ہے۔ (مترجم ) کا ایک روایت کے مطابق ماکی فقیدا شبب مصری نے آئیس مارا تھا امام شافعی نے دوران مناظرہ آئیس چپ کراویا تو انہوں نے ان کو چائی کا کچھا تھی کر مارا جوان کی پیشائی پراگا جس سے وہ رخی ہوگئے کچھودن پیار رہنے کے بعدا تقال کر گئے۔ اشبب سجدوں میں آن کے لیے بدوعا کیس کرتے تھے کدا ہے اللہ! شافعی کو اٹھا نے ورث مالک کاعلم انحمہ جائے گا۔ مشہوریہ ہے۔ کہاں کو مارنے والے مغرفی کے کچھونو جوان تھے (بجیری خطیب نے ص ۹ می)

نوف: بظاہر بیروایت جوامام اهب کے حوالے سے نقل کی گئی ہے تا قابل قبول کئتی ہے، اس سے حست اور ٹائٹ معلوم ہوتی ہے جو بہر حال ان ائمہ کی شان سے بعد ہے۔ الفقد الاسلامي وادلته ..... جلداول ...... عدم الفقد الاسلامي وادلته ..... فقد كے چند ضروري مباحث ............. بعدان كي تدفين قراف ميں زيم ل آئي -

ان کی تصنیفات میں سے ایک الرسالة ہے جوملم اصول فقہ میں پہلے تصنیف ہے،اس کے علاوہ کتاب الام جوان کے ند ہب جدید پر ملل ہے۔

اوران کی تعریف کوطول دینے والا در حقیقت کم پر کفایت کرنے والا ہوتا ہے۔

امام شافعی کے اصول مدہب سے ہیں:

ا....قرآن ٢....نت ٣....اجماع ٣....قاس

صحابہ کے اقوال کو جت نہیں شلیم کرتے کیونکہ ان کی رائے میں وہ اجتمادات ہیں جن میں احمال خطا بہر حال ہے، اور استحسان جس کے قائل حنفیہ اور مالکیہ ہیں اور پیتے ہیں اور پیفر مایا کہ جس شخص نے استحسان کیا در حقیقت اس نے شریعت سازی کی اور مصالح مر سائر بھی قبول نہیں کیا ، اس طرح اہل مدینہ کے ممل کوقابل استدلال نہیں گردانتے اہل بغداد نے ان کا لقب ناصر السنة (سنت کا حامی ومددگار)

رکھا تھا۔ان ہےان کی قدیم کتاب الحجہان کے سم چار عراقی شاگردوں نے نقش کی ہےاوروہ ہیں:

ا۔۔۔۔۔احد بن صنبل ۲۔۔۔۔۔ابوثور سا۔۔۔۔۔الزغفر انی سم۔الکراہیسی۔۔
میں میں میں میں انکراہیسی۔۔

ان میں سے زیادہ عمدہ روایت الزغفرانی کی ہے۔

ان کاند ہب جدید کتاب الام میں ان کے چارمصری شاگردوں نے ہی تمام ابواب فقہ کے بارے میں نقل کیا ہے اوروہ یہ تیں: السیائمر نی ۲سسائیو علی سلسسالر تیج الجیزی

سم الربیع بن سلیمان المرادی جو کتاب الام وغیرہ کے راوی میں امام شافعی ہے براہ راست۔

ندہب شافعی میں فتوی قول جدید پر ہے قدیم پڑئیں، کیونکہ امام شافعی نے اس سے رجوع کرلیاتھا، اور یہ فرمایا تھا میں ان کی روایت کو ایسے سے جائز نہیں رکھتا ہوں، ہاں چند مسائل میں ان کے قول قدیم ہی پر فتوی ہے اوروہ تقریباً سر ہمسائل ہیں جن میں قول قدیم پر فتوی ہے اور اس کے علاوہ بھی قول قدیم جبول کیا جا سکتا ہے اور اس کی تا ئید میں کوئی حدیث بھی اور اس کے علاوہ بھی قول قدیم کی سے دیا ہے وہ فرماتے تھے کہ تھے حدیث میرا فول قدیم کی سی دلیل ہے وہ فرماتے تھے کہ تھے حدیث میرا فول ہے دو فرماتے تھے کہ تھے حدیث میرا فول ہوں کوریوار بردے مارو۔

امام شافعی کے شائر داور تبعین حجاز اور عراق اور مصروغیرہ اسلامی ممالک میں بہت ہوئے۔ میں بطور خاص ان کے پانچ مصری شاگر دوں کا تذکرہ کرر ہاہوں جنہوں نے ان سے ان کا جدید ند ہمب نقل کیا اور وہ یہ ہیں۔

ا: يوسف بن يحيى البويطى ابويعقوب (وفات ٢٣١) ..... يفتن فلق قرآن، جوخليفه مامون نے بھيلا ياتھا كے سبب بغدادين

۲: ابوابراجیم اساعیل بن نیجی مزنی (وفات ۱۲ هه) .....ان کے بارے میں امام شافعی فرمایا کرتے تھے مزنی میرے ندہب کامعین و مددگار ہے ندہب شافعی میں ان کی بڑی تصانیف ہیں ان میں مے خصر کبیر جیسے المبسو طبھی کہتے ہیں اور مخصر مغیر ہیں۔ان سے خراسان ،عراق اور شام کے بہت علاء نے تحصیل علم وفقہ کی ہے ہیں جمہد عالم تھے۔

سے: الربیع بن سلیمان بن عبد الببار المرادی ..... ابوجم کنیت تھی یہ نہ ہب کی کتابوں کے راوی ہیں۔ یہ جامع مسجد عمر و بن العاص ( جسے جامع الفریق بن کے مؤ ذن تھے من ۲۵ سے میں وفات پائی۔ امام شافعی کے ساتھ بڑی مدت تک رہے جتی کہ ان کی کتابوں کے راوی بن گئے اور ان بی کے واسطے سے هم تک کتاب الام اور الرسالة اور امام شافعی کی دیگر کتابیں بہتی ہیں۔ امام مزنی اور ان کی بیان کر دو روایت میں اگر تعارض ہوتو ان کی روایت کوتر جیح دی جائے گی۔

۱۹۷۰ حرملہ بن میجی بن حرملہ ( وفات س ۲۲۷ ھ) ..... انہوں نے امام شافعی سے وہ کتاب نقل فرمائی ہیں جوالر پیج روایت ندکر سیکے مثلاً کتاب الشروط (۳۲٪ء) کتاب السنن (۱۰جزء) کتاب النکاح کتاب الوان الابل واقعنم وصفاتها واسانها۔

2: محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم (وفات ذوالقعدة ، ۲۲۸ه ).....ام شافعی کے شاگرد ہیں اور امام مالک کے بھی شاگرد سخے ،اہل معران کے برابر کسی کونہیں گر دانتے تھے ،امام شافعی ان ہے مجت کرتے تھے اور ان کو جاہتے تھے ،انہوں نے اپنے نہ ہب شافعی کو چھوڈ کر نہ ہب مالکی اختیار کرلیا تھا کیونکہ ایک تو امام شافعی نے انہیں حلقہ درس میں اپنانا ئب مقررتہیں کیا اور دوسری وجہ پھی کہ ان کے والد مجمی مانکی تھے۔

## سم ....احد بن خنبل الشيباني (ولادت ١٢٣ اوفات ٢٣١) مد جب حنبلي كے باني

نام الامام ابوعبداللداحمد بن طبل بن هلال اسدالذهلی الشیبانی تخابغداد میں پیداہوئے، وہیں بلے بڑے اور وہیں رہے اور وہیں رہے اور وہیں رہے الاول میں انقال ہوا۔ انہوں نے تمام ایسے شہروں کا سفر کیا جوان کے زمانے میں علم کا مرکز تھے۔ مثلاً کوفہ بھر ہ، مکہ مدینہ، مین، شام اور الجزیرة - امام شافعی جب بغداد تشریف لائے توان سے فقہ کی تحصیل کی پھر جمبر مستقل بن گئے، ان کے شیوخ کی تعداد سو سے زیادہ ہے سنت نبویہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے جمع کرنے اور یا دکرنے میں مصروف رہے تی کہ اپنے زمانے میں محدثین کے امام بن گئے۔ ان کے اس مرتبہ کا سبب ان کے شیخ ہمشیم بن بشیر بن ابی خازم ابتخاری تھے جن کی ولات میں ااور وفات ۱۸۳ء میں ہوئی تھی۔

امام احمد بن خبل حدیث سنت اور فقہ کے امام تھے، ان کے بارے میں ابراہیم حربی فرماتے تھے میں نے احمد کودیکھا گویا خدانے اولین و آخرین کاعلم ان کے لیے جمع فرمادیا تھا امام شافعی نے مصرروا نگی کے وقت ان کے بارے میں فرمایا میں بغداد سے اس حالت میں لکلا کہ میں نے وہاں اپنے بیچھے احمد بن خبل سے زیادہ متقی اور ان سے زیادہ فقیہ کو کی شخص نہیں چھوڑا۔

امام احمد بن خنبل مامون معتصم اور دائق کے زمانے میں فتہ خلق کے وقت بڑے تخت امتحان میں ڈالے گئے ان کوقیہ بھی کیا گیا اور مار پیٹ بھی خوب ہوئی اس موقع پر انہوں نے انبیاء جیسی استقامت اور صبر کا مظاہرہ کیا، ابن مدینی ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ اللہ نے اسلام کو دوآ دمیوں کے ذریعے عزت بخش، حضرت ابو بکر کے ذریعے فتنہ اٹکارز کا ہ کے موقع پر اور احمد بن ضبل کے ذریعے آز ماکش کے دن (یعنی فتنہ خلق قرآن کے موقع پر) حضرت بشر حافی ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ" احمد بن ضبل انبیاء کے قائم مقام ہیں، اجتہاد کے

امام احمد نے فقہ میں کوئی کتاب تصنیف نہیں فرمائی۔ان کے شاگر دوں نے ان کے مذہب کوان کے اقوال افعال اوران کے جوابات
سے اخذ کیا ہے ان کی ایک کتاب ہے المسند جوفن حدیث میں ہے اس میں چالیس ہزار سے زیادہ احادیث ہیں۔امام احمد بوے قو کی الحفظ
آدمی تھے۔امام احمد حدیث مرسل (وہ حدیث جس کو صحافی کے علاوہ کسی (تابعی۔ تبع تابعی ) نے روایت کیا ہواورا یک راوی کا نام ساقط کر دیا
ہو) اور حدیث مرسل اور حدیث حدیث کے درجہ تک پہنچ جائے دلیل کے طور پر قبول کرلیا کرتے تھے۔ تاہم باطل اور منکر کو قبول نہیں کرتے تھے۔
اس طرح حدیث مرسل اور حدیث ضعیف کو قباس پرتر جیح دیثے تھے اور قباس کوان کے مقابلے میں ترک کرویتے تھے۔

ان کے مشہور شاگر دجنہوں نے ان کے ندمب کو پھیلا یادہ یہ تھے۔

ا اسس صالح بن احمد بن ضبل (وفات س ٢٦٦ه ) امام احمد كي سب سے بڑى اولا د تھ، فقداور حديث كاعلم اپنے والد سے حاصل كيا اور اپنے والد كے ديگر معاصر اہل علم سے بھى۔ ان كے بار بے ميں ابو بكر خلال جوفقہ خبلى كے راوى ہيں، فرماتے ہيں انہوں نے اپنے والد (امام احمد) سے بہت سے مسائل سے لوگ خراسان سے ان كے نام سوالات لكھ كر سے بتے كے وہ الد سے بوچھ ديں۔

۲.....عبد الله بن احمد بن صنبل (ولا دت ۲۱۳، وفات ۲۹۰) اپنے والد سے حدیث روایت کرنے میں مشغول رہے، ان کے بھائی صالح کی توجہ اپنے والد سے فقداور مسائل نقل کرنے پر رہی۔

سے الائرم، ابو بکر احمد بن محمد بن ھائی الخراسانی البغد ادی (وفات سہ ۲۷۳) امام احمد سے فقہ کے مسائل روایت کیے اور احادیث بھی بکثرت روایت کیس ان کا شار جلیل بھیں کے گئے ہیں، ان کا شار جلیل الفقہ جو نبلی ند جب پر ہے اور احادیث سے دلائل پیش کئے گئے ہیں، ان کا شار جلیل الفقد رحافظ حدیث علاء میں ہوتا ہے۔

سم سیعبدالملک بن عبدالحمید بن مبران المیمونی (وفات سنه ۷۲ هه )امام احمد کے ساتھ بیس سال سے زائدر ہے،امام احمد کے اصحاب میں بوے جلیل القدر شار ہوتے ہیں،ابو بکر الخلال امام احمد سے ان کی روایت کو بروی قدرومنزلت سے دیکھتے ہیں۔

۵.....احدین محدین الحجاج ابو بکر المروزی (وفات سنه ۲۵۴هه) امام احد کے خاص اصحاب میں سے متصاور ان سے بہت قریب متھ، فقد اور حدیث میں امام تھے، کثیر انتصانی آ دمی ہیں، حنابلہ جب لفظ ابو بکر مطلق بولیس تواس سے یہی ابو بکر مروزی مراد ہوتے ہیں۔

۲ .... حرب بن اساعیل انتظامی انگر مانی (وقات سنه ۲۸۰) امام احمد سے بہت فقیمی تعلیم حاصل کی امام ابو بکر مروزی باوجود امام احمد سے اس قد رقر بت رکھنے کے ان سے وہ مضامین فقل کیا کرتے تھے جو بیامام احمد سے سن کر لکھا کرتے تھے۔

ے.....ابراہیم بن آخل الحربی، ابواسحاق، (وفات سنہ ۲۸۵ھ) ان کا تبحرعلمی حدیث میں زیادہ تھا بمقابلہ فقہ کے اور بیلغت کے بھی عالم تھے ان کے بعداحد بن محمد بن ہارون المعروف ابو بکر الخلال (وفات اسم ہے) آئے اور انہوں امام احمد کے اصحاب و تلا غدہ سے ان کے فقہ کو جمع کیاحتیٰ کے انہیں جامع الفقہ احسنبلی شارکیا جانے لگا۔فقہ نظم کے ناقل یار اوی کے القاب بھی آئییں دیے گئے۔ان ابو بکر خلال نے ابو بکر مروزی کے ساتھ بہت وقت گز ارابطا ہرایسا لگتا ہے کہ اس سب سے غالبا آئییں فقہ نیلی روایت کرنے میں دلچیسی پیدا ہوئی۔

ا آبو بكر خلال نے جو كچھ جمع كيا تھا اس كى دومشہور آ دميوں نے تلخيص كى ايك ابو القاسم عمر بن الحسين الخرق البغد ادى (وفات سند ٣٣٣) دمشق ميں مدنون ہيں، مذہب صنبلي ميں ان كى بہت مى تصانيف ہيں ان ميں سے ايك تو وہ مشہور كتاب ' مختصر' ہے جس كى شرح

<sup>....</sup>ابن حنبل ازاستاذ محترم شيخ ابو زهره، ص ١٨٢ ـ ١٨٨

# ۵.....ابوسليمان داوُد بن على الاصفهاني الظاهري

(ولا دت كوفه مين سنه ۲۰۲مين، وفات بغداد مين سنه ۲۷ه مين )

ظاہر کی مذہب کے باقی ..... بیابل ظاہر کے شخ اوراس مذہب کے بانی ہیں،اس مذہب کی بعد میں تائید وتقویت ابوجم علی ہن سعید بن حزم النامی (ولادت ۳۸۴ حدوفات ۷۵۲ ھ) کے ذریعے ہوئی جنہوں اس مذہب پر کتابیں لکھیں جن میں ہے اہم کتاب اُٹھلی فقہ میں اور' الاحکام فی اصول الاحقام' اصول فقہ میں ہے۔

ا مام داؤد ظاہر کی حدیث کے تفاظ میں سے تھے، فقیہ اور مجہ ترتھے، بغداد میں رہتے ہوئے شافعی تھے بعد میں متعقل ایک مذہب کے بانی رن گئے تھے۔

مذہب ظاہری کی بنیاد قر آن کریم اور رسنت رسول کے ظاہری الفاظ ہے استدلال ہے جب تک کہ کوئی دلیل الی نہ ہوجو یہ بتائے کہ ظاہر مراؤنیس پھر جہاں نفس نہ ، ووہاں اجماع کو لیعتے ہیں بشر طیکہ اجماع امت کے سارے علماء کا ہو حقیقی صور تعال سے ہے کہ اہل ظاہر نے فقط اجماع سحاب حال کو دلیل بناتے ہیں اور استصحاب حال ان کے ہاں اس مغنی میں ہوگا کہ اجماع سحاب حال ہونے میں مباتے ہونا ہے تیاس رائے ، استحسان ، ذرائع ، اور اجتحاد کے ذریعے احکام کے نصوص میں علت تلاش کر کے بنیا دبنانے کو یہ لوگ قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس ولیل نہیں ہیں ۔ اس طرح یہ حضرات تقلید کو بھی تسلیم بیس کرتے ہیں۔

ان كے مستنبط احظام كى مثال ميں بد چندمساكل ميں:

سوٹ جاندی کے برتوں کا فقط چینے کے لئے استعال حرام ہے کھانے وغیرہ کے لئے نہیں ،سود صرف ان چید چیزوں میں مخصر ہوگا جو حدیث میں مذور بین جمد مسرف مسجد میں ادائیا جاسکتا ہے جیسا کہ فقیہ ابوثور کا قول ہے جوان مذا بہ میں سے ایک کے بانی تصحوم ندا ہے ختم ہو چیے بیں ای خس نیوی اگر مال دار ہوتو غریب شوہ پر اور نود پراخراجات کرنے کی منکف قرار دی جائے گی۔

يند بب اندس مين بيسيا بإنجوي مين مديم بيرتانشروع وااور بالآخرة عنوين معدى جوى مين بالكل ختم اورنا پيد بوگيا-

۲....زید بن علی زین العابدین بن العسین (وفات س ۱۲۲ه) شیعه زیدیه کے امام ان کا ذہب، ندانب اربعہ کے بعد پانچواں ندہب ٹارکیا جاتا ہے۔ اپنے زمانے میں امام تھے اور متعدد گوشوں والی ملمی شخصیت کے

مادم قرآن قرائتوں اورفتہ کا علم رکھے تھے، ان کو حلیف القرآن (قرآن کا حلیف ودوست) کہاجاتا تھا۔ فقد کے موضوع تصنیف شدہ -ب سے قدیم تناب انہی کی ہے جس کا نام انجموع ہے بیالی میں چھپی ہے، علامہ شرف الدین انحسین بن انجمی الیمنی الصنعانی (وفات ۱۳۱ء) نے اپنی کتاب المجموع کی شرح کی ہے امام زید کے ۱۳۲۱ء ) نے اپنی کتاب المجموع کی شرح کی ہے امام زید کے

ہے ایک المجموع فی الحدیث بھی ہے لیکن بچی بات ہے کہ ان کتابوں کی نسبت ان کی طرف کرنا درست نہیں معلوم ہوتا۔

۔ زید رہے ۔۔۔۔۔ وہ لوگ کہلائے جنہوں نے حضرت علی زین العابدین (حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ) کے صاجز ادے حضرت زید (فقہ زید رہے کے بانی ) کوان کے والد کے بعد امام مانا ، کوفہ میں ان حضرت زید سے ایک مرتبہ لوگوں نے بیعت خلافت بھی کر لی تھی حش مہن عبد الملک کے دور میں یوسف بن عمر نے ان سے ج<sup>ہ</sup>گ کی بالآخر انہیں شہبید کردیا گیا۔

حضرت زید حضرت بلی رضی اللہ عند کو باقی تمام صحابہ پرافضلیت اور فوقیت دیتے تھے، حضرات شیخین حضرت ابو بکر رضی اللہ عند اور حضرت نم رضی اللہ عند اور حضرت نم رضی اللہ عند سے مجت وعقیدت رکھتے تھے اور ظالم محکمر انوں کیخلاف بغاوت کو درست سیجھتے تھے، اپ تابعین میں حضرات شیخوں کو وہم ان کو چھوڑ نے گئے جس پر انہوں نے فر مایو برانہوں نے فر مایو کی اس پر ان سے بیعت کرنے والے ان کو چھوڑ نے گئے جس پر انہوں نے فر ماید کی اس پر ان سے بیعت کرنے والے ان کو چھوڑ نے گئے جس پر انہوں نے فر ماید کی اس پر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا) تو حضرت زید کے اس لفظ کے کہنے کے بعد بی سے آئیس روافض (چھوڑ نے الے) کہا جانے لگا۔ ان کے جیئے کی نے بھی ولید بن برید بن عبد الملک کے زمانے میں اس کے خلاف علم بغ وت بلند یا مگر ہے بھی جنگ کے بعد قل کے روائے گئے۔

ند بهب زیدید کی اہم کتابوں میں سے حال ہی میں طبع شدہ کتاب البحرالزخار الجامع نمیذ اصب علی ،الا بصارے جوام ماحمد ہن کی بن المر تعنی (وفات من ۸۸هه) کی ہے اور جار جزء پر مشتمل ہے، یہ کتاب فقہا ہے اختلاف اور آرا ، پر مبنی ہے۔

ر بیفتدابل عراق کے فقہ سے ماتا جاتا ہے، کیونکہ شیعیت اورائمہ عراق میں ہی پروان چر سے، اہل سنت کے فقہ سے ان کا زید ریداول کے زمانے تک کوئی بڑاا ختلاف نہیں تھا۔

چندمعروف مسائل میں ان کااہل سنت سے اختلاف ہے جن میں سے چند یہ ہیں۔

- ا مسح علی الخفین کی مشروعیت کے قائل نہیں۔
- ٢ ... غيرمسلم ك ذبيح كونلى الاطلاق حرام قراردية بين-
- الكوافر المرابعة المناهدة
  - س....شیعه امامیه کے برخلاف متعہ کو جائز نہیں قرار دیتے ہیں۔
  - ۵ ....اذان میں حی علی خیوا لعمل کے جملے کا ضافہ کرتے ہیں۔
    - ٢ .... جناز كي نماز مين يا في تحبيرات كے قائل ميں۔

یمن میں اس وقت عملی طور پر مذہب ہادویة رائج ہے جوهادی الی الحق کالقب رکھنے والے امام یکی بن زید کے تبعین کا افتیار کردہ ۔ ہے۔

ید میکت زیدیدی کا فد بب سند ۲۸۸ بجری سے چلا آرہا ہے جو یمن میں موجود ہے، شیعد کے مختلف فد ابب میں سے اہل سنت کے مسب سے زیادہ قرید یہ کی فد بہ بہ میک ان کے اصول کے سب سے زیادہ قرید یہ بہ بہ بہ بہ بہ مقائد کے انتہاں کے ان کے اصول میں (۱) قر آن (۲) حدیث (۳) اجتہاد بالرائے داخل ہیں۔ ای طرح (۱) قیاس (۲) استحسان (۳) مصالح مرسلد (۲) استصحاب کو بھی میں اوگ ادلہ شرعید میں شارکرتے ہیں۔

# 2 ....الا مام ابوعبد الله جعفر الصادق

#### (ولادت ۸۰ ه وفات سنه ۸ ۱۳ ه بمطابق سنه ۲۹۹ وسنه ۷۲۵ ء)

ان کانام ابوعبداللہ جعفر الصادق بن مجمد الباقر بن علی زین العابدین بن الحسین (نواسترسول) ہے، بید ند بہ بامیہ کے بانی ہیں ان کے علاوہ جو ابوجعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار الاعرج لقمی کہلاتے ہیں اور جن کا انتقال سند ۲۹۰ ججری) میں ہواتو وہ شیعداما میہ کے مذہب کے فقہی جصے سے پھیلانے اور اشاعت کرنے والے ہیں۔

شیعہ امامیہ بارہ انکہ معصومین کی امامت کے قائل ہیں جن میں پہلے حضرت علی الرتضی کرم اللہ وجہہ ہیں اور آخری محمد المہدی الجہۃ ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ کہیں چھے ہوئے ہیں اوروہی امام قائم ہیں ابن فروخ نے شیعہ امامیہ کے فقہ کی فارس میں اشاعت میں بوافعال کر دار اداکیا ہے، یہ کام انہوں نے اپنی کتاب بشائر اللہ جات فدی علومہ آل محمد و ما خصھ مہ الله به کے انجام دیا، یہ کتاب سنہ ۸۵ کا اور میں طبع ہوئی ہے۔ ان سے قبل شیعہ امامیہ کی ایک اور کتاب بھی معرض ظہور میں آپھی تھی جوفقہ کے بارے میں تھی اور اس کا نام رسالۃ انحلال والحرام، تھا جو ابر اہیم بن محمد بن ابو یجی المدنی الاسلمی نے تالیف کی تھی، اس کو انہوں نے امام جعفر صادق میں تھی اور اس کا نام رسالۃ انحلال والحرام، تھا جو ابر اہیم بن محمد بن ابو یکی المدنی الاسلمی نے تالیف کی تھی، اس کو انہوں نے امام جعفر صادق سے روایت کیا تھا۔ ان کے بعد ان کے بعد چوتھی صدی ہجری میں محمد بن یعقوب بن اسحاق الملین الرازی کا اس فقہ کی اشاعت میں بواکر وار ہاں کوشنی الشیدۃ کہا جا تا ہاں کی وفات سنہ ۲۰ سام میں ہوئی انہوں نے السکاف می عمل مدالہ المدین کے نام سے کتاب وار ہوں ان اور ہزار نا نوے (۱۹۹۹ تا) احادیث ہیں جوسب اہل بیت کے ذریعے سے ہیں احادیث کی یہ تعداد صحاح سنہ کی جوئی تعداد سے کی جوئی تعداد سے کی ہوں تعداد سے کا مقداد سے کی ہوں تعداد سے کی ہوئی تعداد صحاح سنہ کی میں تعداد صحاح سنہ کی مجموئی تعداد سے نے ان احادیث کی مجموئی تعداد سے کا معداد سے کی معرفی تعداد سے کا معداد سے کا معرفی تعداد سے کی ہوئی تعداد سے کا معرفی میں تعداد سے کا معرفی کی جوئی تعداد سے کا معرفی کی جوئی تعداد سے کی معرفی تعداد سے کا معرفی کی میں تعداد سے کا معرفی کی جوئی تعداد سے کا معرفی میں تعداد کی معرفی کی جوئی تعداد سے کا معرفی کی جوئی تعداد سے کی دور میں جوئی میں معرفی کی جوئی تعداد سے کی دور میں جوئی میں معرفی کی جوئی تعداد سے کی دور کیا میں معرفی کی جوئی تعداد سے کا معرفی کی جوئی تعداد سے کا معرفی کی جوئی تعداد سے کا معرفی کی جوئی تعداد سے کی معرفی کی حدی تعدلی کی حدید کی معرفی کی جوئی تعداد سے کا معرفی کی حدید کی معرفی کی حدید کی حدید کی معرفی کی حدید کی معرفی کی حدید کوئی کی حدید کی حدید کی حدید کی حدید کی معرفی کی حدید کی معرفی کی حدید کی حدید کی

ند جب اماميد كي بنيادان كتابول يرب

(۱) الكافى (۲) من لايحضرة الفقيه، جوصدوق فى كاتصنيف ب(۳) تهذيب الاحكام جوطوى كى تصنيف ب(۴) الاستبصاريد بهى طوى كى تصنيف ہے۔

شیعدام میر بھی شیعدزیدیہ کی طرح فقہ کے مسائل میں قرآن کے بعدان احادیث کو متند سمجھتے ہیں جواہل ہیت میں سے ان کے ائمہ کے ذریعے ہیتے ہوں۔ یہ لوگ اجتہاد کو بھی درست ٹہیں اور وہ قیاس جس کی علت منصوص یعنی نص سے ثابت نہ ہوا سے درست نہیں سمجھتے ہیں۔ اور اجماع کے بھی قائل نہیں ہیں ماسوااس صورت کے کہ امام بھی اس اجماع میں شامل ہوں۔ احکام شرعیہ میں یہ لوگ ہمیشہ صرف ائمہ ہی کو مرجع سمجھتے ہیں کسی اور کونییں۔

امامیکا نقد اگر چدند بب شافعی کے قریب ہے، اہل سنت سے مشہور مسائل میں سے صرف سترہ کے قریب مسائل میں ان کا اختلاف ہے جن میں سے اہم ترین مسئلہ نکاح متعد کا جائز ہونا ہے اس کے علاوہ ان کادیگر ندا ہب سے اختلاف ایسا ہی ہے جیسے خفی اور شافعی حضرات کے مابین اختلاف ہے۔ یہ ند ہب اس وقت ایران اور عراق میں موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کد ان کا اہل سنت سے عقید ہے یا فقہ کا اختلاف نہیں بلکہ حکومت اور امامت کے مسئلے پر ان کا اختلاف در حقیقت اختلافی مسئلہ ہے۔ ایران میں 29 اء میں آنے والے خمینی انقلاب میں

وهابم فقهي مسائل جس مين ان كالفل سنت ساختلاف بوريدين

ا ..... نكاح مؤقت يا نكاح متعه كاجواز \_

٢.....طلاق کے لئے گواہوں کوشرط قرار دینا۔

س.....زید بید کی طرح غیر سلموں کاذبیحه اوران سے شادی بیاہ کوحرام قرار دیتے ہیں۔اہل کتاب یاغیراہل کتاب کافرق نہیں کرتے۔

المسسميرات ميں سكة بينيجواس جيارفوقيت ديتے ہيں جوباپ كے باپٹريك بھائى ہول،

۵....موزول برسط كودرست نبيل مبحصت

٢ .....وضومين يا وَل مُحْمِسَح كودرست مجصت بين.

### ۸.....ابوالشعثاء جابر بن زید

### (وفات ۹۳ هے بمطابق ۱۱۷ عیسوی) ند جب اباضیہ کے بانی

ستابعی سے، ندہب اباضیہ عبداللہ بن اباض آئمیمی کی طرف منسوب ہے جن کی وفات سنہ ۸۰ ججری میں ہوئی تھی، جابر بن زید تا بعین کے قرآن وسنت پرعامل علماء میں سے سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگر و سے ندہب اباضیہ کے فقہ کے اصول ویگر ندا ہب کے اصول کی طرح ہیں، ان کی بنیاد قرآن رافت اجماع اور قیاس ہیں استحسان، استصلاح (مصالح مرسلہ) استصحاب اور قول صحابی وغیرہ سے یہ لوگ بھی استدلال کرتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ بات بھی زیادہ ترکہی گئی ہے اور اسی پراعتاد بھی ہے کہ نبی کے علاوہ کسی دوسر سے خواس کو تعلقہ دلیل نہ پائی الہم وسر شے خواس کو تو بال وہ جمہد کے لئے دلیل اور جمہد کے لئے بھی الہم مون ستحسان کے تصور سے ملتی جاتی ہے۔ یہ اپنی وخوارج یا حقوم سے مسلم میں براءت خواس کہ اللہ استقامت اور جماعت اسلمین کے نام سے مشہور ہیں۔

اباضیدان مندرجد ذیل مسائل کے قائل ہونے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ •

ا .... شیعه کی طرح بیر بھی مسح علی انتخفین کے قائل نہیں۔

۲.... بیسراحرام (نماز شروع کرنے کی تکبیر) کے وقت کانوں تک ھاتھ لیجانے کے قائل نہیں ، تاہم نماز میں ہاتھ باندھنے کے بجائے چھوڑنے ادرا کیک سلام پراکتفاءکرنے جیسے مسائل میں بیزید بیاور مالکی حضرات کے ہمنوا ہیں۔

۳۰۰۰۰۰۰ مضان میں حالت جنابت میں روز ہ شروع کرنے کی صورت میں روزے کے ٹوٹ جانے کے قائل ہیں جیسے بعض تا بعین اس کے قائل ہیں اور حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بات ملتی ہے۔

سی ان اہل کتاب کے ذیعے کے حرام ہونے کے قائل ہیں جو جزید نددیتے ہوں یادہ اہل کتاب جو حربی ہوں جن سے معاہدہ امن وغیرہ نہ ہوا ہو۔ امامیکی تفصیل کے بغیران سب کو حرام کہتے ہیں۔

• سلاحظه سيجيخ دور مدرسة الااباضيه في الفقه والحضارة الاسلامية واكثر ابراتيم عبدالعزيز بدوي ص ١١٨س كتاب پر بمار بي حواشي اور صحيحات موجود بين به

۱۔ ایک شخص دوایی عورتوں سے نکاح نہ کرے جوآپ میں چھازاد ہوں کیونکہ ان کی قرابت داری کے لئے نقصان دہ ہوگا۔ یہ کراھت ان کے ہاں تنزیبی ہے۔

رودیں بین اروروں کے ایک کی گئم المکوٹ اِن تکرک خیروا الوصیّة لِلُوَالِدَیْنِ وَ الْاَقْدَ بِیْنَ است مرة البقره، آیت ۱۸۰ عمر لازم کیا گیاہے جبتم میں کے کی موت کاوقت قریب ہواوراس نے مال چھوڑا ہوکہ وہ وصیت کرے والدین اور رشتہ داروں کے گے۔ اس آیت میں والدین کے لئے وصیت کا تھم آیت میراث اور صدیث الساوصیة لوارث (وارث کے لئے وصیت نہیں) کی وجہ سے

ان منسوخ ہوگیا ہے (رشتہ داروں کے لئے وصیت کا حکم باقی رہ گیا ہے لہذاوہ وصیت واجب ہے)

۸.....وہ فلام جس سے معاہدہ کتابت ہوا ہووہ بوقت معاہدہ کتابت ہی آزاد ہوگا ، اور مد برغلام موت کے بعد آزاد ہوگا جیسا کہ تمام ندا ہب میں بھی یہ ہی مسئلہ ہے ، اسی طرح اگر اس کے لئے کوئی وقت مقرر کیا ہوتو وقت مقرر ختم ہونے پر بھی وہ آزاد ہوگا۔ ایسے غلام کی فروخت صرف اس صورت میں جائز ہے جب راجعت کسی دین کی ادائیگی اس شخص کا مال فروخت کیا جانا ہو۔

٩....تمباكوكهي بيلوگ خرام قرارديتي بين،اس كوده خبائث (گندگی) مين تاركرتي بين-

عقائد کے موضوع پران کی کتاب مشارق الانوار ہے جوشیخ نورالدین سالمی کی تصنیف ہے، اصول فقہ میں طلعۃ اشتس ہے یہ بھی شیخ نو الدین کی تصنیف ہے فقہ میں شرح النیل و شفاء العلیل ہے جوشیخ محمہ بن یوسف اطفیش کی تصنیف ہے بیہ کتاب کا اجزاء میں ہے قاموں اشریعۃ جو ۱۹ جزاء پر ہے شیخ سعدی کی ہے، المصنف جوشیخ احمد بن عبداللہ الکندی کی تصنیف ہے اور ۲۲ اجزاء پر شمتل ہے، ''منج الطالبین'' شیخ شقعی کی تصنیف ہے ۱۰ جزاء میں ہے' الا بیناح'' شیخ شافی کی تصنیف ہے ۱۸ جزاء میں ہے، اور جوام النظام شیخ سالمی کی تحریر کردہ ہے اور الجامع جوابین برکۃ کی تصنیف ہے، دوجزء میں ہے۔

يەندېب سلطنت عمان مشر فى افريقد ،الجزائز ليبيا ادر تونس ميں اب تك موجود ہے۔

عقائد میں ان کے بچھ نظر مات سہ ہیں:

ا... كبيره كناه كے مرتكب نے اگر توبين كى موتو بميشة جہنم ميں رہيں گے۔

٢ .....ولايت اور برائت كے قائل بين يعنى فرمانبردار خص ولى ہے اور نافرمان گناه گار مخص سے اللہ بري ہے۔

سو ....اتوال میں تقیہ کے قائل ہیں افعال میں نہیں کینی ہولئے میں تقیہ (غلط بیانی) کیا جاسکتا ہے لیکن کوئی غلط تعلی بطور تقینہیں کیا جاسکتا۔

۲۰ .....صفات خدااس کی ذات کا عین ہیں ان کے نظریہ کے مطابق ،مقصدیہ ہے کہ اللہ کی صفات اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اس
سے علیحہ نہیں مقصود ان کا اللہ کی تعظیم اور اس کی پاکی بیان کرنا ہے۔ گویا پر حضرات اہل تشیع کی طرح ہیں جیسے وہ آخرت میں خدا کی رویت
سے قائل نہیں مقصود ان کا خدا کی تعظیم ونقدیس ہے اس طرح ان کا بھی مقصود یہی ہے۔ لیکن اباضیہ معتز لہ کی طرح تحسین عقلی اور قیم عقل کے
قائل نہیں میں اور نہ ہی اس بات کے قائل ہیں کہ صالح اور اچھا کا م اللہ پرواجب ہے۔ ●

● ..... پیرومیں نے لکھا ہے وہ درست ہے، میں نے پچھلے ایڈیشن میں! اضیہ کے متعلق جو کچھ کھھا تھا میں اسے رجوع کرتا ہوں کیونکہ اس میں کچھ باتیں غلط تھیں جو بعد میں معلوم ہو کمیں ( مصنف )

## تیسری بحث .....فقهاءاور کتب فقه کے مراتب درجه بندی

مفتی کے لئے ضروری ہے کہاس کو واقنیت حاصل ہواس فقیہ کے احوال ہے جس کے قبل پروہ فتو کی دے رہا ہے، تا کہ وہ جان سکے اس فقيه كاروايت اور درايت ميس كيام تبه ب، اورطبقه فقهاء ميس ان كاكيار تبه ب- بددا قفيت اس لييضروري بيا كمفتي متعارض آراء ميس فرق کر سکے اور ان میں ہے جوتوی رائے ہوا ہے ترجیح دے سکے فقہاء کے سات مراتب ہیں۔ **0** 

ا مجتهد مستقل ..... یده فقید ہے جوابے استنباط کے با قاعدہ قواعدالگ وضع کریں ادراس پرفقہ کی بنیا در هیں جیسے ائمدار بعد علامدا بن عابدين شامي نے اس طبقه كے ففنهاء كے كئے طبقة المجتهدين في الشرع كى اصطلاح وضع فرمانك ہے۔

۲۔ المجتبد المطلق غیر کمستقل ..... یہ وہ نقیہ ہے جس میں مجتبد مستقل کی طرح اجتباد کی شرائط موجود ہول کیکن انہوں نے اپنے لئے الگ قواعد وضع نہ کئے ہوں بلکہ فقہی نداہب میں سے کسی ندہب کے امام کے طریقے کواپناتے ہوئے اجتہاد کرتے ہوں، چنانچے ان کومجمتر مطلق منتسب (وہ مجتبد جو کمل اجتباد کی صلاحیت رکھتے ہوں اور کسی سے نسبت رکھتے ہوں ) کہا جائے گائیکن میستقل نہیں ہول گے۔ان کی مثال جیسے ائمہ اربعہ کے شاگر دفقہاء جن کا ذکر پہلے گذر چکا ہے جیسے امام ابو پوسف، امام محمد اور امام زفر احناف میں اور امام ابن القاسم، امام ا الله الم الله الفرات ما لكيه مين، اورامام ابويطى اورامام مزنى شواقع مين سے، اورامام ابو بكر الاثر م اورامام ابو بكر المروزى حنابله مين ہے۔علامہ ابن عابدین شامی نے اس طبقے کے فقہاء کے لئے طبقة المجتصدین فی المذہب کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ بید هفرات احکام الدلائل شرعيد سے استنباط كريكتے ہيں ان اصول وقواعد كے مطابق جوان كے استاذ نے مقرر فرمائے ہوں۔ بيا گرچ بعض فروعات ميں استاد کي مخالفت كر ليتے ہيں ليكن اصول ميں امام كے تابع رہتے ہيں۔

مجتبدین اور فقہاء کے بیدو طبقے مدتوں سے ناپید ہیں ، (ان کے درجے کے فقہاء بعد میں نہ ہو سکے )

سو\_المجتبد المقید:.....یا مجتبدالمسائل ان مسائل کے مجتبد جن کے بارے میں ندہب کے امام کا کوئی حکم نہ پایاجا تاہو یا مجتبد التحریج (پہتینوں اصطلاحات استعال ہوتی ہیں مقصود وہی جو بیان ہوا کہ وہ فقیہ جوایسے مسائل کے بارے میں اجتہاد کریں جن احکامات کے باہے میں صاحب مدہب ہے کوئی حکم روایت ند کیا گیا ہو)

اس کی مثال جیسے خصاف بطحاوی ، کرخی ، حلوانی ، سرحسی ، ہز دوی اور قاضی خان علاء احناف میں سے اسہری ، ابن ابوزید القیر وانی مالکیة میں سے ابواتحق شیرازی،مروزی،محمد بن جریر،ابونصراورائن خذیمه شوافع میں سے،اور قاضی ابویعلی، قاضی ابوعلی بن ابوموی حنابله میں سے میں۔ان حضرات کواصحاب الوجوہ کہاجاتا ہے، کیونکدیدان مسائل کوجن پرصاحب مذہب نے کوئی گفتگونیس کی ،صاحب مذہب کے اقوال واصول کے مطابق بیان کرتے ہیں۔اوراس چیز کو وجہ فی المذہب کہا جاتا ہے یا قول فی المذہب کہا جاتا ہے، چنانچہ بیاصحاب کی طرف منسوب ہوتے میں امام کی طرف نہیں۔ بیطریقہ کارشافعی اور منبلی مذہب میں اپنایا گیاہے۔

ہم مجہتد التر بیج ..... یوہ نقیہ ہوتے ہیں جوامام کے مذہب کے قول کودوسرے اقوال پر، یا امام کے مذہب اور ان کے شاگر دوں یا ان كعلاوه ائمه كاقوال ميس ترجيح دين كي صلاحيت ركھتے ہيں۔ جيسے علامه قدوري ادرصاحب بداييعلامه مرغينا في حنفيه ميس سے اورعلامه

<sup>• ....</sup> الاظ كيخ الود على من اخلد الى الا رض ص ٢٠٣٩ علامه سيو طي، حاشيه ابن عابدين ج ١ ص رساله رسم المفتى ص ا ٢٠١١، كتاب مالك ص ٣٣٨ شيخ ابوزهرة، ابن حنبل ص ٣٦٨ از شيخ ابو زهره صفة الفتوى والمفتى والمستفتى ص ١١ از، احمد بن حمد ان الحراني الحنبلي، الفوائد المكية في ما يحتا جه طلبة الشا فعية ص ٣٩.

2 مجہ تہد الفتیا ..... یدہ فقیہ ہوتے ہیں جو ندہب کو یا در کھنے اور اسے نقل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور واضح اور شکل مسائل میں اسے سمجھانے کا تکم بھی انجام دیتے ہیں۔ ای طرح قوی ،قوی تر اور کمزور کے درمیان تمییز کرنے اور را جج اور مرجوح کے ماہین فرق بیان کرنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ تاہم اپنے دلاکل بیان کرنے میں اور قیاس کے ممل کو انجام دینے میں ان کے ہاں کمزوری پائی جاتی ہے، ان کی مثال جسے متاخرین میں معتبر متون کے مصنفین مثلاً کنز الدقائق الدر المختار ،شرح الوقایہ اور مجمع الانہرے مصنفین احناف میں سے اور رقی اور ابن حجر شوافع میں ہے۔

۲ ۔ طبقة المقلدین ..... و و لوگ جوتوی اورضعف کے مابین فرق نه کرسکیں اور کسی تفصیل کا ادراک نه کر سکتے ہوں۔ جمہور علاء نے تو مجتبد مقید اور مجتبد تخریخ سی کے مابین کوئی فرق نہیں کیا ہے مگر علامہ ابن عابدین شامی نے مجتبد التخریج کو مجتبد مقید کے بعد چو تھے طبقے میں رکھا ہے اور اس طبقے کے لئے بطور مثال علامہ رازی جساص و فات سنه ۲۰۵۰ دو غیر و کو پیش کیا ہے۔ (اس طرح فقہا ، کے سات طبقات ہوجا کیں گے )۔

فقہ فی کی کتابوں کے دربات: احناف نے اپنے فقہاء کی کتابوں اور مسائل کو تین درجوں میں بانٹا ہے۔

ا: مسائل الاصول ..... ان کوظا ہر الروایة بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ مسائل ہیں جواصحاب المذہب سے منقول ہوں، اسحاب ندہب سے مرادامام ابوحنیف اور صاحبین ہیں ان میں امام زفر اور حسن بن زیادہ غیرہ دیگر تلاندہ امام بھی داخل ہیں کیکن زیادہ تر ظاہر الروایة سے ان تینوں (امام ابوحنیف اور صاحبین ) کے اقوال ہی مراد ہوتے ہیں۔

ظا ہرالردایة کی کتابیں جوامام محمد نے تصنیف فرمائی ہیں وہ چھ کتابیں ہیں جو قابل اعتماد ہیں اور امام محمد سے قابل بھر وسہ راویوں کے ذریعے تواتریا شہرت کے ساتھ منقول ہیں۔اوروہ یہ ہیں :

(۱) المبسوط (۲) الزیادات (۳) الجامع الصغیر (۴) الجامع الکبیر (۵) السیر الصغیر (۱) السیر الکبیر-ان کوظا ہر الروایة اس لئے کہا جاتا، ہے کہ پیدام محمد رحمہ اللہ سے قابل اعتاد راویوں کے ذریعے منقول ہیں۔ یہ جھ کی چھ کتابیں امام ابوالفضل مروزی رحمہ اللہ نے جوجا کم شہید رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہیں، اور جن کی وفات سنہ ۳۴۴ جمری میں ہوئی تھی، اپنی کتاب مخضر الکافی میں جمع کردی تھیں، اس کتاب کی شرح علامہ سرحی رحمہ اللہ نے المبسوط کے نام سے کھی جو تمیں اجزاء پر شتمل ہے، اور ند ہب کے حوالے کے لئے نہایت معتبر اور معتمد کتاب ہے۔

۲: مسائل النوادر ..... یه وه مسائل بین جواصحاب المذ به سے منقول بول کین اوپر بیان کرده کتب میں نہیں بلکه یا تو امام محدرحمه اللّذی دوسری کتابوں میں جیسے الکیسانیات، الحارونیات، الجرجانیات، الرقیات، المخارج فی الحیل اور زیادة الزیادات روایة ابن رستم بیامام محمد کے املاء کرائے ہوئے فقہی مسائل بیں جنہیں غیر ظاہر الروایة کہا جاتا ہے کیونکہ بیامام محمد رحمہ اللّذ سے اتنی مضبوط اور قوی طور پر ثابت روایت سے نہیں نقل ہوئی تھیں۔

<sup>• ....</sup> حاشیه ابن عابدین ج ا ص ۱۴، رسم المفتی ص ۱۱. ان اس کتاب کو الاصل مجی کتے ہیں، بیام محدر حمداللہ کی سب سے طویل اور سب سے استاہم کتاب ہے۔ سب سے اہم کتاب ہے۔

امالی .....املاء کی جمع ہے،اوراملاءاس تجریرکوکہاجاتا ہے جوکوئی عالم اورفقیہ اپنے طلبہ کواملا کرواتے تھےان مسائل کے بارے میں جواللہ تعالی ان کو سمجھایا کرتے تھے،سلف صالحین کے میں معمول تھا مسائل النوادر کا اطلاق ان مسائل پربھی کیا گیا ہے جومفر دروایت سے ثابت ہوئے ہوں جیسے ابن ساعہ رحمہ اللہ ،معلی بن منصور رحمہ اللہ وغیرہ کی روایت کردہ مسائل ، تا ہم یہ چند معین اور مخصوص مسائل ہیں۔

سا: الواقعات والفتاوى:.....يده مسائل بين جو بعد كے بحتمدين نے يو چھے جانے والے سوالات كے جواب ميں استنباط كے اور اس بارے ميں أنبيں متقد مين اہل غد بب ہے كوئى روايت خال تكى ہو، ان ميں وہ لوگ شامل بيں جوامام ابو يوسف اور امام محمد كے شاگر ديتھے، اس طرح ان كے شاگر دوں كے شاگر داور بيلوگ كثير تعداد ميں جيں۔

ام ابو یوسف و محدر تمباللہ کشاگردوں کی مثال جیسے عصام بن یوسف، ابن رستم محد بن ساعة ، ابوسلیمان الجرجانی اور ابوض ابنجاری رحم التعلیم میں ابنجاری رحم التعلیم میں التعلیم میں مثال جیسے محمد بن سلم جمہم التعلیم میں مثال محمد بن سلم جمہم التعلیم میں مثال محمد بن سلم جمہم التعلیم میں مثال میں بناء پر جو ان کے سامنے آئے وہ پہلی کتاب جس میں فقاوی جمع کئے گئے کتاب النوازل ہے جو فقیہ ابواللہ شرقدی کی تصنیف ہے ، ان کے بعد کے لوگوں نے اور کتابیں بھی جمع کیس جیسے مجموع النوازل والواقعات جو ناطفی کی تصنیف ہے اور الواقعات جو الصدر الشہیدی تصنیف ہے۔

ہے، وا واق ہے بو معروں ہیں ہے۔ ان کے بعد کے حضرات نے بلاتفریق تمام مسائل ذکر کرنا شروع کردئے ان میں کوئی تمیز نہیں رکھی کہ بین طاہرالرولیۃ ہیں اور بینوادر وغیرہ ۔ جیسے فآوی قاضی خان اور الخلاصة وغیرہ میں طریقہ کا رافتیار کیا گیا ہے۔ تا ہم بعض نے اس فرق کے لحاظ کے ساتھ میدکام کیا ہے جیسے '' المحیط''میں جورضاالدین السزھی کی تصنیف ہے انہوں نے اولا مسائل الاصول ذکر کئے پھرنو اور پھرفاوی کا ذکر کیا۔

امام ابو بوسف اورامام محمدرهم بالله کے بعد فقہ حقٰی کی روایت اور مدوین کرنے والے لوگوں میں مید حضرات مشہور ہوئے۔

المستنيلي بن ابان (وفات سنه ۲۲۰هـ)

٢....محرين ساعة (وفات ٢٣٣هـ)

س.....بلال بن يجي الرأى البصر ى (وفات ٢٣٥هـ)

٧ ... ..احد بن عمر بن مهيرالخصاف (وفات منه ٢٦١ هـ)

۵....احمد بن محمد بن سلامة ابد جعفر الطحاوي (وفات سنه ۳۲ هه)

## چوتھی بحث فقہ اور مؤلفین کتب فقہ کی اصطلاحات

دوسر ہے علوم کی طرح فقہاء کرام کی بھی بچھ فقہی اصطلاحات ہیں جومعروف ہیں اور مختلف فقہی مواقع پر آتی ہیں اور استعمال ہوتی ہیں۔ اسی طرح فقہی مٰدہب کی کتابوں کی بھی بعض اصطلاحات ہیں جن سے مذہب کے راجح قول کے اختیار کرنے وغیرہ کے طریق کار کا تغین ہوتا ہے۔ اس کا م کو' رسم اُمفتی ''(مفتی کا نشان (علامت ) کے نام سے جانا جاتا ہے ) اس کا مطلب ہوتا ہے وہ علامت جومفتی کو وہ

اصطلاح کہتے ہیں کسی لفظ کے خاص متعین معنی معنی میں معرف ہونے کو ۔ جیسے ایک مخصوص طریقہ کا راور اقوال وافعال پرشتمل ہیت پرلفظ صلاۃ کا اطلاق، جب کہ لغت میں اس کے معنی دعا کے ہیں ۔
 اطلاق، جب کہ لغت میں اس کے معنی دعا کے ہیں ۔

ا۔عام فقہی اصطلاحات … اب چندان عام فقہی اوراصولی اصطلاحات کا بیان کیا جائے گا جوشہور ومعروف میں یعنی فرض، واجب، مندوب، حرام، مکروہ تحریک کی اقسام ہیں اور مباح بیعلاء احناف میں سے اصولیوں کے ہاں تھا تھا میں گی اقسام ہیں اور واجب سے حکما ملحق ہیں القضاء، اعادہُ رکن، شرط، سبب، مانع، تھے، فاسد عزیمت اور رخصت، یہ تھم وضعی کی اقسام ہیں احناف میں سے عہاء اصولیون کے مال۔ ©

ا: فرض: .....اس چیز و کتب بین جے شریعت نے لازمی طور پرکرنے کا تھم دیا ہو۔ ایسی دلیل سے ثابت ہو جو قطعی ہوا وراس میں بالکل بھی شبہ نہ ہو جیسے اسلام کے پانچوں ارکان جو قرآن کریم سے ثابت میں اور سنت متواتر دیا سنت مشہور دسے ثابت ہو جیسے نماز میں قرآن کی قراء تہ ، اوراجماع سے ثابت ہو جیسے کھانے کی چار چیزوں گیہوں ، جو بھجورا ورثمک کی ایک دوسرے کے ذریعے اوصار خرید و فروخت اجماع کے ذریعے ناجائزے ہونر کا تھم ہیہے کہ اس کی بجاآ ورکی لازم ہوتی ہے اور اس کے انجام دینے والے کو ثواب ملتا ہے اوراس کے ترک کرنے والے کو را دی جاتی ہے اوراس کا متمرکا فرہوتا ہے۔

۲: واجب: .... ابس چیز کو کہتے ہیں جس کی ادائیگی شریعت نے لازم کی بوگراس کی دلیل ظنی اس میں شبہ ہو۔ جیسے صدقہ فطر، وتر اور عیدین کی نمازیں کیونکہ ان کا وجوب دلیل طنی ہے ثابت ہوتا ہے اور و دلیل ہے خبر واحد (ایک راوی کی نقل کروہ حدیث) جونجی کریم سلی اللہ علیہ وسلم ہے منقول ہے۔ واجب کا تھم فرض سے تھم کی طرح ہے۔ فرق صرف ہیہے کہ اس کا مشرکا فرنہیں ہوتا ہے۔

فرض اورواجب احناف کے ملاوہ ہاقی سب کے ہاں ہم معنی استعمال ہوتے ہیں یعنی وہ چیز جس کی بھاآ ورکی شریعت نے لازم کی ہو۔

سو: مندوب پاسنت .....اس چیز کو کہتے ہیں جس کی بجا آوری شریعت کو مطلوب بوگراس کولازم نہ کیا ہو۔ یاوہ چیز جس کا کرنے والا قابل تعریف بولیکن نہ کرنے والا تابل ندمت نہ بوشلا قرض کی دستاویز نولیے کر لینا لین ککھت پڑھت کر لینا۔ اس کا تھم ہیہ کہ اس کا کم میہ کہ اس کا تعریف کا کرنے والا باعث اجرو تو اب ہونا ہے لیکن اس کا نہ کرنے والا قابل ندمت نہیں ہوتا ہے تھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے نہ کرنے والے پر حضور علیہ الصلاق والسلام کی طرف سے ملامت اور عما ہے کا امکان ہوتا ہے۔

مندوب مؤكد: .... جيي جماعت كساته نمازى ادائيل -

۔ جگم تعلق کہتے ہیں مکتف فیض ہے کام کے کرنے یاس ہے رکنے یا کرنے اور نہ کرنے میں افتیارہ سے بڑمل درآ مد کے مطالبہ کو ۔ یعنی مکتف کوئی کام کے انجام دینے یا اس ہے رکنے یا اس میں افتیارہ سے کا کئی جو ہوتا ہے وہ اس کفعل سے تعلق رکھنے کی وجہ سے فعل تکلفی کہلاتا ہے، کیونکہ اس فعل میں ایک مطالبہ ہوتا ہے کام کے کرنے یا نہ کرنے کا یا افتیارہ سے کا کے کم وضی ایسے کم کو کہتے ہیں جس میں ایک کام کودوسرے کے لئے بطور شرط یا سب یا ماقع مان لینے کا یا اس کوضی یا خاصہ کی حقیت کا تعین از طرف شارع ہوتا ہے کہ یہ چیز شرط ہے یا من لینے کا یا اس کوضی یا اس کے کہا جاتا ہے کہ اس میں امور کو اس طرح وضع کی کہم ہوتا ہے کہ وہ ایک وسرے سے مربوط ہوں اور ان کا میں ہوتا ہے کہ وہ ایک وسرے سے مربوط ہوں اور ان کا محتل ایک خاص نوعیت کا ہور جسے سب کا تعلق میں ہے وہ میں گا وضوش طے بنماز کی تو وضوی حیثیت شرط ہونے کا تعین تکم وضعی ہے ۔ وضعی سے ورشرط کا تعلق مشروط سے ہوتا ہے (مثلاً وضوشرط ہے نماز کی تو وضوی حیثیت شرط ہونے کا تعین تکم وضعی ہے۔ ان میں موقع ہے کہ وہ ایک تعلق ایک خاص نوعیت کا ہور جسے سب کا تعلق میں جت ہے تو ریٹ میں ہوتی ہے کہ وہ ان ال جماع کا بن حزم، ص ۸۵

زائد: .....جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے چلنے پھر نے سونے جا گئے اور پہننے اوڑھنے میں اتباع کرنا۔ صاحب درمختار اور علامہ شامی کی رائے جمہور علماء کی رائے کی طرح یہ ہے کہ مندوب، مستحب آغل اور تطوع میں کوئی فرق نبیں ، ان کا چھوڑ ناخلاف اولی ہے۔ اللتہ بعض مندوبات ایسے میں کہ جن کا چھوڑ ناباعث کراہت ہوتا ہے۔ •

الم حرام: ..... وہ چیز جس کے جیوڑ نے کا شارع نے بہت بختی اور تا کید سے مطالبہ کیا ہو،احناف کہتے ہیں حرام وہ ہے جس کے جیوڑ نے کا مطالبہ ایسی دلیا ہو،احناف کہتے ہیں حرام وہ ہے جس کے جیوڑ نے کا مطالبہ ایسی دلیل سے ابت ہوجس میں کوئی شہذ ہو۔ جیسے تل ،شراب، زنا اور چوری کا حرام ہونا۔ اس کا تکم ہیہ ہے کہ اس سے بچنا لازم لجس کے مرتبط ہونے کہ اس سے بچنا لازم لجس کے مرتبط ہونے کہ اس میں مرتبط ہونے کہ اس میں کہ ہونا ہے کہ اس کے مرتبط ہونے کہ اس کی جس کے مرتبط ہونا ہے کہ اس کے مرتبط ہونے کہ اس کی مرتبط ہونے کہ اس کے مرتبط ہونے کہ اس کے مرتبط ہونے کہ اس کے مرتبط ہونے کہ کہ اس کے مرتبط ہونے کہ کہ ہونے کہ اس کے مرتبط ہونے کہ اس کہ کہ اس کے مرتبط ہونے کہ اس کے مرتبط ہونے کہ کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ کہ ہونے کہ کہ ہونے کہ ہ

2: مگر وہ تحریمی: ..... یا اصطلاح صرف احناف کے ہاں ہے اور اس کا مطلب ہے وہ چیز جس کے چھوڑ نے کا شارع نے حتمی اور تاکید کے ساتھ حتم دیا ہوگر اس کی قباحت دلیل ظنی ہے ثابت ہولیعنی مثلاً خبر واحد سے ثابت ہویا کچھا در اس کی مثال جیسے دوسرے کے سود سے پر سوداکر نا دوسرے کے پیغام نکاح پر پیغام دینا ، اور مردوں کے لئے ریشم اور سونا پہننا وغیرہ ۔ اس کا حکم میہ ہے کہ اس کے ترک کرنے پر ثواب اور اس کے ارتکاب پر گناہ ماتا ہے۔

۔ اور مکروہ کالفظ جب مطلقاً بولا جائے باکسی قید کے تواس ہے مکروہ تحریبی ہی مراد ہوتا ہے۔احناف کے ہال مکروہ تحریم کی حرام کے قریب تر بہوتا ہے تاہم اس کامئر (اس کو مکروہ نہ ماننے والا) کافرنہیں ہوتا۔

۲: مگر وہ تنزیبی : ..... بیا صطلاح بھی احناف کے ہاں ہے۔ اور بیاس چیز کو کہتے ہیں جس کا چھوڑ ناشارع کو مطلوب ہو مگراس کا مطالبہ ترک بہت زیادہ تخت نہ ہواور نہ بی اس ہے کسی سز اوغیرہ ملنے کا اظہار ہوتا ہو۔ مثالاً گھوڑ وں کے گوشت کا کھانا ، کیونکہ بیہ ماضی میں جہاد کی اہم ضرورت تھے، ای طرح بلی کے جبوٹے چیر بھاز کر کھانے والے پرندول کے جبوٹے سے وضوکر نااور نماز سے بل کی منتیں ترک کرنا۔ اس کا محتم یہ ہے کہ کرنے والے کو لامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے سز ای نہیں۔

ے: مباح: ..... وہ ہے جس کے کرنے یانہ کرنے کا شریعت نے اختیار دیا ہو۔ جیسے کھانا پینا وغیرہ اور اصول شریعت میں سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ اس کے کرنے اصول یہ ہے کہ اس کے کرنے اصول یہ ہے کہ اشیاء اصلامباح بیں جیسے مثلاً نہ کھانا ہے کہ کہ کہ کہ کہ کو کی محصوص حالات پیدا ہوجا کیں ، جیسے مثلاً نہ کھانا مباح ہے مگر اگر نہ کھانے سے حلا کت کا اندیشہ ہوتو اس وقت کھانا واجب ہوگا اور نہ کھانا گناہ ہوگا کہ وکلہ جان کی حفاظت مقصود ہے جو کہ شرعالاز می چیز ہے۔

۸:سبب جمہور ملاء اصول کے ہاں وہ چیز ہے جس کے ہونے پرتھم (مسب) پایا جائے اس کی وجہ سے نہیں۔خواہ پیسب عقل انسانی کے اعتبار سے تکم کے موافق ہویانہ ہو۔ موافق کی مثال نشرآ ورہونا شراب کے حرام ہونے کا سبب ہے کیونکہ شراب عقل کو برباد کرتی ہے اور سفر رمضان میں روز سے چھوڑ دینے کے جواز کا سبب ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے ہولت حاصل ہوتی ہے اور مشقت سے نجات ملتی ہی۔ غیر موافق کی (یعنی جو ہماری انسانی عقلوں کے اعتبار سے غیر موافق ہو) مثال زوال شمس کا ظہر کے واجب کرنے کا سبب ہونا قرآن کی اس آیت کے مطابق آجیم الصّلاح آئے لئے لئے لئے لئے الشّکیس (سورۃ الاسراء آیت ۷۷) نماز قائم کروسورج کے فرصلے پر۔ ہماری عقلیں سورج کے اس آیت کے مطابق آجیم الصّلاح قائم کو اللہ مورج کے فرصلے پر۔ ہماری عقلیں سورج کے دیا

<sup>....</sup> حاشیه ابن عابدین ج ۱ ،ص ۱۱۵

9: شرط اوررکن: سنشرط کہتے ہیں اسے جس پرکسی چیز کا دجود موقوف ہو مگر دواس چیز کی حقیقت و ماہیت میں سے نہ ہو۔ جیسے وضو نماز کے لئے شرط ہے اور نماز میں نے نہیں بلکہ ایک مستقل اور علیحد ہمل ہے۔ اسی طرح گواہوں کا نکاح کے وقت حاضر ہونا شرط ہے، کیونکہ گواہوں کا حاضر ہونا نکاح کی حقیقت، و ماھیت میں نے بین ہے۔ اسی طرح بیچے جانے والی چیز اور قیمت کا تعین عقد تیج میں شرط ہے تیج کے درست ہونے کے لئے کیونکہ یقین عقد تیج کا حصہ نہیں ہے۔

رئن:....احناف کے باں وہ ہے جس پر چیز کا وجود موقوف ہواوروہ اس کی حقیقت اور ماہیت میں داخل ہو۔ جیسے رکوع نماز کارئن ہے کیونکہ وہ نماز کا جز ہے۔اس طرح دوآ دمیوں میں ہونے والے معاسلے میں ایجاب وقبول رکن ہے کیونکہ وہ عقد کا حصہ ہوتا ہے عقد اس سے مل کر ہی عقد (معاملہ کہلاتا ہے ) احناف کے علاوہ باقی علماء کے ہاں رکن وہ ہے جس پرکسی چیز کا وجود اساسی طور پر موقوف ہوا گرچہ وہ ماہیت ہے خارج ہو۔

• ا: مانع ..... مانع اس چیز کو کہتے ہیں جس کی وجہ ہے تھم کارک جانا ضروری ہوتا ہے ( یعنی جو تھم کے لا گوہونے میں آٹر بن جاتا ہے ) یا سبب باطل ہوجاتا ہے ( یعنی جس کی وجہ سب باطل ہو کر تھم کولاز مہیں ہونے دیتا ) پہلے کی مثال جیسے دین ( قرض ) زکو ہ کے وجوب ہے مانع ہے احتاف کے باس ( یعنی دین ( قرض ) ہونے کی وجہ سے زکو ہ واجب نہیں ہوگی نعنی وہ تھم ( زکو ہ کا وجوب ) لا گوہونے میں آٹر بن جاتا ہے ) دوسرے کی مثال باب ہونا قصاص سے مانع ہے ( یعنی قاتل اگر باب ہوتو قصاص ساقط ہوجاتا ہے کیونکونل جوسب ہے قصاص کا اسے اس کے باب ہونے نے باطل کردیا )۔

اا بصحت، فساد، بطلان ..... صحت کہتے ہیں شریعت کے تھم کے موافق ہونے کو اور صحح وہ ہے جس کے ارکان اور شرا انظاشر عید کمل ہوں اور عبادت کی صحت کا مفہوم فقہاء کے ہاں یہ ہے کہ وہ اس طرح ادا ہو کہ شریعت کا مطالب یا تقاضا جس طرح کا ہے وہ پورا ہوجائے اس طرح کہ اس کی قضاء بھی ذمہ میں تہ رہے۔ اور معاملات کی صحت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے جائز کر دہ اثر ات ان پر مرتب ہوجائیں، چنانچے صحت عقد (دوافر ادکے مابین ہونے والے معاملے کی صحت ) سے مراد یہ ہے کہ اس کا اثر جوشریعت نے جائز رکھا ہے معاملے کے کرنے والے دونوں افر اد کے لئے وہ اس پر مرتب ہوجائے چنانچے مثلاً خرید وفروخت میں صحت یہ ہے کہ اس میں فاکدہ اٹھا نا (خریدار کے لئے چیز دے بیجنے والے کے لئے رقم ہے ) شرعاد رست ہوجائے۔ اور نکاح میں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونا شرعاد رست ہوجائے۔

الفقد الإسلامی واولته ...... جلداول ...... اک ..... اک ....... این بیخ کے بعد بھی ایک خصوس مدت تک فروخت شدہ چیز سے فا کدہ افعا تار ہے گا۔ یا بغیر گواہوں کے نکاح کرنا۔ ان سب معاملات میں خلل اصل محقد یا اس کے بنیاوی ارکان میں نہیں ہے بلکہ اس کے اوصاف میں سے ایک وصف میں ہے چنا نچے۔ ان معاملات کے فاسد میں خلل اصل محقد یا اس کے بنیاوی ارکان میں نہیں ہے بلکہ اس کے اوصاف میں سے ایک وصف میں ہے چنا نچے۔ ان معاملات کے فاسد میں وقت ہو جانے کی صورت میں ملکیت خبیث ملکی ناقص ثابت ہوگ ۔ بونے کی وجہ سے اولا دہونے کی صورت میں ناسب بھی اور نکاح فاسد میں مبر واجب بوگا اور جدائی کے بعدعدت واجب ہوگی اور ہم بستر کی بوجانے کی وجہ سے اولا دہونے کی صورت میں نسب بھی تابت ہوگا۔ اس تفصیل سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بطلان ہے کہ شریعت کے امر کی اس طرح مخالفت بوجس کے نتیج میں شریعت کے اجازت شدہ اثر ات جواس عبادت یا محالے سے عاد خاص محصود ہوتے ہیں وہ اس پر مرتب نہ ہوں ، اور معاملات میں بطلان سے مقصود ہے ہو میں جہت اور جو ہری جہت سے بیخالفت ہوئی ہواور جو ہری جہت اسے کہ نظر فات میں ایک بنیادی اور اساسی حیثیت سے خالفت۔

اورفسادیہ ہے کہ تصرفات میں ایسی خالفت کا ارتکاب جوشری تشکیل شدہ نظام کے خلاف ہے ہوتا ہم یہ مخالفت فرعی اورائیں جہت ہے واقع ، ونی ، وجو حقد و کممل کرنے کی جبت تھی جس کے نتیج میں اس عقد کو فتح کرنا ضروری ہوگیا۔ اس مخالفت کا ارتکاب عقد کو صحت اور بطلان کے بیچوں نتیج ایک علق کیفید سے مصف کر دیتا ہے جس کے نتیج میں وہ نہ تو باطل کہلاتی ہے کیونکہ اس کے جوھری اور اساسی ارکان موجود ہوتے ہیں اور نہ بی وہ اس طور پر سیح ہوتی کہ وہ کمل اور قابل اہمیت ہو۔ کیونکہ اس کی ایک فرعی جبت کے اندرخلل واقع ہوگیا ہوتا ہے نہ کہ اسلی اور نبادی جبت میں۔

اور فساد کے جارا سہاب ہوتے ہیں۔

ا - جهالت (ناواقفيت، مجهول الكيفية مونا)

۲ مورسوك

۳ زبردی0

ىه كوڭىمنوغ اور فاسد شرط كاساتھ لگاہونا۔

۱۲: الا داء، القصناء، الاعادة ..... ان متيول امورادا، قضااوراعاده (لونانا) پر بحث عام طور پراس واجب کے ذیل میں کی جاتی ہے جو " "واجب موسع"؛ و، واجب موسع کا مطلب ہے وہ واجب جس کا وقت اس کے لیے اور اس کے ہم جنس واجب کی اوائیگی کے لئے وسعت رکھتا ہو۔جیسے فرض نماز دن کے اوقات کہ ان میں ہرنماز کا وقت اتناہوتا ہے کہ اس میں وہ نماز اور دیگر نماز (نوافل وغیرہ) کی ادائیگی کی جاسکے۔ 4

• جہات کی چوشمین ہیں یا تو جہات معقود علیہ (وہ چیز جس پرعقد ہوا ہے) ہیں ہوگی یا موق میں یا مقرروفت میں یاان وسائل میں ہوگی جوتو ثیق کے سئے ہوں اور حقد میں شرط ہوں مثلاً کفالت اور رہن کی دوسرے معاطع میں اختاد اور خبرو ہے کے لئے ہوتے ہیں تو جس معاطع میں رہن یا کفالت کے معاملہ کی بنیاوا کیا۔ ایسے امر یا کفالت کے معاملہ کی مقالہ ہوں وہ معاملہ کی بنیاوا کیا۔ ایسے امر موجود ہالی خرر کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کی بنیاوا کیا۔ ایسے امر موجود ہوں کی دونوعیت ہیں ، اصل معقود علیہ میں ہوجیت ماں کے پیٹ میں موجود جمل کی خرید وفروخت ۔ فیا پی غرر مقتد کے اوصاف اور مقدار میں ہوجیت بکری کے تھی میں موجود دود ھی ایک معین مقدار بتانا تو بیاس مقدار میں غرر ہے اور اکراہ کہتے ہیں کسی دوسر شخص کوا سے کا م پر مجبور کر تا جمل کو وہ ناپند کرے اور خود ہوں انجام ندوے آگرا سے اپنی جالت پر چھوڑ و یا جائے (مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ سیجے" المدخل افقتی ''استاد مصطفی زرقاء ، ف

عبادات دوتتم کی ہوتی ہیں ایک وہ جن کا وقت ان کی ادائیگ کے لئے در کاروقت سے بڑا ہوتا ہے جیسے نمازی دوسری وہ جن کا وقت اتنا ہوتا ہے کہ وہ عبادت اس کمل وقت میں ادا ہوتی ہے جیسے روز واس کا وقت طلوع فجر سے غروب شمس ہے اور بیعبادت اس پورے وقت ہی میں ادا ہوتی ہے۔ الفقه الأسلامی وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ فقر کے چند ضروری مباحث اداء ..... کتبے بین واجب فعل کواس کے اس مقرر دوقت میں اداکر ناجواس کے لئے شریعت کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔

اعادہ:.... کہتے میں واجب کو دوسری مرتبہ وقت میں ادا کرنا جیسے نماز کو جماعت کے ساتھ دوبارہ پڑھنا۔

قضاء ..... کہتے میں واجب کو وقت گزرنے کے بعداداکرنا۔ فرض نماز کی قضاء واجب ہے جبیبا کہ بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوسونے کی وجہ ہے نماز کی ادائیگی نہ کرسکے یا بھول جائے تو جب اے یا و آئے وہ پڑھ لے اس کے لئے اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں۔ بھول جانے اور سوجانے والے پر قیاس کرتے ہوئے نماز کوستی سے یا جان بوجھ کر بلا عذر شرعی چیوڑنے والے پر بطریق اولی نماز کی قضاء واجب بوگ ۔ کیونکہ نماز بدستوراس کے ذمیے باتی ہے اور ادائیگی کے بغیریہ بری الذم نہیں ہوسکتا۔

### ۲..... نداهب کی خاص اصطلاحات

مختلف فقہی نداہب کی کیجھ خاص اصطلاحات بھی جوظا ہر ہے اختصار کی خاطر اور تطویل سے بیچنے کے لئے وضع کی گئیں۔ساتھ یہ بھی مقصودتھا کہ مختلف اقوال میں سے راجے اور مشند قول کو ایک اشار ہے سے مجھاجا سکے ۔ ذیل میں کچھالی اصطلاحات کابیان ہے۔

#### **ند**هب حنفی کی اصطلاحات:

اے طاہر الروایة: .....عام طور پراس سے مراد جیسا کہ پہلے گذر المَد ثلاثة حنیف کارائح قول ہوتا ہے۔ یعنی امام ابوصیف اور امام محد حمیم الدّعلیم ۔ اور امام محد حمیم الدّعلیم ۔

۲-الا مام: .....امام ابوحنیفه رحمه الله مراد بوت بین -انشیخان امام ابوحنیفه اورامام ابویوسف رحمهما الله -الطرفان امام ابوحنیفه اورامام محمد رحمهما الله ،الصاحبان امام ابوسف ومحمد حمهما الله -

الثانی: امام ابو بوسف رحمدالله الثالث: امام محدر حمدالله کالفظ امام ابوطنیفدر حمدالله اور "لهما" "عندهما" یا" منههما" کے الفاظ کے صاحبین کے لئے استعال ہوتے ہیں۔ احناف کے "اصحاب استا کے لفظ سے عام طور پر تینوں امام ابوطنیف ابو بوسف و محرم الله علیم مراد ہوتے ہیں۔ اور افظ المشائخ سے مراد و وفقہاء ہوتے ہیں جنہوں نے امام ابوطنیف رحمداللہ کا زمان نہیں پایا۔

سافتوی :.....جن مسائل میں تینوں کا تفاق ہولیقیٰی طور پرفتوی ای تول پر ہوگا اگر ان تینوں حضرات میں اختلاف ہوتو اس صورت میں امام ابوصنیف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پرفتوی ہوگا علے الاطلاق خاص طور برعبادات کے بارے میں اورصاحبین رحمہ اللہ یا دونوں میں ہے سی ایک کے قول کو بلاکسی سبب کے ترجی نہیں دی جائے گی ، وہ سبب علامہ این جمہ رحمہ اللہ کے مطابق یا تو امام کی دلیل کاضعف ہوگا یا ضرورت اور ایک سبب ہوگا صاحبین رحمہ اللہ کے تعالی ہوگا جسے صاحبین رحمہ اللہ کے قول کو مزارعت اور مساقاۃ میں ترجیح دی گئی ہے اور باز مانے کا اختلاف سبب ہوگا صاحبین رحمہ اللہ کے قول کی ترجیح کا۔

امام آبویوسف رحمة الله علیه کے قول پرفتوی ہوگا قضاء شہادت اور میراث کے احکام میں کیونکہ ان کا تجربہ اس بارے میں زیادہ تھا۔ جیبا کہ امام محمد رحمہ اللہ کے قول پرفتوی ہوگا ذہ الا رحام کے معاملات کے بارے میں ، اور امام زفر رحمہ اللہ کے قول پرفتوی ہے سترہ مسائل میں ۔ •

<sup>● ....</sup> روالمحتارج اص ۲۵ \_ ۵ ح م ۳۱۳، رسالة أمفتی ج اس ۳۵ (مجموعه رسائل)

۔۔۔۔۔اگر کسی مسئلے میں قیا س استحسان دونوں جمع ہوں توعمل استحسان پر ہوگا سوائے چند گئے چنے مشہور مسائل ہیں اور وہ بائیس مسائل ہیں۔

اگر مسئلہ ظاہر الروایہ میں نہ ملے اودوسری روایت میں مل جائے تواس صورت میں ای کو اپنا نالازم ہوگا۔ اوراگرا مام صاحب سے مختلف روایت میں منقول ہوں بیان سے اوران کے اصحاب سے اصلاً روایت منقول ہی نہ ہوتو کہلی صورت میں جس کی دلیل تو ی ہووہ اختیار کیا جائے گا۔ دوسری صورت میں متأخرین مشائخ جس پر منفق ہوں وہ لیا جائے گا۔ اگر ان میں بھی اختلاف ہوتو اکثر کے قول کو لیا جائے گا۔ اگر ان سے بھی کوئی قول اس بارے میں منقول نہ ہوتو مفتی کو جائے کہ وہ مسئلے میں خوب خور وخوض اور فکر وقد برت کام لے تا کہ وہ اپنی ذمہ داری سے بھی کوئی قول اس بارے میں منقول نہ ہوتو مفتی کو جائے ہوئی مارنے سے گریز کرے ، اللہ سے ڈرے اوراس کا خوف پیش نظر رکھے کیونکہ فتو سے سکدوش ہونے کے لئے سے جائی کی جرات کرنے والا بڑا جائل اور بد بخت ہی ہو سکتا ہے۔ سال کی جرات کرنے والا بڑا جائل اور بد بخت ہی ہو سکتا ہے۔

۲..... بب سیح اور مفتی بقرار دینے میں تعارض ہو مثلاً یوں کہ دیاجائے کہ الصیح کن اوالہ مفتدی به کن (سیح قول یہ ہاور مفتی بقول یہ ہو۔ اگر متون سے موافقت نہ پت چلتو مفتی بقول لیاجائے گا۔
مفتی بقول یہ ہے) توالی صورت میں عمل اس قول پر ہوگا جو متون کے مطابق ہو۔ اگر متون سے موافقت نہ پت چلتو مفتی بقول لیاجائے گا۔
کیونکہ فتوی اس پر ہے کا لفظ صحیح اصح اور اشبہ کے لفظ سے زیادہ قوی لفظ ہے، اور جب ایک مسئلے میں دو اقوال ملتے ہوں جن دونوں کی صحت
کتابوں میں نہ کور ہوتو فتو کی اور فیصلہ (عدالتی فیصلہ ) دونوں میں سے کسی ایک پر کرنا درست ہے۔ ان دونوں قولوں میں سے اس قول کو زیادہ اس میں مناسب ہو یا دونوں قولوں میں سے اس قول کو زیادہ اس کی دلیل زیادہ واضح اور ظاہر ہو
میں کہ ترجی دلیل کے قوی ہونے کی بناء پر ہی ہوتی ہے۔ 'ب یہ یہ فت ہی ''کا لفظ الفتو کی نیا یہ کے لفظ سے نیادہ قوی ہے کیونکہ پہلے لفظ سے حصر
کے معنی مغبوم ہوتے میں لفظ اصحیح سے اور لفظ احوط لفظ الاحتیاط سے زیادہ قوی میں۔

ے..... متون کے لفظ کااطلاق احناف کے ہاں ان کی اہم کتابوں پر کیا جاتا ہے مثلاً قدوری ،مذلیۃ ،نقابیہ المختار ،الوقایۃ ،الکنز اوراملتقی کیونکہ ان کت کی تالیف کامقصد ظاہرالروایۃ اورمعتمد اقوال کا بیان کرنا تھا۔

المستفعی اورقات بڑمل کرنا درست نہیں خواہ اپ حق میں ہی کیوں نہ ہواس تھم میں قاضی یا مفتی کی کوئی تفریق نین نہیں دونوں کے لئے میدرست نہیں و پیے مفتی تعلم شرع کی خبر دینے والا ہوتا ہے اورقاضی تھم شرع کولا زم کرنے والا ہوتا ہے۔ امام المونی فیرست نہیں و پیے مفتی تعلم شرع کی خبر دینے والا ہوتا ہے اورقاضی تھم شرع کولا زم کرنے والا ہوتا ہے۔ امام المونی فیرست منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا'' اگر حدیث کا درجہ تھے تابت ہوجائے تو وہی میرا ند ہب ہے یہ بات دوسرے المرم ندا ہب ہے ہیں نظر رہے کہ ضعیف قول پرفتو کی اس وقت دیا جاسکتا ہے جب کوئی ضرورت یا حاجت درمیش ہو۔ بداس کے کہ لوگوں ہے آسانی اور سہولت کا معاملہ ہو۔

9.....اور فدہب کے احکام کوملا کر نکالا جانے والاحکم احناف ؒ کے ہاں باطل ہے۔اسی طرح تقلید پڑمل ہونے کے بعد کسی عمل میں تقلید ہے۔ جی خیر مثلاً ظہری نماز حنی اصولوں کے مطابق چوتھائی سرکامسے کرکے پڑھنے والے کے لئے بیروانہیں کہ وہ اپنی نماز کو اس لیے توڑ دے کہ فدہب مالکی میں پورے سرکامسے لازمی ہے اور وہ اس پڑمل در آمد کرنا چاہتا ہو۔ بعض احناف نے تقلید بعد العمل

<sup>●....</sup>ميزان شعراني ج ا ص٢ ٢٣.٥ ، اعلام الموقعين ج ٢ ص ٢٤٠ ـ ٢٤٣ ، محى الدين عبدالحميد

ا بعض احناف نے اجازت دی ہے کہ اگر مقلد قاضی دوسرے کے ندہب یا روایت ضعیف، یا قول ضعیف کے مطابق فیصلہ دے درجو وہ نافذ ہوجائے گا۔ دوسرے قاضی وغیرہ کے لئے محض اس بنیاد پراسے تو ژنایا غلط قرار دینادرست نہیں ہوگا۔

اا سعلامداین عابدین شائی (وفات ۲۵۲ اھ) جوشام کے بہت بڑے عالم تتھان کا 'الدرالمختار' پرحاشیہ جوُرد المحتار علی الدرالمختار' کے نام سے مشہور ہے ندہب حنی میں تحقیقات اور ترجیحات کے بارے میں کلام حرف آخر سمجھا جا تا ہے۔

#### مذہب مالکی کی اصطلاحات:

ند جب مائلی بھی دیگر ندا جب کی طرح کثرت اقوال و آراء کی وجہ امتیازی حیثیت رکھتا ہے، لوگوں کی مسلحیں اوران کے مختلف عرف اور ساجی حالات کے بیش نظر مفتی (جو محیح معنوں میں مفتی ہوان اوصاف کے مطابق جو پہلے گذر چکے ہیں ) مسئلہ کے بارے میں اس راج رائے کا فتو کی وے جوفائد ے پر بینی ہو۔ اور غیر بینی جس میں اجتہاد کی شرائط نہ پائی جا ئیں ،صرف وہ قول اختیار کرے جوشنق علیہ ہو یا مشہور ہو ایا وہ قول ہو جسے متنقد مین نے ترجیح دی ہو۔ اگر قول کے رائح ہونے کاعلم نہ ہوتو وہ زیادہ بخت قول کو ترجیح وے جیسیا کہ شیخ علیش (وفات ساجہ 19 میں ہے۔ بعض کی رائے ہیہے کہ سب سے زم اور آسان قول اختیار کرنے میں ہے۔ بعض کی رائے ہیہے کہ سب سے زم اور آسان قول اختیار کرنے میں ہے۔ بعض کی رائے ہیہے کہ سب سے زم اور آسان قول اختیار کرے کیونکہ بیشریعت کے مزاج کے زیادہ موافق بات ہے۔ کیونکہ نبی کریم سلی القدعلیہ وسلم آسان و بین کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ تو اس مفتی کو اختیار ہے کہ وہ جا جو ایا ہو تھار کرے ، کیونکہ انسان کو مکلف آس بات کا بنایا گیا ہے جس کو سہار سکے۔

ا اسلامی منظم الکی حضر ات نے کتب مالکیہ اور مشاک کے کا توال اور آراء میں ترجیح کے اسلوب کواس ترتیب ہے ذکر کیا ہے کہ اور اس میں ند کورامام مالک رحمہ اللہ کا قول ابن القاسم رحمہ اللہ کے اس میں ند کورتول کے مقابلے میں راج جوگا۔ کیونکہ صاحب ند ہب وہی ہیں۔ اور اس میں ند کوراہن القاسم رحمہ اللہ کا قول دوسروں کے مقابلے میں زیادہ راجی جوگا، کیونکہ وہ امام مالک رحمہ اللہ کے ند ہب سے زیادہ واقف ہیں بہ نسبت دوسروں کے ۔ تا ہم ابن القاسم کے علاوہ دوسروں کے اقوال جو مدونہ میں فدکور ہوں وہ ابن القاسم کے ان اقوال کے مقابلے میں راج جوں گئی ہے۔ اور اگر مدونہ میں قول مذکور نہ ہوتو مقربین کے اقوال کئی جا کیں گئی ہے۔ اور اگر مدونہ میں قول مذکور نہ ہوتو مقربین کے اقوال کئی جا کیں گئے۔

اجب'' المذہب''بولا جائے تواس سے مذہب مالکی مراد ہوگا ، اور جب' المشہو رابولا جائے تواس سے مراد ہوگا مالکی مذہب کامشہور تول ۔ اوراس انتظا سے اس بات کا اشارہ بھی ہوتا ہے کہ اس بارے میں مذہب میں اختابا ف ہے۔ اور سیح کے المشہور سے وہ تول مراد ہوتا ہے جس کے قائل زیادہ ، وال۔

است جب بالفاظ كے جائيں "قيل كذا" يا"اختلف في كذا" يا"في كذا قولان فاكثر "تواس كامطلب بوتا مند كار منظ ميں اختلاف مند به ماكن ميں \_

الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول ۔۔۔۔۔۔۔ دعے چندضروری مباحث میں اسلامی وادلتہ .... جب بیلفظ بولا جائے" روایتان" (دوروایتیں ہیں) تو اس کا مطلب ہوتا ہے امام ما لک رحمہ اللہ سے دوروایتیں ہیں مالکی ند ہب کے مصنفین کی رائے یہ ہے کہ فتو کی تول مشہور یا ند ہب کے قول رائح پر ہوگا شاذ اور مرجوح (لیعی ضعیف) اقوال پر فتو کی نہیں دیا جائے گا اور انسان اپنے بارے میں ہوں کے بارے ہیں دوسرے کی رائے پڑمل کرے گا کیونکہ دوسرے کا قول کسی کے بارے میں اس کے اپنے قول کے مقابلے میں زیادہ متنداور قابل عمل ہوتا ہے۔ •

۵ ..... ایک عبادت کے دوفتلف مذہب کے اتوال پڑمل کرنے کے بارے میں دورائے منقول ہیں۔

ا ۔ بیمل ممنوع ہے سمصری حضرات کاطریقہ کارہے۔

۲۔ دوسری رائے اور طریقہ کار جواز کا ہے۔ بیائل مغرب کا طریقہ کارہے اور اس کوتر جیجے حاصل ہے۔علامہ دسوقی رحمہ اللہ اپنے مشائخ نے قل کرتے ہیں کشیحے بات یہ ہے کہ بیرجائز ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس بات میں بڑی وسعت اور گنجائش ہے۔ 4

ی مساید شخ خلیل (وفات ۷۱۷ه) کی تحریر کرده کتاب دوخش خلیل اوراس کے شرح کرنے والے اکثر شارحین کا کمنت فکر مالکید

کے باں اقوال وروایات کے نقل کرنے اور ان میں ہے راج قول ذکر کرنے کے بارے میں متنداور قابل بھروسہ ہے۔

#### مذہب شافعی کی اصطلاحات:

امام شافعی رحمہ اللہ ہے دل ہے زائد مسائل میں دو اور دو ہے زائد قول نقل کئے گئے ہیں، چیے خرید وفروخت میں'' خیار رؤیت''
(فروخت شدہ چیز کے دیکھنے پرخرید وفروخت کوموقوف رکھنے کا اختیار ) کے بارے میں دوقول منقول ہیں ایک اس کے جائز ہونے کا۔اور دوسرا
نا جائز ہونے کا جس میں انہوں نے پہلے قول ہے رجوع کیا تھا، اسی طرح مقروض پر جوابینے پاس موجود مال کے برابر مقروض ہوز کو ہ کے
داجر بونے کا قول، اسی طرح مفلس (دیوالیہ قرار دیے گئے تھیں) کا کسی محف کے لئے قرض کا اقرار کا معاملہ کہ کیا وہ مخص جس کے قرض کا
احتراف اس نے خود کیا وہ دیگر قرض خواہوں میں شامل ہوگا یا نہیں اور اس طرح یہ مسئلہ کہ شوہر اگریوی کو دھوکہ دیے تو کیا تھی ہے مثلاً شوہر بیوی
کواپنانس وغیرہ غلط بتاد ہے قوکیا اس صورت میں بیوی کو ذکاح فنخ کرنے کا اختیار ہوگا یا نکاح بی باطل ہوگا۔

وغیرہ سان جیسے مسائل نے بعض طعنہ زن لوگوں کواہام شافعی رحمہ اللہ کے دواتوال اختیار کرنے کے ممل کوان پرطعنہ زنی اوران کے بارے میں جوگوئی کرنے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ یاوگ ان کے اجتہاد پرطعن وشنیج اوران کے علم کے ناقص ہونے گی ہاتیں کرتے ہیں۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ قیاس اور دلائل کے تعارض اور باہم دیگر متصادم ہونے کی وجہ سے دوقول یا زاکد اختیار کرنانقص علمی کی دلیل ہرگز مہیں بلکہ یہ تو زیادتی ہے۔

عقل کی دلیل ہے کہ رائے رکھنے والا گمان کی جگدیقینی بات نہیں کر دیتا ہے، اس طرح یفعل حق اور سچائی کی تلاش کے اندر کمال اخلاص کی بھی دلیل ہے کہ قائل اس وقت تک قطعی تحکم نہیں لگا تا جب، تک اس کے پاس ترجیح کے اسباب جمع نہیں ہوجاتے، اور جب تک ترجیح کے اسباب اسمینے نہیں ہوتے وہ خض تر درمیں رہتا ہے۔ ● اسباب اسمینے نہیں ہوتے وہ خض تر درمیں رہتا ہے۔ ●

مفتی پرلازم ہے کداگرامام شافعی رحمہ اللہ کے دوقول مروی ہوں تو متقد مین علاء کی رائے کواختیار کرے ہورنہ تو قف کرے جیسا کہ علامہ نووی رحمہ اللہ کے اور شاگردوں کے ہاں اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں یا

● .... حاشیه المدسوقی علم الشرح الکبیر لددریر ج اص ۲۰، ایضاً حاشی گذشت والکید کے ہاں فقرے پراجرت لینادرست باگر متعین نہوں الشافعی، شیخ ابو زهرہ، ص ۷۲ اے مجتہداس کور جے دیے ہیں جے امام شافعی نے خودر جے دی ہو، اگر ترجی نہ پائی جائے توبعد والے قول کو بچھے قول پر ترجی دیے ہیں اور اگر بعد کا پیدنہ چل سکے، جو کہ بہت کم ہوتا ہے قاس کورجی دیے ہیں جوامام شافعی کے اصواول کے تریب ہو۔ النت الاسلامی وادئة معداول \_\_\_\_\_ الدانيل منقول بوتومفتی كوچاہيك وواس تول كوافتياركرے جسمتقد مين جمترين نے افتياركيا ہو۔ اور الساسي مختلف طريقوں سے مختلف اندازيل منقول بوتومفتی كوچاہيك وواس تول كوافتياركيا بوگاه بورے ديگر وومسك قابل ترجيح بوگا جسازيا ہو بڑے بوگا بھے زيادہ بڑے بوگا جسازيا ہو بڑے بوگا جسازيا ہو بڑے بوگا جسازيا ہو ہوگا جسازيا ہوگا وہ قابل ترجيح بوگا جسازيا ہوگا ہے بويطی ، اسلام الدول اور مزنی بن گردان شافعی مجم براند تعليم نے افتياركيا ہو اور علامہ الوز كريا يجی بن شرف الندوی (وفات ۲۷۱ هـ) كووافعی طور پر المدن بب شافعی سمجھ جات بین فد بب کی تنظیم کا خواس میں اندول ہوئی ہوگا ہے بوالا موافع کی مستند ہے تھی کہ امامؤوی دھم اللہ کو اور علامہ الافتاء موافع کی مستند ہے تھی کہ امامؤوی دھم اللہ کو اور مداللہ کی تصنیف میں علامہ ابوالقاسم الرافعی دھم اللہ کو تا مستند ہے جسے الروند وغیرہ علامہ نووی دھم اللہ نے اس کتاب کی تصنیف میں علامہ ابوالقاسم الرافعی دھم اللہ کو تا مدالتہ کی تعلیم کی اور اسٹوب اپنایا۔ بعد میں شخ زکر یا افساری دھم اللہ نے اس کتاب کی تصنیف میں علامہ ابوالقاسم الرافعی دھم اللہ کی تعلیم کی اور اسٹوب اپنایا۔ بعد میں شخ زکر یا افساری دھم اللہ نے اس کتاب کی تصنیف میں مقتول پر دوتا ہے جوعلامہ نووی دھم اللہ علیہ نے المعبان میں افتیار کیا اور جوعلامہ دلی دھم اللہ کی کتاب ' کیا میں مقتول ہو دول ہو میں افتیار کیا گیا ہو۔ اس کے بعد درجہ سے سالم شخ ذکر یا دھم اللہ کی دائے کا۔ ' کیا میں اور این تھرکی'' تحقیۃ الحق کی میں ذکر کیا گیا ہو۔ اس کے بعد درجہ سے سالم شخ ذکر یا دھم اللہ کی دھے کا۔ نہ میں اور این تھرکی '' کیا ہو کہ کیا ہو کتاب کیا کہ کیا ہو کتاب کی تعلیم کی دورجہ سے سالم شخ ذکر کیا دھم اللہ کی دورجہ سے سالم شخ ذکر کیا دورے کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو ک

آ گے علامہ نووی رحمہ اللہ کے اقوال نقل کرنے اور اصحاب (شاگرد) کی بیان کردہ وجوبات اور آراء کے بیان کرنے اور ان میں ترجیح وینے کاطریقہ کارڈ کر کیا جاتا ہے یہ بات چیش نظررہ کے کہ وہ اپنی وضع کردہ اصطلاحات کے مطابق امام شافعی رحمہ اللہ کی آراء کو اقوال ان کے اسحاب (تلاندہ) کی آراء کو وجوہ اور ند جب شافعی کے ناقلین کے مابین واقع اختلاف وطرق سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ اختلافات تین قتم کے جوئے۔

ا ـ الاقوال: ..... وه جوام شافعي رحمه الله ي منسوب بون -

٢\_الوجه.....و، آرا، اوراتوال جومذ بب شافعي كفتهاء نے مذہب كے اصول وقواعد كو پیش نظرر كھ كراشنباط كئے ہوں۔

سوالطرق .... راويول كالذهب نقل كرف مين اختلاف . • •

ا: الا ظهرِ ..... (زیادہ واضح وظاہر ) یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے دویاز اکد اقوال میں زیادہ واضح قول ان اقوال میں ہے جن میں قوئ اختلاف ہو۔ اس کے مقابلے میں خاہر کا لفظ ہے ایک مسئلے وخاہ اور دوسرے کو اظہر اس بلنے کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا مدرک مضبوط ہوتا ہے۔ ●

چنانچے اظہر اور مشہور دونوں امام شافتی کے قول میں۔

سا الاصح ..... (زیادہ تھی ) یعنی دویا زائد وجوہ جنہیں اصحاب نے امام شافعی رحمہ القد کے کلام سے اخذ کیا ہوان کے اصول وضوابط کی بنیاد پریاان کے قواعد سے مستبط کیا ہو میں سے زیادہ تھے اگران وجوہات کے مامین اختلاف بھی قوی ہواصح کے مقابلے میں صحیح آتا ہے۔

ہم : السیح ..... دویا دوز ائد وجوہ میں سے تیجے وہ ہے جہاں دووجوہ میں اختلاف قوک نہ ہوائی کے مقابلے میں ضعیف ہوتا ہے کیونکہ اس کا

• الشافعي، شيخ ابحد هو، ص ٢٨ ٥ه الشافعي: ص ٢١، الفوائد المكية فيما يحتاجه عليه الشافعيه ص ٣٥. ١٠ ال الورة في المكية فيما يحتاجه عليه الشافعيه ص ٣٥. ١٠ ال

الفقه الاسلامي وادلته جلداول \_\_\_\_\_ فقد كے چند ضرور می میاحث میاد دارات میاد میاد میاد دارات میاد شد میاد دارات میاد میاد داراد میاد میاد دارات میاد میاد دارات میاد میاد دارات میاد میاد داراد میاد میاد داراد میاد میاد داراد میاد میاد داراد می

چنانچ اصح اور محجے دونوں کا تعلق اصحاب کے اقوال جنہیں وجوہ کہاجاتا ہے۔

۵: المذ ہب .....ویازا کہ طرق میں سے ندہب، یعنی اصحاب کے ندہب نقل کرنے میں واقع اختلاف میں سے ندہب۔ جیسے یوئی ایک مسئنے کے بارے میں دوتول قل کر دے یا متقارمین کی دورائیس (وجوہ) ذکر کردے جن میں ایک رائے کسی نے زیادہ قطعیت سے بیان کی ہولیکن بہر حال بھی تو وہ طعی بات رائے ہوتی ہے اور کھی دوسرا قول جو طعی نہیں ، رائے ، وتا ہے۔ اوراس کولفظ المذہب سے تعبیر کرنے کا منہوم یہ ہے کہ جس بات برفتوی ہے وہ دوہ بات سے جھے لفظ المذہب ہے جیے لفظ المذہب سے تعبیر کہا گیا ہے۔

۲: النفس ..... یعنی امام شافعی رحمداللد کانعس (براه راست ذکر کرده بات)،اس کے مقابلے میں وجبضعیف ( کمزورقول) یا قول مخرج ہونا ہے،اور ہر دونوں صورتوں میں فتو کی بھی نص کے علاوہ وجبضعیف یا اُمحرج پر بھی دیا جاتا ہے۔

۱ القدیم ..... وہ تول جے امام شافتی رحمہ القد نے عراق میں اپنی کتاب الحجة کی تصنیف کے دوران اختیار کیا تھا یہ اس کا فتو کی دیا تھا۔
 ایسے اقوال روایت کرنے والی پوری جماعت ہے جن میں ہے مشہوریہ ہیں: (۱) امام احمد بن طنبل (۲) الزغفر افی (۳) الکرامیسی (۴) ابوثؤر مہم اللہ علیہم۔

ان اقوال سے امام شافعی رحمہ اللہ نے رجوع کرلیا تھا۔ اوروہ ان اقوال پرفتوی دیئے کودرست نہیں سمجھتے تھے۔ اسحاب شافعی نے سترہ مسائل میں قول قدیم پرفتوی دیا ہے۔ اوروہ قول جو عراق اور مصرکے مابین اختیار کئے توجومتا خرقول ہے وہ قول جدید ہے اور جومقدم قول ہے وہ قول قدیم ہے۔ اور اگر کسی مسئلے میں قول قدیم اور جدید دونوں ہوں توقول جدید پرفتوی دیا جائے گا سوائے تھوڑے سے مسائل کے جو تقریباً سترہ بیں ان میں قول قدیم برفتوی دیا جائے گا۔ •

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ووقول جدیداگر کسی مسئلے کے بار ہے میں ہوں تو بعدوالے قول کو اختیار کیا جائے گا اگر پیڈچل سکے اگر نہ پیڈچل سکے اور کسی ایک پرامام شافعی رحمہ اللّٰہ کاعمل ہوتو یہ خود نجود دوسر ہے کے کا بعدم کرنے یہ دوسر ہے پراس وَتِرْ جَتّی دینے کا سب بن جائے گا۔ اور قبل کا لفظ کمر ورتول کا پیدویتا ہے اور چیجے یا لاسح کا لفظ اس کے خالف مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔

• تخ ت کامفہوم ہیے کددوا کیے جیس ورتوں کے اما شافعی رحمد اللہ نے دوا لگ الگ تیم بتا ہے دوں اور دونوں حکموں کے الگ اوگ ہونے کا بظاہ کوئی سبب بھی معلوم نیں ہوتا ۔ تو اسحاب بعد میں دونوں حکم دونوں صورتوں کے لئے ثابت کر دیتے ہیں تو ہرصورت کے بارے میں دوتول ہوج تے ہیں۔
ارمنعوص (دوقول جواس صورت کے بارے میں امام شافعی رحمد اللہ نے بیان کیا ۲ ہخرین (ووقول جواسحاب نے اس صورت کے بارے میں افتیار کیا ہو جو راصل اس سے ملتی جلتی صورت کے بارے میں امام شافعی رحمد اللہ نے بیان کیا ۲ ہخرین (ووقول جواسحاب نے اس صورت کے بارے میں امام شافعی رحمد اللہ نے والے تھا کہ استحریج (ان کے بارے میں دومخلف اقوال ہیں جونص اور منطوع کی کہ نے تاہ ہوتا ہے ورائے کی بارے میں دومخلف اقوال ہیں جونص اور مخترج سے نکتے ہیں اور سے جس دو تا کہ امام شافعی رحمد اللہ کی طرف منسوب نہیں ہوگا کیونکہ بساا وقات اس قول کے بارے میں رجوع کر لیا جاتا ہے اور فرق بیان کر دیا جاتا ہے جس سے ظاہرے کہ دونوں مسئلے بظاہرا کی جین کین دونوں میں فرق ہیں۔

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ کم چند ضروری مباحث. "الفقه الاسلامی وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ کم چند ضروری مبالله میں \_\_\_\_\_\_

• اسسال ما ابن جرفر ماتے ہیں ذہب میں وجہ ضعیف پھل درست نہیں۔اور کسی سکے میں تلفیق ممنوع ہے جیسے امام مالک رحمہ اللّہ کی تقلید کرے۔ کتے کے پاک ہونے کے مسکے میں اور امام شافعی رحمہ اللّہ کی تقلید کرے مرکے بچھ جھے کے جائز ہونے کے مسکے میں البت تقلید کرے سے میں تمام شرائط کے ساتھ کمل طور پر دوسرے کی تقلید کر لینے میں کوئی حرج نہیں اگر چھل کر لینے کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے آگر کسی کے کوئی عباوت اس طرح انجام دی جوانکہ اربعہ میں سے بعض کے ہاں درست ہوتو اس کے لئے اس امام کی تقلید کر لینی درست ہے جس کے ہاں وہ عباوت درست ہوئی ہو۔اور اس شخص پر اس نماز کی قضاء واجب نہیں ہوگی۔اور ایک فد جب سے دوسر سے ذہر میں میں میں میں میں اس میں منتقل ہوجانا درست ہے خوا ممل کر لینے کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ •

#### ندېب خنبلي کې اصطلاحات:

اما م احرین صبل رحمہ اللہ کے فد جب میں اقوال وہ راء بہت کثرت ہے ہیں، یہ یا تواس سب سے ہیں کہ فہاوئی میں رائے ہے کام لینے

کے بعد وہ کم حدیث ہے جب خوب واقف ہوئے تو اقوال پر فرق پڑایا کسی مسئلے میں صحابہ رضی التہ عنہم کی دورائے ہوجانے کے سب یہ ہوایا

پر چھے جانے والے مسئلوں میں حالات اور واقعات کا لحاظ رکھنے کے سب مسائل میں اقوال وہ راء بدلیں۔ فد ہب ضبلی کے فقہاء اقوال ور وایات

کے ابین ترجیح دینے کے بارے میں دو فر ایق بن گئے، ایک فریق نے تو اقوال نقل کرنے کا اہتمام کیا کیونکہ بیدین کے کمال اور جامعیت کی

دلیل ہے۔ دوسر فریق کا رجان اس بات کی طرف ہوا کہ امام کی رائے ایک ہی بیان کی جائے۔ اور بیاس طرح ہو کہ یا تو ترجیح دی جائے ان

اقوال کے مابین دونوں اقوال کی تاریخ کے لحاظ ہے۔ یا دونوں اقوال میں مواز نہ کرکے یا دونوں اقوال میں نے زیادہ قو ک دلیل والے اور امام

کے اصول منطق کے قریب قول کو اضابار کر کے ترجیح دی جائے۔ اگر ترجیح دینا ممکن نہ ہوتھ ذہب میں دونول ہوجا کیں گے بام مجبوری ، اور مقلہ

کو صحیح رائے کے مطابق دونوں میں افتیار ہے جس پڑس کرے ۔ کونکہ جہتم کے بارے میں اصول ہے کہ اس کی اسپنے اجتماد کے بارے میں اس کا اجتماد کے بارے میں اس کی استخاص نے ترجیح دی ہوں جسے قاضی علاء اللہ بن ، علام اور وہ قول واحد جے صفیان ذکر کریں وہ ہوتا ہے جسے اس کی بارے میں اس معدی المرداوی رحم ہما اللہ جو تھے فریب میں انہ میں بیاں دھرات نے بیام میان کہ ترجیح دی ہوں جسے قاضی علاء اللہ بن ، علام میلی بن سلیمان اسعدی المرداوی رحم ہما اللہ جو تھے فریب میں میں حضور کے ایس کے اس کے اس کے اس کے مطابق دونوں تربی کہ کہ تربیان حضر اس خوان کو کر ہوں گائیوں الانصاف تھے جائے کو ذریع انجام دیا۔ ﷺ

ا است جب لفظ "الشخ" یا "قشخ" یا اسلام" متاخرین علاء حنابله استعال کریں تو اس سے مراد علامه ابوالعباس احمد نقی الدین ابن تیمیه الحرانی (ولا دت ۱۲۱ هـ) و فات سه ۲۲ هـ (یعنی امام ابن تیمیه) مراد بوت بین جن کی کتابون، رسائل اور مسائل کے ذریعے ند جب خبلی کی اشاعت بوئی جیسا کہ ان کے شاگر دعلامہ ابن قیم اعلام الموقعین کے مصنف جن کی وفات ۵۱ هـ میں بوئی کا بھی اس ند جب کی اشاعت میں بردا کر دار ہے۔

۳ .....اور جب علامه ابن تیمیه رحمه الله بی متاخرین جیسے الفروع ،الفائق اورالا ختیارات کے مصنفین وغیرہ ،الشخ استعال کمیں تو اس سے مرادان کی علامہ موفق الدین ابومجرعبد الله بن قدامه المقدی رحمه الله (وفات ۲۲۰هه) ہوتے ہیں جنگی تصنیفات میں آمغنی ، المقنع ،الکافی العمد ة ،اورمخضر الہدار جیسی کتابیں شامل ہیں۔

<sup>• ....</sup> شوافع نان مسائل كوبائيس تك بهنواديا ب مثلاً پانچ ك بقتر مغرب كاوتت گذر نه دوت كاندتم بونا ملاحظه يجيخ بحيرى الخطيب ن اص ١٨٩ و المساف المناع به الله عليه و الله عليه و ١٨٩ مقدمه كشاف القناع ج ١ ص ص ١٨٩ مقدمه كشاف القناع ج ١ ص ١٨٩ مقدمه كشاف القناع به ١٠٩ مقدمه كشاف القناع به ١٠٩ مقدمه كشاف المدخل الى مذهب احمد ص ٢٠٠٠

الفقه الاسلامی وادلته .... جلداول \_\_\_\_\_\_ وعد حروری مباحث و علی این قد امه رحمهم الله علیهم (جن کاذ کر گذرا) اور مجدالدین ابو سیست جب لفظ (الشخان 'بولا جائے تو اس سے مرادموفق اور محدی لعنی ابن قد امه رحمهم الله علیهم (جن کاذ کر گذرا) اور مجدالدین ابو البرکات (وفات ۱۵۲ هے) جو المحر فی الفقه 'کے مصنف ہیں ، ہوتے ہیں۔

اور جب افظ الشارت بولا جائے توشخ مشمس الدین ابوالفرج عبدالرحمٰن ابن ابوعمر المقدی رحمہ الله (وفات ۱۸۲ ھ) مراو ہوتے میں جوعلامہ ابن قدامہ کے بیتیجے اور شاگر و بیں اور جب حنابله 'قال فی الشرح' بولیس تو اس سے مرادیمی کتاب ہوتی ہے انہوں نے المغنی سے برافا کدہ اٹھا یا ہے ان کی کتاب کو الشرح الکبیر یا الشافی شرح المقنع کہا جاتا ہے جودس جلدوں یا بارہ اجزاء میں ہے۔ حنابلہ کے ہاں قابل اعتاد کتا بیں یہ ہیں:

ا....المغنى والشرح الكبير-

۳ .. كشاف القناع، ابن منصور البهوتى كى تصنيف
 ساس شرح منتى الارادات (ائن منصور البهوتى)

اورفتوی اورعدالتی فیصلوں میں سعودی عربیہ میں عمل علامہ بہوتی کی دونوں کتابوں پر ہوتا ہے اورشرح الزادادرشرح الدلیل پر بھی۔ ۵۔اور جب قاضی کالفظ بولا جائے تو اس سے مراد قاضی ابو یعلی محمہ بن الحسین بن الفراءرحمہ اللّٰہ (متوفی سنہ ۵۸ میرہ) ہوں گے،ادر

جب لفظ ابو بکر بولا جائے تواس سے ابو بکر مروزی (وفات ۲۷۳ھ) جوامام احمد بن شبل رحمہ اللہ کے شاگر دہیں مراد ہوں گے۔ د کر در کاروں میں ماری کے مصرفہ کا استعمال کا مصرفہ کا استعمال کا مصرفہ کا مصرفہ کا مصرفہ کا مصرفہ کا مصرفہ ک

۲..... جب وعنهٔ کالفظ استعال کیا جائے تواس کا مطلب ہوتا ہے''عن الا مام احمر' اسی طرح'' نصا" (بطورنص ) سے مرادامام احمد بن منبل رحمہ اللّٰہ کی طرف نسبت ہوتی ہے۔

اورآ خرمیں میں یہ بتا تا چلوں کہ اس کتاب میں میں جمہور کے لفظ ہے وہ نین مذاہب مرادلوں گا جو کسی مسئلے میں چو تھے مذہب سے الگ رائے رکھتے ہوں، لینی مذاہب اربعہ میں اگر تین ایک مسئلے کے بارے میں ایک رائے اور چوتھا مذہب کوئی ومری رائے رکھتا ہوتو جمہور سے مرادوہ تین مذاہب ہموں۔اورائ مسئلہ کے ذیل میں کی جانے والی گفتگو ہے خود ہیں بات مجھ میں آ جائے گی کہ جمہوراس مسئلے میں کون ہیں۔اور جب میں کہیں یہ الفاظ استعال کروں آنفق الفقہا ، تو اس سے مرادہوں ائمہ اربعہ دومری شاذ آ راء واقوال وغیرہ مراد ہونا ضروری نہیں۔

## یا نجویں بحث ..... فقہاء کے اختلاف کے اسباب

گذشته صفحات میں کی جانے والی تفتگو میں ہم نے ویکھا کہ مذاہب میں احکام شرعیہ کے بیان کرنے میں اختلاف کی صورت حال پائی ہے۔ اور بیصور شحال صرف مذاہب کے ماہین ہی محدود تہیں بلکہ ایک مذہب کے اندر خود بھی بعض مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے ایک عام مخص جس نے فقہی تعلیم علی خاص تعلیم حاصل نہ کرر کھی ہواس طرح کے اختلاف کو بڑا اچنجا اور بجیب ہجھتا ہے۔ کیونکہ اس کا خیال یہ بوتا ہے کہ دین وشریعت ایک ہے اور حق بھی ایک ہوتا ہے متعدد نہیں ہوتے اور ان کی بنیاد بھی ایک ہے یعنی وحی النی تو اقوال میں اتنا تعدد اور انتقال کے کو دین وشریعت ایک ہے اور حق بھی ایک ہوتا ہے متعدد نہیں ہوتے اور ان کی بنیاد بھی ایک ہے اور تی بھی ایک ہوتا ہے متعدد نہیں ہوتے اور ان کی بنیاد بھی ایک ہے یعنی وحی النی تو اقوال میں اتنا تعدد اور اختلاف کیوں ہے۔ ان مذاہب کو کیجا کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے متعدد نہیں متاقض اور اختلاف تک جا پہنچے گایا بنیاد تک جا پہنچے گا یعنی وحی یا گئیست کے مابین فرق ہے۔ العیاذ بابتد۔ کیکہ میا تھولیک اور پوٹسٹنٹ کے مابین فرق ہے۔ العیاذ بابتد۔ میں۔ اور ایسا تشریعی اٹا شاہ اور اختلاف میں ہوتے اور ایسا تشریعی اٹا شاہ اور دولت ہے جو بچا طور پر قابل فخر واعتر از ہے۔ اور یہ اختلاف محض فروع میں ہاور اجتہادی عملی مسائل میں ہے ہیں۔ اور ایسا تشریعی اٹا شاہ اور دولت ہے جو بچا طور پر قابل فخر واعتر از ہے۔ اور یہ اختلاف محض فروع میں ہاور اجتہادی عملی مسائل میں ہے

فقدسح جندضروري مباحث الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ جوتدن اورزندگی کے معمولات سے تعلق رکھتے ہیں نہ کہ اصول وقواعد اور مبادی دین میں ہے تاریخ اسلام میں کہیں ایسی بات سننے ونہیں ملتی جو پی بتائے کدان فقبی نداہب کا ختلاف کسی جھٹرے اور سلح تصادم کاسب بناہوجس ہے سلمانوں کی وحدت متاثر ہوتی ہویاوشن کے مقابلے میں ان کی ہمت کمزور پڑتی ہو کیونکہ بیا ہے جزئی اختلافات ہیں جومصر نہیں۔ ہاں عقائد کا اختلاف وحدت مسلمین کونقصان پہنچا تا ہے اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرتا ہے ان کی اجتماعیت کو پارہ پارہ کرتا ہے اوران کے ڈھانچے کو کمز ورکرتا ہے۔لہٰذاسلامی فقد بی ہے رجوع کرکے ایک قانون سازی کرناجوای فقد کی بنیاد پر مودر حقیقت امت اسلامیه کی وصدت اوران کے اختلافات دور کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس گفتگو سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ فقہاء کا اختلاف شریعت کے مصادر سے ماخوذ چیزوں تک محدود ہے بلکہ دراصل یہ اجتہاد کی ایسی ضرورت ہے جس طرف خود اجتہاد مائل ہوتا ہے ( دلائل شرعیہ سے براہ راست احکام اخذ کرنے کی صورت میں ، اور یہ بعینہ وہی صورتحال ہے جو دنیاوی قوانین کی وضاحت کے دوران پیش آتی ہے اور شارحین قوانین کے مامین اختلاف واقع ہونے کی صورت میں ہوتی ہے۔اور بیاختلاف فقہاء میں یا تو عربی زبان کی طبعیت کی وجہ سے کہ عربی زبان میں اجمال کی کیفیت ہوتی ہے یا بھی اس کے الفاظ ایک ے زائد معانی کا احمال رکھتے ہیں۔ یا ختلاف کا سبب حدیث کی روایت اور مجتہد تک اس کے پہنچنے کے طریقوں میں قوت یاضعف کی کیفیت ہوتی ہے،اور یا مجتهدین کے سی تشریعی بنیاد پر اعتماد کم یازیادہ کرنے میں تفاوت اختلاف کاسب بنما ہے اور لوگوں کی صلحتیں ان کی حاجات اور عرف کی نئی اور جدید مشکلوں کی رعایت مسائل کی شکیل میں اختلاف کا سبب بنتی ہیں۔ اصل منبع اختلاف انسانی فکروعقل میں واقع وہ تفاوت ہے جونصوص شرعیہ کے سمجھنے اور ان سے احکام استنباط کرنے اور شریعت کے اسرار ورموز سے واقف ہونے اور احکام شریعہ کی علل واسباب کے ادراک کرنے میں ہوتا ہے، ہر عقل وفکراینے انداز میں بیامورانجام دیتی ہے جس کے سبب اختلاف واقع ہوتا ہے۔ بیسب کچھموجود ہونے کے باوجود نہ تو مصدر تشریعی (شریعت کا بنیادی ماخذ) کی وحدت اس سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی خودنس شریعت میں کسی قتم کے تناقض اور اختلاف کا وجود پایا جاتا ہے، وجداس کی بیہ ہے کہ شریعت میں بذات خود تناقض نہیں ،اس کے اندراختلاف تو انسانی عجز کے سب ہے کہ وہ اپنی عقلوں اور نہم کے تفاوت کی وجہ سے مختلف تشریحات لے آتا ہے۔ان سب کے ساتھ میہ بات بھی ہے کہ مختلف آراء میں سے کسی پھی عمل کرنا۔ درست ہے۔اور مقصوداس سے ان لوگوں سے حرج رفع کرناہے جوسلسلہ دحی منقطع (ختم) ہوجانے کے سبب ہواہے،سوائے اس کے کوئی راستنہیں پاتے کہ وہ مجتهدین میں کسی ایک کے طن غالب کے مطابق عمل بیراہوں۔اوراس کو لے لیں جواس مجتهد نے ادلیشرعیہ ظنیہ سے مجھا ہاور گمان سمجھ ہو جھ کے اختلاف کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے،خود نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ' حاکم جب اجتہاد کرے اور درست بات تك جائينچى،تواس كودواجرمليس كےادرا گرغلطى كربيشے توايك اجر ملحگا۔" 🌒

باں جو قطعی دلائل ہوتے ہیں جو تھم شرعی رقطعی اور تینی طور پر دلالت کرتے ہیں بوجہان کے قطعی الثبوت اور قطعی طور پر بلاشبہ دشک براہ راست دلالت کرنے کے، جیسے قرآن، سنت متواترہ اور سنت مشہورہ ● توالیسے احکام کے استنباط میں سی تسم کے اختلاف کی گنجائش نہیں

<sup>•</sup> سیده دیث بخاری و مسلم میں حضرت عمر و بن العاص اور حضرت ابو ہر رہی کے واسطے ہے آئی ہے صحاح ستر کی تمام کتابوں میں بیده دیث موجود ہے۔

• سنت کی احناف کے ہاں تین تسمیں ہیں۔(۱) متواتر ہ (۲) مشہورہ (۳) آ حاد، متواتر ہ وہ سنت ہے جے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آئی بڑی تعداد میں لوگوں نے نقل کیا ہو کہ ان کا جھوٹ پرجمح ہونا عادۃ ممکن نہ ہواورائیا ابتدائی تین زمانوں میں ہوا ہو یعنی عہد صحابہ عبد تا بعین ،عہد تبع تا بعین اور سنت مشہورہ وہ ہے جو ابتدا پخبر آ حاد ہو ( یعنی فر دواحد اس کے نقل کرنے والے ہوں) کیکن بعد کے زمانے میں (عہد صحابہ رضی اللہ عنہ م کے بعد ) وہ مشہور ہوگئ ہوسنت آ حادوہ ہے جو ابتدا پخبر کے صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک یا دویا دو ہے زائد افر اونے نقل کیا ہوگئ بعد میں بھی وہ حدیث مشہور نہ ہوئی ہو (بعد کے عہد میں بھی اس کے راوی بر ھے نہ ہوں)۔

ایم بی زبان کے الفاظ کے معافی میں اختلاف ..... یا ختاف یا تواس وجہ ہوگا کہ وہ افظ محمل ہے یا وہ افظ دو یا زائد
معافی میں مشترک ہے باعام اور خاص معنی کے درمیان متر دد ہے یا حقیقت و مجاز میں متر دد ہے یا حقیق اور عرفی معنی کے نیج میں متر دد ہے یا بھی
وہ افظ مطلقا بولا گیا ہے اور بھی مقید بولا گیا ہے یا بھی اعراب (زبر پیش) کا اختلاف اس اختلاف معنی کا سب ہوتا ہے اور یا الفاظ میں اختلاف میں ہوتا ہے اور یا الفاظ میں اختلاف یا تو مفر و لفظ میں ہوتا ہے جیسے لفظ تر ، جوچش کے اور چض کے بعد پا کی کے ذمانے دونوں کے لئے
بولا جاتا ہے اور حکم کے لئے لفظ امر وجوب کے لئے ہوتا ہے یا محض مند و بیت (عمد گی اور مطلوبیت) بیان کرنے کے لئے ہوتا ہے اور منعی کر اس آیت میں
بولا جاتا ہے اور حکم کے لئے لفظ امر وجوب کے لئے ہوتا ہے یا محض مند و بیت (عمد گی اور مطلوبیت) بیان کرنے کے لئے ہوتا ہے اور منعی کر
نے کے لیے نہی کا لفظ حرمت پر دلالت کرتا ہے یا صرف کر اہیت پر۔ اور بیا ختلاف بھی مرکب لفظ میں ہوتا ہے جیسے قرآن کی اس آیت میں
جو صدفۃ نے کی لیے نہی کا لفظ حرمت پر دلالت کرتا ہے یا صرف کر اہیت پر۔ اور بیا ختلاف بھی مرکب لفظ میں ہوتا ہے ۔ اور بیا ختلاف بھی پیش آئے رائی حالت کے اطلاق میں ہوتا ہے ۔ مثلاً بیآ بیت "ولایت سے افظ کا ماملہ ہے کہ یصعد
کو لفظ کا فاعل العکم الطیب ہے یا امل ہے کہ افظ ایک اور اور وہ ہور کی وہ اس کا ان بی واقع ہونے کی حالت کا اور عموم اور خصوص کے ما بین تر دد کی مثال ' لما انکو او فی اللدین '' ہے کہ کہ المدین ہونے کی حالت کا اور عموم اور خصوص کے ما بین تر دد کی مثال ' لما انکو او فی اللدین '' ہے کہ کہ کی بین تر دد کی مثال ' لما انکو او فی اللدین '' ہے کہ کہ کہ بین تر دد کی مثال ' لما انکو او فی اللدین '' ہے کہ کہ کہ کی کے بیت کی معنی میں ہے یا جمع کی ہونے کی حالت کا اور عموم اور خصوص کے ما بین تر دد کی مثال ' لما انکو او فی اللدین '' ہے کہ کہ کہ کی معنی میں ہے بین خرصی ہے۔

اورمجاز کی کی اقسام میں۔(۱) حذف(۲) ذیادت(۳) تقدیم (۴) تاخیر۔

اوراطلاق اورتقبید کے درمیان تر دد کی مثال جیسے لفظ' رقبہ' کفارہ کمین میں مطلق آ زاد کرنے کے لیے اور قل خطا کے کفارے میں رقبہ (غلام) کے آزاد کرنے کی تقبید ایمان کے ساتھ کردی۔

٣ \_ روایت کا اختلاف سساس کے آٹھ اسباب ہوتے ہیں، مثلاً حدیث ایک امام تک پنجی اور دوسرے تک نہیں پنجی ، یا پنجی گر ضعیف راویوں کے ذریعے کہ ایسی حدیث ہے دلیل نہیں قائم ہوتی ۔ اور دوسرے تک سیح سند سے پنجی یا ایک طریقے ہے ایک تک پنجی جن کے خیال میں یہ سندھجے ہو جب کہ دوسرے کے خیال میں اس سند میں کوئی ایباراوی ہے جوضعیف ہے جس کی وجہ سے حدیث قابل قبول نہیں جب کہ دوسرے کی نظر میں ایسا بچھ نہیں یا وہ اسے مانغ نہیں بچھتے ہیں، یہ عام طور پر راویوں کی تعدیل اور ترجی کے طریقوں میں اختلاف کی وجہ ہے ہوتا ہے ۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں اماموں کے پاس ایک ہی طریقے سے پنجی گر ان دونوں میں سے ایک امام پھھ شرائط رکھتے ہیں جب کہ دوسرے بلائسی شرط کے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ جسے حدیث مرسل، وہ حدیث جے کوئی صحابی رضی اللہ عنہ سے نیچے درجے کے زاوی فقل کریں اور براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل کریں بین صحابی کا واسطہ بتائے بغیر نقل کریں۔

سار ما خذشر بعت میں اختلاف ..... بعض دلاکل ایسے ہیں جن سے استدلال کرنے کے بارے میں ائمہ کے مامین اختلاف ہے کہ ان سے استدلاکل کیا جائے گایانہیں ۔ جیسے استحسان مصالح مرسلہ ، قول صحابی ، استصحاب حال اور ذرائع وغیرہ ان کے علاوہ براءت ، اباحت

<sup>● ......</sup>للاظريج : بداية المجتهداز ابن رشد الحفيد ج ا ص ٥ حجة الله البالغة، حضرت شاه ولى الله صاحب مجدله ج ا ص ١٠ ام الماحكام في اصول الاحكام ابن حزم، باب ٣ اور ٢ اور ٢٥ اور ٢٦ الموافقات از علامه شاطبي ج ٣ ص ٢ ١ ٢ رفع المملام عن المانمة الاعلام از علامه ابن تيميه اسباب اختلاف الفقهاء، ازشيخ على الخفيف، مقارنة المذاهب في الفقه الشيخ محمود شلتوت مائ يجوز فيه الخلاف، ازشيخ عبدالجليل عيسيٰ، الانصاف في التنبيه على الاسباب التي اوجبت الاحتلاف بين المسلمين في آرائهم. از ابن سيد البطليوسي.

الفقه الاسلامی وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_ نقد کے چندر ضروری مباحث یاعدم اباحث وغیرہ کہ بعض ان کودلیل سجھتے ہیں اور با قاعدہ ماحذ شریعت میں شار کرتے ہیں اور بعض نہیں \_

۳۰\_قواعداصولیه کااختلاف ..... بھی قواعداصولیہ کااختلاف ان ائمہ کے مابین اختلاف کا سبب بنتا ہے جیسے بیقاعدہ کہ نام مخصوص منہ لبعض ججت نبیس بن سکتا۔اور مفہوم جحت نبیس ہوتا۔اورنص قرانی پر زیادت ننخ ہے یانبیس اس طرح کے دیگراصولی مسائل۔

۵۔قیاس سے اجہتہا د سسب سے زیادہ اختلاف اس سلط میں ہوا ہے کیونکہ قیاس کے لئے ایک اصل ،علت اورشرا اطاہوتی ہیں ، اور علت کی بھی شرائط اور طریقے ہوتے ہیں ، اور ان سب امور میں اختلاف کی شجائش ہوتی ہے اور قیاس کے اصل پر اتفاق اور کس چیز میں اجہاد ہوگا اور کس میں نہیں ایک ایسامعاملہ ہے جو تحقق ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ اس طرح تحقیق مناط ( یعنی فرع ( وہ مسئلہ جسے قیاس کیا جارہا ہے ) میں اصل کی علت کا ہوتایا نہ ہوتا ) فقہاء کے مابین اختلاف کا ایک اہم سبب ہے۔

۲۔ اولہ کے مابین تعارض اور ترجیح ..... یہ جمی ایک ایسانہ م باب ہے جس میں بہت اختلاف ہوا ہے۔ مختلف افکار میں اختلاف ہوا ہے۔ اور اس میں تاویل اور تعلیل کا دعوی جمع اور تطبیق وینے کا دعوی شنج یا عدم شنج کا دعوی شنامل ہے اسی طرح نصوص کے مابین یا بعض میں ہوا ہے۔ اور اس میں تاویل اور تعلیل کا دعوی جمع اور تطبیق وینے کا دعوی شنج یا عدم شنج کا دعوی شامل ہوتا ہے یا بھی تقریرات رسول (کسی معاصلے کو برقر اردکھنا) اسی طرح بھی اختلاف ہوتا ہے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے بعض تصرفات کو سیاست یا فتوی سے متعلق قر اردیئے میں۔ اور تعارض کے برقر اردیئے کا ایک اہم سبب مقاصد سے تعلق جوڑ نا ہے (یعنی کو نسائمل مقاصد شریعت کو زیادہ احسن طریقے سے پورا کرنے والا ہے اور کونسائیس) اگر چیز تیب مقاصد سے تعلق خوڑ میں اختلاف ہوجائے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ ائمہ کے اجتہادات، اللہ ان ائمہ کو جزائے خیر دے، شریعت خداوندی کی ممل طور پرتر جمانی کرنے سے قاصر ہیں اگر چدان میں سے کسی ایک امام کی رائے پڑھل کرنا واجب یا بعض صورتوں میں صرف جائز ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر مسائل اجتہادی ہیں اور ختی راء ہیں جن کا احترام برابرطور پرضروری ہے۔ اور یہ ہرگز درست نہیں کہ آراء کے اس اختلاف کو عصبیت نہ ہی اور دشمنی اور دشمنی اور تفریق ہیں اسلمین جیسے خت نا پہند یہ وامور کا سبب بنالیا جائے ، وہ مسلمان جن کو قرآن کریم میں بھائی بھائی قرار دیا گیا ہے۔ اور آپس میں شغق رہنے اور اللہ کی ری تھا ہے رہنے کہ اور آپس میں شغق رہنے اور اللہ کی ری تھا ہے رہنے کا حکم ہے۔ صبح ابدرضی اللہ عنہم میں سے جواجتہاد کیا کرتے تھے وہ اس بات سے بہا کہ اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے بری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہل کے فضل سے ہواوا گرغلط ہے تو یہ میرا ممل ہے اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے بری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہل کہ اور قبطل سے مطابق ہتھیا رفت والے کا کہو، خب کی کے مطابق ہتھیا روانے کا کہو، کیا جائے کہو، کی کہو بیاں کے اور اللہ کی مطابق ہتھیا روانے کا کہو، کی کی تھیلے کے مطابق ہتھیا روانے کا کہو، کیونکہ تہمیں نہیں معلوم کے تم ان کے بارے میں اللہ کا تھی نافذ کر سکو یانہیں۔ • کی کونکہ تہمیں نہیں معلوم کے تم ان کے بارے میں اللہ کا تھی نافذ کر سکو یانہیں۔ • کی کونکہ تہمیں نہیں معلوم کے تم ان کے بارے میں اللہ کا تھی نافذ کر سکو یانہیں۔ • کی کونکہ تہمیں نہیں معلوم کے تم ان کے بارے میں اللہ کا تھی نافذ کر سکو یانہیں۔ • کی کونکہ تہمیں نہیں معلوم کے تم ان کے بارے میں اللہ کا تھی نافذ کر سکو یانہیں۔ • کی کونک تہمیں نہیں انہ کی کونک تھیں اور کونک کے تعلق کے مطابق تھی نافذ کر سکو یانہیں۔ • کونک تھی کی مطابق تھی نے مطابق تھی کی مطابق تھی اور کیان کے بارے میں اللہ کونک کے مطابق تھی کونک کے مطابق تھی کونک کی کونک کے کونک کی کونک کی کونک کی کونک کے کونک کے کونک کے مطابق تھی کونک کے کونک کے کونک کے کونک کے کونک کی کونک کے کونک کے کہ کونک کے کونک کی کونک کی کونک کے کون

اس حدیث نے معلوم ہوتا ہے کہ فروع فقہید میں اجتہاد کے درست یا غلط ہونے کے نظر ہے کے بارے میں صحیح نظر ہے کے حامل وہ لوگ ہیں جو خطہ کہلاتے ہیں اور عامة المسلمین کا نظر یہ یہی ہے شوافع اور درست قول کے مطابق احناف بھی ان میں شامل ہیں خطہ وہ لوگ ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ مجتبدین میں سے حق اور درست صرف ایک ہی ہوتا ہے باتی مخطی (غلطی پر) ہوتے ہیں۔ کیونکہ حق صرف ایک ہی ہوتا ہے گئیس ہوتے ان لوگوں کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ہرا یک مسئلے اور واقعے کے بارے میں ایک متعین تکم ہے، جواس حکم تک پنچا ہے وہ مصیب (حق کو یانے والا) ہے اور باتی خطی (غلطی پر) ہیں لیکن اجتہاد کے نتائج پڑل در آمد کے اعتبار سے اس میں کوئی شبنہیں کہ ہر مجتبد کا

<sup>● ....</sup>روایت از احمد، مسلم، ترمذی، ابن ماحه بروایة سلیمان بن یزید عن ابیه

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ من حربي مباحث

تعم خداوندى بى شار بوتا ہے، كيونكة في كيفين طور پر معلوم كرنامكن بيس-

اوراس زمانے میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ وعمل درآ مدہا بی شریعت پر کممل درآ مد بعقیدے اور عبادت کے لحاظ سے اوراپی زندگی کے ہرگوشے میں اسلام کے احکام نافذ کرنا ہے عبادات، معاملات، جنایات اور خارجی تعلقات وغیرہ میں۔ان سب میں میسال طور پر احکام شریعت کا نفاذ ہو۔

# چھٹی بحث سے سان مذہب کے اختیار کرنے کے اصول وضوابط

تمہید ..... نداہب اسلامیہ کی آ راء میں سے منتخب کرنے اور جھانٹنے کا تمل در حقیقت وہ گرین شکنل ہے جس نے اسلامی فکر کے ارتقاء اور بیدار کرنے کے مل انجام دینے والوں کے لیے راستہ روشن کر دیا ہے اور ان انوگوں کے لئے بالخصوص جو عملی طور قانون سازی اور شرقی رہنمائی انجام دینے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں ایسی قانون سازی جو اسلامی فقہ کے سرچشمے سے فیضیاب ہے ، اور ترقی کے تقاضوں کے ہم آ ہنگ اور ضرور توں کے مطابق اور ہرزمانے اور ہر جگہ لوگوں کے فائدے اور ان کی صلحتوں کے مطابق ہے۔

مخلص اور صلح علماء، ندکہ مایوس اور بہ نکلف بنجیدہ بننے والے جواز ہراور جامعہ زیتونیہ مصراور نیونس اور دیگر اسلامی ہے تعلق رکھنے والے ہیں، بیداری اور نشاۃ ثانیہ کے ان تفاضوں کی بکار پر لبیک کہتے ہوئے ایک مسئلے میں متعدد فقہی آراء میں سے من کے قریب افعنل ترین اور زیادہ مناسب رائے کے اختیار کرنے کے ظلیم عمل کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تا کہ وہ ایک منتخب فقہ کو شکیل دے سکیں جوان عہد حاضر کے تفاضوں کے مطابق ہو، مینظیم عمل ان اصول اور قواعد پڑمل درآ مدکرتے ہوئے انجام دیا گیا۔

ا .....جق آیک ہے متحد ذبیں اور الدگادین ایک ہی سرچشمہ ہے حاصل شدہ ہے جو کہ کتاب سنت اور سلف صالح کا ممل ہے اور چونکہ ہم مجتبدین کی مختلف آراء میں سے بقینی طور پرحق کا تعین نہیں کر سکتے ہیں اس لئے ہمارے لئے مصلحت اور مفادعامہ کے لحاظ سے ایک پڑمل کرنا جائز ہونا جائے۔

م بیشریت کے لئے خلص ہونااس کے احکام پر کار بندرھنااوراس کا ہمیشہ برقر ارر بنا ہر مسلمان کاعقیدہ ہے۔

ساسہ جرج کادوررکھنااور سہولت اور آسانی جس کی بنیاد پرشریعت ہے یہ دواصول خدا کی شریعت کے اہم اجزاء میں سے ہیں۔

ہم سدلوگوں کے فائد ہے اورنگ ضرورتوں کی رعایت اور لحاظ رکھنا ایک ایساعمل ہے جوشریعت کی روح سے ہم آ ہنگ ہے، اورشریعت کی روح ہنوب کھوج اور تلاش ہے معلوم ہوتا ہے کہ اوگوں کی فقع کی بنیاد پر قائم ہے۔ نیمی اوگوں کو فقع اور رفقصان میں تمییز کر کے فقع کی راہ اپنانے کے لئے راہ نمائی فراہم کرنا ہی شریعت کا مقصد ہے۔ چنانچے فقع انسانی شریعت کا ستون ہے اور انوگوں کا نقع ہے وہاں خدا کی شریعت اور اس کا دین ہے، اور زمانے کے فیرسے احکام کابدل جانا ایسا اصول ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔

یں ہے میں است کی سے جواللہ اور اس کے بیروی لازم نہیں اور نہ ہی اقوال نقباء کی پیروی لازم ہے، کیونکہ لازم وہی ہے جواللہ اور اس میں میں سے جواللہ اور اس کے رسول نے واجب اور لازم نہیں کیا کہ وہ وین خداوندی میں کتاب اللہ اور سے متعلقہ چیزوں کے علاوہ کسی اور چیزیکمل پیرا ہو۔ اللہ اور سنت رسول اور اس سے متعلقہ چیزوں کے علاوہ کسی اور چیزیکمل پیرا ہو۔

 الفقد الاسلامی وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ فقد کے چند ضروری مباحث میں الفقد الاسلامی وادلته ..... وقد کے چند ضروری مباحث فقد کے پید ضروری مباحث کی النظم النگیستر و کا کی پیرین بین منظم النظم النگیستر ۱۸۵ الله تمهارے ساتھ آسانی جا ہتا ہے۔ الله تمهارے ساتھ آسانی جا ہتا ہے۔

اور سد بات بھی سب کومعلوم ہے کہ عام لوگوں کا کوئی مخصوص فقہی ندہب نہیں ہوتا، ان کا مذہب تو ان کے مفتی حضرات کا اختیار کردہ ندہب ہوتا ہے۔ ان عوام الناس کوتو صرف شریعت بھل درآ مرفقصودہ وتا ہے۔ ان کی چاہت سے ہوتی ہے کہ ان کاعمل شرعی ہوخلاف شریعت نہ ہولیکن فقہی مذاہب سے اس انتخاب کے ممل کی فلر ورتجان کے ساتھ آسان ندہب کو اختیار کرنے کے شرعی ضوابط سے واقفیت ضروری ہے، سے ہمارا موضوع بخن ہوگا آنے والی گفتگو میں، ضوابط شریعہ کی معرفت اس لئے ضروری ہے کہ معاملہ صدود میں رہے کسی قتم کی بے اصولی بنظمی کا شکار نہ ہوکررہ جائے اور نہ ہی خواہ شات اور انفرادی چاہتوں کاعمل ہوکررہ جائے کہ جو بلاکسی دلیل شرعی کے انجام دیا جارہا ہو، یا کسی نا قابل میں ایس کے حت اس بھل درآ مدمورہ ہو۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آسان اور وقت کے تقاضوں کے مطابق مسلما اختیار کرنا میر سے خیال میں بجائے خود ایک اجتمادی عمل ہے جو ہرکس ونا کس کے بس کانہیں اور نہ ہی ایساعمل ہے جو بلاکسی صدود وقیود کے انجام دیا جا ہو اس موضوع پرآسین مورد ہوئے اس کی جو بلاکسی حدود وقیود کے انجام دیا جا ہے اس موضوع پرآسیندہ موضوع پرآسیندہ کے خود ایک اجتمادی کا گوگوں کا کہ ہے۔

الفرع الاول: (پہلی متم ) وہ کون سے مذاہب اور آراء ہیں جن کا اختیار کرنامکن ہے۔

الفرع الثاني (دوسري قتم) سي متعين ندهب كي بيردي اصولي طور پرايك مطلوب ومقصود امرب،

الفرع الثالث: كياكسى مسلك كى بابت بجھ يو چھے والے پرلازم ہے كہ وہ علاء ميں ترجيحى طور پرنسى ايك شخص سے سوال بو چھے جواس كى نظر ميں راج اوراس قابل ہو يااسے اختيار ہے كہ وہ مفتيوں ميں سے جے جاس سے بوجھے لے؟

الفرع الرابع علاء اصولیین کی کسی مسئلہ کے آسان پہلوا حتیار کرنے یا دوسرے الفاظ میں دخصت تلاش کر ہے اس پر عمل کرنے کے بارے میں کیارائے ہے۔ بارے میں کیارائے ہے۔

الفرع الخامس: اصولى علماء كى تفتلواورمباحث ساخذ كرده آسان مذهب كواختيار كرنے كے،اصول وضوابط كيابيں۔

سے ہات پیش نظررہ کہ کہ پہلی چارتسموں پر گفتگو پانچویں بحث کے لئے ایک ضروری مقدے کی حیثیت سے ضروری ہے کیونکہ پانچویں بحث کا دارو مداراصولی علماء کے ذکر کر دہ قواعد دضوالط ہیں۔اور یہ بات ذھی چھپی نہیں ہے کہ اس موضوع کی گتنی اہمیت ہے اور ایر کتنی نافع ہے۔
اور اس کا نفع بخش ہونا ان عام سلمانوں کے لئے بھی ہے جواپئی در پیش ان ضرور توں کے متعلق دریافت کرتے ہیں جو آئییں ہر شعبہ حیات میں پیش آتی ہیں مثلاً عبادات، معاملات اور شعص احوال کا دائر ہ کار۔اوران اوگوں کے لئے بھی ہے جو قانون اور عدالتی امور سے تعلق رکھتے ہیں اور جو فقد اسلامی کی مدد سے قانون سازی کا ممل انجام دیتے ہیں،اور اس موضوع کی ضرورت ان ملاء کو بھی ہے جو عام اور خاص تدریس کے پیشے جو فقد اسلامی کی مدد سے قانون سازی کا ممل انجام دیتے ہیں،اور اس موضوع کی ضرورت ان ملاء کو بھی ہے جو عام اور خاص تدریس کے پیشے سے وابستہ ہیں تاکہ وہ اس مذہبی عصبیت کو اکھاڑ بھینکیں جو تقلید محض کے سبب پیدا ہوگئی ہے جو یہ کیفیت پیدا کرتی ہے کہ دیگر اقوال تھہید کی دریل کا دائج ہوتا جس بات کا متقاضی ہوتا ہے اس سے آدمی صرف نظر کر لے اور اس رائج دلیل کے نتیج میں سامنے آنے والی بات پر ممل پیرا بھی ضرح دریس ہوتا ہے اس سے آدمی خور سے بھوڑ ہے بھوڑ ہے بھی نہیں ہوجہ اس کے کہ وہ اس کا اپنا نقہی نہ جب ہے۔ بلاشبہ اللہ ہی سے بچی اور سیدھی بات ہوں دری صبح راستہ دکھا تا ہے۔

الفرع الأول: ( پہلی شم ).....وه نداهب اورآ راء جن کالینامکن ہے۔

ہمار اعظیم فقہی سرمایہ جوان تمام احکام کوتر تیب دیتا جولوگوں کی مشکلات کاحل پیش کرتے ہیں،اور جوسرمایہ ہمارے سلف صالحین نے ہمارے لئے چھوڑا ہے وہ سرمایہ صرف چارفقہی مذاہب برمشمل ہمارے لئے چھوڑا ہے وہ سرمایہ صرف چارفقہی مذاہب برمشمل

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول \_\_\_\_\_\_ مہر ہے۔ ہیں جیسے حضرت لیث بن سعد،امام اوز اعی،امام ابن جریر جلبری، واؤد، عبد جواب تک باقی اور شہور بیں اور جوگے وقتوں کے ساتھ ختم ہو چکے ہیں جیسے حضرت لیث بن سعد،امام اوز اعی،امام ابن جریر جلبری، واؤد، طاہری، امام قوری جمہم الندائل سنت اور اہل تشیع کے نداہب امام اور زید بیاس کے علاوہ اباضیہ اور ظاہر بیا ور صحابہ کرام وار تا بعین اور تعلقی اور تعلقی تعلی است اور اہل تشیع کے نداہب امام است کے صوبہ ہیں، ہم اس احتمام کے جوہ کو اب کو جوہ است نشاق ہیں ہو ہوار سے نشاق ہی اور تعلی نظر مند کو تعلی است کا علیہ مند کے تعلی اور تعلی اور تعلی است کا عادر نہ ہی مندانہ کے جوہ کو بیات ہوئی اور شعبی کی اور نہ ہی دین خداوندی میں کوئی حرج اور شکل ڈالےر کھنے کا تصور ہے۔ فوائد کا حصول اور صاحات کا لور اکر نا شرعا ایک قابل انجام وہی تعلی ہے۔ لہٰذا قانون کے وضع کرنے والے کسی شخص یا ادارے کے لئے ان تمام فقہی آراء و نداہب کو چیش نظر رکھتے ہوئے تو انین وضع کرنے میں کوئی مضا کہ نہیں۔ البتہ قاضی اور جج کے بارے میں میری بیرائے ہوئے میں بات کرے یا باندر ہے۔ یہ بات معلوم کے اندرر ہے بہ کے فیضل کرے تا کہ وعرف عام کا بابندر ہے۔ یہ بات معلوم کے دوہ اس بات کا پابندر ہے نہ ام بات کرے یا حوالہ دے تو اس سے اس کا مقصود وہ ندا ہہ ہوتے ہیں جو اسلامی مما لک میں زیم عمل ہیں، اور ومشہور ہے کہ عرف میں کی آراء ہیں۔

کسی بھی قانون ساز کے مل کے درست ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ عام مسلمان خطہ کی نظر یے کی تائید کرتے ہیں جن کی رائے کے مطابق حق ایک ہوتا ہے سبنہیں ،لیکن باقی گزاہ بھی نہیں ہوتے کے مطابق حق ایک ہوتا ہے سبنہیں ،لیکن باقی گزاہ بھی نہیں ہوتے کے کونکہ وہ قواس محل کوکرنے کا مطلق ہوتا ہے جواس کا اجتباد ہے بتا تا ہے اور جواس کے گمان پر غالب ہوتا ہے ، چنانچہ اس بارے میں بعض علاء فرماتے ہیں کے کا مطلق ہوتا ہے جواس نے اپنی کتاب میں بعض علاء فرماتے ہیں کے بادہ کو کی اور بات صحیح ہونہیں سکتی ، یہ ہے کہ اللہ کادین ایک ہے اور وہ ہواس نے اپنی کتاب میں اتارا اور رسول کو اسے لے کر بھیجا اور اس کو اپنے بندوں کے لئے بہند کیا جیسے اللہ کے بہی اور اللہ کا متعین کر دہ قبلہ بھی ایک ہے تو جو خص اللہ کے متعین کر دہ ان امور کی موافقت کرتا ہے حقیقت میں وہی درست ہے اور ٹھیک ہواور جو خطا کرتا ہے تو اسے صرف احتباد کی کوشش پرایک اجرماتا ہے۔ اس کی غلطی پر نہیں اور سے بات ہی خصی اور درست ہواں اور جو خطا کرتا ہے تو اسے مرف ورست ہواں اور خور کا اور ان میں سے ان اقوال کو چھوڑ کی ان اتوال فقہ یہ میں سے تلاش کرنا ضرور کی ہے جو اقوال اپنے قائلین کی طرف درست طور پر منسوب ہوں۔ اور ان میں سے ان اقوال کو چھوڑ دیا جو شاذ ہیں اور اصول وما خذکے بر خلاف ہیں۔ اور بیواجب اس لئے کہ اللہ تعالی نے صحابہ اور تا بعین رحمہ اللہ کی اتباع کا حکم فرما یا حیا نے جو آئو آن میں ہے :

وَ السَّيِقُونَ الاَ وَّلُونَ مِنَ الْهُ هُجِدِيْنَ وَالْاَنْصَابِ وَ الَّنِيْنَ النَّبُعُوهُمْ بِاِحْسَانِ الْمَافِعُ عَنْهُمْ وَ مَضُوا عَنْهُ وَ السَّيِقُونَ الاَ وَلَهُمْ جَنْتِ تَحْرِی تَحْتَهَا الْاَنْهُ وُ خُلِویْنَ فِیْهَا آبَدًا ۖ ذَٰلِكَ الْفَوْدُ الْعَظِیْمُ ۞ مورة توبه آیت ۱۰۰ اورمهاجرین اورانصاری پیلیاوراول کے وگ اورجنبوں نے ان کی پیروی کی اچیائی کے ساتھ التدان ہے اوروہ اللہ ہے۔
اور التد نے ان کے لئے تیار کر رکھا ہے باغات کوجن کے نیچ بہتی ہیں نہریں جن میں وہ بمیشد رہیں گے یہ بری کامیابی ہے۔
اور امام شافعی صحابہ کرام رضی التعنبم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی رائے ہمارے بارے میں ایپ بارے میں ہماری رائے میں اور امام شافعی صحابہ کرام رضی التعنبم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی رائے ہمارے بارے میں ایپ بارے میں ہماری رائے میں ہماری رائے ہمارے بارے میں عالمی ہماری رائے میں ہماری رائے ہمارے بارے میں عالمی ہماری اس کے بار آب کے دوراس کا گمان اس میں ہماری رائے ہمارے اور اس کے بارے میں عالب ہو جب اس کے پاس آیک نہ جب بنا ہمت ہوجا نے تو اس کے لئے اس نہ جب کی تقلید کرنا درست ہوجا تا ہے۔ اگر چدہ مذہب انجہ ارب ہو جب اس کے پاس آبی نہ رماتے ہیں کہ اس بات پرعلاء کا اجماع ہے کہ جوضی مسلمان ہموتو ہو جاتا ہے۔ اگر چدہ مذہب انجہ ارب عدے علادہ کی اور کا ہو ، اور علام عراقی فرماتے ہیں کہ اس بات پرعلاء کا اجماع ہے کہ جوضی مسلمان ہموتو

<sup>●.....</sup>اغلام المو قعين، ج ٢٠ص ٢١١ طبع عبد الحميد. ٢ مسلم الثبوت، ج٢ص ٣٣، طبع الكر درى، مصر

الفقة الاسلامی واولت بسجاراول معلام الفقة الاسلامی واولت بالم کی واولت بات پراجماع تھا کہ جوخص اس کے لئے جس عالم کی وہ چا ہے تقلید کرنے کی اجازت ہے بلاکسی پابندی کے اور صحابرضی الله عنہم کا اس بات پراجماع تھا کہ جوخص حضرت ابو بریرۃ اور حضرت معافر بن حضرت ابو بریرۃ اور حضرت معافر بن جبل رضی الله عنہم وغیرہ ہے بھی مسائل دریافت کرنا اور ان پڑمل کرنا باکسی تغیر کے درست ہے جوشخص ان دونوں اجماع کے ختم ہوجانے کا ووئی کرے (بعینی علامہ عراقی کے بیان کروہ دونوں اجماع) تو اس کے ذھرے سے اس بات کی دلیل بیان کرنا ضروری ہے اس گفتگو سے بیات بخو بی واضح ہوتی ہے کہ لوگوں پرصرف انجمار بعد میں کسی ایک کی پیروی لازم کرنے کی وئی دلیل نہیں ، وہ انجمہ اربعہ اور دوسرے انجمہ برابر بین ، اور انجمہ اربعہ کو میں اتباع درست ہے آگر ان ہے منسوب قول کی صحت کا یقین ہوجائے جیسے کہ علامہ عزبن عبد السلام کے قول سے بدواضح ہوتا ہے۔

الفرع الثانی (دوسری قشم) .....کیاالی معین ند ب کی پیروی اصولی طور پر ضروری ہے؟ علاء اصول اس بارے میں تین قشم کی رائے رکھتے ہیں۔

ا .... بعض کی رائے یہ ہے ایک معین ندہب پر قائم رہنا واجب ہے کیونکہ اس ندہب کے مقلد نے اس کو برحق سمجھا تھا تو ا کے مطابق اس پٹمل کرنا ضروری ہے۔

المسلس کے علماءی رائے یہ ہے کہی معین کی تقلید تمام ، مائل اور در پیش معاملات میں ضروری نہیں ، بلکہ انسان جس کی چاہے تقلید کرسکتا ہے۔ لہٰ ذاگر کسی نے ایک متعین ندہب کو اپنالیا جیسے ندہب حقی یا ندہب شافعی تو اس کے لئے اس پر قائم رہنا ضروری نہیں ، اس کے لئے اس نے اس پر قائم رہنا ضروری نہیں ، اس کے لئے اس نے اس نہیں ، اس کے لئے اس نے اس نہیں ، اس کے لئے اس کے اور اللہ اور اس کے رسول نے واجب کے ، اور اللہ اور اس کے رسول نے واجب کے ، اور اللہ اور اس کے رسول نے واجب کے ، اور اللہ اور اس کے رسول نے واجب کے ، اور اللہ اور اس کے اور کی قرار دی ۔ رسول نے کسی پرید لازم نہیں کیا کہ وہ ایک متعین امام کے ندہب کو اپنا نے ، اللہ تعالی نے تو علماء کی اتباع بلاسی تخصیص کے لازمی قرار دی ۔ چنا نے قرآن میں ہے :

#### فَسُتَكُونًا أَهُلَ الذِّكْمِ إِنَّ كُنْتُهُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ سُرة الانبياآ يَتِ ٤) اور يوچهوالم نفيحت سے اگرتم ندجانے ہو۔

اوراس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام اور تا بعین کے زمانے میں مسائل دریا فت کرنے والے کسی ایک ندہب متعین کے پیرونہیں ہوتے تھے۔ بلکہ وہ جس سے بو چھناممکن ہوتا بو چھ لیا کرتے تھے بلاکی تلقین وتقیید کے ۔ تو گو پایہ ان کاطر زعمل ایک طرح کا اجماع ہا سے باکسی مقید کے ۔ تو گو پایہ ان کاطر زعمل ایک طرح کا اجماع ہات ہات ہے۔ وہری امام کی تقلید یا کسی متعین ندہب کی پیروی بات ہے۔ دوسری بات ہے۔ کہ کسی ہوائی تعین ندہب کی پیروی کا ضروری قرار دینا تنگی اور پریشانی کا سبب بن جاتا ہے جب کہ نداہب کا ہونا بجائے خودا کیک متعین مدہ اور باعث فضیلت بات ہے۔ یہ جو پچھ جم نے بیان کیا۔ یہ علاء اصول کے ہاں راج بات ہے۔

ساسس علامد آیری اورعلامہ محقق کمال ابن هام نے اس مسئلے میں تھوڑی تفصیل بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آگر پچھ مسائل میں متعین ندہب کی پیروی اپنے گئے لازم کر کے ان پڑمل کرتا ہے تو اس کے لئے دوسرے ندہب کی تقلید ان مسائل میں درست نہیں ، البتہ آگر دوسرے مسائل میں وہ متعین ندہب کواپنے گئے لازم نہیں کرتا ہے تو ان سائل میں اس کے لئے دوسروں کی تقلید کرنا درست ہے۔ کیونکہ شریعت میں بیاب کہیں نہیں ملتی ہے کہ اس پراپنے او پرخود لازم کردہ چیز کی اتبائ ضروری ہو۔ شریعت نے تو اس پرعلاء کی اتباع لازم رکھی ہے

الساعلام الموقعين، ج ١٢٣ ص ٢٣٠ ا

جَسِیا کہ ہم نے بیان کیا ہے، اوراس بنا پراصول طور پرعصر حاضر میں اس بات سے مطلقاً کوئی ممانعت نبیس کہ مختلف نداہب کے علاء کے بیان کردہ شرقی احکام کو اختیار کر لیا جائے بغیراس بات کہ پورے ندہب کی پابندی کی جائے یا سی کا نفصیلات بھی اپنائی جا کیں۔ مزید برآس یہ بات بھی چیش نظر ہے کہ فقہاء نے ندہب کے تول ضعیف پر بوقت حاجت عمل کرنے کو درست قرار دیا ہے ان کے اقوال اگلی عبارتوں میں ہم چیش کرتے ہیں۔

ا ..... قاصلی کے لئے درست ہے کہ و داہیے ند ہب ہم علاوہ دوسراند ہب بھی اختیار کرسکتا ہے بوقت ضرورت حضرت عطاء بن جمز ورحمة القد علیہ کا فقو کی ۔

ستانس کے لئے اپنے مذہب کے غیر معروف تول پڑمل درست ہا گرحا کم وقت اس کا تھم دے دے۔الدرالحقاری عبارت۔ ساستانسی کے لئے ایسے قول پر فیصلہ کرنا درست ہے جو فاسد ہواور اس کا فیسلہ کا بعدم نہیں ہوگا کیونکہ بیراجتہادی معاملہ ہے بشرطیکہ وہ قول دوسرے کے مال ونا جائز طریقے سے لینے یاخواہش نفسانی کی اتباع کی غرض کے لئے نہ ہو، جسامہ السف صولیون و تعلیلھا کی عبارت ۔

۷۷... خبرورت کے مواقع میں ضعیف قول پرفتو کی دینااو عمل کرنا درست ہے،المعراج کی عبارت فخر الائمہ کے حوالے ہے۔ ۵....ضعیف قول پرممل ایپنے ذات کے لئے درست ہے،اور فتو کی جب دیا جاسکتا ہے جب مفتی کے لئے ضرورت محقق ہوجائے۔ (علامہ سوتی ، کئی کی عبارت)

۳۰۰۰ ما ً مرقول ضعیف کے انستیار کرنے کی غرض خواہشات نفسانی اورا پنی غرض ہوتو ان صورت میں اس قول کواپنائے کا اختیار نہیں دیا جائے گا پنی ہوائے نفس کی پیروی اور دنیاوی فوائد کے حسول ہے رو کئے کے لئے ۔ ◘

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ مقلہ کا مشہور تول پڑمل چیور کر غیر معروف تول پڑمل کرنا بنب کہ مقصود صرف رخصتوں اور آ سانیوں کو تعاش کرنا نہ ہوان حضرات کے باں جائز ہے جوزیاد درائ کی تقلید کو ضروری قرارید دینے کی رائے رکھتے ہیں۔ یا با اصولین میں سے اکثر کی رائے ہے، اور مقلہ کے لئے جمہتدین کے اقوال میں سے جے جا ہے اختیار کرنے کی اجازت ہے ہاں کی ممانعت پر اجماع کا دعوی کرنا درست نہیں ہے۔ فقاوی اشیخ علیش۔ ( جاس اد)

المعلى على جمع الجوامع ج٢ ص ٣٦٨، الماحكام في اصول اللحكام از علامه آمدى ج٣ ص ٣٠٨ التقرير والتحبير ج٣ المعلى على جمع الجوامع ج٢ ص ٣٢٨، الماحكام في اصول اللحكام از علامه آمدى ج٣ ص ٣٤١ التقرير والتحبير ج٣ ص ٢٣٠ شرح السنوى ج٣ ص ٢٣٠ المصدخل الى مذهب المامام احمد، ص ١٩٣ ارشاد الفحول ص ٢٣٠ فاوى المشيخ عليش ج اص ١٠٠٠ شوائن في اختير تريي بات متافرين جير شخي أن ججرو فيم و كلام ته يرفام بول تهك لمهم بالمعام المدون بين على أن يحير شخير المعام المدون المعام الموافق المعام الموافق من الموافق من أوادوه في تحقيل الموافق الموافق الموافق الموافق الموافق من المعلم المنافق من المسائل والضوابط والقواعد الكلية از سيد علوى بن احمد السقاف ص ٥ ٥ طبع الهابي الحلبي). الماجتهاد في السلام المشيخ استاد محمد مصطفى الموافى ص ٣٠ ٣٠ ٣ مذكوره باللاكتب كر حوالم سر رسم المفتى الإعلامه ابن علامه ابن عبدين ج اص ٢٩.

الفقد الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ..... مراحث مراحث میں انتقد الاسلامی وادلتہ ..... فقد کے چند ضروری مباحث میں اسلامی وادلتہ ..... کے لئے اقوال آراء ضعیفہ برعمل کرنا اور انہیں اپنانا درست ہے البتہ ضحیح قول کے مقابلے میں اساعمل کرنا ورست نہیں کیونکہ اس صورت میں غالب سے کھمل فاسدہ وگا۔اوردوسرے کے لئے ترفیبی طور پرایسے قول پرفتوی وینا درست ہے،الفوائل المکیة فیما بیحتاجه حللبة الشافعیه القاف (صورہ)

العلمية فيه يستب سبب سبب المستب المستب المستب العلم من سب سے افضل اور راج شخص سے سوال لازم ہے یا جو شخص باسہولت دستیاب ہوایں سے سوال کیا جاسکتا ہے؟ سے سوال کیا جاسکتا ہے؟

علاء اصولیون اس مسئلے کے بارے میں بیرعبارت استعال کرتے ہیں کیا اُضل کی موجودگی میں مفضول (چیز دوسروں کونضلیت دی گئ ہو) کی تقلید جائز ہے اس سلسلے میں علاء کی دورائے ہیں۔ ٩

ا اسسایک جماعت جن میں ایک روایت کے مطابق اما م احمد رحمد الله و ابن مربح شافعی قفال شافعی ابواتحق الاسفرا کینی جواستاذک لقب بے مشہور ہیں ، ابوالحسن الطبر کی جو کیا کے لقب سے مشہور ہیں ، امام غزالی رحمد الله اورشیعہ مشہور تول کے مطابق شامل ہیں ، کا خیال ہیں کہ سوال علم تقوی اور دین میں سب سے افضل شخص سے بو چھنالا زم ہے اور سوال کم نے والے پر رائح تربات غور سے دیکھی پھراس کی اتباع کرتا ضروری ہے ، اور اسلطے میں شہرت پر اکتفاء کیا جا سکتا ہے۔ امام غزالی رحمہ الله استصفی میں فرماتے ہیں 🔞 '' میرے نزد یک اولی ہی ہے کہ آ دمی پر افضل کی اتباع لازم ہے ، چنا نچے جو بی ممان رکھتا ہوکہ امام شافعی رحمہ الله استصفی میں فرماتے ہیں 🔞 '' میر بے نوا سرت ی حصہ بی حق اور صواب پر مشتمل ہے توالیے خفس کے لئے خواہش نفسانی کی بناء پر دوسرے امام کا مسلک اختیار کر لینا درست نہیں ہوگا۔ ان حصر بی اور صواب پر مشتمل ہے توالی عام اور قول کی بناء پر ہو سکتی ہے کہ نبیت علامت کی حیثیت رکھتے ہیں البزا امسائل پر ترجیح دینالازم ہے اور ترجیح عام آ دمی کے لئے علم اور فضلیت کی بناء پر ہو سکتی ہے کیونکہ زیادہ بڑا عالم تو میں ہوتا ہے۔ اور زیادہ بڑے انے اور لوگوں کے ان کی طرف ترجیع ہے اور ان سے استفادہ کرتے کرتے واقف ہو جانے ہے ) ہوتا ہے یا شہرت اور ان کانام ہرجگہ سنے جانے اور لوگوں کے ان کی طرف رجوع ہے ہوتا ہے۔

۲ ..... قاضی ابو یکر بن العربی رحمہ اللہ اور اکثر فقہا ءاور اصولیون فرماتے ہیں € سوال کرنے والے کواختیارے کہ وہ جن علاء سے جاہے سوالات کرسکتا ہے خواہ وہ آپس میں برابر ہوں یا ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوں یتنی کم درجے کے عالم کی تقلید افضل شخص کی موجودگی میں

● .....طاخط كي التقرير والتحبير ج ٣ ص ٣٥٥، فواتح الرحموت ج ٢ ص ٣٠٣، مسلم الثبوت ج ٢ ص ٣٥٣، اللمع في اصول المققه للشيرازي ص ٢٠، الما حكام للآ مدى ج ٣، ص ١٤٠، المد خل الى المذهب احمد ص ١٩٣ فتاوى الشيخ عليش ج ٢ ص ١٢٠ كام المستصفى ج ٢، ص ١٣٠ علي م ٢٠٠٠ المستصفى ج ٢، ص ١٢٥ ارشاد الفحول ص ٣٣٠. المستصفى ج ٢، ص

نوٹ... استفتاء کہتے ہیں کسی مجتہدے کسی تھم کے بارے میں اس پڑمل کرنے سے سوال کرنا خواہ مسئول وہ مجتہد خود ہویا وہ محتہد سے تعلیم طور پرنقل کرتا ہوخواہ خود براہ راست خواہ کسی کے واسطے ہے۔

طا خطر كيج : تحفه الوأى السديد. از احمد الحسيني ص ٢٣٩

۔ اوراگر صحابہ کرام رضی الله عنهم کااس بات پراجماع نه ہوتا ( یعنی افضل کی موجود گی میں مفضول کی تقلید پر ) تو فریق ثانی کی بات ہی ماننا ورست اوراو کی ہوتا۔

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ درسرا قول ہی زیادہ راجج ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع مختلف اقوال میں اختیار دینے اور جس عالم سے جاہے وال کر لینے کی اجازت پراس قول کی واضح تا ئیدہے۔

الفرع الرابع (اصولی علماءی آسان ند بهب کواختیار کرنے (یعنی خصتیں تلاش کرنے)اور تلفیق بین المدناهب (مختف غدا بهب کی مختلف آراء میں سے بعض کوبعض سے ملا کرایک نئی رائے قائم کرنا) کے بارے میں آراء:

ہم نے جو پھی تعصیلی گفتگوکی کہ شریعت میں انسان کو ایک متعین مذہب کا پابند کرنے کے تھم کا کوئی شوت نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رخصتوں کوڈھونڈ نا) یا آسان قول کو اختیار کرنے کا مفہوم یہ ہے۔ انسان ہر مذہب میں سے وہ بات اختیار کرے جو در پیش مسائل میں اس کے لئے آسان اور ہلکی ہو۔ اصولی علاء نے اس بارے میں آٹھا قوال نقل کیے ہیں میں ان کوختیراً بیان کرتا ہوں پھران میں سے توی نظر بے برگفتگو کے وں گا۔

ا ......امام شافعی رحمہ اللہ کے اکثر اصحابہ (تلانمہ ) نے بیقول اختیار کیا ہے، اور اس قول کوعلامہ شیرازی، خطیب بغدادی، ابن صباع، باقلانی اور علامہ آمدی رحمہم اللہ نے صبح قرار دیا ہے، کہ انسان کو اقوال میں سے کوئی سابھی اختیار کرنے کی اجازت ہے کیونکہ سحابہ کا اضل کی موجودگی کے باوجود مفضول کے قول بڑمل پیرا ہونے برنکیر نہ کرنے کا اجماع اس کی دلیل ہے۔

> ۲.....ابل ظاہراور حنابلہ کا قول میہ ہے کہ سب سے خت اوراشد قول کواختیار کر ..ے۔ میں ترین

سو .... تیسرا قول میہ کیسب سے ملکے مذہب کو اختیار کرے۔ سی سب سے زیادہ مقبول عام مجتہد کو تلاش کر کے اس کے قول کو اختیار کرے۔

€....الاحكام للأمدى، جلد ٣ صفحه ١٢٣

المفقه الاسلامي دادلته ...... جلدادل \_\_\_\_\_\_ فقه كے چند ضروري مباحث

۵ ... سب سے مقدم مجتمد کا قول اختیار کرے۔ اس قول کورویانی نے روایت کیا ہے۔

٢....اس كِقُول كو لِي جورائ كريجا يروايت يرعمل كرتاجو يقول علامدرافعي رحمداللد في على كيا يـــ

ے.... مقلد پر واجب ہے کہ مجتمدین کے ماہین اختلافی مسائل میں خوب غور وخوض کرے کہ کس کو اختیار کرنا ہے۔ بیقول علامہ ابن سمعانی رحمہ: اللّٰدعلیہ نے تقل کیا ہے۔

علامه شاطبی رحمه الله نے الموافقات میں اس قول کو اختیار کیا ہے رقبول علام تعمی رحمہ اللہ کی رائے کے قریب ہے۔

۸۔۔۔۔ حقوق اللہ کے معالمے میں آسان ترین اور حقوق العباد کے معالمے میں شخت ترین قول اختیار کیا جائے گا یے قول ابومنصور ماتریدی نے قال کیا ہے ان میں سے اس موضوع کے بارے میں تین رائیں مشہور قرار دی جاسکتی ہیں اور ہم انہی تین پر گفتگو کریں گے۔

ا من حنا بلد کا مالکیت سیح قول کے مطابق اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ نداہب میں رخصنوں کوچن کر تلاش کرناممنوع ہے۔ کیونکہ یہ خواہشات نفس کی طرف میلان ہے اور شریعت نے ہوائے نفس کی پیروی سے ممانعت فرمائی ہے التد تعالی نے فرمایا ہے:

فَانَ تَتَازَعْتُمْ فِي شَيْءَ فَوُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ... مورة الساء، آيت ٥٩

اً كرتم كسى چيز بين جھكڙ پڙ وتواس كوالنداوراس كےرسول كى طرف لونادو يہ

بِياً نِجِيمْنازعَ فِيهِ چِيزِ وَلَ كُونُوا بِشاتُ نُفْسِ كَي طَرِف لونا مُا بِرِكْرُ درسية نبين البيحاموركونثر بعت كي طرف لونا ناضروري موكار

علامہ ابن عبدالبررحمہ اللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ کہ عام فی خص کے لئے رخصتوں کا تلاش کرنا بالا جماع ممنوع ہے، حنابلہ کی عبارت اس بارے میں ہیہ ہے اگر دوجہ بتد کو ال کرنے والے کی نظر میں برابر بہوں فضلیت میں، البتہ دونوں اسے مختلف جواب دیں آراس شخص پرلازم ہے کہ وہ ان دونوں کے جوابوں میں سے زیادہ سخت قول کو اختیار کرے۔ یونکہ امام تر ندی رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رخص اللہ عنبہا ہے حہ یث نقل کی ہے کہ در اللہ نعظی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ' عمار' کو دوکا موں میں جب بھی اختیا ۔ دیا گیا انہوں نے اشد (زیادہ بخت) کو افتیار کرا ہے۔ ان کو دوکا موں میں جب بھی اختیار نے اس مدیث کو حسن خریب کو اوقتیار کیا اور ایس نے ارسان مصل ان میں زیادہ مہدایت کے قریب کا ام تر نو کی رحمہ اللہ نے اس مدیث کو حسن خریب کی رحمہ اللہ نے اس مدیث کو حسن خریب کی رحمہ اللہ نے اس مدیث کو حسن خریب کی رحمہ اللہ اور ایس کی رحمہ کو اس کی رحمہ کو سے معالی کر نے میں ہو میں ہوں ہو تھوں کو تا ایس کی رحمہ کو سے اور نوادہ کی ہوں ہو تھوں کو تا ایس کی معالیہ کی اس کی میں ہوں کو تا ایس کی میں ہوں کے دور میں کو تا ہوں کی ہوں کے دور کو تو کو تا ہوں کی میں ہوں کو تا ہوں کی میں ہوں کو تا ہوں کو تا ہوں کو تا ہوں کی میں ہوں کو تا ہوں کو تا ہوں کو تا ہوں کے تا ہوں کو تا ہوں کی ہوں کو تا ہوں کی میں ہوں کو تا ہوں ک

ا مام غزالی رحمداللہ کی عبارت ہے ج کسی عامی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ مختلف نداہب میں سے ہرمسکے میں اپنے نزویک صاف اور آسان صورت چن لے اور توسع سے کام نے بلکداس طرح کے اختلافی مسائل میں ترجیج کی میڈیت ایسی ہے جیسے دومتعارش دلیلوں

<sup>•</sup> المامرازی رحمدانته نے بھی یہی بات فرمائی ہے۔ ● این بدران ضبلی المدخل میں فرماتے بین تن بہت کہ مقلد پرسب سے افضل مجتمد بی سے سوال کرنالا زمشین کیونکہ اس کے شبر کے بحتمد ین مرادلیں تو اس پر افضل کی تقلید لازم ہوگی۔ کیونکہ سب سے مشہور سب سے افغنل ہوتا ہے ( ۱۹۳ ) اور شادہ المف حدول الا عبلامه شوکانی ص ۴۴۰ فضاوی شیخ علی ش ج اص ا ۷۔ اس سب سے مشہور سب سے افغنل ہوتا ہے ( ۱۹۳ ) اور شادہ المف حدول الا عبد معالی میں مامی وہ ہوتا ہے جواج تا دکا الم نہ ہوا گرچدہ کی دوسر سے المیے فن سے آگاہ ہوجس کا تعلق الکام کے استوباط سے نہ ہور ایسی خوادہ ، دنیاوی ملم رکھتا ہوگہ ملم شریعت نہ ہور )

علام قراقی رحمداللہ اس مسئلے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رخصتوں کا تنج جائز ہے بشرطیک اس کے نتیج میں ایسا عمل ظہرو میں نما آئے جوان تمام کے نزویک باطل ہوجن کی بیخض تقلید کررہا ہے۔ لین دوسرے کے فدہب کی تقلید کے جواز کی شرط بیہ ہے کہ وہ تلفین کا سبب نہ ہے مقصود یہ ہے کہ رخصتوں کا تنج ایسے کام میں ندو الدے جس کے باطل ہونا ان دونوں اماموں کے ہاں محقق ہوجن کی پیقلید کرتا ہے اور وہ جن کے مذہب کواں نے اختیار کیا ہے۔ جیسے مثانی امام مالک رحمہ اللہ کی تقلید اس مسئلے میں کرے کہ وضوعورت کو بلا شہوت چھونے سے نہیں اور خان میں ان کی تقلید کرے۔ اعضاء وضو کو ملئے کے مدم وجوب کے مسئلے میں یا پورے سر کے سے کے عدم وجوب میں ان کی تقلید کر ایس صورت میں اس کی نماز دونوں اماموں کے ہاں باطل ہوجائے گی کیونکہ وضودونوں کے ہاں صحیح نہیں ان کی تقلید کر اللہ کے باری وضواس کے جاں اس کے تنجی نہیں کہ کے باری وضواس کے ہاں نافض وضو ہے۔ ) یہ بات پیش نظر رہے کہ علامہ قرانی نے جو بیقیدلگائی ہے کہ تنجی رخصت کے نتیج میں اس کی جو بیات پیش نظر رہے کہ علامہ قرانی نے جو بیقیدلگائی ہے کہ تنجی رخصت کے نتیج میں اس کے جائی ہیں کہ علی میں اس کی میا ہے قبید بلاد کیل ہے نہ نص سے اس پردلیل ہے اور نما ہمائے سے بیا میں میں میں میں میں اس کی میات سے جزوی اختیا فی بات ہو ہو این ہام نے تو میں اس کی جو بیات ہو ہو این ہام نے تو میں اس کی بات سے جزوی اختیا فی بات سے ہو کہ جب ایک تحص کے لئے سی مجتبہ کی کسی بات سے بیات فرمان ہے کی طور پرمخالف کرنا جائز ہوگا جیسا کہ صاحب تیسیر التحریز نے یہ بات فرمان ہے کی طور پرمخالف کرنا جائز ہوگا جیسا کہ صاحب تیسیر التحریز نے یہ بات فرمان ہے کی طور پرمخالف کرنا جائز ہوگا جیسا کہ صاحب تیسیر التحریز نے یہ بات فرمان ہے کی طور پرمخالف کرنا جائز ہوگا جیسا کہ صاحب تیسیر التحریز نے یہ بات فرمان ہے کی خوائی کو اس کی اس کے کہ جب ایک تحص

۳۷-علامہ شاطبی رحمہ اللہ کی رائے: .....علامہ شاطبی رحمہ اللہ بھی ابن سمعانی والی رائے رکھتے ہیں 6 وہ یہ ہے کہ مقلد پر واجب ہے کہ وہ اقوال غدا بہ بیس ترجح کاعمل انجام دے اور بیر جے کئی جہتد کے اعلم (زیادہ جانے والا) ہونے وغیرہ کے ذریعے دی جائے اور دوسرایہ داجب ہے کہ وہ قوی دلیل کی اتباع کرے کیونکہ جبتدین کے اقوال بنست مقلدین کے متعارض ادلہ بنست جبتدین کی طرح کے ہیں، یعنی جیتہ بربرواجب ہوتا ہے کہ وہ ادلہ کے بالکل ایک دوسرے کے ساتھ قوت میں رابر ہونے کی صورت میں کسی آیک کو ترجیح دے یا الکل تو قف کرے ای طرح مقلد پر بھی جبتدین کے ختلف اقوال کے ماہیں ترجیح دین ضروری ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت واقع میں ایک ہی قول کی طرف لوٹنی ہے (یعنی ایک ہی قول حق ہوتا ہے) لہذا مقلد کو اختیار نہیں کہ وہ اقوال میں ہے بعض کو مایا ہے۔ ورندا پی غرض اور شہوت کی اتباع کرنے والا کہلا ہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے خواہش نفسانی کی ہیروی سے بالکلیہ منع فر مایا ہے۔ چیسے کہ اس آیت میں ہے :

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَورُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ....ورة الساء آيت ٥٩٠) الرَّمْ جَمَّرُ يُوكى چيزين والعادو الله اوراس كرسول كي طرف \_

اس کلام کے بعدعلامہ شاطبی رحمہ اللہ نے بڑے طویل کلام میں آسان مذہب کواختیار کرنے کے اصول پر مرتب ہونے والے مفاسد کا ذکر کیا ہے وفریاتے ہیں:

انسان گمراہی میں پڑے گا ہے دوست یارشتہ دار سے مروت برتنے کی خاطر نفسانی خواہشات کے لئے رخصتوں کی اتباع کرنے میں۔ اسسگمراہی: اپنے دوست یارشتہ دار کے ساتھ جانبداری برتتے ہوئے ندا ہب کی رخصتوں کا تتبع کرے گااور اس طرح وہ فتویٰ دینے میں گمراہی میں بڑے گا۔

<sup>● ....</sup> مقصوداس بات سے بیہ ہے کہ اگر ایک فعل شرعی کچھ شرا کط کا طار کھتے ہوئے ادا کرتائسی جمہتد کے ہاں ضروری ہوتو بیہ تقلد پر داجب قرار دینا کہ وہ اس فعل کوان شرا نظا کے مطابق اداکر سے ہو جمہتد نے مقرر کی ہیں در نہ وہ قمل باطل ہے بید عویٰ بلادلیل ہے انسان کواختیار ہے کہ وہ فعل بعض شرا نظ کے بغیر انجام دے ادروہ فعل اس کا شرعاً درست بھی ہو۔ (مترجم) کا المموافقات، علامه شاطبی، جسم، ص ۱۳۲ ۔ ۵۵۔

سستسرى خرابى يدب ك مختلف ندابب كى رخصتوں كى اتباع شروع ہوجائے گا۔

اصول کی بنیاد پرکدایک ندہب سے دوسرے ندہب کی طرف کلیٹا منتقل ہونا درست ہے نیز پر اور آسانی کے اس ضابطے کی بناء پرجس پرشریعت کی بنیاد پر سادہ اور آسان ) جس آسانی ہے مراد
وہ آسانی ہے جواصولوں پر قائم ہونہ کہ دہ آسانی جو ہے اصولی ہواور رخصتوں کا تنبع کر نااور اقوال محض اپنی خواہشات کی بناء پر اختیار کر نااصول کے مطابق نہیں خلاف ہے۔ پھر علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے نداہب کی رخصتوں کے بعظ مشاسد گنوائے ہیں جیسے دلیل کی اتباع ترک کرتے مصحیح خالفت کی اتباع شروع کردینا جودین سے نکل جانے کا سبب بن جائے اس طرح دین کی اسبہانت کا بھی امکان ہے۔ کیونکہ بہتو بھی بیدا ہو اسلیال مادہ بن جا تا ہے جس کا بہاؤرو کناممکن نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں معلوم چیز کوچھوڑ کرنا معلوم کو اپنا لینے کی خرابی بھی اس کے نتیج میں پیدا ہو گی ۔ کیونکہ دستری طور پر الیاسیال مادہ بن جا تا ہے جس کا بہاؤرو کناممکن نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں معلوم چیز کوچھوڑ کرنا معلوم کو اپنا لینے کی خرابی بھی اس کے نتیج میں پیدا ہو گی ۔ کیونکہ دسرے نداہو گی وہ یہ ہے کہ شری طور پر حق اور عدل کے شروع کے گئے طریقوں سے بچ کانے کا کام شروع ہوجائے گا اور وہ اس طرح کہ لوگوں کے درمیان معیار کسی طریقوں سے نہ کانے کیا اور اہل منتم کی جا جا سے گا اور اہال ہونے کے گئے طریقوں سے نہ کانے کا کام شروع ہوجائے گا اور وہ اس طرح کہ لوگوں کے درمیان معیار کسی طریقوں سے نہ کے گئے کا کام شروع ہوجائے گا اور وہ اس طرح کہ لوگوں کے درمیان معیار کسی طریقوں کی بیا مال شروع ہوجائے گی حدود کا تقطل ہونے گئے لگا اور اہال خداج ہوجائے گی حدود کا تقطل ہونے گئے لگا اور اہل خداج تا ہوجائے گی حدود کا تقطل ہونے گئے گا کہ بی تول ایسے احکام وضع کرنے اور اس طرح تلفین کا سبب بنے کہ جواجماع امت کے خلاف جاتا ہو۔ اس طرح کے دیگر اور مفاسد جن کی تعداد ہے تھار۔

المست بوقی بنیادی خرابی ہے ہے کہ آسان قول کو اختیار کرنے کے اصول پرعمل پیرا ہونے سے احکام سے گلوخلاص اور آئیس یکسر ساقط کردینے کا رحجان پیدا ہوگا۔ حالا نکہ تکالیف شرعیہ (شرعی احکام کی ذمہ داری اور بوجھ) سب کی سب طبیعت انسانی پر بھاری اور شاق ہیں اس کے بعد علامہ شاطبی رحمہ اللہ خرورت کے حاجت کے وقت 'المضر ووات تبیع المحضلورات '(ضرورتیں ممنوع چیزوں کومباح کردیتی ہیں) کے قاعدہ شرعیہ کے پرعمل کرتے ہوئے رخصتوں کے تتبع کو جائز قر اردینے والوں کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسے خص کے فعل کا حاصل مقصد تو وہی اختیار کرنا ہے جو ہوائے نفس اور خواہش کے مطابق ہویا اس کی سعی کا مقصود ضرورت اور حاجت کی مقرر کر دہ شرعی صدو کو بھلائگنا ہی ہوگا۔ ساتھ انہوں نے اس اصول کہ اختلاف ان انکہ کی رعایت رکھنا مطلوب اور مقصود امر ہے سے فائدہ اٹھا ف رعایت کا بیہ قول کو اپنانے کی اجازت و بین کا تا جادر بیفر مایا ہے کہ اختلاف رعایت کا بیہ مطلب نہیں نکانا کہ دومتیا فی اتو ال کو جمع کرنے کی یا دونوں کی ایک ساتھ اجازت دیدی جائے بلکہ اختلاف ان کہ کے خاطر کھنے کا تھم دوالگ الگ مطلب نہیں نکانا کہ دومتیا فی اتو ال کو جمع کرنے کی یا دونوں کی ایک ساتھ اجازت دیدی جائے بلکہ اختلاف ان کہ کے خاطر کھنے کا تھم دوالگ الگ مطلب نہیں نکانا کہ دومتیا فی اتو ال کو جمع کرنے کی یا دونوں کی ایک ساتھ اجازت دیدی جائے بلکہ اختلاف ان کہ کے خاطر کھنے کا تھم دوالگ الگ

میرااندازہ بیہ ہے کہ علامہ شاطبی رحمہ اللہ کے اتنی تنی کے ساتھ رنصتوں کے تنج اور تلفین سے منع کرنے کا سبب احکام شرعیہ کے نظام کے بارے میں ان کی غیرت ایمانی اور حساسیت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کے اصول پڑمل ہیرا ہوتے ہوئے کوئی شخص نظام احکام شرعیہ کی صدود نہ پھلانگ بیٹھے۔ لیکن جیسا کہ ان کی گفتگو سے مترشح ہے کہ وہ کچھ نہ ہی عصبیت کا شکار ہیں اور باجو داپی آزادانہ سوچ کے وہ امکام شرعیہ کی صدود نہ پھلانگ بیٹھے۔ لیکن جیسا کہ ان کی گفتگو سے مترشح ہے کہ وہ کچھ نہ ہی عصبیت کا شرحیا اللہ سے فیرت ایمانی مخالف سے ڈرتے ہیں۔ اور تقلید کے کرنے اور اجتہا و سے روکنے کے بڑے خواہش ندہیں۔ ہم علامہ شاطبی رحمہ اللہ سے غیرت ایمانی کے جذبے میں بالکل شفق ہیں اور ہم بھی ایسی غیرت رکھتے ہیں لیکن تقلیدیا تلفیق جواپی جائز حدود میں ہووہ اس کی پابند ہے کہ وہ خدا کے نازل کر دہ احکام سے روگر دانی پر ششتل نہ ہواور نہ ہی ایسی ہو کہ مجہدے قول کی دلیل اور حقانیت کا رجان

الفقہ الاسلامی دادلتہ ..... جلداول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہم ہم الفقہ الاسلامی دادلتہ ...۔۔۔۔ فقہ کے چند ضروری مباحث بالکل بھی داختی نہ ہو ہو اور اس صورت میں علامہ شاطبی رحمہ اللّٰہ کی رائے کی عمارت اپنی بنیا دوں پرخودگر برلٹ تی ہے، کیونکہ الن کودلیل راجج پرعمل درآ مدکا اور اصول شریعت برگامزن ہونے کا پابند کیا جائے گا۔ اور بیکام ایسا ہے کہ جو تقلید محمود میں بھی لازم ہے اور آسان نہ ہب کو اختیار کر لینے کی صورت میں بھی۔۔

تلفیق کی تعریف .....تلفیق کہتے ہیں ایسی کیفیت کا انجام دینا جس کا کوئی قائل نہ ہو۔اس کا مطلب سے ہے کہ مختلف فداہب کی تقلید کرنے اور ایک مسئلے کے بارے میں دویا زائد قول اختیار کرنے کے بتیجے میں ایک مرکب عمل سامنے آئے جس کے بارے میں کسی کا قول نہ پایاجا تا ہونداس امام کا جس کے فدہب کا وہ محض پابندہے اور نہ اس امام کا جس کی رائے اس نے اختیار کی ہو۔

ان دونوں جہتہ بن میں ہرایک کے ہاں پیٹلف اقوال کی مدد سے مرکب بنایا ہوائل باطل ہو۔ اور بیاس صورت میں ظہور پذر برہوتا ہے کہ جب مقلدایک ہی مسئلے کے بارے میں دواقوال پر ہیک وقت عمل کرے یا دونوں میں ایک پڑل کرے دوسر نے قول کے اثرات برقرار رکھتے ہوئے۔ چنانچ تلفیق کامفہوم ہوا کہ دواما موں یا زائد کی تقلید کرنا ایک مسئلے میں جس کے بچھار کان اور شرائط یا جزئیات وغیرہ ہوں جن کا بہتم تعلق ہو، اور ہرایک فا حاص حکم ہو جوان ائمہ کے ما بین اختلافی ہواور تقلیداس طرح کرے کہ ایک حکم میں ایک امام کی رائے مان لے اور دوسرے حکم میں دوسرے امام کی چنانچے وفعل اس طرح انجام پائے کہ دویا زائد ند ہوں پر شتمل ہو۔ مثال کے طور پرایک خص وضو میں امام شافعی رحمہ اللہ علیما کی اس رائے پھی عمل میں افعی رحمہ اللہ علیما کی اس رائے پھی عمل میں موجو نے سے وضو ہیں اور امام الک رحمہ اللہ علیما کی اس رائے پھی عمل میں اور امام ما لک رحمہ اللہ علیما کی اور سے نہیں ، امام شافعی رحمہ اللہ علیما کی وجہ سے یہ وضو نے اس اور خیار کی اور سے نہیں ہوا، اور امام ما لک رحمہ اللہ کے بال پورے مرکزی اور نیا مام الوص نیف رحمہ اللہ کے بال اور میں ہونے و میں میں اور امام ما لک رحمہ اللہ کے بال پر وی ویر وی وجہ سے یہ وضو نے سے وضو نے بیاں اور امام مالک رحمہ اللہ کے بال پورے مرکزی اور نیک کی اور میں میں اور امام الوص نیف رحمہ اللہ علیم کی وجہ سے یہ وضو نے بے وضو نے بیان اور امام الوص نیف رحمہ اللہ علیم کی وجہ سے یہ وضو نے بیا میں اور امام الک رحمہ اللہ کی تقلید نماز کی اور ایک کی کر کانا ہو تھی ہوں انہ کانا تفاق ہو جاتا ہے۔ وضونہ نوٹے بی وضونہ نوٹے کے مسئلے میں اور امام الوص نے درمہ تکم کی ایک نماز کی باطل ہونے پر دونوں انکہ کانا تفاق ہو جاتا ہے۔

ای طرح پیمسئلہ بھی ہے کہ اگر ایک شخص ایک وقف مکان نوے سال یا است زیادہ مدت کے لئے کرائے پر لے اور جا کراس کودیجے نہیں اور اس میں طویل مدت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کی اور نہ دیکھنے کے بارے میں امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی

تقليد كرية بيجائز موگا- 6

تلفیق کے لئے دائرہ کاربھی وہی ہے جوتقلید کے لئے ہے یعنی اجتہادی ظنی مسائل۔ ہاں جومسائل ضروریات دین سے تعلق رکھتے ہیں یعنی وہ مسائل جن پر مسلمانوں کا اتفاق ہے اور ان کا مشکر کا فرہوتا ہے تو ایسے مسائل کے بارے میں تقلید اور تلفیق دونوں درست نہیں۔ اس طرح وہ تلفیق جوحرام چیزوں کے حلال کرنے کا سبب بنے وہ بھی درست نہیں۔ جیسے بنیذ کا اور زناوغیرہ مثلاً اس گفتگو میں بیاہم بات بھی مذظر رہے کہ تلفیق بین المدّ اہب کے ندہونے کی شرط دوسرے مذاہب کی تقلید کے جواز کی غرض سے دسویں صدی جمری کے آخر میں متاخرین علاء مرہے کہ تلفیق بین المدّ اہب کے ندہونے کی شرط دوسرے مذاہب کی تقلید کے جواز کی غرض سے دسویں صدی جمری کے آخر میں متاخرین علاء

• سسمقصوداس بات کابیہ کے کتقلیداور تلفیق دونوں کی جائز صدود ہیں اور دونوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی جائز صدود ہے ہا ہر نہ ہوں نتلفیق ایسی ہو کہ خدا کے احکام سے روگروانی اس میں ہواور نتقلید الیمی ہو کہ بس جمہتد کی بات ما نئی ہے خواہ اس کی بات کی دلیل یا اس کی بات کی حقانیت بالکل بھی ہمجونہ آئے اور واضح نہ ہود کیھئے اعلام الموقعین نہیان نوعی التقلید المحود والمدموم ، جسم ۱۸ اتحقة الراکی السد بداز علام سینی سے سرح الساست وی علمی منها ج البیضاوی عموں ۲۲۱ عدد التحقیق فی التقلید و التلفیق شنح محمد سعید البانی ص ۱۹. آئی ہوئی ہیں ہی ہی میں میں میں کہوڑ ہوڑا نہی ہوتا ہے۔ نبینہ میں کشمش یا محبور کیھوڑ دی جاتی جس سے پانی میں ان کا ذائقہ آ جاتا ہے بیعر بول میں بہت ہوتا تھا۔ شراب اور نبینہ میں تھوڑ افرق ہوتا ہے۔ نبینہ میں صرف ذائقہ ہوتا ہے جب کہ شراب کے لئے محبور یا تھمس کا فی دئوں تک بھوئی جاتی ہیں جس سے اس میں نشر بھی پیدا ہوجاتا ہے۔

تلفیق کا جائز ہونا جیسا کہ ہم نے پہلے قرار دیا ہے، اس بات پر منی ہے کہ تمام مسائل میں ایک فد ہم معین کی تقلید لازمی نہیں ۔ لہذا ہو فخص کسی معین فد ہب کی تقلید فر کرتا ہواں کے لئے تلفیق جائز ہے، کیونکہ اگر ایسانہ قرار دیا جائے تو عوام کی عبادتوں کا باطل ہونالازم آئے گا۔

کیونکہ عافی خص کا کوئی معین فد ہب نہیں ہوتا آلر چہوہ اس فد ہب کوا پنا بھی لے، ہر در چیش مسلے جی اس کا فد ہب وہی ہوتا ہے جواس کو مسللہ سلے وہ اس کے باب سے تعلق رکھتا میں فارون اس کے باب سے تعلق رکھتا ہے۔

میل ما ایک معین امام کی ایک مسلے جس تقلید دوسر مسلط میں دوسر سے امام کی تقلید سے ممانعت نہیں کرتی ہے اور اس کے بیتی جی مرتب ہونے والے کہ کی مسلم میں دوسر سے ممانعت نہیں کرتی ہے اور اس کے بیتی جی مرتب ہونے والے کہ کے بار سے میں دوسر سے میں بالم اردہ وقصد کے داخل ہوجاتی ہیں، چنا نچے مقلد نے اپنے پور سے مل میں کسی امام کی پوری تقلید ہیں کی بلکہ اس سے مجتبدین کے دوسر سے میں بلا ارادہ وقصد کے داخل ہوجاتی ہیں، چنا نچے مقلد نے اپنے دوسر سے کی امام کی پوری تقلید اس میں مار کے دوسر سے میں موجاتی ہیں، چنا نچے مقلد نے اپنے پور سے میں کی اور پیمل میں کی امام کی پوری تقلید ہوں کی بلکہ اس نے دونوں اماموں میں ایک کی تقلید اس میں موجاتی میں ہوجاتی ہیں، جنا نچے مقالات میں ماری کے ہواز کے لئے اختلاف علاء کی رعایت کرنے کولا زم کہنے اجتماد کی خواد کے اختلاف علی ہو کی تقلید ہوں کے خواد کی مفاد اور مسلمتوں کے خواد کے بیاں کے مفاد اور مسلمتوں کے خواد کے خواد کے باد تھوں کے خواد کے بادات میں چاہے معاملات میں، اور پیٹر بعت کی سادگی آسانی اور لوگوں کے مفاد اور مسلمتوں کے خواد کے خواد کے باد تھا ہے معادل کے خواد کے باد ہوں کے خواد کے باد کے بیات ہو کہ کوئی کے ایک کی تو اسے کہا دوسر کے کا مور کے خواد کے باد کی تعلید کی کھیں کی کی مفاد اور مسلمتوں کے خواد کے باد کے باد کی کھیں کے دوسر کے کا خواد کی ہو کہ کے اور کے کوئی کی کوئی کے دوسر کے کا مور کے کا دوسر کے کوئی کے دوسر کے کا مور کے کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے دوسر کے کی کوئی کے دوسر کے کا دوسر کے کوئی کے دوسر کے کا دوسر کے کوئی کے دوسر کے کی کوئی کوئی کے دوسر کے کوئی کوئی کوئی کوئی کے دوسر کے کی کوئی کوئی کوئی کے کوئی کے دوسر کے کا کوئی کوئی کے کوئی کوئی کے دوسر

اور جوبعض علاء جیسے ابن جحر رحمہ اللہ اور بعض علاء احناف نے تلفیق کے ناجائز ہونے پراجماع کا دعویٰ کیا ہے تو یہ مختاج دلیل ہے ، اور اس میں محکم کے کسی بھی اجماع کے دختان فی ہے علامہ اس میں محکم کے کسی بھی اجماع کے نہ پائے جانے کی اس سے واضح اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اس بارے میں اختراف ہے ، اور غور وفکر سے یہ مختفاوی کسی مسئلے کو دویاز اکد مذہب سے ملاکر بنانے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اصولیین کا اس بارے میں اختراف ہے ، اور غور وفکر سے یہ جائز معلوم ہوتا ہے ۔ اور بڑے ثقہ علاء نے بھی اختراف نقل کیا ہے جسے فہامہ امیر رحمہ اللہ اور خوا مادی رحمہ اللہ من کرتا شاید اس اجماع سے جس کا دعویٰ کیا گیا ہے اور جوا ماد ایک ایک خور کے در لیع منقول ہوتا آیا ہو جمہور علاء کے ہاں عمل واجب نہیں کرتا شاید اس اجماع سے مرادیا تو اکثر لوگوں کا اتفاق ہے یا کسی خاص نہ جب کے علاء کا اجماع مراد ہے۔

میں مختلف ندا ہب کے علماء کے تلفیق کے جواز کے بارے میں اقوال انتصار کے ساتھ اگلی مطور میں ذکر کرر ہاہوں۔

ا علماء احناف .... محقق کمال بن هام رحمه الله اوران کے شاگر دابن امیر الحاق رحمه الله نے التحریر وشرح التحریر میں فرمایا ہے کہ مقلد کے بیدجائز ہے کہ وہ جس کی چاہے تقلید کر ہے، اور عامی محض کے سی مسئلے میں ایسے جمہد کی بات کو لینے سے جواس کے لئے آسان ہو، کون سی چیز عقلا و نقل و نقل

<sup>•</sup> ٢٥٠ المفتى ج اص ٢٩ التبحرير وشرحه ج ٣ ص ٣٥٠ الماحكاه في تمييز الفتاوى عن الاحكام للقرافى ص ٢٥٠ المجمع البحوث السلاميه بحث الاستاذ الشيخ السهنورى هي ١٨٠ المؤتمر الاول لمجمع البحوث الاسلاميه بحث الاستاذ الشيخ السهنورى هي ١٨٠ اوراب كبعد كصفات.

الفقة الاسلامی وادلته .... جلداول .... و بند فرمایا ہے کہ تلفیق جائز ہونا ندہب کا مختار مسئلہ ہے۔ اور فناوی برازیہ ہے اس کا جواز نقل کیا فاحش' کے رسالے میں بڑے جزم سے بیفر مایا ہے کہ تلفیق جائز ہونا ندہب کا مختار مسئلہ ہے۔ اور فناوی برازیہ ہے اس کا جواز نقل کیا ہے۔ علامہ امیر بادشاہ (وفات سنہ ۲۵۹ھ) بڑے شدوہ کے ساتھ تلفیق کو جائز قرار و بیت ہیں۔ مفتی نا بلس علامہ آفندی ہائمی رحمۃ اللہ علیہ نے سنہ ۲۵۰۰ ہے کہ مشہور نے سنہ ۲۵۰۰ ہے۔ اس رسالے کے بارے میں وقتیہ عصر علامہ عبد الرحمٰن البحراوی نے فرمایا تھا" بلاشیہ مؤلف کتاب نے بالکل درست طور پر حق کو بیان کیا ہے۔' خلاصہ کلام یہ ہے کہ شہور ومعروف تو یہی ہے کہ تلفیق باطل، ہے کین علاء اس بات کے خلاف ہیں اور

اورتلفین جائز ہاوراس کے بہت سے دلائل ہیں جواس کے جمونے کامنہ بولتا شوت ہیں۔

۲ مالکید: .....متاخرین نقباء مالکید کے ہاں راجح اور سیح ترین بات بدہ کہ تلفین جائز ہے، علامہ ابن عرف مالکی رحمہ اللہ نے اپنے شرح کمیر از علامہ درود پر پرتحریر کردہ حواثی میں اس کے جائز ہونے کو سیح قرار دیا ہے۔ علامہ دسوتی نے بھی جواز کے قول کو ترجے دی ہے اور امیر کمیر نے اپنے شیوخ سے نیقل کیا ہے کہ سیحے میں جائز ہے اور اس میں گنجائش ہے۔

۳ \_ شوافع .... بعض شوافع علاء نے تلفیق کی تمام صورتوں کونا جائز قرار دیا ہے۔ اور بعض نے اس کی ممانعت صرف ان حالات میں کی ہے کہ جن میں تلفیق ممنوع ہے، اس کا بیان آ گے آ ئے گا۔ دوسر لیعض علاء نے تلفیق کواس صورت میں جائز قرار دیا ہے کہ جب مسئلے میں ان زرا ہب کی شرائط پوری ہوتی ہوں جن کی تقلید کی جارہی ہے۔

ہے۔ حنابلہ ....علامہ طرطوی رحمہ اللہ نے فقل کیا ہے کہ حنابلہ قاضوں نے ایسے احکام بھی نافذ کئے جن میں تلفیق پڑل ہوا تھا ہے بات سات ساتھ ساتھ پیش نظررہے کہ میں نے ان ندا ہب اربعہ کے خالف علاء کے اقوال ذکر نہیں کئے ہیں خواہ یے ملاء اخذ بنایسر الممن الھب (آسان نہہ ہب کو اختیار کرنا) کے خالف ہوں یا تنبع رخصوں کے خالف ہوں۔ کیونکہ خالف علاء کے اقوال ہم پردلیل نہیں ہیں کیونکہ خودان اقوال کی کوئی ایسی شرحی دلیل نہیں جوان کورائے قراردے۔

ممنوع تلفیق:....تلفیق مطلقأ جائز نہیں، یہ بچھ صدود کے اندرر ہنے کی پابند ہے۔ چنانچ بعض تلفیق الی ہیں جو بذات خود باطل ہیں جیسے مثلاً وہ تلفیق محرمات کے حلال کرنے کا سبب بن جائیں جیسے شراب، زناوغیرہ ۔اوربعض تلفیق الی ہیں جو بذات خودتو باطل نہیں مگر در چیش عوارض واحوال کی وجہ سے وہ نا جائز ہو جاتی ہیں۔اور یہ تین قتم کی ہیں۔ ●

ا .....رخصتوں کوعمداً ڈھونڈ کر تلاش کرنا۔ یعنی انسان ہر مذہب کی آسان اور زم باتوں کو بلاکسی ضرورت اور عذر کے اختیار کرلے ، میر تربید ( ذربید فساد کی بندش ) کے اصول کے تحت ناجائز ہے کیونکہ نتیجہ انسان تکالیف شرعیہ ہے آیز ادی اختیار کر لیتا ہے :

ع .....وہ تلفیق جوقاضی یا حاکم وقت کے حکم کوتو ڑنے کا سبب بنے ، کیونکہ حاکم کا قاضی کا حکم اختلاف کور فع کردیتا ہے۔ مقصودا نار کی اور

بےراہ روی سے بچنا ہوتا ہے۔ 🏵

سو ساوہ تلفیق جس سے ایسے چیز سے رجوع لازم آتا ہو جواس نے ایک مرتبہ تقلیداً انجام دیدی ہے یا ایسے کام سے رجوع لازم آتا ہو جوتقلیداً انجام دیئے ہوئے مل کے لئے ضرور ب ہو۔اور بیشرط ہے عبادات کے علاوہ احکام میں۔اور عبادات میں و تلفیق جائز ہے بلااس شرط

پہلی صورت یعنی کمل سے رجوع کرنے کی مثال ہے ہو قاوئی ہند ہیں ہے کہ اگر کسی فقیہ نے اپنی ہوی ہے کہا کہ "انت طالق البت " رحمہ ہیں ذہر دست طلاق ہے) اور اس فقیہ کا خیال ہے تھا کہ اس طرح سے تین طلاقیں واقع ہوتی ہیں چنا نچہ اس نے اب بات کو اپنے اور البت اس کے درمیان لا گوسمجھا اور بیگمان کرلیا کہ میری ہوی مجھ پرحرام ہوچکی ہے۔ پھر بعد میں اس کا خیال یہ ہوا کہ بیاس لفظ ہے تین طلاقی تہیں البیکہ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے تو اس صورت میں اسے اپنی پہلی رائے (تین طلاقوں کی) کی جاری رکھنی ہوگی اسے یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اسے اپنی پہلی رائے رہوی تا تھا بعد اپنی ہوئی قرار دیدے اس رائے کی بنیاد پر جو اس نے بعد میں اختیار کی ہے۔ اس طرح برعس مسئلہ ہے کہ وہ پہلے اسے طلاق رجعی سمجھتا تھا بعد میں اس کا خیال یہ ہوا کہ یہ طلاق رجعی سمجھتا تھا بعد میں اس کا خیال یہ ہوا کہ یہ طلاق شرے ہوئی جرام نہیں ہوگی۔

يه بات پيش نظرر ب كمل كريين كے بعد تلفيق كرنے كابطلان دوشرطوں كے ساتھ مفيد ب:

۲ .....دوسری شرط بیہ بے کہ بید بعیند ایک ہی واقع میں ہوتب غلط ہوگی۔اگراس واقعے کی طرح دوسرے واقعے میں ہوتو غلط نہیں ہوگی مثال کے طور پرایک مخص نے حقی مسلک پڑمل کرتے ہوئے ظہری نماز چوتھائی سرے مسلح کے ساتھ پڑھی بعد میں وہ مالکی مسلک پڑمل کرتے ہوئے اپنی طہارت کو باطل نہیں قر اردے سکتا کہ ذہب مطابق نمیں پورے سرکامسے ضروری ہے۔ ہاں اگر ایک دن وہ ایک ندہب سے مطابق نماز برھے اور دوسرے دن دوسرے دن دوسرے ندہب کے مطابق تو بیچائز ہوگا۔ ●

تلفیق کی تیسری قتم کی شق دوم لینی ایسے کام سے رجوع کرنا جوسب کامتفق ہواور اس پر اجماع ہو، اس کی مثال جیسے کوئی شخص امام ابوھنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید بغیر ولی کے نکاح منعقد ہوجانے کے حب کے مسئلے میں کر لے تو اس صورت میں عقد نکاح مکمل ہوجانے کی وجہ سے زوج (شوہر) کوطلاق واقع کرنے کاحق بھی حاصل ہوگیا کیونکہ وقوع طلاق کاحق ایسا امر ہے جوصحت نکاح کے ساتھ بالا جماع حاصل ہوتا ہے چنانچہ اگر پیشخص اپنی بیونکہ نکاح کینانچہ اگر پیشخص اپنی بیونکہ نکاح کینانچہ اگر پیشخص اپنی بیونکہ نکاح کینانچہ اگر پیشخص کے لیے ایسا کرنا درست نہیں بغیر ولی کے منعقد ہوا تھا جب نکاح بلاولی ہونے کی وجہ سے منعقد نہیں ہوا تو طلاق بھی غیر مؤثر ہوئی۔ تو اس شخص کے لئے ایسا کرنا درست نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ تقلید سے رجوع کرنا ہے ایس جیز کے بارے میں جو نکاح کولازم ہے بالا جماع۔ اور یہ بالکل معقول بات ہے اور اس کا سب بیہ جوگا۔ کیونکہ یہ تقلید سے رجوع کرنا ہے ایسی جیز کے بارے میں جو نکاح کولازم ہے بالا جماع۔ اور یہ بالکل معقول بات ہے اور اس کا سب بیہ

<sup>....</sup> وسم المفتى في حاشية ابن عابدين ج ا ص ٢٩.

تلفیق کی وہ صورتیں جو اجماع کی مخالفت کے سبب ممنوع میں آن میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص اپنی ہوی کو تین طلاقیں وید ہے بھر وہ عورت نوسال کے اُڑے ہے اس مقصد کے تحت شادی کر لے کہ وہ پہلے شوھر کے لئے حلال ہوجائے اور شادی کے جائز ہونے میں میں امام شافعی رحمہ اللہ کی تنلید کر لے اور بجر وہ اِڑ کا اس کو طلاق دے دے اور اس کی طلاق کے نافذ ہونے اور عدت کے واجب نہ ہونے میں امام احمد بن ضبل رحمہ اللہ کی تنلید کر لی جائے اور اس کے پہلے شوہر کے لئے اس سے فوراً عقد کر لینا جائز ہوجائے تو اس می تلفیق ممنوع ہے امام احمد بن ضبل رحمہ اللہ کی تنلید کر لی جائے اور اس کے پہلے شوہر کے لئے اس سے شوافع علماء میں علامہ جبوری فرماتے میں سید ہمارے زمانے میں معاور اس کے قال اس کا باپ یا داوا یا کوئی میں موجودگی میں جو اور عورت کا زکاح کر انے والا اس کا عادل ولی ہو دو عادل گواہوں کی موجودگی میں۔ اگر کسی شرط میں خلل واقع ہوتو عورت مرد کے لئے حلال نہیں ہوگی نکاح کے فاسداور ٹادرست ہونے کی وجہ ہے۔

تكالف شرعيه مين تلفيق كالحكم . 6

فروع شرعيه كي تين تسميل ميں 🗗

ا....وه فروع جن کی بنیاد شریعت میں آسانی اور سہولت پر رکھی گئی ہے اور جو مکآف لوگوں کے احوال بدلنے سے خود بھی بدل جاتی ہیں۔ ۲.....وه فروع جوتقوی اوراحتیاط پر مبنی ہیں۔

٣ ....جن كامتصوداور بنياد بندول كافائده اوران كي خوش بختى ہے۔

کہا ہتم تو خالص عبادات بیں ان میں تلفیق درست ہے، یونکدان کا مقصداللہ کی احکام کی بجا آ وری اوراس کے لئے خضوع اختیار کرتا ہے بغیر کسی مشقت اور پریثانی کے لبندااس میں غلو کرنا درست نہیں، کیونکہ زیادہ دختی تو بلاکت اور تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔

مالی عبادات میں البتہ نسبتاً تخق ضروری ہے اس لئے کہ فقراء کے حقوق کا تحفظ ہوسکے۔البذاضعیف قول کونہیں لیا جائے گا اور نہ ہی ہر مذہب میں سے دہ اختیار کیا جائے گا جوز کو قردینے والے کے فائدے میں ہوتا کہ فقیر کاحق ضائع کیا جاسکے۔ بلکہ لازم ہوگا کہ فقراء کی مصلحت اور مفاد کالحاظ رکھتے ہوئے اس چیز کافتو کی دیا جائے جوفقراء کے لئے زیادہ بہتر ہو۔

دوسری قسم میں ممنوع چیزیں داخل ہوتی ہیں۔اور وہ احتیاط اور تقوی کی وجہاں تک ممکن ہوا ختیار کرنے پر بنی ہوتی ہیں کے کیونکہ اللہ تعالی کسی چیز سے بلااس کے نقصان دہ ہونے کے منع نہیں فرماتے ہیں البندااس میں مسامحت سے یا تلفیق سے کام لینے کی اجازت نہیں سوائے ضرورت شدیدہ کے کیونکہ یہ اصول شریعت ہے کہ' ضرورتیں ممنوع چیزوں کومباح کردیتی ہیں۔' بناء ہریں حقوق اللہ سے متعلق محظورات اور

• سسوح وتنقيح للقرافي ص ٢٨٦ في التقليد في التقليد عن المطلب بيت كهذا بب كا تقليد كرتے ہوئے احكام فقيد عن سے بكوكو افتيار كرلينا يا چن كرا پنالينا في عددة التحقيق في التقليد و التلفيق ص ١٢٤ في ان كتفوى اورا فقياط پر بني ہونے كي دئيل احاد بيث نويه بين جن مين سے ايب بيت دع ما يويبك الى حالا يويبك (ثك بيداكر في والى باتوں كوچود كرشك نديداكر في والى باتوں كوا پناؤ) اور بيا ما البحد الدوام والعلال الا غلب الحدام الحلال (جب بھي طال اور جرام جمع بون جرام كوابال پر فوقيت ہوتى ہے) الفقد الاسلامی واولت ببلداول برختین اور نه بهی اجتماع حقوق معتقلق به جائز بے مقصوداس سے اجتماعی نظام کی حفاظت، جوشر بیت میں مطلوب ممنوعه امور میں بھی تنظیق جائز بیس ایعنی انفرادی حقوق کے بہداور مفاوعامہ کی رعایت کا اہتمام ہے۔ اسی طرح حقوق العباد سے متعلق ممنوع امور میں بھی تنظیق جائز نبیس ایعنی انفرادی حقوق کے معاطمے میں۔اور بیاس کئے کہ لوگوں کے حقوق کی یامائی اور ان کو ضرور سانی اور ان کرسی قتم کی زیادتی سے روکا جا سے۔

تیسری میم تدنی معاملات ہیں۔ یعنی عقوبات شرعیہ (شرعی سرائیں) صدوداور تعزیرات، اور شرعاً واجب الا دا، اموال یعنی اگنے والی اشیاء میں اس عشر کی ادائیگی زمینوں کا خراج ، ظاہر ہونے والی کا فروں کا نمس، از دواجی تعلقات یا احوال شخصیہ وغیرہ سارے اموراس تیسری قسم میں داخل ہیں۔ چنانچہ از دواجی معاملات اور اس سے متعلق طلاق اور جدائی کے مسائل سے مقصود زوجین اور ان کی اولا ووں کی بہتری ہور کی جبور بہتری جب ہی ممکن ہے جب از دواجی تعلق مضبوط رہے اور اچھی عمدہ زندگی حاصل ہو جب اکر قرآن کریم نے قرار دیا کہ قامسال کی بہتری جب ہی ممکن ہے جب از دواجی تعلق مضبوط رہے اور اچھی عمدہ زندگی حاصل ہو جب کہ مرائی کے ساتھ۔ (سورۃ ابقرۃ، آیت ۲۲۹) ہو میگوڈوٹو اُوتشریق میں اصول کی دو بیٹ کیوں نہ بی جا کے اور اس میں بھی شرعی قاعدے کے نکاح وطلاق کے احکام سے تھیلئے کا ذریعہ بنائیا جائے تو اس صورت میں سے تلفیق غلط اور ممنوع ہیں اور مقصوداس سے مورتوں اور نسب الاصل فی الا بضاع التحریم شرمگاہوں کے بارے میں اصول سے ہے کہ وہ اصالاً ممنوع ہیں اور مقصوداس سے مورتوں اور نسب الاصل فی الا بضاع التحریم شرمگاہوں کے بارے میں اصول سے ہے کہ وہ اصالاً ممنوع ہیں اور مقصوداس سے مورتوں اور نسب کے حقوق کی حقوق کی حقوق کی حقاطت ہے۔

اور جہال تک معاملات، مال کی ادائیگی اور مقرر کردہ سزا کیں صدودوقصاص وغیرہ جن ہے خون کی حفاظت وغیرہ مقصود ہے اور دیگر مزاکیں ادر تکالیف شرعیہ جن میں مقصود بی نوع انسان کے مفاد اور ان کے فوائد کی حفاظت ہے تو ان میں ہر ندہ ہب کی وہ رائے ابنانی ضرور می مزاکمیں اور تکالیف شرعیہ جن میں مقصود ہے جولوگوں کے فائد ہے اگر چہاں سے تلفیق لازم آتی ہو کے توکہ اس میں در حقیقت شریعت کے مقصود اور مطلوب فائد ہے کی تائید کی ہی کوشش ہے، دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی فائد ہے کی چیزیں اور امور زمانے عرف، معاشر اور آباد ہوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، اور انسان کے فائد ہے کا معیار یہ ہے کہ وہ پانچ کلی اصولوں کی حفاظت کا ضامن ہو جو کہ یہ ہیں (۱) حفاظت دین (۲) حفاظت دین (۲) حفاظت دین (۲) حفاظت دین (۲) حفاظت الی اور ان کے علاوہ وہ تمام فوائد اور مصالح جو شرغا کتا ہو سنت اور اجماع میں مقصود ہیں اور جنہیں مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے۔

علامہ شرنملا لی حنی العقد الفرید میں تلفیق کے جائز ہونے کی تصریح کرتے ہوئے کچے فروع کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں "ہماری ذکر کر معامل ہوتا ہے کہ انسان پر کی معین ندہب کا ابنا نالاز مہیں اور اس کے لئے دوسرے امام کی تقلید کرتے ہوئے ایں معین خدہب کے خلاف ہو بشرطیکہ شرائط کا کھاظر کھتے ہوئے ان امور کو انجام دے اور دوا سے متضاد کا موں پر دو الگ واقعوں بین ممل پیرا ہوجن کا آپی بین تعلق نہ ہو۔ اور اس کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے امام کی تقلید کرتے ہوئے انجام دیئے وہ کام کو بطل کرنا جائز ہے موئے اپنے انجام دیئے الگ واقعوں بین ممل پیرا ہوجن کا آپی بین تعلق نہ ہو۔ اور اس کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے امام کی تقلید کرتے ہوئے اپنے انجام دیئے ہوئے کام کو بطل کردے کی خرج ہوئے اپنے انجام دیئے ہوئے اس کے اپنے وہ وہ میں کہ بالے اور وہ مزید فرماتے ہوئے کہ میری نماز میرے نہیں کہ بالی کہ کو خص کے لیے مل کر سے جیسے اس نے نماز پڑھی پیمان کرتے ہوئے کہ امام ابو یوسف رحمہ کے مطابق وہ دوسرے مذہب کے مطابق وہ دوسرے مذہب کے مطابق دوست ہوگی اور بیاس بنا پر جو بزاز یہ بین منقول ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے کسی حمال کر کے جمعے کی نماز کی ادائیگی کی پھر انہیں بتایا گیا کہ جمام کے نویں میں مردہ چو ہا اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے تول کو لے لیتے ہیں کہ جب پانی دوقلہ (بڑے دوسکول) کے در متاول کے دوسرے نہ مورو گندگی اس پر موروز کے فرمایا ہم اپنے مدینہ موروز گندگی اس کے دوسرے نور میں دوسرے نے دوسرے کے مطابق کے دوسرے نوروز گندگی ان کی ادائیگی کی پھر انہیں بتایا گیا کہ جمام کے نویں میں مردہ چو ہا تو کہ نہوں نے فرمایا ہم اپنے مدینہ موروز گندگی ان کی دونے کے دوسرے نوروز گندگی ان کی دوسرے نوروز گندگی کی بھر انہوں کے دوسرے کے دوسرے کے مطابق کی دوسرے کے بھر کو کر انہوں کے بھر کو کر انہوں کے بھر کر دوسرے کی مطابق کی دوسرے کر دوسرے کے دوسرے کہ بھر کو کر دوسرے کر دوسرے کی مطابق کی دوسرے کر دوسرے کی دوسرے کی مطابق کی دوسرے کر دوسرے کی مطابق کے دوسرے کی مطابق کی دوسرے کی مطابق کی دوسرے کر دوسرے

القلة الاسلامي واولته ..... جلداول ..... فقد كے چند ضروري مباحث الرائداز نبيل ہوتی ہے۔ اثر انداز نبيل ہوتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ تلفیق کے جائزیانا جائز ہونے کا ضابط یہ ہے جو چیز شریعت کے اصولوں اور بنیادوں کی پامالی کا سبب ہے اور اس کی ۔ تدبیروں اور حکمتوں کے زوال اور تو ڑنے کا سبب ہے وہ نا جائز ہوگی اور بالخصوص ممنوع شرعی حیلے ● اور جو چیز شرعی بنیادوں کی پچنگی کا سبب ہے اور جو چیز شریعت کی حکمت اور اس کی تد ابیر بتاتی ہوں لوگوں کی دونوں جہانوں میں بہتری اور خوش بختی کے لئے عبادت کوان کے لئے آسان کر کے اور معاملات میں ان کے فائد ہے کی حفاظت کر کے تو وہ جائز اور مطلوب ہے۔

فی الجملۃ کفیق کے جواز کا قول اس کی ممانعت کول سے زیادہ تو ی ہے جہ جائیکہ جب تلفیق کے عمل سے مقصود افراداور جماعت کے مفاداور مصالح کا تحفظ مقصود ہو۔ اور اس پر ممنوع تلفیق سے پیدا ہونے والے مفاسد بھی مرتب نہ ہوتے ہوں۔ اور اگر ہم فرض کرلیں کہ تلفیق عاجائز ہے تو حاکم کا ایک رائے کو اختیار کرکے ایسے نافر العمل قانون بناد بنااس تھم کو تو ی بناد بتا ہے خواہ دہ قول ضعیف ہوج ہیا کہ علاء نے قرار دیا ہے۔ بلکہ اس کی اطاعت ضروری ہوگی اگر اس نے کسی واقعی معصیت کا تھم نہ دیا ہو۔ قانون سازی کے عمل میں احکام نداب کا اختیاری چنا ہو مملی طور پر پیچاس سال پہلے اس صدی کی ابتداء میں بی شروع ہو چکا تھا۔ اور بیاس وقت ہوا تھا جب حکومت عثانیہ کو معاملات (مقصود) میں مزید حریت کی ضرورت درچش ہوئی۔ اس طرح شروط عقد ہے (عقد کی شرائط) اور جس چیز پروہ معاملہ طے ہور ہا ہے اس کی قابلیت اور صلاحیت میں مزید تو سع کی ضرورت پرش ہوئی۔ اس طرح شروط عقد ہے (عقد کی شرائط) اور جس چیز پروہ معاملہ طے ہور ہا ہے اس کی قابلیت اور حافی اور معامل میں مزید تو سع کی ضرورت پرش ہوئی۔ اس کی بیتھی کہ تجارتی اور حافی اور داخی اور تاخیلی اور داخیلی کی نشور سے معاملات کے دائر ہ کار میں تو سع مقصود تھا کہ وہ ضروری اور لازی سازو کی سازو کی سازو سے معاملات کے دائر ہ کار میں تو سع مقصود تھا کہ وہ ضروری اور لاز دمی سازو کیا خوالوں سے معاملات کے دائر ہ کار میں تو سع مقصود تھا کہ وہ ضروری اور لازی سازو کیا سازوں کے کیا خوالوں سے معاملات کے دائر ہ کار میں تو سع مقصود تھا کہ وہ ضروری اور دیا ہو کیا در تا مدی معاملات کے دائر ہ کار میں تو سع مقصود تھا۔ اس طرح در آمدی معاملات کے دائر ہ کار میں تو سع مقصود تھا کہ وہ فرد کیا در تا مدی معاملات کے دائر ہ کار میں تو سع مقصود تھا۔ اس طرح در آمدی معاملات کے دائر ہ کار میں تو سے مقاملات کے دائر ہ کار میں کو سے مقاملات کے دائر ہ کار میں دیا ہوں کے دائر ہ کار میں دیا ہوں کے دائر ہ کی دو سے مقا

چنانچے حکومت عثانیے نے قانون کی شق ۱۲ سے (سنہ ۱۳۳۲ ہے بہطابق سنہ ۹۱۴ء میں) اصول محاکمات (عدالتی قوانین) کے قانون کو بہل دیا جس میں ان مبادی اور اصولوں کو لیا گیا جو فدہب خفی کے علاوہ دیگر غداہب جیسے حنا بلہ اور ائن شرمہ کے غداہب سے ماخوذ تھے، یہ دونوں حضرات عقد کی شروط کے دائر ہے میں توسع کرتے ہیں اور اس اصول کے قریب قریب ان کا فیصلہ ہے لیحتی ''سلطان الارادة القانونی'' سلطان کے قریب جس کا مفہوم یہ ہے کہ عقد جو ہے وہ فریقین کا آپس کا قانونی معاملہ ہوتا ہے جووہ جا ہے مطے کرلیں۔ یہ دونوں ان تین اصولوں کو جائز قراردیتے ہیں جس پڑئی قانونی شق مستمل تھی اوروہ یہ ہیں:

ا .....جس چیز پرعقد کیاجا تا ہے اس کے قابل عقد ہونے کے تصور میں وسعت پیدا کی جائے (لیعنی وہ کون کی چیزیں ہیں جن پرتعاقد دو فریقین کامعاملہ ) ہوتا ہے ان میں مزید گنجاکش پیدا کی جائے اور وہ بعض چیزیں جوفقہاء نے ذکر نہیں کی ہیں یاان کوغلظ قرار دیا ہے ان کوقابل

<sup>....</sup> رسم المفتى في حاشية ابن عابدين، ج ا ص ٢٠

<sup>● .....</sup>حرام حیلوں کی مثالیں جن کا فتوئی دیے کا کافر ہوجاتا ہے، دیکھے اعلام الموقعین ج سص ۲۵۵ اوراس کے بعد سک صفحات میں۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ اما \_\_\_\_ اما \_\_\_\_ الفقه الاسلامي وادلته ..... فقد مج چند شروري مهاحث

عقد چیزوں میں داخل کیاجائے تا کہوہ تمام چیزیں جوعرف میں ہوتی ہیں یابعد میں ہوں گی ووسب ان میں شامل ہوجا کیں۔ ۲----- ہراس اتفاق یا شرط کا جواز جوعام نظام ،آ داب، خاص (پرائیویٹ) تو انین عام (پیلک) قوانین ،زمینوں کے توانین اموال

۳۰۰۰۰۰ ہراس اتفاق یا شرط کا جواز جوعام نظام ، آ داب ، خاص (پرائیویت) تو انتین عام (پبلک) توانین ، زمینوں کے توانین اموال مخصیه اوراوقاف کے احکام کے خلاف ند ہو۔ اس اصول سے احناف کا نظریۂ خصیه اوراوقاف کے احکام کے خلاف ند ہو۔ اس اصول سے احناف کا نظریۂ خصیہ اور اوراد کی اور ایک کی کانزوم جو کہ قائنی شرح کر حمد منام سے جانا جاتا ہے یعنی کسی مل سے بھر جانے یا اسے انجام دینے میں تاخیر کی صورت میں مالی تاوان کی اوائیگی کالزوم جو کہ قائنی شرح کر حمد منام سے جانا جاتا ہے یعنی کسی مل سے بھر جانے یا اسے انجام دینے میں تاخیر کی صورت میں مالی تاوان کی اوائیگی کالزوم جو کہ قائنی شرح کر حمد

سو سیکسی بھی عقد کواس کی بنیادی چیزوں کے اوپراتفاق ہوجانے کی صورت میں جائز قرار دینا خواہ فرعی امور اور تفصیلات ذکر نہ کی جائمیں۔اوراس اصول کی وجہ سے جہالت کسی معاملے کی ہیئت میں مضر ثابت نہیں ہوگی۔لبنداامعاملہ بازار کے ریٹ پریااس دیت برکر ناجو

. بازار میں کئی معین دن میں ہوجائز قرار پایا © اور بہ بات بھی پیش نظر رہے کہ حکومت عثن نیان ۱۳۳۷ھ میں خاندان کے حقوق کے سلسلے میں ایک دستاویز نشر کی تھی جوآج نافذ العمل ہے اس میں اس نے احناف کے علاوہ تیزوں مذاہب کے بہت سے احکام لئے گئے تھے۔ اور حنی

مسلک کے بعض ضعیف اقوال بھی اختیار کئے گئے تھے۔اورمصر میں بعض منتخب قوانین لا گوکئے گئے تھے جومختلف نداہب کے احکام سے ماخوذ

تھے جو ۱۹۲۰ھ سے ۱۹۲۹ء تک جاری ہوتے رہے پھر ۱۹۳۷ء میں بھی جاری ہوئے اوراب تک ہور نے ہیں اس میں خلافت عثانیہ کے اختیار کر دراکل قدانیں جاکہ: اور دانگ میں میں سے اعمل معتان میں سے مغتربان میں جاتے قدینیں سے میں میں کر میں گیا میں

بحردہ عاکمی قوانین ہی کو بنیاد بنایا گیا ہے۔اور بیساراعمل مختلف مذاہب کے منتخب ملا ،اورشری عدائتی قوانین کے ماہرین کی موجود گی میں انجام دیا گیا ،اوراس میں زمانے میں ہونے والی تبدیلیوں اوراجتماعی زندگی میں ہونے والی ترقی کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کا بطور خاص لحاظ

تلفیق کے مل کے ساتھ بنائے جانے والے قوانین کی بڑی واضح مثال وصیت واجبہ کا قانون نمبر اے بے جو شی نمبر 21 تا24 نہ کور ہے مصری احوال خصیہ کے مجموعہ قوانین میں 1961ء میں شائع ہواتھا۔ جو کہ اولا دمحروم کے معاطے کے حل نکالنے کی غرض سے تشکیل دیا گیا تھا۔ یعنی اس خص کی اولا دجو باپ کی زندگی میں انتقال کر چکا ہو۔ اور مصر قانونی کے ساتھ شام میں یہی قانون میں سازی بنائیکن ان وونوں میں انکی اولا دکھی اولا دھیں فرق نہیں کیا گیا تھا۔ جب کہ شامی قانون میں صرف بیٹے کی اولا دکھیں اولا دکھیں اس حرف بارے میں بات تھی ، بیٹی کی اولا دکواس قانون میں ذوی الارجام جو وارث ہوں ، میں شامل کیا گیا تھا۔ تو یہ قانون مختلف فقہی آ راء کوجن میں ابن جزم میں بات تھی ، بیٹی کی اولا دکواس قانون میں ذوی الارجام جو وارث ہوں ، میں شامل کیا گیا تھا۔ تو یہ قانون مختلف فقہی آ راء کوجن میں ابن جزم اللہ کی کہ رائے ، بعض تابعین رحمہ اللہ فقہاء کی رائے اور امام احمد بن خبیل رحمہ اللہ کے نہ جب کے ایک قول اور اباضیہ کی رائے کے پیش نظر تشکیل

برق و سند میں معین فقہی رائے اس کی بنیاز بیس تھی نداہب اربعہ کو بھلانگ کردوسرے نداہب اختیار کرنے یا نداہب اربعہ اور نداہب میں ۔ ویا گیا تھا۔لیکن کی معین فقہی رائے اس کی بنیاز بیس تھی نداہب اربعہ کو بھلانگ کردوسرے نداہب اختیار کرنے یا نداہب اربعہ اور نداہب میں دیگر ورثاء کی حاجت کے چیش نظر تعلقیت کی ایک بڑی مشہور مثال وصیت کے وارث کے لئے جائز ہونے کا قانون ہے جس میں دیگر ورثاء کی

اجازت بھی ضروری نہیں قرار درگ گئی یہ مصری قانون وصیت نمبر اے کی مشق نمبر سام میں ہے جو ۱۹۴۷ء میں رائج کیا گیا تھا۔اوراس میں مضر<del>کف</del> رسیسیر سے جب مصل درند میل

ے ایک گروہ جن میں ابوسلم اصفہانی شامل میں ،اور مذاہب اربعہ کے ملاوہ بعض دیگر فقہاء جیسے شیعہ ، زیدیہ کے انکمہ اور شیعہ امامیہ اثنا عشر میں اور اسماعیلیہ کے فقہاء کی آراء کو بنماد بنا گیا تھا۔

اوربعض مسائل کوچن لینے کی عدالتی فیصلوں کی مثال میں سے بیقانون ہے جس میں گواہی کوقبول کرنے کواس چیز کے ساتھ متبد کردیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تو می دلیل ہو۔ جیسے کہ اس اور حکومتی رجٹریشن کا ہونا تا کہ ذمانے کے تغیر سے سی قتم کا شبہ نہ بیدا ہواور نہ ہی دین ہونے کے سبب کوئی التباس بیدا ہو۔ اس طرح پندرہ سال بعد دعوے کی ساعت کی ممانعت ما سوااس کے کہ وقف یا وراثت کا مسئلہ ہوتو تینتیس سال تک اس کے دعوے کو سنا جا سے گا۔ جیسا کہ معری عدالت ہائے شرعیہ کے ضابط قانون میں ان امور کی تضریح

<sup>• ....</sup> المدخل اللفقهي العام، استاد مصطفى زرقاء ف ٣٩٢ ٢ ٣٩٠ ـ

النوع الخامس (یا نیجویں قسم) آسان مدہب کواختیار کرنے کی شرا کط کی اقسام علاء اصول دفتہ کی بشرا کط کی اقسام علاء اصول دفتہ کی جنی کتابیں میری نظرے گذری ہیں ان میں کسی میں بھی میں نے اس موضوع پرستفل بحث میں نے نہیں دیکھی۔ تاہم اصولیین اور فقہاء کی تحریر کردہ تلفیق تنتی رخصت اور تقلید کے بارے میں مباحث سے اس بارے قواعد کا نکالناممکن ہے استنباط اور استخراج کے طور پردیہ نیسوالط مندر جذبیل ہیں۔ ج

سببلا ضا بطہ سبب ہے کہ سان مذہب کو اختیا رکرنے کا عمل صرف فروق اجتہادی ظنی الثبوت مسائل تک محدود رہ یعنی وہ عملی مسائل جن کے احکام طنی طریقے سے ثابت ہوں جسے عبادات ، معاملات ، احوال شخصیہ اور جنایات کے وہ احکام جن کے بارے میں کوئی نص مسائل جن کے احکام طنی طریقے سے ثابت ہوں جسے عبادات ، معاملات ، احوال شخصیہ اور جنایات کے وہ احکام جن کے بارے میں کوئی نص قطعی اجماع یا قیاس جلی ک نہ بروادر جسیا کہ ہم نے پہلے بیان کیا یہ تقلید اور تعلق کادائر وگل ہے رہی بات ان کے علاوہ احکام کی تو ان میں اخت فی الدیسر (آسان صورت اختیار کرنا) کا قاعدہ لا گوئیں ہوگا جسے عقائد ، اصول تو حیدوا میان اور اخلاق جسے معرفت خداوندگ اور اس کی وحدانیت کا اثبات اور دلائل نوت وغیرہ اور ضرور یات دین لعنی وہ وہ مورجن پر مسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے اور اس کی موز ہوں کے موز ہوں ہے میں اور کھر مات سے ہوجیسے اسلام کے پانچ ارکان سود کا حرام ہونا ، ورخر مدور ہون ہوں ہونا ورخر میدو نو نو میں جو بالا جماع جائز ہیں۔ ان امور میں تو بالا جماع جائز ہیں۔ ان امور میں تقلید ہماغ جائز ہیں۔ ان امور میں تحرام چیز اور نے مباح کرنے کا سبب ہے مثلاً نشر آور خیرہ اور نا جس سے مثلاً نشر آور خیرہ اور نو سبب ہونا کی میات وہ تلفیق بھی ناجائز ہے جولوگوں کے حقوق کے پا مالی کا یالوگوں کو ضرر اور نقصان پہنچانے کا سبب ہے کیونکہ اسلام میں ضرر دینے اور ضرر یانے کی اجازت نہیں۔ ۔

علامہ قُر افی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ ندا ہب جن میں تقلید کی جاتی ہے ان کے ضوابط صرف اور صرف پانچے ہیں چیے بھی نہیں کیونکہ ڈھونڈ نے اور تلاش کرنے سے اپنے ہی سامنے آئے ہیں۔ 🗨

> ۲....ان احکام کے اسباب ۲.....ان کے موانع

1....احکامشرعیه جوفری میں اوراجتبادی میں۔ معرب کی شاک

۵ .... ثابت کرنے کے وہ طریقے جواسیاب، شرائط اور موانع کو ثابت کرتے ہوں۔ ۵

اس میں شرعیہ کا لفظ بول کر امور عملیہ ہے احتر از مقصود ہے جیسے حساب اور انجینئر نگ وغیرہ کے علوم اور حسیات وغیرہ سے احتر از مقصود ہے اور فروعیہ ہے احتر از کرنامقسود ہے اصول دین اور اصول فقہ سے اور اجتہادیئے کے لفظ سے احتر از مقصود ہے ان احکام سے جودین کا

۔ سنابط کے معنی ہوتے ہیں تاعدہ کلیہ اس کی جمع ضوابط ہے یہاں پر مرادوہ قیود ہیں جن موضوع کے دائر ہ کارکانعین ہوگا۔ قیاس جلی وہ ہے جس میں سنت منصوص ہویا منصوص تو نہ ہولیکن اصل اور فرع کسی بھی فرق نہ ہونے کا لیقین ہوجیہ مار بیٹ کواف کہنے پر قیاس کرنا کہ اُف نہ کرنے کا تخم نص ہے اصل ہے اور فرع یعنی مار بیٹ اضرب) فرع ہے لیکن یہ بیتی بات ہے کہ مار پیٹ اور اف کسنے میں وی فرق نہیں دونوں گتا خی اور ہے ہورگی ہیں۔ الساحک ام فی تسمید الفتاوی عن اللحکام، امام قرافی ص ۱۹۵ المفروق علامه قرافی ج ۲، ص ۵۔ عبارت میں آئے ہوئے لفظ تجات سے مراد ہے کی چیز کو تابت کرنے کے طریقے بدائل جیسے اقرار اور شہادت۔

الفقد الاسلامي وادلته ....جلداول \_\_\_\_\_\_ فقد كے چند ضروري مباحث

﴾ حصه بین اور ضرور یات دین بین۔

"اسباب احکام" ہے مراد ہے وہ چیز جو کسی تھم کاسب بنے جیسے اتلاف (دوسرے کی چیز کوتلف کرنا) ضان (تاوان) کا سبب بنتا ہے۔اورشروط سے مراد ہے جیسے ولی اور گواہوں کی شرط عقد نکاح کے لیے اور موانع سے مراد ہیں وہ امور جو تکلیف شرقی (شرقی فرسداری کا پوچھ) سے مانع ہوں جیسے جنون، بے ہوشی جو تکلیف شرق سے مانع ہوتے ہیں اور قرض ذکو ۃ واجب ہونے سے مانع ہوتا ہے۔

۔ اسباب،شرائط، اورموانع کو ثابت کرنے والے دلائل سے مراد وہ امور ہیں جن پر عدالتی امور بنیاد بناتے ہوں جیسے گواہ، اقرار وغیرہ ( جس کوعدالتی قوانین قابل دلیل مجھ کراس پرمقد مہکوقائم رکھتے ہیں )ان کی دوشمیس ہیں۔

ا ۔۔۔۔ وہ جن پراتفاق علماء ہے جیسے مالی معاملات میں دوگواہ کا ہونا اور زنا کے معاصلے میں چارگوا ہوں کا ہونا اوران امور کے بارے میں اقراراً کرئسی ابل شخص نے کیا ہو۔

۔۔۔۔۔۔وہ جن پراتفاق نہیں۔ جیسے گواہ اور تنم بچوں کی گواہی قبل اور زخم وغیرہ کے معاملات میں اور اقرار جس کے بعد اقرار کرنے والے نے رجوع کرلیا ہو۔

اورہم جیسے علاء کی تقلیدا دکام، اسباب شرائط اور موانع میں کرتے ہیں اس طرح ان امور میں بھی کرتے ہیں جوان چیزوں و ثابت کرنے والے ہیں۔ اور مذاہب میں آسان کو چن لینااس دائرے ہی میں مقید ہوگا اور وہ دائرہ ہادکام فرعیہ کا یعنی وہ احکام جو مجتبد کے ہاں غلبظن سے ثابت ہوتے ہیں مثلاً وجوب وتر اور وضو میں نہیت کالازم ہونا اور قرض کا زکو ۃ سے مانع (روکنے والا) ہونا اور بچے معاطاۃ کا جائز ہونا اور خوا اور خول کے معاطاۃ کا جائز ہونا اور خول کرنا اور گواہ اور شم کا قبول کرنا اور گواہ اور شم کا قبول کرنا اور خول کرنا اور گواہ اور شم کا قبول کرنا اور گواہ اور شم کا قبول کرنا اور خول کرنا ور گواہ کرنا اور گواہ اور شم کا قبول کرنا اور کو خول کرنا اور گواہ اور شم کا قبول کرنا اور کو خول کرنا اور گواہ کرنا کو خول کرنا اور گواہ کرنا کو خول کرنا اور گواہ کو خول کرنا کو خول کو خول کرنا کو خول کرنا کو خول کرنا کو خول کے خول کو خول

ووسراضابطہ: ..... آسان مذہب اختیار کرنے پرشریعت کے ماخذ قطعیہ کے تعارض نہ ہواور نہ ہی اس کے عام اصول ومبادی اس متاثر ہوں پیشرط فقہاء مالکیہ کی ذکر کر وہ بعض باتوں سے سمجھ میں آتی ہے ان فقہاء جن میں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں بیذ کر کیا ہے کہ حاکم کا حکم یا قاضی کا فیصلہ بھی قابل رداور نا قابل تعفیذ ہوگا چارامور میں۔ای گفتگو سے میں بھی میں آتا ہے کہ 'اخذ بالا بسر'' کی صورت میں ایسی صورت نہ پیش آئے جوان جارامور کی مخالف ہوور نہ دونا قابل قبول ہوگی۔اوروہ امور یہ ہیں ت

۔ استقاضی قرآن سنت یا اجماع کے خلاف فیصلہ دیدے قودہ فیصلہ بذات خود کا لعدم ہوگا اوراس کے بعد آنے والا قاضی اسے کا لعدم کر دے گا اورائی قبیل سے شاذ قول کے مطابق فیصلہ سانا بھی ہے کہ وہ بھی کا اعدم ہوگا۔

۔ ۳۔۔۔۔۔ بیک قاضی محض مگمان اوراندازے ہے بغیر کسی اجتہاداورمعرفت کے فیصلہ دیدے۔ تو خوداس کواوراس کے بعد آنے والے کواس رکھ کالوں مرکز ناضروں کی بیدگا

۳. ... یه که قاضی غور وفکر اوراج تباد کے بعد فیصلہ دے۔ پھر بعد میں اس پر پینطا ہر ہو کہ بیچے بات اس کے برخلاف ہے تو اس صورت میں

● ..... نج معاطا قاسے کہتے ہیں کہ فریداراور فروخت منہ سے بغیر پھی کیے مبادلہ کریں، جیسے فریدار چیز اٹھائے اور پیے دے دے بغیر کی بات چیت کے۔ تو باوجوداس کے کہ اس میں ایجاب و قبول زبان سے نہیں ہوا مگریہ جائز ہے تفصیل بعد میں آئے گی۔ © المقبو انسان المفقیدید لابین جنوی ص ۲۹۳، طبع فاس۔ اطبع فاس۔ الفقة الاسلامی وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_ نظروری مباحث بعد میں آنے والا قاضی اسے کالعدم نہیں کرسکتا ہے انہیں ۔

بعد میں آنے والا قاضی اسے کالعدم نہیں کرسکتا ہے، اور اس میں اختلاف ہے کہ کیاوہ خود کالعدم کرسکتا ہے یانہیں ۔

ہم ..... ریہ کہ قاضی کا ارادہ ایک فد بہب کے مطابق تکم کرنے کا ہوگروہ بھول کردوسرے فد بہب کے مطابق تکم دے دیتو وہ خود اسے نئے کرلے کیکن بعد والا اسے فئے نہیں کرسکتا ہے۔

کرلے کیکن بعد والا اسے فئے نہیں کرسکتا ہے۔

الی حد بالایسر کی بحث میں ہمارے لئے ان چاروں امور میں سے امراول اہم ہے۔ علام قرافی رحمۃ اللہ علیہ نے چارصور تیں ذکر
کی ہیں جن میں تکم نوٹ جاتا ہے۔ ● اور وہ بیں۔(۱) مخالفت اجماع (۲) مخالفت قواعد (۳) مخالفت قیاس جلی (۴) مخالفت نص۔ اور ان
میں سے برایک حالت کی مثال بیان کی ہے اور نقض تکم کا سبب بتایا ہے پھراس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس طرح کی چیز کوشریعت میں برقرام
نہیں رکھا جاسکتا ہے کیونکہ بیضعیف ہوتی ہے، اور جیسے دکام سے صادر ہونے کے باجودوہ برقرار نہیں رکھی جائے گی اسی طرح اس طرح کے
مسئلے میں تقلید بھی درست نہیں اگر مفتی ہے ایسامسئلہ صادر ہواور مفتی کی تقلید ایسے سئلے کے بارے میں ناجائز ہوگی۔ ●

اجماع کے خالف تھم کے کا بعدم ہونے کا سب یہ ہے کہ اجماع کو معصوم عن الخطاء قر اردیا گیا ہے اور وہ حق ہی کا فیصلہ دیتا ہے اہذا اس کی مخالفت باطل ہوگی۔ اور قواعد، قیاس جلی اور ایسے نصل کی جس کا کوئی ایسا معارض نہ ہوجواس پر رائج ہونخالفت کی وجہ سے تھم کے کا لعدم ہونے کا سبب یہ ہے کہ ان کی اتباع شرعاً لازم ہے اور ان کی مخالفت حرام ہے اور جوغلط اجتہاد کے سبب ان کے معارض تھم سامنے آئے گا اس کا برقر اور کھنا جا ترخبیں ، اللہ تعالی کا فرمان ہے :

. فَإِنْ تَنَا زَعْتُمُ فِي شَيْءَ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ .....ورة الساء، منه ٥٩

ا گرتم جھٹر پڑوکسی چیز میں توا سے لوٹادواللہ اوراس کے رسول کی طرف۔

اور خالف نص کی مثال جیسے قاضی اگر منقول چیز کے وقف کرنے کے باطل ہونے کا تھم دید ہے تو بیتھم کا لعدم ہوگا کیونکہ بیتھم احادیث صحیح ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ وصیب بیس اللہ لاوصیہ سے اس اس فیصلہ ہوئی وصیت کا وارث کے لئے وہی وسلی میں اورای طرح معمولی سے سودیا سات فیصلہ کے مسود کو معمولی ہونے کی بناء پر جائز قرار ویٹا کہ یقر آن کریم کی قطعی طور پر دلالت کرنے والی اس آیت کے خلاف ہوگا:

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّهَ الرِّلُوالْ .... ورة الساء آيت نبر الدور الله في المائد في ا

اورای طرح مرداد عورت کومیراث میں برابر قرار دینا للل کر مثل حظ الانشیین (مرد کے لئے دوعورتوں کے حصے جتنا۔ (سورة انساء آیت نمبر ۱۱) کے خلاف ہونے کی وجہ سے کا بعدم ہوگا۔

مخالفت اجماع کی مثال دادا کومیراث ہے اس صورت میں محروم قرار دیناجب کدورثاء میں سے میت کے بھائی بھی حقدار بنتے ہوں ہیں غلط اس لئے ہوگا کہ صحابہ کا دادا کے وارث ہونے برخمنی اجماع موجود ہے ان کا اختلاف اس بارے میں ہے کہ کیا دادا کوسارا مال ملے گا اور وہ میت کے بھائیوں کے لئے مانع ہوگایا وہ بھائیوں کے ساتھ حصہ دار ہوگا۔ای طرح بعض احوال میں بیویوں کے درمیان شب باشی میں برابر

• ..... الماحكام فى تميز الفتاوى عن الماحكام ص ١٢٨، تبصرة الحكام ج ١ ص ٧٠ طبع الحلبى بابى. ١٥ اس كى تائياس بات = بحى بوتى بى كرو الدين بعيم المام (وفات ٢١٠ هـ ) نتلفق كرواز كم للخشرط لكائى به كرجس چيز مين تقليد كرر باب وه السي چيز شهوجس مين عمم كالعد مقر ارد ياجا سكتا مي يعني اموراجتها ديبول امورضرورييند بول في اللوطاد ج ٢ ص ٢٥

\_ فقد کے چند ضروری مماحث الفقه الاسلامي وادلته ..... جلدادل \_\_\_\_\_\_\_ الفقه الاسلامي وادلته ..... تقتیم کاضروری نیقرار دینا اجماع کےخلاف ہے کیونکہ اس پراجماع ہے کہ تیقتیم واجب ہے۔اورای طرح زنا کا جرم ٹابت کرنے کے لئے قرائن برفیصله کرناا جماع اورنص قرآنی کےخلاف ہے۔

مخالفت تواعد کے لئے علامة قرافی نے مثال میں مسکد" سریجیہ" (علامه احمد بن سریج شافعی، متوفی ۲۰۰۱ه، کی طرف منسوب مسکله). چین کیا ہےاوروہ یہ ہے کہ شو ہراگر بیوی سے کہے کہ اگر میں تمہیں طلاق دوں تو اس سے پہلے تمہیں تین طلاقیں ہیں تو ابن سرتے کے بال طلاق واقع نبیں ہوگی،اس مسئلے میں علامدابن تیمیداور علامدابن قیم بھی ان کے ساتھ ہیں 🗨 کیونکداس سے صِادر ہونے والی طلاق اپنے تحل ( جگہہ )

لہٰذااگر قاضی اس طلاق کا فیصلہ دیدے شوھر کے اقر ارکی وجہ ہے تو وہ فیصلہ کا لعدم ہوگا مالکیہ کے ہاں ، کیونکہ بیقواعد شرعیہ کے خلاف ب بشریعت کا قاعدہ ہے کہ شرط وہ سیح ہوتی ہے جوشر وط کے ساتھ پائی جاسکتی ہواورا گرشرط مشروط کے ساتھ جمع نہ ہوتو وہ شرعا شرط قرار نہیں پائے گی بیات پیش نظررے کہ وارث کے لئے وصیت قواعد شرعید کے بھی خلاف ہے جیسے کہ بیقا عد معدء المفاسد مقلع علي جلب المصالح (مفاسدكا دوركرنا فوائد ك صول برمقدم ركهاجائ كا) اورية اعده الحكم يتبع المصلحة الواجحة (عمرا الحج فائدے کے تحت ہی ہوگا )اور مصلحت را جج یہی ہے کہ وصیت کی اجازت نددے کرخاندان کے باہمی روابط محبت اور تعاون اور صلد حمی کی بنیاو

مخالفت قیاس جلی کی مثال عیسائی کی گواہی قبول کر لینا کہ ایساحکم جواس کی گواہی کی بنیاد پردیا گیا ہووہ کالعدم ہوگا ، کیونکہ فاسق کی **گواہی** قبول نہیں ہوتی اور کافر مسلمان فاسق سے زیادہ درجے کافسوق رکھتا ہے اور اس سے زیادہ شرعی مناصب کے لیئے نااہل ہوتا ہے قیاس کے

تقاضے كے مطابق البذاحكم كالعدم موگا۔ الله كافر مان ب

وَّ اَشْهِدُوا ذَوَى عَنْلِ صِّنْكُمُ .... سررة الطلاق، آيت

اور گواہ بنا ؤاپنے میں سے عدل والول کو۔

اور بیندا ہب اربعد کی رائے ہے ماسوا حنابلہ کے کہانہوں نے اہل کتاب کی گواہی کوسفر میں کی جانی والی وصیت کے بارے میں قبول کیا ہے آگروہاں ان کےعلاوہ کوئی اور شہو۔

میراا پناخیال بیے کہ بعض معنوی اور معاشرتی اسباب اور مخصوص حالات اور وہ تعصب جومسلمان اور غیرمسلموں کے مابین پایا جاتا تھا وہ اس بات کا سبب بنا سے کہ ان کی گواہی کے قبول کرنے کو نا جائز قرار دیا جائے (۲) اور اب جب کے مسلمان غیروں کے ساتھ ایک بنیاد می زندگی گذار مہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرے روابط قائم کر چکے ہیں تو ان کی گواہی قبول کرنے میں کوئی مضا كقه معلوم نہيں ہوتا ضرورت کی خاطر اورآج کل بلاداسلامیدین ای پیمل درآ مدمور باہے۔

تسراضابط .... احد بالايسركاضابط الى تلفيق كاسب ندب جومنوع بوجم ني بيلم منوع تلفيق كادائره كاريبان كياتها خواه وه جوبالذات باطل ہوجیسے محرمات شرعیه شراب زناوغیرہ حلال کرنے والاتلفیق یاوہ جوبذاته باطل ند ہواالبته دیگرعوارض کی وجہ سے باطل ہوریم تین قسمول پر مشمل ہوتی ہے۔

• .... اعلام المو قعين ج ٣، ص ٢٢٣ و اعدشرعيه كي خالفت كي مثال شوافع كي بال يج معاطاة يامراضاة بان كي رائع من سياصول شريعت ك خلاف ہے اور وہ اصول ہیے کہ تج اور تجارت میں رضامندی شرط ہے جس کا اظہار ایجاب وقبول ہے ہوگا جو کہ لفظااوا کیے جا کیں۔ 🗗 مصنف کی اس بات سے علىءامت كى ديانت پرحرف آتا ہے۔بات يبھى ہے كەسلمان بہلے اس طرح كفار كے ساتھا ہے بھى نہ تصاور ندى كفار بلندمعاشرتى حيثيت ميں ہوتے متعود وقو معاشرے کے اقلیت زوہ پت طبقے میں تارہوتے تھالہذا بیس تلداس زمانے میں اس طرح تھااب نوعیت بدل عی ہے لہذا اب معاملہ مختلف ہوگا۔ (مترجم)

الفقه الاسلامي واولته .... جلداول \_\_\_\_\_\_ نقشر وري مباحث

ا ..... رخصتون كاعمد أبلاعذر وضرورت تتبع كرناتا كه آسان چيزېمل بوسك-

٢....و تلفيق جوقاضى كي حكم كوكالعدم كرفي كاسبب بند

سا .....وہ تلفیق جواس عمل ہے رجوع کا سبب ہے جواس نے کسی کی تقلید کرتے ہوئے انجام دیا تھا۔ یا ایسے عمل ہے رجوع کا سبب ہے جواس نے کسی کی تقلید کرتے ہوئے انجام دیا تھا۔ یا ایسے عمل ہے رجوع کا سبب ہے جوا یہ جوایہ کام کے لئے لازم ہے جس میں وہ امام کی تقلید کررہا ہے ،اور ریوبادات محضہ کے ملاوہ امور میں ہو۔ لہٰذا "اخت بالایسس " کے حکم اس کے نتیج میں انکالیف شرعید کی ذمہ داری ہے آج کی نظیم اور ان دواجی احکام ہے کھیلنے کی نوبت پہنچ جائے یا انسانی تقاضوں کو تیس پہنچی ہویافساد ف بی الارض نتیج میں بریا ہویا اجتماعی فوائد کو کوئی نقصان پہنچتا ہو۔ ان محم مصورتوں میں اخذ بالایسر نا جائز ہوگا۔

البندامثلاً فریضہ زکو ہ سے بچنے کے لئے تلفیق یا اخذ پڑ کمل کرتے ہوئے جیلے وغیرہ کرنا کا تابائز ہے مثنا سال گزر نے سے پہلے اپنے مقروض مخص کوز کو ہ کی رقم دے کراس سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنا جس کے بنتیج میں دی ہوئی رقم واپس اس تک لوٹ آئی اورز کو ہ دینے والے کوز کو ہ بھی اداہو گئے۔ یاز کو ہ دینے والاصور تا ایسی خرید وفر وخت یا ہہ کا معاملہ کرے اور مال دوبارہ واپس کسی طریقے سے حاصل کر لے تواس طرح حیلے جرام اور باطل بیں اس طرح کی حیلوں سے فریضہ زکو ہ ادائیس ہوگا کا وہ تلفیق جو قاضی کے حکم کو کا بعدم کرنے کا سب ہو۔

کیونکہ اس میں فقراء کے مفاد اور ان کے مصالح کو نقصان اور ضرر الاحق ہوتا ہے اور ان کے ثابت شدہ ان شرعی حقوق کوز بردتی پا مال کیا جاتا ہے جو اغذیاء کے اوپر لاگوہوتے ہیں۔ اس طرح فقراء کی حاجت کی تکمیل کے لئے احکام ذکو ہ میں آسان ند جب پر فتو کی دینا ورست نہیں ہوگا۔

بلکہ فتو تی ایسی چیز پر دیا جائے گا جس سے فقراء کو فا کدہ ہو۔ لبندا امام شافتی امام ما لک اور دیگر فقہاء کے فتو سے کے مطابق بیچا اور پاگل کے مال میں بھی ذکو ہ واجب ہوں اور خراجی اور خراجی اور خراجی اور خراجی دینوں واجب ہوں گے۔ کیونکہ عشر مسلمانوں بھی خروج نے فرایشہ ہے۔ اور خراجی احجام در بیش حاجوں کے دینے وہ آمد نی کا ذریعہ ہے تا کہ وہ حکومتی امور میں در بیش حاجوں اور ضرور وہ کو بوراکر سے۔

پروینی فریضہ ہے۔ اور خراجی احجام در بی واجب ہے تا کہ حکمر اس جماعت کے لیے وہ آمد نی کا ذریعہ ہے تا کہ وہ حکومتی امور میں در بیش حاجوں اور ضرور توں کو بوراکر سے۔

ادر بدلازم ہے کہ اخذ بالا یسر ہے مقصود مقاصد شریعت کی حفاظت اوراس کی تشریعی تحکمتوں اوراس کی پایسیوں کا تحفظ ہو۔ اوراس طُرح تمام لوگوں کے مفادات کا معاملات ہتنو بات (سزاؤں) اموال کی ادائیکیوں ، اوراز دواجی تعلقات میں لحاظ رکھا جائے نہ کہ انفراد کی مسلحت اور چپوٹی مصلحت کا بڑے مصلحت کے مقابلے میں لحاظ اور تحفظ اس کے ذریعے کیا جائے۔ اور ضرورت کے وقت بڑی خرائی کوچپوٹی خرائی کے در کے دور کرنے میں معیار ہونہ کہ دیگر چیزیں۔

اورشریعت کے مقاصدیہ ہیں:

ا..... حفاظت دین (عقائد وعمادات)

٢....حفاظت عتل

٣ .... حفاظت مال

اوران امور کی حفاظت میں اس تر تیب کا ضرور لحاظ رکھا جائے کہ پہلے لازمی امور پھر حاجات وضروریات اور آخر میں تحسینی اور آرائشی امور۔

<sup>🗨</sup> علامداین قیم فرماتے ہیں مفتی کے لئے ایسے حیلوں کو تلاش کرکے ان پرفتوی دینا درست نہیں جوحرام اور تاجائز حیلے ہوں۔اعلام الموقعین ت سم ص ۲۷ ملام الموقعین ج ۲۰ ص ۲۵۸ ، ۲۵۸ ملام

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ كال من عبد حسيدة الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ كال من عبد المناس

لازمی امور (یا ضروریات) سے مراد وہ امور ہیں جن پر انسان کی دینی اور دنیوی زندگی کا مدار ہواس طرح کدان کے نہ ہونے سے ونیاوی زندگی گزیز ہواوراخروی زندگی میں نعتوں کا زوال ہواور سزا کمیں لا گوہوتی ہوں۔خلاصہ بیہ ہے کہ وہ امور جن کاان بنیادی پانچ مقاصد کی حفاظت کے لئے ہونا ضروری ہویہ نہ ہوں تو حفاظت نہ ہو سکتے۔

حاجات اور ضرورتوں ہے مراد ہے وہ امورجن کی حاجت لوگوں کواپی ضرورت کی تکمیل کے لئے ہوتی ہے اس طرح کہ اگر بیہ مفقو دہوں تو لوگ نگی اور پریشانی میں پڑچا نمیں ہاں زندگی متاثر نہ ہو بھی بھی ان کے بغیر مقاصد خمسہ کا حصول بھی ہوتا ہے لیکن بڑی مشقت اور نگی کے ماتھ اور تحسینات یا آرائش امور سے مراد وہ فوائد ہیں جن کا حصول عبادات کے بحائن اور اخلاق کی اعلی فقدروں کے حصول کے لئے ہوتا ہے جمیے طہارات اور سرترعورت وغیرہ گویا بیان یا نچے مقاصد کے لئے بمزلہ چاردیواری کے ہوتے ہیں۔

چوققاضابط'' اخذ بالایس'' کی واقعی ضرورت اور حاجت ہوا خذ بالایسر کودین کوکھیل بنانے یا نفسانی خواہشات کاراستہ یااغراض کی حصول کاور بعید نہ بنالیا جائے کیونکہ شریعت مطہرہ نے خواہشات کی اتباع ہے منع فر مایا ہے،اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

وَلَوِ التَّبِعَ الْحَقُّ اَهُو آءَهُمُ لَفَسَلَاتِ السَّلُوتُ وَالْاَثْمُ ضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ للسَّورة المؤمنون آيت الا اورالرق ان كي خواشات كي بيروى كرنے لگية آسان اور دين اور جو يحوان بين بيرسبين فسادوا تع بوجاتا

للذااختلافی مسکے کوخواہشات نفس کی طرف لوٹا کراس کے مطابق حل کرنا درست نہیں اس معنی ومفہوم میں بہت ی آیات ہیں جیسے کہ یہ

﴿ آيت بِ

قَانُ لَّمُ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمُ أَنَّهَا يَتَبِعُونَ أَهُوَ آءَهُمْ ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِتَنِ النَّبَعَ هَوْمهُ بِغَيْرِ هُرَى مِنَ اللهِ عَلَامُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَامُ اللهِ عَلَامُ اللهِ عَلَى عِنْ اللهِ عَلَى عِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

كي طرف كي منها في كي بغير يرشك الله ظالم لو كول كوبدايت نبين ويتا .... سورة القصص آيت ٥٠

وَ أَنِ احْكُمْ بَنْيَئُهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَ لا تَتَبِعُ أَهْوَ آعَهُمْ .....ورة المائدة منه

اوران میں فیصلہ کیجئے اس چیز سے جواللہ نے اتاری اوران کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے۔

لِمَاؤَدُ إِنَّا جَعَلُنْكَ خَلِيْفَةً فِي الْآرُضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِجِ الْهَوْى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ

اورداؤد بم نے آ پوز مین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے واوگوں میں حق کے مطابق فصلہ کیجے اور خواہشات کی اتباع نہ کریں۔

ورندوہ آپ کواللہ کے رائے سے بھٹکادے گی۔ مورة ص آیت ٢٦

ای بناء پر علاء نے مفتی پر لازم قرار دیا ہے کہ وہ اپنے فتوے میں لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرے ی بلکہ فائدے اور دلیل راجی کو چین نظر دکھے۔اور فائدہ بھی وہ ہے جو عام لوگوں کا ہونہ کہ چندا کیک حبیبا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔اللہ تعالی اپنے نبی سلی اللہ علیہ وَسلم سے قرماتے ہیں: قرماتے ہیں:

ثُمَّ جَعَلْنُكَ عَلْ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَبِعُهَا وَ لا تَتَبِعُ أَهُو آءَ الَّذِيْنَ لا يَعْلَمُونَ ۞ وَمُ جَعَلْنُكَ عَلْ اللهِ شَيْئًا ﴿ ١٩٠٠ وَمَ اللهِ عَلْمُونَ ﴾

پھر ہم نے ڈال دیا آپ کوئٹم کے ایک طریقے پر تو آپ اس کی بیروی سیجے اوران اوگوں کی خواہشات کی بیروی نہ سیجے جوجانے نہیں ہیں۔ ود آپ کواللہ ہے ہے بروائبیں کرسکتے ایک چیز میں بھی۔

الموقعين ج اص ٣٤، الموافقات ج ٣ص ١٣٢ الاعتصام ج ٢ص ١٤٢.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ فقد كے چند ضروري مباحث

اس بات ہے ہمیں بیمعلوم ہوتا ہے کہ انفر ادی مسلحوں کا اخذ بالا یسر میں لحاظ رکھنا شرعا اور فقہا ناپندید مل ہے بلکہ مفاد عامہ یا سب
کی مسلحت ومفاد کالحاظ ضروری ہے۔ اور جب خواہشات کی پیروی شرعاً حرام اور فذموم قرار پائی تولازم ہوا کہ اخت بالایسس کو ضرورت یا حاجت کی قید سے بابند کیا جائے ، کیونکہ یہ اصول ہے کہ ضرورت ممنوع چیزوں کومباح کردیتی ہے اور حاجت عام ہویا خاص ہووہ ضرورت ہی کی طرح مجھی جائے گی ضرورت کہتے ہیں اس چیز کو جس کے نہ کرنے سے خطرہ لاحق ہو۔

اور حاجت کہتے ہیں اس کوجس کے ندکرنے سے تنگی اور مشقت لاحق ہوتی ہو۔

اور حاجت کے عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ امت کے تمام افر ادکوشائل ہوا در حاجت کے خاص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ امت کے ایک خاص گروہ کو لاحق ہونہ کہ پوری امت کو جیسے کسی شہر کے لوگ یا کوئی پیشے والے۔اس سے مرادین بیس کہ وہ انفرادی اور خض ہو۔ ۞ میں علامہ شاطبی سے اس بارے میں تو متفق نہیں کہ ضرورت اور حاجت پر عمل خواہش نفسانی پڑ عمل کرنے کے متر ادف ہے ۞ کیونکہ ضرور تیں اور

حاجات ترتی کے ساتھ ساتھ نئ نئ سامنے آتی رہتی ہیں اور ضرورت شرعیہ اور حاجت شرعیہ کے ضوابط کی رعایت ضروری ہے ( یعنی کہ ضرورت موجود ہومتوقع نہ ہوئینی ہویا کم ازظن غالب ہوحرج میں ڈالنے والی ہویا ملجئہ ہودغیرہ۔ ●

یا نجواں ضابط اخذ بالا یسرتر جی کے اصول کا پابند ہو .... یعنی ابتدا ہوف یہ ہوتوی رائے یاراخ رائے پردلیل کے رائح ہونے کا عتبار ہے ممل پیرا ہوکوئنہ ' اخذ بالا یسر ترجیح کے اصول کا پابند ہوتا ہے جورائح ہواور صواب تک ایجا فی اس کے ممان کے رائے ہواور صواب تک ایجا کی اس کے مان ہواں کے مان کے مطابق لہٰ دااصولی علاء نے مجتد پر لازم کیا ہی کہ وہ کسی قول کی پیروی دلیل کی بناء پر کرے اور ندا ہب میں ضعیف دلیل والے قول کو اختیار نہ کرے بلکہ ان میں سے قومی دلیل والے کو اختیار کرے۔ کیونکہ صحابہ کرام اینے اجتہادات کے بارے میں اس چیز پر مشق سے کہ دوخیالوں میں غالب پڑمل واجب ہے نہ کہ کم وراور ضعیف پر۔اور دوسری بات یہ ہے کہ عقل پیش آنے والے واقعات میں رائح کہاں کرنے کہ تابید کرتی ہے ،اور یواصول ہے کہ شریعت عقل کے مطابق ہے علامہ قرافی فرماتے ہیں حاکم اگر مجمجم دہوتو اس کے لئے جائز ہیں کہ دوہ کوئی حکم یا فتو کی دیں۔اور یواصول ہے کہ اور اگر مقلد ہوتو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے اس امام کی تقلید کرتا ہے۔اور کی تقلید وہ کرتا ہے اس کی تقلید کرتا ہے۔اور کی شرمایا ہے کہ ایسی چیز کا حکم یا فتوی دیں جی اس کی تقلید کرتا ہے۔اور می فی فی مرمایا ہے کہ ایسی چیز کا حکم یا فتوی دیا جوم جوح ہو خلاف اجماع ہے کے لیکن شیخ علیش جیسے کہ وہ فتوی میں بھی اس کی تقلید کرتا ہے۔اور میا جی فرمایا ہے کہ ایسی چیز کا حکم یا فتوی دیا جوم جوح ہو خلاف اجماع ہے کے لیکن شیخ علیش جیسے کہ وہ فتوی میں بھی اس کی تقلید کرتا ہے۔اور میڈ کی مطابق ہو کی کی کو حکم یا فتوی دیا جوم جوح ہو خلاف اجماع ہے کے لیکن شیخ علیش وہ کو دو فتوی میں بھی اس کی تقلید کرتا ہے۔اور میڈ کی میں کی حکم کے ایکن کے کھنے کہ کے کہ کی میانہ کو می جوح ہو خلاف اور اس کی تقلید کرتا ہے۔اور میانہ کو میانہ کی کو حکم کے کہ کی کو حکم کے خلالے کو میانہ کی سے کہ کو کو کی کی کو حکم کے کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کرتا ہے۔اور میانہ کو کی کو کر کو کو کی کو کو کی کو کو کر کو کر کو کی کی کو کرتا ہے۔

<sup>• .....</sup>فتح العلى الما لك في الفتوى على مذهب مالك ج : ص ١٨ الما حكام للقرافي ص ١٩٠٠ اعلام المو قعين ج ٣ص ١٣٦. المحام للقرافي ص ١٣٥٠. المحام الموافقات ج ٣٠ ص ١٣٥٠. المحام المحام في تمييز الفتاوى عن المحكام ص ١٩٥٠ م تبصرة الحكام على خطرية الضرورة الشرعية ص ٢١٠. الماحكام في تمييز الفتاوى عن المحكام ص ٢٩٠ م ٢٠ تبصرة الحكام ج اص ٢٢.

\_\_\_ فقہ کے چندضروری مماحث نے اس اجماع کے دعوے پر جرح کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اجماع اگر ثابت ہوتو اس صورت کے لئے ہے جب قاضی یا مفتی کسی شاؤ قول کی اختیار کرنے میں اپنی خواہش نفس کی اتباع کرے۔اگر کسی شخص سے ناراض ہوایاوہ ایسے گمنا متم کا یاغریب سا آ دمی ہوتواس کے بارے میں شخص برت لی اوراگراس کومیا ہتا ہوایا اس کااس برکوئی احسان ہوایا وہ اس کے دوستوں ادراعز اءوا قارب میں سے ہوایا وہ اس سے پچکچائے اس کے زیادہ وجاہت کے حامل ہونے یا دنیادار ہونے کے سبب تو اس کے لئے نرمی برستے ہوئے شاذ قول پرفتوی دیدیا جس میں اس سے لئے

پر شخ علیش نے اقوال میں بچھ کواختیار کر لیئے کے مسئلے پر تفتگو کرتے ہوئے اپنے نتاوی میں کہاہے کشیحے بات سے ہے کدا گر مقلد ترجیح کے طریقوں سے واقفیت رکھتا ہے اور تقدیم (مقدم کرنے ) کے راستوں کا اس کو کلم ہے تو اس پر داجب ہے کہ دویا دو لے اقوال اگر ایک بی شخص (مجتبد) کے ہوا ہو وہ فتوی دیئے ہمل کرنے یا حکم لگانے میں اس کواختیار کرے جواس کی نظر میں رائح ہو۔ 🗨

پھرعلامہ قرافی کی اس عبارت جس میں انہوں نے مجتهد کوصرف راجح برتکم نگانے یا فتوی دینے کا یابند جب کہ مقلد کے لئے اپنے **نرصب** کےمشہور کےمطابق فتوی دینے کو جائز بتایا ہے آگر چیدوہ تول خودمقلد کی نظر میں ران<sup>ج</sup>ے نہ ہوس عبارت پر تنقید کرتے ہوئے علامہ <del>شخ</del> علیش نے کہاہے کا کہ غیرداج بیمل کرنے کی کوئی دلیانہیں۔ کیونکہ مقلد کی نظر میں مرجوح جواس کے امام کی نظر میں رائج ہے، بیمل ممنے میں پابالعکس صورت بول کرنے سے بیلاز منہیں آتا کہ ایسے لل کو انجام دیا گیا ہے جودونوں (امام اور مقلد) کی نظر میں مرجوح ہے۔ علامة قرانی اور شیخ علیش کی گفتگو کا خلاصه بیرے که مقلدا گرتر جیح دینے کا اہل ہے اوراس مسئے میں دوتول ہوں راج اور مرجوح تواس بر غور کرئے ترجیج و بیالا زم ہےاوراگر دونوں تول برابر ہوں مقلد کی نظر میں دونوں میں ہے کوئی راجح نہ ہوتواس کے لیے ایک قول کے مطابق تعلم نگانا درست ہے یاوہ ان دونوں میں ای تر تنیب ہے تر نیج وے (جو پہلے بھی گذری) کہ جوزیادہ اعلم (زیادہ جاننے والا ) مختص کا قول ہوا ہے

ترجیح دے، دوسرے نمبر پروہ جوزیادہ کا قول ہو، پھروہ جوزیادہ شخت قول ہویاوہ قول جوسب سے بھاری ہو۔ 🏵

یدی وہ عام اصول ہے جوعلاء کے ہاں معمول ہے کوفتوی عمل اور عدالتی معاطع میں راج پر بی عمل کرنا واجب سے سوااس سے کہ کوئی ایس رکاوٹ آ جائے جوشر عامعتر ہو۔اگر کوئی ضرورت یا حاجت یا کوئی مفادعام کی بات ہوجوتول مرجوح (ضعیف یا شاذہ یا کرکے کی متقاضي ہویا حاتم وقت نے قول مرجوح کوقبول کرلیا ہواوراس کےمطابق فیصلہ کردیا ہوتو اس کوقبول کرنا جائز ہے جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکاہوں،اورحقیقت میں 'اخذ بالمدجوج من (مرجوح تول اختیار کرنا) کی ممانعت پرکوئی اجماع نہیں ہے اور اس بات کی دلیل علاء میں ں اس بات پریائے جانے والا اختلاف ہے کہ مقلد تخص علماء کے کون سے اقوال قبول کرے؟ چنانچہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان میں سے زیادہ اعلم (عالم باخبر) فقیہ کے قول کو لے لیا جائے بعض کہتے ہیں کہ اکثر کے قول کو لے لے۔اوربعض کہتے ہیں کہ جس کے قول کو چاہے قبول کر لے لینی وہ خواہ اعلم بھی نہ ہواور نہ اکثر میں ہے ہو بلکہ یا تو ہمسر ہویا تعداد میں کم لوگوں میں ہویااد ٹی علم رکھتا ہواور بیقول شاذ ہی ہوتا ہے جواس تشم كى كيفيت كاحاصل ہوتا ہے بعض مفسرين نے الله تعالى كاس فرمان جوداؤدعليه السلام سے فرماياتھا وَلَا تَتَبَّبُ عَم الْهِ فَي (اورا بني خواشات کی اتباع نہ سیجے سورة ص آیت ۲۱) کی ایک عمدہ تشریح بیمی فر مائی ہے کہ تن بات کا حکم دینے کے بارے میں فر مانے کے بعد پھر يكبنا كه خوابش كى اتباع نه سيجيئ اس مين اشاره اس بات كائے كەصرف حق بات كهنے اس تكم (حق كى اتباع سيجيئ) كىلىمىل بهين بهوگى جب تك كداس حق كاحتم دينے كاسب اتباع نفس ندہو بلكہ حقانيت اور پر چارحق ندہو۔لبذا جو خص اس طرح خوابشات كاپيرو كار ہوگااس كامعبود اس کی خواہش ہوگی نہ کہ اللہ جل جلالہ حتی کہ نوبت یہاں تک جا پہنچق ہے کہ جب اپنی خواہشات حق کے ذریعے پوری نہیں ہوتی ہیں آزوہ حق

٠ .... فتح العلى الما لك ج اص ٢٢.٥ فتاوى الشيخ عليش ج ١١ص ٢٨.٠ ص ٢٨.٥ تفيل ك التي و كييخ الناحكام للقرافي ص ٥٠،٠٣٠ فتاوي عليش ج ١ ص ٩٠،٧٥ قول ثناؤه ووبوتا بيجس كدرك كابالكل عم ندو-

تو ہمارے خیال اور اندازے میں یہ ہیں 'الحت فی بیاسہ الحق ناھیہ'' (آسان مذہب اختیار کرنے) کے قواعد وضوابط، آگر ہم انہیں تھا ہے رکھیں گے تو ہم اعتدال اور میاندروی کو پکڑے ہوئے ہوں جس کی بنیاد پر شریعت اسلام قائم ہے اور جواس طریقہ کار اور اسلوب سے منفق ہو جو خلیفہ ابوجعفر منصور نے سوچا تھا جب اس کی امام مالک سے جج کے موقع پر ملاقات ہوئی تو اس نے ان سے کہا میرے اور آپ کے ملاوہ کوئی عالم باقی ندر بامیں توسیاست میں مشغول ہو گیا ہوں، اب آپ لوگوں کے لئے سنت اور فقہ کے بارے میں ایسی کتاب تحریر کر دیں علاوہ کوئی عالم باقی ندر بامیں رضی اللہ عنہما کی رخصتوں ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ختیوں اور حضرت ابن مسعود کی منفر د آراء سے بچ کر چلیں اور اس کو آپ سان ترین بنا کیں۔ امام مالک فرماتے ہیں ابوجعفر نے مجھے تالیف کرنے کا طریقہ بتادیا بعنی ان کواعتدال کا طریقہ بتادیا تھا۔

ان صوابط کا خصار دو کاموں میں کرناممکن ہے۔

ا.....مسئلها جهتها دی ہواوراس میں راجح دلیل ندہو۔

٢.... كوئي ضرورت، حاجت مصلحت ياعذر مو

یہ بات مدنظرر ہے کہ شوافع میں سے ابن حجر وغیرہ نے تقلید کی شرائط وضاحت سے بیان کی ہیں € ہماری گفتگو جواخذ بایسر نداھب کے بارے میں ہے اس کے لئے ان کی سے بحث بطریق اولی مفید ہے ، ابن حجر کی اس بحث کا ذکریباں مفید معلوم ہوتا ہے۔ہم اس کوذکر کرتے ہیں۔

وه فرماتے ہیں: تقلید کی چھٹرائط ہیں:

ا ۔۔۔۔ بید کہ جس مجتہد کی تقلید کی جارہی ہے اس کا ند ہب با قاعدہ مدون ہو۔ تا کیغور وفکر کا نتیج سیحے معنوں میں حاصل ہو سکے اور مقلد کو قیمی طور پر معلوم ہو سکے کہ وہ مسئلہ جس میں تقلید کرر ہاہے وہ اس میں سے ہے صور پر معلوم ہو سکتے کہ وہ مسئلہ جس میں تقلید کرر ہاہے وہ اس میں ہے ہے۔

۲.....مقلدامام مذہب کی اس مسئلے کے بارے میں ذکر کردہ شرا تط یا در کھے۔

۳۔۔۔۔۔ تقلیدان امور میں نہ ہوجن میں قاضی کی قضا کا لعدم ہوجاتی ہے بعنی نص قر آئی یا حدیث یا اجماع یا قیاس جلی کے مخالف نہ ہو۔ ہم۔۔۔۔ رخصتوں کا تتبع نہ کرے کہ ہر مذہب میں ہے آسان ہات کواختیار کرلے۔

تا کہ تکلیف شرعی کاطون اپنے گلے ہے ہی اتار چھینکے علامہ ابن مجرگی رائے یہ ہے اس طرح کے کام کرنے والے فاس قرار دینازیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ وہ فاس تو نہیں البتہ گناہ گار ضرور ہوگا۔ یہ شرط جیسا کہ متاخرین کی تصریح معدوہ ہوتا ہے کہ وہ فاس تو نہیں البتہ گناہ گارضرور ہوگا۔ یہ شرط جیسے نماز کے لیے بیشرط لگانا کہ وہ متاخرین کی تصریح موجود ہے جسے نماز کے لیے بیشرط لگانا کہ وہ کسی متاخرین کی تصریح مدہ زمین میں نہوں۔

(كدية شرط كناه سے بيخ كے لئے موتى ہوگا)

<sup>• • •</sup> الشيخ عليش ج ا . ص ٢٢وص ٢٠٠ الفوائد المكية في ما يحتاجه طلبة الشافعيه، سيد علوى احمد السقاف، ص ١٥٠طبع بابي الحبلي

الغقه الإسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ فقر عيد خرص مراحث

۵ ..... یا تذکرے کہ ایک مسلے میں ایک بات پڑ کمل کرے اور اس سے ملتے جلتے دوسرے مسلے میں اس کے بالکل بخالف تول پڑ کمل کرے یہ نکین اس شرط پرائنٹر انس ہے، کیونکہ اس کا دارو مداد اس بات پر ہے کھ کل کے بعد تقلید درست نہیں اور جیسا کہ شوافع کا قول ہے کہ بھی قائل نہ ہو ہے کہ کمل کے بعد تقلید کر لیماند رست ہے دو تولوں میں ایست لفیق نہ کرے کہ جس سے تیسر اایسا قول سامنے آئے جس کا کوئی امام بھی قائل نہ ہو جیسے امام شافعی کی تقلید دراسے سرکے جصے کے سے میں اور امام مالک کی تقلید کتے کے پاک ہونے اور بید دونوں تقلید ایک بی نماز کے بارے میں کرنا کہ بینا جائز ہے۔ علامہ بھی فرماتے ہیں تقلید میں وہ جوڑ تو ڑ قابل عیب ہے جب وہ ایک قتم کے مسلے کے بارے میں ہوجیسے دواماموں کی تقلید حدث کی طہارت کے بارے میں ، ہاں اگر بیر تیب اندازی دونوعیت کے مسائل کے بارے میں تو بیر تیب اندازی ممنوع نہیں ہے۔ غشل ، تیم وغیرہ ) کے بارے میں تو بیر تیب اندازی ممنوع نہیں ہے۔ غشل ، تیم وغیرہ ) کے بارے میں تو بیر تیب اندازی ممنوع نہیں ہوئید کے دونوں اماموں کا ایک بی نوعیت کی طہارت کے باطل ہونے پرا تفاق نہیں ہے۔

بعض شوافع علماء نے ساتویں شرط کا نسافہ کیا ہے کہ مقلد پر لازم ہے کہ وہ اعتماد رکھتا ہو کہ دوسرے امام مقلدین ہے وہ یا تو افضل ہے یا برابر ہے (یعنی وہ بہتا ہو کہ میرے تقلید شدہ مجتمد زیادہ افضل اور راج ہیں دوسرے مجتبدین کے مقابلے میں ،اگر وہ ایسانہیں ہمجتا تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوسرے افضل مجتبدی تقلید کرتے ہے کہ وہ دوسرے افضل کی موجودگی میں مفضول (غیر افضل) کی تقلید جائز ہے ،علامہ ابن عابدین شامی نے ذکر کیا ہے کہ تحریراور اس کی شرح میں فہ کور ہے کہ مفضول کی تقلید افضل کی موجودگی میں جائز ہے ،علامہ ابن عابدین شامی نے ذکر کیا ہے کہ تحریراور اس کی شرح میں فہ کور ہے کہ مفضول کی تقلید افضل کی موجودگی میں جائز ہے ، مدالک ہو اکثر وہ اور شامی کے اور اس کی شرح میں فہ کور ہے کہ مفضول کی تقلید افضل کی معرجودگی میں جائز ہے ، مدالک ہو کہ اور شام کی سے دوسر کی شرح میں فہرو کی میں بائز ہے کہ معرف کے دولا ہے۔

بعض نوگوں نے آٹھویں شرط بدلگائی ہے کہ تقلید کی صحت کے لئے ضروری ہے کہ صاحب ندہب تقلید کے وقت زندہ ہوں ہمیکن بیتول علماء نے رد کر دیا ہے، علامہ نووی اور رافعی اس بات پر متفق ہیں کہ انتقال کئے ہوئے خض کی تقلید بھی درست ہے۔

ان شرائط پرگی جانے والی بحث سے بیدواضح ہوجاتا ہے کہ پہلی دوشرطیں برتقلیدیاا خذبالا یسر کے لئے لازم ہیں،اورساتوی اور آٹھویں شرط بے دلیل وحاجت ہیں، تیسری شرط سے میں شفق ہوں اور اپنی بحث میں اسی پراعتاد کرتا ہوں، اور میں صرف تعلقیق ممنوع کوخلط قرار دیتا ہوں۔اس طرح پانچویں شرط کی ضافت کو میں درست ہم جھتا ہوں ۔اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوں۔اس طرح پانچویں مقد نے اور بوقت ضرورت چوشی شرط کی خالفت کو میں درست سمجھتا ہوں ۔ اور اس کے علاوہ دیگر بہت بہتر ہوگا کہ تعدنی مقد نے اور اس کے علاوہ دیگر بہت بہتر ہوگا کہ تعدنی تقدندا ہب اربعہ،اور اس کے علاوہ دیگر اسکہ مجتبدین کے فقد اور عصر حاضر کے علاء کی آراء کی بنیاد برکی جائے۔

اجتہاد آئے بھی ممکن ہے تمام تر امکانی پہلوؤں کے ساتھ ،اس میں کوئی مشکل نہیں شرط ہیہے کہ ہم ان اوھام اور خیالات کو فرن کردیں اور اس پردے کو جاک کردیں جو ہماری عقلوں اور دلوں پر ماضی کی ٹاکامیوں اور ستی اور کا بلی کے سبب پڑگیا ہے اور اس غلط کمان کی وجہ ہے بھی کہ اس تک پہنچناممکن نہیں جہاں تک پچھل لوگ پہنچے تھے۔ یہاں تک کہ اجتہاد کوایک نوعیت کا امر محال سمجھ لیا گیا ہے اور اب فضاؤں تک کو مسخر کر لینے اور نت نئے جمیب وغریب آلات کی ایجاد کے بعد بھی کوئی چیز ہے جو محال تھی جاسکے ؟

اجتہادی شرائط کی تحمیل اب کوئی مشکل کا منہیں جب کے تخلف علوم مدون کئے جاچکے ہیں اوران میں تصنیف شدہ کا بوں کی ہڑی تعداد سامنے آچک ہے اوراس میں شامل ہر خارجی چیز کا خاتمہ کردیا گیا ہے۔ اور ہر مخفی پہلو کھول کر واضح کر دیا گیا ہے۔ اور و کیھئے بہی علاء سے ہر زمانے میں جواجتہاد کا عمل جاری رکھے ہوئے تھے اور چینے کے اقوال کے مابین ترجیح کا عمل انجام دیتے تھے اور حتی کہ ندا ہہ اس طرح منف جو اورا دکام ای طرح تحریر کئے گئے۔ علاء مالکیہ میں علامہ عبد السلام اپنی کتاب '' شرح مختر ابن حاجب' کے باب القصاء میں فرماتے ہیں '' اجتہاد کے دہے دصول ممکن ہے فتو کی اور قضاء (عدائتی امور) میں بیٹر طب سے سیاس وقت رہے کا جس وقت کے بارے میں فرماتے ہیں جس میں انقطاع علم ہوگا۔ ورنہ بیلازم آپ کی گاریم میں انقطاع علم ہوگا۔ ورنہ بیلازم آپ کی گاریم میں انقطاع علم ہوگا۔ ورنہ بیلازم آپ کے گا

شیخ مراغی اسلام بیں اجتہاد کی حیثیت پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ان حضرات کی رائے کا جواجتہاد کواب محال قرار دیتے میں ، احترام کرنے کے ساتھ ان کی رائے سے اختلاف بھی کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مصر کے بعض دینی اداروں کے علاء ایسے ہیں جن میں اجتہاد کی شرائط پائی جاتی ہیں اور ان پر دوسرے کی تقلید (محض) حرام ہے۔

## ساتويں بحث ....اجتهاد میں حق تک پہنچنے والا

اصولی علاء کااس بات پراتفاق ہے کہ خالص عقلی امور اور اصولی مسائل کی میں غور وفکر کرنے والے پر واجب ہے کہ وہ حق اور درست بات تک ضرور پہنچے کے وفکہ ان مسائل میں حق ایک ہی ہوتا ہے متعدد نہیں ہوتے ،اور اس میں حق تک پہنچے والا فقط ایک ہی معین شخص ہوتا ہے ورنہ دومتفاد چیز وں کا بیک وقت اجتماع (اجتماع تقیضین ) لازم آئے گا جو کہ باطل ہوتا ہے جو خص حق کو پائے وہ درست اور جو نہ پاسکے باکھ تعلی کرے وہ گرا ہوتا ہے۔

پھرگناہ کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے آگر غلطی ان امور میں ہوجن کا تعلق اللہ اوراس کے رسول پر ایمان سے ہے تو و فلطی کرنے والا کافر ہوتا ہے، بصورت دیگر وہ فاسق اور بدعتی ہوتا ہے، کیونکہ وہ حق کے رائے سے روگر دانی کر چکا ہوتا ہے اور گمراہ ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے مثلاً اللہ

تعالیٰ کی رؤیت کا قائل نه ہونااور خلق قرآن کا قائل ہونا۔ ● آقامت کی اور میں کا ایک کا کا کا ک

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ..... فقے کے چند ضروری مباحث الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... فقے کے چند ضروری مباحث کے بارے میں مجتبد کے اجتباد سے بہنچے چنانچے کم فلم بارے میں مجتبد کے اجتباد سے بہنچے چنانچے کم فلم فلم اللہ کا تکم وہی ہوتا ہے جس تک مجتبد اپنے اجتباد سے بہنچے چنانچے کم فلم فلم اللہ کا تکم فلم اللہ کا کہ جمتبد حق تک بہنچے والا کے تابع ہے ، جو کچھ مجتبد حق تک بہنچ والا کے بیان کہ اللہ کا کام اداکر دیا ہے۔

۔ جمہورعلاءاورشیعہ حضرات کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اجتہاد ہے آبل ہی ہرحکم کے بارے میں متعین تکم ہے، لہذا جواس تک پہنچ جائے دوق تک پہنچے والا ہے اور جواس تک نہ پہنچے وہ خاطی (غلطی کا مرتکب ) ہے، چنانچے حق تک

مینچنے والا ایک ہاورا سے دوا جرملیں گے، اوراس کے علادہ باتی نلطی کے مرتکب میں اوران کے لئے صرف ایک اجر ہے 🗨 پھران جھزات میں بھی اختلاف ہے فقہاءاور مشکلمین کے ایک گروہ کی رائے میہ ہے کہ بیتکم جوحن اوراللہ کے ہاں معین ہے اس کی کوئی دلیل اور کوئی زشانی نہیں ہوتی ،اس کی مثال ایسے مدفون خزانے کی ہے جو کھودنے والے کو بالکل اچا تک بغیر کسی علامت اور نشانی نے کے مل جاتا ہے۔

#### آ گھویں بحث ....اجتہاد کا طریقہ

جب کوئی ٹی بات پیش آئے یاانسان مجتبدین کی آراء میں ہے راخ رائے نکالناجا ہے قواس مجتبدعالم کوچاہئے کہ وہ موضوع ہے متعلق الفت ، آیات قرآ دیے ، احادیث نبویہ سانس صالحین کے اقوال اور قیاس کی ممکندوجود سب یکچا کرے ، یعنی اس خاص واقعے کے بارے میں تمام تخرا نظاجتہا داس مجتبد میں پائی جائیں بچران دلاکل پروڈ محض بلاکسی خاص مذہب ہے وابستگی یا تعصب کے مندرجہ ذیل طریقے کے مطابق خور گونوش کرے :

سب سے پہلے کتاب اللہ کے نصوص میں غور وخوض کرے آگر کوئی نص یا ظاہری دلیل وہاں سے ل جاتی ہے تو اس کے مطابق عمل کرے آگر اور اس واقعے کے بارے میں اس کے مطابق فیصلہ دیدے، اور آگر کتاب اللہ میں ایس کوئی بات نہ ملے تو سنت نبویہ میں غور دخوش کرے آگر اس میں کوئی خبر، سنت عملی یا سنت تقریری ملے تو اس کو لے لے اور اس کے مطابق فیصلہ دے۔ ہی پھراس کے بعد اجماع علاء میں غور کرے پھر اس کے بعد قباس میں غور کرے چراس کے بعد اس رائے کے مطابق غور کر کے جوشریعت اسلامیہ کی روح اور مقاصد سے مطابقت اس کے بعد قباس طریقے سے اجتباد کے طریقے کی صدور متعین ہوتی ہیں کہ یا تو ظاہر نصوص کے مطابق فیصلہ ہوا گروہ واقعہ پر منطبق ہوں یا پھر نص

• اللمع لشير ازى ص 21، المستصفى ج 7 ص 1 1 الاحكام للآمدى ج ٣ ص ١ ٣ ١ شرح الاسنوى ج ٣ ص ٢٥١ شرح اللمع لشير ازى ص 21، المستصفى ج ٢ ص ١ ٠ ١ الاحكام للآمدى ج ٣ ص ١ ١ ١ التفوير ج ٣ ص ٣٠٠ التفوير ج ٣ ص ٣٠٠ التفوير ج ٣ ص ٣٠٠ التفويح على فواقع الوحموت شرح مسلم الثبوت ج ٢ ص ٣ ١ ١ ١ التلويح على ألتوضيح ج ٢ ص ١ ١ ١ ارشاد الفحول ص ٢ ٣٠٠ المملل والمخل علامه شهر ستانى ج ٢ ص ٢٠٠٠ الرشاد الفحول ص ٢ ٣٠٠ المملل والمخل علامه شهر ستانى ج ٢ ص ٢٠٠٠ الرشاد الفحول ص ٢ ٣٠٠ المملل والمخل علامه شهر ستانى ج ٢ ص ٢٠٠٠ المربوري والموثق من المربوري والموثق المربوري ووكام يوتي كريم سنى المدبورة من كساست بواآپ ني الرفاموثي المربوري المربوري ووكام يوتي كريم سنى المدبورة من الشهر ستاتى ج ٢ ص ١٩٨ المربوري والموثق على المدبوري المربوري المرب

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ انتہاں ہے۔ ۱۱۴ \_\_\_\_\_\_ ۱۱۴ \_\_\_\_\_ انتہاں ہونے والے امر عقلی یعنی قیاس سے وہ فیصلہ اخذ کیا جائے یا پھر درپیش معاملات کوان اصول وقو اعد پر پر کھ کردیکھا جائے جو قرآن اوسنت کی متفرق دلیلوں سے ماخوذ ہیں جیسے استحسان مصالح مرسلہ عرف اور سدذ رائع وغیرہ۔ ●

## نویں بحث .....اجتها د کا کالعدم اور اس کامتغیر ہونا اور زمانے کی تبدیلی ہے احکام کابدل جانا

ا۔اجہتہاد کا منتغیر ہونا۔۔۔۔ جہند کے لئے اپنااجہاد بدل دینا جائزے، چنانچہوہ پہلے ہی ہوئی بات سے رجوع کرسکتا ہے۔ کیونکہ
اجہتہاد کی بنیا دولیل ہوتی ہے اور مجہتد کو جب بھی دلیل ملے اس پراس کے مطابق عمل کرنا واجب ہے کیونکہ اس صورت میں وہ بات ظاہر ہوجاتی ہے جوزیادہ قائل عمل ہے اس کے مقابلے میں جواس نے پہلے اختیار کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ بید دسرا قول زیادہ جق اور صواب ہے قریب ہے جوزیادہ قائل عمل ہے اس کے مقابلے میں جواس نے پہلے اختیار کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ بید دسرا قول زیادہ جق اور صواب کے قریب ہے کہ حضرت عمر رہنی اللہ عند نے جو خط حضرت ابوموں اشعری کے نام جوان کے قاضی سے وفد میں جو خط کیونہ تا ہی کہ اور تہمیں وہ فی طرف تو نے دوسرت میں ہوگھ کے اور تہمیں وہ کیا ہوا ورتم نے اس میں اپنی پوری کوشش کی ہوا ورتم نے اپنے طور پر سی جو ہوت کی طرف تو نے سے نہر ہواں کے تاب ہمیں ہے۔ بہت بہتر ہے۔

ایکونکہ حق میں ہوتا ہے اور حق کی طرف توٹ جانا باطل پرڈ نے رہنے ہیں بہت بہتر ہے۔

۲۔اجتہاد کا کالعدم ہونا ،ٹوٹ جانا ۔۔۔۔ جب کوئی مجتبد کسی واقعے کے بارے میں کوئی فتوی دے یا حاکم دوجھٹزنے کے مابین کسی جھٹڑے میں کوئی فیصلہ دے دے۔

پھران دونوں کا اجتباد بدل جائے اوران دونوں کی رائے اس کے برخلاف ہوجائے جیسے پہلے تھی تو کون ہے اجتباد برغمل کیاجائے گا؟ پہلے والے اجتباد پر یا بعد والے اجتباد پر؟ اور کیا بچھلا اجتباد کا بعدم ہوجائے گا۔ ان بات کے جواب سے پہلے اجتباد کے ٹوٹ ( کا تعدم ہو نے تقض اجبتاد ) اور اس کے بدلنے ( تغیر اجتباد ) کے درمیان فرق ہا اور و یہ کہ تغیر ایک نظریاتی چیز ہے جو پچھلے اجتباد سے رجو تا کرنے کی بنیاد کے قبین کرنے کو کہتے ہیں جب کرنیش اجتباد کا دائر ہ کارغملی زندگی ہے ہوتا ہے یعنی فتوی تناز عات اور جھکڑوں وغیرہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔

ولات الدينة الفقه الاسلامي. السانيس ص ٣٠١ وشاد الفحول ص ٢٣١ (٣) جنبادي دويتيتيس بوتى بين (١) نظرياني (٢) اوردوسري عملي الرسرف تحيوري كرنظرياني تبديلي واقتع بوتوات تغير اورا ارنظرياني اورعملي دونول طور پر بوتوات تغير احتاج بين الاحدوج بين المترجم السستصفى ج ٢ص ١٦٠ الساحكام للآمدي ج ٣ ص ١٥٠ مسلم النبوت ج ٢ ص ٣٥٠ فواتح الوحموت ج ٢ ص ١٩٥ ارشاد التقوير والتحوير ج ٣ ص ٢٣٠ شور المحدد على جمع الجوامع ج ٢ ص ٣٠٠ السدخل على مذهب احمد ص ١٩٠ ارشاد الفحون ص ٢٠٠ السدخل على مذهب احمد ص ١٩٠ ارشاد الفحون ص ٢٠١ الساحون ص ٢٠٠٠.

الفقة الاسلامی وادات سبب اور التحاد ولی فیصلد و پھراس کا اجتہاد بدل جائے اس سے طبعہ جلتے واقعے بین تو اگر کا تھم سی دلیل قطعی جونس یا بات کے بارے بین اپنے اجتہاد ہے وئی فیصلد و پھراس کا اجتہاد بدل جائے اس سے طبعہ جلتے واقعے بین تو اگر کا تھم سی دلیل قطعی جونس یا اجماع یا تیاس جہٰں ہوتو اس کا ببدا تھم کا احدم مہوگا با اتفاق علاء خواہ حاکم کی طرف ہے ہو یا سی اور جہتم کی طرف ہے ایسا ہوا ہو کیونکہ یہ ادبہ ہوتو وہ کا لعدم ہوگا ہا اتفاق علاء خواہ حاکم کی طرف ہے ہو یا سی اور جہتم کی طرف ہے ایسا ہوا ہو کیونکہ یہ ہوگا۔ کیونکہ یہ اور اس کا کا لعدم قر اردیناا دکا م ہر عیہ بین خلل اندازی اوران کی ہے استقر اربی کا سبب ہے گا اور حاکم کے فیصلوں پر ہوتا ہے اور وہ ہے جھڑوں کا فیصلہ کرنا۔ اورا اگر حاکم کے قصم کو تو است ہوگا۔ کیونکہ اس کو برتی کا جا وہ وہ جھڑوں کا فیصلہ کرنا۔ اورا اگر حاکم کے قصم کو تو دیتے ہی تو تو دیا ہے کہ جا وہ وہ جھڑوں کا خدم ہوجائے کے باوجود جھڑے وہ ہوتا ہے اور فیصلہ ہوجائے کے باوجود جھڑے وہ ہوتا ہوں کی جہتے۔ اور فیصلہ ہوجائے کے باوجود جھڑوں کی خواں ہوتا ہے ہوران جا ہو ہوتا ہے اور خدا ہوتا ہوتا ہے ہوسیا کے علام قر افی نے اس بات کو ہڑی وضاحت سے بیان کیا ہے ہوا در اس بارے میں در اختما ہوتا ہے جوہم نے فیصلہ ویا تھا در بیاس بنیاد پر ہے جوہم فیصلہ دیں گے۔ میں بات وہ میں میں بنیاد پر ہے جوہم نے فیصلہ دیا تھا اور سیاس بنیاد پر ہے جوہم فیصلہ دیں گے۔ کے بارے بیں وہ قصم دیں گے۔

سااحکام کا بدل جاناز مانے کے بدل جاناز مانے کے بدل جانے سے احکام کابدل جاناز مانے کے بدل جانے کے ساتھ ایسی بات ہے جس کا انکار نہیں گیا جاسکتا ہے، یہ بات مشہور ومعروف ہے اور یہ ہوتا ہے عرف کے یا لوگوں کے مفادات کے بدل جانے ہے یا ضرورت کی رعایت ولحاظ کرتے ہوئے یا اخلاق کے خراب ہوجانے کے سبب سے یادپنی جذبہ وحمیت کرور پڑجانے کے سبب سے بیاز مانے کی ترقی اور کئی ترقی اور کھانی کے جہونی ہے۔ لہٰ ذااس کے پیش نظر تھم شرکی کابدل دینا بھی ضروری ہوتا ہے تا کہ صلحت کا تحقق ہوسکے اور فیا اور کھانی کو تابت کیا جا سکے اور یہ بات کی خراب کو تابت کیا جا سکے اور یہ بات تغیر احکام ہوتبد بلی اور تغیر کے قابل ہوتے ہیں وہ احکام ہیں قریب کردیتی ہے بذبیت نظر بیعرف کے اور یہ بات بیش نظر کھنی ضروری ہے کہ وہ احکام ، اور تعزی کی مسلمے کی دارک ہے کہ وہ احکام ہیں انجام دیا جو قیاس یا مصالح مرسلہ کے دارک کے اسوالوں کے ساتھ ساتھ جات کے دارک میں انجام دیا جو تیا دیا ہی متصد کے حصول فوائد ) اور مفاسد کے دور کرنے کے اصوالوں کے ساتھ ساتھ جاتی ہوں ان کے علی وہ جو تیا دیا ہم وہ بیں جو سی شریعی متصد کے حصول فوائد ) اور مفاسد کے دور کرنے کے اصوالوں کے ساتھ ساتھ جاتی ہوں ان کے علاوہ جو تیا دیا ہم وہ بیں جو سی تھی متصد کے حصول فوائد ) اور مفاسد کے دور کرنے کے اصوالوں کے ساتھ ساتھ جاتھ ہیں تو وہ ایسے امور بیں جو سی تشریعی متصد کے حصول فوائد ) اور مفاسد کے دور کرنے کے اصوالوں کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں تا وہ وہ ایسے امور بیں جو سی تربر ملی متاتر تی تبر می ماتر تی تبر ملی ان تی تبر می متصد کے حصول فوائد کی اس ان کی خاطر شریعت کی طرف سے مقرر کئے گئے ہیں تو وہ ایسے امور ہیں جو سی تبر ملی متاتر تی تبر میں بیا تبری کی میں تبر ملی ماتر تی تبری کی میں تبری کی ماتر تی تبری کی میں تبری کی ماتر تی تبری کی میں تبری کی ماتر تی تبری کر بی تبری کر بیت کی جو تبری کر تبری کر تبری کی کھروں کے سی تبری کو بیا تبری کر بیں تبری کر بیا تبری کر بیات کی کو بیاتر تبری کر بیاتر تبری کی کو بیاتر تبری کر بی

جیسے اصول عیدہ وعبادات اور اخلاق اور آپس کے معاملات کے اصول جیسے محرم رشتہ داروں کی حرمت اور باہمی سطے کئے جانے والے معاملات میں رضا مندی کا اصول اور عقد کر احتیار کی اجازت جو دوسرے سے معاملات میں رضا مندی کا اصول اور عقد کر اسلامی اصول کا سینے اور امن واستقر ارکا محتیق اور جرائم کی بیٹنے کی اور عام انسانی حقوق کا شحفظ اور شخصی فرمہ داری کا اصول اور عدالت اور شور کی کے اصول کا احترام وغیرہ کہ بیسب مسلم اسلامی احذول ہیں جن میں کسی قتم کا تغیر اور تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔

#### دسویں بحث ..... بحث وتمحیص کا خا کہ

ابواب فقد میں میری گفتگو کا اسلوب یہ ہے کہ میں نے فقہ کو بنیادی طور پر چیقسموں میں تقسیم کیا ہے۔ است عبادات ،اوروہ امورجن کا تعلق عبادت سے ہے جیسے نذرقتم اور قربانی وغیرہ لینی وہ امورجن کا تعلق خالص اللہ ہے ہوتا ہے اوروہ

الفقية الاسلامي وادلته ..... جلداول ........ ١١٦ ...... ١١٦ القداور بند على ورميان بوت بين -

۲....۱ بم فقهی نظریات...

طریقی،امامت کبری کے احکام یا حکومت کے نظام کے احکام وغیرہ۔ان احکام کواحکام سلطانیہ کہتے ہیں۔

۔ ۔۔۔۔ شخصی احوال طلاق، نکاح اور ان کے متعلق امور، میراث وصیت وقف کے احکام وغیرہ۔ اہلیت اور ولایت پر گفتگو میں نے نظریات فقہید کی بحث میں کی ہے، ان دونوں کی تفصیل کہیں کہیں احوال شخصیہ کے مباحث کے ذیل میں بھی آگئی ہے۔

### گيار هوي بحث ..... پيانه جات کا چار ٺ٥

ا .... لمبائی ناینے کے پیانے:

قصید: ..... برابرے اذراع یا ۲۹۲، سمیر کـ ۵

جریب .....برابرے ۱۰ اقصبہ کے یا ۳۹۰۰ ہاٹمی ذراع یامر بع فٹ یامر بع گزکے یا ۱۳۹۲ ۱۳۱۹ء مربع میٹر کے۔ اور قدم (فٹ) ۴۰۰ سنٹی میٹر کا ہوتا ہے۔ اور آج کل گز ۴۳،۱۹ سنٹی میٹر کا ہوتا ہے ذراع ہاٹمی ۳۲ اصبح (انگلی) یا قیراط کا ہوتا ہے، اور اصبع (انگلی۔ انگلی۔ انگلی کا پور) ۹۲۵ء اسٹٹی میٹر کا ہوتا ہے۔

۔ زراع مصری بیتی ۲۶،۲ سینٹی میٹر کا ہوتا ہے۔ نقد میں ذرائ سے مراد ذرائ ہاٹمی ہوتا ہے جو کہ ۱۱۲ سینٹی میٹر کا ہوتا ہے۔ باع (دونوں ہاتھ کھول کرمخالف ستوں میں پھیلانے کے برابرلمبائی) ۴ ذراع ہوتی ہےاور مرحلہ ۱۲ساعت (سکھنٹے) کا ہوتا ہے۔

لمبائی ناپنے میں لفظ قفیر ۱۱۰ (ایک بھادی) جُریب ہوتا ہے یا ۱۰،۲۰۲ مربع میڑ ہوتا ہے اور نلوق ( نملوہ ہم ) ۲۰۰۰ فراع یا ۱۸۴،۸۱۸ میٹر کا ہوتا ہے، اور فریخ سومیل یا ۲۰۲۰ اخطوق (قدم کا بوتا ہے جوتقریباؤیز ھامیات ( گھنٹہ) بنتا ہے۔

برید عربی مه فرتن کا دوتا ہے جو ۱۲۲۱۷ میٹریا ۲۲۱۱۷ کلومیٹریا تقریبا ۲ ساعت (گینے) کے برابر ہوتا ہے۔ ﴿ مسافر کے کئے قصر کی مسافت مم برد ہے اور ۳ برد سولہ (۱۷) فرسخ بنتے ہیں جو کہ ۵۸،۷۰۳ کلومیٹر کے برابر ہوتے ہیں، احناف کے بال تقریبا ۸۲ کلومیٹر کی مسافت بنتی ہے، اور بعض نے ۸۳ کلومیٹر کی مقدار قرار د ک ہے فدان مصر ک ۳۵ تقریبا ۴۰۰۰ مربع میٹریا ۳۳۳ مربع قصبہ کے برابر ہوتا ہے۔ اور فدان قدیم ۹۲۹ مربع میٹر کا ہوتا ہے اور دوتم ۴۰۰ امربع میٹر کا دوتا ہے۔

الفقه الاسلامي وادلته ....جلداول \_\_\_\_\_ فقد كے چندضروري مباحث

٢..... مايخ كے بيانے

صاع شری یاصاع بغدادی می مکاسوایا نجی رطل کا ہوتا ہے، یعنی چار بڑے پیالوں کے برابر، جس کاوزن ۱۸۵ء کے درہم یا ۲۵۰ میشریا ۲۱۷۱ گرام بنیا ہے۔ بیامام شافعی رحمہ اللہ، فقہاء حجاز اور صاحبین رحمہم اللہ علیہم کی رائے ہے اور وہ اس لئے کہ ان کے ہاں مد ۴۰، رطل عراقی کے برابر ہوتا ہے۔

اورامام ابوصنیفہ اور عراق کے فقہاء کے ہاں صاع شری آٹھ رطل کا ہوتا ہے اور دہ اس لئے کہ ایک مددورطل کا ہوتا ہے، اس صاب سے ۱۳۸۰ گرام کا بنا۔ دوسر ہے انداز ہے کے مطابق ، جو کہ شہور ہے صاع احکا کہ گرام کا ہوتا ہے علامہ نووی فرماتے ہیں کہ سی جے بت یہ ہے کہ صاع چیسو پچاسی اور خمسة الباع درہم (۱۲۸ء ۲۸۵) کا ہوتا ہے اور طل ایک سواٹھا کیس اور اربعت الباع درہم (۱۲۸ء ۲۸۵) کا ہوتا ہے۔ اور اعتبار صاع جو سوپچاسی کا ہے اگر وہ مل جائے یااس کے برابر کا اگر نہ طے تو فطرہ دینے والے کو چاہئے کہ اتناد ہے جس سے اسے یقین ہوجائے کہ وہ ایک صاع ہے کم نہیں ہے۔ اور مصری ماپنے کے پیانوں کے اعتبار سے صاع دوفد تربیخ ہیں۔

ید ۱/۱۰ارطل یا ۱۷۵ گرام یا ۱۸۸ ملی لیٹر کے برابر ہوتا ہے رطل شرعی یارطل بغدادی ۲۸۴ ادر ہم ہوتا ہے ۔ بعض کی رائے ہیہے کہ ۱۳۰۰در ہم ہوتا ہے، رطل بغدادی ۴۰۸ گرام کا اور رطل مصری ۴۳ مادر ہم یعنی ۵۰ مگرام کا ہوتا ہے تقریباً۔

درہم عراقی ۱ء ۳ گرام ہوتا ہے اور حالیہ درہم مصری ۱۳ - ۱۱ گرام کا ہوتا ہے۔ اور درہم عربی ۲،۹۷۵ گرام کا ہوتا ہے۔ قفیر ۱۳ اصاع یا آٹھ کوک کا ہوتا ہے، مکوک ڈیر ھے، صاع کا ہوتا ہے قفیر ۳۳ لیٹر یا ۱۲ ابغدادی رطل کے برابر ہوتا ہے۔ اور بیتین کیلجہ کے برابر بھی ہوتا ہے۔ ایک کیلجہ آ دھے صاع کا ہوتا ہے منا ' دورطل کا ہوتا ہے۔

۔ الفرق بیمال کا تاہینے کا ایک برتن ہوتا ہے جس میں ۲ ارطل آتے ہیں جس کا مطلب ہوا( دس) کلویا ۲ قسط ، ایک قسط آ دھےصاع کا دتا ہے۔

اعدى بيد كعلاوه ايك بياند بع جوشام اورمصر كاب اور ٢٢ء ٥ صاع كابوتا بـ

جریب ۱۹۳۰ ۲۸ صاع یا ۱۹۲ د کا بوتا ہے۔ اور وس ۲۰ (ساٹھ) صاع کا بوتا ہے۔ اور پانچ اوس جوز کو قاکا نصاب ہوتا ہے وہ احناف کے علاوہ جمہور علاء کے ہاں ۲۰۰۰ (تین سو) صاع یا ۲۵۳ کلوگرام کا بوتا ہے اس اغتبار سے کے صاع ۲۱۷۵ گرام یا ۲۰۰۰ (بارہ سو) مدیا موجود ہ درائج مصری وزن کے اغتبار سے ۴ اردب اور دوکیلہ مصری یا ۵۰ کیلہ مصری (پرانا وزن) کے برابر ہوگا۔

اور کیلہ ۲۸۸ مدکا ہوتا ہے، اور موجودہ اردب مصری ۹۹ قدح (بڑا پیالد۔ وزن کانام) یا ۲۸۸ مدیا ۹۸ الیٹر کا ہوتا ہے 🗨 اور یہ ۱۵۲ کلو گرام یا ۹۲ ارطل یا ۲۷ صاع کے برابر بھی ہوتا ہے۔ اور کیلہ مصری ۷ صاع یا ۳۲رطل کا ہوتا ہے۔

اردب مصری یااردب عربی ۲۳ صاع یا ۲۳ منایا ۲۸ ارطل یا ۹ و بیه یا ۲۷ کیٹر کے برابر ہوتا ہے۔اور و بیه ۲۰ کمدیا ۲ صاع کا ہوتا ہے۔اور یہی موجودہ مصری کمیلہ ہے۔

اوركر،جوسب سے براما بنے كاعر بى بيان ہے، ٢٥ صاع، يا ١٠ تفير يا ١١٠دب يا ١٨٨٠ عراقي طل يا ١٥٦٠ كلوكرام كاموتا ہے۔

س....تولنے اور نفتری کے پیانے:

دینار.....ایک مثقال سونے کو کہتے ہیں جو ۴،۲۵ گرام 🗨 یا ۲۵ جو کے متوسط دانوں کے برابر ہتا ہے۔اور جو کا معتدل داند

● .....دائرة المعارف الاسلاميه نے صاع کوتين ليٹر کے برابرگردانا ہے اس کے مطابق وسق ۱۸۰ ليٹر کا ہوگاليکن زيادہ تحقيقی بات پہ ہے کہ صاع ۲۵۵۲ ليٹر کا ہوتا ہے۔ ● فيسل اسلامک بينک سوڈ ان نے اے ۷۵،۳۵ گرام کا قرار دیا ہے۔ الفقہ الاسلامی وادلتہ المبلامی و ۲۰ قیراط کا وزن ، اگر مشقال و ۲۰ قیراط کے برابر سمجھا جائے ، ۲۱۲۵ء و گرام چاندی ہوگا۔ اور یہ وہ وزن ہے جو حضرت معاویۃ نے مصری برصانا چاہاتھا۔ اوراگر ایک مثقال کو ۲۲ قیراط عبر ابر سمجھا جائے تو قیراط عبر محری برصانا چاہاتھا۔ اوراگر ایک مثقال کو ۲۲ قیراط کے برابر سمجھا جائے تو قیراط عبر محری میں برصانا چاہاتھا۔ اوراگر ایک مثقال کو ۲۲ قیراط عبر ۲۰ میں وزن کو درہم میں برصانا چاہاتھا۔ اوراگر ایک مثقال کو ۲۲ قیراط ہے کہ دائی ہوتا ہے۔ کہ درہم میں مثقال سے مورود وردو سے دوروں ورہم میں مثقال سے اورائو تیں ہوتا ہے۔ دائی دوقیراط یا ۵ / ۲ ۔ ۵ دائہ جو جو متوسط یا ۲ / ادر ہم ۲۵ میں مثقال سونا یا ۲۰ اگر ام میں موروں کو میں ہوتا ہے۔ دائی دوقیراط یا ۵ / ۲ ۔ ۵ دائہ جو متوسط یا ۲ / ادر ہم ۲۵ میں مثقال سونا یا ۲۰ اگر ام میں موروں کو میں ہوتا ہے۔ اور طبوع کو دورائے جو یانسف قیراط یا ۵ / ۲ ۔ ۵ دائہ جو متوسط یا ۲ / ادر ہم کو کہتے ہیں۔ اوراد قیراط یا ۵ کا ہوتا ہے جو کہ ۱۱۹ گرام ہیں اور قنطار شرعی ۲۰۱۱ و قیرائی رطل کا ہوتا ہے۔ اور شامی رائی ہوتا ہے۔ اور شامی رائی کو کہتو ہوں کا تعدیل کا ہوتا ہے۔ ورکٹ کو کہتو ہوں کا ہوتا ہے۔ اور شامی رطل کا ہوتا ہے۔ اور شامی رسل کا ہوتا ہے۔ اور شامی رسل کا ہوتا ہے۔ اور شامی رائی کا ہوتا ہے۔ ورکٹ کو کو ہوتا ہوں کا میار کا ہوتا ہوں کا میار کا میار کا ہوتا ہوں کا میار کا م

نوٹ سیجی ترین انداز وجس پر میں نے اعتاد کیا ہے وہ یہ ہے کہ دینار ۳۰۲۵ گرام اور درہم ۲۰۹۷۵ گرام کا ہوتا ہے۔ چاندی کا نصاب زکو ق میں ۵۹۵ گرام اور سونے کا نصاب ۸۵ گرام ہے۔ اور صاع شوافع کے ہاں ۲۱۷ گرام کا ہوتا ہے۔ اس تفصیل کے مطابق پانچ اوس تقریباً (۲۵۲۰۸ کلو =۲۷۱۷ گرام ۲۰۰۷ صاع) ۲۵۳ کلوکا ہوگا۔ ان اوز ان اور پیانوں کے لکھنے میں میں نے مشہور اقوال کو بنیا دبنایا ہے۔ اگر چیکھی دوسرے ندہب کے انداز وں کے اعتبار سے بھی میں نے یہ بیان کردیا ہے۔

# بار ہویں بحث ....عبادات، دوفریقی معاملے فنخ کئے جانے والے معاملے اور ترک کیے جانے والی چیزوں میں نیت اور سبب کی بحث

یہ بحث مشروع نیت یعنی قصد داراد ہے اور نیت غیر مشروع یعنی برے اراد ہے، ان کے احکام اور احوال کی بحث ہے جو کہ عبادت کے دائر ہے یعنی طہارت روز ہے زکو ۃ تجے وغیرہ اور معالمات یعنی خرید وفروخت، شادی، تحذہ کفالت، حوالہ وغیرہ کے متعلق ہے، اسی طرح فسوخ (وہ معالمات جو فنے کے معنی ومفہوم رکھتے ہیں) یعنی طلاق جو کہ تعلق از دوا ہی کو ختم کرنے کا نام ہے، اور ترک (عینی وہ چیزیں جن کا چپورٹ نا ضروری ہے) یعنی کروہ اور حرام چیزوں کا ترک، ونجاست کا ترک (اس کودور) کرنا، غصب شدہ چیز کا دوانا، عاریت پرلی بوئی چیز کا لوٹانا تخدوں کا پہنچانا وغیرہ وہ امور جن کی صحت نیت پرموقو ف نہیں ہوتی، اور مباحات وعادات جیسے کھانا چینا ہم بستری وغیرہ وہ امور جن پر قواب نیت کرنے کی صورت میں ماتا ہے، اور ران کے انجام دینے میں کسی کو وکی مشقت نہیں ہوتی، بلکہ یہ بذات خود مرغوب کا مرہتے ہیں جن میں انسان لذت محسوں کرتا ہے اور ان کو اپنی ذاتی اور طبعی فطری خوابش کے تحت انجام دیتا ہے، گویا زندگ کے تمام شعبوں میں انجام دے جانے والے لذت محسوں کرتا ہے اور ان کو اپنی ذاتی اور طبعی فطری خوابش کے تحت انجام دیتا ہے، گویا زندگ کے تمام شعبوں میں انجام دیتا ہے اور ان کو تعرب میں انجام دیتا ہے۔ گویا زندگ کے تمام شعبوں میں انجام دیتا ہے۔ گویا نہیں نتا ہے نتا

● ۔ اس تفصیل کی بناپر میں مثقال سونے کا نصاب مثقال جمی کے امتبارے ۹۶ گرام کا اور مثقال مراتی کے امتبارے ۱۰۰ گرام کا ہوگا۔ اور انداز و کرنے کے لئے سونے کے سکے یااس کے قائم مقام دوسری چیز کا اپنانا ضروری ہے۔ یہ بات بھی کھوظار ہے کہ ذکو ق کے نصاب کا سونے اور چاندی کے مارکیٹ میں موجود ور بیٹ کے امتبارے انداز وکر ناضروری ہے کیونکہ موجودہ افقدی کی قوت خرید کا اندازہ شرغالازم ہاور پیٹھی پیش نظر رصنا ضروری ہے کہ نثر بعیت نے زکو ق کے لیے جو متباول مقدار میں مقرر کی میں جو میں ویٹار اور دوسود رہم چاندی میں اور بید دونوں ایک چیزیں اور ایک قیت تیں۔ ● اسان احم ب میں ہے کہ عرب کے بال یامعرہ ف معمول ہے کہ قبطار سم بنار ویٹار کا ہوتا ہے۔

اس بحث کی اہمیت اور اس کا خا کہ .....اسلامی شریعت اس لحاظ سے ایک متاز حیثیت کی حامل ہے کہ بید ین اور دنیا دونوں کے امورومعاملات پر شتمل ہے اور بیا یک روحانی اور تدنی معاشرتی نظام ہے۔ حق باعتبار عدالتی مؤید کے ہونے یا نہ ہونے کی دوستمیں رکھتا ہے۔ حق دیانی جق قضائی۔

۔۔۔۔۔حق دیانی دو ہے جو تضا ،عدائتی معاملات کے دائرہ کار میں نہیں آتا ہے ،انسان اس بارے میں صرف القدے آگے جواب دہ جوتا ہے۔

تست من قضائی وہ ہے جو قضاء اور عدائتی امور کے دائر ہ کار میں آتا ہے اور صاحب حق کے لئے عدالت کے سامنے اس کو ثابت کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ان دونوں قسم کے احکام میں فرق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ احکام دیا نت (حق دیا نی) نیت، واقعی معاملے اور حقیقت ہے تعلق رکھتے میں جب کہ احکام قضائی صرف ظاہر امر سے تعلق رکھتے ہیں اور اس میں نیت اور امر واقعہ کا لخاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو نظمی سے طلاق دیدی اور طلاق واقع کرنے کا رادہ نہیں تھا تو قاضی کے پاس معاملہ جانے کی صورت میں قاضی ظاہر معاملہ کود کھی کر طلاق کے واقع ہونے کا تھم ویا نت کے تحت مفتی طلاق کے واقع نہ اور اللہ کے معاملہ کے طور پڑمل کرسکتا ہے دنیاوی اعتبار سے نہیں۔

لہذا حق دیانت کا عتبار نیت کے لحاظ ہے ہوتا ہے اور نیت دیانت کی بنیاد ہے ● اور بیدہ ہمیشہ رہنے والا ابدی حق ہے جو بدلتانہیں ، اور نیہ بی ثواب وعقاب کی بنیاد ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ کیونکہ اسلام ہر چیز سے پہلے ہی دین حق معین ہے اللہ کے ہاں۔ اور دین کے معنویت ہر چیز میں اسلام کا جو ہرہے۔ اور وہ اس بات کی یابندہے کہ وہ خالص اللہ ہی کے لئے ہو۔

اورانسانوں کے وضع کر دہ تو انین میں نیتوں، پوشیدہ باتوں اور دل کی اندرونی کیفیات کو مدنظر نہیں رکھا جاتا۔ اوران میں حرام اور حال کے دینی معنی و عبوم کے نظریے کا کوئی عمل وظل نہیں ہوتا۔ بلکہ مقصود واعتبار صرف ظاہری امور کا ہوتا ہے اور باہمی معاملات کے قائم کے ساتھ زندگی کی کیفیت وصورت حال کی محمراتی مقدودہ تی ہے۔ اور معاشرے اور ملک میں رائج نظام کے مطابق ان امور کا نظم و خیام مطابق ان امور کا نظم و خیام اسلامی مما لک میں انسانی وضع کر دہ تو انہین کے نفاذ سے جونقصانات پہنچے ہیں ان میں دینی جذبے اور رجان کی مخروری و میں اسلامی میں ان کی میں انسانی وضع کر دہ تو انہین کے نفاذ سے جونقصانات پہنچے ہیں ان میں دینی جذبے اور رجان کی مخروری و میں کی ، اور وین کے برتر ہونے کی فکر میں واضح کی اور اللہ تعالی کی بندوں پر ان کے پوشیدہ اور اعلانیہ اعمال کی مگرانی اور نگہبانی کے خیال میں کی ، اور حقوق کے حصول اور ان سے دستبر داری جیسے امور میں تقوی کی کیفیت کو مسلل کم کر ور کر دیا ہے۔ لیکن ہمار ہے معاشروں میں اس جیسی صور تحال کا ظہور جو ہمارے معاشروں میں بردی پہند یدہ بھی ہے ، ہمیں ایک مسلسل عمل نصیحت سے باز نہیں رکھ سکتا جو ہم اسلام کے بلیث فارم سے کریں گے اور جو اسلام کی اقدار اور اس کے احکام کے ساتھ ہو۔ مسلسل عمل نصیحت سے باز نہیں رکھ سکتا جو ہم اسلام کے بلیث فارم سے کریں گے اور جو اسلام کی اقدار اور اس کے احکام کے ساتھ ہو۔ اگراف اور خلط مور زیل میں جو بہترین ہمیشہ باقی رہنے والا اور انسانیت کے لئے زیادہ فائدہ مند ہے تا کہ لوگوں کے درمیان اور انتد کے کے زیادہ فائدہ مند ہے تا کہ لوگوں کے درمیان اور انتد کے کہ بران ہروز قیامت میں ہے کا سامان ہو سکے۔ اور اس لئے بھی کہ بیدی وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر انسان کا عام لوگوں کے درمیان اور انتد کے کہ باں ہروز قیامت میں ہوگوں کے درمیان اور انتد

• ... بیمتی اورطبرانی نے حضرت انس رضی الله عند کی ایک حدیث قال کی جو که نیسة المعنو من عدید من عدید موسی کی بیت اس کے ممل ہے بہتر ہوتی ہے ) آگین بیاحد بیٹ ضعیف ہے جیسا کہ ملامہ سیوطی نے جماع صغیر میں ذکر کیا ہے۔ جا فظامنا وی فرماتے ہیں : حاصل بیہ ہے کہ اس حدیث کے تی طرق ہیں جن سے آئن کے ضعف کی حلاقی ہو جاتی ہے۔ الفقه الاسلامي واولته .... جلداول .... فقد ك چند ضروري مباحث

استحضرت نعمان بن بشررض الدعنك مديث الحلال بين والحرام بين "-

٢....حضرت عمرضى الله عندكي بيصديث "أنها الاعمال بالنيات"-

· « مفرت ابوبريره رضى الله عنى مديث أن الله طيب لا يقبل الاطيباً »

سم معنظرت الوہریرہ درضی اللہ عنہ بی حدیث "من حسن اسلامہ المهرء تر که مالا یعنیه"وہ فرماتے ہیں ان میں سے ہر حدیث علم کا ایک چوتھائی حصد کھتی ہے۔ •

ان سب باتوں کی بناپرنیت کی بحث دین کے بنیادی مباحث میں سے ہے اور ہرانسان کے لئے لاز معلم کے اصول میں سے ہے،
کیونکہ اس بحث میں نفیحت بھی ہے بیان حقائق بھی ہیں اورامور وقواعد کا ضبط بھی نیت کے ضوابط کی تعیین وقت کیل عبادت اور قربانی دینے والوں
کے لئے سیح اور درست راستہ ہموار کر دیتی ہے ان کی عبادات اور قربانیوں کے لئے ، اور برانسان کے لئے طال اور حرام میں تمییز کرنے کا
طریقہ اور ثواب وعقاب لازم کرنے والے امور میں فرق کرنے کا طریقہ واضح کر دیتی ہے۔ اور اس کے لئے بیواضح کر دیتی ہے۔ کہ اس پر کم
از کم کتناعلم حاصل کرنا ضروری ہے۔

کونکہ کوئی عبادت بغیرنیت کے درست نہیں ہوتی۔اورعقد کرنے یا اے نیخ کرنے جیسے تصرفات کا تھم بھی نیت کی وجہ ہے متاثر ہوتا ہے کیونکہ یا تو وہ جائز اور تیح کی قبیل میں ہے ہوگا اگر نیت مشروع ہے اور یاباطل اور غلط ہوگا اگر نیت گندی اور بری یعنی غیرمشروع ہے اسی طرح وہ تصرف نیت کے ہونے یا نہ ہونے کی بناء پر اس کا اثر مرتب کرنے والا ہوگا یا نہیں ۔ تو معاملات اور تصرفات میں مقاصد اور معافی کا اعتبار ہوگا ؟ اور کیا ایک براباعث اور سبب عقد کو فاسد کرتا ہے یا نہیں ؟ اور اس طرح یہ

<sup>€ .....</sup> الاشباه والنظائر، ازعلامه سيوطي ص ٨.

میں نیت پراپی اس بحث میں ان مندرجه ذیل با توں پر گفتگو کروں گا۔

ا....نیت کی حقیقت،اس کی تعریف به

۲....نیت کا تھم، یعنی وجوب اس کے واجب کرنے کے دلائل ۔ اور اس سے متعلق قواعد شریعت۔

٣...نيټ کي جگه...

۳ ..... نبیت کاز مانه باا*س کاونت*۔

۵....نیت کی کیفیت۔

٢....نيت ميں شك كاممل دخل اس كابدل جانا اور دوعباتوں كوايك نيت سے كرنا۔

ے....نیت کا مقصودادراس کے اجزائے تر لیبی۔

٨....نيت كي شرائط ..

٩....عبادات مين نبيت.

•ا....معاملات (عقود) میں نیت۔

اا....فسوخ میں نیت۔

١٢....ر وك (حيور عبان والى چيزين) مين نيت-

۱۳ ....مهاحات اورعادات مین نیت ـ

۱۲۰۰۰۰۰ ویگرامور میں نبیت۔

تیفصیل اس بات کے ساتھ پیش نظر ہے کہ محدثین اور فقہاء نے نیت پر گفتگو کی ہے لیکن متفرق جگہوں پر سائل پر گفتگو کے دوران اور الواب فقہید کی گہرائیوں میں اور نیت اور اس کے احکام ہے متعلق کوئی کتاب میر کی نظر ہے نہیں گڈری سوائے ایک '' گتاب نھا ہے۔ الاحکام فعی بیان ماللنیة من احکام '' کے جواحمہ بکے بینی کی تصنیف ہے جوسہ ۱۳۰ ھے برطابق ۱۹۰۳ء میں مطبح امیر بیمصر میں چھپی تھی، تاہم یہ کتاب دوباتوں کی وجہ سے محدود ہے ایک تو یہ کہ بیصرف شافعی ند بہ کے اوپر کاسی گئی ہے اور فقط بعض عبادات تک محدود ہے۔ لبذا میں اپنے اوپر لازم بجت ابوں کہ مندرجہ بالا خاکے کے اعتبار سے نیت ہے متعلق تمام امور پر بحث کروں تا کہ پڑھنے والوں کے لئے بیاہم نظر مید بھی کھل کر سامنے آئے جوعبادات، معاملات احوال شخصیہ، قابل ترک امور (تر وک) اور مباحات سب کے امور کوشامل سے میں اللہ سے میں اللہ سے جی کی مدرما نگتا ہوں وہی تو فتی دینے والا ہے۔

ا نیت کی حقیقت یا اس کی تعریف .....نیت افت میں کہتے ہیں کسی چیز کے ارادے اور اس پرعزم کر لینے کو ● از ہری کہتے ہیں عرب میں بولا جا تا تھائنوال الله ، بعنی الله تمہاری حفاظت فرمائے اورعرب یہ بھی کہتے تھے نوائے اللہ یعنی الله تمہارے سنر میں تمہارے ساتھ رہے اور تمہاری حفاظت فرمائے ۔ بالفاظ دیگر نیت ارادے کو کہتے ہیں قصد کا مطلب ہے دل کا سی کام کوسوچ لینا اور اس پرعزم کر لیمنا ہلا کسی تر دو کے نیت اور ارادہ فعل متر اوف الفاظ ہیں۔ بیدونوں موجودہ فعل (فعل حال) اور فعل ستنتیل دونوں کوشامل ہوتے ہیں۔ بعض ماہرین لغت نے نیت اور عزم میں فرق کیا ہے کہ نیت موجودہ فعل کے ارادے کو کہتے ہیں۔

<sup>● ....</sup> المجموع للنووي ج ا ص ٢٠ ٣ الاشباه والنظائر. لابن نجيم ص ٣٣. طبع دار الفكر دمشق

\_\_\_\_ فقہ کے جندضر وری مماحث

لیکین بەفرق اس دجہ ہے قابل اعتراض ہے کہ کتب لغت میں نیت کے معنی میں پیفرق نہیں بنایا گیا ہے۔

شریعت میں نیت کہتے کسی فرض عمل یااس کےعلاوہ کسی عمل کے انجام دینے کے قلبی عزم کو۔ یادل کے عزم کو جوکسی فرض عمل پر ہویانفلی من پراور یوں بھی کہاجاتا ہے کہ وہ ارادہ جوفعل سے حال میں یامنتقبل میں انجام دینے کے منعلق ہو۔ اسی بناء پر کسی بھی مجھدار جا گئے والے بااختیار محص سے صادر مونے والافعل نیت سے خالی مہیں موسکتا ہے۔خواہ عبادات کی قبیل سے جو یاعادات کی قبیل سے۔اوریہی وہ فعل ہوتا ہے جس سے احکام شرعیہ تکلیفیہ یعنی وجوب ،حرمت ،ندب ، کراہت اور اباحت وغیرہ متعلق ہوتے ہیں۔اور نیت سے خال تعل غافل كافعل قرارياتا ہے اور لغوہ وتا ہے اور شریعت كاكوئى حكم اس سے متعلق نہيں ہوتا ہے۔ لبذا اگر فعل سى ایسے خص سے صادر ہوجو عاقل نہ بولیکن جاگا ہواتخص ہواس طرح کیدہ مجنون ہویا بھو لنے والا یاغلطی کرنے والا ہویااس کے ساتھ جبر کیا گیا ہوتو وہ مل لغوقر ارپائے گااوراس فعل کے اوپر ذکر کر دو کوئی تھم شرع تکلیفی متعلق نہیں ہوگا ۔ کیونکہ اس کے انجام دینے والے کا قصد ،اراد ہ اور نیت نہیں پائی جار بی ۔ اور وہ شر عامعتبز نبیں بوگااور نه ہی اس سے طلب فعل یاتخیر نعل متعلق ہوگا۔ اورا گرفعل افعال عادیہ میں سے ہوجیسے اکل ، شرب ، فیر مقعود ( بیئے نا ) سی چیز کا تفامنا، چلناسونا وغیره اوراس کاتمجھدار ذی عقل جا گئے والے حف سے صدور بغیرنیت کے ہوتو اس کا حکم یہ ہے کہ ومباح ہوگا۔البت شرط بدہے کداس فعل کے ساتھ کوئی الیمی بات یا امر در پیش نہ ہوجائے جواس کے کرنے یا نہ کرنے کا نقاضا کرتا ہو۔اوراس فعل کا تنظم مدہ كيشر عااليا فعل ( فعل عادى )معتبر ہوتا ہے۔اور رہى بات ان احكام كى يعنى بھول كروضوكرنے والے كے وضو كا باطل ،ونااور پاگل يا بيجے کی تلف کردہ چیزوں کے تاوان کالازم ہونا، اور قتل کا، یا کسی عضو کے تلف کرنے کا یا کوئی وصف انسانی مثلاً ساعت، بصارت، تھا ہنے گی قدرت یا حرکت کی قدرت وغیره کازاکل کردینااگر خطایا شبیعمه کے طور پر ہوتوان امور کا تاوان بطور دیت لازم ہونا باوجوداس کے کہ کرنے والے کی نیت بیر کے کی نہیں تھی اوراس جیسے دیگر امور تو ان کاتعلق تکلیف شری سے نہیں ہے بلکہ ان کاتعلق احکام وضعیہ سے ہے نیخی کسی چیز کا دوسری چیز کے لئے سب یا شرط، یا مانع ہونا یااس کا صحیح یا فاسد یا عزیمت یارخصت ہونا وغیرہ کہ بیسب احکام وضعیہ ہیں 🗨 اوران میں فی الحقیقت بیتهم کیا گیا موتا ہے کہ کون می چیز دوسری چیز کے لئے سبب بن رہی ہے مثلاً الف کردینا سبب ہے موض یا تاوان کاعلی الاطلاق خواہ نے سے تلف کائمل ہوا ہویا ہوئے سے یا گل سے یاؤی ہوش شخص سے ۔تویہاں تلف کا سبب منمان ہونا احکام وضعیہ سے تعلق رَحتا ہے نہ کہ احکام تکلیفہ ہے۔

بہ بات کموظ رہے کہ دوزوں میں نیت سے مرادعز م یاارادہ کلیہ ہوتا ہے یہ نیت کے عام معنی میں ۔ بعنی روز ہ رات ہی ہے نیت کر لینے سے پیچے ہوجا تا ہے نبیت کاروزے کی ابتدا کے ساتھ ہونا ضروری نہیں لینی طلوع فجر کے ساتھ ۔ لہٰذاا گرنیت کی پھر پچھ کھایا پھرروزہ رکھا تواس کا روز ہ سے ہوجائے گا۔ باں روزے کے علاوہ دیگرعبادات میں جن کے سی جونے کے لئے نیت کافعل کی ابتداء کے ساتھ ملا ہوا ہونا مطلوب ہوتا ہے تو ان میں واقعتاً قصد کا یا یا جانا ضروری ہے یعنی ارادہ جوفعل کی ابتداء سے ملا ہوا ہو۔ تو اس میں معتبر نیت ہے واقعی ارادہ ۔ یعنی وہ نیت جوارادے کے نافذ کرنے کے مل کی ابتداء سے کی ہوئی ہواور نیت سے یہی چیز مراد ہوتی ہے شوافع کے بال جب وہ اسے ارکان عبادت میں شار کرتے ہیں۔ یعنی وضوع شسل، تیم ،نماز ، زکوۃ اور حج وغیرہ میں۔اورانہی کی طرح کنایات عقو د (معاملات) اورفسوخ میں بھی۔ چنانچہ ان امورمیں بھی واقعتا ارادے کا یایا جانا ضروری ہے یعنی نیت کا جولفظ کنائی ( کنایة بولے جانے والے لفظ ) کے ملی ہوئی ہویا کتابت ( لکھائی) یا اشارے سے کی ہوئی ہواگر گونگا لکھ رہا ہویا اشارہ کررہا ہواور اشارہ بھی ایبا جسے بحصد ارآ دمی بجھ سکے۔

ای طرح اقرارا درطلاق میں اشٹناء کرنا اورطلاق میں لفظ ان شاءاللہ کے ذریعے تعلیق کرنا (بعنی طلاق کوان برمعلق کرنا) تو ان جیسے امور میں نیت جمعنی واقعی ارادہ مشنیٰ مند بول کرفارغ مونے سے پہلے ضروری ہے۔

احکام وضعیہ کی تعریف چوٹھی بحث کے تحت اصطلاحات فقہیہ کی بحث کے ذیل میں گزرچکی ہے۔

الفقة الإسلامي وادلته - جنداول \_\_\_\_\_\_ فقد كي چندنشر وري مي حث

يعنى نيت كاس كلام مصل جانا جوآ يس مين متصل بـ ٥

حقیقت نیت بیان کرنے کے بارے میں خلاصہ کلام اس سے ظاہر ہوجا تا ہے جوآگ بات آربی ہے، حافظ این رجب عنبلی فرماتے میں کہ جان اونیت لغت میں قصداور اراد ہے کی ایک قیم کانام ہے۔ اگر چدان الفاظ (نیت قصد اور اراد ہ) میں پچھفر ق بھی کیا گیا ہے گریہ موقع ان کے بیان کانہیں۔علاء کے کلام میں نیت دومعنی میں استعال ہوئی ہے۔

جمن حضرات نے نیت ارادہ اور قصد اور اس جیسے الفاظ کے درمیان فرق کیا ہے ان کا خیال بیضا کرنیت کا لفظ پہلے معنی و مفہوم کے لئے استعمال ہوتا ہے جو فقہ با اپنے کلام میں ذکر کرتے ہیں چنانچ بعض حضرات فرماتے ہیں نیت فعل کرنے والے کفعل کے ساتھ خاص ہواور الدادہ اس کے ساتھ خاص نہیں جیسے انسان اللہ سے جاہتا ہے (ارادہ کرتا ہے) کہ وہ اس کی مغفرت کرد ہے لیکن وہ اس کی نیت نہیں کرتا۔ اور ہم فرکر کر چکے بین کہ نیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سلف کی کلام میں اس معنی میں زیادہ تر استعمال ہوئی ہے، چنانچ نیت اس صورت میں ارادے کے لفظ سے کرتا ہے۔

است کا حکم اس کے واجب کرنے کے دلائل اور اس کے متعلق شرعی قواعد ....نیت کا حکم جمہور فقہاء، ماسوا احداف،
کے ہاں ہیہ ہوگ جس چیز کا وجود اس پرموقوف ہے نیت اس کے لئے واجب ہوتی ہے جیسے وضواور خسل ، ماسوا میت کے نسل اور تیم کے ای طرح بیلازم ہے نماز کی تمام اقسام زکو ہ، روزوں ، حج اور عمرہ و فیرہ کے لئے بھی۔ اور نیت مستحب ہاں چیز وں میں جن کی ہوت نیت پر موقوف نہیں جیسے فصب شدہ چیز کی واپسی اور مباحات جیسے اکل وشرب اور قابل ترک چیز میں (تروک) جیسے حرام اور مکر وہ چیز وں کوچیوڑ ناجیسے کرنا شراب اور دیگر حرام چیز وں کا ترک اور جوئے ہے پاک لبولعب کا ترک کرنا یعنی وہ ابوجس میں دونوں فریقین یا دونوں میں سے ایک کی طرف ہے کوئی اجرومعاوضہ نہ ہوکہ ایسالبوضیا رقت اور لا یعنی ہے مقصد کا مول میں بتانے ہونے کی وجہ سے مکر وہ ہوتا ہے تو ان سے بچنا اور ان کا ترک نیت پرموقوف نہیں لبذا ان کے ترک کے لئے نیت مستحب ہے لازم نہیں۔ پ

احناف کی رائے بیہ ہے کے مسائل نماز لین وضونسل وغیرہ میں نہیت متنب ہے حصول ثواب کے لئے اور نماز کے لئے شرط ہے جیسا کہ

مصنف کا متصدیت کردواموران بین نیت او مشافع کے بال شرط بنان امورک انجام دی کے وقت نیت کاپایا بانا نفروری ہے ورنداس کام پروہ انکام مرتب ندہ وکا جو بوئ چاہت دفتور سے مرادوہ معاطمہ ہوتا ہے جو او باز انکافر ایل کے درمیان دواس بین نئی کال تجارت اشرکت وغیرہ سب وافل ہیں اور انحق ہے مرادوہ معاطم ہیں کی مقدر تھیں کرنا ہوتا ہے جیت فنے ہے نام کا (ارمزیم) کا المتسوح الکمبیر للدر دبیر، ہے اوس ۱۹۳ المعجموع کی سے مرادوہ معالم نہ المحتاج ہے اوس سم المعہذب ہے اوس ۱۱۰ المعنی ہے اوس ۱۱۰ کشیاف القناع ہے اوس ۱۹۳ اس ۱۱۹ کشیاف القناع ہے اوس ۱۹۳ المعالم المعالم المعالم المعالم ہے اور ۱۱۰ کشیاف القناع ہے اوس ۱۹۳ المعالم المعالم المعالم المعالم کی المعالم الم

الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول ..... مالکیہ اور حتال السلامی وادلتہ .... جندشروری مباحث مالکیہ اور حتالہ نے فرار دیا ہے اس پر مزید گفتگوعبادات میں نیت کی بحث میں آئے گی۔ یہ بات علم میں رہے کہ علماء کااس پر اتفاق ہے کہ نیت نماز کے لئے واجب ہے تا کہ عبادت عادت ہے ممتاز ہو سکے اور تا کہ نماز میں خالص اللہ کے لئے اخلاص محقق ہو سکے ، کیونکہ نماز عبادت ہوجائے۔ اور عبادت کے ایک میں کواخلاص ہے کرنا کہ عبادت خالص اللہ کے لئے ہوجائے۔

اس حدیث میں اعمال سے مراد طاعات اور اعمال شرعیہ ہیں نہ کہ مباح اعمال اور بیصد بیث عبادات میں نیت کے شرط ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ کیونکہ انما کا لفظ حر (کسی چیز کوکسی چیز میں محصور کرنا) کے لئے آیا ہے جو کہ نہ کور کے اثبات اور ماسوا کی نفی کے معنی دیتا ہے، اور یہاں مراد صورت عمل نہیں، کیونکہ صورت عمل تو بلانیت بھی پائی جاتی ہے مرادیہ ہے کھمل کا حکم نیت کے بغیر ثابت نہیں ہوگا۔ یعنی اعمال شرعیہ کا بدون نیت اعتبار نہیں ہوگا جسے دضوء شمل تیم منماز ، زکو ق ، روز ہ جج اور اعتکاف اور دیگر تمام عبادات ہاں نجاست کا دور کرنا اس کے لئے نیت ضروری نہیں ، کیونکہ پیر وک (قابل ترک چیزیں) سے تعلق رکھتا ہے اور تروک کے لئے نیت ضروری نہیں ۔ اور اندما الاعمال بالنیات میں ترکیب نبوری کے لئے نیت ضروری نہیں ۔ اور اندما الاعمال بالنیات میں ترکیب نبوری کی خات سے اور محذوف جے مارے بال محال بالنیات میں نبیت شرط قر اردی ہو دفر ماتے ہیں کہ یاصحة الاعمال کا لفظ ہے ، اور محذوف لفظ شامل کر کے عبارت اس طرح ہوگی ۔ وسائل عبادات یعنی وضو اور مسل وغیرہ اور مقاصد یعنی اصل عبادات نبین ہوں گئے۔ ویک ویک اور مقاصد یعنی اصل عبادات یعنی وضو اور مسل وغیرہ اور مقاصد یعنی اصل عبادات نبیدی و مشامل کا لفظ ہے ، اس کے بغیر درست نہیں ہوں گے۔

ا مناف جوسائل میں نیت کوشر طقر ارنہیں دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مراد ہے کمال اعمال اور اس صورت میں محذوف عبارت اس طرح موقا فی انسان کا الاعمال بالنیات، چنانچینیت ان کے ہاں شرط کمال ہے یعنی حصول ثواب کے لئے فقط نہ کہ اس ممل کی صحت اس پر موقوف ہے حدیث کے یہ الفاظ واضعاً لکل امری ما نوی دوباتوں پر دلالت کرتی ہیں۔

ا است علامہ خطابی کے بقول ایک معنی اس ہے حاصل ہوتے ہیں جواول معنی سے ختلف ہیں، اوروہ ہیں عمل کی تعیین نیت کے ذریعے،
یعنی پرالفاظ اندما الاعدمال با لنیات کی تکرار کے طور پڑئیں بلکہ ان سے ایک معنی سمجھ میں آتے ہیں جو پہلے الفاظ سے حاصل ہونے والے معنی سے ختلف ہیں۔ علامہ نو وی فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کے ذکر کرنے کا فائدہ یہ بیان کرنا ہے کہ نیت شدہ عبادت کی تعیین اس کی صحت کے لئے ضروری ہے۔ لہٰذ ااگر کسی شخص کے ذمہ کوئی قضاء نماز ہے تو اس کے لئے صرف قضانماز کی نیت کرلینا کافی نہیں ہے، اس کے لئے اس نماز کی بحثیت ظہریا عصریا کوئی اور تعیین ضروری ہے، اگر پر الفاظ نہوتے تو پہلے الفاظ کا تقاضا یہ وتا کہ نیت بلاتھیں درست ہے یا کم از کم اس بات کا وہم پیدا ہوتا۔

قدرت رکھنے کے،ای طرح قرض اداکرنے میں وکیل بنانا درست ہے۔ 🇨

امل نەكرلىس<u>-</u>

اس حدیث کا آخری حصه اس کے سبب کو بھی بیان کر دیتا ہے۔ امام طبر انی نے اپنی کتاب مجم کبیر میں اپنی سند ہے جس کے راوی سب گفتہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ ہم میں ایک شخص تھے جنہوں نے ایک ام قیس نامی عورت کو پیغام دیا ، انہوں نے مثاری سے انکار کر دیا جب تک کہ وہ شخص ہجرت نہ کرلیں ، انہوں نے ہجرت کرلی اور اس خاتون سے شادی کرلی ، تو ہم ان کومہا جرام قیس (ام قیم کی طرف ہجرت کرنے والے ) کہا کرتے تھے۔

خلاصة كلام يه ب كدييهديث چندامور پردلالت كرتى ب جن ميس سے چنديديون -

الف .... كوئي عمل اس وقت شرع نهيس موسكتابي باين معنى كه اس برثواب ياعقاب ملي جب تك كه نيت نه مو-

ب... جس چیز کی نبیت کی جارہی ہے اس کی تعین اور دوسرے ہے تھیز کرنا نبیت کے لئے شرط ہے چتا نچیسرف نماز کی نبیت کرلینا کافی نہیں بلکہ ہاتفاق علاء نماز کی تعین کہ وہ ظہر ہے یا عصریا کوئی اور مثلاً ضروری ہے۔

یں باید ہوں مہرہ ہوں میں اور وہ مرب یہ سری کا وروہ میں انجام دینے سے کوئی بڑا عذر مانع ہوگیا جیسے مرض یا موت وغیرہ تو اس کواس نیت کی وجہ ہے۔ جس شخص نے نیک مل کی ٹیت کی اور وہ ممل انجام دینے سے کوئی بڑا عذر مانع ہوگیا جیسے مرض یا موت وغیرہ تو اس کوارادہ کرنے والا اگر اس پڑمل نہ کر سکے تو اس کے لئے ایک نیک گھی جاتی ہے اور برائی کا ارادہ کرنے والا اگر اس پڑمل کے ایک نیک گھی نے مصیت کا عزم کر لیا اور اسٹ ہیں کیا یا گھراس کا ارتکاب نہ کر سے تو اس کے لیے برائی نہیں کھی جاتی ۔ علام سیوطی فر ماتے ہیں جس شخص نے معصیت کا عزم کر لیا اور اسٹ ہیں کیا یا گئے۔ زبان سے نہیں کہا تو وہ اس پڑئے دگار نہیں ہوگا ہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ تم مایا جیسا کہ حاص سے مصنفین نے حضرت اور ہریں کی سے نہیں کہا تو س خیال ہے جب کہ وہ اسے کہ نہ دیں الام میں اللہ عنہ ہے۔ کہ وہ اسے کہ نہ دیں اللہ عنہ ہے۔ کہ اس کی سوچی ہوئی ہاتو س (خیالات سے گناہ اٹھالیا ہے جب کہ وہ اسے کہ نہ دیں۔

و ....عباوت اورا تمال شرعیہ میں اخلاس آخرت میں اجروثواب کے حصول کے لئے بنیاد ہے اور دنیامیں فلاح اور کامیا بی کے لئے ،اور ایس کی دلیل ہے ہے کہ ملامہ زینعی نے سراحت کی ہے کہ تمازی کے لئے نماز میں اخلاص ننروری ہے۔

گئے جس پراللہ کی طرف تواب عطافر مایا جائے۔ و .... ، اگرفعل کی نیت لوگوں کوراننی کرنا یا حصول شہرت اور دکھاوا یا دینوی منفعت کا حصول ہوجیسے ام قیس کی طرف هجرت کرنے والے اُصاحب کامعاملہ تھاتواس کام کے انجام دینے والے کے لئے آخرت میں کوئی اجروثواب نہیں۔

منوی (نیت شدہ چیز ) کتعبین اور ندم تعبین کے بارے میں احناف کی رائے احناف نے منوی کتعبین کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کی ہے ● چنانچے وہ فرماتے ہیں۔

<sup>•</sup> المجموع ج اص ٣١١ شرح المار بعين للنووي ص ٧.٥، شرح الما ربعين لا بن دقيق العيد ص ٣٠١٣. الماشباه والنظائر، للسيوطي ص ٩٠٠ الاشباه والنظائر. لابن نجيم، ص ٢٥ طبع دارالفكر، دمشق

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول \_\_\_\_\_\_ فقہ کے چندرضر ورک مباحث پوچھا جائے کہتم کون ہی نماز ادا کررہے ہوتو وہ بلاتاً مل جواب دیدے۔اور وقت کے تنگ ہونے سے تعیین نماز ساقط نہیں ہوگ ۔ کیونکہ وقت میں بہر صال گنجائش ہے۔

۲....اوراگر وہ عبادت ظرف نہ ہو معیار ہو بایں معنی کہ اس عبادت کے وقت میں دوسری اس جیسی عبادت کی ادائیگی مکمئن نہ ہوجیے مصنیان کے روزے، اور ایسے واجب کو' واجب مضیق'' کہتے ہیں، تو اس کے لئے تعیین ضروری نہیں ہے اگر روزے دار تندرست اور اپنے شہر میں قیام پذیر ہے تو مطلق نیت ہے روزہ ہوجائے گا اور قل کی نیت ہے بھی فرض ہی ہوگا ، کیونکہ تعیین کرنا انغوبات ہے۔ اوراگر وہ مختص مریض ہے تو اس بارے میں دوروایتی ہیں، جی جات یہ ہے کہ جو بھی نیت کرے روزہ رمضان ہی کا ہو۔ خواہ کی دوسرے واجب کی نیت کرے یافشل کی۔ اور مسافر اگر کسی دوسرے واجب کی نیت کرے تو جس کی نیت کی ہو وہ ادا ہوگا نہ کہ رمضان کا روزہ ۔ اوراگر نظی روزے کی نیت کرے تو اس بارے میں دوروایتیں ہیں صبح جو ہے کہ دورمضان ہی کا روزہ ہوگا۔

سا اوراً برعبادت کا وقت مشکل ہو جے واجب ذوالشہمین کہتے ہیں جیسے وقت جج کیونکہ وہ واجب مضیق کے مشابہ ہے اس انتبار ہے کہ سال میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے اور واجب موسع کے مشابہ ہے اس اعتبار سے کہ اس کے ارکان وافعال سارے زمانہ فج پرمچھ نہیں ہوتے ، تو اس صورت میں مطلق نہیت ہے جج درست ہوگا باعتبار معیار ہونے کے اور نفل کی نہیت کرنے کی صورت میں جونیت کی اس طرح ہی ادا ہوگا باعتبار اس کے ظرف (واجب موسع) ہونے کے۔

کلی شرعی قواعد متعلقہ نیت ..... فقہاء نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس کا بیان ابھی گذرا، سے تین کلی قواعدا خذ کئے ہیں، ان قواعد کو مجتبدین اور ائمہ ندا ہب نے اپنے ندا ہب کے اصول کی تفکیل کے لئے بنیا دبنایا ہے اور ان سے فروع فقہیہ بھی اخذ کی جیں ● اور وہ تین قواعد یہ ہں۔

ا ..... لا ثواب الابا لنية (باست وابتيس بوتا) -

٢....الامور بمقاصدها (اموركاانتباران كمتاصد ع)

سر..... العبرة في العقود للمقاصل والمعانى لا للالفاظ والمبانى ( عتود ليني معاملات مين المتبارمتا سداورمنا بيم كابوگالفاظ اورساخت كابين ) -

بیای اصول قواعد میں جن کے نروساری فقه گھوتی ہوہ یہ تین۔

نیت جمہور علاوے بال وسائل اور مقاصد دونوں کے لئے ضروری ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا، اور احناف کے بال وسائل میں بہ شرط کمال ہے جیسے وضواور عشل، اور مقاصد میں شرط صحت ہے جیسے نماز روزہ زکوہ تج وغیرہ اس قاعدے کے معنی یہ میں کہ تمام شرق انمال پر ثواب سرف نیت کی وجہ ہے ہی ہوگا علامہ ابن مجیم مصری فرماتے ہیں کہ ثواب (بدیلے) دوقتم کے میں اخروی، یعنی آخرت میں ملئے والا، اور وہ ثواب (اجز) اور مقاب کا سختی ہونا ہے اور دینوی، اور وہ ہے صحت وار فساد۔ اور بھی صرف اخروی مراد ہوتا ہے بالا جمائ، کیونکہ اس پر اجمائ ہے کہ ثواب اور عقاب کا متحق ہونا ہے اور دینوی، اور مقاب کی وجہ سے ہوتا ہے لہذا ووسری قسم یعنی دینوی قسم کا ارادہ خود بخو دمنوع ہوگیا کیونکہ پہلی نوعیت پر کلام کرنے سے ہی بات پوری ہوجاتی ہے۔

دوسری قسم کے ذکر کرنے کی حاجت نہیں رہتی۔

ال قاعدے کی مثالیں درج ذیل ہیں:

تیسرا قاعدہ: العبرة فی العقود للمقاص والمعانی الالفاظ والمبانی :.....(معاملات میں اعتبار متاصد اور معانی کا ہوتا ہے الفاظ اور جملوں کی ساخت کا نہیں) یہ قاعدہ دوسرے قاعدے کے مقابلے میں مخصوص اور محدود ہے، کوئکہ یہ صرف معاملات (دوفر بق یازیادہ کے ایمان انجام پانے والاکام) ہے متعاق ہے اور پہلا قاعدہ (قاعدہ نمبردو) عام قاعدہ ہے جو تمام تصرف کوشائل ہے۔ اس قاعدہ کا مفہوم کا ارادہ کرلیں۔ چنا نچ تھنے بھر طاعوض کا عقد مثالا ان الفاظ ہے کہ میں نے تہیں ہے پیز تھنے میں دی بشرطیکہ مجھاں کے دوسرے معنی اور مفہوم کا ارادہ کرلیں۔ چنا نچ تھنے بشرط عوض کا عقد مثالا ان الفاظ ہے کہ میں نے تہیں ہے بیز تھنے میں دی بشرطیکہ مجھاں کے عوض بیدے دو پیعقد عقد بہنیں رہتا عقد تھا ہے۔ کوئکہ بیای کے معنی دیتا ہے، البذا اس کے ادکام خرید فروخت کے بول گے۔ اور عقد حوالہ اس شرط کے ساتھ کہ قرض خواہ مجل (حوالہ کرنے والے ) اور محال علیہ (جس کے ذریعے حوالہ کیا گیا ہے ) دونوں سے مطالبہ کرسکے گا دور تھیقت عقد کفالت ہے۔ اور اعادہ عاریت پرلین دین ) بشرط معاوضہ عقد اجارہ : وتا ہے۔ اور تج وفا احتاف کے ہاں رہن کے احکام کور زمین بی کوئی نے دیا کہ جب وہ (ضرورت مند فروخت کرنے والا) شخص پہنے واپس دیدے گاتو زمین واپس لے لے گا (بیدر حقیقت یہن بی کا زمین کی کواس شرط کے ساتھ کو زمین واپس لے لے گا (بیدر حقیقت یہن بی کا دعام جاری ہوں گے )۔

سيكن احناف اورشوافع كے بال اس قاعد بي برعمل اس صورت ميں ہوگا جب مقد ميں صراحنًا يا ضمناً قصد ظاہر ہو ● اورا گرعقد ميں کوئی ايسي چيز نہيں جوئيت اور قصد پرصراحنًا (ولالت كريتواس قاعد ب "المعتبد في اوامر الله المعنبي والمعتبد في امود العباد الاسعة والله في المعتبد في امود العباد الاسعة والله فط " (الدكل احكام ميں معنى كا انتبار ہاور بندوں كے معاملات ميں نام اور لفظ كا انتبار ہے كہ مطابق عمل ہوگا۔ يعنى اس صورت ميں اصول بيہوگا كہ عقد و (معاملات) ميں الفاظ كا انتبار ہے نيتوں اور مقصود كا انتبار نيس كيونكه شرعا فيرمباح سب اورغوض كي نيت و اين چيز ہے جو پوشيدہ ہے اس كا جان ليمنا تمكن نہيں۔ چنا نچه اس كا معاملہ تو اللہ تعالى پر چيوڑ اجائے گا اور اس كا مرتكب قابل سز اہوگا جب تك وہ اپنی

 <sup>•</sup> المشباه والنظائر. ابن نجيم، ص ٢٣. الاشباه للسيوطى ص ٩٠.١٠ عاشيه الحمودى على الاشبا والنظائر. ابن نجيم
 ج ٢ ص ٢ ١ ، مغنى محتاج شرح المحتاج ج٢ ص ٣٤ الاشباه والنظائر. السيوطى. ص ١٣٨ . ١٣٩ ا

 <sup>□</sup> الفروق للقرافي ٢ - ص٣٦، اعلام الموقعين ج ٣ ص١٢٠.١١٠ ج ٣ ص٠٠٠ الماشياه والنظائر. ابن الجيم ص ١٢٠.١٥، القرانين الفقهيه ص ٥٥ الشرح الكبير للدردير وحاشية الاسوقى، - اص ٥٢ ٢٣٣ الماشياه والنظائر. سيوطى ص ٢٦. ٣٠٠، كشاف المقناع عن متن القناع ج اص ٢٦٥، طبع مكة المكر مة. احكام النية، الشيخ الحسيني، ص ١٠. ١٢٠.٥٠ الدر٠١٠ المدرد ١٠٠٠ المدرد ١٠٠٠ المدرد ١٠٠٠ المدرد ال

الفقة الاسلامی وادلة ..... جلداول ..... فقد كے چند ضروری مباحث علم دیا گیاتھا كدوه الله كی عیادت كريں اس كے لئے دين كو خالص كرتے ہوئے ۔ سورة البيئة يت نمبر ۵) اورا خلاص زبان مين نہيں ہوتا، يوتو دل كافغل ہے جوكہ نيت ہوتی ہے۔ اوروه اس طرح كه كام انجام دينے والا اپنا عمل سے سرف ذات بارى تعالى كاراده كرے اور حديث ميں آ پ سلی الله عليہ وسلم كافر مان ہے كہ انعا الاعمال بالنيات وانعا لكل امرى مانوى۔ اس اصول ہے مضواط نطح بس:

الف اگرزبان اوردل میں فرق ہوتوا عتباراس کا ہوگا جودل میں ہے چنا نچراگردل میں نیت وضو کی ہے اور زبان سے یہ کے کہ مقصود شخندک کا حصول ہے تو وضو درست ہوجائے گاس کے برعکس صورتحال میں درست نہیں ہوگا اس طرح تھم ہے اس صورت میں کہ دل سے نیت ظہر کی اور زبان سے عصر کہد دیا اور دل سے نیت جج کی کی اور زبان سے عمرہ کہد دیا یا بالعکس ، تو اس صورت میں دل کی نیت کردہ بات درست ہو گی زبان سے کہی ہوئی نہیں بعض کتب احناف جیسے ''قنیہ'' اور 'مجتبی'' میں ہے کہ جو خص اپنے دل کو اتنا حاضر نہیں رکھ پاتا کہ وہ دل سے ارادہ کرے یا وہ باربار نیت میں گر مُذکر دیتا ہوتو اس کے لئے صرف زبان سے کہد دینا کافی ہے ، کیونکہ اللہ فرما تا ہے:

لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَقُلْمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(والتدسى جان ير)اس كى برداشت ئزياده دباؤنبيس إالتار

ج ۔۔۔۔۔اگرطلاق اور عماق سے وہ معنی مراذ ہیں گئے جو شریعت کے ہاں مراد ہوتے ہیں جب طلاق سے مراد بند شوں ہے آزادی لے لی یا لفظ طلاق کے ساتھ الی بات شامل کرنے کا ارادہ کر لے جس سے طلاق وغیرہ کا تھم رفع ہوجا تا ہوتو اس سے قضاء کی بات قبول نہیں کی جائے گی اور انتداور بندے کے ماہین معاملے کے طور پراس کی بات کی تصدیق کی جائے گی اور وہ اپنے قصد وارادے کے مطابق ممل کرے گا۔

<sup>● ...</sup>ال شباه والنظائر. ابن نجيم ص ٤٠٠ البدائع ح ٣٠٠٠ س٠٣٠

محل نیت کے بارے میں گفتگومیں دوسرااصول میہ ہے کہ تمام عبادات میں نیت قلبی کے ساتھ تلفظ ضروری نہیں لہٰذا زبان کا مقتبار نہیں اور اس اصول پر پیضوابط مرتب ہوتے ہیں۔

الف .....اگر انسان کسی جگہ کومسجد بنانے کی نیت ہے آباد کرے تو اس کی محض نیت سے وہ مسجد بن جاتی ہے ، زبان سے تلفظ رکنہیں ۔

ب سسکس خفس نے قتم کھائی کہ وہ فلاں شخص کوسلام نہیں کرے گا پھراس نے کہیں ایک جماعت کوسلام کیا جس میں وہ شخص بھی تھا لیکن اس نے اپنی نبیت میں اس کوسٹنی کر دیا تو وہ حانث نہیں ہوگا بخلاف اس صورت کے کہ شخص نے قتم کھائی میں خلاف خض کے پاس نہیں جاؤں گا پھروہ ایک جماعت کے پاس جن میں وہ شخص بھی تھا اور اپنے دل میں اسے مشٹی کر کے دوسروں کے پاس جانے کی نبیت کی توضیح قول کے مطابق شوافع کے ہاں وہ حانث ہوگا ، اور احتاف کے ہاں اگر وہ شخص اس گھر کا ساکن بھی ہے جہاں وہ ان لوگوں پاس گیا ہے تو حانث ہوگا ور زنہیں ۔

اس اصول ہے چندمسائل مشتیٰ ہیں:

ان میں سے نذر، طلاق عمّاق اور وقف ہیں، ان کی اگر صرف دل میں نیت کی اور تلفظ نہ کیا تو نذر اور وقف منعقذ نہیں ہوں گے اور طلاق وعمّاق محض نیت سے واقع نہیں ہوں گے بلکہ تلفظ ضروری ہوگا۔ ان مستیٰ مسائل میں سے ایک مسلد پھی ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی ہوئی سے کہ النہ سے طال ق (تمہیں طلاق ہے) پھر وہ بولا میری نیت تھی ان شاء اللہ (اگر اللہ چاہے) تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی امام را نعی فرماتے ہیں کہ شہور قول ہے ہے کہ اس کی تصدیق و یافتہ بھی نہیں کی جائے گی۔ ان مستیٰ مسائل میں سے حدیث نفس (نفسانی خیال) بھی ہے کہ اس پراس وقت مؤ اخذ و نہیں ہوگا جب تک وہ اسے کہ نہ دے یا اس برعمل نہ کرلے، یا جو شخص برائی کا پختہ ارادہ کرلے پھر اس کا ارتکاب نہ کہ اس براس وقت مؤ اخذ و نہیں ہوگا ۔ کیونکہ صحاح ستہ کے مؤلفین حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ والے اس خیال پر پکر نہیں ہوگی ) جب تک وہ اللہ علیہ و کہ نہ نہ کہ اس میال پر پکر نہیں ہوگی ) جب تک وہ اسے کہ دند دس باس برعمل نہ کر لیں۔

علامه بکی اورد گیرعلاء نے دل میں پیدا ہونے والے اراد ومعصیت کی پانچ قسمیں بتائی ہیں۔

ا۔ ہاجس .....وہ خیال جودل میں ڈالا جائے اور اس پر بالا جماع مؤ اخذہ نہیں ہوگا کیونکہ بیاس کافعل نہیں ہے، بیتو ایسی چیز ہے جو اس پرآ گئے ہے اس میں نداس کا اختیار ہے نداس نے وہ کام کیا ہے۔

۲۔خاطر .....دل میں رہنے والا وہ خیال جوانسان دور کرنے پر قادر ہوجیسے صاجس کے آتے ہی دے بھیر دیناممکن ہوتا ہے اس طرح اس کوبھی دل میں رہنے دینایا اسے دور کر دیناممکن ہوتا ہے اور رہنجی وہ ہے جس پر مؤ اخذ ہنیں۔

سا ۔ حدیث نفس ..... یعنی دل میں پھرنے والا وہ خیال جس میں انسان کسی کام کے بارے میں تر دور کھتا ہو، کہ فلال کام کروں یا نہ

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول \_\_\_\_\_\_ فقد کے چند ضروری مباحث کروں۔اس میں بھی گناہ نہیں تو اس سے چند ضروری مباحث کروں۔اس میں بھی گناہ نہیں ہوا اخذہ بہیں تو اس سے پہلے کے در بطریقہ اولی مرفوع ہوں گے۔

خیال اورارادے کے بیٹین در ہے اگر نیکی کے بارے میں بھی ہوں تو بھی ان پرکوئی اجزئییں ماتا کیونکہ اس میں انسان کا قصد نہیں پایاجا تا۔

ہم الھم :....ه ہے ہے ہیں دل کے سی کام کے کرنے کے قصد کور جے دید یئے کواور سیخے صدیث سے ثابت ہے کہ نیکی کا بم اقصد کر لینا) باعث اجر ہاں پرایک نیکی ملتی ہے اور برائی کا ہے ہ گناہ لا زم بیس کرتا ہ بلکہ پیدلا حظہ کیا جائے کہ اگر اس نے اس کوالند کے لئے چھوڑ دیا تو ایک نیک کھی جائے گی اور اگر اے کر لیا تو صرف ایک گناہ کھا جائے گا اور اس کا تھے مطلب یہ ہے کہ بم کرنے کے بعد عمل کر لینے ہے موقع ہے۔

لینے ہے مرف عمل کا گناہ کھا جائے گا کیونکہ ہے ہالسیدہ مرفوع ہے۔

۵ عزم: ....عزم كتب بين تصد كوى مون اوراس يرذ ث جان كواومحققين كى رائ يد بي كمزم كريين يرمؤ اخذه موكار ہم....نیت ہے متعلق چوتھی بحث نیت کاز مانہ یااس کاونت ہے اس بارے میں عام اسول اور ضابطہ میہ ہے کہ نیت کاونت عبادت بدنیة کی ابتداء میں ہے ماسواچند مخصوص حالات کے جن کاذ کرمیں کروں گا**ہ** یعنی کسی بھی بدنی عبادت کی ابتداء جس فعل ہے ہوتی ہے اس فعل کے انجام اورارتکاب کاونت نیت کاز ماند ہے(مثلاً تکمیرتح یمه،صف میں قبلدرخ کھڑا ہوناوغیر دنماز کی ابتداء میں ،اور یبی محل نیت ہیں)۔ چنانچەوضو کی نیت کامحل (مقام ) چېرو وطوتے وقت ہے،احناف فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ نیت وضو کی سنتوں ہے بل ماتھ گٹول تک وصوتے وقت ہوجائے تا کہ چیرہ دھونے ہے قبل کی سنتوں کا ثواب بھی حاصل ہو سکے۔ادر نیت کا دقت ہے استنجاء ہے قبل، تا کہ اس کا سارا فعل (ہتنجاءوضو) قربت خداوندوی شار بو مالکا یہ فرماتے میں نیت کامحل چیرہ ہےا یک روایت میں ہےاول طبارت شوافع فرماتے میں چیرے کا کوئی بھی حصہ پہلی دفعہ دعوتے وقت ہی اس فعل ہے نیت کا ملنا ضروری ہے تا کہوہ پہلے فرض ہے مل سکے جیسے نماز اور مشخب یہ ہے کہ و دہاتھ دھونے ہے قبل نبیت کر لئے تا کہ نبیت طہارت کے فرض اورسنت دونوں قشم کے اٹمال کوشامل ہواور دونوں عمل کی انجام دہی پراھے تو اب ملے جبیبا کهاحناف کا قول ہے ۔اورطہارت سے نیت کامتقدم : ونااس صورت میں جائز ہے جب وہتھوڑے ہے وقت پہلے ،واوراً ٹرزیادہ دیر ہملے ہوتو یہ اس کے لئے درست نہیں : وگا۔ اور نیت کا طہارت کے آخرتک ساتھ ساتھ رہنا مستحب ہے تا کہ اس کے افعال نیت ہے جزے ر ہیں،اورا گر تکم نیت ساتھ رہے تو یہ بھی جائزے اور تھم نیت کے ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیت توزنے کی نیت نہ کرے۔حنابلہ فر ماتے میں نبیت کا وقت اول واجب کی ابتدا ، کے وقت ہے اور وہ ہے وضومیں بسم اللہ کا پڑھنا شافعیدا و رحنا بلدے ہاں ہنسوکر نے والے شخص کے لئے نہت کواعضا ونسو برمتفرق کرنا درست ہے وہ اس طرت کہ ہرعضو کے دھوتے وقت رفع حدث کی نہت ٹرے، کیونکہ وضو کے افعال ومتشرق کرنا حائز ہے اس طرح نبیت ونسوکوافعال ونسو پرمتفرق کرنا بھی جائز ہے ماسوااین رُشدے، مالکیہ کے ماں معتبر بات بیہ ہے کہ نبیت کا اعضاء پر متفرق کرنا درست نہیں ہےاس طرح کے ایک عضو کے دھوتے وقت نیت کرے اوروضو کا کلمل کرنامتصود نہ ہو پھراس کے دل میں خیال پیدا ہو اوروہ دوسرا بحضود حولے اورای طرح ساراوضوکرے توبید درست نہیں ہوگا ہاں اگر وضو کے اعضا ، بیزنیٹ کومنفرق کرتار ہااور ساتھ میلی انفور وضو کو تکمل کرنے کی نبیت بھی تھی تو یہ درست : وگا اور احناف کے بال نشسل ونسو کی طرح ہے سنتوں میں کیونکا نشسل کی ابتداء میں نبیت کر لیناان کے

النقة الإحملامي واداعة من جلداول ------فقد كے چند ضروري مياحث. ماں فقط سنت ہے تا کیفسل کرنے والے کافعل قربت خداوندی ہواوراس پرایسے ہی ٹواب ملے جیسے دفسو کےمعاملے میں بیان ہوا،جمہورعلاء نیت کونسل کے لئے بھی واجب قرار دیتے ہیں جیسے وضو کے لئے واجب قرار دیتے میں اور بیقول ای حدیث کے سب جوگذری یعنی 'انسمسا الاعدال بالنيات ''اورنيت بدن كے پہلے جز وكودهوتے وقت بي هوني جائے اس طرح كه فرض عسل يار فع جنابت يار فع حدث اكبرياكسي ایسے کام کے جائز کرنے کی نیت کرے جو جنابت کی وجہ سے اس پرممنوع ہو چکا ہے اور تیم میں نیت با تفاق مداہب اربعہ فرض ہے اور زیادہ ق بل اختاد اور رائح بات یہ ہے کہ بیر حنفید اور حنابلہ کے ہاں شرط ہے اور احناف کے مال مٹی پر ہاتھ لگاتے وقت نیت ہونی جا ہے۔ اور شوافع نیت کا اس انتقال می ہے مصل ہونا ضروری قرار ویتے ہیں جو چبرے پر ہاتھ پھیرتے وقت ہوتا ہے کیونکہ میر پہلارکن ہے اور نیت کا چبر ہے ئے چھ جسے ہے مسلم ہونے تک یایا جانا ضروری ہے مجھے قول کے مطابق اور مالکیہ اور حنابلہ صرف چبرے پر ہاتھے کچھیرتے وقت نمیت کو واجب قراردية بين اورنماز كي نيت مين يقصيل كريكبيراولي (تكبيراحرام)كوتت بوني حاسة اوراحناف نيت كانماز ساليمتصل بونا ضہ وری قرار دیتے ہیں 🗨 کہ کوئی اجنبی فاصلہ حاکل نہ ہونیت اور تکبیر کے مابین ،اوراجنبی فاصلے سے مراد ہے ایساممل جونماز کے مناسب نہ ہو جیے کسانا پیناوغیر د۔اور مالکیة تکبیراحرام کےوقت نیت کااستحضار ضروری قرار دیتے ہیں یااس سے پچھے پہلے تک بھی € اور شوافع نے نیت کانماز ئے بعل ہے ملنا ضروری قرار دیا ہے اور وہ اگرنماز ہے کچھ وقت قبل ہوتو ہیمز م کہلائے گاے حنا بلہ فرمانے ہیں کہ 🍅 افضل ہیرہے کہ نہیں تکبیر ے ملی ہو کی ہو، اورا گرنیت تکبیر سے پیچے در قبل فرض نماز کی ادائیگی کے لئے وقت داخل ہونے کے بعد بغیر نیت کے نئح کئے ہوئے اور پیمل اس ۔ تخص کے اسلام کی بقاء کے ساتھ ہولیتی وہ مرتد نہ ہوا ہوتو اس صورت میں نماز درست ہوجائے گی کیونکہ نیت کا نماز سے پچھ درقبل ہونا نماز کو منوی (نیت کی گئی) ہونے کی حیثیت ہے نہیں نکالتااور نہ ہی نیت کنندہ کے نیت کرنے والے مخلص ہونے کی حیثیت کوختم کرتا ہے اور ساتھ مید بات بھی ہے کہ نیت نماز کی شرائط میں ہے ہے چنانچے دیگر شرائط کی طرح اس کا بھی پہلے ہونا درست ہے۔اور بالکل ساتھ ہونے کی شرط لگانے میں مشقت ورشواری ہے چنانچہ بیاس آیت **وَصَاجَعَلَ عَلَیْکُمْ فِیال**ا**ینِ مِنْ حَدَجٍ** " (اوراس نے تعبارےاو پر دین میں کوئی تنظی نہیں ر کھی۔ سور ۃ انجے آیت ۷۸ ) کے بیش نظریہ تُرط ساقط ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کا اول حصہ نماز کا جز ہوتا ہے چنانچے صرف اس میں نیت كابونااييا ي كافي موكا جيسا كهتمام نمازيين نيت كاموناموتا ہے۔

وحنسة الباجدوى - ص ١٠٠١ كشاف القناع عن منه اللقناع ج اص ١٣٦٠ غاية المنتهى ج ا ص ١٥٠٥٠ ا

الفقد الاسلامی وادلته ..... جلداول ..... ۱۳۴ ..... ۱۳۴ ..... ۱۳۴ ..... افتد الاسلامی وادلته ..... فقد کے چندضروری مباحث اقتداء کرر ماہواس سے پہلے نہیں جیسے کہ جماعت کی نیت کا وقت مقتدی کی نماز کا اول حصہ ہے (کہ مقتدی کو اس وقت نیت کر نے جارے میں ہونی والی بحث میں ہے اور افضل یہ ہے کہ مقتدی نیت کرے امام کے شروع کرنے کے وقت وہ عبادات جن کی ابتداء کا وقت نیت ہونا متنی ہے وہ یہ ہیں:

ا۔ صوم ، … اس میں اول وقت سے پہلے نیت کا ہونا جا کڑے کونکہ اول وقت کا دھیان رکھنا مشکل ہونا ہے، چنا نچہ اگر فجر کے وقت نیت کی تو شوافع کے سیح قول کے مطابق درست نہیں ہوگا ، اور احناف نے اس بارے میں پچھنھیل کی ہے ان کی رائے یہ ہے کہ روزہ اگر رمضان کا ہو( اداءروزہ قضا نہیں ) تو وہ الی نیت کے ساتھ بھی درست ہے جو متقدم ہو (پہلے ہو ) اور گذشتہ دن کے غروب شس کے وقت سے ہی ہوائی طرح اس نیت کے ساتھ بھی ہوجائے گا جو روزہ شروع ہونے کے بعد ہوئی ہونے نہار شرعی تک اور یہ اس لئے کہ روزے داروں کے لئے سبولت ہو سکے۔ اور اگر رمضان کے اوا روزہ شروع ہونے نے بعد ہوئی ہونے نہار شرعی تک اور یہ اس لئے کہ روزے داروں کے لئے سبولت ہو سکے۔ اور اگر رمضان کے اوا سے ساتھ بھی درست ہیں جو متقدم ہوا گر گذشتہ دن کے غروب شس سے طلوع فجر کے دوران کسی بھی وقت ہواور الی نیت کے ساتھ بھی درست ہیں جو طلوع فجر سے متصل ہو کیونکہ اصل یہ ہے کہ نیت اول عبادت سے متصل ہواورا گر روز نے فی ہوں تو ان میں وہی تفصیل ہے جورمضان کے اداءروز ل کے بارے میں ہے۔

سل زکو قاورصد قد فطر سن ان دونوں میں بھی فقیر کوادا کرنے ہے بل نیت کا ہونا ورست ہے روزوں پر قیاس کرتے ہوئے۔ اور نیت کا ایسے وقت ہونا کافی ہے جس وقت انسان مال میں سے مقدار واجب الگ کر رہا ہو یاس الگ مال کواپنے وکیل کود رہا ہو کہ یہ فقرا ، تو ویدویا وکیل کود نیت کر سے اور پیز کو قاد ہندگان کی آسانی کے لئے ویدویا وکیل کود یخ کے بعد نیت کر لینا درست سے اور پیز کو قاد ہندگان کی آسانی کے لئے ہے حالا تکہ اصول کا تقاضا ہے ہے کہ ذکو قالی جا کرنے ہو ماسوا اس صورت کے کہ نیت ذکو قادا کیگی ذکو قاسے مصل ہو۔ اور کیا اوا کردینے کے بعد نیت کر لینا درست ہے احمال کی دورست نہیں ۔ اور کی باتھ میں ، وتو درست سے اورا گرختم ہو چکا ہوتو درست ہے۔ کہ اگر وہ مال اس فقیر کے ہاتھ میں ، وتو درست سے اورا گرختم ہو چکا ہوتو درست ہے۔ کفارہ بھی ذکو قائے گئی ہے تیل بھی نیت درست ہے۔

سا ہم جمع بین الصل تین کی نبیت ..... دونماز وں کوجمع کر کے پڑھنے کی نبیت پہلی نماز میں ہوگی ساتھ یہ بھی بات ہے کہ دوسری نماز بی در حقیقت جمع کی گئی ہوتی ہے اب اگر پہلی نماز کو اول عبادت سمجھ لیا جائے تو شوافع کے باں اس کی ابتداء سے تاخیر کرتے ہوئے نبیت کر لین جائز ہے کیونکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ نبیت دوران عبادت اور فراغت عبادت کے ساتھ دونوں صورتوں میں درست ہے۔

۲ فتیم کے اندراستنائی الفاظ کی ادائیگی سے استناء کی نبیت ..... قتیم سے فارغ ہونے سے قبل نبیت استناء ضروری ہے اور ساتھ بیر کنٹس استناء میں بھی نبیت ضروری ہے۔

نیت کا بقاعمل میں شرط نہ ہونا ۔۔۔۔ بیت بقاعمل میں شرطنہیں کیونکہ ایسا کرنے میں حرج ہے، اوراسی طرح ہر جزمیں عبادت کی نیت ضروری نہیں ہے، جو پچھانسان کررہا ہواس میں فی الجملہ نیت ضروری ہے، اوراس بنیاد پرعبادتوں کاول ہی میں نیت کر لینا کافی ہے ہر فعل کی ادائیگی کے لئے نیت کا ہونا ضروری نہیں۔ اور جیا ہوتھے وضواور نماز اور جی ، چنا نچہ جی میں طواف ، معی اور وقوف عرفہ میں ہرایک کے لئے با قاعدہ نیت کرنا ضروری نہیں تا ہم یہ بات مدنظر رہے کہ نماز میں ارکان نماز کے لئے متفرق طور پرنیت کرنا درست نہیں ہاں بید ضومیں درست ہے شوافع کے ہاں سیح ترقول کے مطابق جیسا کہ میں بیان کرچکا ہوں اور جی کی ارب میں زیادہ کال بات ہیں ہے کہ جی کی نیت کر لینے سے طواف سعی اور وقوف عرفہ کے انجام دیتے وقت ان کی نیت خود بخود شار ہوگی ہاں طواف نذر یا فعلی طواف کے لئے نیت شرط ہے کوئکہ بید دونوں کی دسری عبادت کے تینیں انجام دیے جاتے بلکہ بیا کے دی نیت شرط نہیں گئی نافل میں اس کے گئی ہوں کے خوش کے لئے نیت شرط نہیں گئی نیاد کر بیہ بات بطور لطیفہ کہی جاتی ہاں ایک عبادت ایسی ہے جس کے فرض کے لئے نیت شرط نہیں کینی نقل کے گئی دوسری مثال نہیں۔

حنابلہ کی عبارت اس بارے میں یہ ہے کہ تھمنیت کا برقر ارر مناوا جب ہے حقیقت نیت کانہیں اور برقر ارد ہنے کامفہوم یہ ہے کہ وہ خض اس نیت کے قطع کرنے کا ارادہ نہ کرے ، باں اگر نیت کر کے ذہمن ہے بات نکل جائے کہ نیت کی تھی تو یہ نماز کی صحت برکوئی اثر نہیں ڈالے گی اور احناف رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر حاجی ایا منح میں نفل کی نیت سے طواف کر لے تو فرض طواف ، طواف ، طواف اور اگر والور اگر حاجی کی اربی خرض سے مطاف میں گھو ما تو یہ طواف نہیں شار ہوگا۔ اور اگر عرفات میں کسی قرض دار کے انتظار میں کھڑ اربا تو یہ دقوف شار ہوجائے گا کیونکہ طواف مستقل نیکی ہے بخلاف و توف عرفات کے ۔ 4

<sup>· ....</sup>الاشباد والنظائر ابن نجيم ص ٣٥ الاشباد للسيوطي ص ٣٠ احكام النية للحسيني ص ٢٣ ١ ٢٦، المغنى ج ا ص ٢٢ م.

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ..... استان ہو سکے اور اس کے فرض ہونے کو پیش نظر رکھنا اس کئے ضروری ہے کہ وہ سنتوں سے ممتاز ہو سکے اور بعض فقہاء نے نیت میں نماز کے فرض پاسنت ہونے کے بارے میں تعرض کرنے کو شرط ہیں قرار دیا ہے کیونکہ نام ہے معین کرنے کو وہ کافی سجھتے ہیں اس لئے کہ میں نماز کے فرض پاسنت ہونے کے بارے میں تعرض کرنے کو شرط ہیں قرار دیا ہے کیونکہ نام ہے میں عموم ہوجا تا ہے کہ وہ عبادت فرش ہی ہے اور نماز کی سنتوں اور دیگر مؤکدہ سنتوں یعنی جو مطلق فنی نہیں ہیں ہیں گئے ہوئے ہوئے کہ اس کے اواء کرر نے کی نبیت کے ساتھ اس کی تعین بھی اس طرح کردی جائے کہ یہ فلال نماز کی سنت ہے یا فلان سنت مؤکدہ (عیدی نماز و غیر ہونے کے بارے میں صرف اوا نیکی کی نبیت کافی ہے کیونکہ وقت اور سبب کے ساتھ مقید نہ ہونے ہوئے ہوئے وہ وہ مرب سے بدات خود ہی ممتاز ہوتی ہے اور دوسروں کو مال بلاعوض و بنا بھی زکو ہ کے طور پر ہوتا ہے بھی صرف صدفہ ہوتا ہوئی ہوئے وہ عیرہ اپندا دینے کی نبیت کے ساتھ اس دینے کی کسی وصف شرق کے ساتھ تعین ضروری ہوئا زکو ہ تا کہ دیگر دینے وغیرہ سے یہ ممتاز ہونے وہ نبیس کیونکہ ذکو ہ کا نفظ شرعا فرض ہی کے لئے وضع شدو ہے۔ ممتاز ہونی عیں نبیت میں خروری نبیس کیونکہ ذکو ہ کا نفظ شرعا فرض ہی کے لئے وضع شدو ہے۔ ممتاز ہونے کے تعین نبیت میں خروری نبیس کیونکہ ذکو ہ کا نفظ شرعا فرض ہی کے لئے وضع شدو ہے۔

اورروز وکش چیز وں سے پیخا بھی روزوں کی غرض ہے ہوتا ہے اور بھی پر بیز اور علائ کی غرض سے ہوتا ہے البذا ہروز وکش چیزوں سے بچنے کی نہیت ساتھ صفر وری ہے کہ اس بات کی بھی تعیین ہو یہ بچناروز ہے کے لئے بین تا کہ اسے عام عادت یا پر بیز وغیرہ ہے متاز کیا جائے۔
پھرروز ہے بھی نماز کی طرح فرض اور سنت دونوں طرح کے بین چنا نچہ روزوں کی نہیت کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے بارے میں ہے تعیین کر دہ جائے کہ وہ رمضان کا ہے اگر رمضان کا روزہ کس دوسر مصینے میں رکھا جارہا ہویا اس کی قضاء کی جارہی ہویا کفارہ تنم یا کفارہ فلم المان مضان میں ہم بستر کی کا کفارہ یا جج میں خوشبواستعمال کر لینے کا کفارہ ہے وغیرہ لیعین ضروری ہے اوران امور کی تعیین کرتے وقت ان کے فرض ہونے کا محود کیا میں انہوں انہوں کے ساتھ خلط مکل منہیں کہ بیا موروض ہی جی نفل یا سنت کے طور پر میدامور انہا مہیں دیے جا ہے۔
جانے یہ یہ بذات خود متعین بیں سنتوں کے ساتھ خلط مکل منہیں ہوں گے۔

 <sup>•</sup> نهاية الحاحكام في مانية من الاحكام ، أحمد الحسيسي ش• الدراحد كم قات البدائع ج اص ما ، الدوالمختار ج اص ا ۹۸ الورص • ۴ ا وراحد كم قات المجوع شوح المذهب ج اص ا ۳۱ ، مغنى المحتاج ج اص ۵۳ ، ۲۷ بداية المجتهد ج اص ۵ اورص ۴۲ اوراحد كم قات كتساف القدع ح ص ۹۶ ص م ۵ ص من اوراح ما بعدها المغنى ح ض ۱ ۲ ا وراحد كا قات كتساف القدع ح ص ۹۶ ص م ۵ ص من اوراح ما بعدها المغنى ح ض ۱ ۲ ا وراحد كا المنافع المقدع ح ض ۱ ۲ ا ۱ من المنافع من المنافع من المنافع المقدي ح ض ۱ ۲ ص ۱ منافع المنافع المنافع منافع المنافع المنافع

حن بلدے باں اس چیز کے جائز کرنے کی نیت کرے جو تھیم کے بغیر جائز نہیں جیسے نماز وغیر و لیمی طواف قرآن کا چھونا ودیگر ایعنی ان کے باب مجمی شافعہ یہ بی کی طرح تفصیل ہے۔ • مجمع شام کے اندر خسل کرنے والا اپنے بدن کے پہلے وضوکو دھوتے وقت فرض غسل کی نیت کرے گایا جنابت دورکرنے کی یا حیث اکبر

متصل ہوگی جو ہدن کا وہ حصہ ہوگا جس پر پہلی وفعہ پانی پڑے خواہ بدن کے اوپر کے جھے کا ہو یا نچلے جھے کا۔ کیونکہ بدن وہوئے میں تر تیب ضروری نیمں 🗨 اوراحاف کے بال خسل اوروضومیں نرینے فرضیت شرط نیمں کیونکہ ان دونوں میں نبیت شرط نیمیں۔

... فتح القدير ج اص ٩٩.٨٩ البدائع ج اص ٩٢ تبيين الحقائق ج اص ٣٨ الشرح الكبير ح اص ١٩٨ القو انين الفقيية ص عد، المنهذب ج اص ٣٨، مغنى المحتاج ج اص ٩٠ المعنى ج اص ٣٦ كشاف القناع عن متن اللقناع ج اص ٣٠ الفقيية ص عد، المنهذب ج اص ٣٠ اللباب شرح الكتاب ج اص ٣٠ الشرح الصغير ج اص ٣٢ ا بداية المجتهد ج اص ٣٢ مغنى المحتاج ج اص ٣٠ الشرح الصغير ج اص ٣٠ البداية عدر عدر من تعدي المبدائع ج اص ١٩٠ الدرالمحار ح اص ١٠٠ نبين الحقائق ج اص ٩٩ فتح القدير ج اص ١٨٥ الماشباه والنظائر ابن نجم ص ٣٣ المدرالمحار ح اص ١٠٠ اللهدائم والنظائر ابن نجم ص ٣٣ المدرالمحار ح اص ١٨٥ الماشباه والنظائر ابن نجم ص ٣٢ المدرالمحار ح اص ١٠٠ المنافق المدرا المدرالمحار ح اص ١٩٠ المدرالمحار ح المدرالمحار ح المدرالمحار ح المدرالمحار ح المدرالمحار ع المدرالمح

الفقہ الاسلامی واداتہ .... جلداول ..... فقد کے چند ضروری مباحث اور ورز ہے بل اور ادایا قضایار کھات کی تعداد کی نیت ضروری نہیں چنانچے قضابنیت ادااور برنکس درست ہے، اور انفرادی پڑتھے یا مقتدی کے طور پر پڑھنے کی نیت ضروری ہے، اور امامت کی نیت (یعنی امام بغنے کی ) جمعہ اور جمع بین برنکس درست ہے، اور انفرادی پڑھنے یا مقتدی کے طور پر پڑھنے کی نیت ضروری ہے، اور امامت کی نیت (یعنی امام بغنے کی ) جمعہ اور جمع بین الصلاتین جومقدم کرنے کے طور پر بوبارش یاکسی خوف یا خلیفہ بنانے کی غرض ہے ہو کے علاوہ دیگر چیزوں کے لئے ضروری نہیں۔ کیونکہ ان دونول کے لئے امام شرط ہے اور شوافع بیفر ماتے ہیں کہ © اگر نماز فرض بوتو اگروہ فرض کفایہ ہے جیسے نماز جناز ہیا قضاء جیسے فوت شدہ نماز کی ادائی یالوٹائی جانے والی نمازیا نذر تو تین چیزیں لازم ہیں۔

ا نیة الفرضیة .....فرضیت کی نیت یعنی اس بات کالحاظ نیت میں رکھنا ضروری ہوگا که نماز فرض ہے تا کہ وہ فل یا دو ہرائی جانے والی نماز سے متاز ہو سکے۔ چنانچے فرض کی نیت اس طرح ہوگی میں ظہرا داکر ربا ہوں جواس وقت فرض ہے اللہ کے لئے تواس میں (اودی) میں ادا کر ربا ہوں کا لفظ اصل فعل اورا دا ودونوں معنی کوشامل ہوگا۔

۲۔ قصد .....یعن فعل کےصا در کرنے کا قصد وارادہ اوروہ اس طرح کہ وہ نما زکے فعل کا ارادہ کرے تا کہ وہ دیگر افعال سے متاز جو جائے۔

سا سیسین سسیعی کفرض کی نوعیت کی تعیین که مثلاً وہ فجر کی ہے یا ظہر کی اور وہ اس طرح کہ وہ مخص ظہر کی فرض نماز کے صادر کرنے کی نیت کرے اور ثرط میہ ہے کہ بیسب کچھ بسیراحرام (نماز کی پہلی بہیر) کے تمام اجزاء سے اس کر بوں ، اور بید مقارنت (مانا) اجمالی ہو تعصیلی ہو نا ضرور کی نہیں (یعنی بیدامور جو او پر ذکر ہوئے ان کا نماز کی تکبیراول کے ساتھ اتصال بیس معنی ضرور کی ہے کہ اجمالی طور پر بیسارے امور مختصر جول تفصیلاً ضرور کی نہیں ) اور بیاس طرح ہوگا کہ نماز کی نماز کے ارکان کا استحضار کرے یعنی کہ وہ تمام ارکان ایک ہی زمانے میں وہن میں حاضر ہوتا ہے جیسے نماز کا مثلاً ظہر کا ہو نااور فرض ہو نا وضیر وہ وہ اور فیاس معلوم ومعین نی الذھن چیز کا قصد واردہ کر کے ایسا ارادہ جو کہ تکبیر تحریر کی کہ تاراء سے وہن نی الذھن چیز کا قصد واردہ کر سے ایسا ارادہ جو کہ تکبیر تحریر کی کہ تاراء سے

متصل ہواور بیارادہ تکبیر کی ادائیگی کے آخرتک موجودر ہےاورس مقارنت ( یعنی تکبیر تحریمہ کی ابتداء سے اس ارادے کی مقارنت کے لئے عام مقارنت عرفی کافی ہے یعنی نمازی کونماز کا استحضار رکھنے والا اس سے غفلت نہ برشنے والا سمجھا جا سکے اور علامہ نووی نے ذکر کیا ہے کہ بہتر ہوتا ہے جوہم نے بیان کیا، یعنی نمازی تکبیر تحریمہ کہنے سے بہتر تحم مراد ہوتا ہے جوہم نے بیان کیا، یعنی نمازی تکبیر تحریمہ کہنے سے قبل فعل نمازیعنی اس کے افعال ، اقوال اول تا آخر کا استحضار کر سے خواہ اجمالی طور پر سہی۔ یدرائے زیادہ قابل اعتاد ورتر جی ہے اور مقارنت ایسے ہوکہ بیا سے خطار جوذبین میں سے تکبیر تحریمہ کے دوران تکبیر تحریمہ سے متصل (مقارن) ہو۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ اگر اوا کی جانے والی نماز بی خوقتہ نماز وں میں سے کوئی ایک بیوتو اس صورت میں نمازی پرتین نیتیں ضروری ہیں: است فعل نماز کی نیت ۲ سسفر ضیت کی نیت سسستعین کی نیت

چنانچینمازی و بول کہنا چاہئے نیت کرتا ہوں نماز ظہرادا کرنے کی پایوں نیت کرے میں نیت کرتا ہوں فرض نمازعصرادا کرنے کی یافرض نماز مغرب کی وغیرہ چنانچیاس میں فعل نماز کی نیت اس لئے کہ وہ افعال عادیہ ہے ممتاز ہوجائے اور ظہر کی نیت اس لئے کہ وہ فغل سے ممتاز ہوجائے اور ظہر کی نیت ،ون کی عین کی نیت شرط عصر،عشاء وغیرہ سے ممتاز ہوجائے اور فرض کی نیت اس لئے کہ وہ فغل سے ممتاز ہوجائے ہاں رکعات کی تعداد کی نیت،ون کی عین کی نیت شرط نہیں نہ ادانماز میں اور نہ قضاء میں اور نہ ہی اللہ کی طرف منسوب کرنا ضرور کی ہے ہو ( ایعنی یہ کہنا ضرور کی نہیں کہ واسطے اللہ تعالیٰ کے ) اور نہ ہی

(۱)....قصد فعل (۲)....نية تعيين ـ

جیسے سنت ظہر، یا عیدالفطر یا عیدالافتی و فیمرہ ہونے کی نیت کر۔۔ ہاں نفلیت کی نیت شرطنہیں ہے جیج قول کے مطابق۔اورنظل مطلق میں وہ جووقت یا سبب کی قید ہے آزاد ہوتی ہے جیسے حیۃ السجداور تحیۃ الوضواس میں محض نیت فعل نماز کافی ہے باتی دو کی ضرورت نہیں۔اورامام کے لئے نیت امامت ضروری نہیں صرف مستم ہے تا کہ وہ فضیلت جماعت حاصل کر سکے۔اگروہ نیت نہ کرے تو وہ فضیلت اسے حاصل نہیں ہوگی کیونکہ انسان کواس کے قمل میں سے وہی ملتاہے جس کی وہ کوشش کرے۔ فد جب شافعیہ میں نیت امامت چار طفوں میں ضروری ہے، اورا کی اور دہ نماز جس کو برسات و فیمرہ کی وجہ ہے جمع تقدیم کے ذریعے مقدم کیا جائے ۔(۳) وقت اندر جماعت کے ساتھ لوٹائی جانے والی نماز ہے کہ سکے۔

ای طرح مالکیے فرماتے ہیں کہ امامت کی نمیت صرف ان جارچیز وں میں واجب ہے۔(۱) جمعہ یک الصلا تین۔(۳) خوف۔ اور (۲) دوسر کے فنماز میں خلیفہ مقرر کرنے کی صورت میں کیونکہ اس میں امام کا جونا شرط ہے۔ علامہ ابن رشدرهمہ اللہ نے پانچویں چیز نماز بدنا نہ کھیں۔۔۔

اور مقتدی کے لئے اقتداء کی نیت کرنا شرط ہے اور وہ اس طرح کہ مقتدی تنہیر تحریمہ کے ساتھ اقتداء ائتمام، یا موجود امام کے ساتھ یا محراب میں موجود تحق کے ساتھ وہ محراب میں موجود تحق کے ساتھ ہونا محراب میں موجود تحق کے ساتھ ہونا محراب میں موجود تحق کے ساتھ ہونا (تبعیت کرے ساتھ میں ایک محل ہے جنانچہ بیٹیت کا محتاج ہے کہ وہ کی کہتے وہی ہوتا ہے جس کی وہ نیت کرے اور مطلقا نیت اقتداء کا فی نہیں بیٹی بیٹی بیٹی بیٹی ہوئا ہے جنانچہ بیٹیت کا محتاج ہوتا ہے کہتے ہوتا ہے جس کی وہ نیت کرے اور مطلقا نیت اقتداء کا فی نہیں بیٹی بیٹی بیٹی بیٹی ہوتا ہے کہ بیٹی ہوتا ہے کہتا ہے کہتا

اور حنا بلہ کا فد جب یہ ہے کہ © اگر نماز فرض ہوتو دو چیزیں شرط میں: ا ۔ نوعیت نماز کی تعیین کہ وہ ظہر سے یا عصر ہے اور دوسری چیز ہے۔

<sup>0 .</sup> المعنير جام ٢٠٥ ٢٩١٠ جام ٢٣١ كشاف القناع جام ٣٦٠ ٣٠٠.

الفقد الاسلامی وادلته.....جلداول \_\_\_\_\_\_ فقد کے چندر ضروری مباحث. ۲.... فعل کاار اور اور فرضیت کی نمیت شرط نمیں ہے۔

یعنی ہی طرح کہنا کہ میں نماز ظهر فرض اداکر رہا ہوں ضروری نہیں۔اور قضاء شدہ نماز کواگروہ ان میں متعین کر لے کہ یہ مثلاً آت کی ماز ظہر ہے تو نیت کی ضرور سے نہیں اور نہ ہی نیت اداکی ضرورت ہے اور قضا بنیت ادااور اس کا برنکس درست ہے اگر اس کے کمان کے برخلاف اس پر بات ظاہر ہو۔اوراگر نماز نفل ہے تو اس کی تعیین ضروری ہے اگروہ معین ہویا کسی وقت سے مؤقت ہوجیسے کسوف اور است تقاء تر اور کا اور وتر ،اور فرض نماز دن کی تابع سنتیاں۔اوراگر نفل مطلق ہوتو نیت کی تعیین ضروری نہیں ہے جیسے رات کی نماز ، تو اس صورت میں صرف نماز کی نمیت کافی سے دوسری چیز کی ضرورت نہیں ، کیونکہ اس میں تعیین نہیں ہے۔تو یہ حضرات اس مسئلے میں شوافع کے ہمنو اہیں۔

روز نے کے بارے بین احناف کی رائے ہے کہ • رمضان اوراس کی طرح روز ہیںے وہ نذرجس کا زمانہ معین کیا ہوا ہو مطلق است سے درست ہوجاتے ہیں۔اورمضان کے روز ہے کی رات سے بیت کے لیمنا ضرور کی نہیں جیسیا کہ بیس پہلے بیان کر چکا ہوں اور حری کرنا ان حضرات کے بال نیت ہے۔اور مالکیہ کے بال نیت ہے ہوضف ضروری ہے ہوگی کہ میں بہلے بیان کر چکا ہوں اور حری کرنا ان حضرات کے بال نیت ہے۔اور مالکیہ کے بال نیت ہو ہوضف ضروری ہوگی کہ ہوگی کہ ہوں اور شوافع کے بال رمضان کی نیت کی تھیل اس طرح ہوگی کہ ہوگی کہ میں ہونے کہ میں آئے میں ہورات ہے ہوا ور شوافع کے بال رمضان کی نیت کی تھیل اس طرح ہوگی کہ ہوگ وہ انہ کہ کہ میں آئے رکھ رہا ہوں اور زیادہ بیج بات ہیہ کہ تھیمین کی نیت میں فرضیت کا آئے رہے رہ ہوں اور زیادہ بیج بات ہیہ کہ کہ بال کے گا اور نیت کی تعیمی واجب ہے تینی کہ وہ اس کا خیال ہوں وہ کی کہ اور وہ رکھ رہا ہے تو وہ شخص نہیت کہ ندہ کہ بالے گا اور نیت کی تعیمی واجب ہے تینی کہ وہ اس کا خیال ہی دوکال رمضان کا یا قضا یا نذر کا یا کفارے کا روز ورکھ رہا ہے، اور تعیمین کے ساتھ فرضیت کی تعیمی واجب ہے تینی کہ وہ اس کا خیال ہی دوکال رمضان کا یا قضا یا نذر کا یا کفارے کا روز ورکھ رہا ہے، اور تعیمین کے ساتھ فرضیت کی بیت نیں واجب ہے تینی کہ وہ اس کا خیال ہی دوکال رمضان کا یا قضا یا نذر کا یا کفارے کا روز ورکھ رہا ہے، اور تعیمین کے ساتھ فرضیت کی بیت نے ورکن نہیں۔

۔ خلاف کلام بیسے کہ ماسواا حناف کے جمہور کا اس پراتفاق ہے کہ نیت کارات ہے ہونا ضروری ہے جیسا کہ شوافع کے علاوہ جمہوراس پر متنق جیں کہ وزیے ماسحری کی نیت ہے کھانا بینا نیت شار ہوگا ماسوا اس صورت کے کہ وہ شخص روزہ ندر کھنے کی نیت کرے شوافع کے ہاں روز کے تمام صورتوں میں بحری نیت کے قائم مقام نہیں ماسوا اس کے کہ بحری کے وقت اس کے دل میں روزہ کا خیال آئے اوروہ اس کی نیت کر لے بعنی ایسے کہ یا تو وہ بحری روز کے کی نیت سے کرے یا فجر کے وقت اس لئے کھانے سے رک جائے کہ اس کاروزہ ند ٹوٹ جائے یہ دونوں جنور تیں نیت صوم شار ہوں گے۔

اورا میکاف میں نیت بالا تفاق شرط ہے، شوافع کی بیان کردہ تعریف کے مطابق اعتکاف کہتے ہیں" کی شخص کے مجد میں نیت کے ساتھ ﷺ نے وار اعتکاف ہیں نیت کے ساتھ ﷺ نے واردوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف عبادت محض ہے ابتدا یہ بیانیت درست نہیں ہوتیں شا فعید مزید ہوگی جیسے دیگر عبادات نماز روزہ وغیرہ باانیت درست نہیں ہوتیں شا فعید مزید ہوگی جیسے دیگر عبادات نماز روزہ وغیرہ باانیت درست نہیں ہوتیں شا فعید مزید ہوگی ہا ہوگی تا کہ اسے نفی طواف سے متاز کیا جا سکے ۔اوراحناف اور مالکیہ کے بال اس کے لئے روزہ بھی شرط ہے ہواوردلیل اس کی وہ صدیث سے جوداقطنی اور بیہ ق نے حضرت عاکشہ بنی اللہ عنبا سے روایت کی ہے کہ اعتکاف بغیر روزے کئیں ہوتا تا ہم ہے حدیث میں شرط ہے شوافع اور حنا بلد کے ہال روزہ شرط نہیں ماسوااس کے کہ وہ اس کی نذر مان لے، اوراء تکاف کی نیت یہ ہولی اور ذکر وہ کے بارے میں فقہا م شفق ہیں کہ نیت اداء سے کہ وہ کے بارے میں فقہا م شفق ہیں کہ نیت اداء دیت ہول اور ذکر وہ کے بارے میں فقہا م شفق ہیں کہ نیت اداء دیت کہ اس میں رہوں اور ذکر وہ کے بارے میں فقہا م شفق ہیں کہ نیت اداء دیت کہ اس میں رہوں اور ذکر وہ کے بارے میں فقہا م شفق ہیں کہ نیت کرتا ہوں جب تک اس میں رہوں اور ذکر وہ کے بارے میں فقہا م شفق ہیں کہ نیت کرتا ہوں جب تک اس میں رہوں اور ذکر وہ کے بارے میں فقہا م شفق ہیں کہ نیت کہ اس میں دیوں اور ذکر وہ کے بارے میں فقہا م شفق ہیں کہ نیت کہ اس میں کہ کہ دورا کی میں اس میں میں اس میں کہ کہ دورا کی کہ نیت کرتا ہوں جب تک اس میں دیوں اور ذکر وہ کے بارے میں فقہا م شفق ہیں کہ نیت کرتا ہوں جب تک اس میں دیوں اور ذکر وہ کے بارے میں فقہا م شفول میں کہ کے دورا کیں کے دورا کی کرنے کہ وہ کو کہ کی اس کی کہ دورا کی کو دورا کی کریں کی کردوں کی کردوں کو کردوں کو کردوں کی کردوں کی کردوں کو کردوں کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں کردوں کردوں کو کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں

مراقى الفلاح ص ٢٠١ الناشباه والنظائر. ابن نجيم ص ٣٣٠ القوا بين الفقهيه ص ١١٤ ،بداية المجتهدج ١ص ٢٨٢.
 مغنى المحتاج ج ١ ض ٣٢٥ كشاف القناع ج ٢ ص ٢٠١٥ فتح القدير ج ٢ ص ٢٠١ ، الدرائمخنر ح ٢ ص ٢٠١٠ الشرح الصغير وحاشية الصاوى ج ١ ص ٢٥٠ ، المهذب ج ١ ص ١٩٠ ، ١٩٢ ، مغنى المحتاج ج ١ ص ٣٥٣ كشاف القناع ج ع ٢٠٠٠ ١٠٠ كشاف القناع ج

الفقة الاسلامی وادلت ببطداول برای کا که بید میرے مال کی زکو ق ہے فرض کا ذکر کر ناشر طنہیں ہے، کیونکہ زکو ق سرف فرض ہی ہوتی ہے، ای طرح ان الفاظ ہے بھی نیت کر سکتا ہے ' بید میرے مال کا فرض صدقہ ہے ' یا'' یہ میرے مال کا وہ صدقہ ہے جوفرض کیا گیا ہے' یا '' یہ میرے مال کا وہ صدقہ ہے جوفرض کیا گیا ہے' یا '' یہ میرے مال کا وہ صدقہ ہے جوفرض کیا گیا ہے' یا '' یہ میرے مال کا وہ صدقہ ہے جوفرض کیا گیا ہے' یا '' یہ میرے مال کا وہ صدقہ یا نوش صدقہ ' وغیرہ کے الفاظ استعال کرے گا۔ مالکیہ کے بال امام وقت یا اس کے قائم مقام کی نمیت ذکو ق تکا گئے والے کی افران ہے کہ طرف ہے وائز ہو تکا گئے والے کی طرف ہے وائز ہو تکا گئے والے کی طرف ہے زکو ق تکا کی وائے کی اور گئے ہی اور گئے ہی اور گئے ہی ہو کہ جس کی طرف ہے زکو ق تکا کی وائر ق تک کی زکو ق ہے' بیان ہوں اور آگر جی ویک اور جی می میں نہ ہو وائی کی تک کرتا ہوں اور اگر کے گئے کرتا ہوں کی جراحرام میں ہو تھی میں برخ ہی ترکیب پر سے ہی قول یا تمل کے ساتھ وہ گئے کہ میں ہوتا ہے ، ادا فال کی طرف ہے کہ وال یا تمل کے ساتھ وہ اور اس کا حراف کے بال کھی نہ ہو وائی ہے اللہ ہے انسان کے بال کھی نیت کا وائی میں ہوتا ہے ہو جاتا ہے، ادناف کے بال خیس ہوتا ہوں کی وائر ام میں ہوتا ہوں کی وائر ام میں ہوتا ہوں کی اس کی تو اور امین کے بال کھی اس کی تو اور امین کی اس کی تو اور امین کی اللہ ہو انسان کی اس کی حوالی کی اور کی اللہ ہو انسان کی اور کی اللہ ہو انسان کی اس کی اور کی اللہ ہو انسان کی اس کی اور کی اللہ ہو انسان کی اور کی اللہ ہو انسان کی اور کی اللہ ہو انسان کی اس کی اور کی اللہ ہو انسان کی اس کی انسان کی اس کی دور کی اللہ ہو کی انسان کی اس کی اس کی انسان کی دور کی کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی کی کی

الفقد الاسلامی واولت بیار رفعلی کی مدت کے برابر ہوتو اس کی نماز باطل ہوجائے گی۔ اور اگر کوئی رکن تعلی انجام نہیں دیا اور دورانیہ شک محتم ہواتو مشہور تول کے مطابق نماز باطل نہیں ہوگی۔ ہاں اگر مسافر نہیت قصر میں شک کرے چراسے یاد آجائے کہ اس نے مسافٹ سنر کی دوری پر قصر کی نہیں کی بلکہ قریب نے کہ اس نے مسافٹ سنر کی دوری پر قصر کی نہیں کی بلکہ قریب نے کہ اس نے مسافٹ سنر کی دوری پر قصر کے بیانی بازی اور اس کی بلکہ قریب نے کہ ہے تو اس پر قصر کے بجائے اتمام (نماز کا پورا پڑھنا) لازم ہے، کیونکہ یہ کھا اگر چر تھوڑ اس ہے گروہ مسافر کے قصر کی نہیت اصلا شرط نہ ہوتو وہاں شک کا دور عرف نہیں ہوتا۔ اور میں کی نہیت اصلا شرط نہ ہوتو وہاں شک کا دور عرف نہیں ہوتا۔ اور نہیں کا دور ان نماز استحضار شرط نہیں ہوتا کہ کی میں اور دوسری رکعت میں اسے یہ خیال رہا کہ بیعصر کی نماز ہے چر تیسری میں یاد آیا دور ان نماز استحضار شرط نہیں ہوتا کہ کی نہیت میں اور اس کی نماز ہوتوں کی نماز ہوتوں کی ایک رکعت پڑھی اور دوسری رکعت میں اسے یہ خیال رہا کہ بیعصر کی نماز ہے چر تیسری میں یاد آیا دور ان نماز استحضار شرط نہیں ہوتا کو تو ع معنز نہیں مواک کے وزیر کی نمیت کی نماز باطل میں خطا کا وقوع معنز نہیں مواک کے وزیر اس میں خطا کا وقوع معنز نہیں سال دور اس شک واقع ہوا در نماز کواس حالت شک ہی میں ادا کر ہے تو نماز باطل ہوجائے گی کیونکہ اصل نیت اگر چرشر طنین گر کو نمیت کا برقر ارر بمنا شرط ہے۔ آ

اورشرط نیت میں شکل اصل نیت میں شک کے تھم میں ہے، چنانچہ اگر کمٹی تحف کی دونمازیں فوت ہو گئیں اوراس نے ان دونوں کو جان کر ایک کی نیت کر کے اسے شروع کر دیا پھراہے شک ہو گیا اوراس معلوم ہور ہا کہ اس نے کون سی نماز کی نیت کی ہے اوراس حالت میں اس نے نماز ادا کر لی تو یہ نماز ان دونوں میں ہے کسی کی طرف ہے بھی اوانہیں ہوگی جب تک کہوہ یقینی طور پریاظن غالب کے طور پریہ نہ ادراک کرلے کہ کون تی نماز کی اس نے نبیت کی تھی۔ 🗨

ای طرح حنابلہ فرماتے ہیں کہ اگر دوران نماز اسے شک ہوا کہ اس نے نیت کی ہے یانہیں یا تکبیر تحریمہ میں شک واقع ہوا تو وہ اسے از سر
نوانجام دے گا جیسا کہ شوافع کا قول ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ جس چیز میں شک واقع ہووہ کا لعدم ہوجائے پھراگر اسے یاد آیا کہ اس نے نیت
کی تھی یا اس نے نیت قطع کرنے سے قبل تکبیر تحریمہ کہ لی تھی تو اس صورت میں اسے نماز کم ل کر لینی چاہئے کیونکہ نماز کو باطل کرنے والی کوئی چیز
نہیں یائی گئی، ہاں اگر شک کی کیفیت کے دوران ہی کوئی کمل انجام دیا تو نماز باطل ہوجائے گی جیسا کہ شوافع فرماتے ہیں۔

تغییر نیت ..... فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نمازی اگر ایک فرض کی نیت باند سے پھراس نیت کو بدل کر دوسر نے فرض کے لئے کر دے تو دونوں فرض باطل ہوجا ئیں گے۔ کیونکہ اس نے پہلے فرض کی نیت قطع کر دی اور دوسر نے فرض کی نیت تکمیر تحریمہ کے وقت نہیں کی۔اور اگر فرض کونٹل میں تبدیل کرنا چاہئے تو رائج تر بات شوافع کے ہاں یہ ہے کہ وہ نفل میں بدل جائے گا کیونکہ فرض کی نیت نفل کی نیت کو مضمن (اپنے اندر شامل کئے ہوئے) ہوتی ہے اور دلیل اس کی میہ ہے آگر کوئی فرض کی تکبیر تحریمہ کیے پھراس پر میا طاہر ہو کہ ابھی اس فرض کا وقت داخل نہیں ہوا ہے تو اس کی نمازنفل میں بدل جاتی ہے اور فرض ادانہیں ہوتا اور یہاں نفل کو باطل کرنے والی کوئی چیز نہیں یائی گئی۔

• ساس بات کامفہوم یہ ہے کہ جب سفر پر روانہ ہونے والے قض نے اپنے آپ کو مسافر تیجے ہوئے قعری نیت با ندھی حالا نکہ مسافر سفر طے ندکر نے کے سبب اس کی نیت قعر درست نہیں ہوئی تھی بھر بعد میں اسے اس بات کاعلم ہواتو اس نے اسی وقت اتمام کی نیت کرلی تو یہ نماز درست ہوگی کیونکہ اعمل تو اتمام ہو کہ اعمل تو اتمام ہو کہ اعمل ہواتو اس نے اسی کو نیت کر اور نماز پر اسی کا تھم عالب ہوگا۔ از متر ہم ۔ ② یہ بات نیت کی بحث میں گذر بھی ہے کہ نماز کے اندراصل نیت کا برقر ارر ہمنا شرط ہوا در ہمنا شرط ہوا و تھم نیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیت کے ساتھ ایک فعل شروع کر ہے اور اس نیت کو قطع کرنے کا ارادہ نہ کیا ہو یہاں پر بھی جب تھم نیت کی اصل نیت کے تسلسل میں جب شک واقع ہواتو نماز باطل ہوگئے۔ ان متر جم ۔ ② مقصودا سی گفتگو کا ہے ہواسل نیت میں شک ہولیعنی نیت کرنے یا نہ کرنے میں یا شرط نیت میں شک ہولیعنی نماز کی نیت تو کی گرتھیین میں شک ہو کہ گرتھین میں شک ہو کہ دان میں جب دلازم یا شرط خوالا میں اگر شک ایسی جو دلازم یا شرط خوالا نہاں اگر شک ایسی چیز میں ہے جو دلازم یا شرط خوالا نہاں اگر شک ایسی چیز میں ہے جو دلازم یا شرط خوالا نہاں اگر شک ایسی چیز میں ہے جو دلازم یا شرط خوالی نہیں دیت کا بوری نماز میں استحف ارتواس میں شک کا وقوع مصور میں ۔ والند اعلم ۔ ادامتر جم

دوعبادتوں کوایک نیت ہے جمع کرنا: احناف فرماتے ہیں کہ ② دوعبادتوں کو کوجمع کرنایا تو وسائل میں ہوگایا مقاصد میں اگر وسائل میں سے عمل ہوا ہوتو دونوں سے اور دست ہوں گے۔ جیسے جب جمعہ کے دن جمعہ کے لئے اور جنابت کے دور کرنے کے لئے عنسل کرے تو جنابت ہمی مرتفع ہوجائے گا مرتفع ہوجائے گا ۔ اگر وفرضوں کی نیت کی اگر وفافوں کی یا ایک فرض اور ایک نفل کی۔ اگر دوفرضوں کی نیت کی تو اگر نماز ۔ اور اگر میمل مقاصد میں ہوتو وہ خض یا تو دوفرس کی نیت کرے گیا دوفنلوں کی یا ایک فرض اور ایک نفل کی۔ اگر دوفرضوں کی نیت کی تو اگر نماز کے بارے میں ہیں ہیکیا ہوتوں فرست نہیں ہوں گی لہندا آگر دوفرض نماز دوں کی نیت کی مثلاً ظہر اور عصر تو بالا تفاق دوفوں درست نہیں ہوں گی لہندا آگر دوفرض نماز دوں کی نیت کی مثلاً ظہر اور عصر تو بالا تفاق دوفوں درست نہیں ہوں گی لہندا آگر دوفرض نماز دونوں میں ہے۔ جس کی طرف سے اداموگا دور مال دینے میں آگر ز کو قاور کفارہ فلہمار کی موجوں کی نیت کی تو دوفوں میں ہے۔ جس کی طرف سے اداموگا۔ اور اگر دوفوں کی نیت کی تو دوفوں میں ہے۔ جس کی طرف سے جا ہے شاد کر اس تھار ہوگا ۔ اور اگر دوفوں کی نیت کی تو کی ہوتا ہے تار کر لے جسے کفارہ فلہار اور کفارہ قسم کے ساتھ اگر نیت کر ہوتر کی وار بنا وہ ہوتی ہوتا ہوتی کو تا نیاد ہوتی کی تار ہوتی کو تائے فرض نماز نماز جنازہ دیاد ہوتی ہوتی ہوتی کو کو تائیا ہوتی کو کو تائیا ہوتی کو کو تائیا ہوتی کو کو کو تائیا ہوتی کو کو تائیا ہوتی کو کو تائیا ہوتی کو کو تائیا دیاد ہوتی کو تائیا ہوتی کو کو کو تائیا ہوتی کو تائیا ہوتی کو کو کو تائیا ہوتی کو کو تائیا ہوتی کو تائیا ہوتی کو تائیا ہوتی کو کو تائیا ہوتی کو کو تائیا ہوتی کو کو تائیا ہوتی کو کو تائیا ہوتیا کو تائیا ہوتیا ہوتی کو تائیا ہوتیا کو تائیا کو تائیا ہوتیا کو تو کو تائیا ہوتیا کو تائی

اورا گرفش اورنفل دونوں کی نیت کی تو اگر مثلاً ظہر اورنفل کی نیت کی تو فرض کی طرف شار ہوگی اورنفل باطل ہوگی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی طرف ہادائبیں ہوگی۔اورا گرز کو ۃ اورنفی صدقے کی نیت مریق ووز کو ۃ کی طرف سے شار ہوگی ،اور امام محمد کے بال نفی صدقے کی طرف شار ہوگی۔اورا گرنشل اور نماز جنازہ کی نیت کرے تو وہنمل کی

كلزفء ششار بوگ

اورا گردونی عبادتوں کی نیت کرے جیسے فجر کی دوسنتوں سے سنتوں اور تحیۃ المسجد کی نیت کرے توان دونوں کی طرف سے درست ہوگی۔
اور جج کے اندر متعدد عبادتوں کی نیت میں بیفصیل ہے کہ اگر اس نے نذراد رنفل کا احرام باندھا تو وہ فل شار ہوگا اس طرح اگر فرض اور نفل کی نیت کی تواما ما ابو بیسف اور سیح تر قول کے مطابق اما مجمد کے ہاں دونوں گل طرف سے شار ہوگی۔ اور اگر دو تحیوں کی اجرام ایک ساتھ باندھا یا کہ نبیت کی تواما ما ابو بیسف اور سیح مطابق اما مجمد کے ہاں دونوں لازم ہوں گے اور اما مجمد کے ہاں دونوں کی ایک ساتھ نبیت کی صورت میں دونوں میں سے ایک لازم ہوگا اور اگر ایک عبادت کی طراس دور ان میں دوران دوران میں سے ایک لازم ہوگا اور اگر ایک عبادت کی نبیت کی بھر اس دوران دوران میں عبادت کی طرف نشخل ہونے کی نبیت کی ہو گا تو ایک بیت کر عبادت کی طرف نشخل ہونے کی نبیت کر ساتھ دوسری نفل کی نبیت کر سے تو دونوں میں عبادت کی تحید میں ہوگ کی نبیت کر سے تو یہ دوسری ہوگا گر ایک نبیت کر سے تو یہ دوسری ہوگا کہ دوسری نفل کی نبیت کر سے تو یہ دوسری ہوگا کہ دوسری کو گا گر ایک نشل کے ساتھ دوسری نفل کی نبیت کر سے تو دونوں کو سیت کی تعید کر کیا ہے کہ 1 گر ایک نفل کے نبیت کی تواگر ایک دوسری کو گا گر ایک نبیت کی تواگر ایک دوسری میں ہوں گی دونوں کو ایک کر دینے کی صورت میں وہ دونوں منعقد نہیں ہوں گی ۔ اوراگر ان کے دونوں کی دوسری کھی دونوں کو ایک کر دینے کی صورت میں وہ دونوں منعقد نہیں ہوں گی ۔ اوراگر ان

کشاف القناع عن منن الاقناع ج ا ص ۳۷۰ السمغنی لابن قدامه ج اص ۳۲۸، فتنح القدير ج ا ص ۳۸۵ الاشباه
 والنظائر ابن نجيم ص ۳۹ الاشباه و النظائر للسيوطي ص ۳۰

اورعبادت کے علاوہ امور میں اگر دوسری چیزی نیت کر ہے جیسے اپنی بیوی سے کیجانت علی حرام (تو مجھ پرحرام ہے) اور طلاق اور ظہار دونوں کی نیت کر ہے تو احتاف دونوں کی نیت کر ہے تو احتاف دونوں کی نیت کر ہے تو احتاف کی دائے کے مطابق دونوں میں زیادہ تخت اور شدت کے حامل لفظ کی طرف سے شار ہوگا جو کہ طلاق ہے کیونکہ ایک لفظ دومعا ملوں پرمحمول نہیں کی دائے کے مطابق دونوں میں زیادہ تحت اور شدت کے حامل لفظ کی طرف سے شار ہوگا جو کہ طلاق ہے کیونکہ ایک لفظ دومعا ملوں پرمحمول نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اور شوافع کے ہاں تیج کر بات یہ ہے کہ دونوں الفاظ میں اسے اختیار ہے جس کو دہ چن لے وہ واقع شار ہوگا ہیں بارے میں امام شافعی کی رائے کی مزید تفصیل المقصود بالذیہ کی بحث میں آئے گ

کے ساتو س بحث: نیب سے مقصود، اور اس کے اجزاء ۔۔۔۔۔علامہ ابن جیم اور علامہ سیوطی نے نیت کے مقصود اور ہدف کی بری

ممل و ضاحت فر ہائی ہے ہے چنا نچہ بید دنوں حضرات فر ماتے ہیں کہ نیت ہے اہم ترین مقصود عبادت کو عادت ہے ممتاز کرنا ہے اور عباد انول اسلام و صفائی محصند کے اور عبادت تینوں حیثیتوں میں گردش کرتے ہیں اور باعث افطار

امورواشی ہے رک جانا کہی پر ہیز کی غرض ہے ہوتا ہے اور کہی عدم ضرورت کی وجہ ہے ہوتا ہے اور مہانی تھر ہے اور کہی قرض ہے ہوتا ہے اور کہی اور دنیوی غرض کے تحت ہوتا ہے اور کہی تحقیہ ہے اور کہی تھا ہے اور کہی اور دنیوی غرض کے تحت ہوتا ہے اور کہی تحقیہ ہے اور کہی تھا ہے اور کہی تھا ہے کہ غرض ہے ہوتا ہے اور کہی تھا ہے اور کہی تھا ہے کہ غرض ہے ہوتا ہے اور کہی تر بانی کی غرض ہے ہوتا ہے اور کہی تھا ہے کہ خوات ہے اور کہی تھا ہے اور کہی قربت (عبادت ) کودوسری چیز وں سے ممتاز کیا ج سکے اسی طرح تقرب الی اللہ بھی فرض کے ذریعے ہوتا ہے اور کہی واجب کے اور بھی فل کے ذریعے چنا نچہ نے ہوتا ہے اور کہی فرض ہوتے ہیں اور کھی فل اور کھی میں وہ تا ہے دین کی جرے اور باتھ دیں۔

اس تفصیل سے سامور مامنے آتے ہیں۔

است جو چیزیا کام عادتان ہوتا ہویا دوسرے سے التباس نہ ہوتا ہوتواس میں اس فعل کے ارادے کے علاوہ کوئی اور بات شرائییں جیسے اللہ پرایمان معرفت خداوندی، نوف، امید نبیت ہتر آت قران اور اذکاروغیرہ کیونکہ بیامور ممتاز ہوتے میں کسی سے ملتب نبیس ہوتے۔ بنداا سر انسان ایمان کایا قراءت کا ارادہ کرتے ہاں ان کے علاوہ امور میں محض فعل کا ارادہ کرے یا نہ کرے۔ ہاں ان کے علاوہ امور میں محض فعل کا رادہ کر لیمنا کافی نبیس بلکہ ذاکہ بیت نبروری ہے جیسے مثلاً متجد میں واضل ہونے میں تضرب کی نبیت کرے وغیرہ تاکہ اسے تواب ملے۔

ردہ رہا ہوں میں ہمارہ سیاسی کر بروں ہیں۔ اسلامی کا بہتر ہما ہوں ہوتا ہوں کے بوتا ہوں کی وکلے فیر مان نبوی ہے بٹک ہر اس میں جماعی سے بیانی فی ہوتا ہوں کی وہ نبیت کر بے تو تعمین کی شرط انگانے میں بالکان فاہر ووانع ہے۔ چنانچے فرائض میں تعمین شرط ہے کیونکہ ظہر اور عصورۃ اور فعلا ایک طرح انجام دی جاتی ہے چنانچہ ان میں امتیاز بغیر تعمین کے نبیس ہوتا اس طرح وہ نو افل جو مطاقہ نبیس ہیں جیسے مصرصورۃ اور فعلا ایک طرح منتوب کر کے ہوتا ہے مثلاً ظہری طرف منسوب کر کے ہوتا ہے مثلاً ظہری طرف منسوب کر سے پہلے کی یابعد کی سنتول رہائش کی سنتوں کر سے پہلے کی یابعد کی سنتول سنتوں کر سے پہلے کی یابعد کی سنتول سنتوں کر انہوں کی طرف منسوب کر سے پہلے کی یابعد کی سنتول سنتوں کر سے پہلے کی یابعد کی سنتول سنتوں کر انہوں کی بیابعد کی سنتول سنتوں کر سے پہلے کی یابعد کی سنتول سنتوں کو تعمین ان کو فرض نماز کی طرف منسوب کر سے ہوتا ہے مثلاً ظہر کی طرف منسوب کر سے پہلے کی یابعد کی سنتول سنتوں کی سنتوں کی بیابعد کی سنتوں کی سنتوں کی سنتوں کی بیابعد کی سنتوں کی بیابعد کی سنتوں ک

الناشباد والنظائر. السيوطي ص ١٠٤١ لنا شباه، والنظائر، ابن نجم ص ٣٢. الناشباه و النظائر ابن نجيم. ص ٢٠٠٠ للبسد طي ص ٢٠١٠.

الفقد الاسلامي واولند ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ فقه كے چندضروري مباحث

اس کے بعد علامہ سیوطی نے تین تواعد ذکر کئے ہیں، وہ میہ ہیں:

الغی .....جس چیز سے تعرض ندا جمالاً اور نه تفصیلاً ضروری ہواس میں وقوع خطامصز نہیں ، یعنی اس کی تعیین میں خطا کا وقوع مصز نہیں جیسے عماز کی جگہ اور اس کا وقت ۔

ب.....اورجس چیز کی تعیین شرط ہے اس میں وقوع خطامصر ہے۔ جیسے روز ہے کے بجائے نماز کی نبیت کر لینے کی خطایا ظہر میں عصر کی

ج ....جس چیز سے تعرض اجمالا واجب ہواس کی تعیین تفصیلا واجب نہ ہواس میں تعیین کر لینے کے بعد اکر خطا کا وقوع ہوتو میہ معز ہوگا مثلاً رکعات کی تعداد کہاس سے اجمالاً تعرض ہوتا ہے جونیت نماز کے ذیل میں ہوجا تا ہے اور اس کی تفصیلاً تعیین میں خطاوا قع ہوجائے تو وہ معز ہوگی مثلاً ظہر کی تمین پایانچ رکعات کی نیت کر لی تو نماز طل ہوجائے گی۔

ا حج، عمره ، ذكوة بلفظ ذكوة اورجماعت ، ان مين نيت فرضيت ضروري نهيس -

۲ نماز، جمعه کی نماز عنسل اورز کو ة بلفظ صدقه ان میں سیح ترقول کے مطابق نیت فرضیت واجب ہے۔

٣\_وضواوروز ٥اس ميں سيح قول كے مطابق شرط تبيں۔

٨ ينم ، ال مين صرف نية فرضيت كافي نبيس ، بلكه نقصان ده ہے ، چنانچه اگر فرضيت تيم كى نيت كر لے توبيكا في نبيس -

۵۔ قضاء اور اداء کی نیت کاشرط نہ ہونا نمازوں میں یہ بھی اس تفصیل سے مستفاد ہوتا ہے جواو پر گذری اور یہی تفصیل نماز جمعہ کے بارے میں ہم ہمی ہے اور روز ہے کہ بارے میں جس بات کی ترجیح سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قضاء کی نیت اس میں ضروری ہے ، اور جج اور عمرے کے بارے میں تو بلا شبہ بید دونوں شرط نہیں ۔ کیونکہ اگر وہ قضاء جج سے ادامراد لے لئویداس کے لئے معنز نہیں اور وہ قضا ہی کی طرف سے ہوگا اور اگر اس پر کسی حج کی قضالازم ہوجواس نے اپنے بہتے میں فاسد کر دیا ہو اور بعد میں وہ بالغ ہوا ہوتو اگر وہ قضاء کی نیت سے جج کرے تو وہ جج اسلام یعنی فرض حج کی طرف سے شار ہوگا۔

۵۔ اخلاص۔ یتمییز کے اصول برمتر تب ہونے والانتیجہ ہے، البندانیات یا وکیل بنانااس کام میں ممکن ہے جو نیابت کوقبول کرتا ہواوروہ

قرضیت اور صلاۃ تے تعرض کا مطلب یہ ہے کہ کیا نہیت نماز میں اس کے فرض ہونے یا نماز ہونے کا ذکر بھی کیا جائے گا یا نہیں ، مثلاً نہیت نماز وغیر ہ میں پول کہنا ضروری ہوگا فرض نماز کی نہیں ۔ اس بات کی تفصیل اس عنوان کے تحت مصنف نے بیان کی ہے اس میں نماز کے علاوہ ویگر عباوت کا بھی بیان ہے۔

الفقد الاسلامی وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ فقد کے چند ضروری مباحث عبود چیز جونعل سے متصل ہو جیسے زکو ق کی نقشیم جانور کی قربانی اور کسی انقال کئے ہوئے خفس کی طرف سے روز ہ رکھنا اور حج ، کیونکہ مقصود عباوت کے مبر اور راز کا جانچنا ہوتا ہے وہ اس طرح کہ مکلّف شخص اس کی نیت عبادت سے کرے اور بذات خود کرے ۔ اور نیت میں دو چیزوں کو شر کیک کرنے کا ضابطہ ان مندر جہذیل اقسام سے واضح ہوتا ہے جنہیں ہم نے جمع بین العباد تین بہنیت واحدہ کی بحث میں ذکر کیا ہے اور وہ یہ بین :

۲۔ دوسری شکل عبادت کے ساتھ دوسری چیز کوشر یک کرنے کی رہ ہے کہ فرض عبادت کے ساتھ کو فی مستحب یا مندوب عبادت َ وشامل کر لے ،اوراس کی کئی صور تیں ہیں :

الف ..... یہ کدوہ شامل شدہ عبادت بطلان کی متقاضی نہیں اور دونوں ایک ساتھ حاصل ہوعتی ہوں۔ جیسے کوئی نماز کی تکبیر تحریبہ کے اور اس سے فرض اور تحیۃ المسجد دونوں کا ارادہ کر لے توبینیت درست ہے اور دونوں کا حصول ایک ساتھ ہوجائے گا۔ای طرح اگر کوئی شنس کرنے میں قسل جنابت او نیسل جمعد دونوں کی نیت کرے توضیح قول کے مطابق دونوں حاصل ہوجا کیں گے۔

اورا گرنماز سلام پھیرتے وقت نماز کا سلام اور حاضرین پرسلام دونوں کی نیت کی تو دونوں حاصل ہوجا نمیں گے۔اورا گرفرض جج کرے اور غلی عمرے کواس کے شاتھ متصل کردے یا برنکس کا م کرے تو دونوں حاصل ہوجا نمیں گ اورا گریوم عرف کے روزے میں قضاء، نذریا کفار ے کی نیت کی تو دونوں کا حصول ایک ساتھ دوجائے گا۔

ب سسب یہ کہ دوعمباد توں میں سے فقط فرنس عبادت کا حصول ہوا ور دوسری نفل عبادت کی نیت کا بعدم ہوجائے۔ جیسے کو کی حج سے تی فرض اور حج نفل کا آیک ساتھ ارادہ کرے تو صرف تج فرض ادا ہوگا ، کیونکہ اگر وہ صرف ایک نیت نفل سے بھی کرتا تو بھی فرض ہی ادا ہوتا اور اگر کو کی مختص رمضان کی را توں میں قضانماز بڑھے اور تراوح کی نیت اس کے ساتھ کرلے تو صرف قضانماز ادا ہوگی تر اور کے نہیں۔

ج .... بیددوعها دتول میں سے فقط نشاع مادت ہی ادا ہوجیسے کوئی پانچ درہم کسی کود ہے اورز کو قاورنفلی صدیقے دونوں کی نبیت کر یے توز کو قا ادائمیں ہوگی صرف نفلی صدقہ ہوگا۔ اورا گرکوئی امام خطبہ دے اور نبیت خطبہ جمعہ اور خطبہ کسوف ہوتو خطبہ جمعہ ادائمیں ہوگا، کیونکہ بیفرنس اور نفل

و ...... بیہ ہے کہ دوعباتوں میں دونوں باطل ہوں ایک بھی درست نہ ہو، جیسے مسبوق (نماز میں بعد میں شریک ہونے والا) امام کے حالت رکوع میں ہونے کے دوران تکبیر کے اورنیت کرتے کبیر تح بیہ اور تکبیر انتقال (ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف ننتقل ہوتے وقت کہی جانے والی) دونوں کی کدرکوع میں جھکنے کی بھی نیت ہوتو نماز اصلا درست نہیں ہوگی کیونکہ دو چیزوں میں شرکت پائی گئی۔اورا گراپنی نماز سے فرغ اورسنت دونوں کی نیت کرلی تو نماز بالاصل درست نہیں ہوگی۔

سہ سیسری شکل عبادت کے ساتھ دوسری عبادت کوشر یک کرنے کی بیہ ہے کہ انسان ایک فرض کے ساتھ دوسرے فرض کی نیت کرے۔ بیصور تحال حج اور عمرے اور وضواور غسل میں در پیش ہوتی ہے ، اور تیج تر قول کے مطابق ایک عمل سے دونوں چیزیں حاصل ہو حاتی ہیں۔

نہ ہے۔ چوتھی شکل ہے ایک نفل سے ساتھ دوسری نفل کی نیت کر لینا۔ تو اس صورت میں دونوں کا حصول نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ دوسنتیں جب ایک دوسرے میں داخل نہ ہوسکیں تو دونوں کو ایک ساتھ انجام دینے کی صورت میں وہ درست نہیں ہوتیں۔ جیسے چاشت کی سنت اور فجر کی سنتوں کی قضاء۔

اوراگرایک فل دوسری میں داخل ہوسکتی ہوجیسے تحیۃ المسجداورسنت ظہر مشاتو دونوں درست ہوجائیں گی۔اس قاعدےادر ضابطے سے میہ امور مشتنی ہیں کہ جیسے کوئی جمعہ اور عید کے لئے خسل کرے تو دونوں حاصل ہوجائیں گے۔اور اس طرح دو خطبے عیداور کسوف دونوں کے لئے کہتو سیجے ہے۔اوراسی طرح اگر یوم عرفہ اور پیر کے دن روز ہ رکھنے نیت ایک ساتھ کی تو روزہ درست ہوگا۔

۵ ..... پانچوین شکل بیہ کے غیرعبادت کے ساتھ کوئی دوسری چیز جمع کرد ہے جوتھ میں مختلف ہوں، جیسے کوئی اپنی ہیوی سے کہے انست علی میں مختلف ہوں، جیسے کوئی اپنی ہیوی سے کہے انست علی میں اختیار دیا جائے گا، جس کووہ علی میں اختیار دیا جائے گا، جس کووہ اختیار کر لے دہ لا گوہوگا خلاصہ کلام ہیہ کہ نبیت کے اجزاء یہ ہیں۔(۱) ارادہ (۲) پانچوں فرائض شسل، زکو قابلفظ صدقہ وغیرہ میں فرضیت کا ذکر (۳) اور دوسرے سے مل جانے اور ملتبس ہوجانے کی صورت میں تعیین اور (۳) اضلاص ۔ البندا نبیت میں وکیل بنادینا درست نہیں ماسوا اس چیز کے جونیا بت قبول کر لے یعنی وہ چیز جوش سے مقارن (متصل) ہو۔ اور اصول میہ ہے کہ عبادت میں نبیت میں شراکت درست نہیں ماسوا چیز مشتنیٰ امور کے۔

۸۔نیت سے متعلق آئٹویں بحث: نیت کی شرائط ····عبادات میں نیت کی پھھام شرائط ہیں اور ہرعبادت کے متعلق سچھ خاص شرائط ہیں عام شرائط نیت تو یہ ہیں۔ ●

<sup>● ....</sup> الاشباه والنظائر للسيوطي ص ٣١.٣١ الاشباه والنظائر ابن نجيم ص ٥٢. غاية المنتهي ج ١ ص ١١٥.

الفقد الاسلامی وادلت بین این اور امام شافعی رحمہ اللّه کرنزدیک کافر کاوہ کفارہ جوعبادت کی قبیل سے نہ ہو چیسے روزہ وہ اس کی طرف یعنی اپنے ظاہری عہد و بیان ، اور امام شافعی رحمہ اللّه کرنزدیک کافر کاوہ کفارہ جوعبادت کی قبیل سے نہ ہو چیسے روزہ وہ اس کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے جیسے غلام کا آزاد کرنا اور مساکیان کو کھانا کھلانا۔ اور اس کی طرف سے ان چیزوں کی نیت ضروری ہے ، کیونکہ ان امور میں عالب بہلوتا وان ہونے کا ہے ، نیت کا مقصد اس کو دوسرے امور سے امتیاز دینا ہے نہ کہ حصول قربت۔ اور بید دونوں (قرضوں) سے زیادہ مشابہ ہے۔ اور مسلمان شخص کی اہل کتاب ہوں کا غسل حیض درست سے تاکہ اس سے ہم بستری بلاخلاف علماء درست ہو سکے امام شافعی رحمہ اللّه کے ہاں اس کی طرف سے اس امر کی نیت شرط ہے۔ تا ہم مرتد کا نہ تو غسل درست سے اور نہ ہی بچھاور ، ہاں اگر مرتد حالت ارتد او میں ذکو ہ نکالے تو وہ درست ہوجائے گی اور اس کی طرف سے شار ہوگی۔

۲ تمییر سنیت کی دوسری شرط بہتیز (امتیاز) کا پایا جانا، چنانچہ بالا تفاق تمیز نہ کر کنے والے بیچے کی عبادت درست نہیں اور نہ بی پاگل کی عبادت درست ہے۔ تا ہم شوافع رحمہ اللہ کے بال ولی کے لئے بیچے کوطواف کے لئے وضوکر انا جب کہ وہ اس کی طرف ہے احراس باند ھے، درست ہے۔ اور پاگل عورت کے شوہر کے لئے اسے مسل چین دینا درست ہے اور تیجے قول کے مطابق وہ خود نہیت بھی کرے۔ اور اس شرط سے میہ بات ساسنے آتی ہے کہ بیچ یا پاگل کا عمد (جان ہو جھ کر انجام دینا) خطا (بھول و چوک) شار ہوگا خواہ بچے تمیز کرسکتا ہو یا نہیں میں احتاف کے بال ہے، کہ مجنون اور تمیز نہ کرسکتے والے بیچ کا عد خطابی شار ہوگا تا ہم تمیز کرسکتے والے بیچ کا عد خطابی شار ہوگا تا ہم تمیز کرسکتے والے بیچ کا عد عمد ہی شار ہوگا تیج کرسکتا ہے، لیکن مطابق ۔ اور نشج میں گرفتار خص کا وضوئوٹ جاتا ہے اور نشر آتا جانے گا اور اس کی نماز باطل ہوجاتی ہے کیونکہ وہ تمیز نہیں ہوگی اور اس کے افعال بھی شوافع فرماتے ہیں کہ اس کے حدث کا فیصلہ اس وقت تک باطل و کا بعد م شانہیں ہول گے جب تک کہ وہ نشج میں بالکل ڈو باہوانہ ہو بہوئی کی کیفیت کے بعد۔

سا۔ نیت کی جانے والی چیز کاعلم ..... چنانچہ جو تخص نماز کی فرضت کاعلم ندرکھتا ہوتو اس کی نماز درست نہیں ہوگی ،اس طرح اگر کوئی جانتا ہو کہ بعض نمازی فرض میں گرجس کو وہ اواکر رہا ہے اس کی فرضت کا سے علم نہ ہوتو بھی بھی تھم ہوگا ، ہاں جج میں بیشر طنہیں ، وہ نماز سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس میں منوی (نیت شدہ چیز) کی تعیین شرطنہیں بلکہ احرام مطلق نیت سے ہوجا تا ہے پھراس کی تعیین کی جاسمتی ہے کوئکہ جسنرت علی رضی القد عند نے اس چیز کا احرام باند ھا تھا جس کا احرام نبی کریم سلی اللہ علیہ وئلم نے باند ھا تھا اور اسے درست سمجھا تھا۔ پھر بعد از احرام اگر کوئی فعل شروع کر دینے ہے ہوئے یا عمر ہیں ہوگا جیسے اس نے تعیین کی ورند شروع کر دینے کی صورت میں عمرہ بی متعین ہوگا ۔علام سید طی اس شرط پر تفریع کرتے ہوئے یہ مسئلہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کسی نے لفظ طلاق ایس نوان کا استعال کیا جس کے معنی سے وہ واقعہ نہیں اور یوں کے کہ اس کے عربی معنی مراد لے رہا ہوں تو بھی ترقول کے مطابق طلاق واقع نہیں ہوگا ۔۔

سا بنیت اور نیت کر دہ چیز کے درمیان کوئی منافی نیت کام انجام نہ دے .....اوروہ اس طرح کہ وہ نیت کو حکما برقرار رکھے۔ چنا نچاس اصول کے چش ظرعب دات جیسے روز وہ نماز ، حج ، اور ٹیم وغیر و، معاذ اللہ مرتد ہوجانے کی صورت ہیں دوران انجام دہی کا اعدم بہوجا تیس گی۔ اس طرح تعبت نبوی مرتد ہوجانے سے باطل ہوجائے گی اگراس کیفیت پرمر جائے ، اور اگر مرتد ہونے کے بعد دوبارہ سلمان ہوگیا تو حیات نبوی میں مسلمان ہونے کی صورت میں شرف سی بیت ملے گا بصورت دیگر اس شرف کے لوٹ آنے میں اعتر انس واشکال ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ وضو اور خسل ارتداد سے باطل نہیں ہوتے ، کیونکہ ان کے افعال ایک دوسرے سے جڑنے ہوئے (لیمن مرتبط) نہیں ہوتے ہاں ارتداد کے دوران انجام دیتے ہوئے افعال وضو شارئیس ہو کیے جائیں گے۔ اور ارتداد مل تو اب اور ایک ایک دوسرو کے انہیں۔

منافی نیت بیام بھی ہے کہ انسان اپنے مل وقطع کرنے کی نیت کرلے، چنانچہ آگر کوئی ایمان کے قطع کرنے کی نیت کرلے تووہ فی الفور

الفقه الاسلامي واداحه ... حبلداول \_\_\_\_\_\_ فقد كے چند ضروري مباحث. مرمدین جائے گا۔اورا گرنماز ہے فراغت کے بعد قطع نماز کی نیت کرے توبالا تفاق پینماز باطل نہیں ہوگی اور یہی حکم ہے تمام عبادات کا ہاں اگر ادائیگی نماز کے دوران اسے قطع کرنے کی نیت کرے تو نماز بلااختلاف باطل ہوجائے گی کیونکہ بیا بیان کے مشابہ ہے تا ہم علامہ ابن جمیم المصري رحمه الله فرماتے ہيں كەنماز باطل نہيں ہوگى جب تك كەرە تىكبىر كہه كردوسرى نماز شروع كرنے كارادہ نەكرلے،تو تىكبىرىپلى نماز كى قاطع بے گی نہیے محض قاطع نہیں ہے گی۔اور طہارت کوا ثناء طہارت قطع کرنے کی نہیت کرے تو جوافعال وہ کر چکا ہے وہ باطل نہیں ہوں گے مجے قول کے مطابق کیکن باقی افعال کی صحت کے لئے از سرنونیت کرنا ضروری ہے،اوراگر روزہ یااعتکاف توڑنے کی نیت کرلے تو وہ باطل نہیں ہوں سے پیچ قول کے مطابق کے پونکہ نماز تمام عبادات میں تعلق ومناجات رہی کے لئے ممتاز ومنفرد سے لہٰذااس میں قطع نیت مؤثر ہوگا۔اورا گرنسی نے فجر کے بعد فرض روزہ شروع کرویا پھرانے قطع کر کے نفلی روزہ رکھنے کی نیت کی تو وہ روزہ باطل نہیں ہوگا۔ کیونکہ روزے اورز کو 5 میں فرض اورنفل ایکے جنس کے ہوتے ہیں۔ ہاں اگرنماز فرض کی نیت ہے شروع کی پھرنماز میں نیت بدل دی اورنفل کی نیت کر لی تو اس کی نمازنفل بن جائے گی۔اورا گرنماز کے سی منافی کام کی نیت کی تو نماز باطل نہیں ہوگی۔اور حالت روزے میں کھانے یا ہم بستری کی نیت کی توبیاس کے روزے پراٹر اندازنبیں ہوگی اوراگرروزے کی رات کونیت کی پھر فجر ہے قبل سے نیت قطع کر دی تو اس کا حکم ساقط ہو جائے گا کیونکہ نیت کا حيصور ويناضدنيت ب

اوراً کر کہیں اقامت پذیر ہونے سے سفرقطع کرنے کی نیت کی تو وہ مقیم بن جائے گا۔اورمسافر کا سفراحناف کی رائے کے مطابق پانچے

ا ..... چلنے ہے رک جانے پر۔ چنانچ اگروہ سواری پر چلتے ہوئی اقامت کی نیت کرے تو وہ معترنہیں ہوگی۔ ٢.....جكه كا قامت كي صلاحيت والأبونا - چنانجه أكر سمندريا جزير ي مين اقامت كي نيت كي تووه درست نبيس جوگ -

٣ ...ا متقال رائ چنانجة تالع كى رائ كالمتبارتين

سم ....مدت یعنی اگروہ آ دھے مہینے کے قیام کی نیت کرے چنانچہ آ دھے مہینے سے کم مدت کی صورت میں وہ تھر کرے گا۔ ۵۔ جگہ کا ایک ہو نالہذا گر دوجگہ آ دھے مہینے تھبرنے کی نیت کی جیسے مکہ اور منی تو وہ مقیم نہیں کہلائے گا اور وہ ایسا شار ہوگا کہ اس نے اقامت کی نیت ایس جگہ کی ہے جوموضع اقامت نہیں۔ •

نیت قطع صلاۃ ہے قریب مسّلہ ہے قلب (تحویل یعنی پھیردینے بدل دینے ) کااوروہ ہے ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف منتقل ہونا اور بیا حناف کے ہاں محض نیت ہے ہیں ہوتا بلکہ تکبیر تحریمہ کہنے ہے ہوتا ہے اور بیھی ضروری ہے کدوسری نماز پہلی سے متغائر ہوجیسے کوئی ظہر شروع کرنے کے بعد عسر شروع کردیتو ظہری نماز فاسد ہوجاتی ہے۔

اوریہ قلب (متحویل)اس صورت میں صرف نیت سے نہیں ہوتی جب آ دمی نیت کوزبان سے نہ کیج اگر زبان ہے نیت کا تلفظ کردیا تو پہلی والی نماز مطلقاً باطل ہوجائے گی۔علامہ ماوردی فرماتے ہیں کہ نماز باطل ہوجاتی ہے ایک فرض سے دوسر بے فرض کی طرف منتقل ہونے ہے یا ایک مسنون نفل ہے دوسری مسنون نفل کی طرف منتقل ہونے ہے جیسے وتر ہے سنت فجر کی طرف منتقل ہونایانفل ہے فرض کی طرف منتقل ہونے سے یا فرض سے نفل کی طرف منتقل ہونے سے ماسواس کے کہ سی عذر کی وجہ سے ہوجیسے کسی نے فرض کی نیت انفراداً باندھی پھر جماعت کھڑی ہوگئی تو جماعت پالینے کے لئے وہ دورکعت پڑھ کرسلام پھیرد نے تو وہ نماز سچے قول کے مطابق نفل بن جائے گی۔

منافی نیت میں سے بیھی ہے نیت میں تر دوہوااور جزم ویقین نہ ہو چنانچداگر شعبان کی ۲۰۰۰ویں رات کو،جو یوم شک کہلاتا ہے بینیت کی کہ اگر کل رمضان ہواتو میراروزہ ہوگاور نہیں تواس کی میزیت سیج نہیں اس کے برخلاف اگر رمضان کی • ۳ ویں شب کواپیا ہوتو درست ہوگا

<sup>0</sup> الدوالسختار مع الي شية ح اص ١٠٠٠

فقدكے چند ضروري مماحث وجہاس کی بیہ ہے کہ اصل حکم کانشنسل ہوگا اور ای طرح اگروہ مترد د ہوکہ نماز تو ڑوں یانہیں یانماز کے بطلان کوکسی چیزیر معلق کر دیا تو نماز باطل ہوجائے گی۔اورا گرسی کور دوہوکہاس نے قصری نیت کی ہے پانہیں پاپیکہوہ اتمام کرے پانہیں تو ہ قصر نہیں کرے گا۔اس ثق کے دیگر مسائل میں سے رہی ہے کہ نیت کے بعد مشیت (انشاءاللہ وغیرہ) کہناا گر مقصور تعلق ہے تو نیت باطل اورا گر مقصود حصول برکت ہوتو نیت درست ہو گی۔اور بلانیت تبرک یاتعلق و پیے ہی کہد یا تو بھی نیت باطل ہوگی ، کیونکہ اصلاً وہ لفظ عیلق (معلق کرنا ایک چیز کو دوسرے پر موقوف کرنا ) کے لئے استعال ہوتا ہے۔لہذا اگر کسی نے کہا میں کل روز ہ رکھوں گاان شاءاللہ تو میزیت سیج نہیں ہوگی۔علامدا بن نجیم رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ اگر ایسی چیز کے بارے میں بیالفاظ استعال کئے جونیت ہے تعلق رکھتے ہیں جیسے روز ہاورنماز وغیرہ تو نیت باطل نہیں ہوگی اوراگرا سے امور ہواں جن کا تعلق اقوال سے ہوجیسے طلاق اور عماق توباطل ہوجائے گا ( یعنی وہ چیز جس کے ساتھ مشیت ( لفظ انشاء اللہ ) استعمال کیا ہے وہ باطل ہوجائے گی کااس کا تھم لا گزنبیں ہوگا چندصورتیں ایسی جن میں تر دواورتعلق کے باوجودنیت درست ہوجاتی ہےان کوعلامہ سیوطی نے ذکر کیا ہے تر دد کی صورتوں میں ہے ایک یہ ہے کہ کی شخص کوسادہ پانی اور عرق گلاب میں اشتباہ ہو گیا معلوم نہیں ہور ہا کہ کون ساان میں سے پانی ہے اور کون ساعر ق تو وہ نور وفکر نہیں کرے گا بلکہ دونوں سے ایک ایک مرتبہ وضوکرے گا اور یہال نیت میں تر دوضر ورت کی وجہ سے قابل معافی ہے۔ اس طرح بیسئلہ ہے کہ سی پرکوئی واجب روز وذھے میں ہولیکن اس کو پنہیں یاد کہ رمضان کا ہے یا نذر کا یا گفارے کاروز ہ ہے اور وہ واجب روزے کی نیت کر لیتا ہےتو بیاس کے لئے جائز ہےاس طرح اگر کوئی شخص بھول گیا کہ اس کے ذھے کونی ایک قضاءنماز ہے فجر کی یا ظہر کی یا کوئی اور اوراس نے پانچ کی پانچ دو ہرائیں توبیاس کے لئے جائز ہےاور نیت کے جزم اور یقین سے نہونے پروہ معذور ثار ہوگا ضرورت کی خاطر۔ تعلق (سمی کام کا دوسرے برمعلق کرنا) کی صورتوں میں ہے جو باوجو تعلق کے درست ہوتی بین نماز ہے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگراینے امام کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ مسافر ہے پانہیں اوروہ بیسوچ لیتا ہے کہ اگراس نے قصر کی تو میں قصر کرونگاور نہ میں بھی اس ی طرح اتمام کروں گا آخر میں ظاہر ہوا کہ وہ مسافر ہے اور فصر کررہا ہے تو چھنے میں قصر کرے گا اور حج سے متعلق آیک مسئلہ یہ ہے کہا گرکو کی احرام باندھنے والا یہ کیے کہ' اگرزیدنے احرام باندھاتو میرابھی احرام ہے در نہیں' تواگرزیدنے احرام باندھا ہوا ہوگا تواس کا احرام بھی ہو جائے گاور نہیں ہوگاہاں اگر ستقبل رمعلق کرتے ہوئے اس نے بیکہاجب زیداحرام باندھ لے یابیکہاجب مہینة شروع ہوگاتو میں محرم ہوں گا توید درست نہیں ہوگا ایک مسلدیہ ہے کہ اس سے ذھے ایک قضاء نماز ہے جس کی ادائیگی کے بارے میں اسے شک ہوگیا کہ اداکی ہے اینہیں تو اس نے کہااگر وہ فوت شدہ ہوتو فرض ورنیفلی نماز ہوگی بعد میں ظاہر ہوا کہاس کے ذمے وہ نماز واقعی تھی توبیاس کے لئے جائز ہوجائے گ ۔ ایک مسکدروز ہے سے متعلق یہ ہے کہ شعبان کی ۳۰ ویں کونیت کرے کہ اگر کل رمضان ہوا تو فرض ور نفل روز ہ ہوگا تو یہ درست ہے اور روز ہ ہوجائے گا۔ ایک مئلدز کو ہے متعلق یہ سے کدر کو ہ نکالتے وقت بینیت کی کداگراس کا پچھنائب مال اگر باقی ہے توبیاس کی طرف ہے ہے ورنہ حاضر مال تی طرف سے ہے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غائب مال باتی نے گیا ہے نسائع نہیں ہواتو زکو ۃ اس کی طرف سے ہوجائے گی یا اگر بعدمیں معلوم ہوا کہ غائب باقی نہیں بچاضا نع ہوگیا ہے توز کو قاموجودہ حال کی طرف سے ہوجائے گی۔ایک مسکد جمعے سے متعلق ہے کہ اگر نماز کے آخروفت میں نیت باندھی کہ آگروفت باقی ہوتوجعہ ہوجائے ور نظہر ہوگی، بعد میں وقت کا باقی ر بنامعلوم ہوا توایک قول کے مطابق جمعہ درست ہوجائے گااور ایک قول کے مطابق درسٹ نہیں ہوگا۔ منانی نیت میں یابھی ہے کہ منوی (نیت شدہ چیز ) پرقدرت نہ ہویا تو عقلاً یا شرعاً یاعاد تأپیلی کی مثال وضوکرتے وقت نیت کی کہ میں نماز پڑھوں گااوز نہیں پڑھوں گا تو یہ عقلاً ممکن نہیں۔ دوسری کی مثال وضوکرتے وقت نا پاک زمین نماز کے اوا کرنے کی نبیت کی تو بینیت درست نبیں ہوگی تیسری کی مثال سال کے شروع میں وضو سے عید کی نماز کی نبیت کرنا ( یعنی عید کے زمانے سے بہت پہلے عید کی نیت کرنا) یاسی دور در از علاقے میں طواف کی نیت سے وضوکرنا کہ عادۃ ایسامکن نہیں کدانسان اس وضو ہے پہامورانجام دے سکے تواس بارے میں صحیح تربات ہے کہ وضودرست ، و جائے گا اورا یک قول بیے کہ درست نہیں ،وگا۔

ز کو ہے بارے نیت کی عام شرائط لا گوہوتی ہیں، تاہم نیت کے فعل کے ساتھ اتسال کی کیفیت کے بارے میں اختلاف ہے احناف فرماتے ہیں کہ زکو ہ کی ادائیگی ایسی نیت کے ساتھ ضروری ہے جوفقیر کوز کو ہ اداکئے جانے کے فعل سے متصل ہوخواہ حکما یہ مقارنت ہوجیسے

<sup>◘</sup> مغنى الهجتاج، ح ا ،ص ٣٤ المهغني ج ا ص ١٨٣ م الحوارفطني نياس مديث كواليك مند كساته روايت كياجس كة تامراوي ثقة مين -

الفقه الاسلامي وادلته.....جلداول \_\_\_\_\_\_ نقير كي چندر ضروري مباحث بلانیت دے دی پھرنیت کر لی جب کہ وہ چیز اس شخص کے ہاتھ میں موجود ہو، یاوکیل کو مال دیتے وقت نیت کر لی اور وکیل نے بلانیت آ گے دیدی یا واجب مقدار کو مال ہے الگ کرتے وقت ز کو ق کی نیت کرلی (ان تمام صورتوں میں ز کو ق کے فعل کے ساتھ نیت کا اتصال دمقارنت یائی جارہی ہے) مالکیہ فرماتے ہیں کہ زکو ۃ اداکرنے کے لئے دیتے وقت نیت شرط ہے، اور مقدار واجب کوکل مال سے علیحدہ کرتے وقت نیت کرلینا بھی کافی ہے اوراس کی نیت بھی جائز ہوجاتی ہے جو بخوشی اسے نددے جیسے بچے اور یا گل۔اورامام یااس کے قائم مقام کی نیت زکو ق نکالنے والے کی نیت کی طرف سے ہوجاتی ہے۔شوافع بھی احناف اور مالکیہ کی طرح نقیر کو دسینے سے قبل نیت کے ہونے کو جائز قرار دسیتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ بیزیت زکو ۃ کے مال کوعلیحدہ کرتے وقت وکیل کودینے سے پہلے یا بعد میں اور تقسیم سے قبل ہو۔اس طرح مال زکو ۃ کو الگ کرنے کے بعد تقیم سے بل بھی نیت درست ہے خواہ ان دونوں (مال الگ کرنے اور تقسیم ) ہے متصل نہ بھی اور نیت کاوکیل کوتفویض کر دینا بھی درست ہے اگروہ اس کا اہل ہو یعنی مسلمان ہواور مكلف ہو۔ بچے اور كافر كوستحقین میں تقسیم كرنے كے لئے وكيل بنایا جاسكتا ہے بشرطيك وہ لوگ متعین کردئے جائیں جن کودی جائے گی۔اور بیچ مجنون اور بے وقوف شخص کی طرف سے زکو ۃ دیے جانے کی صورت میں ال کے ولی یرنیت کرنالازم ہے وگرندوہ بانیت زکو قادینے کی صورت میں کوتا ہی کرنے کے سبب ضامن نقصان ہوگا اور اگرز کو قالکے والے نے بیمال امام وقت کوبلانیت دیا توامام نیت اس کے لئے کافی نہیں ہوگی جیسا کہ ظاہر مذہب ہے معلوم ہوتا ہے، اور اگرز کو ۃ نکالنے والے سے جبر أز کو ۃ لی جائے تو جس وقت اس سے لیا جار ہاہے وہ اس وقت نیت کر لے بصورت دیگر لینے والے یرنیت کرنالا زم ہوگا۔اور حنابلہ نے بھی نیت کا اداء ہے کچھوقت پہلےنیت کے ہونے کو جائز قرار دیا ہے جیسے کردیگرعبادات میں ہوتا ہے۔اوراگراس نے اپنے وکیل کوز کو قاتقیم کرنے کے لئے وی اورخوداس نے نیت کرلی اور وکیل نے نبیس کی توبی جائزے اگر اس کی نیت ادائیگی سے بہت زیادہ پہلے نہ ہو۔ ( یعنی نیت اور فقیروں کواوا كرنے ميں بہت وقت نه فاصل مؤجائے ) اورا گرنيت بہت وقت يہلے موجائے تواس صورت ميں جائز ہے كه زكوة دينے والاخودوكيل كوديت وقت نیت کرے اور وکیل آ گے مستحقین کودیتے وقت نیت کرے ہاں اگر امام وقت جبراً لے لیتو بلانیت بھی درست ہوجائے گی کیونکہ نیت کے اس کے حق میں معدد رہونے اس کے ذمے سے نیت کا وجوب ایسے ہی ساقط کر دیا جیسے بیچے اور پاگل کے ذمے سے نیت ساقط ہے۔ اورانسان اگراپناسارامال بطورصدقہ دیدے تو ماسوااحناف جمہور کے ہاں بیز کو ق کی ادائیگی سے لئے کافی نہیں ہوگا کیونک اس مخص نے اس ادائیگی کے ذریعے فرنس کی ادائیگی کی نیت نہیں کی تھی اور یہ ایسا ہی جیسے کہ وہ آگراپنا کچھے مال صدقیہ کرتا تو وہ زکو ق کی طرف سے شار نہیں ہوتا۔اور دوسری مثال کےمطابق بیاایی ہے کہ جیسے انسان سور کعت نفل پڑھے اور فرض کی نیت نہ کریے تو فرض ادانہیں ہوتا۔احناف کی رائے کے مطابق فریضہ زکو ۃ استحسانااس سے ساقط ہوگااور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہوہ کسی اور واجب کی ادائیگی کی نبیت نہ کرے جیسے نذر وغيره اوروجهاس انتحسانأاد إبهوجاني كي يهي كهواجب تواس مال كالتجهي حصددينا مياوروه تومتعين م البندانعيين كي مزيدكو كي حاجت نهيس اور اسی بنیاد پر بیمسئلہ ہے کہا گرکسی شخص کا قرض کسی فقیر کے باس ہواوروہ اے اس قرض سے آنزاد کردے ( قرض معاف کردے ) تو جنٹی رقم معاف کی ہےاں کی زکو ہ بھی ساقط ہوجائے گی خواہ زکو ہ نی ادائیگی کی نیت کرے یا نہ کرے، کیونکہ یبھی ضائع ہوجانے کے مترادف ہے۔ اور حج وعرے میں پیموی شرائط لا گوہیں تا ہم حج میں شرط ہے کہ احرام ایک معین ونت میں ہوا دروہ وفت حج کے تین مہینے ( دومینیے دس دن) شوال، ذوالقعدة، ذوالحجه بین اور عمره کے لئے بورے سال میں احرام ہوسکتا ہے اورا حناف کی رائے کےمطابق احرام کی خصوصیات میں ے کوئی فعل یا قول نیت احرام مے تصل ہوجیے تلبید یا سلے ہوئے کیڑے اتاردینا جمہورنے بیشر طبیس رکھی ہے،ان کے ہال احرام تھن نیت ہے ہوجاتا کے لیکن نیت کے وقت تلدید نہ کہنے اور سلے ہوئے کیڑے نہ اتار نے وغیرہ کی صورت میں مالکید کے بال دم واجب ہوتا ہے، اور احرام کے لئے مردوں پرسلے ہوئے کیڑے اتاردینا، نوشبوے بیناورد گیرممنوعات احرام کاترک لازم ہوتا ہے اورعورت کا حرام سیے کدوہ ا پناچیرہ کھول لے اور احرام کے لئے میتات سے ہونا بھی شرط سے اور ہر جہت کی ایک معین اور معروف میقات ہے جوعلاء اور عوام میں مشہور

اور عمرے کا حج پر داخل کرنا احناف کے ہاں درست نہیں۔اور جمہور کے برخلاف حنا بلدنے حج کے احرام کوفنخ کر کے عمرہ کر لینے کی اجازت دی سے بعنی حج کے احرم کی نیت کوعمرے کے احرام میں بدل دینے کی نیت کوانہوں نے جائز قرار دیا ہے۔

اور قربانی کے بارے میں شوافع اور حنابلہ نے بیشرط قرار دیا ہے کہ قربانی ذیج کرنے کی نبیت ہونی جائے کیونکہ قربانی بذات خود ایک عبادت ہے اور دل سے نبیت کرلینا کافی ہے زبان سے نبیت کرنا شرط نہیں ہے کیونکہ نبیت دل کامل ہے اور زبان سے اس کا کہنا اس کی دلیل ہے،علامہ کاسانی حنفی رحمہ اللہ بدائع الصنائع میں فرماتے ہیں کہ اضحیہ نبیت ہے ہی متعین ہوتا ہے، اور ند بہب حنفی میں جانور خریدتے وقت نبیت کافی ہے جیسا کہ میں اس بات کوآ گے بالنفصیل بیان کرول گا۔

علامہ سیوطی رحمۃ القدعلیے فرماتے ہیں گھ کہ اسحاب امام شافعی رحمۃ القدعلیے کا آب بارے میں اختیاف ہے کہ نیت عبادات میں رکن ہے یا شرط اکثر نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ وہ رکن ہے کیونکہ وہ داخل عبادت ہے اور سیر کن کی حیثیت پر دلالت ہے اورشرط وہ موتی ہے جواس فعل سے پہلے موتی ہے اور اس شرط کا اس فعل میں تسلسل ہے بایا جانا ضروری ہوتا ہے۔

میں ہوعوادت کے بارے میں ماجد و ملیحد وطور پرنہیت کا تحکم دیان مرتا اول 🗝 🕷

ا میت کے بقوت کے بارے میں ان ایک تیل دوراے میں فقیما کی دوراے تیل۔ ﴿

النشباه والنظائر ص ۵۵، القوانين الفقهية ص ده عاية المستهى ج اص ۱۵ . الاالشباه والنظائر ص ۴۹. اليكانيت كي الشباه والنظائر ص ۴۹. الده المحد ج ص م ۱۹ هـ معدات كي الده المعدات كي المعدات

احناف کے اس نیت کے فرض نہ ہونے کے قول کے نتیج میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے وضو کرنے والے والے کا اور پانی میں تیراکی کرنے یاصفائی کی پاکسی ڈو ہے ہوئے کو بچانے کی غرض سے گھنے والے کا وضود رست ہواوراس سے ملتی جلتی شکلوں میں بھی یہی بات ہو۔اپنی اس دائے کی دلیل میں بیر حضرات بیامور چیش کرتے ہیں۔

ا .....قر آن کریم میں اس پرنص نہیں ہے آیت وضوصر ف تین اعضاء کے دھونے اور سر کے سے کے بارے میں بتاتی ہے،اور نیت کوخر آ حاد کی بنیاد پرنشرط قرار دینے کا قول نص قر آن پرزیادت (اضافہ ) ہے اور زیادت علی الکتاب احناف کے ہاں ننخ ہوتا ہے جو کہ خبر آ حاد کی بنیاد پردرست نہیں ہوتا۔

السسنت میں اس پرنص نہیں نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرافی کو یہ چرنہیں سکھائی باوجوداس کے کہ وہ اس سے ناواقف تھا،اور تیم میں نیت اس لیفونس ہے کہ وہ اس سے اور مٹی اصالبا حدث و ورکر نے والی چرنہیں وہ تو پانی کے متبادل کے طور پر استعال ہوتی ہے۔

میں نیت اس لیفونس ہے کہ وہ مٹی سے ہوتا ہے اور مٹی اصالبا حدث و ورکر نے والی چرنہیں وہ تو پانی کے متبادل کے طور پر استعال ہوتی ہے۔

مرف کے لئے نیت شرط نہیں ،اور چیسے نماز کی دیگر شرائط میں نیت واجب نہیں جیسے سرکاؤ ھا نمیا، اور اسی طرح جیسے ایک فی وہ کی سے مسلمان شو ہر کے لئے حلال ہوجائے اسی طرح یہاں بھی نیت شرط نہیں ہونی چاہئے۔

مورت کے لئے قسل جینس کے لئے نیت ضروری نہیں تا کہ وہ اپنے مسلمان شو ہر کے لئے حلال ہوجائے اسی طرح یہاں بھی نیت شرط نہیں ہونی چاہئے۔

ته۔وضونماز کاوسیلہ ہے،بالذات مقصود نبیں اور نبیت ایسی چیز ہے جوصرف مقاصد میں بطور شرط مطلوب ہوتی ہے وسائل میں نہیں۔ احماف کے ملاوہ جمہور علما فرماتے ہیں € کہ نبیت وضومیں فرض ہے عبادت انجام دینے کے لئے یا قربت خداوندی کے ارادے سے چنانچے ونسوعب دت کے علاوہ کی اور چیز کے لئے درست نہیں جیسے کھانا، بینااور سوناوغیرہ،انہوں نے دلائل میں بیہ باتیں ذکر کی ہیں:

ا معدیث نبوی جیسے محدثین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بلاشبا عمال کا دارو مدارنیت پر ہے اور ہر خض کے لئے وہ ہے جس کی اس نے نبیت کی ہواس کا مفہوم یہ ہے اعمال جوشر عامعتر ہوتے ہیں وہ نبیت سے ہوتے ہیں اور وضوعمل ہے چنانچہ میشر عاً بلانیت نہیں ہوسکتا۔

r .... اخلاص كاعبادت مين متحقق بهونا، كيونكه فرمان اللي هير:

وَ مَا أُمِرُونَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ لَا حُنَفَا عِ ....ورة البين آيت ه

اوران وحكم ديا كياتها كدوه الله كي عبادت كريس اس كے ليے دين كو خالص كرتے ہوئے۔

اوروضوالی عبادت ہے جس کا تھم دیا گیا ہے، اور بیاس وقت تک متحقق نہیں ہوسکتا جب تک اس میں نیت خالص اُللہ تع لی کے لئے نہ سر کی جائے ، کے ان کا مل ہے جو کہ نیت ہے۔ کر لی جائے ، کیونکہ اخلاص تو دل کا ممل ہے جو کہ نیت ہے۔

السنة قياس : جيسے نماز ميں نيت شرط ب ايسے بى وضويس بھى شرط ب اور جيسے تيم ميں نماز كو جائز كرنے كے لئے نيت شرط ب اى

المجموع للنووى ج اص ۲۱ بدایة المجتهد ج اص ∠ الشوح الكبیر ج ا ص ۹۳ مغنی المحتاج ج ا ص ۳۷ المغنی ج
 اص ۱۱۰ ، كشاف القناع ح ا ص ۱۹۳ بدایة المجتهد ج ا ص ۱۰۱ ، کشاف القناع ح ا ص ۱۹۳ بدایة المجتهد ج ا ص ۱۰۱ ، کشاف القناع ح ا ص ۱۰۱ ، ۹۳ بدایة المجتهد ج ا ص ۱۰۱ ، کشاف القناع ح ا ص ۱۰۲ بدایة المجتهد ج ا ص ۱۰۲ بدایة المجتهد ج ا ص ۱۰۲ بدایة المجتهد ج ا ص ۱۰۲ بداین المجتهد ج ا ص ۱۰۲ بدایة المجتهد ج ا ص ۱۰۲ بدایة المجتهد ج ا ص ۱۰۲ بداین المجتهد بداین المجتهد

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ فقد كے چند ضروري مباحث

مرح وضومیں بھی ہے۔

س وضوعت و کاوسیلہ ہے قواس کے لئے بھی وہی تھم ہونا جائے جومتصود کا ہوتا ہے کیونکہ فرمان اللی ہے : إِذَا قُهْتُمْ إِلَى الصَّلُوقِ قَاغُسِكُوا وُجُوْهَكُمْ .....ورۃ المائدة آب ٢

جبتم نمازے کئے کھڑے بوتو دھولواپنے چبرے ۔۔۔۔الخ

اس ہے معلوم ہوا کہ نماز کے لئے گھڑے ہونے کی صورت میں وضوما مور ہے ہوراس عبادت کی غرض سے تو مطلوب ہے اعضاء کا دنونا نماز کے لئے اور یہ معنیٰ ہیں نہیت کے۔

فریقین کے دلائل کا جائز لینے ہے میرے سامنے یہ بات آتی ہے کہ نیت کوفرض قرار دیا جائے ، کیونکہ احادیث آ حادیے بہت سے وہ اُجکام بتائے ہیں جوقر آن میں نہیں تھے،اور حدیث عمر جونیت کے بارے میں ہے وہ ابتداءاگر چیغریب (غیرمعروف، ایک آ دمی کی روایت گردہ) ہے لیکن بعد میں

یے حدیث مشہور بن گئتھی، چنانچے وہ اتنی مشہور ہوگئتھی کہ اسے حضرت عمر سے دوسوسے زیادہ افراد نے روایت کیا جن میں اکثر انکہ ستھے میں میں سے بڑے امام مالک، توری ، اوزائل ابن مبارک ، لیث بن سعد ، حماد بن زید ، شعبداور ابن عیدیڈر حمیم اللّه علیہ موغیرہ جیسے میل القدر انکہ میں۔ دوسری بات ہے ہے کہ پانی کا عضاء پر باؤ قصد لگ جانا یا بخرض حصول ٹھنڈک پانی کا اعضاء کو گیا اکر دیناوضو کے لئے دھونانہیں کہا اسکتا کہ مورث بن کا موربہ چیز کوالیسے وقوع پذیر کرد ہے جیسے اس کا تھم دیا گیا ہے ، اور اس اصول پر الامور بمقاصد ھا محمد کا تفاق ہے کہ دائل کہ تھیں کہا تھیں کے تھیں کہا تھیں کے تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کو تھیں کہا تھیں کہ تھیں کہا تھیں کہا

۳ سنیم کے بارے میں فقہا ، کا تفاق ہے کہ اس میں نیت واجب ہے، اور مالکیہ اور شواقع کے ہاں تو یفرض ہے، اور احمناف اور حمنابلہ کے بال زیادہ قوبل ایت وقول یہ ہے کہ نیت تیم کے لئے شرط ہو الن حضرات کی دلیل ایک تو بجین صدیث ہے انعما الاعمال بالنیمات ماور احمناف کا استدلال یہ ہے کہ شی در قیقت تلویث ( گندگی ) کرتی ہے، تو یہ پا کی کا سب جب بی ہے گئی جب نیت کرلی جائے۔ ان کی بات کا کا مقصد یہ ہے کہ مٹی حقیقت میں طہارت کا ذریعہ بی کی متحدید ہے کہ مٹی حقیقت میں طہارت کا ذریعہ بی کی وصفائی ہے تو اس کے طہارت کا ذریعہ بنے کے حاجت کا تحقق ضرور کنہیں ہے ابندا نیت بحق میں کے لئے ضرور کنہیں بوگ۔

﴾ سور بخسل کے بارے میں بھی وضول طرح دواقوال ہیں،احناف کے علاوہ جمہور عامنے نیت کونسل کے سئے لازمقرار دیا ہے جیسے افیوک لئے لازمقرار دیا تھے،اورد ٹیل اس کی وہی حدیث ہے جو مذر پڑی ہے بیٹی صدیث انتہا الاعمال بالنیات احماف فرہت ہیں کہ ومیت کرے شروع کرنا سنت ہے اس کے ذریعے اس شخص کا فیعل قربت کا درجہ حاصل کرلیتا ہے جس پرتواب بھی ملتا ہے جیسے وضو © اور میت آسونس میں

حنابلہ نے بیشر طقر اردی ہے کہ نبلانے والانیت کرے،اوردلیل ای حدیث انتہا الاعمال بالنیات ہے لیتے ہیں۔ اللہ مناز کے بارے میں فتابا مہلاتی قرنیت واجب قراردیتے ہیں تا کہ عبادت اور عادت میں امتیاز ہوسکے اور نماز میں اللہ کے لئے

البدانع ج اص ۵۲،۲۵ فتح القدير ج اص ۸۹،۸۱ الشوح الكبير للله دير ج اص ۱۵۳ القوانين الفقهية ص ۳۷ فلا البدانع ج اص ۱۹۹ المنتفر ج اص ۱۹۹ المنتفر ج اص ۱۳۱ المنتفر ج اص ۱۵۱ كشاف القناع ج اص ۱۹۹ فلا المنتفر ج اص ۱۹۹ المنتفر ح اص ۱۹۹ المنتفر ج اص ۱۲۱ المنتفر ج اص ۱۲۲ كشاف القناع ج المنتفر المنتفر ج اص ۲۵ كشاف القناع ج المنتفر المنتفر ج اص ۱۳ المنتفر ج اص ۵۲ كشاف القناع ج المنتفر ج اص ۱۳۰ المنتفر ج اص ۱۳۰ المنتفر ج اص ۱۳۰ المنتفر ج اص ۱۹۰ المنتفر المنتفر ج اص ۱۹۸ كشاف القناع ج المنتفر ج المن ۱۵۳ كشاف القناع ج المنتفر المنتفر

الفقہ الاسلامی وادلتہ ....جلداول \_\_\_\_\_\_ نقہ کے چند ضروری مباحث اخلاص بھی متحقق ہو سکے کیونکہ نماز عبادت ہے اور عبادت نام ہے مل کا بالکلیہ خالصتاً اللہ کے لئے انجام دینے کافر مان خداوندی ہے: وَ مَا أُورُوْ اَ اِلَّا لِیکِ عُبْسُ وَا اللّٰہَ صُخْلِطِ اِیْنَ لَهُ اللّٰ ِیْنَ اِنْ کُنْفَا عَ سسسورۃ البینآیے: نبرہ اوران کو تھم دیا گیا تھا کہ وعبادت کریں اللہ کی دین کوخالص اس کے لئے کرتے ہوئے۔

علامہ ماوردی رحمۃ التہ علیہ فرمائے بین کہ ان حضرات (محدثین وفقہاء متقد مین) کے کلام میں اخلاص سے مراونیت ہوتی ہے، اور پہلے گذری ہوئی حدیث انہا الاعمال بالنیات نیت کے وجوب پر دلالت کرتی ہے بند با نیت نماز کی شرا کط میں درست نہیں ہوگی۔ حنیہ اور مالکیہ کے بال بھی رائح قول کے مطابق شرط ہے شوافع اور بعض مالکیہ حضرات کے بال بینماز کے ارکان میں ہے ، کیونکہ بینماز کے بچھ جھے میں واجب ہے جو کہ نماز کی ابتداء ہے (یعنی ابتداء نماز ہم ہم ترجم میں بیدواجب ہے ہو کہ نماز کی ابتداء ہے (یعنی ابتداء نماز ہم ہم ترجم میں بیدواجب ہم ہو کہ نماز کی ابتداء نماز ہم ہم کہ وہ امامت کی نیت کرے تو بعض ہم کو نماز میں واجب نبیں البندار کوع اور سجد ہے کہ طرح یہ بھی رکن ہوگی اور کیا امام پر لازم ہے کہ وہ امامت کی نیت کرے تو بعض حضرات کا خیال ہے کہ بیداز مربیس دلیل اس کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے کہ جس میں وہ نبی کر بھوا نے والا ہوتا ہے البندا میں آئے سلی اللہ ناہے وہا م مقتد یوں کے بعد کھڑے ہوئے تھے بچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ امام بو جھا تھا نے والا ہوتا ہے البندا میں آئے بامت ضرری ہے، کیونکہ امام مقتد یوں کے بعد کھڑے ہوئے تھے بچھ حضرات کی رائے یہ ہم ہورعا عامام مقتد یوں کے بعض افعال اپنے ذمے لے لیت ہے (یعنی اس کی تبعیت میں ادا ہوتے ہیں مقتد یوں کوخود نم ہم ہم ہورعا عامام مقتد یوں کے بعث امامت کوشرط نہیں قرار دیتے ہیں ، صرف مستحب ہے۔

سنت بیس ملے گا۔ کیونکہ انسان کوائی ملے مال کے حصول ہو سے ،اگر وہ نہتے نہیں کر نے والے نوا بنیس ملے گا۔ کیونکہ انسان کوائی ممل کا اجر مائت جس کی وہ نہت کرے۔ شوافع اور مالکیہ اس اصول سے ان نماز وں کوشٹی قرار دیتے ہیں جو جماعت سے ہی ادا کی جاتی ہے جیسے جمعہ، اور بارش کی وجہ سے جمع کی گئی دونمازیں ،لوٹائی گئی نماز ،صلا قالخوف ،اورکسی کوخلیفہ بنانے کی صورت میں ادا کی جانے والی نماز ،ان صورتوں میں جماعت سے ہی نماز ادا کی جاسکتی ہے انفر ادا نہیں ) احتاف نے میں ادا کی جاسکتی ہے انفر ادا نہیں ) احتاف نے عورق کی افتد ا ، کی صورت کوائی اصورت میں نہیت امامت کی نہت امام کے لئے ضرور کی قرار دی ہے تا کہ بحورتوں کا اس میں نہیت امامت کی نہت امام کے لئے ضرور کی قرار دی ہے تا کہ بحورتوں کا اس میں نہیت امامت امام پرلازم قرار دیتے ہیں جب بحورتیں افتد ا ،کر ہی جو انگر ان نہیا گئی ان نہیں نہیں بوگی )۔

حنابلہ فریائے ہیں کہ امامت کی نیت مطلقا شرط ہے لہذا امام پر لازم ہے کہ وہ بینیت کرے کہ وہ امام ہے اور مقتری بینیت کرے کہ وہ مقتری ہے ہے۔ متتری ہے امسور ہ بینی کرنے اللہ مار ہوئی ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص نیت اکیا باند ھے اور دوسر آ کراس کی اقتدا میں نماز پڑھنے گے اور وہ شخص است کی بیت کرنے ہوئی اند ختر ہے ہے اور بیحدیث ابن عباس پڑملی کرتے ہوئے وار پاتا ہے جس میں حضرت ابن عباس بغملی اند علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ وضوکیا اور کھڑے ہوئی کرنے اند کوئی کری میں آپ کو بیکر تاویکی کری مسلی اللہ علیہ وسلی مات وضوکیا اور کھڑے ہوئی کردی میں آپ کو بیکر تاویکی کھڑ اہوا مشکیز ہے۔ وضوکیا ورکھڑے ہوئی کردی میں آپ کو بیکر تاویکی کھڑ اہوا مشکیز ہے۔ وضوکیا پھر میں آپ کو بیکر تاویکی والور مجھے دائیں جانب کھڑ اکر ایر ایو بیٹن مثل و والام مسجد ، وقو وہ اکیا نہت باندھ سکتا ہے اور بیان تظار کرر با بولیعتی مثل وہ اہام مسجد ، وقو وہ اکیا نہت باندھ سکتا ہے اور بیان تظار کر سکتا

متبيين الحقائق ج اص ٩٩. الاشباد ابن مجيم ص ١٥ التنوح الكيو وحشية الدسوقي ج اص ٢٣٣، ٥٥٠ الشوح الصغير ج اص ٢٠٠ المسبوع ج اص ١٣٨ الماشباد لليسوطي ص ١٠١ ، ٣٨، معنى لمختلج ج اص ١٣٨ حاشية الباجوره ج اص ١٣٨. السعني ج اص ١٣٨ عاية المنتهي ج اص ١٥٠ كشاف القناع ج اص ٣١٢ تعديث فا عدال الماشباه والنظائور ابن نجيم، ص ١ لفوابين الفقيمة، ص ١٤٠ كشاف القناع ج اص ٢٥٠ كشاف الفناع على متن النقاع ج اص ٢٥٠ هاي عليه.

ن الفقه الاسلامي وادلته المبلداول المستخدم وري مماحث ہے کہ بعد میں آنے والے اس کے پیچھے نیت باندھ لیس گے۔ بیصورت حنابلہ کے مال جائزے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ عابہ وسلم نے اکیلے ہیت باندھی پھرحضرت جابررضی اللہ عنہ اور حضرت جہارۃ رضی اللہ عنہ آئے۔ان دونوں نے آپ میکی اللہ علیہ وسلم کے پیچھیے نیت باند تی تو آپ صلّی الله علیہ وسلم نے ان دونوں کونماز پڑھائی اوران کے اس فعل پرنگیز ہیں فر مائی۔اور بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کیہ یہ نماز فرش تھی ، کیونکہ یہ واقعہ سفر کا ہے اور بید حضرات مسافر تھے۔اس کے علاوہ دوسری صورت حال میں بیدرست نہیں کدائ خفس کی اقتداء کرلی جائے جس نے امامت کی نبیت نه کی ہو۔ اورمقندی کی اقتداء کی نبیت توبیہ با تفاق فقہا ءشرط ہے لہٰذاکسی امام کی اقتدا . بلانیت درست نہیں اس کامفہوم بیہوا کہ مقتدی تکہیر تج پمیہ کے ساتھ افتداء کی جماعت کی ہا مامومیت کی نبیت کرے ،اگراس نے یہ نبیت چپوڑ دی پااس میں اسے شک ہوگیا اوراس نے امام کی ا**فعال میں م**تابعت کر لی تواس کی نماز باطل ہوجائے گی ہاں امام کی تعیین نام لے کر کرنی ضروری نہیں اگرا*یں نے تعیین کی اوراس سے خلطی ہوگئ*ی ۔ تو شوافع کے باں نماز باطل ہوجائے گی۔ یہ البنہ ضروری ہے کہ سی معین امام کی وصف امامت کے ساتھ تعیین کر دی جائے ، چنانچہ اگر دونماز پڑھتے ہوئے آ دمیوں کی اقتداء کی دونوں میں ایک تعیین کے بغیرتو بیدرست نہیں ہوگا جب کے امام کومعین نہ کردے، کیونک تعیین شرط ہے۔اور ایک سے زیاد داماموں کی اقتداء درست نہیں ،اگر دواماموں کی اقتداء کی توبیجا ئرنہیں ہوگا ، کیونکہ دونوں کی اتباع ایک ساتھ ممکن نہیں شوافع کے ہاں اقتداء کی نیت کے لئے پیشرط ہے کہ وہ تکبیرتم بمد کے ساتھ متصل ہوا حناف تکبیرتم بمدسے مقدم ہونے کوبھی جائز قرار دیتے ہیں بشرطیکہ تكبيرتح يمداوراس نيت كورميان كوئى اجنبى چيز حائل نه ہو۔اوراحناف اور حنابلد كے باں افضل بيے كه نيت اقتدا أيجبيرتح يمه مے تصل ہوتا كهاختلاف ہے بياجا سكے، كيونكه اختلاف ہے بيخا (خروج من الخلاف، ) يا يوں كہيں اختلافی حدود ہے باہر رہتے ہوئے اتفاقی حدود میں ر ہنا بہر حال متحب امرے۔ مالکیہ نے نیت اقتداءاور تکبیرتح بمہ میں مقارنت (اتصال) یااس کامعمولی سامیلے ہونالازم قرار ویا ہے جیسے کہوہ نماز کی نبیت میں بیقرار دیتے ہیں ہم اس بحث کو پہلے بیان کر چکے ہیں۔

<sup>•</sup> الدوا لمعتار ج اص ۷۵۷. ۲۰ ۵، مراقی الفلاح ص ۸۵، کشاف القناع ج ۲ ص ۳۳ تا ۳۵، الماشهاه والنظائو. ابن نجیم ص ۱۵ و ۵ و ت بین الصلاتین (دونماز ول کوجمع کرنا) کامطلب بیه کدوووت کی نمازول کوایک وقت بین دا کیاجائے مثلاً ظهراورعمرکوجمع کرے ایک وقت بین دا کیاجائے مثلاً ظهراورعمرکوجمع کرے ایک وقت بین پڑھ لیاجائے الله علیہ کے بال بین عصرف صورتاً ہوسکتی ہیں بحق کہ صوحت میں جمع نہ ہواور باتی ائمہ کے بال سفراور بارش وغیرہ کی وجہ سے بیاج ورست ہے بیاج اگرا سے ہوکہ بعد میں آنے والی نماز کومقدم کر کے پہلے پڑھ لیاجائے تو بیاج کہ کہا تی ہے اور اگر ایک کا خیر کہا تی ہے۔ اس کی تفسیلات اورشرا لکا وغیرہ اپنے مقام پر آئمیں گیا۔ ایک کی کیا تھی کہ اور اگر کہا تی ہے۔ اس کی تفسیلات اورشرا لکا وغیرہ اپنے مقام پر آئمیں گیا۔

۵۔۔۔۔۔روزے کے بارے میں شوافع کے علاوہ جمہور فقہاء فرماتے ہیں کہ نیت صوم شرط ہے، کوئکہ رمضان یا غیر رمضان کے روزے عرب دت ہیں، اور عبادت اس فعل کو کہتے ہیں جے انسان اپنے افقیارے فالص اللہ کے لئے اس کے تعم کی بناء پر انجام دے، اور اخلاص اور افتیار بغیر نیت کے تقی نہیں ہوتے، لہٰذار وزوں کی اوائیگی بغیر نیت کے درست نہیں تا کہ عبادت اور عادت میں امتیاز حاصل ہو سکے۔ شوافع فرماتے ہیں جیسے روزے میں روز ہ تو ڑدینے والی پیزوں سے بچنار کن ہے اس طرح نیت بھی رکن ہے، دلیل اس کی وہی حدیث انسیسا الاعمال بالنیات سے ہاں اواء یا تضاء کی نیت کرنا شوافع کے جمعے ترقول کے مطابق نماز، حج، ذکو ہ کفارات، اور نماز جنازہ میں شرطنہیں، اور جمد تو چونکہ قضاء ہوتا ہی نہیں ہے، اور روزے کے بارے میں ان کے ہاں احج تول ہے ہاں اواج تول ہے۔ اور دوزے کے بارے میں ان کے ہاں اوج تول ہے۔

۲ .....اعتکاف، جو کیشوافع کی تعریف کے مطابق مجد میں کسی مخصوص مخص کا نیت کے ساتھ (پچھڑ سے) قیام پذیر رہنا ہے اس کے لئے بالا تفاق نیت بھر طے، اعتکاف خواہ واجب ہویا سنت ہویا نفل ہو۔ چنا نچاعتکاف بغیر نیت کے درست نہیں ہوتا دلیل اس کی وہی صدیث ہے جوگذر چکی ، دوسری بات بیہ ہے کہ اعتکاف عبادت محض ہے، البذا یہ بلانیت درست نہیں ہوگی جیسے نماز روز ہ دیگر عبادات بلانیت درست نہیں ہوتی جیسی نہون نے سے المانیا نہ کرتے ہیں کہ اگر اعتکاف فرض ہوجیسے نذر کا اعتکاف تو اس میں فرض ہونے کی تعیین ضروری ہے تا کہ اسے نفل اور عام مستحب سے امتیاز دیا جا سکے۔

ے ۔۔۔۔۔۔زکو ق کے بارے میں فقباء کا انقاق ہے کہ نیت زکو ق کے اداکر نے کے لئے شرط ہے، دلیل اس کی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، اورزکو ق کی ادائیگی بھی نیت ضروری ہے تا کہ فرض اور فضل میں انتیاز ہوسکے ۔● نفل میں انتیاز ہوسکے ۔●

۸.....ج اور عمرے کے بارے میں احناف کی رائے یہ ہے کہ فج کا حرام باندھنا (تئبیدوغیرہ کہنا) اس کی نیت ہے اور اس کی درشگی اور صحت کے لئے شرط ہے فرض جج ہو یانفل ہو۔اور عمرے کا بھی یہی حکم ہے۔اور عمرہ ان کے ہاں سنت ہے اور نذر مانا ہوا ہوا عمرہ ان کے ہاں فرض ہے،اور اگر تسی نے نذر مانی کہ وہ حجة الاسلام (اسلام کا حج) کرے گا تو اس پر فقط اسلام کا حج (یعنی حج فرض) ہی لازم ہوگا جیسے کوئی قربانی کی نذر مانے تو اس پر قربانی لازم ہوتی ہے۔ ان سب میں قضا بھی نیت کے اعتبارے ادا کی طرح ہے۔ جمہور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ احرام کی نذر مانے کی نیت جج اور عمرے میں رکن ہے،لہذا میدونوں بلانیت منعقد نہیں ہوتے۔اور احرام بلانیت صحیح نہیں ہوتا۔ دلیل و ہی

• المجموع ج ٣ ص ٢٥٣ مسغنى المحتاج ج اص ٢٥١. كشساف القنباع ج ٢ م ٣ السمغنى ج ٣ ص ٢٥٣ المسغنى ج ٣ ص ٢٥٣ المواقى الفلاح ص ١٠٥ القوانين الفقهيه ص ١١٠ الماشباه لابن نجيم ص ١١ و ٣٥٠ اللشياه للسيوطى ص ١١ مغنى المحتاج ج اص ١٠٥ المهذب ج اص ١١٠ المغنى ج ٣ ص ١٣٠ كشاف القناع ج ٣ ص ١٣٥ المغنى ج ٣ ص ١٣٠ كشاف القناع ج ٣ ص ١٣٥ المدرالمختارج ٢ ص ١١٠ الماشباه ابن نجيم ص ١١ المقوانين الفقهيه ص ٢٥ المشرح الصغير ج اص ١٨٥ المهذب ج اص ١٩٠ المغنى ج ٣ م ١٩٠ كشاف القناع ج ٢ ص ٢٠٠ الماشباه ابن نجيم ص ١٨ المقوانين الفقهيه ص ١٩ المدرالمختاج ٢ ص ١٩٠ المنتى ج ٣ م ١٩٠ المنتى ج ٢ ص ١٩٠ المسرح الصغير ج اص ١٨٢ المقوانين الفقهيه ص ١٩ المجموع ج ٢ ص ١٩٠ كالمنتاء ٢ ص ١٩٠ المنتى ج ٢ ص ١٩٠ المسرح الصغير ج اص ١٨٢ المقوانين الفقهيه ص ١٩٠ المجموع ج ٢ ص ١٩٠ المسرح الصغير ج اص ١٨٢ المعنى ج ٢ ص ١٩٠ المسرح الصغير ج اص ١٨٢ المعنى ج ٢ ص ١٩٠ المسرح الصغير ج اص ١٨٢ المعنى ج ٢ ص ١٨٠ المعنى ج ٢ ص ١٨٠ المعنى ج ٢ ص ١٨٠ المعنى ج ٢ ص ١٩٠ المسرح الصغير ج اص ١٨٢ المعنى ج ٢ ص ١٨٠ المسرح الصغير ج اص ١٨٠ المعنى ج ٢ ص ١٨٠ المسرح الصغير ج اص ١٨٢ المعنى ج ٢ ص ١٨٠ المسرح المسلح المسلح

اور حنابلہ، ایک روایت امام ابوطنیفت بھی ایس بی ہے فرمات میں شم ھانے والاً رقتم میں تاویل سے کام لے یعنی فیا ہ سی بات کا ارادہ کرے تو مظلوم بوئے کی صورت میں ایسا کرنا درست ہے اور فلالم (ناحق) ہونے کی صورت میں یہ باطل تاویل اس سے حق میں تہمں جائے گی ۔علامہ ابن جھیم فرمات میں کہ مذہب حنی میں فتو کی اس بات پرہے کوشم کھانے والے کی نیت کا اعتبار ہے اً مروہ تعلوم بوق کے فلالم ایکن شرط یہ ہے کوشم اللہ تعالیٰ کی بورادرا گرطلاق یہ حاق وغیرہ کی قسم بوتو قسم کھانے والے کی نیت کا مطابقا اعتبار نہیں ہوکا حبیبا کہ یہ

النظام المستواد الم

پیرفقہاء کاقتم کے بیان میں لفظ'' محلوف علیہ' ہے مقصود امر کی تفسیر میں اختلاف ہے، کہ قسموں کا اعتبار نیت پر ہوگا یا عرف پر یا صیغه (لفظ) پر بموگا 🗗 احناف کی رائے بیہے کشم عرف وعادت پر بنی ہوئی ہیں مقاصداور نیتوں پڑہیں، کیونکہ شم کھانے والے کامقصود وہ چیز ہوتی ہے جواس کے پیش نظر ہولی ہے اور اس کے نز دیک متعارف ہوتی ہے، لہذابات اس کی غرض تک محدودر ہے گی۔ بیا حناف کے بال اکثر ہوتا ہے بہتی کبھی ان کے ہاں قسموں کامدار الفاظ پر بھی ہوتا ہے اغراض ومقاصد پڑتیں۔ چنانچے شلا اگرکوئی کٹی مخص سے ناراض ہوجائے اور تتم کھالے کہ وہ اس کے لئے ایک پیسے کی چیز نہیں خریدے گا پھر اس کے لئے سوروپے کی کوئی چیز خرید لے تو وہ حانث نہیں ہوگا ،اوراگر وہ متم کھالے کہ میں اس کودس درہم میں تو فلاں چیز نہیں دوں گا پھروہ اسے گیار ہ یا نو درہم میں دیدے تو حاث نہیں ہوگا باوجوداس کے کہ دس میں نہ بیجنے مے مقصود میرے کہ زیادہ میں بیچے گا۔امام مالک رحمة الله علیہ کے مذہب میں مشہور تول میرے کہ وہتمیں جن کے مطابق قتم کھانے والے کے خلاف عدالتی فیصلہ نہ کیا جاتا ہو ( یعنی وہ قسمیں جن کے بارے میں کوئی عدالتی کاروائی نہ ہوتی ہو بلکہ وہ ایسے معاملے کے تعلق ہوں جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے یا انسان کی اپنی ذات ہے متعلق کام ہوتا ہے، ہاں وہ امور جوایک انسان کو دوسرے سے پیش آتے ہیں تو بیہ وہ امور ہوتے ہیں جن میں قتم کھانے والے پرعدالتی فیصلہ نافذ ہوتاہے ) اور نذران دونوں میں اعتبار ہے نیت کا بعنی شم کھانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا دعوے وغیرہ کے علاوہ امور میں (یعنی دیوانی اور فو جداری کے معاملات میں) ان دعوے وغیرہ جیسے امور میں قسم کینے والے (کھلانے والے) کی نیت کا اعتبار ہوگا اگر تتم کھلانے والے کی نیت نہ ہوتو قرینہ حال وہ بھی نہ ہوتو عرف میں تتم کھانے سے مراد کیتے ہیں،اوراگر عرف لفظ بھی نہ ہوتو جولغت ہے تمجھ آئے وہی مراد ہوگا۔اوروہ قسمیں جن کے کھانے والے پران کا نتیجہ بطور فیصلہ عدالت نافذ ہوتا ہے تواستفتاء (فتویٰ یو جھے جانے ) کی صورت میں ان ضوابط کا بالتر تیب لحاظ رکھنا ضروری ہے جواویر بیان ہو چکے ہیں ( یعنی پہلے نیت پھر قرینہ حال پھر عرف لفظ پھر دلالت لغت )اوراگران قسموں میں استفتاء کے بجائے عدالتی کاروائی کا معاملہ ہوتو اس صورت میں صرف لفظ کالحاظ ہوگا او پر بیان کرد ور تیب کانبیں ہاں اگر اس کے دعویٰ نیت کا کوئی قرینہ یا عرف مؤید ہوتو اسکی بات سلیم کر لی جائے گی۔شوافع فرماتے ہیں کے قسموں کادارومدار حقیقت لغوی پر ہوتا ہے یعنی باعتبار لفظی صینے کے ان کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ اصل حقیقت اس بات کی زیادہ حق دار ہوتی ہے کہ اس کا ارادہ وقصد کیا جائے ہاں اگر کوئی نیت اس نے کی ہوتو اس نیت کا اعتبار ہوگا، چنانچہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ رؤوں (سری) نہیں کھائے گا پھراس نے مجھلی کا سرکھایا تو جوحضرات عرف کالحاظ رکھتے ہیں جیسے احناف توان کے ہاں وہ حانث نہیں ہوگا اور جوحضرات لغت کا اعتبار کرتے ہیں ان کے ہاں جانث ہوجائے گاای طرح ان کے ہاں وہ مخص جوتتم کھائے کہ وہ کم (گوشت) نہیں کھائے گا بھروہ کم (گوشت پر چڑھی ہوئی چربی) کھالے تو وہ جانث ہوجائے گا کیونکہ لفظ کی دلالت اسی طرح ہے۔اورشوافع کے علاوہ حضرات فرماتے ہیں کہ وہ جانث نہیں ہوگا۔

حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ ایمان (قسموں) میں قسم کھانے والے کی نیت کی طرف رجوع کیا جائے گا اگر اس نے کسی ایسی چیز کی نیت کی جس کاوہ افتظ احتمال رکھتا ہوتو قسم اسم معنی میں شار ہوگی ،خواہ اس کی نیت کردہ چیز ظاہر لفظ کے موافق ہویا مخالف ہو، کیونکہ حدیث میں انسمال بالاعمال بالنیات وانعا لکل امری مانوی۔ اور اگر اس نے کوئی نیت نہیں کی توقشم کے سبب اور شم پر ابھار نے اور آ مادہ کرنے والے امور کونیت معلوم کرنے سے لئے پیش نظر رکھا جائے گا۔ چنا نچہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ ابنی ہوی کو اس گھر میں نہیں لائے گا اور اس کی قسم کا سبب گھرے متعلق کسی بات پر غصہ ہو مثلاً میہ کہ اسے وہاں تکلیف پہنچی ہویا کسی کا زیراحسان ہوتا ہوتو اس صورت میں قسم صرف اس گھرے

السال شباه ابن نجيم، ص ۵۷ الماشباه لليسوطي ص ۳۰، رسائل ابن عابد ين ج ۱ ص ۲۹ مداية المجتهد ج ١ ص ٣٩٨، المعتبي المحتاج ج ٢ ص ٣٣٥، المعنى ج ٨، ص ٢٦٣.

الفقد الاسلامی وادلته ..... جلداول ..... فقد کے چند ضروری مباحث ماتھ خاص ہوگی ، اورا گرفتم کا سبب وہ غصہ ہو جواسے عورت کی وجہ سے ہوکہ اس نے کوئی قابل ایذاء حرکت کی ہوگھر کا اس معالم سے کوئی

واسطہ نہ ہوتو قسم کا تعلق عورت ہے ہوگا کہ وہ اسے کسی بھی گھر میں تھہرائے وہ حانث ہوجائے گا۔ ویسے میں میں میں میں ایک میں ایک کے ایک کے ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں میں ایک کا میں میں میں

عدالت کے سامنے سم : میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ عدالت کے سامنے سم کھانے میں اعتباراس قاضی کی نیت کا ہوگا جو سم کے رہا ہو

کیونکہ امام سلم کی حضرت ابو ہریرۃ ہے روایت کر دہ حدیث میں ہے الیہ مین علی نیبۃ الہ مستحلف (قسم ہم لینے والے کی نیت کے

اعتبارہے ہوگی) اور اس حدیث کو حاکم وقت کے بارے میں قرار دیا گیا ہے کیونکہ حاکم وقت ہی وہ ہوتا ہے جو والا بیت استحلاف (قسم لینے کی

قدرت وطاقت) رکھتا ہے، لبندا اگر اس صورت میں قسم کھانے والے کی نیت کو سلیم کرلیا جائے توقسم کا فائدہ باطل ہو جائے گا اور حقوق کا ضیاع

لازم آئے گا، کیونکہ پھر تو ہرا کیہ اپنے مقصد کی نیت سے قسم کھانے گا۔ چنا نچے اگر قسم کھانے والا تو رید کرلے یعنی قاضی کی قسم دوالنے پر ظاہر لفظ

کے بجائے کوئی اور معنی دل میں سوچ لے یا تاویل کر لیعنی قاضی کی نیت کے برخلاف سوچ لے یا کوئی استمناء کردے مثلاً تھی کہ بعد کے بعد

انشاء اللہ کہد دے یا لفظ کے ساتھ کوئی شرط بڑھا وے مثلاً یوں کہد دے اگر میں گھر میں داخل ہوایا کہ کے اور اور یہ کہ اس طرح کہ قاضی اس کی

اس استمناء یا شرط کوئن نہ سکے تو اس حرکت ہے وہ خض جھوٹی قسم کے گناہ ہے برک الذمہ نہیں بوگا، دہ گناہ گار ہوگا۔ وجداس کی ہیہ ہوجاتا ہے، اور مقصود سے کہ قسم کھانے سے انسان کھبرائے اور خلط قسموں

اس صورت میں اسے گناہ گار قرار نہیں دیتے توقسم کے گناہ ہے، اور مقصود یہ ہونے کے لیے شرطیں رکھی ہیں ہو یہ کہ کہ تا سے کہاتی کی کوشش کرے شرطیں رکھی ہیں ہوجاتا ہے، اور مقصود سے بہ کہ قسم کھانے سے انسان کھبرائے اور خلط قسموں اسے کناہ گار قرار نہیں دیتے توقسم کوئی میں ظلم دنا انصافی نہ برت رہا ہو۔

اسے طلاق یا عمال کی قسم نہ دے ہو یہ کہ قاضی معرف نے میں ظلم دنا انصافی نہ برت رہا ہو۔

قتم میں توریکرنا قتم کھانے والے فض کے لئے اس قتم میں توریکر لینے کی اجازت ہے جوعدالتی معاملات میں نہ ہواور جے وہ اپنے افتتیارہ کھار ہاجو یا دوسر آفض اس سے تسم لے رہا ہولیکن وہ تسم اس پر لازم نہ ہوتی ہواور تو رہیکا مفہوم ہے کہ وہ ایسے معنی مراد لے جو لفظ سے فورا شہجے نہیں آتے ہوں یا وہ اس میں ظاہر کے خلاف کسی بات کی نیت کر لے دلیل اس کی حدیث انسا الاعدال بالنیات ہے، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر اجماع فل کیا ہے کہ بغیر تسم کئے جانے کے تسم کھانے والا اور وہ شخص جس کی قتم سے کسی کا حق وابستہ نہ ہورہا ہواس کی تبری جو ہواس کی تبری ہو ہواس کی تبری علی مسیوطی نے تین قواعد و کر کئے ہیں جو ہواس کی تبری خواعد و کر کئے ہیں جو کہ مندر جدو بل ہیں:

ا.....لفظ ہے مقصود وہی ہوگا جولفظ ہو لئے والانیت کرے سوائے ایک جگہ کے وہ ہے قاضی کے سامنے شم کھانے کا موقع کہ اس صورت میں شم قاضی کی نیت کہ اعتبار ہے ہوگی ہو لئے والی کی نیت کے اعتبار سے نہیں۔

٠ .... مغنى المحتاج، ج ٣ص ٣٤٥، كشاف القناع ج ٢،ص ٢٣٢. ♦ الاشباد والنظائر لليسوطي ص ٣٠.

الفقہ الاسلامی وادلت ..... جلداول ..... وقت کے جائز ہو۔ علامہ ابن نجیم اس قاعد ہے کے بارے میں فرماتے ہیں © کہ عام چیز کی ہے اختمال اس جہت سے رکھتا ہوجواس شخص کے لئے جائز ہو۔ علامہ ابن نجیم اس قاعد ہے کے بارے میں فرماتے ہیں و کہ عام چیز کی ہے اختمال اس جہت سے فضا نہیں برخلاف امام خصاف کے کہ ان کے ہاں قضاء بھی درست ہے، چنا نچہ اگر کسی نے کہا ہروہ عورت جس سے میں شادی کروں اسے طلاق ہے پھروہ ہو لے کہ میری نیت تھی کہ فلان ملک یا شہری عورتیں تو ظاہر مذہب کے مطابق میہ بات درست نہ ہو گی ہے خلاف خصاف کے اور میں سمجھتا ہوں کہ امام خصاف کے قول کو اس صورت میں اختیار کر لینے میں کوئی مضا کھنہیں جب ایسی بات کہتے وال شخص حلف طلاق دلوائے تو وہ عام کی تخصیص کی نیت سے قسم کھالے۔ اور کسی خاص کونیت سے عام کر لینا تو یہ بات اب تک میری نظر سے نہیں گذری۔

• اقربانی ....قربانی بلانیت درست نہیں، کیونکہ جانورکو کھی صرف گوشت کے لئے ذیح کیا جاتا ہے اور کھی حصول نیک کے لئے ذیح کیا جاتا ہے، اورکوئی فعل بدون نیت کے نیکی نہیں بن سکتا ہے۔ دلیل اس کی وہی حدیث ہے جو بار بارگذر چکی ہے اندہا الاعدال بالنیات علامہ کا سافی فرماتے ہیں کہ اس سے مراوے عمل جو کہ نیک ہے لہٰذا قربانی نیت کے بغیر متعین نہیں ہوگی اور ذیح کرنے سے اضحیہ تعین ہوجاتا ہے با تفاق علاء اور نذر ہے بھی ہوجاتا ہے اگر وہ اسے نذر کے لئے متعین کر دے با تفاق علاء، اور امام ابوصنیف کے ہاں اضحیہ (قربانی) کی نیت سے خرید نے سے بھی جانور متعین ہوجاتا ہے شوافع اور حنا بلہ نے شرط قرار دیا ہے کہ نیت جانورکو ذیح کرتے وقت ہو، کیونکہ ذیح کرتا بھی سے خرید نے ہوات ہوں کہ نیت کرلے زبان سے نیت کا تلفظ اس کی دلیل ہے کوئکہ نیت تو دل کا فعل ہے اور ذبان سے نیت کا تلفظ اس کی دلیل ہے کہ ذب مالکیہ ہیں پائے جانے والے اختلاف کے مطابق اضحیہ یا تو ذیح سے تعین ہوتا ہے یا ذبح سے بچھ در قبل کی جانے والے اختلاف کے مطابق اضحیہ یا تو ذیح سے تعین ہوتا ہے یا ذبح سے بچھ در قبل کی جانے والے اختلاف کے مطابق اضحیہ یا تو ذیک سے تعین ہوتا ہے یا ذبح سے بچھ در قبل کی جانے والے اختلاف کے مطابق اضحیہ یا تو ذبح سے تعین ہوتا ہے یا ذبح سے بچھ در قبل کی جانے والے اختلاف کے مطابق اضحیہ یا تو ذبح سے تعین ہوتا ہے یا ذبح سے بچھ در قبل کی جانے والے اختلاف کے مطابق اضحیہ یا تو ذبح سے تعین ہوتا ہے بین ہوتا ہے بیں ہوتا ہے نواز دیا ہے کہ در قبل کی جانے والی نیت سے اور مذہب ما تکی میں معتد اور شہور تول سے ہوتا ہے کہ اضحیہ موابق اسے کہ در قبل کی میں معتد اور شہور تول سے کہ اضحیہ موابق اسے کیونکہ در سے دور شہر ہوتا ہے کہ در خوابق کے در نے دیں وابعہ ہوتا ہے نواز ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ در خوابق کیا ہوتا ہے در خوابق کی میں معتد اور شہر ہوتا ہے کہ در خوابق کے در خوابق کی موابق کے در خوابق کی موابق کا معتد اور شہر ہوتا ہے در خوابق کی موابق کی کے در خوابق کی موابق کی کی در خوابق کی کی در خوابق کی موابق کے دو اسے اسے کہ در خوابق کی موابق کی کوئی کے در خوابق کی موابق کی کی در خوابق کی کی در خوابق کی کوئی کے در خوابق کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے در خوابق کی کوئی کی کوئی کے در خوابق کی کوئی کے در خوابق کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے دو اسے کوئی کے در خوابق کی کوئی کے در خوابق کی کوئی ک

١٢\_ تلاوت قرآن .... قرآن كريم كي آيت اراد اورقصد ال كي حيثيت قراني ختم كي جاسكتي ہے، چنانچ جنبي اور حائضه

 <sup>....</sup> الماشباه والنظائر. ابن نجيم ص ١٨ ، ٢٩ هـ البدائع ج ٥ص ١ ٤ ، القوائين الفقهيه ص ١٨٤ مغنى المحتاج ج ٣ ص ٢٨٩ كشاف القناع ج ٣ص ٢ ، ص ١٩٣
 كشاف القناع ج ٣ص ٢ ـ ١ القوائين الفقهيه ص ١٨٤ ، ١٨٩ ، مطبعه النهضه. فاس ٢ البدائع ج ٢ ، ص ١٩٣

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ نقر درى مباحث

ے لئے ذکری نیت سے قرآن کی وہ آیت جن میں ذکر ہو پڑھناورست ہے اسی طرح دعائی آینوں کو بھی بقصد دعا پڑھنا جائز ہے۔ ●

### •ا....نیت سے متعلق دسویں بحث

نیت کی عقو داورمعاملات میں حیثیت ،غیرمشروع نیت یا باعث کی عقو د پراثرا ندازی کا دائر ہ کار کی حدود۔

فقہاء کرام کے سبب(اصطلاحی سبب خبیں معروف معنوں میں بولا جانے والا سبب) کے بارے میں دونظر پے ہیں، ایک نظر میاتو موضوعیت کی نظریا بالفاظ دیگرظا ہری ارادے کو غالب رکھتا ہے اور دوسرانظریہ وہ سے جونیتوں ذاتی اسباب اور پوشیدہ ارادے کوفوقیت دیتا ہے(اس برمز بد گفتگوانشاءاللہ عنقریب آئے گی) پہلانظریہ تو ندہب حنی اور شافعی کا ہے 🗨 یہ حضرات عقود میں ظاہری ارادے پر دار ومدار ر کھتے ہیں پوشید دارادے برنہیں دوسر لےفقلوں میں معاملات کےاستفر ارود وام کےاصول کی حفاظت کے پیش نظر پیدحشرات سبب یا باعث کے نظریے کوئیں لیتے ہیں اس پردارو مدارنہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی فقہ اصول پہندی کے رجحان والی ہے جیسے فقہ جر مائی۔ جب کہ سبب اور باعث جو کہ لوگوں کے مختلف ہونے کی وجہ ہے خود بھی مختلف ہوتے ہیں ، ایک ذاتی اور دافلی چیز ہیں جومعاملات میں تشویش پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔سبب اور باعث کابراہ راست عقو دیرکوئی اثر نہیں ہوتا ماسوااس کے کہ ہونے والےعقد کےالفاظ میں ہی کوئی تصریح کر دی گئی ہو چیسے گانے بجانے ،نوحہ خوانی کرنے اور لہو ولعب وغیرہ کے لئے کرایہ داری کامعاملہ کرنا ،نویہ سب خالصتاً گناہ کے کام ہیں اور عقد میں ان کا نام لے کرتصری کئے جانے کے سبب عقد متاثر ہوگا ہمکین اگر اصل عقد میں کوئی الیی تصریح نہ ہواس طرح کہ ظاہری ارادہ کسی غیرمشروع سبب یا باعث کوایے ضمن میں ندلیا ہوا ہوتو وہ عقد مجھے ہوگا کیونکہ ریعقدم تمام اساسی ارکان جیسے ایجاب، قبول، اور محل عقد کا تھم کے لئے اہل ہونا میسب اسای از کان چونکہ یائے جارہے ہیں اس لئے عقد صحیح ہوگا، دوسری وجہ یہ ہے کہ جس چیز پر عقد ہور باہے اس سے معصیت کا کام لیا جانا ضروری نہیں ہے ریجھی ممکن ہے کہاس سے معصیت کا کوئی کام نہ لیا جائے اور (چونکہ بید عنرات احناف وشوافع دارو مدار ظاہر پرر کھتے ہیں لہذا)عقود کے باطل کرنے میں سبب یاباعث کا کوئی اثر وکر دارنہیں ہوگا ہفہوم یہ ہے کہ ظاہری ارکان وغیرہ کی بنیاد پرعقد سجے ہوگا کیونکہ عقد کے ارکان اورشرا اکط بوری ہیں نیت اور غیرمشروع قصد سے بحث کئے بغیر الیکن بیکر وہ اور حرام ہوگا کیونکہ نیت غیرمشروع ہے۔اوراس اصول کے بیش نظراحناف اورشوافع ان مندرجه ذیل عقو د کی ظاہر میں صحت کے قائل ہیں تا ہم ان میں کراہت تحریمی یا شوافع کے مطابق حرمت یا تی جائے کی کیونکہ حدیث میں ان کی ممانعت آئی ہے۔

ا۔ تع عدید ..... ہ ( یعنی وہ تع جوصور تا تع ہواورا سے سود کا ذراید بنالیا جائے ) جیسے پھے سامان ادھار فروخت کیا سودرہم کے بدلے ایک معین مدت پر اس کے پیسے ملنے کے دعد سے پر ، پھر خریدار سے فی الفورا یک بیس درہم میں دوبارہ خریدلیا تو دونوں کے بی کا فرق سود ہوگا۔امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپ اصول کہ عقد میں غیر مشروع نہت کوئیس دیکھا جائے گا ، سے استثنا ، کرتے ہوئے اس عقد کو اس صورت میں فاسد قر اردیتے ہیں جب کہ دونوں فریقین کے درمیان کسی تیسر فے خص کا والے نہ ہوجو قرض خواہ الک اور مقروض خریدار کے درمیان آیا ہو۔اور فاسد قر اردینے کی بنیادا یک اور چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلی تھے تمن کے قبلے میں نہونے کی وجہ سے کمل نہیں ، وکی ، اور ایک اور جہ یہ ہے کہ دوبارہ خریدار سے خرید تا ایسی منقول چیز کی تھے ہے جوقیفے میں نہیں آئی ہے اور قبلے سے باہر چیز کی فروخت شرعاً تھے فاسد کے ذمرے میں آئی ہے اور قبلے سے باہر چیز کی فروخت شرعاً تھے فاسد

<sup>● .....</sup> الناشباه والنظائر ص ۲۰ (ابن نجيم) همختصر الطحاوي ص ۲۸۰ تـكمله فتح القدير ج ۸ ص ۱۲۷ البدانع ج ۴ص ۱۸۹ تبيين الحقائق ج۲ص ۱۲۵ .

فلاصہ کلام یہ ہے کہ اس رحجان اور نقط نظر کے علم بردار حضرات سب یاباعث کو مدار حکم نہیں بناتے ہیں ماسوااس صورت کے کدوہ عقد کے صغے (الفاظ) میں بواور ارادے ہے تعبیر اس سبب کو مضمن ہوخواہ ضمنا (یعنی ارادے کے اظہار سے بیسبب جو مانع وغیرہ وہ مجھ آتا ہوخواہ ضمنا سہبی )اور صیغہ عقد (عقد کے الفاظ) ایسے سبب کو مضمن نہوں تو عقد کی حیثیت پر فرق نہیں پڑتا۔

دوسرانقط نظراورنظريه مالكيه ، حنابله ، ظاهريه اورابل تشيخ كاسے .

ص ٢٠ اشيع ميزيديرك لئة أمنز ع الخارج ٣٩ عن ١١١٥ و بعد كے صفح ٥٠ القواعد لابن وجب ص ٣٢٢.

۱۳۱، ۱۳۸ غاية المنهتي ج ٢ص ١٨، ظاهريك لخ: المحلى ج ٩ ص ٣٦، ثيبة بنفريك لكّ السمختصر النافع في فقه اللهاميه

فروخت کرنا جواسے پہنے حرام ہو (بیسب امور غیرم شروع) ہا عث کے پائے جانے کے سبب حرام ہیں اور پہلے بیان شدہ مسائل کی وجہ یہ میں سے شراب کشیدہ کرنے والے کوانگور فروخت کرنا نا جائز ہونے دشنوں کواسٹی فروخت کرنا نا جائز ہونے دشنوں کواسٹی فروخت کرنا نا جائز ہونے دشنوں کواسٹی نیس اعدان میں اعدان سے المحد اهر ہا یا ایسی چز پر عقد ہور ہا ہے جو معصیت خداوندی کا سبب بنتی ہے لبندا پی تقو دورست نہیں ہوں گے۔اور محلل (حلالہ کرنے والے) کا نکاح حلال نہ ہونے کا سبب ہیں ہے کہ یہ نکان کے بلنداور عالی مقام مقاصد کے منافی ہے، اور وہ بیہ کہ یہ عقد ہمیشہ کے لئے ہوتا ہے اور ایس کی مقدہ وارسٹی میں بیلے کہ بوتا ہے اور ایس کا مقصودا کی خاندان کی تشکیل ہوتی ہے تا کہ نئن سل پیدا ہوا وروہ اچھی عمدہ اور مطمئن صورتحال میں بیلے ہو جو کہ پریثان میں ہے جو کہ پریثان کی ہے تو بیالہ کی خیر مشروع قصد ہے۔ بی عید اور بیالی کی نہر میں تا ہے تو بیالیا جاتا ہے حقیقی مقصد خرید فروخت نہیں ہوتا ہے لہذا یہ شرعا حرام عقد کا وسیلہ فاسد ہونے کی وجہ بیہ ہوتا ہے لہذا یہ تا ہے اور ان ذرائع کی روک تھام کے قانون کی زدیس آتا ہے جو حرام تک لے جانے کے سبب بنتے ہیں اور اس بناء پر حرام ہوتے ہیں۔

فلاصہ کلام بیہے کہ بینظر بیمقاصداور نیتوں کو پیش نظر رکھتا ہے خواہ وہ عقد میں مذکور نہ بھی ہوں شرط صرف بیہے کہ دوسر فریق کواس کاعلم بھی ہویا جالات اور قرائن اس کے جان لینے کا سبب بنتے ہوں۔اوروجہ اس کی بیہے کہ نیت ممل کی روح اور اصل ہوتی ہے۔اس طرح بیہ

نظريداورر حجان نظريدسب كوليتا بجس كانقاضايد به كسبب مشروع بهوناضروري ب، أترسب مشروع ند بوتو عقد درست نبيل بوگا-

وہ احوال جوغیر مشروع نیت یا برے باعث کے ساتھ نہ ہوں کیاان میں عقد الی نیت کے ساتھ درست ہوگا جس میں سود ہے یا ڈیلگو مران معنوں ہونے اور مین اگر نیت تو غیر مشروع نہ ہولیکن نیت سے مقصود عقد کی حیثیت کو بدلنا ہوتو کیا نیت آئی مؤثر ہو عتی ہے؟ مقصود ہے کہ نیت سے ان عقو دمیں کیا جائز مقاصد حاصل کئے جا سکتے ہیں )۔ مالکیہ اور احناف کی رائے ہے کہ سینہ عقد (عقد کے الفاظ) میں نیت مؤثر ہوتی ہے، چنا نچہ ای بنیاد پر بی مسللہ ہے کہ ذکاح (عقد زواج) ہراس لفظ کے ساتھ درست ہے جو فی الفور تملیک کے معنی پر دلالت کرنے والا ہوجیسے مزوق خاص تملیک (جعل (بنانا) ہبد (تحفہ کرنا) عطیہ اور صدقہ وغیرہ لیکن شرط بیہ کہ نیت پائی جائے یا کوئی قریند ایسا موجود ہوجو میہ ہتا ہے کہ لفظ سے مراد نکاح اور شامندی ہے اور دوسری مشرط ہے کہ گواہان بھی مقصود ہم جو کی رضا مندی سے منعقد ہوتے ہیں، چنانچہ یہ ہم اس لفظ سے منعقد ہوسکتا ہے جو فریقین کی رضا مندی اور ار رادے ہیں، چنانچہ یہ ہم اس لفظ سے منعقد ہوسکتا ہے جو فریقین کی رضا مندی اور ار رادے ہیں دولالت کرے پ

رمیں ورک سندن سے سند بوت ہیں بیتا ہوں کے سند ہو سات ہوں ہے۔ دریاں رضا حدی اور اراد کے پردلات ہوں۔ کے خرید وفروخت) اقالہ (بیج کورضا مندی ہے ختم کرنا) اجارہ (کراید داری) اور جبہ (تخفے کالین دین) بیامورنیت پرموقوف نہیں، چنانچہ اگر مزاحاً کوئی ہبدکر بے قریبہ درست ہوجائے گا،کین احناف فرماتے ہیں کہ اگر نیج ایسے صیغہ مضارع کے ساتھ کی گئی ہے جس کے ساتھ

" س" کا" سوف" کااضافہ بیں (جو کہ مضارع (مستقبل) کے معنی میں قربت پیدا کرے اسے مستقبل قریب میں بدل دیتے ہیں) تواس صورت میں وہ نیت برموتوف ہوگی، اگر اس شخص نے نیت فی الفؤر کرنے کی کی ہوتو وہ بچے ہوجائے گی ورندوہ بچے نہیں ہوگی (وعدہ بچے یا پیشکش

• ..... مواهب الجليل للخطاب جلد ٢٥٠ ص ٢٥٠ طبع دار الفكر بيروت. فتح القدير ج٢ ص ٣٣١، الدرالمختار مع المحاشية ج٢ص ٢٨٠ الله المحتود على ٢٠٠٠، بداية المجتهد ج٢ص ٢٨٠ ا، القوانين الفقهيه ص المحاشية ج٢ص ٢٨٠ الله والنظائر. ابن نجيم ص ١١٠٠ .

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ..... فقہ کے چند ضروری مباحث فروخت ہوگی) بخلاف صیغہ ماضی کے کہ اس میں بھے نیت پر موقوف نہیں ہوتی ہے اور وہ مضارع جو خالص مستقبل کے معنی میں ہوتو وہ امر (حکم) کی حیثیت رکھتا ہے اس سے بھے کسی طرح درست نہیں نہنیت کے ساتھ نہ بلانیت اور بھے ہزل (ہنسی نداق) میں نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس صورت میں بھے کے حکم براضاف نہیں یائی جارہی ہوتی ہے۔

اقرار، وکالت، ایدائ (دوسرے کے پاس امانت رکھوانا) اعارہ (عاریت رکھوانا) قذفِ دوسرے پر بدکر داری کا الزام لگانا) اور سرقہ (چوری۔

تو یہ معاملات نیت پر موقوف نہیں ہوتے ہیں (یعنی ان میں نیت کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا ہے) اور قصاص قاتل کے ارادہ قبل پر موقوف ہے، نیکن احزاف فرماتے ہیں کہ چونکہ ارادہ ایک دلی اور پوشیدہ فعل ہے اس کا جائنا ممکن نہیں لبندا آلہ قبل کو اس کے قائم مقام قرار دیا جائے گا لبندا اگر ایسی چیز سے قبل کیا گیا ہو جو عادہ کا ضنے اور اجزاء کو گھڑ کرنے کرنے استعمال کیا جا تا ہوقو بیش محد کہلائے گا اور قصاص واجب ہوگا۔ اور اگر ایسی چیز سے قبل کیا جو عاد تا اجزاء کو علیحدہ نہ کر دیتا ہوئی کر دیتا ہوتو بیشبہ عمد کہلائے گا ، اس میں قصاص نہیں ہوگا مام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔

#### اا.....گیار ہویں بحث متعلقہ نیت

نیت فسوخ میں، (یعنی وہ معاملات جن ہے صفح کاعمل ہوتا ہے) اقالہ (جو کہ عقد بیچ کا فنح ہوتا ہے) اور طلاق (جواز دواجی تعلق کے تحلیل کرنے کا سبب ہوتی ہے )اگرید دنوں صریح اور داضح الفاظ میں ہوتو بینیت پرموتو نے ہیں 🗨 چٹانچہا گرکو کی صحف اپنی ہو**ی کو** بھولے سےغفلت میں یاغلطی سےطلاق دے دیے تو طلاق واقع ہوجاتی ہے تی کہا حناف نے توبیجی قرار دیا ہے کہ قضاء(عدالتی حیثیت اور روسے )تصحیف شدہ (بدلے ہوئے بگڑے ہوئے )الفاظ ہے بھی طلاق ہوجاتی ہے کیکن پیضر دری ہے کہوہ اس لفظ سے طلاق دینے کاارادہ بھی کرے۔اورالفاظ کنایات ہے طلاق کا وقوع یعنی وہ الفاظ جوطلاق اور غیر طلاق دونوں کا احتمال رکھتے ہوں اورلوگوں میں متعارف نہ ہوں جیے کوئی اپنی بیوی ہے کہےال حقدی باہلك (اپنے گھروالوں كے پاس جاؤ)افھېدی (پنی جاؤ)افر جی (نكل جاؤ) انت بائن (تم مجھ ہے جدا ہو پائن ہو)انت بتة انت خلية (تم خالى بو)بوية (تم برى ہو) اعتدى (ثاركرو) استبرئى رحمك (اينے رحم كوصاف كرلو) اور اهدوث بيال تهارامعاملة تهارك باته يس ب) توبيسب الفاظ طلاق كم عنى يادوسر معنى دونول كاحتال ركحت بين-چنانچے قضاء حنابلہ اور حنفیہ کی رائے میں نیت طلاق بیار اوہ طلاق جس پر حالت دلالت کرے کے بغیران الفاظ سے طلاق نہیں ہوگی۔ اوروہ اس طرح کہ پیالفاظ یا توغصے کی حالت میں کہ جائیں۔ یا ندا کرہ طلاق (طلاق پڑگفتگو) کے دوران ایبا ہو۔ مالکیہ اورشوافع کی رائے میں صرف نیت ہے طلاق واقع ہوگی، دلالت حال کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چنانچہ طلاق اس وقت واقع ہوگی جب وہ نیت کرے، اگر وہ تخص کے کہ میں نے نبین کی تھی تو طلاق واقع نہیں ہوگ ،اوراگر وہ تخص قتم دلائے رقتم نداٹھائے کو تیار ہوتو (اسے جمونا سمجھتے ہوئے) طلاق کا تحکم دے دیا جائے گا۔شوافع نے نیت کنایت میں بیشرطقرار دیا ہے کہ وہ ہرلفظ ہے متصل ہو،الہذااگر پہلے لفظ ہے متصل ہواور دوسرے لفظ ہے پہلے اس کی نيت ندرى موتوطلاق واقع نبين موكى \_ اگر شو مرييك كدانت طلاق يا انت الطلاق يعنى مصدر كالفظ استعال كرے يايوں كم انت ط الق طلاقًا ( تحقی طلاق ہے طلاق دینا) تواحناف الکیہ اور حنابلہ کے ہاں اس کے ذریعے ایک رجعی طلاق واقع ہوگی اگر اس نے کوئی نیت نہ آن ہو۔اورا گرتین کی نیت کی تو تین واقع ہوں گی ،گویا بیالفاظ ان کے ہاں صرح کمبیں کیونکہ اس میں اس محص نے مصدر کی تصرح کی ،اور مصدر قلیل وکشر دونوں پراطلاق کیا جا تا ہے اوراس خض نے اس چنز کی نیت کی جس کا پیافنظ احتمال رکھتا ہے۔احناف مزید پیفر ماتے ہیں کہ

الاشهاه و النظائر لابن نجیم ص ۱۸ اورابعد عشائل

الفقہ الاسلامی واولتہ ..... جلداول ..... فقہ کے چند ضروری مباحث مصدر کے لفظ میں دوکی نیت درست نہیں ، ماسوااس کے کہوہ بیوی باندی ہو (جس کی دوطلا قیس ہوتی ہیں) طلاق طلع ایلاء (بیوی کے پاس نہ جانے کی شم ) اور ظہار (بیوی کو ماس کی بیٹھ یا پیٹ سے تشبید دینا) کوتفویض کرنے کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ جوان میں سے سریح ہوتو اس کے لئے نیت شرط ہیں اور جو کنا یہ ہواس کے لئے نیت شرط ہے۔ اور رجعہ (طلاق کے بعد بیوی سے رجوع کرنا) تو عقد زواج کی طرح ہے ، کیونکہ یہ ای کو جو برقر ررکھے جانے کا عمل ہے کیونکہ یہ اللہ کی رائے رائح کو کہ مال ہے کہ ان میں اور جو کنا یہ اللہ کی رائے رائح کو کی مطابق یہ ہوگا۔ شوافع رحمہ اللہ کی رائے رائح کو لئے مطابق یہ ہوگا۔ شوافع رحمہ اللہ کی رائے رائح کو لئے مطابق یہ ہوگا۔ استعمال اللہ کی مطابق یہ ہوگا۔ استعمال اللہ کی مطابق یہ ہوگا۔ استعمال السیم کی میں تو معادر کا استعمال کی در اسلاق الفاظ میں کیونکہ مصادر کا استعمال کی در اسلاق الفاظ میں کیونکہ مصادر کا استعمال کی در اسلاق الفاظ میں کیونکہ مصادر کا استعمال کی در اسلاق الفاظ میں کیونکہ مصادر کا استعمال کی در اسلاق الفاظ میں نیت لازم ہوگا۔

یہ بات ملحوظ خاطرر ہے کہ تعریضاً قنز ف کرنا ( بعنی ذومعنی بات کر کے کس پر بدکاری کا الزام لگانا ) جب موجب حد ہوگا جب الزام لگانے والانبیت کرے، گویا یہ کنایات طلاق کی طرح ہے،اور کنا پہلفظ نیت کے ساتھ ہو کہ حدواجب کرتا ہے صرح کی طرح۔

### ۱۲..... بارهویس بحث متعلقه نیت

تروک (وہ چیزیں جن کاترک کرنامطلوب ہے) میں نیت۔

تروک ہے مراد ہے مثلاً ترک ریا (ریا کاری کا چھوڑناوغیرہ) جن سے شرعاً ممانعت آئی ہے، شرعاً یہ طے ہے کہ ممانعت کی ذمہ داری سے عہدہ براہونے کے لئے نمیت کا جونا ضروری ہے اور سے عہدہ براہونے کے لئے نمیت کا جونا ضروری ہے اور اور ان کے مشالا انجام دی سے رک جانا اس کا مفہوم ہے ہے کہ ایسی چیز نفس جس کا خواہشندہ دواس کے کرنے پر قدرت ہواس چیز سے خوف خداوندی کی بنیاد پر رک جانا تو نمیت کر کے رکنے پر اس پر اجر ملے گا ورنداس چیز کے چھوڑے کوئی تو اب نہیں ملے گا ۔ چنا نچے نمازی کو دوران نماز زنا ہے : بچنے پر تو اب نہیں ملے گا اور نا مروشخص کو زنا سے نیچنے پر تو اب نہیں ملے گا اور نہ نابینا شخص کو حرام چیز وں کے نہ دیکھنے پر اور ان مروش کے انہ دیکھنے پر قواب ملے گا۔

فقداسلامی میں بعض اعمال ایسے ہیں جوتر وک کے حکم میں ہیں، کیونکہ وہ دوحیثیتوں کے درمیان ہیں۔

اسدوہ افعال ہیں اس حیثیت سے کہوہ فعل ہیں اور تروک (جمع ترک) اس حیثیت سے کہوہ اس سے قریب ہیں ایسے افعال کے بارے میں اکثر حضرات نے نیت کوشر طنہیں قرار دیاہے کیونکہ ان میں تروک سے مشاہبت پائی جاتی ہے جیسے نجاست کا دور کرنا بخصب شدہ چیز اور عاریتاً لی ہوئی چیز کا لوٹا نا اور تحقے کا پہچانا وغیرہ کہ ان کی صحت شرعی نیت پر موقو نے نہیں ، تا ہم ثواب نیکی کی نیت کرنے پر شخصر ہوگا۔ میت کا نہانا تو حنا بلہ کے علاوہ اکثر کے ہاں رائے بات ہے ہے کہ اس میں نیت شرط نہیں جیسے ان اعمال ہیں نہیں جو ترک سے لی بی وجہ اس کی ہیہ کہ میئت کو نہلا نے سے مقصود صفائی کا حصول ہوتا ہے ، اور اس طرح نماز سے باہر کو نہلا نے سے مقصود صفائی کا حصول ہوتا ہے جیسے نجاست کے از الے میں مقصود صفائی کا حصول ہوتا ہے ، اور اس طرح نماز سے باہر ہونے کی نیت کا محاملہ ہے کہ رائے بات ہے ہے کہ اس میں نیت شرط نہیں ، کیونکہ نیت کا کی کام کے انجام دینے کے لئے ضرور کی قرار پانازیادہ مناسب ہے بنسبت اس کے کہ اس کام کے تو وہ تو اب بائے گا اور اگر مقصود ان کے کہ بائر سے کہ تا تم مسئلہ ہے تھی ہے کہ انسان اپنے مولیشیوں کو چارہ کھلائے اگر مقصود احتال تھی خور نے کے لئے اے لازم قرار دیا جائے کے اور اگر مقصود ان جیس کے علام میسا کہ علام میں نیت نہ ہوتو بھی اسے جائوروں کو ہلاکت سے بچا کہ ان کی دھی اللہ میں لگا دے تو اگر دو اسے پانی پلائے کی منسبتہ نہ ہوتو بھی اسے دیا ہوتا کہ اللہ میں لگا دے تو اگر دو اسے پانی پلائے کی منسبتہ نہ ہوتو بھی اسے جاتا ہم اس اصول سے یہ مسئلہ شری ہوتو بھی اسے جاتا ہم اس اصول سے یہ مسئلہ شری ہوتو بھی اسے دیو اگر دو اسے پانی پلائے کی منسبتہ نہ ہوتو بھی اسے دیا تھی دو تو تو بھی نہ بیات نہ ہوتو بھی اسے دیا تھی دورت کو بھی اسے دیا تھی دورت کی کو بھی است ذہوتو بھی اسے دیا تھی کہ بھی نہ بیات نہ ہوتو بھی اسے دیا تھی کہ بھی نہ بیات نہ ہوتو بھی اسے دیا تھی کے بات ذہ ہوتو بھی نہ بیاتی بیاتی بیات کی کو بستا کہ بھی کو بیت کی کو بھی اسے دیا تھی کی کی کو بائی کی کو بستا کہ بیات کی بیت نہ ہوتو کی کو بھی کی کو بھی کے کو بھی کی کو بھی کو بیاتھ کی کو بھی کو بستا کہ بھی کے کو بھی کے کو بھی کو بھی

# ۱۳ ..... تیر ہویں بحث: مباحات اور عادات میں نبیت کا حکم

انسان سے دن رات صادر ہونے والے مہاح اور عادی افعال کی صورت اس کاظ سے مختلف ہوتی ہے کہ کی مقعد کے تحت ان امور کی انجام دہی ہوتی ہوتی ہے اگر ان سے مقعد و ذکیوں کے انجام دھی ہوتو سے کا حصول یا ان تک با آسانی رسائی اور ان کی با آسانی انجام دہی ہوتو سے عبادت کا درجہ حاصل کر لینے ہیں، اور اگر ان سے مقعود عبادت نہ ہوتو ان پر تواب نہیں ملے گا۔ اور اس تقسیل کی بناء پرتمام مہاجات جیسے کھانا، پینا سونا، کمائی کرنا، ہم بستری و فیرہ بیسب تروک کی طرح ہیں، لینی چیسے زنا کا ترک شراب کا ترک اور اس کا حدیث ان ہے حیثیت میں تروک کی طرح ہیں کہ بیزیت کے مختاج نہیں ہوتے اور عبادت کا درجہ اس وقت تک حاصل نہیں کرتے ہیں جب تک ان سے عبادت مقصود نہ ہوجیے کھانا پینا نہیوں کی نے تو ہوں کی اور دیوں کے پاکدائن اسے عباد ورکناہ سے : بیخے اور نیک اولا درجہ موجی کی کوش سے اور زنا اور شراب کا مثل اور کی خاطر ترک کرنا اور ای طرح ہر وقعل جو بالاراد ہوت میں مکنا ہو تا کہ اور کہ موجود کی درجہ اس کرے اور اس کی خال ہو ان اور کہ ہوتا کی اور کہ موجود کی درجہ اس کر سے اور کا موال بات کا اشارہ انہ کہ مائل ہو کہ کہ ان سے تعدم اللہ عمال با لنیات والی حدیث میں ملا ہے۔ لہذا علامہ دبلی رحمہ اللہ عمال با لنیات اور کو ہو ہوتے ہیں، جان اللہ عمال بالنہ اللہ کا کتاب اور ان کا موال میں نبت کرلینے میں کو کی مشعت ہی نہیں ہوتے ہیں، جان اللہ عالم کی خوال کا موال میں نبت کرلینے میں کو کی مشعت ہی نہیں سے بیقو خود اس کے لئے پاکیزہ چیز میں برخی ہوتے ہیں مباح کہ ورد کو میں جو کہ ہور کی ہور کی اس کی مبالی ہی ہور کی اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہور کی اس کے سرخی ہور کی ہور کی ہور کو اس کے ساتھ ساتھ ساتھ الکی ہور کی اس کے ہور کی اس کے سرخی ہور کی ہور کو اس کے ہور کی ہور کی ہور کو اس کے ہور کی اس کے ہور کو کہ میں کو کہ ہور کی ہور کی ہور کو کہ ہور کی ہور کو کہ ہور کو کہ ہور کی ہور کو کہ ہور کو کہ ہور کو کہ ہور کو کہ ہور کو کو کہ ہور کو کہ کو کہ کا کر کو کہ کو کر کو کو کو کو کو کہ ہور کو کہ ہور کو کہ ہور کو کہ ہور کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کہ کو کر کو کہ کو کر کو کہ کو کر کر کو کر کو کر کر کر کر کر کر کر کو کر کر کر کر کر کر کر کر ک

ہرمسلمان کے لئے یہ بہتر ہے کہ وہ مباح اور عادی افعال پر نثواب حاصل کرنے کے لئے صبح دشام بیالفاظ کیجا ہے اللہ جو پچھے میں اس دن ۔ یا اس رات اچھائی کروں تو وہ محض تیرے تھم کی تقبیل میں کروں گا، اور جو گناہ میں ترک کردوں تو وہ تیرے منع کرنے کے تھم کی تقبیل میں ترک کروں گا۔

### ۱۹ چودھویں بحث متعلقہ نیت: نیت دوسرے امور میں

جوامورہم نے ذکر کئے ہیں ان کے علاوہ بھی پھھامور ہیں: میں بہاں ان امور کے بارے میں نیت کے علم کی طرف مختمرا شارہ کرتا ہوں۔

ا جہاد ..... بردی عظیم عبادت ہے،اس کے لئے خلوص نیت ضروری ہے تاکدہ صحیح معنوں میں جہاد فی سبیل اللہ بن سکے۔

●..... الماشباه والنظائر، ابن نجيم ص ٢١، الماشباه للسيوطي ص ١١ شـرح الاربعين التوويه للنووي ص ١٨، غاية المنتهى ج ١ ص ١١١٥. غاية المنتهى ج ١ ص ١١٥.

سار وقف : ..... بیاصلاح عبادت نہیں ہے، دلیل اس کی بیہ ہے کہ وقف کا فر کا بھی صحیح ہے اگر نیکی کی نہیت ہوتو ثواب ملے گا ور پنہیں۔

۳ سادی ..... یعبادت کے قریب قریب ہے جتی کہ شادی کرنا افضل ہے عبادت کی غرض سے مجردر ہے سے اور بیعام حالت اعتدال نفس میں سنت مؤکدہ ہے نہ بہ حنفی کے رائح قول کے مطابق لہذا حصول ثواب کے لئے نیت ضروری ہوگی اور وہ یہ ہوگی کہ انسان ایخ آپ کا ورا پی بیوی کے پاک دامن اور گناہ سے بیچے رہنے کی نیت کرے اور اولا دی حصول کا ارادہ کرے ، اور دہست (طلاقی رجعی کے بعد بیوی ہے رجوع کرنا) شادی کی طرح ہے، کیونکہ اس سے رشتہ از دواج کو برقر اررکھا جاتا ہے، چنانچہ اگر صرح کے لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے لئے نیت کی ضرورت نہیں اور جو کنایہ ہوائی کے لئے نیت ضروری ہوگی۔

٥\_قضاء: (عدالتي امور )....عبادات ميس سے بادراس يرثواب كالمنانيت يرموقوف ب-

۲ حدود ، تعزیرات .....اوروه تمام امورجن کو حکام اورافسران بالا انجام دیتے ہیں اور گواہیاں لینااور دیناان سب میں اجروثو اب کا ملنا نیت برموتوف ہے۔

ے۔ تاوان یا نقصان کی تلافی ..... یہ نیت یا اراد ہے پر موقوف نہیں نقصان کی تلانی ایسے ہی ضروری ہے جیسے ضائع کردیے کی صورت میں تلافی ضروری ہوتی ہے ، خواہ یہ جان ہو جھ کر ہوا ہو یا خلطی سے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا محض نیت کر لینے ہے بھی کہیں تاوان واجب ہوسکتا ہے جب کفطل وقوع پذیر نہ ہوا ہو؟ احتاف کی ایک مسئلے کے بارے میں رائے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگرکوئی احرام باندھ اہوا شخص اگر بدن کی ہیئت کے مطابق بنا ہوا گیڑا بہن لے چھراسے اتارد ہے اوراس کا دوبارہ پہننے کارادہ ہواوروہ اس کو پہن لے تو اس پر متعدد جزا (بدلے، دم) لازم نہیں ہوں گے، اورا گراس کا ارادہ دوبارہ پہننے کا نہیں تھا چر بھی پہن لیا تو جزاء (بدلہ، دم) متعدد ہوں گے (جتنی بار پہنا تنی بار دینا ہوگا) اس طرح و شخص جس کے پاس کسی کا امانت کیڑا ہواوروہ اس کو پہن لے چھرا تارد ہے کین دوبارہ پہن لینے کی نیت ہوتو اس کے ضائع ہونے کی صورت میں وہ تا دان سے بری الذمنہیں ہوگا۔

۸۔ کفارات ..... خواہ غلام آ زاد کرنے کی شکل میں ہوں یاروزے رکھنے کی شکل میں ہوں یافقراءکوکھانا کھلانے کی شکل میں ہول ان کے جیج ہونے کے لئے نیت ضروری ہے۔

9 ضحایا (قربانی کے جانور) ..... ان کے لئے نیت ضروری ہے جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں تا ہم احناف کی رائے میں فریداری کے وقت نیت ہونی چا ہے ذرج کے وقت نہیں اوراس پر بیہ سکا تفریع ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی جانور قربانی کی نیت سے خربیدا اور دوسرے خص نے بلاا جازت ذرج کر دیا تو اگر مالک کی طرف سے ذرج کیا تو اس پر کوئی تا وان نہیں ، اورا گرانی کی طرف سے کیا تو اگر ذرج کرنے والے نے اس کو ذرج شدہ لے لیا اور مالک نے اس سے تا وان نہیں لیا تو قربانی اس کی طرف سے ہوجائے گی اورا گر مالک نے تا وان لیا تو قربانی اس کی طرف سے ہوجائے گی اورا گر مالک نے تا وان لیا تو قربانی اس (ذربح کرنے والے) کی طرف سے نہیں ہوگ کیا اضحید (قربانی کا جانور) نیت سے تعین ہوجا تا ہے؟ احناف فرماتے ہیں اگر فقیر نے اس کے اس خوالی میں ہوگا اور وہ اسے فروخت نہیں کر سکتا ، اورا گر کسی مالد ارشخص نے فریدا تو متعین نہیں ہوگا ۔ علامہ ابن تجیم نے الا شاہ وہ النظائر میں صحیح اس قول کوقر ار دیا ہے کہ مطلقا نیت سے متعین ہوجا تا ہے ، ان کے علاوہ دوسرے حضرات کے ہاں مطلقا متعین نہیں ہوتا الشاہ وہ النظائر میں صحیح اس قول کوقر ار دیا ہے کہ مطلقا نیت سے متعین ہوجا تا ہے ، ان کے علاوہ دوسرے حضرات کے ہاں مطلقا متعین نہیں ہوتا اللہ شاہ وہ النظائر میں صحیح اس قول کوقر ار دیا ہے کہ مطلقا نیت سے متعین ہوجا تا ہے ، ان کے علاوہ دوسرے حضرات کے ہاں مطلقا متعین نہیں ہوتا

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول \_\_\_\_\_ نادراس کوچاہئے کہ وہ اسے صدقہ کرد ہے نہ جب شافعی اور ایک قول مالکیہ کے ہاں بھی یہ ہے کہ خریدار خواہ قربانی کے وہ اسے صدقہ کرد ہے نہ جب شافعی اور ایک قول مالکیہ کے ہاں بھی یہ ہے کہ خریدار کے یہ کہنے ہے کہ ' یہ میرا قربانی کا جانور ہے' وہ تعین ہوجا تا ہے اسی طرح اس طریقے سے کہنے ہے بھی میں نے اسے قربانی کے لئے کر دیا اس صورت میں اس راس کوذئے کر نامتعین ہوتا ہے کیونکہ اس جملے کے کہنے سے اس کی ملکیت اس جانور پر ہے ختم ہوجاتی ہے، اور مالکیہ اضحیہ یا تو ذبح کرنے ہے قبل نیت کرنے سے قبل نیت کرنے سے میدونوں قول ند جب مالکی میں اس مسئلے کے ہارے میں اختلاف اقوال کے سب میں جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور قابل اعتماد مشہور قول یہی ہے کہ اضحیہ صرف قربانی سے ہی متعین ہوتا ہے نذر مان لینے سے بھی متعین نہیں ہوتا ہے۔

اوراس بحث کے اختتا م برمیں بیکبوں گا کہ بیسب پچھ نیت اس کی اہمیت اوراحکام کا بیان گذراچنا نچنیت مسلمان کے دل کا وہ ریڈار اور قطب نما ہے جواسے یا تو بھلائی کا رخ وکھاتی ہے یا برائی کا ہمسلمان کے مل کا دارو مداراس پر ہے عبادات اور معاملات کے شرق اعمال کی کسوئی ہے یا تو عمل شرعی کو بیعت ہے ہمکنار کرتی ہے یا اسے باطل اور کا لعدم کرتی ہے، اور یہی کسی ممل کے اخروی ثواب وعقاب کا سبب بنتی ہے یا تو شراب اور ہمیشہ کی جنتوں کی کا میابی کا سبب بنتی ہے جیسے جہاد کی ہمسلمانوں سے محبت کی اور صفاء قلب کی نیت ، اور یا بیسب بنتی ہے عمال ورکھا و سے کی نیت ، اور یا میں بنتی ہے عمال کی نیت ، اور کھا و سے کی نیت ہوں کا جیسے حسد ، کینہ بغض ، دیا کاری ، شہرت اور دکھا و سے کی نیتیں ۔

چنانچے جس کی نبیت اچھی ہوئی۔اس کے اندر کی حالت بہتر ہوئی تو وہ فضلیت کا میابی اور بھلائی ہے دنیا اور آخرت میں ہمکنار ہوگا اور جس کی نبیت مجڑی ،اس کے اندر کی حالت خراب ہوئی تو نقصان اور برائی اور ناکامی دنیا اور آخرت میں اس کا نصیب ہے گی۔

# القسم الأول:العبادات بها قشم ....عبادات كابيان

نَيَا يُنْهَا النَّاسُ اعْبُنُ وَا مَ بَبَّكُمُ اللهِ وَاللهِ رب كَ عبادت كروا سورة البقره، آيت نبر ٢١

تمہید.....دین کے امورزندگی کے تمام شعبوں ہے متعلق احکام لینی اعتقادات (عقائد) آ داب،عبادات،معاملات اور عقوبات (سزاؤں) کی تفصیلات پر شتمل ہوتے ہیں،اوران پر'' فقہ اکبر'' کااطلاق کیاجاتا ہے،اور چونکہ ہماری بحث اور گفتگو کا تعلق ان احکام شرعیہ کی فقہ ہے ہے جوملی ہیں اہذا ہم عقیدے اور اخلاقی ایک بحث نہیں چھیڑیں گے (کہاول کا تعلق عملی احکام ہے نہیں نظریاتی احکام ہے ہواور دوسرے کا تعلق شرعی احکام ہے نہیں ا

عبادات کی پانچ فتمیں ہیں۔نماز،روزہ،ز کو ۃ ، حج اور جہاد۔ ہماری بحث کے خاکے میں جہاد کی بحث عبادات کے ذیل میں نہیں ہے، اس کوہم ان احکام کے ذیل میں بیان کیا ہے جن کا تعلق مملکت سے ہوتا ہے۔

معاملات کی پانچ قسمیں ہیں،معاوضات مالیہ (مالی معاوضوں کے معاملات) شادی بیاہ کے معاملات، باہمی تنازعات، امانتوں کے معاملات اور ترکے کے معاملات۔

عقو بت (سزائیں) کی پانچ قسمیں ہیں،قصاص، حدسرقہ (چوری کی حد) حدزنا، حدقذ ف (بدکاری کے الزام کی حد) اور حدردت

امِرتد بن) جانے کی سزا۔ 0

<sup>● …</sup> د دالمعتاد ج ا ص ۷۴، ان حدود کے ساتھ دعد شرب اور حد سکر (شراب نوشی اور نشر کرنے کی حد) بھی شامل ہیں۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ الفقه الاسلامي وادلته ..... فقه كے چند ضروري مباحث

عباوت: .....ایک جامع اوروسیع مفهوم کا حامل نام ہے جو ہراس چیز پر بولا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیندفر مایا ہوخواہ اقوال ہوں یا سپوشیدہ اور طاہری افعال واعمال ہوں ● اور دین اللہ کامفہوم ہےاللہ کی عبادت، اطاعت اور اس کے آگے جھک جانا۔

چنانچ نماز، ذکو ق،روزے، جی، چاب بولنا، امان اداکر ناوالدین سے حسن سلوک کرنا ملیر کی کرنا، وعدے پورے کرنا، نیکی کاتھم کرنا برائی سے روکنا کفار اور منافقین سے جہاد کرنا، پڑوی پیتیم، مسکین اور مسافر سے اور جانوروں تک حسن سلوک اور خوش معاملگی کرنا، دعا، ذکر وتلاوت اور اس کے علاوہ نیکی کے دیگر کام سب عبادت میں سے شار ہول گے۔ اس طرح اللہ اور رسول سے محبت، اللہ کا خوف وخشیت اور اس کی طرف رجوع، اور دین کواس کے لئے خالص کرنا اس کے تھم کے آگے مبر کرنا، اس کی نعتوں کاشکر بجالا ناور اس کے فیصلوں پر راضی رہنا، اس پر بجروسہ کرنا اس کی رحمت کی امریکر نااور اس کے عذاب سے ڈرنا اور اس طرح کے دیگر ابواب خیر ان سب پر عبادت کا اطلاق ہوتا ہے۔ بات دراصل سے سے کہ عبادات خداوندی درحقیقت وہ چیز ہے جواس کے نزد کیک پسندیدہ ہے اور وہ مقصود امر ہے جس کے لئے اللہ نے مخلوقات کو پیدا فرمان ، اللہ فرمان اللہ فرمان

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ مِرة دَارِيات

اورمیں نے انسانوں اور جنات کواپن عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔

اوراس پیغام کو لے کرتمام انبیاء بھیج گئے جیسے کہ حضرت نوح علید انصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا:

اعُبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ .....ورةالاعراف

التدكى عباوت كروتمهارااس كعلاوه كوكى معبوذهبين

اورائی طرح حضرت ھود، حضرت صالح ،حضرت شعیب علمیم السلام دغیرہ کواپنی اقوام کی طرف اسی پیغام کے ساتھ بھیجا گیا۔ اور چونکہ تمام مخلوق اللہ کے بندے ہیں ،نیکو کاربھی اور بر ہے بھی موسن اور کا فرنجسی اہل جنت بھی اور اہل جہنم بھی ۔ان سب کا بندہ ہونا اللہ واحد وقہار کی عبادت کومنتلزم ہے (یعنی ان پر بندہ ہونے کے ناطے۔

الله کی عبادت لازم ہے ) فرمان خداوندی ہے:

اِنَّ هَٰنِهَ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَّاحِلَةً ۗ وَ أَنَا مَابُكُمْ فَاعْبُدُونِ⊕ مورةالانياء بِشَك بيتِهارى امت ايك امت جاورين تبارارب مول موميرى عبادت كرو

دوسری آیت میں فرمایا:

لَيَا يُهُمَّا النَّاسُ اعْبُدُوْ الرَبَّكُمُ الَّذِي صَّفَقَكُمْ وَالَّذِيثِنَ مِنْ قَبُلِكُمْ لَعَنَكُمْ تَتَقَعُونَ ومواجَةِ السَّالُ النَّاسُ اعْبُدُوْ الرَبَعُ مُ اللَّذِي مُن المَا تَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّ

اور فرمایا:

وَ مَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ مِنْهُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اور میں نے انسانوں اور جنات کوائی عودت کے لئے پیدا ہوے۔

اس بناء پرفقہا وکرام کا پیطریقہ کاررہا ہے کہ وہ عبادات کودوسری چیز وں سے پہتے بیان کیا کر کے بینے اس کی عظمت شان کی بناء پر کیونکہ انسانوں کی تخلیق اس کے لئے ہوئی ہے اس طرح فقہا عبادات میں سے نماز و پہنے بیان کرتے میں کیونکہ ایمان کے بعدالقد کوسب سے پستوم فر ممل یہی ہے اوراس لئے بھی کہ نماز دین کا ستون ہے نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم رکھا

العبودية، شيخ الاسلام امام ابن تيسيه ص ع.

\_\_\_\_\_ فقہ کے جندضروری مباحث الفقه الاسلامي وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_\_\_\_ الفقه الاسلامي وادلته .....جلداول اس نے دین کو قائم رکھااور جس نے اسے ڈھادیااس نے دین کو ڈھادیا پیھدیث بیٹی نے حضرت عمر سے روایت کی ہے اور بیھدیث معیف ب معدیث اس طرح بھی آئی ہے الصلاۃ عمود الدین سعدیث سے-خطة البحث (عادات كى مباحث كالجمالي فاكم) جباد كعلاوه عبادات بر منتقلوان مندرجه بحثول بمشتل موكا-ا الطبارة، ٢ الصلوة، ٣ البخائز (جنازے كے احكام)، ٣ الزكوة، ٥ الصيام والاعتكاف، ٢ الحج، ٤ فتم اور نذركا بيان، ٨ الاطعمة والاشربه (ماكولات اورشروبات كابيان)٩ الصيد والذبائح (شكار اورذنج كابيان)١٠ الضحايا والعقيقة والختان (قرباني عقيقه اور ختنه كابيان)ان امورير بحث ان وابواب يرتقسيم موتى ہے-ا الباب الإول .....الطهارات مقدمات الصلاة اوالوسائل بهلاباب ..... ياكى كابيان منماز كم مقدمات ياوسائل واسباب ووسراباب سنماز اورجنازے کے احکام کابیان ٢\_الياب الثاني....الصلوة واحكام الجنائز تيسراباب ....روزون اوراعتكاف كابيان ٣\_الباب الثالث .....الصيام والاعتكاف چوتھاباب.....ز کو ۃ ادراس کی اقسام س\_الياب الرابع .....الزكوة وانواعبا بانجوال باب ..... حج اورغمرے كابيان ۵ ـ الباب الخامس ..... الحج والعمرة چمثاباب مستم، نذراور كفارون كابيان ٢\_الباب السادل ....الايمان والنذ وروالكفارات ٤ ـ الباب السابع ..... الحظر والاباحة اوالاطعمة والاشربة ساتوان باب....منوع اورمباح چیزون کابیان.....<u>ما</u>.. ماكولات اورمشروبات كابيان آ محوال باب .... قربانيول عقيق اور ختن كابيان ٨\_الها\_الثامن ....الضحاما والعقيقة والختان نوال باب مسكاراورذ في كرف كاحكام ٩- الباب التاسع ..... الصيد والذيائح

الباب الاوّل

## الطهارات، الوسائل أؤمقد مات الصلاة

پہلا باب .....طہارات کابیان، یعنی ذرائع طہارت یا نماز کے ابتدائی امور کابیان طہارت کی بخشان مندرجہ ذیل سات نسلوں پڑھتل ہوگ۔

ا النصل الاول ..... يها فصل طهارت،اس معنى،اجميت پاك كرنے والى چيز ول كى اقسام پانى كى اقسام مختلف جھوٹوں اور كنووں كا بيان اور پائٹ چيز وں كى قتميں -

۔ ۲\_دوسری قصل .....نجاست ،اس کی اقسام ، قابل معافی مقدار کابیان ، نجاست پاک کرنے کاطریقه اورغسالہ کا تھکم ۳\_تیسری فصل .....استنجاءاس کے معنی ، تھم اور ذرائع ،اور قضاء حاجت کے آداب۔

يهلى بحث ..... وضو ع فرائض شرائط منتين أو أفض (وضوتو زنے والى چيزيں معذور مخص كاوضو)

الفقه الاسلامی دادلته ..... جلدادل \_\_\_\_\_\_ فقد کے چند ضرور کی مباحث دوسری بحث .....مسواک،اس کی تعریف بحکم، کیفیت اور فوائد\_

تیسری بحث مسمع علیی الخفین (موزوں پرسے )اس کامفہوم ،مشروعیت کیفیت ،شرائط ،مدت سے ، پگڑی پرسے جورب پرسے اور پٹیوں پرسے۔

۔ ۵۔ پانچوں فصل .....غنسل،اس کے فوائد وامتیازات،اس کے موجبات (واجب کرنے والی چیزیں فرائض سنتیں اور کمروبات،جنبی پر حرام چیزیں مسنون غنسل،احکام مجداور حماموں کے احکام کے دومباحث جواس سے ملحق ذکر کئے گئے ہیں۔

۔ ۲۔ چھٹی فصل تیم .....اس کی تعریف ہشروعیت اور حیثیت اس کے اسباب فرائض ، کیفیت ،شرا کط ہنتیں اور مکر وہات ،نواقض اور دونوں ' ورائع طہارت (بعنی یانی اور مٹی ) کے نہ بانے والے کا تھلم۔

ے حیض،نفاس اور استحاضہ کا بیان اس کے ذیلی مباحث۔

کہلی بحث:....جیض کی تعریف اوراس کی مدت\_

دوسری بحث .....نفاس کی تعریف اوراس کی مدت.

تيسرى بحث مستيض ،نفاس كاحكام اور حائضه اورنفاس والى عورت برحرام چيزول كابيان -

چونقی بحث ....استحاضه اوراس کے احکام۔

# ىپاقصل....طہارت

فقہاءطہارت کی بحث کونماز کی بحث پرمقدم رکھتے ہیں، کیونکہ طہارت نماز کی تنجی ہے اور نماز کے سیح اور درست ہونے کے لئے شرط ہے اور شرط مشروط سے پہلے ہوتی ہے۔ نبی کر یم سلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز کی جانبی پاکی ہے اور اس کی تحلیل (اختتام) تسلیم (السلام ملیم ) و دوسری حدیث میں ہے" یا کی ایمان کا حصہ ہے۔ ' ہ

ال فصل مين جيه مباحث بين:

ا پہلی بحث:....طہارت کے معنی اور اس کی اہمیت

۲۔ دوسری بحث: .....طہارت کے دجوب کی شرائط

۳۔ تیسری بحث میں پاک کرنے والی اشیاء کی تشمیں

۳ر چونگی بخت .... پانی کی اقسام

۵\_ پانچویں بحث مسکنووں اور جھوٹوں کابیان

٢ يجِعثي بحث ... بياك اشياء كي اقسام

● … بیصد بیٹ حسن اور سیح ہے ابواؤور تذکی اور ابن ماجہ نے حضرت علی ہے اسے روایت کیا نصب الرائیۃ ج اص ۲۰۰۰ ہے بیصد بیٹ سیح ہے مسلم نے روایت کی ہے طبور سے بیماں مرافعل ہے طاء پر پیش ہے اس صدیث کے معنی میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ مراویہ ہے کہ اس میں اجرائیان کے آ ، ھے اجرتک ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں ایمان سے مراوہ ہے نماز ، کیونکہ فربان خداوندی ہے وَ عَمَا کَانَ اللّٰهُ لِیُصِیْعَ اِلْیَمَانَّکُمُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ لِیُصِیْعَ اِلْیَمَانَ کُلُم اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَامِ اللّٰهُ ال

الفقه الاسلامی وادلته..... جلداول \_\_\_\_\_\_ فقد کے چند ضروری مباحث

### ا پہلی بحث .....طہارت کے معنی اوراس کی اہمیت

طہارت لغت کےمطابق صفائی ظاہری اور حسی میل کچیل جیسے ببیثاب یا خانہ وغیرہ جیسی نجاشیں ، اور معنوی میل کچیل جیسے عیوب اور گناہ ، وغیرہ سے چھٹکا را حاصل کرنے کے ہیں اور تطہیر کامطلب ہے تنظیف یعنی کسی جگہ کوصاف کردینااس جِگہ نظافت پیدا کردینا۔

اناہ، وغیرہ سے جھنگارا حاس کر نے لے ہیں اور ہمیر کا مطلب ہے تنظیف یی میں جانہ وصاف کر دینا ال جانہ لطافت پیدا کر دینا۔

اور شرعاطہارت کہتے ہیں نجاست سے صفائی حاصل کرنے کو خواہ نجاست حقیقی ہوجے خبث کہتے ہیں یا حکمی ہوجے حدث کہتے ہیں۔ و اور خبث حقیقت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو شرعا آیک گندگی کی حامل چیز ہوجس کا طبعی وجود ہو۔ اور حدث ایک شرع کیفیت ہے جواعضاء میں سرایت کرتی ہے اور طہارت کی تعریف یوں کی ہے کہ حدث کا رفع کرنا یا نجاست کا دور کرنا یا وہ چیز جوان دونوں (رفع حدث اور از الد نجاست ) مے معنی میں ہویا صورت میں ہو و آخر کے ان کا ممات سے جن سے انہوں نے احناف کی تعریف پراضاف کیا ہے ان کا مقصود ہے تیم اور مسنون عسل کو تعریف ہیں شامل کرنا ای طرح تجدید وضواور اعضاء کا دوسری اور تیسری مرتبہ دھونے کا عمل حدث اور نجس دونوں صورتوں میں ، اور کان کا آسے ، اور کلی کرنا اور اس جیسے دیگر امور جو طہارت کے مستحبات میں سے ہیں ان کے علاوہ ستحاضہ اور سلس الیول (مستقبل پیشاب کے قطرے آنے کا مریض) جیسے مریضوں کی طہارت کو تعریف طہارت میں شامل کرنا ہی مقصود ہوں میں شامل کرنا ہی

. طہارت کی تعریف مالکیہ اور حنابلہ کے یہاں بھی ولیمی ہی ہے جیسے احناف کے یہاں ہے 🗗 چنانچہوہ فرماتے ہیں طہارت شریعت میں ہتریوں

۔ حدث یا نجاست میں سے نماز کورو کنے والی چیز کو پانی کے ذریعے دور کرنے کے مل کو یا اس چیز کے جو مانع ہے جھم کو ٹی کے ذریعے دور کرنے کے مل کو۔

طہارت کی دوسمیں ہیں، طہارت کی تعریف سے یہ بات معلوم ہوجاتی ہے کہ طہارت کی دوسمیں ہیں، طہارت حدث، یہ خاص ہے بدن کے ساتھ اور دوسری ہے طہارت نجب ، اور ایہ بدن کے ساتھ اور دوسری ہے طہارت نجب ، اور ایہ بدن کے ساتھ اور دوسری ہے طہارت نجب ، اور ان کیڑے اور جگہ تینوں مقام پر ہوسکتی ہے طہارت کا بدل جب کہ ان دونوں کو اپنانے سے حدث کبری (بری طہارت) اور وہ خسل ہے، طہارت معنی جو کہ وضو ہے، اور ان دونوں طہارت کا بدل جب کہ ان دونوں کو اپنانے سے انسان معندور ہواور وہ ہے تیم ۔ اور نجب (جیم کا گندگی) کی طہارت بھی تین شم کی ہے سل (دھونا) سے (بونچھنا) نضح (جیم کنا)۔ تو طہارت وضوء شسل، از النجاست اور تیم اور تمام متعلقات کو شامل ہے۔

اہمیت طہارت .....اسلام میں طبارت کی بڑی اہمیت ہے خواہ حقیقی طہارت ہوجو کہ کیڑے بدن اور نماز کی جگد کی گندگیوں سے یا کی سے عبارت ہے۔

خواہ طہارت مسکمی ہو جوعبارت ہے اعضاء وضوکو حدث ہے اور پورے ظاہری اعضاء بدن کو جنابت سے پاک کرنے ہے۔ کیونکہ میہ طہارت دائمی طور پرشرط ہے نمازوں کے لئے جو کہ دن میں پانچ مرتبہ ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا نام ہے، تو اس کو طہارت کے ساتھ اواکر نا اللہ کی تعظیم ہی شار ہوگا اور حدث اور جنابت اگر چہ نظر آنے والی نجاست نہیں ہیں مگر میدونوں معنوی نجاست ہیں اور اس شخص کو گندا کردیتی ہیں جس میں میسرایت کرجا کیں تو ان دونوں قسموں کا یا ایک کا وجود اللہ کی تعظیم میں خل ثابت

اللباب شرح الكتاب ج ا ص ۱۰ الدرالمختار ج ا 9 كـ اللهجموع شرح المهذب ج ا ص ۱۲۳ مغنى المحتاج جلد
 ا ص ۱۹ ا ـ الشرح الصغير ج ا ص ۲۵ ، الشرح الكبير ج ا ص ۳۰ ، المغنى ج ا ص ۲ ـ

الفقہ الاسلامی وادلتہ.....جلداول ۔۔۔۔۔۔۔۔ فقہ کے چند ضروری مباحث موتا ہے، چنانچہ طہارت کے ساتھ روح اورجسم دونوں ایک ساتھ ایک ساتھ کیا کہ وقت ہیں۔ یاک ہوتا ہے، اور صفائی کے اصول کے منافی ہے جو بار بار دھونے سے تحقق ہوتی ہے، چنانچہ طہارت کے ساتھ روح اورجسم دونوں ایک ساتھ یاک ہوتے ہیں۔

اوراسلام کی توجایک سلمان کے ہمیشہ دونوں مادی اور روحانی کو ، رخوں سے پاک رہنے کے امر پر بذات خودکمل اور پوری دلیل ہے اسلام کی صفائی اور سخرائی کے مل کے بارے میں صرف کی ، اوراس بات کی بھی کہ اسلام ایک اعلیٰ مثال اور نمونہ ہے زینت اور صفائی کا اور عوام وخواص کی صحت کی حفاظت کا اور جسمانی ڈھا نچے کی عمدہ شکل بہترین مظہر اور مضبوط بنیا دوں پر تغییر کا اور ماحول اور معاشرے کو امراض کے کمزوری کے اور بڑھا ہے کے پھیلنے سے روکنے کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے کیونکہ گر دو غبار ، مٹی کوڑا کرکٹ اور جراشیم کی آ ماجگاہ بننے والے ظاہری اعضاء کا رواز نددھونا اور پورے ہم کا بھی بھی اور ہر جنابت کے بعددھونا انسان کو سی بھی گندگی اور غلاظت میں ملوث ہونے اور تھڑنے نے سے محفوظ رکھنے کے لئے کافی ہے اور مجن طور پر بیٹا بت ہو چکا ہے کہ وبائی اور دیگر امراض سے بچنے کا سب سے کا میاب اور مؤثر علاج صفائی ہے ، اور پر ہیزتو ظاہر ہے کہ علاج صفائی ہے ۔ اور پر ہیزتو ظاہر ہے کہ علاج سائی ہے کا سب سے کا میاب اور مؤثر علاج صفائی ہے ۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَّطَّهِّرِينَ ﴿ مُرةَ القرة

المدتعالى پندكرتا بخوب توبكرنے والوں كواور خوب صفائى ركھنے والوں كو

اورالله تعالى في ابل قباء كى اسية ان إلفاظ مين تعريف فرما كى:

فِيْهِ بِإِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَّتَطَقَّمُوا ﴿ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِينِينَ ۞ سرة العِب

اوراس بستی میں ایسے لوگ میں جوخوب پاک ہونا پیند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک ہونے والوں کو پیند کرتا ہے۔

مسلمان پرلازم ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان صفائی اور ستھرائی میں ایک روشن نمونہ بن کر رہے اور ظاہر اور باطن دونوں کو پاک وصاف رکھے، نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے سی ایک ہما عت ہے ارشاد فر مایا تھا کہتم لوگ اپنے بھائیوں کے پاس آرہے ہوتو اپنے کجاوے ٹھیک رکھو، اپنے لباس اجھے کرویہاں تک کہتم لوگوں میں نمونہ بن جاؤبے شک اللہ پسندنہیں کرتا اس شخص کو جوفیا شی اختیار کرنے والا ہواور نہ اس کوجو مشخص ہو۔

۲۔ دوسری بحث .....طہارت کے وجوب کی تشراکط جسم کیڑے یا جگرہ ہے۔ جسم کیڑے یا جگرہ ہوتھ ہے۔ جسم کیڑے یا جگرہ ہے۔ وجوب کی تشراک فیلے فرض سورۃ المدرث ال

اور بيآيت:

اُنْ طَهِّرا بَيْتِي لِلطَّلَ بِفِينَ وَ الْعَكِفِينَ وَ الْعُكِفِينَ وَ الرُّكِمَّ الشَّجُوُدِ وَ ورة القرة بيكد پاك ركھومبر كَمُركوطواف كرنے والوں كے لئے بھبرنے والوں كے لئے اور ركونا ورتجدے كرنے والوں كے لئے۔ اور جب كيڑوں اور جگد كادھونالا زم ظہر اتو بدن كو ياكرنا بطريق اولى لازم ہوگا كيونكدينمازى برزيادہ ضرورى ہے۔

• سب بات ملحوظ خاطرر ہے کہ ظاہری طہارت ،طہارت باطن ہی کے ساتھ نافع ہوتی ہے جو کہ عبارت ہے اخلاص للہ، دھو کے،حسد، کینہ، کھوٹ وغیرہ جیسے عیوب سے پاک ہونے اور قلب کو غیر اللہ سے بالکل پاک کردینا عالم وجود میں تو انسان اللہ کی عبادت کرے اس کی ذات کی خاطر اس کی طرف محتاج ہوکر شد کے کسی نفع کے سبب کی وجہ سے۔

۔ فقہ کے چندضروری مماحث الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_

طہارت ہرائ تخص پرلازم ہے جس پرنماز فرض ہے اور بدو جوب دس شرائط کے ساتھ ہے۔ •

ا \_ پہلی شرط اسلام کا ہونا ..... دوسر ہے تول کے مطابق دعوت اسلام کا پہنچ جانا، پہلے قول کی بناء پر کافر پرطہارت واجب نہیں ہوگ، اور دوسر نول کے پیش نظراس پرطہارت لازم ہوگی، اور بیاختلاف دراصل اس مشہور اصولی اختلاف پر بینی ہے جومعروف سے اوروہ یہ کہ کفارشر بعت مے مخاطب بیں پنہیں ، جمہور علماء کے ہال کفار عبادات کی فروع کے مكلف بیں یعنی وہ بروز قیامت ترك ايمان كے علاوہ اضافی طور براس بات بربھی پکڑے جائیں گے کہ انہوں نے عبادات ترک کی ہیں چنانچیدہ دوسزاؤں کے ستحق ہول گے۔ 🏵

ا ۔۔ ایمان کے ترک کرنے کی سزا۔

۲....فروع دینی کے ترک کرنے کی سزا۔

اوراحناف کے ہاں کفار فروع شریعت کے خاطب نہیں ہیں، چنانچہ بروز آخرت وہ ایک سزا کے ستحق ہوں گے اور وہ سے ترک ایمان کی سز افقط ،اوراختلاف صرف اخروی سزا کے بارے میں ہے فریقین کاس بارے میں اتفاق ہے کہ دنیاوی احکام میں اس اختلاف کا کوئی متیجہ سلينبيسة تارچنانچيكافرجب تك كافر باس كى عبادت يحيخنيس باورجب كفاراسلام في تين توان سے قضا كامطالب بھى نبيس كياجات گا اور ای بناء پریدا جماعی مسئلہ ہے کہ کا فرے اداشدہ نماز درست شارنہیں کی جائے گی۔ اور مرتد اگر اسلام لے آئے تو دوران ارتداداس کی . قضاء شدہ نمازوں کی قضااس پرلاز منہیں ہوگی جمہورعلاء کے ہاں اور شوافع کے ہاں قضالازم ہوگ۔

۲۔ دوسری شرط ....عقل کا ہونا، چنانچہ پاگل اور مدہو شخص پرطہارت واجب نہیں ماسوااس کے کہ انہیں وقت نماز کے اندراندر افاقد ہوجائے ، ہاں نشے میں مدہوش مخص سے طہارت ساقط تبیس ہوگا۔

٣- تيسري شرط ..... بالغ مونا،اس كى يا في علامتيل مين:

٣....جيض آنا

ا....احتام موتا المساول كالكلنا

الم المائ كي نتيج من حامله وجانا ٥ مقرره عمرتك بيني جانا-

اورود مرت پندره سال ایک روایت ہے ستر ہ سال کی۔امام ابو صنیف رحمۃ الله علیہ کے ہاں اٹھارہ سال ہے چنانچے سنچے پرطہارت واجب آن : ہم سات سال کی عمرے اسے میں کھانا شروع کردینا چاہئے اور دس سال کی عمر میں اس پر تنبیہ بھی کرنی چاہئے۔اگر بچے نے نماز پڑھی پترنی زے بتیدونت میں وہ بالغ ہوگیایا دوران نماز بالغ ہوگیا تو مالکیہ کے ہاں اس پراعادہ لازم ہےاور شوافع کے ہاں اعادہ لازم نہیں ہے۔

سم به بیختی نثر ط:.....جیض دنفاس کےخون کارک جانا۔

۵ یا نجوین شرط ..... نماز کے دفت کا داخل موجانا۔

٢\_ پھٹی شرط:....سویا ہوانہ ہونا۔

ك\_ساتوس شرط..... بعول نه جانا ـ

٨- آخويبشرط: اكراه (جبر) كانه مونا .... يعنى كوئى زبردتى اسطهارت سے روكا موانه موور نه طهارت لازم نبيل موگى تا بم سو باہوا تخص ، نبولا ہوا تخص اور جبر کا شکار مخص بالا **جماع فوت شدہ نماز کا اعادہ کریں گے۔** 

<sup>●</sup> اس مديث والم احمد في منديس اور الوواؤوه ما كم اوريسي في منهل بن الحظار ب روايت كيام بيصديث مج ب القوانين الفقهية ابن جزى الما لكني ص ٩ ا اوربعد كصفحات

• ا۔ دسویں شرط یہ ہے کہ بقدرامکان فعل طہارت انجام دینے کی قدرت ہو .... یعنی جتنی اس شخص کی قدرت ہے اور جتنااس کے لئے مکن ہے دہ طہارت کے افعال انجام دے سکے۔

# ۳\_تیسری بحث ..... یاک کرنے والی اشیاء کی اقسام

یہ بات دلیل قطعی ہے، جس پرسب کا اتفاق ہے، ثابت ہے کہ طہارت شرعاً واجب ہے اور طہارت میں سے وضوء شسل جتابت ، شسل حیض ونفاس کا کرنا پانی کے ذریعے لازم ہے، اور ان دونوں، وضواور غسل کی طرف ہے یتم کافی ہوجا تا ہے اگر پانی موجود نہ ہو یا اس کے استعمال سے ضربہ وتا ہو، اور نجاست کا از الد کرنا پانی کے ذریعے میکھی طہارت کا حصہ ہے اور لازم ہے۔

فقہاء کا اسبات برا تفاق ہے کہ پاک پائی یا اعطاق سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے ماؤطلق اس کو کہتے ہیں جے عرف عام میں افساء "(پانی) کہاجا تا ہو، آگے پیچھے کوئی اضافی لفظ کسی اضافی وصف کے لئے ندلگا یاجا تا ہوجیسے ماؤمستعمل (کہاس میں ماء کے ساتھ لفظ مستعمل کی قدرگی ہوئی ہے) یا اضافت نہ ہوتی ( یعنی مضاف اور مضاف الیدنہ ہو) جیسے ماء الدورد (گلاب کا پانی) ہیں ماء کوالورد کی طرف مضاف کیا گیا ہے ایک اضافی معنی بتانے کے لئے کہ یہ یانی تو ہے گرعام پانی نہیں گلاب کا پانی ہے قرآن میں اللہ فرما تا ہے:

وَ أَنُولُنَا مِنَ السَّمَاءَ مَاءً طَهُو مَهَا ﴿ مِن وَالْفِرَانِ اوراتاراہم نے آسان سے یاک پان۔

اوريه

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاء مَا عَلَيْكُمْ بِهِ .....ورة النظل المَنْ الله الله الله الله المائة الم

اس طرح فقہاء کا ای بات پر اتفاق ہے کہ کا غذیا پھر سے حالت استنجاء میں یو نچھ کر بھی طبارت حاصل کی جاستی ہے، یعنی دونوں راستوں نے کلنی والی نجاست کوسر ف یو نچھ کر بھی طبارت حاصل ہوجاتی ہے بشر طبکہ نکنے والا بول و براز بہت زیادہ نہ پیسل جائے۔ فقہاء کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ ٹی سے طہارت حکمی حاصل کی جاسکتی ہے یعنی تیم کے ذریعے اور اس طرح اس شراب کی طبارت پر بھی

فقہاء کا اس پر بھی انفاق ہے کہ تی سے طہارت می حاصل ہی جاستی ہے ہی یم کے ذریعے اور اسی طرب اس سراب ق طبارت پر ق انفاق ہے جو شراب سے سرکہ بن جائے باقی طاہر یعنی پاک کرنے والی چیز ول کے بارے میں اختلاف ہے، پاک کرنے والی چیز ول کے بارے میں فقہا ، کی آراء مندر جو ذیل میں:

احناف فرماتے ہیں 4 کہ نجاست کا مقام نجاست سے از الدان چیزوں کے ذریعے درست ہے۔

اے عام پانی .....اگر چہوہ استعال شدہ ہو، اس سے طہارت حقیقی اور حکی (یعنی حدث اور جنابت) حاصل کی جاسکتی ہے۔ ماء طلق کی مثال جیسے آسان سے برسابوا پانی ، دریاؤں ، کنووں ، چشموں اور وادیوں کا پانی جن میں سیلاب کا پانی جمع ہوجاتا ہے۔ دلیل اس کی سیسے کہ

О ..... البدانع ج ا ص ۸۳ فتح القدير ج ا ص ۱۳۳ الدرالمختارج ا ص ۲۰۲۰۲۵، تبيين الحقائق ج ا ص ۲۹، اللباب شرح الكتاب ج ا ص ۲۸، مراقي الفلاح ص ۲۵٫۳۷

الفقة الاسلامی واولته جلداول \_\_\_\_\_\_ فقد کے چند ضروری مباحث الله تعالیٰ نے پانی کو'' طبور''( پاک کرنے والا ) کہا ہے اسٹر مان میں: الله تعالیٰ نے پانی کو'' طبور''( پاک کرنے والا ) کہا ہے اپنے اس شرمان میں: وَ اَنْدُوْلُنَا مِنَ السَّمَاءَ هَاءً طَهُوْمَنْ ان سورة الفرقان آیت نبر ۲۸ اور ہم نے آسان سے یاک یانی اتارا۔

اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے:

الماء طهور لاينجسه شيء الاماغير لونه اوطعمه اوريحه پاڼياک ب،ايکونچزناپاکٽين کرعتي سوائاس کيواس کارگف،يواورمزه بدل دے۔

اورطبور کہتے اس وجوخود یاک ہواور دوسرے کو یاک کردے۔ •

٧٠ دوسری چیز ..... پاک سیال چیزی، اور ما تعات وہ بین جونچوڑے جانے سے نچر سکیں یا کم از کم اسنے افیق (تیلے) ہوں کہ نجاست کوزائل کرسکیں۔ ایسے ما تعات ہے نجاست حکمیہ تو زائل نہیں ہوتی یعنی حدث اس سے دورنہیں کیا جاسکتا ہے، وضواور شسل نہیں ہوسکتا ہے، میتو احتاف اورغیر احتاف کا بالا تقاق مسئلہ ہے، کیونکہ حدث حکمی صرف پانی کے ساتھ خاص سے نص قرآنی کی رو سے، اوروہ لوگوں کے لئے باآسانی دستیا ہوسکتی ہوتا ہے۔ احتاف کے بال ایسے ما تعات سے طہارت تھیقیہ حاصل ہوسکتی ہے، طہارت تھیقیہ کا مطلب ہے نجاست تھیقیہ کا بدن اور کیڑے سے دور کرتا، یہ امام ابوضیفہ اور امام ابویوسن کا قول ہے اورائی پرفتوئی ہے۔ ما تعات طاہری کی مثال جیسے گلاب کا دیگر پھولوں کا کشیدہ عرق ہمرکہ، درخت اور بچلوں کا عرق جیسے اناروغیرہ کا، اور لو بیا کی پنتی وہ پانی جس میں لو بیاؤ ال کراتنا پکایا گیا ۔ بھکہ کو کہ میں فیز اگار حابو جائے۔ ●

اوراس طرت کی وہ مائع اور سیال چیزیں جن کو نجوڑے جانے پر نجر جانمیں، یبال تک کتھوک کا بھی بہی تکم ہے، چنانچے انگلی پراگر نجاست گلی ہواور عورت کے بہتان پرائی گلی ہوتو بچکے کو دودھ پلاتے وقت بچہ جب تین مرتباس کو چاٹ لے تو وہ پاک ہوجاتا ہے ای طرت شراب نوشی کرنے والے شخص کا مذھوک کے بار بارمنہ میں لانے اور نگلے ہے منہ پاک ہوجاتا ہے۔ اوراگروہ چیز ایس ہو جواتی گاڑھے ہوکہ نجوزے جانے پر نجر نہ سکے جسے شہد، گھی، چر بی تیل اور دودھاگر چاس میں سے کھٹ نکلا ہوا ہواور سالن اورائی طرح کے دیگر گاڑھے سیال مانعات تو ان سے طہارت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اس ضم کے سیال مادول سے نجاست کے ازالے کا بھتی ممکن نہیں نظر آتا ہے۔ کیونکہ از اللہ مراج والی چیز (مائع) کے اجزاء کے ساتھ آ جستہ نکلتے تیں، اور پیطر یقتہ کا رائی تھم کے میال مادول میں ممکن ہے جو نجوڑے جانے پر نجڑ سکتے ہوں، چنانچہ ایسے پنٹے مائعات نجاست کے اجزاء ذائل تر نہوں کے کیونکہ مائع پتلا ہونے کے سب نجاست کے اندر اخل ہوکراس کے اجزاء کے ساتھ لل جادہ دیگر مائعات سے نجاست کے اجزاء کو کھی ساتھ للے جادہ کے مائع پائی ہوئے سے بیا کہ علاوہ دیگر مائعات سے نجاست کے اجزاء کو کہی ساتھ کیونہ کے علاوہ کی کے علاوہ کی کے علاوہ کی چیز سے کہم کے طاوہ دیگر ان کے علاوہ دیگر انسان کی ایون کے علاوہ دیگر انسان کی اخراء کے ساتھ کیا ہے کہتے ہیں کے علاوہ کی کے علاوہ کی کے علاوہ کی کے علاوہ کی جانس کے اخراء کے ساتھ کی نہوں کے علاوہ کی کے علاوہ کی جانس کی جانس کے وائی کے علاوہ کی کے علاوہ کی چیز کے طہارت حاصل کرنے کوئیس میان کیا تو کیا تھیں کی جانس کی جانس کی جانس کی جانس کی کیا تھیں کی جانس کی کیا تھیں کی جانس کی جانس کی کے علاوہ کی کے میان کی کے علاوہ کی کے کہا کی کے میں کے کہا کے جانس کی کی کی جانس کے جانس کے جانس کے جانس کے کہا کے جانس کے کہا کہ کوئیس کی جانس کے کہا کے جانس کے کہا کہ کوئیس کی کی کے کہا کے کہا کے کہا کہ کوئیس کی کرنس کے کوئیس کے کہا کے کہا کے کہا کہ کوئیس کے کہا کہا کہ کوئیس کی کرنس کے کہا کے کہا کے کہا کہ کوئیس کے کوئیس کی کے کہا کے کہا کہ کوئیس کے کہا کہ کوئیس کے کہا کے کہا کہ کوئیس کے کہا کہ کوئیس کے کہا کے

ا طہارت ایسے یانی سے بھی حاصل کی جائنٹ ہے جس میں وئی یا ک چیز ال جائے اور اس کے اوصاف میں سے ایک وصف کو متغیر کرد ہے۔

<sup>•</sup> سيحديث ان الفاظ كساته فريب جائن اج نے حضرت ابوطع سان الفاظ من روايت كيا جو ان الماء طهور لاينجسه شيء الماماغلب على ريحه وطعمه ولونه يحديث ضعيف بنصب الراية (ج اص ٩٣) إل الرياني كارتك يغير إكائي محض ركح بدل جائة واست وضودرست به القوانين الفقهية ص ٣٥، بداية المجتهد جاص ٨٠ المعنى جاص ١١، معنى المحتاج جاص ١١. وادوالد المعنى جادس ١١، معنى المحتاج جاص ١١. وادوالراس كتينول اوصاف يادواوصاف تبديل جو ين الني وضودرست تبين بوكا، ليكن مح قول اس بارت بين يه بكدرست بوكا۔

الفقہ الانسلامی وادلتہ عبد اول \_\_\_\_\_ الفقہ الانسلامی وادلتہ طبح بند خروری مباحث الانسلامی وادلتہ الدین الدین النسلامی وادلتہ الدین بند میں اشنان (ایک متم کی گھاس) صابت یا زعفر ان ال جائے (اوراس کا رنگ یا بویا مزہ تبدیل کردے) بشرطیکہ اس پانی کی رقت اور سیلان باتی رہے وجہ اس کی ہدہ کہ اس پانی پر پانی کا اطلاق اس حالت میں بھی کیا جاتا ہے (لیعنی چیزوں کے اس جائے جاتے ہوں کے اور وزنت وغیرہ ، ہاں اگر مئی غالب ہویا صابت اور اشنان ملایانی گاڑھا ہوجائے ازعفر ان کا پانی رنگ بن جائے تو اس سے طہارت کا حصول درست نہیں ہوگا۔

سور تیسری چیز دلک ..... (مانا) دلک کہتے ہیں نجاست گی ہوئی چیز کوز مین پرقوت ہے رگڑ نا ایسے کہ نجاست کا اثریا اس کا جم زاکل ہوجائے۔ اوردلک (مانا۔ رگڑ تا) کی طرح حت بھی ہے ( کھر چنا) لین کاکڑی یا ہاتھ ہے کھر چنا، اور اس طریقے ہے جبڑے ہے مونے اور جب جو بہتے پاک ہو بات ہ

۷۰۔ چوتھی چیز .....گندگی کو پو نچھ کرصاف کرنا جس ہے اس کا اڑختم ہوجائے اس طریقے سے وہ چیزیں پاک ہوتی ہیں جن کی سطح پاش شدہ اور نچنی ہوتی ہے اور ان میں مسام نہیں ہوتے ، جیسے لوارآ ئینداور شیشہ وغیرہ اور پچنا ہرتن ، ناخن ، ہڈی ، جینی کے برتن اور چاندی کی غیر فتش شدہ پلیٹیں وغیر ذلک۔ وجہ یہ ہے کہ اس تم کی چیزوں میں نجاست سرایت نہیں کرتی اور سطح پر لگی ہوئی نجاست پو نچھ دیئے ہے صاف ہوجاتی ہوجاتی وغیر نظارت جا کہ نواز ہے کہ نجی کریم صلی اللہ علیہ وسم کے صحابہ کفارت جباد کرتے اور تلواریں بونچھ کرنمازیں پڑھالیا کرتے ہے۔ اور اس بنا ، پر تجھیے گئی ہوئی جگہ کو تین صاف کیلے کی ایک کیا جا سکتا ہے۔ مالکید کی رائے بھی میہ ہے کہ جو چیزیں دھونے سے خراب ہوجا کیں ان پر لگی ہوئی نجاست کو بونچھ کرصاف کیا جا سکتا ہے جیسے توار ، جوتا ، اور چرے کا موزہ ۔ ●

<sup>• ...</sup> بروایت احمد، ابوداؤد، حاتم، اوراین حبان نے حضرت ابوسعید خدری ہے روایت کی ہے، اس کے موصول یا مرسل ہونے میں اختااف ہے، امام ابو حاتم نے الحلل میں اس کے موصول ہوئے کور جے دی ہے (نبیل المباوط الرح اص ۳۳) اس حدیث کوداؤطنی نے اپنی مند میں حضرت عائشرضی الله عنها ہے دوسرے حضرات ہے مرسلا منقول ہے۔ اور بیہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم سنی الته عند وسلم منقول ہے۔ اور بیہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم سنی الته عند وسلم منظرت عائشرے فرمایا فا غسلیه ان کان رطباء وافر کیه ان کان یابسا تو بیرحدیث فریب ہور بید یث الی ہے جو پہانی نبیر جاتی (نصب الرابة جاص ۲۰۹) فیسل اللوطاد جاص ۳۳ میں الفقیمة ص ۳۳، کشاف الفناع ج

الفقه الإسلامي واولته .....جلْداول \_\_\_\_\_\_ فقه كے چندرضر ورى مياحث

ے بیا نیجو کی چیز ۔۔۔۔۔وھوپ یا ہوا ہے ختک ہوجاتایا نجاست کا اثرختم ہوجانا۔ زمین اورز مین پرموجود ہر چیز جواس میں گڑی ہوئی ہو جیسے ورخت، چارہ اور پھر (ٹائل وغیرہ) یہ چیز ہی اس طریقے کے تحت پاک ہوجاتی ہیں (یعنی ان پر تی نجاست اگرختک ہوجائے یا اس کا اثر زائل ہوجائے تو۔ یہ چیز میں پاک ہوجاتی ہیں) (صرف نماز کے لئے تیم کے لئے نہیں، یعنی ایسی زمین خود پاک ہوتی ہے لیکن یا کہ کرنے والی نہیں ہوتی۔ ہاں وہ چیز ہیں جوز میں ہوگئی ہوئی نہ ہوں جیسے چائی، دری، کیڑا، بدن اور ہروہ چیز جوایک جگہ سے دوسری جگہ نتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی کو وہرف دھونے ہے ہی پاک ہوگئی۔ اس کا ختک ہونا ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہونا کا الاحض یبسہا (زمین کی پاک اس کا ختک ہونا ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہونا کا الاحض یبسہا (زمین کی پاک اس کا ختک ہونا ہو ان آئی اس کی دیا ہوجاتی وہ کہ ہونا کے اس کے عبد میں مجد میں رات وہ وہ یا کرتا کا اور حضرت ابن نمر کی بیے حدیث ہی رائی وہ کیا گر ہونا ہوں آئی بہا یا نہیں کرتے ہوں کہ بان بہا ہونا ہوں ہونا ہونا ہور کے جاتے اور چیشا ہی کی کردیا کرتے ہے لیکن لوگ ان سب چیز وال پر پانی بہا یا نہیں کرتے ہوں وہ بیشا ہوں کے کے اس مسئلے میں تیم اور خیاں ہوتی ہے طہور یہ نہیں اور طہارت کا ہونا طہوریت کو مسئر مہیں اور شیم میں میں طہور یہ نہیں اور طہارت کا ہونا طہوریت کو مسئر مہیں اور شیم میں میں کی طہوریت کو مسئر میں اور خیش میں میں میں میں طہور یہ نہیں اور طہارت کا ہونا طہوریت کو مسئر مہیں اور خیش میں میں کی طربوریت نہیں عبور یہ نہیں طبوریت کی میں طبوریت کی نی شرط ہے۔

احناف کے علاوہ ملماء کے بال زمین خشک ہونے سے پاک نہیں ہوتی ہے اس کو نجاست لگ جانے کی صورت میں پانی سے دسونا ضروری ہے۔

چنانچہ ناپاک زمین اور حمام کی بر ، دیواریں اور حوض اور اس جیسی چیزیں پینی کے ان پر سے بکٹرت بہہ جانے کی وجہ سے پاک ہوجاتی ہیں، بینی برسات وغیرہ کی وجہ سے زیادہ پانی کے ان پر سے گذر جانے کے سب جسم نواست ختم ہوجانے کی وجہ سے یہ چیزیں پاک ہوجاتی ہیں جیسا کہ اس اعرائی کی حدیث میں ہے جس نے متجد میں پیشاب کردیا تھا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرایک ڈول پینی بہائے کا تھم دیا تھا۔

الی چھٹی چیز .....اس لیے کیڑے و بہن کرمسلسل چانا جو پاک اور ناپاک دونو سطرح کی زمینوں پر سے گزرتا ہو یعنی اگر کسی نے طویل کیڑا بہن رہا ہے اور اس کا کیڑا زمین پڑھسٹ رہا ہے تو اس تھئننہ کے سبب وہ کیڑا پاک کہا ہے گا کیونکہ دوسر سے بعض خصے و پاک کرویتا ہے دلیل اس کی حضرت امسلمہ رہنی اندعنہا کی حدیث ہے۔

وہ فرماتی میں کدمیں اپنادامی امبار تھتی تنی اور کیفی گندی جگدت گذر نا ہوتا قررول انتہ مئی اللہ ماییوسلم نے فرمایا اس ( کیٹرے ) کو بغد میں آنے والی زمین پاک مرد ک ک ک مائید اور حمنا بلدا حمناف کے ساتھداس مسئلے کے بارے میں منتق میں امام شافعی فرماتے میں کہ رید جب ہے کہ وہ خشک نجاست پرست مذرب اور حمنا جد فرماتے میں کہنجاست بہت عمولی می ، وقو نھیک سے ورنداس کا دھونا لازم ہوگا۔ ©

عـسانو یں چیز : قَرَار سرچنا) اس طریقے سانسان کی منی و پاک بیاجات بہدا و کیٹر ہے سے لگ کرفشک توجائے اور کھر چنے کے بعداس کانشان برقر ارر سے تو کوئی قرق تبین پڑتا جیسے اگر اس کو دعولیت کے بعداس کانشان برقر ارر سے تو کوئی قرق تبین کا اس بات کا وکن جو و تبین مانا کہ یہ جمعہ در دیشت مرفوع ہے امن اس کو افتتیار بیاست اور اور جمدالود تعظم محمد باقر سے منقول ہے، اور مراواس کے فتک بوٹے سے پاک بونا ہے داستی المطالب، للحوت المبیروتی ص ۱۱۲) و روایت اور اور کی ہے دمعالم المسنن للخطا ہی، ج اص ختک بوٹے سے پاک بونا ہے (استی المطالب، للحوت المبیروتی ص ۱۱۲) و روایت اور اور کی تا اور اس کے منظام المسنن للخطا ہی، ج اص کی مناز المحقوم المسنن المحظامی کے اور ایس المحقوم المسنن للخطابی ج اص کی مناز المحقوم المسنن للخطابی ج اص المحقوم المسنن للخطابی ج اص المحقوم المحقوم الفان ع و اس ۲۱۸ میں دوایت ابو داؤد دی معالم، المسنن للخطابی ج اص المحقوم المحقوم الفان ع و اس ۲۱۸ میں دوایت ابو داؤد دی معالم، المسنن للخطابی ج اص ۱۱۸ میں المحقوم المحقوم الفان ع و اس ۲۱۸ میں دوایت ابو داؤد دی معالم، المسنن للخطابی ج اس ۲۱۸ میں دوایت المحقوم المحقوم المحقوم المحقوم المحتوم المحقوم المحقوم المحقوم المحقوم المحقوم المحتوم الم

ادریه بات پیش نظرر ہے کہ تر تیب مطہرات میں دلک اور فرک کوایک چیز گردانا جا سکتا ہے۔

مالکی احناف کے ہمنواہیں منی کونا پاک قرار دینے میں، شافعیداور حنا بلہ فرماتے ہیں کہ آ دمی کی منی پاک ہے۔ دلیل حضرت ما نشر حنی اللہ عنہا کی وہی حدیث ہے جودار قطنی نے روایت کی ہے اور جو پہلے گذری، اور دوسری دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے اس کو

ا وخرے سے یو نچھ کر دور کراویا کسی کیٹر سے سے کیونکہ یہ بمز لہناک کی رینٹ اور تھوک کے ہے۔ 🎱

اور اصل اس اختلاف کا سب دو چیزیں ہیں ایک تو حضرت عائشارضی الله عنهما کی حدیث میں اضطراب ہے بھی وہ اسے دھوتی ہیں اور بھی کھرچ لیتی ہیں ، اور دوسری چیزیہ ہے کہ منی دوحیثیتوں کے پچھیں زیر گردش ہے کہ یا تو وہ ان چیزوں کے مشابہ ہے جوجہم سے خارج ہوتی ہیں (بیشاب پا خانہ وغیرہ) یاان باک چیزوں سے مشابہ ہے جوجہم سے نکتی ہیں جیسے دودھ وغیرہ۔

بیں رہیں بیاب پاخانہ ویٹرہ کا یوان پارون سے مقصود لوگوں پر آسانی کرناہے، ہال کپڑے کوگٹن کی وجہ عظے دھولیا جائے گانجاست کی وجہ میرامیان منی کی پاکی کے قول کی طرف ہے مقصود لوگوں پر آسانی کرناہے، ہال کپڑے کوگٹن کی وجہ مطابع المواجائے گانجاست کی وجہ نے میں کیونکہ حضرت عائشہ کی کہلی حدیث صحیح ہے جسِ میں ووصرف منی کھر چنے پراکتفاء کرتی ہیں آگر چہ مید حنفیہ کی دلیل اس بارے میں بھی

ے کہ نجاست کو یائی کے علاوہ اشیاء ہے بھی دور کیا جاسکتا ہے۔ 🌑

٨- آ مُصُوبي چيز :.... وهنا، اوراس طريقے بروئي پاک بوتی ہے اور نجاست کا اثر چلاجا تا ہے اگر کم ہو۔

9 نویں چیز ..... تقویر یعنی گندی چیز کے گندگی والے جھے کو علیحدہ کر دینااس طریقے سے جماہوانا پاک تھی چر نی وغیرہ وپاک ہوتی ہیں جیسے نا پاک تھی اور شیرہ وغیرہ ، دلیل اس کی حضرت میموندر ضی اللہ عنہ کی

تعدیث ہے کہ ایک جو ہا ایک مرتبہ تھی میں گر پڑا اور اس میں مرگیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو اور اس کے آس پاس کے تھی کو نکال کہ بھیئک دواور باتی کھا اولا کی پیسسئل مشفق علیہ ہے اُسرکھی جماہوا ہوتو نجاست بھیئک دف جائے گی اور اس کے اردگرد کا تھی بھی خاص طور پر اور اگر نجاست کسی مائع چیز میں گرجائے جیسے تیل، پھولا ہوا تھی توجہ ہور کے بال پاک نہیں ہوگا (اور

• سوروابت بخاری مسلم این جوزی فرماتے ہیں اس حدیث میں ولیل نہیں کو تکد وجونا نا پاک کی وجہ نے ہیں تھ گھن کی وجہ تھ (نصب الرابة جامل ۲۰۹۹) اس حدیث کا حوالہ گذر چکا ہے۔ اور ہم یہ پہلے جان چکے ہیں کہ نبی کریم سلی التد علیہ و تلم نے منی کو گیا ہونے کی صورت میں وجونے کا اور ختک ہونے کی صورت میں مفروا یا تھا۔ یہ والی حدیث غریب ہے، یہ فی فرماتے ہیں دونوں حدیثوں میں منافات نہیں رنصب الرابیہ حوالہ نرشتہ المقالمة وانین الفقہیه ص ۳۳، بدایة المجتهد جص 29، مغنی المحتاج جاص ۸۰ کشاف الفناع جاص ۲۲۳۔ واخو ایک نوشیووراوروار قطنی نے روایت کیا ہے۔ اس ۲۲۳۔ واخو ایک نوشیووراوروار قطنی نے روایت کیا ہے۔ المجموع جاملہ عبد المحتاج ہا ص ۲۵۔ کا المجموع جاملہ عبد المحتاج ہا ص ۵۰ کشاف ظامرین تا گئی ہے۔ المحتاج ہا ص ۵۰ کا المحتود جاملہ عبد المحتود ہا ہے۔ کا المحتود ورایت کیا ہے۔ کا المحتود المحتود ہا ہے۔ کا المحتود ہا ہے کہ بدایقا المحتود ہا ہے۔ کہ بدایقا المحتود ہا ہے۔ کہ بدایقا المحتود ہا ہے۔ کہ المحتود ہا ہے کہ المقوانین الفقہیة ص ۳۵، المعنی جاملہ کا المشرح المحبود جاملہ میں الفوانین الفقهیة ص ۳۵، المعنی جاملہ کے المشرح المحبود جاملہ میں کو المقوانین الفقهیة ص ۳۵، المعنی جاملہ کے المشرح المحبود جاملہ کی المحدود ہا ہے۔ کہ المحدود ہوں کے المحدود ہوں کے المحدود ہوں کے المحدود ہوں کے کہ کو المحدود ہوں کہ کو المحدود ہوں کے کو المحدود ہوں کے المحدود ہوں کے کا المحدود ہوں کے کو المحدود ہوں کے المحدود ہوں کے المحدود ہوں کے کا المحدود ہوں کو کو کو کو کر کو کو کو کر کو کو کر کو کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کو کو کر کو کو کر کر کو کر کو

الفقه الإسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_\_\_ الفقه الإسلامي وادلته .....

\_\_\_\_\_ فقد کے چندضروری مباحث

ر اکھاڑنے کی غرض کے گرم پانی میں جوش دیدیا گیا تو وہ بھی پاک نہ ہوسکے گی۔ مالکیہ حنابلہ احناف کے ساتھ اس بارے میں منفق ہیں کہ وہ گوشت جونجاست کے ساتھ یکا یا جائے پاکٹہیں ہوسکتا البتہ مالکیہ مزیدیہ کہتے ہیں بخس چیز کے ساتھ ابالا ہوانڈ انجس چیز کے ساتھ نمک لگایا

ہواز بیون اوروہ کی ہوئی مٹی یا تھیکری جس کے اندر

تک نجاست سرایت کرچکی ہویے چیزیں کبھی پاک نہیں ہو عتی ہیں۔ ہاں اگر یکے ہوئے گوشت میں پکنے کے بعد نجاست گری تو وہ مالکیہ کے ہاں پاک ہوسکتا ہے اس طرح اس سالن وغیرہ کو دھودیا جائے جس سے نجاست کی ہوبشر طیکہ نجاست بہت دیراس میں ندبی ہو۔ شوافع فرماتے ہیں وہ جامد چیزیں جن میں نجاست سرایت کرجائے وہ پاک ہوسکتی ہیں چنا نچرا گر گوشت کونجس چیز میں پکایا جائے یا گندم میں نجاست کے سرایت کرجائے یا چھری کونجاست میں بجھایا جائے تو وہ پانی بہادینے سے پاک ہوجا کیں گی ماسوااس پکی اینٹ کے جوٹھوں نجاست کے ساتھ گوندھی کئی ہوکہ وہ یا کنہیں ہوسکتی ہے۔

• ا۔ دسویں چیز ..... بخس چیز کوتشیم کردینا اس طرح کرنجس اجزاء کواوپری چیز سے علیحدہ کردینا اور مثلی چیز کی تقسیم جیسے گندم اور جواگر نجس ہوجا نمیں ان کوشر کاء یاخریداروں کے درمیان تقسیم کرنا۔ چنا نچداگر گدھااس گندم پر پیشاب کرد ہے جیسے وہ روندرہا ہو پھراسے تقسیم کردیا جائے یا مجھے کودھودیا جائے یا مجھ حصہ تخفے میں دے دیا جائے یا کھالیا جائے یا بچا کے دیا جائے تھے اور استعمال شدہ دونوں پاک شار ہوئی تقویر تقسیم اور اسی طرح تھم ہے اس نجس چیز کا جس کوسی ایسے محف کو ہبہ کردیا جائے جواس کونجس نہیں بھت ہوتو وہ اس کے تی میں پاک شار ہوگی تقویر تقسیم اور بہتے تقست میں مطہرات نہیں میں ان کو بہولت اور آسانی کی خاطر تساھلا پاک قرار دیا جاتا ہے۔

ا۔ گیار تھویں چیز ہس استحالہ (ماصیت کابدل جانا) یعنی نجس چیز کابذات خودیا کسی واسطے کی وجہ سے تقیقت و ماہیت بدل لینا، جیسے برن کاخون مشک بن جائے اور شراب جب خود سرکہ بن جائے یا کسی چیز کے ڈال دیئے سے سرکہ بن جائے اور مردہ چیز جب نمک بن جائے یا گرشور زدہ چیز میں گر جائے اور اس کا اس میں گر جائے ، اور گو بر جب جل کر راکھ بن جائے اور ناپاک تیل کا صابی بنالیا جائے ، اور گندی نالی کی مٹی اور کیچڑ جب خشک ہوجائے اور اس کا اثر جاتا رہا اور نجاست کو اگر زمین میں فن کر دیا جائے اور طویل عرصہ منذر رنے کی وجہ سے ان کا گی کئی اور بہت جو ان تمام صورتوں میں حقیقت بدل جانے کی وجہ سے بیچزیں پاک شار بول گی۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی والی ہے۔ استحالہ کرچی اور اس کی حقیقت اور جہ استحالہ کرچی اور اس کی حقیقت اور جہائے گی دوست نہیں رہا کیونکہ بیٹام ہے ایک ذات کا جوموصوف ہے بعض صفتوں سے اور جب وصف بدل گیا تو یہ چرب بھی منعدم بوجائے گی (مفہوم اس بات کا بیہ ہے کہ نجاست ایک معنوی چیز ہے اور صفت کی وجہ سے اس کا تعین ہوتا ہے کہ وہ نجس کے نبیس ، جب اس کی وہ صفت بی ختم ہوجائے تی (مفہوم اس بات کا بیہ ہے کہ نجاست ایک معنوی چیز ہے اور صفت کی وجہ سے اس کا تعین ہوتا ہے کہ وہ نجس کے نبیس ، جب اس کی وہ صفت بی ختم ہوجائے تو وہ معنی (نجاست ) نہیں رہیں گے ) اور یہ چیزیں حتم کی احتمالہ کے است ایک معنوی جیزیں حتم کی احتمالہ کی سے کہ تو ہوئے کر وہ معنی (نجاست ) نہیں رہیں گے ) اور یہ چیزیں حتم کے احتمالہ کی طرح ہوگی ہو ہو کہ بن جائے کی وہ صفت بی ختم ہوجائے تو وہ معنی (نجاست ) نہیں رہیں گے ) اور یہ چیزیں حتم کی احتمالہ کی طرح ہوگی ہو ہو کہ بن جائے کے وہ صفت بی ختم ہوجائے تو وہ معنی (نجاست ) نہیں رہیں گے ) اور یہ چیزیں حتم کی احتمالہ کی اس کی طرح ہوگی ہو ہو کہ بن جائے کے وہ کی انتہاں سے اس کی استحداد کی دور جس کی استحداد کی کو میں کی کی معنوں کی کے استحداد کی استحداد کی کو کی کو کر بی کو کر کے کہ کی کی کی کو کر کی کو کر کے کو کر کی کو کر کر کے کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کے کو کر کر کی کو کر کر کی کر کی کر کر کی کر کر کر ک

حنابلہ نے شراب کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل کرتے رہنے سے سرکہ بننے کی صورت میں بیشر طار تھی ہے کہ بیکا مسرکہ بنانے کی میت سے نہ بولاندا گراس کے ادھراُدھر نتقل کرنے سے ارادہ سرکہ بنانا موقو شراب پاکٹبیں ہوگی کیونکہ شراب کو مرکہ بنانا حرام ہے۔ للبندااس حرام مل کے نتیجے میں شراب کی طہارت حاصل نہیں ہوگی۔

شوافع فرماتے ہیں کا کرنجس چیزوں میں کوئی چیز بھی استحالے سے پاک نہیں ہوتی ماسواتین چیزوں سے:

ا... بشراب مع اینے برتن کے اگروہ خودسر کہ ہے۔

۲.....کتے اور سور نے علاوہ جانوروں کی کھال جوان کے مرنے کی وجہ سے ناپاک ہوید کھال دباغت کی وجہ سے اندراور باہر سے پاک ہوجاتی ہے۔

سس وہ چیز جوزندہ شکل اختیار کرلے (حیوان بن جائے) جیسے مردار میں اگر کیڑے پڑجا کیں تو وہ کیڑے پاک ہوں گے کیونکہ ان میں حیات (زندگی) متحقق ہوگئی ہے۔

۱۲ بارہ ویں چیز ..... ناپاک کھالوں کی دباغت، ناپاک یامردہ کھالوں کی دباغت کھالوں کو پاکردیتی ہے ماسواانسان اورسور
کی کھال کے اور ماسواان جانوروں کی کھالوں کے جنہیں دباغت دینا حمکن نہیں جیسے چھوٹے سانپ کی کھال اور چوہے کی کھال - دلیل اس
کی بیرحدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' جس کھال کو دباغت دے دی جائے وہ پاک ہوجاتی ہے' اور روایت ہے کہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم غروہ تبوک میں کسی قوم کے گھر سے پاس سے گذر سے تو آپ نے ان سے پانی طلب فرمایا اور پوچھا کیا تمہارے پاس
پانی ہے تو ایک عورت بولی نہیں یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایک مشکیز ہے میں جومر دار جانور کی کھال کا ہے کچھ پانی ہے آپ نے فرمایا
کی تو نے اسے دبا غت نہیں دی تھی وہ بولی ہاں یا رسول اللہ دی تھی! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دباغت ہی اس کو پاک کرنے والی

<sup>• .....</sup> القوانين الفقهيه ص ٣٣ بداية المجتهدج ١٠ص ٢٦ النسوح الصغيوج ١ص ٢٦. النسوح الكبيوج ١ ص ٥٩.٥٥ المسرح الكبيوج ١ ص ٥٩.٥٥ المستقى على المؤطاج ٣ص ١٥٣ . المحضومية ص ٢٣ . في يروايت وعنرت ابن عاب تنائى بر تذى اورابن ماج في كل يهاور وطرت ابن عمر الماد الفلى في يوديث من من المرابع من المرابع عنديث من من المرابع من المراب

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول ...... فقد کے چندر ضروری مباحث بھی وادلتہ ..... فقد کے چندر ضروری مباحث بھی الفقہ الاسلامی وجد بیرے کہ دباغت مردے کی نجاست کودور کردی ہے بینی رطوبات اورخون وغیرہ کوتو دباغت بھی گویا اسی ہے جیسے گندے کیٹرے ورحود یا جاتا ہے۔

احناف کے ہاں دباغت اگرایی چیز ہے دی جائے جوس نے اور گلنے ہے روک دیتی ہوتو وہ دباغت مطہر (پاک کرنے والی) ہوگی خواہ وہ کمی دباغت ہوں جیسے مئی اللہ دینایا دعوپ لگانا کہ مقصودان دونوں ہے حاصل ہوجاتا ہے اور ہروہ چیز جود باغت ہے باک ہوجاتی ہے وہ ذکت کردینے ہے جسی باک ہوجاتی ہے اور ناتھی دونوں کی کھالوں کو پاک کردیتی ہے اور ان کی کھال کواس اسول ہے اس کے معرف تھیں ہوتا ہے اور ان کی اس کواس اس کے مشتنی ہے کہ وہ بحس العین ہوتا ہے اور ان کے سال کوان ہے کہ وہ بالوں کی کھالوں کی کھالوں کی کھالوں کی کھالوں کی کھالوں کی دباغت ممکن نہیں جیسے چھوٹا چو ہا۔ اور مردار کی کھال پر بال وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں اور سان کی کہنچلی پاک ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں اور سانہ کی کہنچلی پاک ہوتی ہے۔

مالكية اورحنا بله بھى مشہور تول كے مطابق عيفرماتے ميں كه ناپاك كال دباغت ہے پاكنبيں ہوتى ہے، دليل اس كى عبدالله بن عليم

 <sup>•</sup> اس مدیث کوابودا کود اور نسانی نے سلمہ بن الحق ہے اور ابن حیان نے اپنی سی ایا سعد نے اپنی سند میں اور ترفدی نے اپنی اتا ہیں میں ایا سعد نے اپنی سند میں اور ترفدی نے اپنی اتا ہیں ہیں اور این ہیں اور ترفدی نے ایک راوی جون بن قادہ کی وجہ ہے اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے جیہا کہ نصب الرابة ہی اس کا ایس ہے۔ حضر ہا با ایک ہوئی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ والل

مالکید نے دباغت شدہ کھال کے بارے میں مشہور تول کہ وہ نجس ہے، کی بنا ، پر یہ سئلہ متفرع ہے کہ کھال کو دباغت کے بعد مختگ چیزوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور محمد کے ملاوہ اسے کہیں بچھونا بنا یا جا سکتا ہے اور سخت کے ملاوہ اسے کہیں بچھونا بنا یا جا سکتا ہے ان اور ہوشم کے روننیات اور سی خاص شم کا پانی (عامسادہ جا سکتا ہے مائع اور سیل اس کا استعمال درست نہیں ہے جیسے تھی ، شہد، تیل، اور ہوشم کے روننیات اور سی خاص شم کا پانی (عامسادہ پانی نہیں ) جیسے تھا ہے کا عرق اور تر روئی خشک ہوئے ہے تیل اور نہیر و نجے و کہ یہ چیز ال ایس کھال میں نہیں رتھی جا علق میں اور آئر کھال میں رکھی گئیں تو نجس ہوجا نہیں تی اس اصول سے یہ حضرات سورئی کھال کو مشتقی کرت میں کہ وہ سی حال میں پاک نہیں ہوگی ، دباغت وئی جا بال منہیں ، اور نہی خشم انسانی کھال کا ہے ، کیونکہ انسان مشرف و تعریم ہوتا۔
جانور کا اور فیم وہ الکیا ہے ، ان جانور کی موت سے نا پاک نہیں ہوتا۔

اور کونا جدے بال نایا ک د باغت الدوکھال ہے فائدہ حاصل کرنے کے بارے میں دوروایتی مفلول میں :

ا سائین میک بیاستغمال جائز نبیس دلیل وی حدیث جنترت تنیم ہے ای طرح امام کی بیعدیث مردار کی سی چیز سے فائد دمت ای وجو انہوں نے اپنی کتاب'' تاریخ ''میرنش کی ہے۔

الفقد الاسلامی وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ فقد کے چند ضروری مباحث بھی پیش رہے کہ سرکہ بنالینا اور دباغت بیدونوں استحالہ یا انقلاب بات بھی پیش رہے کہ سرکہ بنالینا اور دباغت بیدونوں استحالہ یا انقلاب ماہیت کے ذیل میں آتے ہیں۔

۱۳۳۰ تیرہ ویں چیز : شرع طریقہ ..... وئے ، وئے شدہ جانور کو پاک کرنے کے لئے بعنی شرعی فدئے شدہ جانور کو پاک کر دیتا ہے ، اور وئے کہتے ہیں مسلمان یا کتابی (بیبودی یا نصرانی) کے سی بھی جانور کے وئے کو کو اہ وہ جرام ہی ہو چنا نچہ ندہب خفی کے سی اور اور تحر بی کے مطابق و بی کرنے ہروہ جانور جس کی کھال دباغت و لی کے مطابق و بی کہ موجاتا ہے ، اسوا گوشت اور چربی ہے ، کیونکہ ہروہ جانور جس کی کھال دباغت سے پاک ہوجاتا ہے ، اس کی صدیث نبوی ہے کہ کھال کی دباغت اس کا ذب کرنے ہوجاتا ہے ، اس کی صدیث نبوی ہے کہ کھال کی دباغت اس کا ذب کرنے ہوجاتی ہے جانور کی اس کے حدیث نبوی ہے کہ کھال کی دباغت اس کا ذب کرنا دباغت ہی کی طرح ہے سے خون اور طوبات کے دور کرنے میں تو ذب کے کہ ناد باغت ہی کی طرح ہے سے خون اور طوبات کے دور کرنے میں تو ذب کے کہ ناد باغت ہی کی طرح ہے سے خون اور رطوبات کے دور کرنے میں تو ذب کے کہ نا پا کی کا سبب ہے ۔ ہاں آ دمی اور سور اس اصول ہے مشنی ہیں اور مجدی کا نعل ذب کو ذب کے شرعی نہیں ، کیونکہ وہ اہل خون سے نہیں ہوتا ، تو اس کا ذب کرنا طہارت کے لئے مفید نہ ہوگا ، دور ہوگی ۔ اور ہروہ چیز جس میں خون سرایت نہیں مظابی خون سے بانور کی موت سے دہ چیز میں نا پاک بھی نہیں ، جیسے بال ، ٹو ٹا ہوا پر سینگ ، کھر ، اور مڈی اگر اس برچ بی نہ ہواور پھا تھے قول کے مطابق نجس ہے ، ادر مشک کا نافہ بھی مشک کی طرح یا کہ ہے اور صال جانور کو کرنے سے اس کی تمام چیز میں طابق جس ہے ، ادر مشک کا نافہ بھی مشک کی طرح یا کہ ہے اور صال جانور کو کرنے سے اس کی تمام چیز میں طابق جیں۔ ۔

ماسوا بنتے خون کے، یہ تمام نداہب کا متفقہ مسئلہ ہے مالکید کامشہور تول یہ ہے کہ اگر حرام جانور (جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا) ذیخ کیا جائے تو اس کا گوشت جربی اور کھال پاک ہوجاتی ہے سوائے آ دمی اور سور کے آدمی کا اس لئے نہیں کہ وہ محتر م اور کرم ہے اور سور اس لئے کہ وہ نجس العین ہے تاہم علامہ صاوی اور در در فرماتے ہیں کہ شہور قول ند ہب کا یہی ہے کہ ذیح کرنا گدھے، گھوڑے، فچر، کتے اور سور چیسے حرام گوشت جانوروں میں مؤثر اور مطہز نہیں ہوگا۔ ہاں وحثی درندے اور وحثی (جنگلی) پرندے ذیح کرنے سے یاک ہوجاتے ہیں۔

شوافع اور حنابلہ فرماتے ہیں کے کہ حلال گوشت جانور کے علاوہ کی اور حرام گوشت جانور کو ذرئے کے ذریعے پاکنہیں کیا جاسکا۔
کیونکہ ذرئے کا اثر دراصل بیہ ہوتا ہے کہ وہ گوشت کو مباح کر دیتا ہے اور کھال گوشت کے تابع ہوتی ہے چنانچہ ذرخ کرنا جب گوشت میں مؤثر شہیں ہواتو گوشت کے ملاوہ بھی کی چیز میں مؤثر نہیں ہوسکتا ہے جیسے مجوی خض کا ذرخ یا غیر مشروع ذرخ مؤثر نہیں ہوتا۔ اور ذرخ کو دہا غت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے، کیونکہ دہا غت گندگی اور تمام رطوبات کو دور کر دیتی ہے آ در کھال کو اتناصاف اور اچھا کر دیتی ہے کہ وہ بمیشداس حالت پر برقر ار روسکتی ہوتا نے صرف ذرخ کے یہ کہ فیت حاصل نہیں ہوتی ہے چنانچے صرف ذرخ کر لینے سے حالت پر برقر ار روسکتی ہوتی ہے جنانچے صرف ذرخ کر لینے سے دباغت برتعبدیات (عبادت کے معاملات) میں دباغت برتعبدیات (عبادت کے معاملات) میں جو کہ درست نہیں ہوتا۔

۱۹۷۷۔ چود ہویں چیز ۔۔۔۔۔ آگ چند جگہوں پر طہارت کا فائدہ دیتی ہے جب اس کے ذریعے نجاست کا استحالہ (حقیقت وہا ہیت بدلنا) کیا جائے یا نجاست کا اثر اس کے سبب زائل ہوجائے جیسے نے مٹی کے برتن کو آگ میں پکا دینا اور لید کا را کھ بن جانا اور بکری کی سری

• ... نيبل الماوطار ج اص ٢٥. في نمائى نے حضرت عائش رضى الله عنها ہے روایت كى ہے كہ نبى كريم صلى القدعائية و كم ہے مردارجانوروں كى كھائوں كے بارے ميں يو جيئا گيا آپ سلى القدعية و نيت ہے كو آپ ہے اس طرح واقت كى ہے اس طرح واقت ان كى يا كى ہے اس طرح واقت ہے كو آپ نے فرمایا كى وباغت اس كى باروى تقد ميں دين الوطارة اس ١٦٣ من حبان طبرانى اور تنافق ني ہے كو اس على الله وطارة اس ١٦٣ من حبان طبرانى اور تنافق ني كا ہے واقت اللہ عنوان منافق ہے ہے ہے اس ١٦٥ القوانين الفق ہے ہے اس ١٨١ حسانية الصاوى على المسوح الصغير ج اص ٢٥٠ المعنى ج اص ٢٥ على الله عنورج اص ٢٥٠ المعنورج اص ٢٥٠ المعنورج اص ٢٥٠ المعنورج اص ١٥٠ على الله عنورج اص ١٥٠ المعنورج اص ١٥٠ على الله عنورج السيدة الصادق على الله عنورج السيد الله الله عنور الله الله عنورج الله عنور الله الله عنورج الله عنور الله عنور الله الله عنور الله عنور الله الله عنور الله عنو

اللقة الاسلامی وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_ نقت كے چند ضرور ئى مباحث اللقة الاسلامی وادلته .....جلداول \_\_\_\_ فقت كے چند ضرور ئى مباحث كے خون كوجلاد ينا اور اسی طرح آگ میں جوش دے دیے ہی پا كی حاصل ہو جاتی ہے جیسے چربی یا گوشت كو تين مرتبہ جوش دے دیا، علامہ ابن عابد بن فرماتے ہیں، یدگمان ند كیا جائے كہ جس چیز میں آگ چل جائے و د پاك ہو جاتی ہے جیسا كہ مجھے بعض اوگول كے بارے میں معلوم ہوا ہے كہ وہ اس مغاطم ہوا ہے كہ وہ اس مغاطم ہوتا ہے كہ جاست كا آگ میں جلانا طہبارت كا سب ہے۔ ہوجاتی ہے۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے كہ نجاست كا آگ میں جلانا طہبارت كا سب ہے۔

احناف کے علاوہ دیگر فقہاء کے ہاں آ گ مطہز نہیں ہے جیسا کہ ہم ہے بات بحث استحالہ میں ذکر کر چکے ہیں، چنانچ نجس چیز کا دسواں اور راکھ ناپاک میں تاہم مالکیہ نے مشہور قول کے مطابق نجس چیز کی راکھ کو اور نجس چیز کے دسویں اور نجس ایندھن کو مشنی قرار دیا ہے اور ان چیز وں کوآگ میں جلنے کے سب یاک قرار دیا ہے۔

10۔ پندر ہویں چیز :.....ناپاک تنویں سے پانی نکالنایا کنویں کے پانی کا زمین میں اتر جانا (کوال سوکھنا) آئی مقدار جتنااس کا نکالناواجب تھا، یہ پاکی کا سب ہے۔ کنویں کا سوکھ جانا بھی ایسے ہی مطہر ہے جیسے پانی کا نکالنا۔ نزح: پانی کے نکالنے کامفہوم ہے جینے ڈول نکالناواجب ہے۔ تا ول نکال لینا۔ یمل کنویں میں آدمی یا کوئی اور جانور نکال لینے کے بعد پورے پانی کا نکال لینا۔ یمل کنویں کو پاک کردیتا ہے۔ جب کنویں میں سے پوراپانی نکالنالازم ہوتو پانی کے تمام سوتوں کو بند کردیتا مناسب ہا گرممکن ہو پھراس کے بعد سارا پانی نکالا جا کے اورا گرمکن نہوکہ پانی کے رائے بند کئے جا سیس، کیونکہ پانی بہت زیادہ نکل رہا ہوتو اس صورت میں مندرجہ ذیل تفصیل کے مطابق پانی دول سے میں مندرجہ ذیل تفصیل کے مطابق پانی دول سے میں مندرجہ ذیل تفصیل کے مطابق پانی ہوں۔ میں مندرجہ ذیل تفصیل کے مطابق پانی ہوں۔ میں مندرجہ دیل تفصیل کے مطابق پانی ہوں۔

الف سسائر کنویں میں کوئی جانور گر گیا ہوتوا گرو پنجس العین ہوجیے سورتو تمام پانی نکالنا ضروری ہوگا۔اوراحناف کے ہاں سیح قول یہ ہے کہ کتا نجس العین نہیں ہے۔اورا گر گرنے والانجس العین نہ ہوتوا گرآ دی گرا ہوتو کنواں نا پاک نہیں ہوگا ،اور بقیہ حیوانات میں یہ تفصیل ہے کہ آگر اس کا گوشت نہیں تھایا جا تا ہوجیہے خونمو ار پرندے اور درندے توضیح قول یہ ہے کہ کنواں نجس ہوجائے گا اورا گر گدھایا خچر گرے توضیح ہیں ہے کہ بیانی مظکوک ہوجائے گا۔

ب سساورا گرئے والا جانورالیا ہوکہ جس کا گوشت کھایا جا تا ہوتو اگر وہ مراہوا نظرتو پانی ناپاک ہوجائے گا اورا گروہ بھولا یا پیٹھا ہوا نکلاتو سارا پانی نکالا جائے گا۔اورا گروہ بھولا یا پیٹا ہوانہ نکلے تو ظاہر الروایہ کے مطابق وہ تین قسموں پر ہوگا چو ہے اوراس جیسے جھوٹے جانور ہونے کی صورت میں ہیں ہے تیس ڈول نکا لے جا کیں گے وہ ل کے جھوٹے یا ہڑے ہونے کے طاخ سے اور مرفی جیسے جانور نکلنے کی صورت میں ہونے کی صورت میں ہونے کی صورت میں کو سے اور آ دمی اوراس کے ڈیل ڈول کے دوسرے جانور نکلنے کی صورت میں کو س کو س کا سارا پانی نکالا جائے گا،اوزیہاس صورت میں ہوکہ اس آ دمی پر بیٹنی طور پر نجاست ہوجیتی یا تھی یاس نے وضویا غسل کی نبیت کی ہو۔ان کی دلیل اس بارے میں صورت میں کو کی جو کی سے میں میں ہوگئی ہے۔

۱۱ ا ۔ سولہویں چیز ...... پانی کا ایک جانب ہے آنا وردوسری جانب سے نکل جانا۔ یہ چھوٹے حوض کے بارے میں ہے کہ اگر تین مرتبہ دھونے (پاک) کرنے کے مترادف ہوگا یہ تمام کے حوض اور برتنوں کے پاک کرنے کا طریقہ ہے کیونکہ نبیاست کے اثر کے زاکل ہونے سے پانی ما، جاری (بہتے پانی) کی طریقہ وجا تاہے اور نبیاست کے اس میں رہنے کا کو کہ نبیاں بتا ۔ اس بنا ، پر یہ مسئمہ کا تاہ کہ اگر کسی نامی یا بڑے برتن میں پانی ناپاک ہونے سے پاک پانی بائی بائے ہوئے ہے کہ وہ می کو ایک جانب سے پاک پانی ان کا ان وہ ہے کہ وہ میں طرف سے وہ بہ کرنگل جائے ، وہ یہ نی یا کہ وہ سے کا م

تحقة الفتهاء ج اص ۱۰۱ طبع دارالفكر دمشق مع تحريج وتحقيق حاديث از مؤالف بسع پر وفيسر منتصر كتاني.

الفته الاسلامی وادانه ..... جلداول ..... فقد کے چند ضروری مباحث میں الفتہ الاسلامی وادانه ..... فقد کے چند ضروری مباحث کے استر ہویں چیز .... کحدائی ، یعنی زمین کوایسے کھودنا کہ اس کااوپری حصہ پلٹ کرینچے چلاجائے بیز میں کو پاک کردیتا ہے۔

المارات کی در این باز سامان میں اور میں در میں اور کو اس میں میں بازی کے بعد میں کافی ہوتا ہے آگرانسان اپنے بدن کو دھونے کے بدلے میں کافی ہوتا ہے آگرانسان اپنے بدن یا کیٹر نے کی وہ جگہ جول جانے جونا پاک ہوئی تھی اور خواہ یہ دھونا بلاکوشش و تلاش (تحری) کے ہی کیوں نہ ہوا حناف کے باس میں بات بعد میں میں بات میں بات میں بات کے بات کی بات کے بات کے بات کی بات کے بات کے بات کی بات کی بات کے بات کے بات کی بات کے بات کے بات کی بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کی بات کے بات کے بات کی بات کے بات کے بات کے بات کی بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کے بات کے بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات

زیاد درانج ہے۔ (بیتواحن ف کی رائے کے مطابق مطہرات (پاک کرنے والی اشیاء کی اقسام بیں بیکل اٹھارہ چیزیں ہوئیں ،دیگر فقہاء کی آراء کا بیان آگے آرباہے)

مطبرات کے بارے میں غیر حنفی حضرات کی آراء.....احناف کے ہاں مطبرات کی بحث کے ذیل میں ہم نے دیگر مذاہب کی آراء ہے بھی واتفیت حاصل کر کی تھی ، میں یہاں ان آراء کو مستقل طور پر مختصراً بیان کرتا ہوں۔

مالكيدكا فدجب :.... مالكيدك بالمطهرات مندرجد فيل جين- ٠

ا ۔ عام مطلق پاک پانی سے دھونا ..... بیہ براس چیز کے لئے ہے جہاں صرف پونچھنااور پانی کا حیطر کنا کافی نہ ہواور پانی کا مسرف گذاردینا کافی نمبیں ہے بلکہ میں نجاست (جسم نجاست )اوراس کے اثر دونوں کا بالکل ختم ہونا ضروری ہے اور نجاست کا پانی کے علاوہ کسی اور مائع چیز سے دورکر نادرست نہیں ہے۔

۲۔ گیلے کیٹر ہے سے بو نچھودینا ..... بیاں چیز کے بارے میں ہے جودھونے سے خراب ہو جائے جیسے کموار جو تااور چیڑے یوز ہ۔

سات تیسر کی چیز .....کپڑے یاجٹائی پرچھڑ کا وَ،اگراس کی نجاست میں شک ہوتو وہ چھڑ کا وَبلانیت درست ہے جیسے دسونا۔اور چھڑ کئے کا مطلب ہے ہاتھ سے چھڑ کنایا کسی اور ذریعے سے جیسے مند ہے چھڑ کا وَیا اُرسُ کا ایک مرتبہ چھڑ کا وَاس مشکوک جگہ پراوریہ چھڑ کا وَیا میں دو پائی (ماء طلق) ہے ،ونا چاہئے چنانچیکس جگہ کے جس ہونے کے شک کی صورت میں اس جگہ کا اولازم ہے دھونا لازم نہیں ہاں اگر دست نہیں اس جگہ کا ورست نہیں اس کا دھونا ایسا ہی ضروری ہے جیسے نجاست کے لئے کے نیجٹر کا وَدرست نہیں اس کا دھونا ایسا ہی ضروری ہے جیسے نجاست کے لئے کے نیجن کی صورت میں دھونا ضروری ہوتا ہے۔

۸ - چوتھی چیز ..... پاک مٹی تیم کے لئے یعنی طہارت حکمی کے لئے ذریعہ ہے۔

۵۔ پانچویں چیز ......رگزنا، بیذر تعیہ طہارت ہے موزے، جوتے وغیرہ کو جانوروں کی لیداوران کے پیشاب وغیرہ لگ جانے ک صورت میں پاک کرنے کے گئے بینی وہ راہتے جن پر جانوروں کی لیداور پیشاب وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ جانوروں کی آمدورفت ان جنگہوں پر بہت ہوتی ہے اوران ہے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جانوروں کے ہلاوہ دوسرے ذکی روح جیسے انسان، کتابلی وغیرہ تو کیئرے یا بدن پران کے فضلات میں سے کوئی چیز اگر لگ جائے تو وہ معافی تہیں ہے اسی طرح آگر جانوروں کی لیداور پیشاب وغیرہ جوتوں کے بجائے کیڑے اور بدن پرنگ جائے تو وہ بھی قابل معافی تہیں ہے۔

۲۔ بار بار چینا یا گذرنا .....عورت کاوہ لمبا کیڑا جوختک ناپاک زمین پرگسٹ رہا ہواس پراگر گردوغبارلگ جائے تواس کے چلتے رہنے ہے اوراس کیڑے کے قصلتے رہنے ہے وہ کیڑا پاک ہوجائے گا۔ شرط یہ ہے کہ عورت نے یہ کیڑا تکبر کی غرض ہے لمبانہ کیا ہوا ہو، ستر پوٹی کی غرض ہے لمبار کھا ہو۔ اور تر نجاست کے بارے میں اختلاف ہے۔ اور پاکی اس صورت میں حاصل ہوگی کہوہ عورت موزے نہ

◘ ... القوانين الفقيمية ص ٣٣. الشرح الصغيرج ا ص ٨٢.٦٨ بداية المجتهدج ا ص ٨٢ الشرح الكبيرج ا ص٧٥.

کے ساتویں چیز .....تقویر(کاٹ کرنکالنا) یہ جامداور ٹھوں چیزوں کے پاک کرنے کاطریقہ ہے، جیسے چوہا اگر جے ہوئے تھی میں گرجائے تو چوہااوراس کے آس پاس کا تھی نکال دیا جائے تو وہ پاک ہوجائے گا امام بحون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگروہ زیادہ عرصے رہاتو رہم نہ ہوگا۔اورا گرچوہا پھلے ہوئے تھی میں گرکر مرجائے تو ساراتھی بھینک دیا جائے گا ،اوراس بناء پر یہ مسئلہ ہے کہ نجاست اگر پانی کے علاوہ سے اور سیال مادے میں گری تو وہ نایاک ہوجائے گا چیا ہے وہ تغیر ہویا نہ ہو۔

ہے آ تھویں چیز:..... پانی کا نکالنا،جب کوئی جانور کنویں میں گرجائے پانی متغیر ہوجائے تو پورے پانی کا نکالناواجب ہے،اوراگر پانی متغیر نہ ہوا ہوتو مستحب یہ ہے کہ پانی ،گرنے والے جانور،اور کنویں میں موجود پانی، دونوں کے برابر نکالا جائے یعنی پورا پانی 'کالا جائے۔ اضافی طور پر جانور کے ببتدر (ہم وزن) پانی نکالا جائے۔

9۔نویں چیز:.....ناپاکی کی جگہ کودھونا۔اگر بدن اور کپڑے کی نجاست کی جگہ الگ اور ممتاز ہوتو اکیلا اس جگہ کودھویا جائے گا بصورت دیگر پورے کودھونا ہوگا۔

• ا\_ دِسویں چیز:.....استحالہ: ( حقیقت وہاہیت کابدل جانا ) شراب اً کرخودسر کہ بن جائے یاا سے سر کہ بنا دیا جائے تو وہ پاک بوجائے گی ،اور مردار کی کھال دہاغت ہے پاک نہیں ہوتی ہے۔اور قابل اعتاد اور رانچ قول سیر ہے کینجس چیز کی را کھاوراس کا دسواں پاک ہے۔

اا۔ گیار ہویں چیز: ..... نثری طریقے سے ذکح کرنا، پیغیر ماکول آلکھ (حرام گوشت جانور) کو پاک کردیتا ہے ماسوا آ وقی اورسور کے اور علامہ درد در رحمہ انتد کی رائے کے مطابق مشہور قول ندہب کا بیہ ہے کہ حرام گوشت جانورول کو ذرئح کرنا اس کے لئے مطہر نہیں ،وگا جیشے گھوڑے، خچر، گدھے، کئے اورسور۔اوراً سرس نفض نے نماز اواکی اوراوا نیگی کے بعد دیکھا کہ اس کے کپڑے یابدن پر نجاست گلی ،و فی ہے جس کا اے عم نہیں تھا یا اسے علم تھا لیکن وہ اسے بھول گیا تھا تو ان مالکی حضرات کے ہاں نماز درست ہوجائے گی تو نجاست کا ازائد اس وقت ضروری تھیتے ہیں جب انسان کو یا د ہواوراس کا زائل کرنا ممکن ہواور قدرت میں ہو۔

مائع اور آبامداورديگر چيزول کوپاک کرنے والی اشيا بشوافع کے ہاں چار میں جو که مندر جدذیل میں۔ 🇨

ا۔عام ساوہ پائی .....(مامطلق) مینی وہ پائی جس پر پانی کا اطلاق کیاجا تاہو بلاکس اضافی قید کے جیسے ما الورد (گاب کا پانی) یا کسی وسفی قید کا اضافہ بھی نہ:وجیسے ما ووافق (اچھلنے والا پانی منی کے لئے پیلفظ بولا جاتا ہے)۔اس پانی مام طلق کی چند تشمیس ہیں۔اب جو آسان سے اترا: وابوجیسے بارش ،سرف اوراولوں کا پانی۔

۲\_زمین سے نگلنے والا پانی ... بی چارطرح کا ہے چشموں کا ، کنواں کا ، نبروں کا اور دریا ؤل اور سمندروں کا ۔ گندگی دور کرنے کے لئے اور حدث دافع کرنے کے لئے اور دیگر چیزوں کے لئے پانی ضروری ہے جیسے وضوی تجدید وغیرہ ۔ اور وہ بچہ جودوسال سے تم کا مواور سرف

<sup>. ...</sup> تحقة الطلاب شيخ زكريا الانصاري ص ٣ المجموع شرح المهذب ج ا ص ١٨٨ ، مغنى المحتاج ج ا ص ١٥ ، ص ٨٣

۲\_ دوسری چیز ..... پاک مٹی جس کو پہلے کسی فرض کی ادائیگی مثلاً تیم دغیرہ میں استعال ندکیا گیا ہواور کسی چیز سے وہ خلط ملط بھی نہ ہودلیل بدآیت ہے:

فتيهموا صعيدًا طيبا ....وتم قصد كروپاكم شي كا-

صعيداً طيباً تتراباً طاهراً بإكمتى مرادب

سوی تیسری چیز .....دایغ (دباغت کرنے والا) اوراس کا اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جو کھال کے فضلات اور بد بووغیرہ کو بالک اکھاڑ چھنکے اور ایسا کردے کہ کھال کواگر بعد میں پانی میں ڈالا جائے تو بد بواور سرانڈ دوبارہ اس میں نہ آئے مثلاً قرظ (ایک خاص درخت کے بیتے جو تیز ابی خاصیت رکھتے ہیں) اور شب (ایک معدنی نمک) اور دابغ کے نبس ہونے سے بھی فرق نہیں پڑتا جیسے پر ندوں کی پیلیں۔

سم سر کہ بن جانا ..... یعنی شراب کا سر کہ بن جانا اس میں کسی چیز کے ڈالے بغیر خواہ اے دھوپ سے سائے اور سائے سے دھوپ میں رکھنے سے وہ سر کہ بنے ۔اوراگراس کے سر کہ بننے کے دوران کوئی چیز اس میں پڑگئی خواہ وہ اس ممل میں مؤثر نہ بھی ہویا اس میں کوئی نجس چیز گر پڑی اور سر کہ بننے سے قبل نکال کی گئی تو یہ اس کے لئے مطہز میں ہوگا ، یعنی اب وہ سر کہ بننے سے پاک نہیں ہوگی۔

ان جارمطبرات سے حاصل ہونے والی طبراتیں جارہیں:

ا.....وضو المستثنل سا......ثم ما المستجابت كاازاله

اس میں استحالہ (حقیقت و ماہیت کی تبدیلی) بھی شامل ہے۔ چکنی اور چکد ارسطے رکھنے والی چیزیں اگر ناپاک ہوں تو وہ کھش پو نچھنے سے
پاک نہیں ہوں گی ، ان کا دھونا ضروری ہے، جیسے کہ جوتا صرف رگڑنے سے پاک نہیں ہوگا جب تک اسے دھونہ دیا جائے ، اور پانی پڑھ جانے
سے پاک ہوجاتا ہے خواہ وہ دوقلوں (منکوں) کے برابر نہ بھی ہو، اور ناپاک زمین پرزیادہ پانی پڑنے سے وہ پاک ہوجاتی ہے حنا بلہ کے بال
مطہرات زیادہ شوافع کی ہی تفصیل کے مطابق ہیں کا مسواد باغت کے مسئلے کہ ان کے بال دباغت مطہز نہیں ہوتی ہے چنا نچہ مطہرات ان کے
ہاں پانی ، مٹی اور اسی طرح پھڑوں سے استخاء اور سرکہ بن جانا میں۔ چنانچہ نا پاک زمین پانی کے پڑنے سے یعنی نجاست پر پانی اس طرح
پڑنے ہے کہ پانی نجاست کو بل تفصیل تعداد (دومر تبہ یا تین مرتبہ ڈھانپ لے اور نجاست کا جسم باتی ندر ہے اور رنگ اور بوکا اثر ندر ہے۔ سے

اس اصول، کہ استحالہ مطہر نہیں ہے ہے میہ مشتیٰ ہیں : وہ چیز جس ہے انسان پیدا ہو، یعنی وہ نمی جس ہے انسان پیدا ہو پاک ہے ، شراب جونود بخو دسر کہ بنائے بالیک جگہ ہے دوسر کی جگہ ہے دوسر کے بیان کا سرکہ بنائا جونود بخو دسرکہ بنائے ہے۔ بال اس کا سرکہ بنائے حرام ہے ، اگر اس کا سرکہ بنائے ہے تو وہ بالی ہے ، اگر اس کا سرکہ بنائے ہے تو ہو کہ ہے ۔ بال اس کا سرکہ بنائی ہے ، اگر اس کا سرکہ بنائے ہے جو سلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے تا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے تا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شراب کے بارے میں دریافت کیا گیا جوسر کہ بنائی جائے تو آپ نے فرمایا نہیں اس طرت شراب کا محکلہ ، اس کا برتن بھی اس کے تابع جوکریا کہ ہوگا۔

اور دوغن اگرنا پاک ہوجائے تو و و دھونے سے پاک نہیں ہوگا کیونکہ پانی کااس کے تمام اجزاء تک پہنچناممکن نہیں ہوتا۔ ای طرح مٹی کاوہ برتن بھی اندر کی طرف سے پاک نہیں ہوسکتا جس میں نجاست سرایت کر گئی ہواور نہ ہی وہ گوندھا ہوا آٹا جس میں نجاست سرایت کر گئی ہو کیونکہ اس کا دھوناممکن نہیں۔ اور وہ گوشت بھی پاک نہیں ہوسکتا ہے جونا پاک ہوجائے اور نہ وہ برتن جس میں نجاست سرایت کرجائے اور نہ وہ چیر تی جس کو نجاست میں بجمایا گیا ہو۔ ہما ہوا تھی اور اس جیسی جامد چیزیں ان میں نجاست کے گرجانے کی صورت میں وہ نجاست اور آس پاس کی تھوڑی ہوتو وہ پاک نہیں ہوسکتی ہے جیسے چو ہااس میں گرکر مرجائے بال اگر چو باگر کرزندہ نکل آئے تو وہ چیز پاک دہتی ہے۔

جس چیز میں نجاست بڑ جائے اس کااس وقت تک دھوناضروری ہے۔

اگر بدن، کپڑے یا چھوٹی می جگہ جیسے چھوٹا سا گھر، میں نجاست کی جگہ معلوم ندر ہے تو اس پورے کا دھونا واجب ہے، محض کمان کا ہونا کافی نہیں کیونکہ پاک چیز نجاست کی وجہ سے مشتبہ ہو چکی ہے لہذا، پورے (نجس اور مشکوک) سے بچنا ضروری ہوگا یہاں تک کہ پاکی کا لیقین ہوجائے وجہ اس کی میہ ہے کہ نجاست کا ہونا لیننی ہے لیندا وہ نجاست لینی طہارت سے ہی دور ہوگی (یعنی جب نجاست کا ہونا لیننی ہے تو وہ محض

<sup>●</sup> امام احمد ابودا ؤداور ترندی نے بیدروایت حضرت این عمر رضی القدعتما سے نقل کی ہے ، امام ترندی نے اس کو حدیث حسن غریب قرار دیا ہے۔ ● ملامه این تیمیدر حمة القدعلیہ نے فقاد کی میں بیٹا بت کیا ہے کہ نجاست کا اشحالہ اس کی گندگی اور اس کے جسم کوفتم کردیتا ہے ، چنا نچیز نجاست کا تھم باقی نہیں رہتا ہے اور وہ چیز یاک ہوتی ہے۔

الفقد الاسلامی وادلته مسلما وادلته مسلما و الفقد الاسلامی بنیاد پر پچھ جگد دھولینے سے پاک نہیں ہوگی جب تک کہ نقینی طور پر طبارت کا حصول نہ ہوجائے اور نقینی طور پر حصول جب ہی ہوسکتا ہے جب پوری جگد عضو کو ہی دھولیا جائے۔ اور اگر مکان نجاست کسی بڑی جگد میں بھول گیا جیسے بڑا صحرایا بڑا گھر تو ایسا ہونا مصر نہیں مقصود میہ ہوری جگد میں بھول گیا جیسے بڑا صحرایا بڑا گھر تو ایسا ہونا مصر نہیں مقصود میہ کہ مشقت اور حرج سے بچا جاسکے۔

اور نجس زمین دسوپ، بوااور خشک ہوجانے سے پاک نہیں ہوتی ہے گذشتہ صدیث پڑمل در آ مدکرتے ہوئے کہ اس (دیہاتی) کے پیشاب برایک ڈول یانی بہادو۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ شافعیہ اور حنابلہ نے مطہرات (پاک کرنے والی اشیاء) میں ان پرنظرر کھی ہے جن سے شریعت کی مراد کمل ترین طریقے سے حاصل ہوتی ہے، اور احناف نے مطہرات کے بارے میں توسع سے کام لیا ہے، اور اس بارے میں مالکیہ کہیں کہیں ان ہیں۔ لوگوں کی ضرور تیں، ان کے عرف وغیرہ کمل طور پر فدہب حنی پڑمل کرنے گی۔

۔ تائید کرتے ہیں،اوراس بناء پرنا پاک زمین اور کیڑے پھیلانے کی آگئی جونا پاک ہو، جمہور کے ہاں دھوپ اور ہواسے خٹک ہونے پر پاکنہیں ہوگی اوراحناف کے ہاں پاک ہوجائے گی۔

ادرموکت یانصب شدہ انشتوں (ونشتیں یا بنجیں جوز مین میں یاد بوار میں نصب ہوں) کی پاکی کاطریقہ یہ ہے کہ تجاست پر پائی بہادیا جائے ،اور تا پاک جو تا اورموز وز مین پر رگڑ نے سے ان حضرات کے ہاں پاک ہوگا جواس کے قائل ہیں، کیونکہ ابوداؤد نے حضرت ابو ہر یہ وہ سے روایت کی ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وہ کم نے فر مایا کہ جبتم میں سے کوئی اپنے جوتے سے کسی گندگی کوروندو سے ومٹی اس کے لئے پاک ہوجائے گی کہ سے لئے پاک ہوجائے گی کہ جس سے نبیاست کا اثر ختم ہوجائے میں جو بائے میں میں وہ اپنی کمواروں سے خون بونچھ کرصاف کیا جس سے بھا سے کا اثر ختم ہوجائے میں عابدرضی اللہ عنہم کے اس فعل کے مطابق ہوگا جس میں وہ اپنی کمواروں سے خون بونچھ کرصاف کیا جس سے ج

واشنگ مشینوں میں دھلے ہوئے کپڑے پانی میں ڈو بے ہوئے ہونے کی صورت میں پاک ہوں گے، کیونکہ ان مشینوں میں ہار ہار پانی میرا جاتا ہے اور کپڑے کئے ہیں۔ کسی کپڑے یا جگہ کجرا جاتا ہے اور کپڑے کئے جسے کپڑے کہ نیجرا جاتا ہے اور کپڑے کے بیارے کسی کپڑے یا جگہ کے ناپاک ہونے کا حکم اس وقت تک نہیں لگا جائے گا جب تک وہاں میں نجاست ( نجاست کا جسم ) نظر ند آجائے چنا نچے اگر کسی خفس پر پانی وغیر وگرے یا اس کے کپڑوں کورات کو کوئی گیلی چیز لگ جائے تو اس کو پاک قرار دیا جائے گا اس کی نجاست کے بارے میں دریافت نہیں کیا جائے گا اور نجاست کا حکم بھی تب لگا یا جائے گا جب ظن غالب ہو ( محض خیال کی بنیاد پڑہیں )

<sup>•</sup> اس اس حدیث کواحمد ابود اؤ دینے محمد بن خلان کے واسطے ہے روایت کیا ہے اور پیر نقیہ تھے اور حضرت ام سلمہ والی حدیث سے میں معلوم ہو چکا ہے کہ خشک ہرات پرچل لیٹا پاک کرنے والا ہے تاہم اس حدیث نے تجاست کے تم یازیا دو ہونے کی تھی پر نبیل کی ہے۔

الفقه الاسلامي وادلته.... جلداول \_\_\_\_\_\_ نقد كے چندضر ورسي مباحث

#### ۳-----۳-چوتھی بحث ..... یانی کی اقسام

پانی تین قسم کے ہوتے ہیں ا ..... یاک کرنے والا۔

٢....مرف ياك، جوخود ياك بوليكن دوسر كو ياك نذكر سك

سسناياك يانى۔

ار پہلی قتم :.....الماءالطہور، پاک کرنے والا پانی یامطلق پانی یدوہ پانی ہوتا ہے جو بذات خود پاک ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے، اور یدوہ پانی ہے جو آسان سے برسا ہو، زمین سے نکلا ہو جب تک وہ اپنی اصل خلقت اور اصلیت پر باقی ہو یعنی اس کے تین اوصاف (اررنگ، ۲۔ بو، ۱۳۔ مزه) میں ہے کوئی ایک وصف بھی نہ بدلا ہو بدلا ہو گرالی چیز ملی ہوجس سے پانی کی طبوریت (پاک کردیئے کی صفت) ختم نہ ہوئی ہوجیہے مٹی بنمک یا پودے وغیرہ پانی میں ال جا میں۔اوروہ پانی مستعمل استعال شدہ بھی نہ ہو ماء مطلق کی مثال بارش کا، واد یوں کا، فروا ہو اور یوں کا، اور اولوں اور برف کا اور اس طرح کے دیگر ذرائع آب کا پانی خواہ پیٹھا ہو یا نمیک بن جائے یا پھوار اور بخارات کی شکل وہ ماہ کو کو کہ در بانی ہیں ہو میا ہو ہو ان کی جیک حیوان کی جیئت اختیار کرلے یا نمک بن جائے یا پھوار اور بخارات کی شکل وہ میں ہو کو کہ دیکھی خوا کر پانی بن جائے تو وہ صرف طا ہر ہوگا مطہر نہیں، لہذا وہ رفع حدث کے لئے نافع نہیں ہوگا بال خوب نامی نہیں ہوگا بال دور کردےگا۔

یہ پانی جو ما مطلق العنی بلاقید جس کی صفت بیان کرنے کے لئے کوئی لفظ اس کے ساتھ فہ بولا جائے مثلاً ہا الورد، (گلاب کا پانی ) کہلاتا ہے بالا جماع خود بھی پاک ہوتا ہے اور دوسر ہے کو بھی پاک کرنے والا ہوتا ہے ( یعنی طاہر ومطہراس بات پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اس یانی کونجاست کے دورکرنے کے لئے اور وضواور مسل کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ دلیل اس کی قرآن کی بیآ یت ہے:

> وَ أَنْوَكُنُنَا مِنَ الشَّهَآءِ مَآءِ طَهُو مَهَا ۞ سورة الغرقان اوراتاراہم نے آسان سے پانی پاک کرنے والا۔

> > اوردوسری آیت:

وَيُنَوِّلُ عَكَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءَ مَا عَ لِيُطَهِّى كُمْ بِهِ ....ورة الانفال اورتم يرنازل كرتاب بإنى آسان عناكتهيس باكرد عاس -

اس طرح نی کریم صلی الله علیه وسلم کاسمندر کے بارے میں فرمان:

هو الطهور ماء لا والحل ميتة ٠

ا س كا يانى پاك ہے اوراس كامروه حلال ہے۔

<sup>● .....</sup>اس حدیث کوسات صحابه رضی اللهٔ عنهم نے روایت کیا ہے وہ یہ ہیں، ابو ہر بردہ جابر بن عبداللہ علی بن ابی طالب، انس بن ما لک ،عبداللہ بن عمرو، فراسی ، اور ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ ،حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو حیاروں اصحاب سنن نے روایت کیا ہے بیصدیث آگر چیاس میں علی ہیں مگر دوسری روایات سے بیدئو ید بوجاتی ہے نصب الرابیة ج1ص ۹۵۔

الفقه الاسلامی وادلته ......خلداول \_\_\_\_\_\_ فقد کے چند ضروری مہا حشد اوراسی طرح یوفر مان :

الماء طهور لاینجسه شیء الا ماغلب علی ریحه وطعمه ولونه ( پانی پاک موتا ہے اسے نوئی چیز ناپاک نہیں کرتے ماسواس کے جواس کی بو، مزے یارنگ پرغالب آجائے )۔ ما طہور کی بحث دومزید باتوں کے جان لینے کا تقاضا کرتی ہے۔ اور وہ بیر بین:

احناف فرمات ہیں کہ کطبارت ایسے پانی سے جائز ہے جس میں کوئی ٹھوں چیز مل جائے اوراس کے متیوں اوصاف یا ایک وصف کو متغیر کرد ہے بشر طیکہ میہ تغیر پکائے جانے کے سبب نہ ہو جیسے سیلاب کا پانی جس میں مٹی ، سپتے اور درخت وغیر وہل جاتے ہیں بشر طیکہ اس کا بتلائی غالب رہے، اورا گرمٹی غالب ہو جائے (یعنی پانی کیچڑ کی طرح سے ہو جائے ) تو اس سے طہارت جائز نہیں ہوگی اسی طرح و و پانی جس میں زعفران دود ہے، صابت یا اشنان وغیر وہل جائیں اس کا استعال بھی جائز ہے بشر طیکہ پانی کا بتلا بین اور سیلان باتی رہے۔ وجہ اس جواز کی میہ ہے کہ ایسے پانی پر پانی کا طاق برقر ارر بتا ہے، اور ان پانی سے مل جانے والی چیز وں سے بچنامکن نہیں ہے۔ اور اگر پانی اپنی طبیعت سے باہر فکل گیایا اس کا نیانا میڈ ہی جیسے سابن کو پانی کی ڈھا ہو گیا یا زعفر ان کا پانی رنگ بن گیا تو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا۔

مالئیہ فرمات میں وہ پانی جود ریتک مخمرے رہنے ہے متغیر بوج کے یاسی چیز کاس پرگذرنے اور چلنے سے بااس میں پیدا ہونے والی چیز وال مثلاً کائی، کپٹر سے اور زندہ مجھل وغیرہ سے وہ پائی متغیر بھوتو یہ نقسان دونیس اس طرح وہ چیز جو پائی سے عام طور پرالگ نہیں ہوتی ہے یاصرف پائی کے ساتھ ہے (یعنی سرف پاس پڑا ہے پائی کے اندرنہیں ہے اس سے پیدا ہونے والا تغیر بھی مصرفہیں ہے، اور پائی میں ڈالی گئی مٹی کے سبب پیدا ہونے والا تغیر بھی مصرفہیں ہوگا بھے قول کے مطابق اور نہ ہی نمک اور دیگر زمین سے حاصل ہونے والی دیگر اشیاء جیسے پیتل ، تانبا،

بیعدیث این اجرفی ایوا مدے روایت کی ہے بیعدیث ضعف السندہ نصب الرابین اس ۹۳، متا ہم مام ترفدی نے اے من قرار دیا ہے، اور اس کی میں جے این اعلیٰ استحق کے بارے بین ام احم فرمات تھے کہ بیعدیث میں جسم القدیوج اص ۸۳، القدیوج اص ۲۳، بدایة الملباب شوح الکتاب ج اص ۲۳، مراقی الفلاح ص ۳۳، البشوح الصغیوج اص ۲۳،۳۰، المقوانین الفقهیه ص ۳۰، بدایة المجتمع و ۲۰ من ۱۳ من الشوح الکبیوج اص ۳۹،۳۵.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ فقائے چند ضروري مباحث گندھک،لوہاکے بالقصد ڈالنے سے پیدا ہونے والاتغیر مصر ہوگا ای طرح پاک دباغت دینے والی چیز کے ملنے ہے بھی پانی طہوریت سے خارج نہیں ہوتا جیسے کولتا راورا یسے ہی وہ چیزیں جن ہے بچناممکن نہ ہوان کا گر نابھی پانی کے لئے مصر نہیں ہے جیسے تیکے درخت کے ہے جو ہو ا سے كنووں اور تالا بوں ميں كرجاتے ہيں اور يانى لانے كے جانے كے لئے تيارى كئى كھاليں جيسے شكيزہ اور ڈول وغيرہ جن سے يانی نكالا جاتا ہاں کواگر دباغت دی جا چکی ہوتوان میں رکھے ہوئے یانی سے انتفاع درست بےخواہ جس یاک چیز کے ذریعے ان کھالوں کو دباغت دی گئی ہےان کااٹریانی میں بھی آ جائے جیسے قرظ (ایک خاص فتم کے درخت کے بیتے )اور کولتاراورشب ( بھٹکری کی طرح کامعدنی نمک )اور یاس پڑی ہوئی چیز سے بیدا ہونے والاتغیر بھی مصرنہیں ہے، کیونکہ پانی پاس پڑی ہوئی چیز کی کیفیت اور صفت ہے متاثر ہوتا ہے،اور پاس پڑی ہوئی چیز کی مثال مردار جانور کالاشہ جو پانی سے باہراس کے قریب بڑا ہوا ہواوراس کی بد بوسے پانی متاثر ہور ہا ہو۔اور پانی نکا لئے والی اشیاء ہے ریٹے والاتغیر مصر نہیں، جیسے ڈول اوراس کی رسی یاوہ چیز جس سے برتن کودھونی دی گئی ہود باغت نہیں، یا اسے یانی میں بھینک دیا گیا ہو اوروہ تہدمیں جا کر بیٹے گئ ہواور یانی اس سے متغیر ہوجائے (یعنی الی چیز جوڈول وغیرہ برمل دی گئ ہوجیسے کولتاروغیرہ کداسے یانی میں استعال کئے جانے والے برتنوں پرملا جا تا ہے تا کہ وہ محفوظ ہیں ،اس طرح کی چیزیں اگر برتن پرلگی ہویا یانی میں گرجا ئیں تو وہ متغیر نہیں کر تیں) وجداس کی بیہ کے عرب کولتار کو بہت استعمال کیا کرتے تھے پانی وغیرہ نکا گئے کے برتنوں میں ، تواس سے پڑنے والاتغیراییا ہی ہے جیسا کہ یانی کے تھر بے رہے سے تغیروا قع ہوتا ہے۔ای طرح اگریانی میں تغیر پیدا کرنے والی چیز میں شک ہو کہ کیا اس نوعیت کی ہے کہ جس سے تغیر پیدا ہونے سے پانی کے احکام بدل جاتے ہیں جیسے شہداورخون یاس نوعیت کی ہے کہ جس سے پیدا ہونے والے تغیر سے وکی **فرق نہیں پڑتا جیسے گندھک یایانی کادریتک تھرار ہنا،تو بھی پیغیرمصزنہیں ہوگااوراس سے طبارت حاصل کرنا جائز ہوگا۔اورا یسے ہی پانی میں** واقع ہونے والاتغیر بھی مصر نہیں جس میں شک ہوکہ اس میں تھوک مل گیا ہے یانہیں جیسے کسی نے مندمیں یانی لے لیا پھر شک ہوا کہ یانی میں تو تھوک شایدل گیا ہوتو پیشک مصنبیں اور یانی پاک ہی شار ہوگا۔

پائی میں پیدا ہونے والا وہ تغیر جواس چیز سے پیدا ہوا ہوجو پائی سے الگ تحلگ ہوتی ہے اور پاک بھی ہوا بیا اتغیر مفر ہوگا اور پائی طاہر نہ رہے گا۔ جیسے دودھ ، تھی ، شہدا ور گھاس (حشیش ، خاص قسم کی گھاس ) وغیرہ ، تو اگر ان میں سے کوئی چیز پائی میں مل جائے اور اس کے ساتھ جڑ جائے جیسے وہ چول جو پائی کی سطح پر پڑے ہوں یاوہ تیل جو پائی سے بالکل ملا ہوا ہوا ور پائی کے تین اوصاف میں سے کوئی وصف متغیر ہوجائے ورگ ، بواور مزے میں سے تو ایسے پائی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ پائی بذات خود پائے ہوگا لیکن دوسرے و پائے نہیں کرتے گا۔

خلاصہ کلام پیر ہے کہ اگر پائی سے کوئی پائے چیز مل جائے اور اس کے تین اوصاف میں سے کسی کو تبدیل نہ کر سے تو وہ پائی ما مطلق (عام پائی) ہے جو طہور (پاک کرنے والا) ہے اور آگر ان تین اوصاف میں سے کوئی وصف تبدیل ہوجائے تو مالکید ، حنابلہ اور شافعید کے بال پائی خود پائے ہوگا کین مطہر نہیں ہوگا اور اس کے نہ نہو غیرہ کہ یہ چیزیں پائی کی طہوریت کو سلب نہیں کرتی جیں آگر مید پائی میں قسد اڈ الا گیا ہو۔

کے اوصاف میں ہے ایک کو تبدیل کردیں خواہ آئیس پائی میں قسد اڈ الا گیا ہو۔

شوافع فرماتے ہیں ● کہ ایس پاک چیز سے پیدا ہونے والا معمولی تغیر جو پانی کو مطلق پانی کینے سے مانع نہ ہوود مؤٹر اور مغینیں ہوت خواہ بیہ مشکوک بھی ہوکے تغیر تھوڑا ہے یازیادہ کیونکہ پانی کا ایس چیزوں سے بچناممکن نہیں ہوتا۔ اس طرح عرصے تک ایک جگر تھے ہیدا ہونے والا تغیر بھی مصنر نہیں خواہ یہ تغیر بہت زیادہ کیوں نہ ہوجائے مٹی اور کائی ، پانی کے راستے اور اس کی ذخیرہ گاہ میں موجودہ چیزیں جیسے ، اور حک ہرتال (ایک بوٹی) اور چوناوغیرہ سے پیدا ہونے والا تغیر مصنر نہیں ہوتا کیونکہ پانی کا ان چیزوں سے بچناممکن نہیں ہوتا اس طرح پانی کے

<sup>.....</sup> مغنى المحتاج ج، اص ٩ ا، المهذب ج اص ٥ـ

الفقہ الاسلامی واولت .... جلداول .... الفقہ الاسلامی واولت .... ا 194 .... ا 194 ... و الفقہ الاسلامی واولت .... جو بائی ایک کے مستخیر ہونا مفترنہیں ، بال پہاڑی نمک سے پیدا ہونے والاتغیر مفتر ہے آگر وہ پائی کے داستے یا ذخیرہ گاہ میں شہو اور اور فرنمک جو پائی سے بناہ ہووہ طببارت سے بانع جیس ہوا کے دوہ اور لے کی طرح ہوگیا کہ جب وہ پائی میں پھل جا ہے تو پائی کے تھم میں ہوا ہے اس ہوا ۔ اس طرح وہ تغیر ہودرخت کے بیخ بھر نے اور اڑتے بھر نے اور پائی میں گر جانے سی بیدا ہونے و الاتغیر بھی معنز ہیں ہوتا ، کیونکہ پائی کا ان سے بچنا ممکن نہیں ہوتا اور ای طرح وہ تغیر بھی معنز ہیں ہو پاک چیز کے ساتھ پڑار ہے کی وجہ سے پیدا ہونے و الاتغیر بھی معنز ہیں ہوتا ) یا مٹی خواہ وہ وہ ستعال شدہ ہواور پائی میں کی وجہ سے پیدا ہوتھے تول کے مطابق (لیعنی وہ مٹی جس سے تیم کیا جا چا کا ہوا ور اسے پائی میں ڈال دینے سے پائی متغیز نہیں ہوگا ) کیونکہ پائی میں ڈال دینے سے پائی متغیز نہیں ہوگا ) کیونکہ پائی میں ڈال دینے سے پائی متغیز نہیں ہوگا ) کیونکہ پائی میں می کی اپنی میں ہوگا ) کیونکہ پائی میں می کہ بائی جود کی مداور ہو بائی کا نام بدل نہیں جا تا ہو دی رہتا ہے جود کیل ہے کہ پائی میں کوئی تغیز نہیں ہوا ہے ) اپنی میں کوئی تغیز ہوئی کا نام بدل نہیں جا تا ہودی رہتے ہود کی مداور ہو ہو نے والاتغیر و ترکی کے در اسے بال بار نے میں کہ پائی کا طوبل عرصت کے تھر ہر رہتے ہود کیل ہوئے کی والا تغیر ہوئر و بائی جود کیل ہوئے کیا کہ در اسے اور التغیر و ترکی ہیں ہوئے کے والاتغیر و ترکی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں جود کیل ہے کہ بیائی میں ہوئی ہیں ہوئی ہیں جود کیل ہوئی کے کوئکہ اس نمک ہوئی کی میں ہوئی ہیں گوئی ہیں جائے کے کوئکہ اس نمک ہوئی کی میں والا تغیر ہوئی ہیں ہوئی ہیں گوئی میں ہوئی ہیں ہوئی ہیں جائے کے کوئکہ اس نمک ہیدا ہوئے والاتغیر و والاتغیر و الاتغیر و والاتغیر والاتغیر والاتغیر و الاتغیر والاتغیر والاتغیر و وال

خلاصہ کلام بیہ کے وہ متغیریانی جس سے وضوکرنے میں کوئی حرج نہیں جا وقتم کا ہے:

ا ......وہ پانی جس کواس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی جگہ (جہاں وہ ذخیرہ ہو) اس کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جائے جیسے ماءالنہر ( دریا کا یانی ) ماءالبیر ( کنویں کا یانی ) وغیرہ۔

ار سے وہ چیز جس سے بچناممکن نہ ہوجیسے کائی اور خز (ہرے کا نئے ) اور ہروہ چیز جو پائی میں اگتی ہواس طرح درخت کے وہ ہے جو پائی میں گر جا کمیں یا ہوا اڑا کر انہیں گراہ ہے، اور وہ کچرا ہکٹری اور شکے، جوسیا ب میں بہدکر آجائے ہیں اور پائی میں رہ جاتے ہیں اور وہ چیزیں جو پائی کی تہدمیں ہوں جیسے گندھ کے تارکول وغیرہ جب پائی ان پر چلے اور تنغیر ہوجائے یا اس زمین میں بید چیزیں ہوں جس میں پائی کھڑا ہو۔ سورے و چیز جو پائی کے ہم معنی ہوطہ ارت اور طہوریت ونوں صفتوں میں۔ جیسے ٹی اگر پائی کو متغیر کردے تو اس کی طہوریت سے مانع

نہیں ہوگی، کیونکہ یکھی پانی کی طرح طاہراور مطہرہے۔ لیکن اگر پانی اتنا گاڑھا ہوجائے کہ وہ اعضاء پر بہہ نہ سکیتواس سے طہارت نہیں ہوسکتی، کیونکہ یہاب صرف مٹی رہ گئے ہے پانی نہیں رہا اور مٹی کے پانی میں گرنے یا ڈالے جانے میں کوئی فرق نہیں ہے اسی طرح سمندری پانی کا اور پہاڑی نمک ان دونوں میں بھی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ آخری (معدنی نمک) ایسی چیز ہے جو ضروری اور لازم نہیں ہوتی اور پانی ہے بنی ہوئی بھی نہیں ہوتی (یعنی یہ کوئی ایسی ناگز مرچیز نہیں

کہ جس کے ہونا ضروری ہو یا پانی کے ساتھ لاز ما پائی جائے ) تو یہ زعفران وغیرہ کی طرح شار ہوگا۔

المسدوہ چیز جس کے ساتھ ہونے سے پانی متغیر ہواس سے ملے بغیر، جیسے برشم کا تیل اورکولتار، تارکول اورموم اورٹھوں پاک چیزیں جیسے لکڑی، کا فور (خاص قسم کی خوشبو دارگھاس) اورغنر، بشرطیکہ یہ پانی میں ریزہ ریزہ نہ ہوں اور نداس کے ساتھ ہمیں کیونکہ بیغیر ساتھ ہونے ہے آیا ہے مل جانے (خلط ملط ہونے ) سے نہیں یہ مشابہ ہاس سے کہ پانی ایک طرف پڑی ہوئی کسی چیز کی بوسے متغیر ہوجائے تو وہ تغیر

<sup>• .....</sup> كشف القناع ج اص ٢٥، المدهني ج اص ١٣ ـ ٥ كيونكة بعليه الصلاة والسلام في اليسمرتبه اليسي بالى سيروشوفر ما ياجس ميل الموادم بكي بيدا مواد تعلي من المساور والمسلام بيدا مواد تعلي من المساور والمسلام بيدا مواد تعلي الموادم بالمسلور والمسلور و

اورعلاء کااس بات پراتفاق ہے کہ اس پانی سے وضوجائز ہے جس میں کوئی پاک چیز مل جائے جب تک کہ وہ اس کو تنخیرنہ کردے۔ چنانچہ اگر لو بیا، چنا، گلاب اورزعفر ان وغیرہ اگر پانی میں گرجا کمیں اور بہت تھوڑ ہے ہے ہوں اور ان کارنگ مزہ ،اور بہت زیادہ بونہ ہوتوا لیے پانی ہے وضوکرنا جائز ہے، کیونکہ آپ صلی انڈ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محتر مہنے ایسے برتن سے وضوفر مایا تھا جس میں گوند ھے ہوئے آٹے کا اثر تھا۔ بسسد دوسری بحث ماع طہور ہے متعلق وہ طہور (یاک کرنے والا) پانی جس کا استعال احیاف کے ہاں مکر وہ تنزیبی ہے:

ایک پانی ایسا ہے جوطاہر اور مطہر ہے تا ہم دوسر ہے پانی کے ہوتے ہوئے اس کا استعال سیح قول کے مطابق مکر وہ تنزیبی ہے احتاف کے ہاں اور دہ دہ قابلی پانی ہے جس سے کی حیوان نے پی لیا ہوجیے گھریلو بلی نہ کہ جنگی بلی کہ اس کا جھوٹا نجس ہوتا ہے اور اس طرح آزاد پھر نے والی مرغی جوگندگی وغیرہ کھاتی پھرتی ہواور چر پھاڑ کرنے والے پرندے سانپ اور چو ہوغیرہ ، کیونکہ یہ سب جانورگندگی سے بچے نہیں ہیں۔ یک استعمال سے سال التحسان کے مطابق ہے تا کہ لوگوں پر بھولت ہوجائے وہ کیونکہ بلی انسانوں سے بہت مخالطت رکھتی ہے اور ان کے ہاں آتی جاتی رہتی ہے۔ اور چیر پھاڑ کرنے والے پرندوں کا مسئلہ ہے کہ ان سے بچام مکن نہیں ہوتا اور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے کو طاہر قرار دیا ہے چنانچی آپ سلی اللہ علیہ وسلم است کے ہوئے پانی عنہ اس سے جو اور حضرت عاکشہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس سے جو بوئی وہ بیتی پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو ہوئے پانی کے منہ اس سے جو اور کی اور پانی دستیاب نہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بلی کے منہ اور اس کے علاوہ کوئی اور پانی دستیاب نہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بلی کے منہ اور اس کے حمد اور اس کے حمد اور کی دستیاب نہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بلی کے منہ اور اس کے حمد کی اور کی طوب اس کے حالے میں دور اس کے حمد اور اس کے

۲۔ دوسری قسم ..... وہ پاک پانی جو دوسرے کو پاک نہ کرے۔اس کا تھم احناف کے ہاں بیہے کہ وہ نجاست کو دور کر دیتا ہے لیتی کیٹرے اور بدن پر لگی ہوئی نجاست کو بیدور کر دیتا ہے کیکن صدث کوزاکل نہیں کرسکتا ہے۔ چنانچیوضواور عسل اس سے درست نہیں ہوتے۔اس کی تین قسمیں ہیں۔

اسدوہ پانی جس کے ساتھ کوئی پاک چیز مل جائے اور اس کے اوصاف میں کسی ایک کوتبد میں کردے اور اس کی طہوریت کوئم کردے اور احتاف کے ہاں طہوریت کوسلب کرنے والی چیز پانی کے علاوہ کسی چیز کا پانی پر غالب ہوجانا یا تو جامد چیز وں کیل جانے سے یا ما تعات کے مل جانے سے کا کہ بانی اپنی رفت (پیلے بن) اور بہاؤ کی صفت سے نکل جائے ۔ یا پانی کے اوصاف اس ناموں چیز کوریانے سے ختم ہوجا کمیں ، یعنی پانی کا پتلا بن بہاؤسیر اب کرنا اور نشو و فیم (پودوں وغیرہ کی) جیسے چنا اور دال ، اور الیہ چیز پانی میں ملے جس سے مقصود صفائی کا حصول نہ ہوجیسے صابن اور اشنان (مخصوص قسم کی گھاس) دلیل اس کی بیصدیث ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالیہ جس میں گوند ھے ہوئے آئے گا اثر تھا۔ اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں عشل فرمایے جے اور اپنی میں کر مبر پر لگایا جاتا ہے۔ اس طرح آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرم بارک کو خطمی سے دھوتے تھے ، طمی ایک تھی ہوئے گئی کر ہلاک کردیا تھا۔ ہیری کے چنوں کے جوش شدہ پانی سے مسل دینے کا تکم فرمایا تھا۔ ورقیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کوجس وقت وہ اسلام لائے ہیری اور پانی سے مسل کرنے کا تکم فرمایا تھا۔ ورقیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کوجس وقت وہ اسلام لائے ہیری اور پانی سے مسل کرنے کا تھی کے میں کا میں کے خوش شدہ پانی سے مسل دینے کا تکم فرمایا تھا۔ آپ

المست مراقی الفلاح صس الهاس و پانچول (من هم انخمسة )حضرات نے حضرت کیشد بنت کلب بن مالک سے روایت کیا ہے) امام تر فدی فرماتے ہیں کہ میریث حسن سیح ہے امام یہ بی نے جس المام ترفدی فرمائے ہیں کہ میریث حسن سیح ہے امام یہ بی اے بھی اسے روایت کیا ہے اس حدیث کو بخاری بقیلی ، ابن شرخ میر ، ابن حیا میں الا وطاری میں الله والیت کیا ہے اس میں الفلاح صس ۳۰ فیصح الفلام حس ۱۰ منیل المام میں میں اللہ عنہ اس روایت کیا ہے اور دوسری حدیث کوامام احد نے حضرت مائشد رضی الفد عنہ اسے روایت کیا ہے۔ المام طلاح ہا ص ۲۳ میں بیلی حدیث کونسائی این ماجہ اور اثر مسئے روایت کیا ہے اور دوسری حدیث کوامام احد نے حضرت مائشد رضی الفد عنہ اسے روایت کیا ہے۔

وہ پانی جس کی طہوریت مشکوک ہوتی ہے احناف کے ہاں ، بیدہ پانی ہوتا ہے جس میں سے گدھے یا خچرنے پی لیا ہوتا ہے بیہ بذات خودتو طاہر ہوتا ہے، تاہم اس کی قوت طہوریت (از الدحدث) مشکوک ہوتی ہے، اگر کسی کے پاس پاک پانی نہ ہوتو وہ اس پانی سے وضوکر سے اور تیم بھی کر لے۔ وجداس بات کی بیہ سے کہ اس کی اباحت اور حرمت کے دلائل

میں تعارض ہے یا یوں کہدلیں کو سحابہ کرام رضی الله عنهم کااس کی نجاست اور طہوریت میں اختلاف رہاہے۔

مالکیہ فرماتے ہیں کے کہ طہوریت کوئم کرنے والی چیز جس کے نتیج میں پانی ندر فع حدث کرسکتا ہے اور نہ از الدنجاست، وہ یہ ہے کہ ہمر وہ پاک چیز جو عام طور نہ پانی سے الگ ہوتی ہووہ پانی میں ال جانے اور اس کے اوصاف (رنگ بو منرہ) میں سے کی ایک وصف کوتبد بل کر دے کیکن وہ زمین کے اجزاء میں سے نہ بواور ندوہ ہائی کے برتن کو دباغت دینے والا کوئی مادہ ہواور ندالی چیز ہوکہ جس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہوائی پاک چیز کی مثال جو پانی سے الگ اور علیحدہ ہی ہوتی ہے صابی عرق گل ب، زعفران، وودھ ہشد، وہ ششمن جسے پانی میں ہماؤو یا گیا ہو، ہول کے جز کی مثال جو پانی میں ہماؤو یا گیا ہو، ہول کا جن ہوائے ہوائے کو یں میں گریں جس کا ڈھا نکنا آسان ہو، وہ کو لمار ہو پانی میں نہواہ ور برتن کو اس کے ذریعے دباغت بھی نددی گئی ہو، وہ کائی جو پانی میں پالی گئی ہواور مردہ چھل ہے کہ ان چیز وں کا پانی میں بل پانی میں بواور برتن کو اس کے ذریعے دباغت بھی نددی گئی ہو، وہ کائی جو پانی میں پالی گئی ہواور مردہ چھل ہے کہ ان چیز وں کا پانی میں بانی میں ہوا ہور یہ بانی میں جو پانی میں بوائی میں ہوائی ہو ہور یہ بانی میں ہوتا ہے جو پانی نکا لئے کے برتن یا ڈول وغیرہ سے متغیر ہوجائے بشرطیکہ وہ ڈول یا برتن زمین کی جنس سے نہ ہوجسے چیز سے اور کم میں ہو گا برتن ، یا کہ ان کہ بیاد شاہر بانی کی ہوئی میں ہیں ہو گا در اس کی کہ ہو یا خت کے برتن یا ڈول وغیرہ سے متغیر ہوجائے بشرطیکہ وہ ڈول یا برتن زمین کی جنس سے نہ ہوجسے چیز سے بنی ہو کا در باغت کے کہ بات میں اس میں ہوگا اور طہور بیت متاثر نہیں ہوگا۔

چرا سے اور کم کرنے میں کو دباغت کے کئے استعال کیا گیا تھا تو اس صورت میں وہ صفر نہیں ہوگا اور طہور بیت متاثر نہیں ہوگا۔

شوافع فرماتے ہیں کہ پانی کی طبوریت کوسلب کرنے والی چیز جواسے رفع حدث اوراز الد نجاست کے قابل نہیں رہنے دیتی ہو ہروہ پاک ملنے والی چیز ہے جس کی پانی کو حاجت نہ ہوتی ہو ( یعنی پانی کی وہ ضرورت نہ ہو، پانی کی نقل وحمل اور تربیل وغیرہ کے لئے ) اوروہ پانی میں لکر پانی کے اوصاف میں سے ایک وصف کو اتنا متغیر کردے کہ پانی کانام اس پر نہ بولا جاسکتا ہو۔ شرط یہ ہے کہ پانی کو تنغیر کرنے والی چیز مٹی نہ ہواور نہ پانی کانمک ہواور یہ دونوں چیزیں خواہ بالقصد بھی ڈال دی جائیں پانی متغیر نہیں شار ہوگا۔ متغیر کرنے والی چیزوں کی مثال جیسے زعفران ، درخت کاعرق مٹی ، بہاڑی نمک ، چھو ہارہ آٹا، پانی میں ڈالی گئی کائی پانی میں بھی ہوئی کتان (سن ، ایک قسم کا مضبوط ریشہ ) یا کیشھی کے درخت کی جڑا درکول تارجود بالا چیزیں لگئی ہوں اس کی مثال جیسے لو بیا کایا گوشت کا پانی اور یہ تغیر خواہ سی ہو ( یعنی حواس سے محسوں کیا جاسکتا ہو ) یا

 <sup>•</sup> فتح القدير اور هداية ج ا ص ۵.۷ شرح الكبير ج ا ص ۳۵، الشرح الصغير ج ا ص ۳۱، القوانين الفقهية ص ۴۰، بداية المجتهد ج ا ص ۲۸ المهذب ج ا ص ۵.

اوران میں ایک بیہے کہ وہ پاگ چیز جو پانی کے اوصاف کو بہت بدل دے اس طرح کہ وہ اس پاک چیز کے ساتھ پکا دیا گیا ہوجیے لوبیا اور چنے کا پانی یا پکایا نہ گیا ہوجیے زعفران اور معدنی نمک ، یا کسی ذی ہوش انسان نے اس میں کائی یا ہے وغیرہ کچینک دیے ہول تو ان سب صورتوں میں وہ یانی ماء مطلق نہیں رے گااس سے وضو درست نہیں ہوگا۔

مشتہ پانی ان کے بال وہ ہوتا ہے کہ پاک پانی یا کیڑے مشتہ ہوں کہ کونسا پاک ہے اور کون سانا پاک ہے تو اس صورت وہ تخص تحری کرے گا ( کوشش کرے گا) اور غور وفکر کرکے ، جیسے کہ قبلہ مشکوک ہونے کی صورت میں کرنے کا تھم ہے ، ان میں سے ایک کیڑے میں نماز اوا کرلے گا اور دونوں پانیوں میں سے ایک سے وضو کرلے گا جس کے بارے میں اسے کسی علامت وغیرہ کے ذریعے بقین ہو کہ وہ پاک ہے۔ وجہ اس کی ہیہ ہے کہ پاک ہونا نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے اور اس اس کے برسنے اور استعال کرنے کا حلال ہونا کوشش کے ذریعے جان لیما ممکن ہے ، چنا نچے اشتباہ کی صورت میں ایک کو معین کرنا ضروری قرار پایا۔ اور اگر کوئی باخر شخص یا کوئی فقیہ جو اس کی نظر میں قابل اعتاد ہو اسے نایا کی کے بارے میں بتائے تو وہ اعتاد کرے۔

احناف کے ہاں ماء مستعمل وہ ہوتا ہے جو حدث کے رفع کرنے (وضویا عسل) کے لئے استعمال ہوا ہویا ٹو اب کی نیت سے استعمال ہوا ہو جو کے اور پڑھنے کی ہوا ہوجیدے ایک وضو ہوتے ہوئے پھر دوبارہ وضو کر لینا قربت کی نیت سے یا نماز جنازہ یا مسجد میں داخل ہونے یا قرآن چھونے اور پڑھنے کی نیت سے ۔اورجسم سے جدا ہوتے ہی پانی مستعمل قرار پائے گا۔اور مستعمل وہ ہے جوجسم سے فکرایا ہوسارا پانی نہیں ،اوران کے ہاں اس کا حکم میں ہونے کہ یہ طاہر ہے مطبر نہیں (یعنی خود پاک ہے اور دوسرے کو پاک نہیں کرسکتا ہے، یعنی وضو وغیرہ اس سے دوبارہ نہیں کیا جا سکتا ہے تا ہم

<sup>● .....</sup> المغنى ج ا ص ۱ ، كشف القناع ج ا ص ۳ • ٣ في طل بغدادى 2 / م \_ ۱۲۸ در بم كا بوتا ب اور طل مصرى ۳ م ربم كا، اور در بم ۲ الله المعنى ج ا ص ۱۸ و الله المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى على الله عنه المعنى الم

الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول .... ورک جاسکتی ہے رائح قول کے مطابق مالکیہ کے ہاں ماء مستعمل وہ • وہ پانی ہے جو یا تو حدث رفع کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہو بخواہ سل جو بیا تو حدث رفع کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہو بخواہ سل واجب ہوجیسے سل میت یا واجب نہ ہوجیسے وضو پر وضو کرنا اور جمداور عید کے شل ، اور وضو میں دوسری اور تیسری مرتبہ دھونااگر پانی دھونے سے متغیر نہ ہوتا ہو۔ اور رفع حدث میں مستعمل وہ ہوتا ہے جو اعضاء سے نمیک جائے یا ان سے مصل ہو یا ان سے جدا ہو کیکن جدا ہونے والا بہت کم ہو یا اس میں دھویا گیا ہو ، اگر اس میں ڈبوکر پانی لیا گیا اور اعضا باہر دھوئے گئے تو وہ ماء مستعمل نہ ہوگا۔ اور ماء مستعمل پاکھ ہے لیکن مطبر نہیں ۔ اور رائح قول کے مطابق اس کا دوبارہ استعمال نجا ستوں کے ازا لے میں یا برتن وغیرہ دھونے میں مکر وہ نہیں ، تا ہم اس کا استعمال صدث رفع کرنے میں یا مند وبومت ہو ماہ میں دوسر اپانی ہوتے ہوئے بھی اس کو استعمال کرنا مکر وہ ہے اگر وہ کہ ہو ، اور کر اہت کی علت سے ہے کہ نفوس انسانی ایسے پانی کونا پند کرتے ہیں اور شوافع کے ہاں ماء مستعمل ہے ہو جوحدث کو دور کرتے وقت پہلے فرض خسل (دھونے) کے وقت قبل پانی استعمال ہوتا ہے۔ بہلے فرض خسل (دھونے) کے وقت قبل پانی استعمال ہوتا ہے۔

نجیسے (اعضاء کا تین مرتبد دھونا مسنون ہونا اور ) ایک مرتبد دھونا کہ یفرض ہوتا ہے اور قول جدید کے مطابق صحیح تربات یہ ہے کہ طہارت کی غیر فرض صور توں میں استعال ہونے والا پانی طہور ہوتا ہے، جیسے دوسری اور تیسری مرتبہ اعضاء کے دھونے میں استعال ہونے والا پانی ، اور فرضیت طہات سے مراد ہے فرض خواہ صور تا بھی ہوجیسے بچکاہ ضور کیونکہ بچکی کی نماز کے لئے اس پر وضوکر ناخر وری ہے۔ ما مستعمل میں وہ قلیل پانی بھی داخل ہے جس میں کوئی شخص ہاتھ دھونے کے لئے پانی نکا لئے کی غرض سے ہاتھ ڈبوئے کہ وہ پانی نکال کر باہر دھوئے گالیکن اس فیلیل پانی بھی داخل ہے جس میں کوئی شخص ہاتھ دھونے کے لئے پانی نکال کر باہر دھوئے گالیکن اس فیلیل پانی بھی داخل ہے جو سریا موزے کے کے بی مستعمل ہوگا۔ لیکن اگر اس نے اس نیت کے ساتھ ہاتھ ڈبوئے تو وہ پانی طبور ہوگا۔ ماء مستعمل میں وہ پانی ہجی داخل ہونا چا ہتی ہو (حیض سے پاک ہوکر) اور میت کے شمل کا پانی ہوا ہے مسلمان شو ہر کے لئے طال ہونا چا ہتی ہو (حیض سے پاک ہوکر) اور میت کے شمل کا پانی اور اس مجنونہ عورت کے شمل کا پانی جوا ہے مسلمان شو ہر کے لئے طال ہونا چا ہتی ہے اور یہ پانی جب مستعمل قرار پائے گا جب بی عضو سے جدا ہوجائے وہ ماء ستعمل جے خواست کے سلمان شو ہر کے لئے استعال کیا جائے اس کے لئے تین شرطیں ہیں۔

ا ..... نجاست کی جگہ بانی اس وقت ڈالا جائے جب کہ وہ قلیل ہوشیح قول کے مطابق اگر نجاست زیادہ ہوتو نہیں تا کہ پانی نا پاک نہ ہوجائے جب زیادہ نجاست ہو، کیونکہ یانی محض نجاست کے اس میں پڑجانے سے ہی نا پاک ہوجا تا ہے۔

سسکوہ پانی اس جگہ سے طاہر ہی جدا ہو بایں معنی کہ اس کے اوصاف میں سے کوئی بھی تبدیل ندہوا ہواور جگہ بھی پاک ہوچکی ہو۔ سسسکیزے نے جتنا پانی لیا ہے اور جتنامیل اس میں چھوڑا ہے اس اعتبارے کیڑے کاوزن ندبڑھے اگر پانی متغیر ہوگیا یا اس کاوزن

مرده گیایاوه جگه ہی پاک نه ہوئی اس طرح که نجاست کارنگ اور بود ونوں باقی ہوں یاصرف اس کا مزہ باقی ہواوراس کا دورکر نامشکل بھی نه ہوتووہ روز نحیہ در سے زیال کرنے سے بیر روز اور کر سازہ سے کااصل جسم اقلی ہیں۔ روز نحیہ در سے زیال کرنے سے بیر روز اور کی اور میں نسانہ سے کااصل جسم اقلی سے

پانی نجس ہوجائے گا، کیونکہ بیاس پر دلالت کررہاہے کہ نجاست کااصل جسم باقی ہے۔

ماء ستعمل کا تھم ہیہ ہے کہ وہ خود پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرنے والانہیں ہوتا ہے ندہب جدید کے مطابق ، چنانچداس سے وضواور عسل درست نہیں اور نہ نجاست اس سے زائل ہو سکے گی کیونکہ سلف صالحین اس پانی سے احتر از نہیں کرتے تھے اور نہ اپ او پرے نکینے والے پانی سے احتر از کرتے تھے صحیحین میں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عند کی مرض الموت میں عیادت فرمائی اور وضوفر مایا اور ان پر اپنے وضو کا پانی بہادیا۔ اور صحابہ پانی کی قلت کے وجود ماء ستعمل کو استعال ٹانی کے لئے جمع نہیں کرتے تھے اور نہ اس کو چینے کے لئے

الشوح الصغير ج ا ص ۲۷، الشوح الكبير مع بدايته المجتهد ج ا ص ۲۲ الدسوقى ج ا ص ۱۳، القوانين النفنهية ص
 ۵ سوي إنى يول كرشى ـــ احتراز كيا بحكم ثي پردوباره يتم جائز بح كونكه بياعشا \_ مصل نيين بوتى ب-

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ قتہ کے چند ضروری مباحث رکھتے تھے، کیونکہ پیطبعا قابل گھن پانی تھا اور قلیل ماء مستعمل جو پانی میں گرجائے قابل معافی ہے اور ماء مستعمل اگر جمع کر لیا جائے اور وہ دوقلہ کے برابر ہوجائے تو وہ پاک شار ہوگا تھے قول کے مطابق \_

حنابلہ کے ہاں مامستعمل وہ ہے 🗨 جے حدث اکبر (جنابت) یا اصغر (وضو) کے رفع کرنے کے لئے استعال کیا گیا ہویا نجاست کے زائل کرنے کے لئے آخری مرتبہ جو دھونا ہوتا ہے اس میں استعال شدہ پانی، یعنی ساتویں مرتبہ دھوتے وقت استعال ہونے والا پانی ூ حدا کی نہ یہ کا مؤتاہ ہے کہ بانی کے اوصاف تبدیل نہ ہول۔

جیسا کہ ند بہب کا مخارے شرط ہے ہے کہ پانی کے اوصاف تبدیل نہ ہوں۔
اور ماء ستعمل میں وہ پانی بھی داخل ہے جو خسل میت کا ہو کیونکہ سیخسل تعبدی ہے حدث کا خسل نہیں ہے، اور پانی اس ونت بھی مستعمل ہوگا اگر جنبی یا وضو کرنے والا کم پانی میں رفع حدث کی نیت نہیں کی یاصرف چلو بھرنے کی نیت کی یا غبار دور کرنے کی نیت کی یا خسار ورکز نے کی نیت کی یا محن کے خسول کو دکشف کی نیت کی تو وہ پانی طہور ہی رہے گا۔ ماء ستعمل میں سے رہ بھی ہے کہ وہ کم پانی جس میں ڈوب جائے یا دھولے اس سے رات کی نیند لے المصنے والا اور وہ شخص مسلمان عاقل اور بالغ ہو بچہ ، مجنون اور کا فرنہ ہو۔ اور ہاتھ بھی اپنا پوراڈ ہوئے گوں تک اور اگر ہاتھ کے علاوہ چرہ وغیرہ ڈبویا تو یانی مستعمل نہیں ہوگا۔

مامِستعمل كاحتم مدير بحكروه ندر فع حدث كرسكتا بإدرنداز الدنجاست، جيسے كه ثوافع كاقول ابھى گذرا-

اور ماء ستعمل کوجع کر دیا جائے اوراس کے دو قلے بن جائیں تواس بارے میں دوصور تیں ہیں۔ایک بیا کہ وہ ماہ ستعمل ہی ہوگا اور دوسری بیا کہ وہ پاک ہے اور مطہر ہے کیونکہ حدیث ہے کہ جب پانی دوقلہ (بڑا منکا) ہے تو وہ گندگی نبیس اٹھا تا (گندہ نبیس ہوتا) 🐿 اوراگر ماء مستعمل اور غیر مستعمل جمع ہوکر دوقلہ بن گئے تو سارا کا ساراطہور ہوجائے گا۔

<sup>•</sup> کشف الفناع ج ۱ ص ۳۱، السعندي ج ۱ ص ۱۵، ص ۱۳، ۱۲ به پوتی مرتبده و تابیوضویس پاک بوتا به بینی تین مستمل، او بیجاست کا دوال کے بعد آخو تا باروسون به پاک بوتا به بیجاست مرتبده و تابی بین مستمل بوت بین ، هنابند کی بال نجاست دورکر نے کے لئے سام مرتبده و قاشر ط بیجاست دورکر نے کے لئے سام مرتبده و قاشر ط بیجادی اس مدید و پانچ انداورا اس شافعی ، این خزیمه ، این حبان ما مر ، دارشنی اور شافی اور شافی کے مسئول بندی مرسد و ایت کیا ہے اور حاکم نے شیخیان کی شرط بیجی کرد نے نیس الاون در ناس ۳۰ به

ا .....وہ پانی جو پاک اور مطہر ہواور کم ہواور اس میں اتنی نجاست گرے جواس کے کسی وصف کو تبدیل نہ کر سکے۔

سسبوہ پانی جو طہور ہواور اس میں اتی نجاست گرے کہ اس کے تین اوصاف میں سے ایک متغیر ہوجائے ،علاء کا اس دوسری قتم کی نجاست جس میں پانی کے تین اوصاف میں سے ایک بدل جائے یعنی رنگ ، بو، مزہ کے بارے میں اتفاق ہے اس طرح شوافع اور حذا بلہ احناف کے ساتھ پہلی قتم کی نجاست کے بارے میں متناق ہیں ،سوااس کے جوشوافع کے باں معاف ہیں جیسے ان حشر ات الارض اور مخلوقات کے جسم جن میں خون نہیں ہوتا جیسے تھی اگریہ خودگریں یا نہیں ہواگر ادے۔ مالکیہ ران جی مطابق پہلی قتم کی طہارت کے تعنی وہ کم پانی جس میں نجاست گرے اور اس کے اوصاف میں ہے کوئی وصف تبدیل نہ ہو، تا ہم ان کے باں یہ مگروہ ہے تا کہ اختلاف کی رعایت رکھی جاسکے ( یعنی چونکہ دوسرے ائمہ کے بال یہ نا پاک ہے اس لئے ان کے اختلاف کا لخار کہتے ہوئے ایسے پانی کا استعال مگروہ ہے ) نا پاک پانی کے بارے میں فقہاء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ اس سے کسی قتم کا فائدہ اٹھا نا یا طہارت وصفائی وغیرہ کے استعال کرنا درست نہیں ہے صرف جانور کو پلانے یا گئیتی وغیرہ کوسیر اب کرنے کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے بیا ہم مجبوری بیاس بجھانے کے استعال کرنا درست نہیں ہے صرف جانور کو پلانے یا گئیتی وغیرہ کوسیر اب کرنے کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے بیا ہم مجبوری بیاس بجھانے کے لئے استعال کرنا درست نہیں ہے صرف جانور کو پلانے یا گئیتی وغیرہ کوسیر اب کرنے کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے بیا ہم مجبوری بیاس بجھانے کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے بیا ہم مجبوری بیاس بجھانے کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے۔

پانی کی قلت و کثرت: ..... نقتهاء کا قلت و کثرت کی حدود کے یقین میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ کے ہاں کثرت کا معیاریہ ہے کہ پانی اتناء و کا گراس کی ایک طرف کورکت و کی جائے تو دوسری طرف حرکت نہ پنچی اور قلیل پانی وہ ہوتا ہے جو وس ضرب دس ذراع ہے کم سے حوض وغیرہ میں: وجسیا کہ پہلے گذر چکا ہے۔ مالکیہ کے ہاں کثیر کی کوئی حذبیں ہے اور وہ قلیل پانی جو کر وہ ہوتا ہے وہ وہ وہ پانی ہے جو وضو یا خسس کے برتن کی مقدار میں یاس ہے کم ہواگراس میں نجاست جا پڑے اور اسے متغیر نہ کرے والیے پانی کا حدث کے رفع کرنے یا نجاست کے ازالے کے لئے استعال مکروہ ہے اور ایسی چیز میں استعال جو طہارت پر موتوف ہو جسے طہارت مسنونہ اور مستحبہ ہاں عادی امور میں اس کا استعال مبارک ہے۔ شوافع اور حتا بلد کے ہاں کثیر اور قبیل میں حد فاصل دوقلہ (بڑا مذکا ) ہیں ہو جو ہر کے قلہ میں سے ہولیت پانچ قربہ کا ہوتا ہے استعال مبارح و دقلہ (دوبڑے منکے ) پانچ سوعراتی رطل کا ہوتا ہے اس طرح دوقلہ (دوبڑے منکے ) پانچ سوعراتی رطل کے ہوئے۔ چنانچہ پانی کی مقدارا گردو قلے کے برابر ہو اور ہر جو برات کے برابر ہو

 <sup>•</sup> سمراقی الفلاح ص ۲۰۰ الشرح الکبیر مع المادسوقی ج ا ص ۳۷، ص ۳۳. اشرح الصغیر ج ا ص ۳۱، ص ۳۳، المقوائین، الفقهیه ص ۳۰، بدایة المجتهد ج ا ص ۲۰، المهذب ج ا ص ۸.۵، مغنی المحتاج، ج ا ص ۲۱، الممغنی ج ا ص ا ۲۰ الممغنی ج ا ص ۲۵.۲ غیایة الممنتهی ج ا ص ۹، کشف المقناع ج ا ص ۳۷، ۳۲، ۳۹، ۱ وربعد ک صفح ۲۰۰ فنت المقدیر ج ا ص ۵۵. القله : منظر کو کمیت میں ادراس کو قلماس کے کمیت میں کہ اس کے مغنی الله ان چیز اور منظر کو انہوں سے انتحاج ا سے ۱ میں کہ اس کے مغنی الله ان جانے والی چیز اور منظر کو انہوں سے انتحاج ا سے۔

۳۰۳ ما ۲۰ سید سین مراحث الفقه الاسلامي واوانته .....جلداول \_\_\_\_\_ اوراس میں نجاست گرجائے بھوں ہویاسیال، مائع اوراس کا ذا نقه، رنگ اور بوتبریل بنہ ہوتو وہ پاک اورمطہر ہوگا کیونکہ حدیث ہے کہ جب پانی دوقلہ کے برابر ہوتو وہ گندگی نہیں اٹھا تا (یعنی گندانہیں ہوتا) حاکم نے اس حدیث کوشیخین کی شرط کےمطابق صحیح قرار دیا ہے۔اور ابود او دوغیرہ کی روایت میں سیج سند کے ساتھ مروی ہے فالہ الا یعنجی ( کروہ نا پاک نہیں ہوتا ) اور یہی مراد ہے آپ کی اس بات سے ' کروہ گندگی نہیں اٹھا تا''بینی کہ وہ تجس چیز کودور کر دیتا ہےاوراس کا اثر قبول نہیں کرتا۔اوراً گرنجاست کسی ایسے مائع سیال میں گرجائے جو یانی نہ ہوخواہ و دوقلہ کی مقدار میں ہوتو و محض نجس چیز سے ملتے ہی نجس ہوجائے گا کیونکہ پانی کا نجاست سے بچانامشکل ہوتا ہے بخلاف دوسری چیز وں کے خواہ وہ بہت ہوں۔ادراگر ماءکثیر کےاوصاف میں ہے کوئی وصف متغیر ہوجائے خواہ معمولی ساتغیر ہوتو وہ جس ہوجائے گا دلیل اس کی اجماع امت ہے جوان دوحدیثوں حدیث قلتین ( کہ دوقلہ یانی نایا کے نہیں ہوتا) اور حدیث تزندی اور ابن حبان کہ یانی کوکوئی چیز نایا کے نہیں کرتی ہے۔ 🗨 کوخاص کردیتا ہے( بعنی محدود کردیتا ہے) جب کہ بید دونوں عام ہیں۔امام ابن منذ رفر ماتے ہیں کہ اہل علم کااس بات پراجماع ہے کہ پانی خواہ کم ہو یازیادہ اگراس میں بڑنے والی نجاست اس کے رنگ بویا مزے کو تبدیل کردے تو وہ جس شار ہوگا جب تک وہ ایسار ہے ادر الوامامدالباهلي نے روایت کی ہے کہ نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے کہ پانى پاک ہوتا ہے اسے کوئى چيز نا پاک نبيس كر عتى ہے مگروہ جواس کے رنگ بو،اور مزے پرغالب آ جائے اس حدیث کوابن ماجہ نے روایت کیا ہے تا ہم بیصد بیٹ ضعیف ہے 🗗 میں شوافع اور حنابلہ کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں کدوہ حدیث فلتین کو بنیاد بناتے ہیں جو کہ حدیث سیح ہے،اگر چداحناف نے اس حدیث کومعلول قرار دیا ہے کہ اس میں اضطراب ہےاورتعارض ہےروایات سے،ایک روایت میں ثلاث قلال، تین قلہ کالفظ ہے اور ایک روایت میں قلمۃ ،ایک قلمہ کالفظ ہے، اور وہ ر میں علت نکالتے ہیں کہ قلہ کی مقدار نامعلوم ہے تا ہم شوافع ان باتوں کا جواب دے کیے ہیں۔

# ۵ ـ پانچویں بحث .....کنوؤں اور جھوٹوں کا حکم

طہارت ہے متعلق پانچویں بحث کنوؤل اور جھوٹوں (پس خوردہ) کے متعلق ہے اس میں دومباحث میں۔

المجث الاول (پہلی بحث) تکم الاسار، جھوٹوں (پس خوردہ جات) کا تکم ..... آسار جمع ہے سور کی، ادر سور کہتے ہیں بقیہ اور فضلہ کو، اور اصطلاح میں برتن اور حوض میں پانی پینے والے کا بچا کچا پانی، پھراسے استعارۃ پس خوردہ (کھانے کے بعد بچا کچا کھانا) علماء کا اس پراتفات ہے کہ مسلمانوں اور مویشیوں کا جھوٹا پاک ہے اور ان کے علاوہ کے جھوٹے پر بہت اختلاف ہے۔

احناف کے ہاں جموٹے کا تھم پینے والے کے لعاب کے پائی یامشروع میں مل جانے کے سبب سے ہوتا ہے ہو پانچہ پینے والے ک کعاب کے پاک یا نا پاک ہونے کے لحاظ سے اس میں بھی فرق ہوگا۔ چٹانچہ آ دمی اور حلال گوشت جانوروں کا جموٹا پاک ہوگا اور کتے کا جموٹا ناپاک ہوگا۔ اور جموٹا بھی مکر وہ بھی ہوتا ہے یا مشکوک بھی ہوتا ہے تو اس تفصیل کے مطابق کیس خورد ہ کی امام ابوصنیفہ کے ہاں چار تشمیس ہوئیں۔(۱) طاہر(۲) مکروہ (۳) مشکوک (۴) اور نجس۔ بیاقسام آنے والی تفصیل سے مزید واضح ہوجائیں گی۔

ا۔ وہ جھوٹا جوطاہر اورمطہر ہو بلا کراہت .....یدہ جھوٹا ہے جس میں ہے آ دی نے بیاہو یا حلال گوشت جانور ( جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ) نے پیاہو جیسے اونٹ گائے بکری اور گھوڑا بھی صبح قول کے مطابق اور ان کی طرح کے دیگر مولیثی بشرطیکہ وہ گندگی خور نہوں اور نہ دوران جگالی وہ یہ کریں اگر وہ جگالی کرنے والے جانور ہوں۔ وجہ اس حکم کی ہیہے کہ وہ تھوک جو پانی پیننے کے دوران اس پانی میں ٹل گیا ہے۔

• ..... ملا طله يجيئ نصب الرايدة اص ٩٥، اتن حمان فرمات بين كديد فاس كروي كل به حديث للتين ك ذريع اوريد دونول جوحديث بيان بوكس، مخصوص كروي كل به نصب الموايدة ج احل ٩٥٠ ه. مسل مخصوص كروي كل بين اس ابها ع ك ذريع كرنجاست سيمتغير بانى نا پاك بوتا به بانى كم بويازياده . ١٠ نسب الموايدة ج احل ٩٠٠ ه. مسل المسلام . ج احل ١٠٠ المسلام المسلام . ج احل ٢٠٠ المسلام . ج احل ٢٠٠ المسلام . ج احل ٢٠٠ المسلام الم

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ورت بیدا ہونے کی وجہ سے پاک ہے۔ اورانسان کے چھوٹے یابڑے ،سلمان یا کفر، جنبی یا حائف ہونے میں کوئی فرق نہیں ، ہرحال میں اس کا جھوٹا پاک ہے ہاں اگر کافر نے شراب پی رکھی ہوتو اس کا منہ ناپاک ہوگا اوروہ اگر شراب نوشی کے بعد فی الفور پانی پیئے تو اس کا جھوٹا بخس ہوگا۔ ہاں اگر اتنی وری شہر کر پانی پیا کہ جتنی در میں اس کا منہ اس کے تھوک کے اندر باہر ہونے سے پاک ہوگیا تو اس کا مجھوٹا بخس ہوگا۔ ہیں اگر اتنی وری شہر کر پانی پیا کہ جتنی در میں اس کا منہ اس کے تھوک کے اندر باہر ہونے سے پاک ہوگیا تو اس کا مجھوٹا بخس ہوگا۔ وری کا جھوٹا ہوں اس مول ہوں دوایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ نے موایت کی ہے وہ فر ماتے ہیں انہوں نے کہایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ساتھ ہیں اس حالت میں ملے ہیں کہ میں ہوتا ہوں تو آ پ کے ساتھ ہیں تا جھے اچھا نہیں لگا ، تو آ پ مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہوتا ہوں تو آ پ کے ساتھ ہیں حالت بیض میں صلی اللہ علیہ میں خور مایا '' سیان اللہ اللہ علیہ ہوتا ہوں تو آ پ کے ساتھ ہیں جاتھ کی سے اس کے میں حالت بیض میں بیانی بیتی پھر'' میں اے آ پ کو پکڑ او بی آ پ میر مدنہ کی جگہ اپنا منہ رکھ پانی نوش فر ماتے '' بخاری نے روایت کیا ہے کہ بی کر یم سلی اللہ علیہ میں جدود دھ نوش فر مایا آ پ کی دائن طرف ایک بدوادر بائن طرف حضرت ابو بکر بیٹھ تھے ، آ پ نے اس بدوکو وہ دیا اور فر مایا دایاں۔ پھر بایاں۔

۲۔ وہ جھوٹا جو پاک ہواور دوسرے پانی کے ہوئے ہوئے اس کا استعمال مکروہ ننزیبی ہو۔ اور وہ ہے بلی اور ہرطرف گھو منے پھر نے والی مرغی کا جھوٹا ۱۳ اور گذرگی کھانے والے اونٹ اور گائے کا یعنی وہ جس کی حالت کا پیۃ نہ ہواور گندگی وغلاظت کھاتی پھرتی ہو۔ اور چیر پھاڑ کرنے والے پر ندے جیسے باز، گدھ، شکرا، چیل اور کوا، اور گھر بلو جانور جیسے سانپ اور چو ہے آگر نجاست ان کے منہ پرنہ لگی ہوئی ہو، کیونکہ سے جانور گھروں میں آنے والے ہیں، یا یہ آسانی ضرورت کی خاطر ہے اور ان سے نہ بچنے۔ ●

یں میں اس میں ہے ہوں ہے۔ اور اس لئے کہ نبی کر میم سلی اللہ علیہ وسلم بلی کے لئے وضو کے برتن کو جھکا دیا کرتے اور وہ اس میں سے پانی پی

کیتی پھرآ باس سے وضوفر ماتے۔ ٢

سم .....وہ جھوٹا جس کی طہوریت (پاک کردینے کی صفت) میں شک ہوطا ہر (پاک) ہونے میں نہیں، اور وہ فچر اور گدھے کا جھوٹا ہے چنا نچیاس سے وضواور شسل بھی کر ہے گھر تیم بھی کر لے دونوں میں سے جے چاہے مقدم کردے اور بیکل احتیاطا کرے ایک نماز کے لئے، اور شک کا سبب اس کے گوشت کی حرمہ خاور اباحت کے بارے میں وارد دلائل ہیں یا صحابہ کا اس کے بارے میں اختلاف اس کا سبب ہا ضرورت اور عام حاجت کے تحق کے بارے میں واقع تر دواس شک کا سبب ہے کہ بید دونوں چیزیں نجاست کے تحکم ساقط کردیت ہیں، اور سبب اس تر ددکا ہے ہے کہ اس جانور کو گھورل میں باندھا جاتا ہے اور ہیا ستعال کے برتنوں میں بیتا ہے اور لوگوں کا اس سے میل جول زیادہ ہوتا ہے اس برسواری وغیرہ کرنے میں، تو احزاف کا مسلک ہے کہ فچر اور گدھے کا جھوٹا پاک تو قطعا ہے شک صرف اس کے طہور (پاک کرنے والا) ہونے میں ہے۔

اس کی علت اور حرمت میں واقع تعارض تو اس وجہ ہے کہ اس کے گوشت کے حرام ہونے کے بارے میں دوحدیث واردہوئی ہیں۔

ا .....حدیث ابج بن غالب انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم عرض کیایارسول لله صلی الله علیہ وسلم ابہارے ہاں قط وخشک سالی کا دور دور ہے اور میرے پاس اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لئے صرف موٹ گدھے ہی ہیں اور آپ گدھوں کو حرام کر چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ ۔ اس کی شل یہ سنلہ ہے کہ کافر کے عضو پر نجاست گی اس نے وہ منہ ہے چائ کو حی کہ اس کا اثر ختم ہوگیایا ہی نے نے ماں کی چھاتی پر قے کردی پیران نے دودھ پیاحتی کہ الی کا اثر جاتار ہاتو دونوں صورتوں میں وہ جگہیں پاک ہوں گی۔ ہو سدیث سلم نے روایت کی ہے اور انہوں نے بیروایت بھی کی ہے نہ کر بھر صلی الله علیہ وہ کم کی اس کا تات ہوئی آپ نے مصافحہ کے لئے اتھ بر ھایا تو انہوں نے ہاتھ کی لیاور بولے کہ میں جنی ہوا آپ کے میں جو باہر گندگی کھاتی پیرتی ہے گھر میں بندم فی جودانہ کھاتی ہواں کا جمونا پاک ہوں کا جمونا پاک ۔ فصلی الله علیہ وہ سے سر فی جودانہ کھاتی ہواں کا جمونا پاک

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ فقه كي چند ضروري مباحث.

اينے خانہ کوايے موٹ گدھے کھلاؤ۔ 🗨

حق بات یہ ہے کہ حضرت انس والی حدیث اصح ہے اور گدھوں کا گوشت بلاشہ حرام ہے اور جب حلال کرنے والے اور حرام کرنے والے میں تعارض ہوتا ہے تو حرام کرنے والے کو مقدم رکھا جاتا ہے جود وحدیثوں میں ایسا ہویا سے ایم دو مختلف اجتہادوں میں ایسا ہوزیادہ سے جود وحدیثوں میں ایسا ہویا سے ایم بین ایسا ہوزیادہ سے میں ایسا ہوزیادہ سے اس میں در پیش تر دد ہے کیونکہ وہ دونوں تو تنگ کرڈالنے والوں میں ہیں بنسبت گدھے اور خچر کے ، الہذااس کی طہوریت میں شک واقع ہوگیا چنانچہ یہ لعاب وہ بن کی وجہ ہے جس ہونا چاہیے اور ضرورت کے در پیش ہونے کی وجہ سے اسے پاک ہونا چاہئے ، چنانچہ یہ شک جھوٹے میں پیدا ہو۔ یہ قصیل ہے شک پیدا ہونے کی وجہ ہیں کہ اس کی حرمت میں یقین نہیں یا صحابہ کا اس کے جھوٹے میں اختلاف ہے۔

ہم.....وہ جھوٹا جونجاست غلیظ کے درجے کانجس ہو۔اس کا استعال کسی صورت جائز نہیں ما سواضرورت کے جیسے مردار کا کھانا میہ جھوٹا وہ ہے۔ جس میں ہے کتے یا سوریا درندوں جیسے شیر، چیتے ، بھیڑ ہے، بندراور بجو وغیرہ نے پیا ہو، کتا تو اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی الند علیہ وہ نمایا اگر کتا تم میں ہے کسی کے برتن میں مند ڈال دیتو وہ اس کوسات مرتبد دھولے جب برتن مند ڈالنے سے گندہ ہو سکتا ہے تو پانی بطریق اولی مند ڈالنے سے ناپاک ہوگا اور سوراس لئے کہ وہ نجس العین ہے قرآن میں ہو قائدہ دہس (سووہ گندگی ہے، سورة الانعام آیت ۱۳۵۵) اور درندوں کا تھم اس لئے ہے کہ ان کا گوشت نجس ہوتا ہے، اور پانی سے ملنے والا ان کا تھوک اس گوشت سے پیدا ہوا ہے الہٰ ایا نی نا یاک ہوا۔

مالكية فرمات بين الكيفسيل بيه:

ا .....انسان کے جبولے میں یہ تفصیل ہے کہ اگروہ مسلمان ہے اور شراب نوش نہیں تواس کا جھوٹا طاہر ومطہر ہے بالا جمائ۔ اور اگروہ کافر ہے یا مسلمان ہے اور اگروہ کافر ہے یا مسلمان شراب نوش ہے تو اس کے منہ میں نجاست مل جائے اور اگراس کے منہ میں نجاست نہ بوتو وہ طاہر اور مطہر ہوگا بیرائے جمہور علاء کی بھی ہے۔ تاہم مالکیہ کے باں وہ مسلمان جوشراب نوش ہواور کافر جس کے منہ کے بارے میں شک ہواس کا جھوٹا مکروہ ہے اور بیاس کے تھم میں ہے جس میں کوئی اپنا ہاتھ ڈال دے اور وہ متغیر بھی نہ ہو۔

. ۲....اس کا جھوٹا جونجاست استعال کڑے <u>۔ جیسے بلی اور چوھا، اگران کے منہ می</u>ں نجاست دیکھے جائے تو حجو نے کا حکم وہی ہوگا جو

<sup>● .....</sup>البوداؤد نے بیصدیت روایت کی ہے۔ اور وایت بعدادی ایروایت احمداور بخاری و مسلم نے حضرت ابوهریرة سے روایت کی ہام احمد و سلم سے روایت ہے جس کے برتن میں کما مندوال و سے اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اسے سات مرتبہ و ہوئے جن میں کہنی مرتبہ کی سے وصوعے نہ نیسل اللوطاد ج اص ۳۰ سات مرتبہ و اس ۳۰ سات مرتبہ و اص ۳۰ سات مرتبہ و اصل مرتبہ و اصلاح سات مرتبہ و اصلاح سات

الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول ..... بنام میں خوات کے منہ کا پاک ہونا محقق ہوجائے تو ان کا جھوٹا پاک ہوگا۔اورا گرمعلوم نہ ہوتو اس پانی کا ہوتا ہے جس بیں نجاست مل جاتی ہے اورا گران کے منہ کا پاک ہونا محقق ہوجائے تو ان کا جھوٹا پاک ہوگا۔اورا گرمعلوم نہ ہوتو جس بینا ممکن ہواس کی طہارت کے بارے میں دوقول ہیں کا رائح تول طبارت کا ہے۔

سا ..... بانوروں اور درندوں کا جھوٹا پاک ہے کیکن وہ جانور جوگندگی سے نہ بچتا ہوائ کا جھوٹا مکروہ ہے جیسے پرندے کا۔ سم ..... کتے اور سور کا جھوٹا نا پاک ہے، اور اس برتن کا سات مرتبہ دھونا ضروری ہے جس میں کتے نے منہ ڈ الا ہوعبادت کے طور پرضروری ہے اور وہ برتن جس میں سورتے منہ ڈ الا اس کے سات مرتبہ دھونے کے بارے میں دوقول ہیں۔

شوافع اور حنابله فرماتے ہیں 🗨 کتفصیل بول ہے۔

ا۔ آ دمی کا حبونا پاک ہے مسلمان ہو یا کافریہ علاء کامتفق علیہ مسئلہ ہے جبیبا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان گندہ نہیں ہوتا۔

ہ۔۔۔۔۔طال گوشت جانور کا جھوٹا پاک ہے ابن منذر کہتے ہیں کہ اس پرامت کا اجماع ہے کہ جس کا گوشت کھایا جا تا ہے اس کا جھوٹا پاک ہے اس کا پینااوراس سے وضوکرنا جائز ہے۔

سو ..... بلی، چوہے، نیو لے اور دیگرز مین بررینگنے والے جانور جیسے سانپ اور چھپکلی دغیرہ کا جیموٹا پاک ہے اس کا پینا اور اس سے وضوکرتا درست ہے، سحابہ رضی الکٹرعنہم اور تابعین حمہم الدعلیہم میں ہے اکثر اہل علم کے ہاں بیکروہ نہیں ہے ماسواا مام ابوحنیف رحمة اللہ علیہ سے کہ وہ بلی محجموٹے سے وضوکو کر وہ قرار دیتے ہیں تاہم اگر کسی نے وضوکر لیا تو درست ہوجائے گا۔

الم الم الم الم الم الم الم الله عنى في الله عنى الله ع

۵..... کتے ، سور اور ان دونوں کے ملاپ سے یا ان میں سے کس ایک کے دوسرے جانور سے ملاپ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جانور کا جھوٹا ناپاک ہے دلیل اس کی بیر حدیث ہے کہ جب تم میں سے کس کے برتن میں کمامنہ ڈال دے تو اس کوسات مرتبہ دھوجن میں سے مہلی مرتبہ ٹی سے دھوں اور خزیر بھی کتے کی طرح ہوگا تھم میں کیونکہ بیتو کتے سے بدتر ہوتا ہے اور ملاپ سے پیدا ہونے والا جانور کا تھم اس کے ملی مرتبہ ٹی کے موال کے مار کا کھم عبادت اصل کا تھم ہوگا کیونکہ اپنے ماں باپ میں جوزیا دہ بدتر ہونے است میں اس کے تابع ہوگا لیوند بسر ارجے ہے ، مالکید کا بیتول کہ دھونے کا تھم عبادت

...قرق نے ابن سرین سروایت کیا ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" اس برتن کی پاکی جس میں بلی مندؤال و سے ایک یا دومر تبدو ہوتا ہے "اور قرقت یا است کے بادہ مندو ہوتا ہے "اور قرقت یا است کے بادہ دانت کیا ہے کہ دسول اللہ علیہ دسلم نے فرمایا" بلا شہدہ نجس نہیں ہے ، دہ تو تم پر آنے جائے والوں میں سے ہے " کا المعندی ج اص ۲۲۱ المعندی ج اص ۲۳، ۵ مغندی ملاکتا ج ج ۸ ص ۸۳، کشف القناع ج اص ۲۲۱. کا معندی مناور ایک اور دوایت جے تریزی نے محترف اردیا ہے یہ الفاظ ہیں ان میں سے کہ بی بات میں بات میں بات میں مرتبہ نمی سے بوادہ اور ابوداؤد کی روایت میں ہے اور بی باتویں بارمٹی کے ساتھ ہو۔ "

۲۔ المطلب الثانی (دوسری مبحث) کنوول کا تھم ..... ناپاک کنووں کے بارے میں گفتگواس پانی کے بارے میں ہونے والی گفتگو کی طرح ہے جس میں نجاست لل جائے۔ ان دونوں معاملوں میں جمہور کے بال کوئی فرق نہیں ہے، احناف نے بعض صورتوں میں فرق کیا ہے۔

مالکیہ فرماتے ہیں ● کہاگرناپاک جانور کنویں میں گرجائے اور پانی کو تتغیر کردے تو تمام کنویں کا پانی نکالناواجب ہے، اور اگر اسے متغیر نہ کیا ہوتو پانی اور جانور دونوں کے بقدریانی نکالنامستحب ہے۔

سروہ یا جہ میں میں میں میں کے کھی ابوااور چاتا ہوا پانی دونوں قلیل اور کیٹر کے فرق میں برابر ہیں، چنا نچے دوقا۔ ہے کم پانی جولیل ہوتا ہے وہ مؤ شرخس چیز سے ملتے ہی ناپاک ہوجا تا ہے خواہ پانی متغیر نہ ہواور کثیر پانی جو کہ دوقا۔ یا زیادہ ہوتا ہے تو یہ پانی نجاست سے ملتے ہے ناپاک نہیں ہوجائے گا۔اور اس بنا بر شوافع رحمالہ ناپاک نہیں ہوجائے گا۔اور اس بنا بر شوافع رحمالہ ناپاک نہیں ہوتا خواہ شور نجس پانی کو پاک کرنے کا ارادہ ہوتو دیکھا جائے گا کہ نجاست کیسی ہے آگر نجاست تغیر کی وجہ سے ہواور پانی دوقا۔ نے زیادہ ہوتو وہ تغیر کے خود بخود ختم ہوجائے ہے دو پاک ہوجاتا ہے کیونکہ ہوتا ہے کیونکہ نظار ختم ہوگیا۔

حنابلہ فرماتے ہیں کہ بارش کے پانی کی ذخیرہ گا ہیں اور تالاب جن میں بہت پانی جمع ہوتا ہے وہ کسی چیز ہے بخس نہیں ہوتے۔ جب تک کہ پانی متغیر ضہوجائے جیے انسان کا پیٹا بیا کہ پانی متغیر ضہوجائے جیے انسان کا پیٹا بیا کہ پانی متغیر ضہوجائے جیے انسان کا پیٹا بیا کہ پانی متغیر ضہوجائے جیے انسان کا پیٹا بیا کہ پانی متغیر ضہوجائے جیے انسان کا پیٹا بیا کہ پانی کی کوئی مقدار متعین نہیں کی ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جسے سند سنہ اب کہ ان دونوں حضرات نے تکالے جائے اور کے بارے ہیں بوچھا گیا جس بیٹ بیٹ کردیا تھا تو آ ب نے کنواں خالی کرنے کا حکم دیا اس طرح کی روایت حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے بوچھا گیا اس کنویں کے بارے میں جس میں کسی انسان نے بیٹا ب کردیا ، انہوں نے فرمایا کہ اس کی کوئی مقدر نہیں کہ جاگیا ہوں نے فرمایا کہ اس کی کوئی سے متواہیں۔

احناف جمہور کے ساتھ اس مسئلے میں مشنق میں کے زیادہ پانی (ماءکشر) جو کہ دس ضرب دس کا مربع حوض ہو ہوہ اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں نجاست کا اثر نہ ظاہر ہوجائے اور قلیل پانی نجس ہوجا تا ہے خواہ اس کے اوصاف متغیر نہ ہوں ان حضرات نے استحسان کے اصول کے تحت کنویں کے کم پانی کی صورت میں پھھ معین مقداریں ذکر کی ہیں جن کا نکال دینا کافی ہوتا ہے، اور وہ مقداریں مندر جدذیل ہیں۔

ا ۔۔۔۔ کنویں میں گرنے والے کے زندہ ہونے کی صورت میں پینصیل ہے کہ اگرآ دمی یا کوئی جانور کنویں میں گرجائے اور زندہ ہوتو اس میں میچکم ہے کہ انسان یا حلال گوشت جانور کے کنویں میں گرنے ہے کنواں ناپاکنہیں ہوتا اگر وہ زندہ نکل آئے اور اس کے بدن پر کوئی

الفقهيه ص ٣٥.٥ المجموع شرح المهذب ج اص ١٨٣.١٤٨ مغنى المحتاج ج اص ٢٣.٢١ المغنى ج اص ١٩٣٠ المعنى ج اص ١٩٣٠. ١٩٨٠ مراقى الفلاح تبيين الحقائق ج اص ٢٨.٥ مراقى الفلاح عبيد الحقائق ج اص ٢٨، مراقى الفلاح ص ١٩٣٠. هـ اص ٣٠.٣٠. هـ يعنى دس دراع لم بأل مين اوردي فراع چورائي مين بوائر مربع توض ہے۔

الفقد الاسلامی وادلة .....جلداول ..... دوری مباحث بخواست به الفقد الاسلامی وادلة ..... الفقد الاسلامی وادلة ..... الفقد الاسلامی وادلة ..... الفقد الاسلامی وادلة ..... الفقد الاسلامی وادلة بنای به وجائے گا اور اگراس میں سورگر پڑے یا کتے کا لعاب گرجائے تو کنوال نا پاک ہوجائے گا اور باقی تمام حیوانات جوغیر ماکول اللحم بین (حرام گوشت بین) جیسے نچر، گدھے، اور چیر پھاؤ کرنے والے برندے اور وحشی جانور

وغیرہ،ان کالعاب اگر کنویں میں گرجائے توضیح قول کے مطابق پائی کا تھم بھی ان جانوروں کے طاہر مکروہ اور نجس ہونے کے اعتبار سے ہوگا۔ چنا نچینجس اور مشکوک پائی ہونے کی صورت میں کنویں کا پائی نکالناوا جب ہوگا اور مکروہ ہونے کی صورت میں چند و ول نکال دنیا مستحب ہوگا حسیبا کہ اس کی تفصیل آنے والی ہے نجس درندے یا چیر بھاڑ کرنے والے جنگلی جانور ہیں جیسے شیر اور بھیٹر یا۔اور مکروہ ہیں چیر بھاڑ کرنے والے پرندے جیسے گدھے اور عقاب،اور مشکوک فیہ ٹچراور گدھے ہیں تو اس تفصیل کے مطابق نجس یعنی جنگلی جانور اور ورندوں کا لعاب اور مشکوک یعنی خچراور گدھے بیانی انکالناوا جب ہوگا اور مکروہ یعنی چیر بھاڑ کرنے والے پرندوں کے لعاب گرنے سے بچھ ڈول نکالنامستحب ہول کے اور کالنام سی میں گر جانے سے بانی نکالناوا جب ہوگا اور مکروہ یعنی چیر بھاڑ کرنے والے پرندوں کے لعاب گرنے سے بچھ ڈول نکالنامستحب ہول گے۔

حنابلہ فرماتے ہیں 🗨 کہ اگر چو ہایا بلی ماان کے جیسے جانور کسی مائع یا پانی میں گر کرزندہ نکل آئیں تو پانی پاک ہوگا۔

۲.....دوسری صورت مقدار کے تعین کی ۔انسان یا جانور کی کنویں میں موت کی صورت ۔

الف .....اگرانسان کنویں میں مرجائے تو احناف کے ہاں کنواں ناپاک ہوجائے گا کیونکہ حضرت ابن عباس رضی الندعنہما اورابن زبیر رضی الندعنہما نے حکا بدرضی الندعنہما کے ایک مجمع کے سامنے زمزم کے کنویں کا سارا پانی نکال دینے کا تھم دیا تھا جب کہ اس میں ایک زخمی گرکر مرگیا تھا ہو سسکندان غیر احناف کی رائے کے خلاف ہے جوانسان کے کنویں میں مرجانے کی صورت میں کنویں کو پاک قرار دیتے ہیں خواہ وہ کافرہی کیوں نہ ہو کیونکہ آپ سلی الندعلیہ وہ کم فرمان ہے' مؤمن نجس نہیں ہوتا۔' پ

ب .....اگر جانور خشکی کا ہو یانی کان ہوجیسے بمری، کتا بمرغی بلی اور چو ہااور پیکنویں میں مرجائے تو کنواں ناپاک ہوجائے گا۔

### سر....تیسری صورت تعیین مقداری نجاست کے پانی میں گرجانے کی حالت:

الف: .....جھوٹا كنوال نجاست گرجانے سے ناپاك ہوجاتا ہے خواہ نجاست بہت قليل ہى كيوں نہ ہوجيسے خون كاليك قطرہ ياشراب كا ايك قطرہ، پيشاب، پاخانہ وغيرہ نجاست كے نكال لينے كے بعد پوراكنوال خالى كيا جانا ضرورى ہے پانى نكالنے كے ساتھ كنوال، ڈول، اشاء اور ريل (جرتى) اور پانى نكالنے والے كا ہاتھ سب پچھ پاك ہوجائے گا۔

● ….. المغنى ج ا ص ۵۲ ق ….. نصب الوايه ج ا ص ۱۲۹ ق ….. المغنى ج ا ص ۲۷ ق اس کوسحاح ستر كے صنفين بيل ب ما سوا بخارى اور تر ندى كے سب نے حضرت مذيقه ب روايت كيا ب ان الفاظ كے ساتھ "ان المسلم لاينجس "حضرت ابن عباس رضى الله عنما نے قرماني المسلم لاينجس حيا ولا حيت الامسلم زنده يامرده تا پاكنيس بوتا) نيل الاوطار ج ا ص ۵۲،۲۰ ويده ديث احمد، بخارى، ابوداؤواوراين ماجه نے روايت كى ب دينيل الاوطار ج ا ص ۵۲،۲۰ م الفقہ الاسلای وادلتہ ..... جلداول ب نصحیاداول ب نصحیادان با پاکنیں ہوتا ماسوالی بالاسلام کو بہت سمجھے یا کوئی ڈول پینگئی وغیرہ ہے خالی ندآئے اور قلیل وہ ہے جے دیکھنے والاقلیل سمجھال سسلے کی دلیل وہ روایت ہے جو حضرت ابن سمعودرضی اللہ علیہ وہ برائد علیہ کو فرماتے ہیں کہ ہیں نے نبی کریم سلی اللہ علیہ وہ کم اور ایک لید استخباء کے لئے لاکر دی۔ آپ سلی اللہ علیہ وہ کم نے نبیش اور ایک لید استخباء کے لئے لاکر کوئے اور ایک اور ایک لید استخباء کے لئے لاکر کوئے اور ایک بیٹ کے اور لید کوئے ہیں کہ ہیں کہ بیٹ کا تعلیہ وہ کہ نہیں ان پرندوں کی بیٹ کے گرنے ہے کئو کوئا ہا تا ہے ان کی بیٹ کے گرنے ہے کئوں ان پرندوں کی بیٹ کے گرنے ہے کئوں ان پرندوں کی بیٹ کے گوئا ہوں میں ہوتا ہے جن کا گوشت کھانا حرام ہے جیسے چیر پھاڑ کرنے والے پرندے کے وفک ان ہے کہ کنواں ان پیٹوں وغیرہ ہے نہیں ہوتا ہے جن کا گوشت کھانا حرام ہے جیسے چیر پھاڑ کرنے والے پرندے کوفکدان سے پچناممکن میں ہوتا ہے کہ کوئا ہوں ہوتا ہے کہ کوئا ہوتا ہوں ہوٹی کوئا ہوتا ہوں ہوتا ہے کوئا ہوئی کوئا ہوتا ہے کوئا ہوتا ہوں ہوٹی کوئا ہوتا ہو کہ کوئا ہوتا ہوں ہوٹی کوئا ہوٹی کوئا ہوتا ہوں ہوٹی کوئا ہے کوئا ہوٹی کوئی کوئا ہوٹی کوئا ہوٹ

مالکیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں 🗗 کہ حلال جانوروں کا گو ہراوران کا پیشاب پاک ہےاور حرام جانوروں کا گو ہراور پیشا بنجس ہے پانی متر و حسر مرادان میں

کی وہ مقدار جس کا نکالناواجب ہے۔

ا ..... کنویں کا پورایانی نکالنایا دوسوڈ ول نکالناجب پورے پانی کا نکالناممکن نہ ہوان صورتوں میں واجب ہے۔

کنویں میں انسان یا بڑا جانور مرجائے جیسے خچر، گدھا کتا بحری وغیرہ۔ یا کوئی جانور کنویں میں بھول بھٹ جائے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، یا چو ہا، بلی سے ڈرکر بھاگے اور کنویں میں گرجائے یا وہ زخمی حالت میں گرجائے خواہ زندہ نکال لیا جائے یا بلی کتے سے ڈرکر بھاگے یا زخمی ہو کیونکہ لمی اور چو ہااس حالت میں پیشا ب کردیتے ہیں،اور پیشا ب اورخون سیال نجاست ہیں۔

ا ۔۔۔۔۔ جالیس سے ساٹھ ڈول نکالے جائیں گے اگروہ جانور متوسط حجم کا ہوجیسے کبوتر ،مر نے اور بلی ۔ جامع صغیر کی ذکر کردہ روایت کے مطابق اظہر (زیادہ ظاہر ادر صحیح) قول یہ ہے کہ جالیس یا بچاس ڈول نکالے جائیں گے ، اور اگر اس متوسط حجم کے دو جانور گر جائیں تو پورے کنویں کا یائی نکالا جائے گا۔ جالیس ڈول واجب اور بچاس مستحب کا درجہ رکھتے ہیں ۔

سسسکویں میں سے ہیں ہے ہیں ورار کر دول کے جھوٹے یا بڑے ہونے کے لحاظ ہے تکا کیا جا کیں گاراس ہیں چھوٹا جانورمرجائے جیسے چڑیا، چوہااور چھکی وغیرہ ہیں کا نکالناواجب اور تمیں کا نکالنامستہ ہے۔ یعنی اگر گرنے والا جانور بڑا ہے اور کنوال بھی بڑا ہے تو دس ڈول مستحب ہیں اوراگر دونوں چیزیں چھوٹی ہیں تو استحب ہوں اور دورے یا نج پہلے کے مقابلے میں کم استحب ہوں گر مفہوم یہ ہے کہ اگر کنواں اور گرنے والا جانور دونوں بڑے ہوں تو اس مورت میں دس اضافی ڈول نکالنامستجب ہوں گے ہیں واجب ڈول کے علاوہ اور اگر کنواں اور گرنے والا جانور دونوں چھوٹے ہوں تو دس سے کم ڈول میں بھی استحب صورت میں بڑے گا اور اگر کنواں بڑا اور جانور چھوٹا ہے یا بڑا سمعالمہ ہوتا اس صورت میں بڑے کا لحاظ رکھتے ہوئے گا کو اور گرنواں بڑا اور جانور چھوٹا ہے یا بڑا س معالمہ ہوتا اس صورت میں بڑے کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ گا کو کنویں اور استحب بول استحب ہوں گے کہ کو کو ہیں اور جھوٹا ہے یا بڑا کو ان بڑا ہے اور بھی ہوئے یہ گو کو کنویں اور استحب ہوں گے۔ کہ کو کو ہوں اس کے ہیں کہ مثلاً کنواں بڑا ہے اور بھیہ یا بھی کہ کہ کو کو ہیں اور استحب ہوں گے۔ کہ کی تو مستحب اس کے ہیں کہ مثلاً کنواں بڑا ہے اور بھیہ یا تھی کہ کی کو کو ہیں اور جے۔ کہ متحب ہوں گے۔

ا ..... بیددیث احد بخاری ، تر ندی ، نسائی نے حضرت این مسعود رضی انتدعنہ سے روایت کی ہے۔ نیل الاوطار ج اص ۹۸ کا لقو انین الفقهیه ص ۳۳ کی یاس کے مطابق ہے جو صدایہ بیس ہے اور قدوری میں بحسب کیرا لحیوان وصغرہ ندکور ہے بینی جانور کے برے یا چھوٹے جونے کے لخاظ سے یکی وہیش ہوگی۔

النقد الاسلامی وادلتہ .....جلداول .....فقہ کے چندضروری مباحث النقد الاسلامی وادلتہ .....جلداول .....فقہ کے چندضروری مباحث اس رضی اللہ عنہ ہے مبارے جو کنویں میں گرتے ہی نگال لیا جائے یہ فرمایا تھا کہ کنویں سے بیس ڈول نکالے جائیں گے۔اور حضرت ابوسعیدالخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مرفی کے بارے میں جو کنویں میں مرجائے یہ فرمایا تھا کہ کنویں سے جالیس ڈول نکالے جائیں گے۔

ڈول کا تجم ،.... ڈول کے جم میں معتبرا سے کویں کا ڈول ہے جس کے ساتھ معاملہ چیں آیا ہے اگر اس کویں کا ڈول نہ ہوتو ایسا ڈول ہوجس میں ایک صارت میں بعنی اس سے ہوجس میں ایک صارت میں ایک فویا پونے تین لیٹر یانی آجائے اور اس معیار کے مطابق ڈول نہ ہونے کی صورت میں بعنی اس سے چھوٹا یا بڑا ڈول ہونے کی صورت میں ای ڈول کے مطابق جواور پر نہ کور ہوا بعنی ڈھائی کلویا پونے تین لیٹر والا حساب کیا جائے گا، البذا اگر کسی نے واجب مقدار ایک ہی بہت بڑے ڈول سے نکالی تو نہ ہب حنی کی ظاہر روایت کے مطابق یہ اس کے لئے جائز ہوگا کیونکہ مقصود حاصل ہوجاتا ہے۔ اور ڈول کا اکثر حصہ بھرا ہوا ہونا کافی ہے جسیا کہ کنویں میں موجود کل پانی کا نکال دیٹا کافی ہے خواہ وہ مقدار واجب سے کم ہی کیوں نہ ہو کنویں کو پاک کرنا اس طرح بھی ممکن ہے کہ کوئی نالی بنا دی جائے یا راستہ کھود دیا جائے جس سے پانی نکل جائے۔ اور اگر کہیں پانی میں مرا ہوا جائے جس سے پانی نکل جائے۔ اور اگر کہیں پانی میں مرا ہوا جائے ہوا نہ ہوا وہ تین دن رات کا تھم لگیا جائے گا اگر وہ بچولا ہوا نہ ہوا وہ روہ چن خواں اور وہ چنر جس کو وہ پانی سے لگا یا جائے گا اگر وہ بچولا ہوا نہ ہوا وہ جن خواں اور وہ چنر جس کو وہ پانی سے کیا گیا ہویا کیڑے دھوئے گئے ہوں اور وہ چنر جس کو وہ پانی سے کا گیا ہویا کیڑے دھوئے گئے ہوں اور وہ چنر جس کو وہ پانی سے کا گیا ہویا کیڑے دھوئے گئے ہوں اور وہ چنر جس کو وہ پانی سے کا گیا ہویا کیڑے دھوئے گئے ہوں اور وہ چنر جس کو وہ پانی سے کیا گیا ہویا کیڑے دھوئے گئے ہوں اور وہ چنر جس کو وہ پانی ہویا کیڑے دھوئے گئے ہوں اور وہ چنر جس کو وہ پانی ہوگا۔

### ۲ \_ چھٹی بحث ..... پاک چیزوں کی اقسام،طہارت کی چھٹی بحث

دنیا میں موجودتمام چیزیں یا جمادات ہیں، یاذی روح ہیں یافضلات ہیں اوراشیاء کے بارے میں بیاصول ہے کہ اصلاوہ پاک شار ہوں گی جب تک کہ ان کی نجاست کی دلیل شرق سے تابت نہیں ہوجائے، فقہاء اشیاء کی طہارت کے بارے میں قریب قریب ایک ہی رائے کے جب بین چین نجوان کا اس پر اتفاق ہے کہ جمادات یعنی ہروہ جسم جس میں زندگی نہ پائی جائے اور نہ وہ کی زندہ چیز ہوں پاک ہیں ماسوانشر آ وراشیاء کے ، لبذا زمین کے تمام اجزاء ٹھوں شکل میں ہوں یا بہتی شکل میں (سیال شکل میں) اوران سے بیدا ہونے والی تمام اشیاء طاہر ہیں۔ جمادات میں سے معد نیات ہیں جسے سونا چاندی، او ہو غیرہ، اور تمام انواع نباتات خواہ وہ زہر ملی ہوں یا شیلی ہوں جسے حقیش، افیون اور بھنگ اور ما کوات میں سے بانی ہمدا قسام کا تیل گئے کا شیرہ، چھولوں کے عرقیات، خوشبو اور سرکہ وغیرہ ہیں۔ اور اس پر بھی فقہاء کا اتفاق ہے کہ ہر خشک چیز پاک ہوا دو اور میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سے اور زیاد اور عبر پاک بیان نواز کی جاتا ہے اور حلال جائور کے سے بڑے ایک جو نور کا فضلہ ہوتا ہے۔ اور حلال جائور کے سے بڑے ایک ہوتا ہے اور حیال جائور جے شری طری فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ جائور جے وہائی اور خوج شری طریتے پر ذرئے نہ کیا گیا ہو) کی حالت پر بھی اتفاق ہے۔ انسان کی بیال پاک ہوتے ہیں اور خود بخو دسر کہ بن جانے والی شراب پاک ہوتی ہیں اور خوج شری طریتے پر ذرئے نہ کیا گیا ہو) کی حالت پر بھی اتفاق ہے۔ انسان کی طہارت پر بھی اتفاق ہے نورہ وہ کا فرم ہو، وہ اس کی نجاست کے قائل ہیں دلیل اس کی پاکی کی ہی آ ہی ہو ۔ انسان کی میں کہا ہو تا ہیں کی خواہ دو کا کی ہو آ ہی ہو آ ہو۔ انسان کی علی کی ہو آ ہی ہو ۔ انسان کی طہارت پر بھی اتفاق ہے خواہ دو کا فرم ہو، وہ اس کی نجاست کے قائل ہیں دلیل اس کی پاکی کی ہو آ ہی جو آ ہو کی میں ہو تو بر کی ہو کی ہو کی جو آ ہو گی گیسے کی ہو دو کو کی ہو کی جو آ ہو گی گیں ہو تو بر کی ہو تو ہو گیل ہوں دیا کی ہو تو بر کی ہو تو ہو کی ہو کی ہو کی گی ہو تو ہو کی ہو تو ہو کی ہو کہ بھوں کی گیر ہو تو کی ہو تو کی ہو کی گیر ہو تو کی ہو کی گیر ہو ہو گیر کی ہو تو کی ہو کی گیر ہو تو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی گیر کی ہو تو کی ہو کی گیر کی ہو ک

وَلَقَالُ كُوَّمُنَّا بَنِيَّ أَوْمَ .... سررة بنامرائل، آيت نبر ٧٠

اور حقیق ہم نے بی آ دم کوعزت بخشی۔

اوران کوعزت بخشے جانے کا تقاضا ہے کہ وہ پاک شار ہوں خو ہ مردہ سہی اور حدیث میں ہے کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا یعنی عالب اور اکثر

● .....دوروا بنول کے لئے ملاحظہ کیجئے نسصب المرابعة. ج اص ۱۲۸ واوروه چیز جو کس زنده چیز سے الگ ہوئی ہوجیسے انڈہ کمی،شہرتو یہ جمادات میں سے نہیں میں کیونکہ بیزندہ سے الگ ہوئی ہوئی اشیاء میں اور یہ پاک میں۔

مندگی اور ناپا کی ہے یام ادہے کہ ان سے ایسے اجتناب کرنا ہے جیسے کہ وہ بخس ہوں، ظاہری نجاست مراز ہیں۔

اشیاء کے بارے میں فقہاء میں اختلاف ہے، احناف فرماتے ہیں 🗨 کہ سور کے علاوہ سی بھی حیوان کی وہ چیزیں جن میں خون نہیں دوڑتا ہے مردہ کی ہوں یا زندہ کی حلال جانور کی ہوں یاحرام جانور کی جتی کہ کتا بھی، پاک ہوں گی جیسے بال کتر اہورواں، اور سخت انتخہ 🏵 چونچ، پیٹا ہوا کھر مشہور قول کے مطابق پٹھے، سینگ، کھر، ہڈی جس پر چربی نہ ہوبیسب یاک ہیں، مردار کی چربی نجس ہوتی ہےاور ہڈی یاک ہوتی ہے، چنانچہ جب اس پرسے نا پاک چیز چر بی ہٹ جائے گی تو نجاست بھی دور ہوجائے گی۔ مڈی بذات خود پاک ہے، دلیل وہ روایت ہے جودار قطنی نے قتل کی ہے کہ بلاشہ رسول التد سلی اللہ علیہ وسلم نے مردار جانور کا تو صرف گوشت حرام کیا ہے کھال، بال اور ان کے بارے میں کوئی حرج نہیں اس کے اندرانسان کے وہ بال بھی واخل ہیں جوا کھاڑے ہوئے نہ ہوں اور انسان کی بڈیاں اور دانت بھی مطلقاً بلاتفصیل وقیودیاک ہیں، ہاں اکھاڑا ہوابال نایاک ہے کیونکہ زندہ ذی روح سے جداکی ہوئی چیز اس کے مردے کا حکم رکھتی ہے۔ زندہ ذی روح کے آ نسو، پسینہ تھوک اور رینٹ، طہارت اور نجاست کے اعتبار سے جھوٹے (پس خوردہ) کی طرح ہیں اور مذہب کا مختار مسئلہ سیہ ہے کہ خچراور گدھے کالعاب پاک ہےادر چیر پھاڑ کرنے والے پرندول گھریلوچھوٹے جانورجیسے چوھا، پچھواور ملی وغیرہ ان کا جھوٹا مکروہ ہےاورسور، کتے اورتمام وحثی جانوروں کا جھوٹانا پاک ہے۔انسان کا تھوک اس کے پینے کی طرح پاک ہے ماسوا شراب پینے کی صورت میں کداس حالت میں اس کا منہ ناپاک ہوتا ہے۔اوراں شخص کا منہ دھو لینے اور پانی پی لینے سے فی الفور پاک ہوجا تا ہے یا تین مرتبہ تھوک نگل لینے سے بھی پاک ہوجاتا ہے شرمگاہ کی رطوبت امام ابوحنیفہ رحمة الله علیہ کے ہاں پاک ہے صاحبین رحمة الله علیماکے ہاں پاک نہیں، شرمگاہ کی رطوبت سےوہ رطوبت مراد ہے جو بیچے کی ولا دت سے بیچے کے ساتھ نگلتی ہے،اور خلد کی رطوبت جِب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نگلے پاک ہے اسی طرح انڈ ا بھی لہذاایں سے کپڑااور پانی ناپا کنہیں ہوتا تاہم اس ہے وضو کرنا مکروہ ہے اور خشکی کے وہ جانوراور حشر ات جن میں بہتا ہواخون نہیں ہوتا جیسے کھی بھن، چیونی ، بچھو، بھڑ اور پیوان کامر داریاک ہوتا ہے۔وہ پرندے جن کا گوشت حلال ہےاوروہ ہوا وک میں بیٹ کردیتے ہیں جیسے کبوترچ ٹیا اور عقعق ( کو بے کی شکل کا پرندہ) اور ان جیسے دیگر پرندوں کی بیٹ یاک ہوتی ہے۔ کیونکہ لوگ کبوتر وں کومسجد حرام اور دیگر مساجد میں رکھا کرتے تھے،باوجوداس کے ان کابیٹ کرناان کومعلوم تھا آگران کی پیٹیں نجس ہوتیں تو لوگ ایسانہ کرتے کیونکہ مساجد کو پاک رکھنے کا حکم قرآن کی اس آیت سے نکاتا ہے آن طَقِیرا کیڈیتی لِلطّا بِنِینُن (کہ پاک رکھومیرے گھر کوطواف کرنے والوں کے لئے ،سورۃ البقرۃ آیت ١٢٥) اور حضرت ابن عمر رض الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک کبوتری نے آن پر ہیٹ کر دی انہوں نے اسے یو نچھ دیا اور نماز ادا کرلی ،حضرت ابن مسعود رضی الله عنبما سے چڑیا کے بارے میں اس طرح کی بات منقول ہے۔ اس طرح وہ پرندے جن کا گوشت حلال نہیں جیسے شکرا، باز، چیل وغیرہ ان کی ہیٹ امام ابو حنیفہ وا مام ابو پوسف رحمۃ اللہ علیہمائے ہاں پاک ہے کیونکہ ضرورت یقینی ہے، یہ پرندے ہواؤں میں ہیٹ کرتے پھرتے ہیں اور ان سے کپڑوں اور برتنوں کا بچا ناممکن نہیں ہوتا ہے۔ مجھل کا خون امام ابوحذیفہ اورا مام محمد رحمہما اللہ کے ہاں پاک ہے، کیونکہ امت کا جماع ہے کہ اس کواس کےخون سمیت بِکا کر کھایا جا تا ہے،اور دوسری بات سے کہ سے قیقت میں خون نہیں ہوتا ہے،وہ تو پانی کی طرح کی چیز ہوتی ہے جوخون کے رنگ کی ہوتی ہے، کیونگہ خون والا جانور پانی میں نہیں رہ سکتا ہے وہ خون جورگوں میں اور گوشت میں ذبح کرنے کے

<sup>• .....</sup> مواقبی الفلاح ص ۲۸،۲۱ الدرالمعتار ج ا ص ۱۸۸،۱۵۳ م۳ ۱ ۳۳، ۲۹۵، ۳۳ البدائع ج ا ص ۲۸،۲۱ الدرائع المحدای المحدای ۱۸،۲۵ البدائع ج ا ص ۲۸،۲۱ الدرائم المحدار ج دووده پیتے پچھڑے کے پیٹ نے نکالا جاتا ہے، بخت المحد کی طہارت پر سب کا تفاق ہے، اور سیال المحد اور مردار کے تھن میں موجود دوده کے بارے میں اختلاف ہے امام صاحب کے بال پاک بیں صاحبین رحجما اللہ کے بال نہیں اور زیادہ ظاہر صاحبین ج کا قول ہے جیسا کہ علامہ شامی نے وضاحت کی ہے۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ المسامی وادلتہ الفقہ الاسلامی وادلتہ المباری وادلتہ الفقہ الاسلامی وادلتہ المباری وادلتہ المباری وادلتہ المباری وادلتہ المباری وادلتہ المباری وادلتہ المباری والمباری المباری والمباری والمباری والمباری المباری والمباری المباری والمباری المباری والمباری المباری المباری والمباری و المباری والمباری والمباری والمباری والمباری والمباری والمباری و المباری والمباری والمبار

مالکیہ فرماتے ہیں ● کہ ہر ذی روح خواہ وہ کتا ہو یا سور وہ پاک ہے خواہ سے نے است کھائی ہوئی ہو۔ای طرح اس کا پیدنہ آنسوہ رینٹ،اورتھوک جومعدے ہے نہ لگلا ہوا ہووہ پاک ہے (معدے سے نکلا ہوا تھوک جوزر درنگ کا ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے )ای طرح انڈا بھی پاک ہوتا ہے، ماسواسٹر ہے ہوئے اور بعد ازموت نکلے ہوئے انڈ ہے کے سڑا ہوا انڈاوہ ہوتا ہے۔جس میں بد بوآ جاتی ہے یاوہ رنگ بدل کر نیلا پڑجائے وغیرہ یا خون بن جائے بخلاف مروق انڈ ہے کے اور ممروق انڈ اوہ ہوتا ہے جس کی زردی اس کی سفیدی سے ل جائے مگر اس میں بد بونہ ہواور جانو رمیں سے نکلنے والا انڈا ،رینٹ، آنسواور تھوک جو بغیر شرع طریقے سے ذرج کئے ہوئے اس کی موت کے بعد نکلا ہووہ بخس ہوتا ہے۔ گرجانور کا مردہ جسم بخس ہو۔

پاک چیزوں میں ہے بلخم بھی ہے، یعنی اس طرح دماغ ہے نکنے والی وہ رطوبات جوآ دی یا کسی اور کے دماغ ہے نکلیں وہ بھی پاک ہوتی ہیں۔ معد ہے ہے نکلنے والاصفراوی پانی بھی ان حضرات کے ہاں پاک ہوتا ہے کیونکدان حضرات کے ہاں معدہ پاک ہوتا ہے جب تک کہ اس میں کوئی تغیر نہ پیدا ہوجیے وہ قے جو شغیر حالت میں ہو۔ پاک اشیاء میں ہانان کالا شد بھی ہے خواہ وہ کافر ہویہ بی صحح قول ہے اور زمین کے حشرات جن میں بہتا خون نہیں ہوتا ان کے مرے ہوئے جسم پاک میں جیسے بچھو، ایک قسم کی ٹڈی، گبر بلا ٹڈی، پیروغیرہ، بخلاف چیچڑی کے حشرات جن میں خون اور تھوڑا بہت گوشت ہوتا ہے ہی جس وناپاک ہوں گے تا ہم ٹڈی کا مردہ پاک ہونے کے ہاوجود کمٹری وہ کان اور حالی لیعنی وہ حشرات بن میں خون اور تھوڑا بہت گوشت ہوتا ہے ہی جس وناپاک ہوں گے تا ہم ٹڈی کا مردہ پاک ہونے کے ہاوجود کمٹری وہ کی کھانا جا کرنے کہ ہونے گئی اور کو دیخو دمری ہوئی ٹڈی نہیں ) ہاں بھول کا کیڑا اور مش ( دودھاور ممٹری کو ان کو مطلق بغیر شری طریقہ پنا کہ کو ایک ہونا ہو جسے گھوڑا ہو جس کے باوجود کمٹری کو ان کو مطلق بغیر شری طریقہ پنا کہ اور ہو سے کہ اور اور خواہ وہ ہمندری جانوروں کا مردار بھی شامل ہے خواہ مجھلی ہویا کی اشیاء میں وہ تمام جانور داخل ہیں جنہیں ون کی نمول کے مطال کے مطال کے عشر ( ذمی کرنا ) کو خواہ وہ سے گھوڑا کہ بیاں ہوئی جو حرام ہیں۔ حرام جانور جیسے گھوڑے نے اور گدر سے حلال کیا جائے ما سواان جانوروں کے جو حرام ہیں۔ حرام جانور جیسے گھوڑے نے کو اور گدر سے حال کے جو خواہ نموں کو بور کی کرنا ، کو خواہ وہ سے گھوڑا کے کہ سواان جانوروں کے جو حرام ہیں۔ حرام جانور جیسے گھوڑے نے کو ای کہ میں وہ تی کی کردیا جائے۔ حال کے جانے کے کہ کریا جائے۔ حال کی جانے کے کہ کو اور گور ہوئی کو اور کی کردیا جائے۔ حال کی جانے کو ای کو بور کی کردیا جائے۔

پاک اشیاء میں بال ، رواں ، اور اون شامل میں خوادیہ چیزیں سور کی کیوں نہ ہوں ای طرخ بالوں کا رواں جوقصبہ کو دونوں طرف سے فرصانے ہوئا ہے۔ وصانے ہوئے ہوتا ہے۔ پاک اشیاء میں تمام جمادات شامل میں ماسوانشہ آور چیزوں کے جیسا کہ یہ بات میں ان اشیاء کے بیان کے ذیل میں ذکر کرچکا ہوں کہ جن کی طہارت پر اتفاق ہے نشہ آوراشیاء نا پاک میں خواہ وہ شراب ہویا تشمش کا بھگویا ہوا پانی یا تھجور کا پانی (جس میں

● ..... النسوح الكبير، ج اص ٣٨ النسوح المصغير ج اص ٣٣، بداية اسمجتهد ج اص ٤٠٠. وه جانورجن كا كهانا كروه ب جيس درند اور بلي تواگران كو گوشت كھانے كے لئے ذرح كيا كيا ہے تواس كى كھال تبعا پاك ہوگى اورا گرصرف كھال كے حصول كے لئے ذرح كيا تو كھال پاك جو كى اوراس كا گوشت حلال نہيں ہوگا كيونكديداس صورت ميں مردار ہوگا يفرق اس بناء پر ہے كھل ذرح ميں تقييم و بعيض راح قول كے مطابق درست ہے۔ الشرح الكبيرج اص ٢٩ راس كى مزيرتفسيل ذرح كے بيان ميں آئے كى )

\_\_ فقہ کے چند ضروری مباحث الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول المستحد الاستحداد المستحد ا تھجور بھگوئی گئی ہو) البتہ خشک نشہ آوراشیاء یعنی حشیش ،افیون اور سیران وغیرہ پاک ہیں کیونکہ یہ جمادات میں ہے ہیں تاہم ان کا کھانا پینا حرام ہے کیونکہ بیقل کو بد ہوش کر دیت ہیں، تیکن ظاہری بدن پران کاستعال درست ہے۔ پاک اشیاء میں سے انسانی دودھ ہے خواہ کا فرہی کا کیوں نہ ہواور حلال جانوروں کا دودھ بھی ہے خواہ کر وہ ہوجیسے بلی اور درندے، اور حرام جانوروں کا دودھ جیسے گھوڑے گدھے اور خچر کا تووہ ناپاک ہے پاک اشیاء میں سے حلال جانوروں کا فضلہ بھی ہے یعنی لید، گو ہر بینگنی ، پیپٹا ب، مرغی کی بیٹ ، کبوتر اور دیگر پر ندوں کی بیٹ یاک ہے بشرطیکہ بیگندگی استعال نہ کرتے ہوں،اگرانہوں نے گندگی کوکھانے یا پینے میں استعال کیا تو ان کا فضلہ نجس ہوگا۔ چو ہے کا کھانا مباح ہے البذااس کا فضلہ یاک ہے اگر نجاست سے ملا ہوا نہ ہوخواہ مشکوک طور پر ہی کیونکہ چو ہاعام طور پر گندگی کھا تا ہے جیسے مرغی بخلاف کبوتر کے كه اس كى بيث كے ناياك مونے كا تقلم اس وقت تك نبيس لگايا جائے گاجب اس كے نجاست كے استعال كرنے كا يقين ياظن غالب ندمو۔ یاک اشیاء میں اس جانور کا بیتنا واخل ہے جس کوذ ہے کیا گیا ہواوراس کا گوشت کھانامباح یا مکروہ ہو، جرام نہ ہوسیتے سے مرادوہ پیلا پانی ہے جوحیوان کے جسم میں جمی ہوئی حالت میں ہوتا ہے اس طرح قلس بھی پاک اشیاء میں داخل ہے،اورقلس اس پانی کو کہتے ہیں جومعدہ مجسر جانے کی صورت میں باہر آجا تا ہے۔ اور الٹی یاک ہے جب تک کہ کھانے کی حالت متغیر ہوکر کشھاس وغیرہ میں نہ بدل جائے، اگر معدے میں موجود کھانے کی حالت بدل ٹی توائی ناپاک ہوگی۔مشک اوراس کا ناف پاک اشیاء میں داخل ہیں ای طرح شراب اگر کسی کے کرنے سے سرک بن جائے یا متجر (ٹھوس) بن جائے یا خود بخو دسر کہ بن جائے یا ٹھوس شکل اختیار کر لے وہ پاک ہوگی اس کے ساتھ اس کا برتن بھی یاک ہوجائے گا۔اوروہ کھیتی جس کونا پاک پانی سے سیراب کیا جاتا ہووہ پاک ہے کیکن اس میں اگنے والی چیز وں پرگگی ہوئی نجاست کوصاف کر لیمنا ط ہے۔ پاک اشیاء میں نایاک چیزی را کہ بھی شامل ہے جیسے گو ہراور لیداور نایاک ایند طن کے یونکدید چیزیں آگ میں جل جانے کی وجہ سے پاک ہوجاتی ہیں۔اور سیح قول کےمطابق ناپاک چیز کا دھواں پاک ہوتا ہے پاک اشیاء میں وہ خون شامل ہے جو بتہا ہوا نہ ہو، یعنی ذیح شدہ جانورہے بہدکر نہ نکلا ہو۔ مراداس ہے وہ خون ہے جورگوں وغیرہ میں لوٹھڑوں کی شکل میں موجود ہوتا ہے یا دل میں موجود ہوتا ہے یا گوشت کا منے وقت اس میں سے میکتا ہے۔ شوافع فرماتے ہیں کہتمام حیوانات پاک ہیں۔ ماسوا کتے ،سوراورخون کے۔ کیونکہ وہ خون ذبح کرنے کے ووران بیٹ میں گیا ہوتا ہے اور دم مسفوح ہوتا ہے کیونکہ بیذ کے شدہ جانور کا ایک حصداور جز ہی شار ہوتا ہے اور ذبح شدہ جانوراوراس کے تمام اجزاء پاک ہوتے ہیں ہاں جوگر دن کٹنے کی جگہ برنگا ہواخون ہوتا ہے وہ بہتے ہوئے خون کا بقیہ ہی ہوتا ہے اور وہ نایا ک ہوتا ہے۔اس طرح ذبح شدہ جانور کا وہ خون جواس کے پیٹ میں سے کھال اتار نے کے بعد نکاتا ہے وہ بھی ناپاک ہوتا ہے۔

اوران سے پیداشدہ جانور کے۔اور جمادات سب کی سب پاک ہیں ماسوانشہ آور چیزوں کے۔علقہ (جماہواخون) مضغہ (جھوٹا سا گوشت کا کلاا) اور شرمگاہ کی رطوبت، وہ سفید ساپانی جوشی اور فدی کی درمیانی شکل کا ہوتا ہے، ہر پاک حیوان کی خواہ اس کا گوشت کھانا حلال نہ ہوانسان کی ہوں یہ چیزیں یا کسی اور ذکی روح کی ،حلال ہیں۔ پاک اشیاء میں حلال جانوروں کا دودھ خواہ وہ فرجانور ہواور چھوٹا ہواور مردہ ہو اور جانور کے نیچ کا انتجہ 🗨 اگر اس کے ذبح کرنے کے بعد لیاجائے پاک ہے اور اس جانور کے بیچے نے دودھ کے علاوہ کچھ نہ بیا ہودودھ خواہ پاک ہو یا بخس ۔ اور ہر جانور کے اندر سے مترشح ہونے والی چیزیں پاک ہیں جسے پسینہ تھوک، رین ، اور بلغم ، ماسوااس چیز کے جس کے بیاک ہو یا بخس ۔ اور ہر جانور کے اندر سے مترشح ہونے والی چیزیں پاک ہیں جسے پسینہ تھوک، رین ، اور بلغم ، ماسوااس چیز کے جس کے معدے سے نکلئے کا یقین ہو۔ زخم اور پھوڑ ہے کا وہ پانی جو متغیر نہ ہوا ہووہ بھی پاک جانور کا انڈ ااگر چیم دار جانور سے نکلا ہو بشرطیکہ انڈ اسے پرند ہے ہے نکلا ہو جس کا کھانا حلال نہ ہوا ورخواہ واند کا نڈ اخون ہیں تبدیل ہوجائے اور تزکا انڈ ابھی پاک ہے ، ہزرالقر وہ انڈ اجس میں ریشم کے کیڑے ہوتے ہیں (ابریشم وغیرہ شاید) سمندری جانور کا مردارجہ بھی پاک اشیاء میں داخل ہے خواہ اس کو چھلی نہ بھی وہ انڈ اجس میں ریشم کے کیڑے ہوتے ہیں (ابریشم وغیرہ شاید) سمندری جانور کا مردارجہ بھی پاک اشیاء میں داخل ہے خواہ اس کو چھلی نہ بھی

 <sup>● .....</sup> مغنى المحتاج ج ا ص ۱ • ۸ ، شرح الباجورى ج ا ص ۵ • ۱ ، ۸ • ا ، شرح الحضر متيه ص ۲۲ ، المهذب ج ا ص ۱ ۱ ، المجدوع ج ۲ ص ۲۵ عند متيه ص ۲۲ ، المهذب ج ا ص ۱ ۱ ، المجدوع ج ۲ ص ۵۷ عند متيه ص ۲۲ ، المهذب ج ا ص ۱ ۱ ، المجدوع ج ۲ ص ۵۷ عند متيه ص ۲ م ، المجدوع ج ۲ ص ۵۷ عند متيه ص ۲ م ، المجدوع ج ۲ ص ۵۷ عند متيه ص ۲ م ، المجدوع ج ۲ ص ۵۷ عند متيه ص ۲ م ، المجدوع ج ۲ ص ۵۷ عند متيه ص ۲ م ، المجدوع ج ۲ ص ۵ عند متيه ص ۲ م ، المجدوع ج ۲ ص ۵ م ، المجدوع متيه ص ۲ م ، المجدوع متيه ص ۵ م ،

یاک چیزوں میں سمندری حیوانات کا مردار بھی ہے خواہ اس کو مجھلی نہ کہا جاتا ہو، ماسوانگر چھے،مینڈک اورسانپ کے، کیونکہ پینجس ہیں حیسا کہ شوافع کا قول بھی یہی ہے،اسی طرح خشکی کے حشر ات جن میں بہتا خون نہیں ہوتا ہے ان کا مردار نا پاک ہے جیسے کھی چیونٹی اور یہو،

<sup>● .....</sup> كشف القناع عن متن الاقناع ج اص ٢٢٠٠٢١٩ غاية المنتهى، ج اص ١٣٠.

الفقہ الاسلامی دادلتہ ..... جلداول ..... نجاست کابیان ماسوائڈی کے کہ اس کامردار ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ تفصیل شوافع کے مطابق ہے۔ پاک اشیاء میں ان حضرات کے ہاں بال اور اس جیسی دوسری چیزیں (اون، روال وغیرہ) ہر اس حیوان کی جس کا گوشت حلال ہو، شامل ہیں خواہ مردار کی ہویا زندہ جانور کی ہو اور حرام گوشت والے جانوروں میں ان کی چیریں اور وہ نجاست سے پیدا ہوئے نہوں، تا ہم بالوں کی اور رویس کی جڑیں مطلقاً ناپاک ہیں بلانفصیل کے۔

## دوسرى فصل..... نبجاست

اس میں پانچ مباحث ہیں:

ا پہلی بحث: نجاست کی اقسام کا اجمالی بیان اور ان کے از الدکرنے کا ذکر:

نجاست طہارت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور نجس (نون اور جیم پرزبر) طاہر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اور انجاس جمع ہے نجس (نون پرزبراور جیم کے پنچ زیر)، کی اور اس کا اطلاق گندگی کے جسم پرکیا جاتا ہے، یعنی وہ چیز جس کوشر عاً گندہ سمجھا گیا ہو۔اس کا اطلاق نجس حکمی اور حقیقی دونوں پر ہوتا ہے، اور خبث صرف نجاستہ حقیقی کو کہتے ہیں اور حدث صرف نجاست حکمی کو نجس (جیم کے زبر کے ساتھ) اسم واقع ہوتا ہے اور نجس (جیم کے زبر کے ساتھ) صفت۔

> نجاست کی دو قسمیں ہیں: حق

۲....۲

نجاست حقیق لغت میں گندی چیز کو کہتے ہیں جیسے خون، پیٹاب اور پا خانہ، اور شرعاً اس چیز کو کہتے ہیں جونماز کے سیح ہونے سے مانع ہو وہاں جہال کوئی رخصت نہ ہو ( یعنی وہ چیز جس کے ہونے سے نماز درست نہ ہو تکتی ہوا در وہاں کوئی ایسی بات بھی نہ ہو جو رخصت کا سبب ہنے ) نجاست تھمی ایک اعتباری چیز ہے ( یعنی محض ذہنی اور تصوراتی چیز ہے جس کا خارجی اور مادی وجو ذہیں بالفاظ ویگر وہ ایک کیفیت ہے جو جسم پرطاری ہوکر نماز سے مانع ہوتی ہے وہاں جہال کوئی رخصت کی باعث چیز نہ ہواس میں صدث اصغر، جو وضو سے ختم ہوتا ہے، اور صدث اکبر بینی جتابت، جونسل سے ختم ہوتا ہے دونوں شامل ہیں۔

نجاست حقیقی کی گااتسام ہیں۔ وہ تو مغلظ ہوتی ہے یا مخففہ جامد ہوتی ہے مائع ،نظر آنے والی ہوتی ہے یا نظر آنے والی۔
وہ نجاست جو قابل معافی نہیں ہوتی (تفصیل آگ آئی) اس کے کپڑوں ،بدن اور نمازی جگہ ہے دور کرنے کا حکم یہ ہے کہ یہ جمہور فقہاء کے ہاں واجب ہے ماسوامالکیہ کے دلیل ان فقہاء کی ہاں واجب ہونے کا اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، سورة المدثر آیت منہ ہم الکیہ میں دو مشہور قول اس بارے میں پائے جاتے ہیں آئی۔ واجب ہونے کا اور ایک سنت ہونے کا۔ اور یہ اس وقت ہے کہ جب انسان کو یا دہو وقد رہ ہو قول اس بارے میں پائے جاتے ہیں آئی۔ واجب ہونے کا اور ایک سنت ہونے کا۔ اور یہ اس وقت ہے کہ جب انسان کو یا دہو وقد رہ ہو تول اس بارے میں پائے جاتے ہیں آئی۔ واجب ہونے کا اور ایک سنت ہونے کا۔ اور جو نجاست کے سائل) کی بنیاد وجوب کے قول پر کھی گئی ہے۔ چنانچہ آگر کی شخص نے جان ہو جھ کر اس کو دور کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود نجاست کا ساتھ منماز پڑھی تو وہ اپنی نماز لوٹائے گا اور سیاعادہ اس پر واجب ہوگا کیونکہ نماز باطل ہوگئی ہے۔ اور مشہور قول کے مطابق جس میں نجاست کا ادالہ صرف مسنون قراد دیا گیا ہونے سے ناوا تف شخص براعادہ کرنامت جو ہوراس پر بھی جونجاست دور کرنے ہے عاجز ہو۔ مول جانے والے پر اور نجاست کے لگے ہونے سے ناوا تف شخص پر اعادہ کرنامت جسے اور اس پر بھی جونجاست دور کرنے ہے عاجز ہو۔ مول جانے والے پر اور نجاست کے لگے ہونے ناوا تف شخص پر اعادہ کرنامت جانے واراس پر بھی جونجاست دور کرنے ہو عاجز ہو۔

<sup>●.....</sup>الشرح الكبيرج اص ٢٥ الشرح الصغيرج اص ٢٣ فتح العلى المالك ج اص ١١١ـ

الفقه الاسلامي واولته ..... جلداول \_\_\_\_\_ نجاست كابيان

اس بحث (نجاست کی اقسام اوران کے از الے کا تھم) میں دومطالب ہیں۔

ا المطلب الأول، يهلا بيان: .....و وتجاسات جن مين اتفاق جاوره وجن مين اختلاف هج:

ا.....وه نجاستين جن پر فقهاء كالقاق ہے:

فقہاء کاان مندرجہ ذیل نجاستوں پراتفاق ہے۔ 🗨

الف ....سور کا گوشت،خواہ اس کوشر می طریقے سے ذرئے کیوں نہ کر دیا جائے ، کیونکہ یقر آن کے نص سے نجس اُعین قرار پاتا ہے، البذا اس کا گوشت اور اس کے تمام اجزاء بدن یعنی بال ، ہڈی ، کھال ،خواہ د باغت شدہ ہوسب نا پاک ہیں اور مالکیہ کے ہاں معتمد بات بیہ ہے کہ زندہ سوراس کا پسینہ ، آنسو، ناک کی رینٹ اور تھوک پاک ہے۔

بہ است خون انسان کا (شہید کے علاوہ) اور فتکی کے جانوروں کا خون ، جواس نے فکا ہوزندہ یامردہ حالت میں اگر مسفوح (بہتا ہوا) ہواور زیادہ ہوتو وہ نا پاک ہے شہید کا وہ خون جواس کے جسم پر ہو مجھلی کا خون کیجی اور تلی اور دل کا خون اور جانور کے گوشت میں موجود وہ خون جو اس کے ذیح کردیئے جانے کے بعد ہوتا ہے ، اگروہ بہتا ہوانہ ہوچیچڑی کا خون بسوکا خون اور کھٹلی کا خون خواہ وہ زیادہ کیوں نہ ہوا حناف کے ہاں اس تھم سے خارج ہیں ( بعنی خون کے نا پاک ہونے کے تھم سے بہتا ہوا خون نا پاک ہے مالکیہ اور شوافع کے ہاں اگر مجھلی کھی اور چیچڑی اس کا حقوق نا پاک ہوئی مجھلی کا کہتے ہوئی اور کا لائے کہ یہ کے جان اس کھر ہوئی کھٹلی ان کے دوسر سے بہتا ہوا فع کے ہاں ایس مجھلیاں نہیں کھائی جائی ہوئی مجھلیاں ایس مجھلیاں نہیں کھائی جا اور کی تھوں نے کا اور خون نہیں بالک ہوئی مجھلیاں نہیں کھائی جا اور کی تھوں کے ہاں ایس مجھلی ہیں ہے اور کی تھوں کے ہاں ایس مجھلی ہیں سے اور پر کی جا وہ کہ کے ہاں ایس مجھلی ہیں سے ناور کس کے بارے میں شک ہوکہ بیسب سے اور پر ک ہے یا اور کسی تھی کھائی ہوئی مجھلی ہیں سے نکانے والی چیز خون نہیں بلکہ خون نمار طوبت ہے اور اس صورت میں ہیا گیا ہوگی۔ ﷺ

ج ..... آومی کاپیشاب اس کی قے اور اس کاپا خانہ ناپاک ہے سوائے دودھ پہتے ہی کے کہ شوافع اور حنابلہ کے ہاں کے اس کے بخس ہونے کے باوجود صرف اس پرچیٹر کاؤکروینا کافی ہے اس طرح حرام گوشت والے جانوروں کا پیشاب یا خانہ اور قے ناپاک ہے ماسوا پر ندوں کی بیٹوں، چو ہے اور چیگا ڈرف میں بی پیشاب کی بیٹوں، چو ہے اور چیگا ڈرف میں بی پیشاب کر دیتا ہے، ان کے دونوں کے پیشاب صرف کیڑوں پرلگ جانے اور کھانے میں گرجانے کی صورت میں معاف ہیں برتنوں میں محفوظ پانی کے سلسلے میں برمعاف نہیں اس طرح جانور جگالی میں جونکالتے ہیں وہ ناپاک ہے۔

د....بشراب، اکثر فقہاء کے ہاں نا پاک ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے:

إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزُّلَامُ بِبِجُسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِينِ .... ورة المائده، آيت ٩٠

بے شک شراب، جوااور تیروں سے فال نکالنا گندگی ہےاور شیطان کے کاموں میں سے ہے۔

اوربعض محدثین اس کی طہارت کے قائل ہیں ،اور ٹمرشراب کا اطلاق برنشہ آور مائع چیز پر ہوتا ہے جمہور علماء کے ہاں اوراحناف کے ہاں معتد قول بھی یہی ہے۔

المجهتان جا ص ۱۳۵ اللباب شرح الكتاب جا ص ۵۵، مراقى الفلاح ص ۵،۲۵ القوانين الفقهية ص ۳۳، بداية المجهتان جا ص ۱۳۵ المهذهب جا ص ۲۳، كشاف القناع جا ص ۱۳۵ المهذهب جا ص ۱۳۵ كشاف القناع جا ص ۲۱۳ المغنى جا ص ۵۲ الشرح الصغير جا ص ۱۵.۵ الشرح المكبير للدردير وحاشية الاسوقى جا ص ۵۵.۵ قامناف كيان الرمند پيم كربوكمان كوروكنام كل بوتووه نجاست نايظ تاربوگي.

الفقد الاسلامی وادلته ... جلداول \_\_\_\_\_ نجاست کابیان ه ...... بیپ، یه بگرا بمواخون بوتا ہے اس میں خون نہیں ملا بمواہوتا ہے بینجس اس لئے ہے کہ بینخون بموتا ہے جس کی ماہیت بدل چکی بوتی ہے، اورصد ید کا بھی یمی حکم ہے بعنی وہ مادہ جو پتلا ہوتا ہے اور اس میں خون کی ملاوٹ بھی بوقی ہے، کم مقدار میں بیدونوں بول تو معاف بیں منجس اس صورت میں بیں جنب بیزیادہ مقدار میں بول۔

و .....ندی اور ودی ، ندی و صفید پتلا ساپانی ہوتا ہے جوشہوت کے وقت یا ہم ہستری کے خیال کے وقت نکاتا ہے کین منی کی طرح اچل کر نہیں پنجس ہے اس لئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کر دہ حدیث کے مطابق اس کے نکلنے کی صورت میں شرمگاہ کو دھونا اور وضو دوبارہ کرنالازم ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جھ جھ بہت مذی ہوتی تھی میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے خود اپو چھنے میں جھ جھکے محسوں کی میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو بو چھنے کے لئے کہا، انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ نے فرمایا: اس میں وضولا زم ہے اور مسلمان کوچا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ دھوئے اور وضوکر لے۔ •

اورودی وہ گندااور گاڑھ اسا پانی بنوتا ہے جو پیشا ہے بعد نکاتا ہے یا کوئی بھاری چیزاٹھانے کی صورت میں نکاتا ہے یہ ناپاک ہے اس لئے کہ یہ یا تو پیشا ہے کے بعد نکلتا ہے یا اس کے ساتھ نکاتا ہے تو اس کا بھی تھم پیشا ب کا بی ہوگا ہی بیشا ب کے بعد نکلنے والی پھری یا تنگری جو پیشا ہے بعد نکلتی ہے اگر طبیب سے کہ کہ یہ پیشا ہے بی بوئی ہے تو وہ ناپاک ہوگی ورندوہ صرف عارض طور پرناپاک ہوگی وھونے سے ایک ہوجائے گی۔ ©

۔ ز .....ختنی کے وہ جانور جن میں بہتاخون ہوتا ہے ان کے مردار جسم کا گوشت ،خواہ وہ حلال گوشت والے ہوں یا حرام گوشت والے ہوں جو ہوتا ہے ان کے مردار جانور کی بلاد باغت کھال ، پیفصیل احناف کے ہاں ہے دوسرے فقہاء کے ہاں انسالا کے علاوہ تمام جانوروں کے مردار کے تمام اجزاء یعنی ہڈی ،بال اون اور رواں وغیرہ سب نا پاک ہیں ، کیونکہ ان سب میں زندگی ہوتی ہے (اور مرف ہے ان سب میں سے زندگی ختم ہوجاتی ہے )۔

ے۔۔۔۔۔حرام گوشت والے جانوروں کے گوشت اور دودھ ناپاک ہیں دودھ گوشت ہی سے پیدا ہونے کی وجہ سے گوشت ہی کا تھم رگا

ط .....زندہ کی زندگی میں اس سے جدا ہونے والا جز جیسے ہاتھ کولہا وغیرہ ، ماسوابال اوراس طرح کی چیزیں جیسے اون رواں اور چھو بے بال کیونکہ نبی کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جانور سے اس کی زندگی میں کٹ کر جدا ہونے والی چیز مردار ہوتی ہے۔ ● ۲....و نجاشیں جن میں فقیها ءکا اختلاف ہے :

فقها ، کابعض چیزوں کی نجاست کے بارے میں اختلاف ہے جومندر جدذیل ہیں۔

ا کتا.....احناف کے ہاں سیحے قول میہ ہے کہ کتا بجس العین نہیں ہے، کیونکہ اسے شکاراورنگرانی جیسے فوائد حاصل کئے جاتے ہیں۔ اور سورنجس العین ہے، کیونکہ قرآن کریم کی اس آیت'' فاندرجس'' (پس وہ گندگی ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر ۱۳۵) میں ضمیر غائب ہ

• سید میت بخاری وسلم نے حضرت علی میں سے اور دواور کی روایت میں ہے کہ وہ خض اپنی شرمگاہ اور کپورے دھوئے اور وضوکر لے ۔ نیل الاوطارج اص ۵۱۔ پی بیات پیش نظرر ہے کہ بی کریم صلی القدعلیہ وسلم کے فضلات یعنی خون، پیپ، قے، پیشاب، پا حاند، ندی اور ودی وغیرہ پاک شے کیونکہ برکت جیشی عورت نے آپ کا بول نی لیا تھا تو آپ نے را بالا آگ تیرے پیٹ میں واٹحل نہیں ہوگی ہے مدیث واقطنی نے سیخی قراروی ہے اور ابوطیب آپی خصص نے آپ علیہ السلام کو مجینے لگانے کے بعد آپ کا خون پی لیا تھا تو آپ نے اس سے فر مایا جس کے خون سے میراخون ل گیا اس کو آگ نہیں چھوئے گی ۔ ہمغنی المحتاج جو، اص ۲۵۔ پیٹ میدیث حاکم نے روایت کی ہے اور اسے شخین کی شرط پرسی تھرارد یا ہے، اور بیر مدیث ابوا و داور تر ندی نے بھی وکرکی ہے اور اسے ابووا قد المیش رضی اللہ عند سے روایت شدہ مدیث حسن قرار دیا ہے۔ سبل المسلام ج اص ۲۸۔

شوافع اور حنابلدفر ماتے ہیں کہ کہ کا اور سور اور ان کے ملاپ کے نتیج میں پیدا ہونے والے جانور ، اور ان کا پیدنہ سب نجس ہے اس سے تا پاک ہوئی ہوئی چیز کوسات مرتبد دھویا جائے گا جن میں پہلی مرتبہ میں مٹی سے دھویا جائے گا وجداس کی بیہ ہے کہ جب منہ کی نجاست کا گزشتہ حدیث ہے معلوم ہوا جو کہ اس کے جسم میں سب سے صاف چیز ہے۔ ۞

منہ سے بار بارزبان باہر نکالنے کی وجہ سے ، تو باقی جسم بطریق اولی ناپاک ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں جس کو دارقطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے سے ہے کہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک گھر کے لوگوں نے دعوت دی آپ نے قبول فر مالی ، دوسرے گھر کے لوگوں نے دعوت دی تو پ نے قبول فر مالی ، وسرے گھر کے لوگوں نے عرض کیا کہ نے دعوت دی تو آپ نے قبول نبیں فر مائی ، آپ سے دریا فت کیا گیا تو آپ نے فر مایا کہ ان کے ہاں کتا ہے آپ سے لوگوں نے عرض کیا کہ کہا گھر والوں کے ہاں بلی ہے آپ نے فر مایا بلی ناپاک نبیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ کتا نجس ہے۔

۳-سمندری جانورکامردار اوران کامردارجن میں بہتا خون بیس ہوتا .....فقہاءکاس پراتفاق ہے کہ سمندری جانورکامردار اگر چھلی اور اس طرح کی مخلوق ہوتو وہ پاک ہے، کیونکہ اپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ ہمارے لئے دومردار اوردوخون حلال ہیں مجھلی اور اگر چھلی اور اس طرح کی مخلوق ہوتو وہ پاک ہے، کیونکہ اپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے بارے میں فر مایا ہے کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کامردار حال ہے فقہاء کا اس کے مردار کے بارے میں اختلاف ہے جس میں بہتا خون نہ ہو، ان حضرات کی مردار کے بارے میں مطلق عبارات یہ ہیں: احناف فرماتے ہیں کہ پانی میں رہنے والی مخلوقات کے پانی میں مرنے سے پانی نا پاک نہیں ہوتا جیسے چھلی میں ڈرائے میں تو پانی نا پاک نہیں ہوتا جیسے جھلی میں ڈرائے میں تو پانی نا پاک نہیں ہوتا جیسے جھلی میں گرجا ئیں تو پانی نا پاک نہیں ہوتا جیسے جھلی میں گرجا ئیں تو پانی نا پاک نہیں ہوتا جیسے محملی کہ ہور غیرہ دلیل اس کی کھال نا پاک ہے اور جن میں بہتا خون نہیں ہوتا اگروہ پانی میں گرجا ئیں تو وہ اس کو ڈو بو

السنفت القدير ج اص ٢٠٠ ، دالمعتاد للبن عابد بن ج اص ١٩١ ، • • ٣ البدائع ج اص ٢٣ . احمد بخارى اور سلم ك حفرت ابو جريه وضى الشعنت متفقد وايت بن نيل الماوطار ج اص ٣٦ ، سبل السلام ج اص ٢٢ . النسوح الكبير ج اص ٨٣ ، المشوح المصغير ج اص ٣٠ . ونيل بن الكوطار ج اص ٢٠٠ ، المشوح المصغير ج اص ٣٠ . ونيل بن الكوطار به وتا به و عقل السك المصغير ج اص ٣٠ . ونيل بن الكوطار به وتا به و علم جس ك بطا برعلت بجوش كي بطا من الكوطار وتأخل ك وجركا و داك بين كيا جاسكا به وتيك نماز بن المنتج به الكوراك بين كيا جاسكا به وتيك نماز بن المنتج به الكوطار و من احتاج به المن من المنتور به المن وتوكار و تأخل كر من المنتور بالمنتور الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول و یہ کیونکہ اس کے ایک پر میں بیاری اور دوسرے میں شفا ہے ہواسے واضح ہوتا ہے کہ پانی کے جانوروں کا مردہ جسم اوران کا مردہ جسم جن میں خون نہیں ہوتا حفیہ کے ہاں پاک ہیں، ان کے ہمشل مالکیہ کا قول بھی ہے ہو کہ سمندرکا مردار اور جن میں بہتا خون نہیں ہوتا ان کا مردار پاک ہے شوافع اور حنابلہ فرماتے ہیں ہوگہ کہ جھلی اور ٹڈی اور چھلی کی طرح کے دیگر سمندری حیوانات کا مردار پاک ہے شوافع اور حنابلہ فرماتے ہیں ہوتا ہوگئی کی طرح کے دیگر سمندری حیوانات کا مردار پاک ہے حنابلہ کے ہاں پاک ہے حنابلہ کے ہاں پاک ہے سمندری جانوروں میں سے وہ جو شکلی پر ستے ہیں جیسے مینڈک، گر مجھی، اور سانپ ان کا مردار شوافع کے ہاں ناپاک ہے حنابلہ کے ہاں پاک ہے سمندری جانوروں میں سے وہ جو شکلی پر رہتے ہیں جیسے مینڈک، گر مجھی، اور سانپ ان کا مردار شوافع اور حنابلہ کے ہاں ناپاک ہے حنابلہ کے ہاں ہوائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہم شوافع فرماتے ہیں کہ مردہ کیڑ ہے جیسے سرکے اور سیب کے کیؤ کہ ان کو انگر کرناممکن نہیں ہوتا۔ حنابلہ فرماتے ہیں جس کا بہتا ہوا خون شہو ممکن نہیں اور ان کا ان چیزوں کے ساتھ کے الیہ ہوگاز ندہ اور مردہ دونوں جالتوں میں اور اگر وہ نجاست سے پیدا ہوا ہو جیسے گھاں کا کیڑ ااور اس کا موروں میں ، کیونکہ وہ نجاست سے پیدا ہوا وہ جنہیں ہوتا۔ حنابلہ فرماتے ہیں جس کی ہوئی اور ان کی سے البنداوہ سوراور کئے کی طرح نجس العین ہوا۔

گمن وغیرہ کہ ( یہ کیا دوغیرہ سے پیدا ہوا تو ہیں اس لئے ) ہینا پاک ہیں زندہ اور مردہ دونوں صورتوں میں ، کیونکہ وہ نجاست سے پیدا شدہ ہوتا ہوں۔ جیدا ہوا وہ خیس ہوئی ہوئی۔ جیدا ہوا وہ خیس ہوئی۔ جی العین ہوا۔

فلاصہ کلام ہے ہے کہ پانی کے جانور اور وہ جن میں بہتا خون نہیں ہوتا ہے ان کا مردار فقہاء کے ہاں پاک ہے، ماسواشوا فع کے کہوہ حضرات ان کے مردار جن میں بہتا خون نہیں ہوتا ہے ان کا مردار فقہاء کے ہاں پاک ہے، ماسواشوا فع کے کہوہ حضرات ان کے مردار جن میں بہتا خون نہیں ہوتا ہی کا پالی کے قائل ہیں دلیل قرآن کریم کی ہے آیت ہے حسر مت علیکہ المعیتة (تم پر حرام کیا گیا ہے مردار کوسورۃ الما کدہ آیت نہر ۳) اور مردار امام شافعی کے ہاں وہ ہوتا ہے جس کی زندگی شری طریقہ ذی کے بغیر خم ہوجیسے مجوی کی است کا ذیح شدہ اور حرام گوشت والا جانور جب اس کو ذیح شدہ اور حرام گوشت والا جانور جب اس کو ذیح کر دیاجائے۔

مالکیہ فرماتے ہیں وہ تمام جانور جن کو ذیح کیا جائے ذیج کے ذریعے کے ذریعے یاعقر (جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر)اوروہ حلال گوشت والے جانور ہوں تو وہ پاک ہیں اور وہ جانور جو حرام ہیں جیسے گدھے نچراور گھوڑے تو ذیح کرناان میں مؤثر نہیں ہوتا یعنی وہ ذیج سے پاک نہیں ہوتے اسی طرح کتے اور سور میں بھی ذیح کاعمل مؤثر نہیں ہوتا۔ تو ان نہ کورہ جانوروں کا مردار نا پاک ہے۔

سا\_مردار کے وہ تھوں اجزاء جن میں خون نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ جیسے ہڑی سینگ اور دانت اس طرح ہاتھی دانت ، کھر، یاؤں کے کھر
کاوپری حصد (موز ہنما) کھر کا نچلاحصہ، پٹھے اور بخت انتخہ ﴿ کہ بیسب اشیاء احناف کے ہاں پاک ہیں ﴿ کیونکہ بیا شیاء مردار نہیں ہوتیں ،
کیونکہ مردار شرعاحیوان کا وہ حصہ ہوتا ہے جس ہے زندگی دور گی گئی ہو، کیکن انسان کے فعل ہے نہیں اور نہ غیر مشرد ہ کسی کام کے سبب ان میں
سے زندگی کا ازالہ نہ ہوا ہو ( یعنی اس زندگی کا ازالہ ایسے اسباب کے تحت نہ ہوا ہو جو شرعا حلال کرنے کے اسباب ہیں یعنی کسی مسلمان یا ہل
کتاب کے ذرح کا عمل ) جبکہ ان ذرکورہ اشیاء میں زندگی نہیں ہوتی لہذا ہے اشیاء مردار نہیں ہوتیں۔ اور دوسری وجہ ہے کہ مردار جانوروں کی
نجاست ان رطوبتوں اور بہتے خون کی وجہ ہے ہوتی ہے جوان میں موجود ہوتی ہیں ، جب کدانِ اشیاء میں ان چیز دں کا وجود نہیں ہوتا۔

اسی بناء پران اشیاء میں سے جو چیز جانور کی زندگی میں اس سے علیحدہ بووہ پاک شار ہوگی۔وہ انٹخہ جوسیال ہوا درمر دار سے نکلا ہوا دووھ

<sup>• ....</sup> بروایت بخاری از حضرت ابو بریرة امام شافعی نے فرمایا کداس کی وجہ یہ ہے کہ نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم الی چیز کے خوطے وینے کا حکم نہیں دے سکتے جو اس میں مرجانے کے سبب تا پاک ہو یہ و تا پاک کر دینے کے متراوف ہے ابوداؤد نے سندھن کے ساتھ ان الفاظ کوبھی ذکر کیا ہے کہ وہ اس پر سے بچاؤ کرتے ہے جس میں بیاری ہو۔ نصب الر اینة جاص ۱۱۵، داری ہدایة السمجتھ باص ۵۲ المشوح الصغیر جاص ۵۳، ۵، ۵، ۵، ۵، ۵، القو الین الفقهید ص ۳۳، ۵ معنی السمحتاج جاص ۵۸، المهذب جاص ۵۳ السمغنی جاص ۳۳، ۵۲ کشاف القناع جاص ۲۳ سے افتی المدنع جاص ۳۲، ۵ اللہ دانع جاص ۲۳۔ اللہ دانع جاص ۲۳۔

الفقه الاسلامي واولته ..... جلداول \_\_\_\_\_ نجاست كابيان

امام ابوصنیف رحمة الله علید کے ہاں پاک ہے۔ولیل فرمان اللی ہے:

وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِر لَعِبُولًا لَمُسْقِيَكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَهُثٍ وَدَمِر لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِعًا لِلشَّرِبِيْنَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْكُمْ فِي اللَّهُ مِنْكُمْ مِنْكُمُ مِنْ مِنْكُمُ مِنْ مِنْكُمُ مِن مُنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْ مُنْكُمُ مِنْ مُنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْ مِنْكُمُ مِنْ مُنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْ مُنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْ مُنْكُمُ مِنْكُمُ مُنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُو

خالص دودھ نکال کردیتے ہیں جو بینے والوں کے لئے بڑار چہا ہواہے۔ سورۃ انحل، آیت ۲۱

صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں بخس ہیں صاحبین کا قول زیادہ واضح اور دائج ہے کیونکہ دودھاگر چہ بذات خود پاک تھالیکن نا پاک چیز کے ساتھ کی وجہ سے نا پاک ہوگیا۔ احناف کے علاوہ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ مردار کے تمام اجزاء نا پاک ہیں ان میں انفخہ اور دودھ بھی داخل ہیں ماسوااس کے کہ بید دونوں اگر دودھ بیتے بیچ نے تکلیں تو وہ پاک ہیں شوافع کے ہاں۔ کیونکہ ان سب اجزاء میں حیات پائی جاتی ہے۔ تاہم حنا بلہ فرماتے ہیں کہ مردار کا اون اور بال پاک ہیں کیونکہ دار قطنی کی بیان کر دہ روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردار کی کھال کا کوئی حرج نہیں اگر اس کو دھولیا جائے تاہم میہ حدیث صعیف ہے مالکیہ نے اس اصول ہے ( کہ مردار کے تمام اجزاء نا پاک ہیں) یہ چیز یں مستنی قرار دی ہیں پرندوں کے پروں کا رواں اور علی وہ حضرات ان کی طہبارت کے قائل ہیں کیونکہ ان کومردار شار نہیں کیا جاتا ہے۔ تاہم ہڈی کا تھم ایسانہیں کیونکہ وہ مردار شار ہوئی ہے بعض مالکیہ نے مردار ہاتھی کے دانت کو کمروہ تنز بہی قرار دیا ہے اس طرح مردار یا زندہ پرندے کے پری بھی کی ڈیڈی کو کمروہ تنز بہی قرار دیا ہے۔ یعنی وہ نری کری جو بر کے نیچ کی ڈیڈی کو کمروہ تنز بہی قرار دیا ہے۔ یعنی وہ نری جو بر کے نیچ کی ڈیڈی کو کمروہ تنز بہی قرار دیا ہے۔ اس طرح مردار یا زندہ پرندے کے پری بھی کی ڈیڈی کو کمروہ تنز بہی قرار دیا ہے۔ یعنی وہ نری جو بر کے نیچ کی ڈیڈی کو کمروہ تنز بہی قرار دیا ہے۔ یعنی وہ نری جو بر کے نیچ میں ہوتی ہے اور جس کی دونوں جانب بال یارداں لگا ہوتا ہے۔

خلاصه کلام بیہ ہے کہ شوافع کے علاوہ تمام فقہاء مردار کے بال اون اور پروں کو پاک قرار دیتے ہیں۔

۷۰۔ مردارجانور کی کھال .....مالکیہ اور حنابلہ حضرات کے مشہور تول کے مطابق € مردار کی کھال ناپاک ہے دباغت شدہ ہویانہیں کیونکہ میں دار کااکی جز ہے، چنانچے میہ بھی حرام ہی ہوگی۔ دلیل فرمان خداوندی ہے:

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ..... ورة المائدة يت

تم پرحرام كيا گياہم داركو۔

چنانچدیدد باغت سے پاک نہیں ہوگی جیسے گوشت دباغت سے پاک نہیں ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ احادیث نبویہ بھی اس کی ممانعت بتلاتی بین جن میں سے ایک بیہ ہے اور مردار کی کسی چیز سے نقع مت حاصل کروں اور ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل جہینہ کوار سال کردہ خط ہے جس میں بیتھا کہ میں نے تہمیں مردار کی کھالوں کی اجازت دے دی تھی جب میر ایہ خط تمہمیں ملے تو تم مردار کی کھال اور پھوں سے فائدہ اٹھانا بند کردوں اور دوسرے الفاظ میں بیرحدیث ایسے منقول ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آپ کی

• اص ۵۵، مغنی المحتاج و ص ۵۴، ۴ م المنسوح الکبیو ج اص ۵۵، مغنی المحتاج ج اص ۵۸. المعغنی ج اص ۱۳۰۰ المشوح المسعنی ج اص ۵۱ المنعنی ج اص ۵۱ المعنی ج اص ۵۱ المعنی ج اص ۲۲، بدایة المجتهد ج اص ۵۷، المعنی خوابو بر شافعی نے اپنی اساد کے ساتھ دھڑت جابرضی الشعنہ ہے اواران کی سند حسن ہے۔ احمداد ابوداؤد نے بیعد بت عبدالله بن کیم سے اروایت کی ہے امام احمد فرماتے ہیں کداس کی سند جید ہے کی تحقیق بات ہے کہ بیعد بیث معیف ہے کونکداس کی سد منقطع ہے اوراس کی سند اور متن میں اسلام احمد فرماتے ہیں کدام احمد نے آخر اصطراب ہے اور بعض جگہ میں محلق آئی ہے اور اس کی سند میں آئی ہے کداس میں ایک مبینہ یا و دمبینہ کی قید ندکور ہے امام تر ندکی فرماتے ہیں کدام احمد نے آخر میں اس صدیث کوترک کر دیا تھا کیونکہ محمد ثین کا اس کی سند میں اضطراب پایا جاتا ہے بعض حصرات نے اس حدیث اور دیگر سے احمد و اور دیگر سے اسلام اللہ اس کھال دوریا غت شدہ نہ ہوکیونکہ اہاب اس کھال کو دیا غت شدہ نہ ہوکیونکہ اہاب اس کھال کو کہتے ہیں جودیا غت شدہ نہ ہو۔

الفقہ الاسلامی واداتہ ..... جلداول ..... نجاست کابیان وفات ہے دوماہ یا ایک ماہ قبل ہمارے پاس پہنچاس ہے یہ کیسلم کے احکام کے لئے ناشخ ہے کیونکہ یہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کی بات ہے، مالکیہ نے اس حدیث ہروہ کھال جود باغت شدہ ہوتو وہ پاک ہوجاتی ہے کی مشہور تول کے مطابق بیتاویل بیان کی ہے کہ اس سے مراوطہارت انعوی سے طہارت شرعی مراز ہیں۔

ای طرح بیمسئلہ بھی ان حضرات کے ہاں ہے کہ اگر غیر ماکول اٹھم (حرام گوشت والے جانور ) کوذیج کردیا جائے تو اس کی کھال ناپاک رہے گی دباغت دی جائے یانہیں ۔احناف اورشوافع فرماتے ہیں 🗗 کےموت کی وجہ سے نایاک شدہ کھال، جیسے حرام گوشت والے اس جانور کی کھال جسے ذیح کردیا گیا ہود باغت سے پاک ہوجاتی ہے دلیل اس کی حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسما اهاب دبغ فقد طهر (ہروہ کھال جے دباغت دیدی جائے وہ پاک ہوجاتی ہے کامسلم نے اس صدیث کوان الفاظ میں روایت کیا ہے كما**ذا دبغ** الاهاب فقل طهر (جبكهال كي كود باغت ديدي جائة وه ياك موجاتي ہے ) يةول را جے بي وَلَد بيره يرضيح حديث ے،اوردوسری بات بیہ ہے کدد باغت نجاستوں کواوررطوبتوں کوکائتی اوردور کردیتی ہے،اس بات کی تائید بخاری وسلم کی اس حدیث ہے بھی موتی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت میموند کی آیک باندی کوصد قے میں بکری ملی کچھ دنوں بعدوہ مرگئی تو نبی کر یم صلى الشعليه وللم كاس پر گذر بوا آپ نے فرمايا هلا اخذتم اها بها فد بغتموى فانتفعتم به (كتم نے اس كى كال كرد باغت کیوں نددیدی کیکوئی فائدہ حاصل کر لیتے )وہ لوگ ہو لےوہ مردار ہے آپ نے فرمایا کہ انسا حد مد اسکلھ الاحرام تو صرف اس کا کھانا ہے)اوردوسری جگدیوالفاظ آئے ہیں یطھر ھا الماء والقرظ (اس کو پانی اور قرظ (ایک درخت کے بتے) پاک کردیتا ہے علام نووی نے شرح مسلم میں فرمایا ہے کہ دباغت ہراس چیز ہے جائز ہے جو کھال کے فضلات ادر رطوبتوں کوصاف کردے ادر کھال کواچھا کردے ادراس کو خراب نہ ہونے دے جیے شث (ایک خاص قتم کے درخت کے بے) اور قرظ (اخروٹ کے بتوں کے مشابہ ہے) انار کے چھلکے اور دیگر پاک ادویات (اور کیمیکل) دباغت دھوپ سے حاصل نہیں ہوسکتی ماسوااحناف کے کدان کے ہاں دھوپ سے دباغت دینا درست ہے اور ندمنی، را كداورنمك سے حاصل موسكتی ہے تي لے مطابق اس تفتيكو كامفهوم بيه واكدا حناف اس حقیقی دباغت كوبھی جائز قرار دیتے ہیں جو كيمياوي (تیزالی اثر والی) چیزوں سے ہواوراس حکمی دباغت کوبھی روار کھتے ہیں جو گند گیوں کودور کرسکتی ہوجیسے مٹی میں کتھیزنا اور دھوپ میں سوکھانا۔ کیونکہ بیدونوں قتم کی چیزیں نجاست کواکھیڑنے والی کھال کوخٹک کر کے یاک کردینے والی ہیں جیسا کہ میں پہلے بیان کرچکاموں۔

۵۔ دودھ پیتے بیچے کا پیشاب جودودھ کے علاوہ کچھنہ پیتا ہو .... شوافع اور حنابلہ فرماتے ہیں € کہ دہ بچہ جودوسال ہے کم کا ہواوردودھ کے علاوہ بچھنہ لیتا ہواس کے پیشاب اور نے ہے ناپاک شدہ چیز پرصرف پانی کا چھڑکا وکا فی ہے۔ یہ بات مدنظرر ہے کہ دودھ کے علاوہ بچھاورنہ کھا لینے کی شرط میں تحسنیک کے ہیدائش کے فوری بعد جو کھجور وغیرہ کو بالکل کے علاوہ بچھاورنہ کھا لینے کی شرط میں تحسنیک کے ساتھ کے میں ماگائی کھجور داخل نہیں (یعنی بیچ کی پیدائش کے فوری بعد جو کھجور وغیرہ کو بالکل ہار یک مسل کر بیچ کے تالومیں لگانے کا عمل اس اصول ہے مستنی ہے کیونکہ اس عمل میں داخل نہیں ، ان دونوں کا بیشا بہونے کی صورت میں اس کا دھولینا ضروری ہوگا ہو سکے جو تمام نجاستوں کے بارے میں نافذ ہے بیچ کواس اصول کے مستنی قرار دینے کی وجہ اس کو بہت زیادہ ہاتھوں پر اٹھایا جانا ہے جو کہ شیخین کی اس بیان کردہ حدیث ہے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ام قیس ہے مستنی قرار دینے کی وجہ اس کو بہت زیادہ ہاتھوں پر اٹھایا جانا ہے جو کہ شیخین کی اس بیان کردہ حدیث ہے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ام قیس

● ..... البدائع ج اص ۸۵، مغنی المعتاج ج اص ۸۲ اس صدیث کودو محابد نے روایت کیا ہے۔ ایک حضرت ابن عباس رضی الله عنها اور دوسری دوسرے حضرت ابن عمر رضی الله عنها ور مرسی حضرت ابن عمر صفح کے دوسری دوسر سے حضرت ابن عمر رضی الله عنها مربود یث حسن محیح ہے دوسری دوسری دوسری دوسری معنی المعتاج، ج اص ۸۴، کشف القناع ج

اص ۲۱۲ المهذب ج اص ۴۹

الفقہ الاسلای وادلت ..... جلداول ..... ۲۲۲ ..... ۲۲۲ ..... بیت محصن فرماتی ہیں کہ وہ اپنا بچہ جوابھی کچھ کھانا شروع نہیں ہوابھا کے رحضورعلیہ الصلاق اوالسلام کی خدمت میں حاضر ہو کیں آب نے بچکو گود میں بھلایا تو اس نے آپ کے کپڑوں پر بیشاب کردیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پر چھڑک دیا اس کودھویا نہیں ایک روایت امام ترخدی ہے بھی منقول ہے جس کوانہوں نے حسن قرار دیا ہے کہ یغسل میں بول البحادیة ویدش میں بول الغلام ﴿
بُی کا بیشاب دھویا جائے گا اور بچے کے بیشاب پر صرف چھڑکا وہوگا) اور ان دونوں میں یہ فرق بیان کیا گیا ہے کہ بچ کا بیشاب نجی کا بیشاب نجی کا بیشاب نجی کے ایستان بیا گیا ہے کہ بچ کا بیشاب نجی کے کا بیشاب نہیں کہا ہوگا اس حدیث پر جس مقابلے میں پتلا ہوتا ہے تو وہ اس جگہ پر ایستے نہیں چیک جاتا ہے اور خاص ہوگا اس حدیث پر جس میں بیشاب سے بچنے کا حکم ہواں صدیث پر جس میں بیشاب سے بچنے کا حکم ہواں وہ عدیث جو اس بارے میں آئی ہوہ چھے ہو درخاص ہوگا اس کو قیت حاصل ہوگی اس حدیث پر جس میں بیشاب سے بچنے کا حکم ہواوروہ عام ہے۔

احناف اور مالکید یسفر ماتے ہیں کہ بی اور بیج دونوں کا پیشاب اور قے ناپاک ہے اوران کا دھونا واجب ہے، ان حضرات کی دلیل وہ عومی احادیث ہیں جن میں پیشاب سے بیخ کا تھم ہے جیسے استنزھوا من البول فان عامة عذاب القبر منه (پیشاب سے بیخ کا تھم ہے جیسے استنزھوا من البول فان عامة عذاب القبر منه (پیشاب بی کہ قبر کا عذاب عام طور پراس کی وجہ سے ہوتا ہے) تاہم مالکید نے پیخفیف فرمائی ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کے کیڑوں اورجہم پرلگ جانے والا پیشاب پاخانہ معاف ہے خواہ وہ عورت ماں ہویا کوئی اور ہو ہاں شرط بیہ کہ دہ نجاست کے دورکرنے کی کوشش کرتی ہو بے احتیاطی کرنے والی عورت کے لئے میکن مہیں ہے اوراگر بیشاب پاخانہ زیادہ لگ جائے تواس صورت میں اس نجاست کا دھونا مستحب ہے۔

۲۔حلال گوشت والے جانوروں کا پیشاب فضلات اور گوبرکا حکم .....اس بارے میں دوفقہی نظریات پائے جاتے ہیں،
ایک تو ان اشیاء کی پائی کا قائل ہے اور دوسر انظریدان اشیاء کی ناپائی کا ہے، پہلاتول مالکید اور حنابلد کا ہے اور دوسرا حنفیداور شوافع کا ہے مالکید
اور حنابلہ فرماتے ہیں ہی کہ وہ تمام حیوانات جن کا گوشت حلال ہے جیسے اونٹ گائے بکری، مرغی، کبوتر اور تمام پرندے ان کا پیشاب، نضلد اور
گوبر وغیرہ سب پاک ہیں۔ مالکید نے اس جانور کی ان اشیاء کوسٹنی قرار دیا ہے جوگندگی خور ہوکدا سے جانور کا نضلہ ناپاک ہوا۔ اس طرح وہ
جانور جوکم وہ ہیں (یعنی جن کا گوشت کھانا مالکید کے ہاں مکروہ ہے) ان کی بید چیزیں مکروہ ہیں گویاس تفصیل کے مطابق جانوروں کی بیا شیاء مان کے گوشت کے تابع ہیں۔

تو حرام گوشت والے جانوروں کی بیاشیاء بجس ہیں حلال کا پیشاب پاک ہے اور مکروہ جانور کی بیاشیاء مکروہ ہیں۔ان حضرات کی دلیل وہ واقعہ جس میں نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزبین کواونٹوں کے پیشاب اور دودھ پینے کی اجازت دی تھی ہاور دوسری بات یہ ہے کہ بکریوں

الفقه الاسلامي وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_ کے بارے میں نماز پڑھنے کی اجازت ان کی مینگنیوں اور پیشاب کی پاک کی دلیل ہے € شوافع اور احناف فرماتے ہیں € کہ پیشاب تے، اور گو بروغیرہ انسان کی ہوں یا حیوان کی مطلقاً نجس ہیں ، دلیل اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بدو کے بیشاب پریانی بہانے کا حکم ہے جس في معربوي مين بييتاب كردياتها وربيهي دليل م كه ني كريم صلى الله عليه وسلم في دوقبرون معتقاق فرمايا تهاام احد هما فكان لايستنزه من البول (ان ميس الك توپيثاب ينبين بياكرتاتها) اوروه حديث بهي دليل ب جوگذر يكي كه استنزهوا من البول (پیشاب سے بچو)اور بیصدیث بھی جوگذر بھی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کواستنجاء کے لئے دو پھر خشک اور گوبر پیش کیا گیا آپ نے پھر لے لئے اور گوبرکووالیس کرتے ہوئے فرمایا ھانیا رکسس (بیرنس ہے)اور رکس نجس چیر کو کہتے ہیں اور قے ،خواہ وہ پیٹ میں متغیر نہ بھی ہوئی ہونجس ہے کیونکہ وہ ان فضلات میں سے ہے جواپنی ہیئت تبدیل کر چکے ہوتے ہیں جیسے پیشاب اسی طرح معدے سے اوپر آنے والابلخم بھی نجس ہے بخلاف سریاحلق کے سینے سے ملے ہوئے حصے یا سینے ہی سے نگلنے والے بلغم کے کہ وہ پاک ہوتا ہے۔عزبین والی حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیشاب پینے کا حکم دیا تھا تو وہ دواء کے طور پرتھا اور ناپاک چیز کا بطور دواء استعال جب پاک چیز وستیاب نہ ہو، درست ہے۔احناف نے اس معاملے میں مزید تفصیل ہے کہ حلال گوشت جانوروں کا بیٹا بنجاست خفیفہ میں واقل ہے تو نجاست خفیفہ کے ایک چوتھائی کپڑے پر لگے ہوئے ہونے کی صورت میں نماز ہو جاتی ہے، سیخین امام ابوصنیفہ اورامام ابو یوسف کی رائے ہے۔ گھوڑے کی لیداور گائے کا گوبرامام ابوصنیف رحمة اللہ علیہ کے ہال نجاست غلیظ میں سے بیں جیسے حرام گوشت والے جانوروں کی لیداور گومم نجاست غلیظہ ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبرکووا پس کردیا اورا سے رجس یار کس (نجاست ) کہاتھا۔صاحبین کے ہاں بیدونوں گائے اور گھوڑے کی لیدنجاست خفیفہ ہیں۔ چنانچہان ہے نجس شدہ کیڑے میں نماز اس وقت تک منع نہیں ہوگی جب تک وہ زیادہ مقدار میں لکی ہوئی نہ ہوا یعنی چوتھائی کیڑے سے زیادہ نہ ہو) کیونکہ اس میں اجتہادی گنجائش ہے اور اس بارے میں ضرورت بھی تحقق ہے کہ راستوں میں بیا کثر ہوتی ہےصاحبین کی رائے زیادہ واضح ہے کیونکہ راستوں میں ان کے پڑے ہونے کی وجہ ہے عموم بلوی (مشکل کابڑے پیانے پر یا یا جانا) اور کثیر مقدار کا پیانه بیه ہے کہ لوگ اسے کثیر سمجھتے ہوں جیسے کہ وہ چوتھائی کپڑے سے زائد ہودغیرہ۔

اس بناء پرحرام گوشت جانوروں کا پیشاب کتے کا گوشت درندوں کاتھوک اور پا خانہ جیسے چیتے سورادر درندہ مرغی ، بطخ اور مرغا بی کی ہیٹ بدبودار ہونے کی وجہ سے بالا تفاق نجاست غلیظ شار ہوں گی اور بمقد ارایک در ہم کےمعاف ہیں۔

اور گھوڑے، حلال گوشت جانوروں کا پیشاب اور حرام گوشت پرندے جیسے باز، اور چیل وغیرہ کی بیٹ سیح قول کے مطابق بوجہموم ضرورہ بنجاست خفیفہ بیں شارہوں گے اور ان بیں سے کپڑے پرایک چوتھائی سے کم مقداریاجہم کے اعضاء میں ایک چوتھائی عضو سے کم پر ایک جوتھائی ہونے کی بناء پر معاف نہیں ہوں گی حلال گوشت وہ پرندے جو ہوا میں گئی ہوئی نجاست معاف ہے، اور چوتھائی اور اس سے زائدہ مقدار کثیر ہونے کی بناء پر معاف نہیں ہوں گی حلال گوشت وہ پرندے جو ہوا میں بہت ہوتی ہوں کی وجہ سے کدراستے اور گھروں میں ان کی بیٹ بہت ہوتی ہیں کہ دیتے ہیں جیسے کہور نظر حالم محمد نے آخر میں حلال گوشت جانوروں کے بیشا ب کو یا کہ قرار دیا تھا اور گھوڑے کا بیشا بھی اس تھم کے تحت ہے اور گو بر اس محمد نے آخر میں حل کو باڑے میں نماز

التست علام ابن تیمید نت حدیث نے آخریس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ اصلوق والسلام سے بیتا بت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ بریوں کے باڑے ہیں نماز پڑھ لیا کروچنانچہ بیصدیث احمد اور ترفدی نے روایت کیا ہے اور است سے قرار دیا ہے کہ رسول الند علیہ وکلا کروچنانچہ بیصد یہ اور نماز کی باڑے ہیں نماز پڑھ لیا کہ اور نماز کی باڑے ہیں ممت پڑھو) بعض نے کہا ہے کہ اس ممانوت کی وجواوٹوں کے باڑے ہیں مت پڑھو) بعض نے کہا ہے کہ اس ممانوت کی وجواوٹوں کے باڑے ہیں مت پڑھو) بعض نے کہا ہے کہ اس ممانوت کی وجواوٹوں کی باڑے ہیں مت پڑھو) بعض نے کہ اس وطار ج ۲ ص سی پایا جانے والا نفور ہے ( بھا گیا ہے کہ اس والے المدوالد ج ۲ ص ۱۳۵ میں اللہ والے میں اللہ والے کہ اس ۱۳۵ میں اللہ والے باللہ والے کہ اس ۱۳۵ نصب الرابه ج ۱ ص ۱۳۵ دوایت بخاری مسلم اور ایا ماحمد نے حضرت ابن عباس نصب الرابه ج ۱ ص ۱۳۵ دوایت شاخوں بخاری و مسلم) از حضوت ابن عباس نصب الرابه ج ۱ ص ۱۳۳ ۔

الفقد الاسلامی وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ نقد کے چند ضروری مباحث وراد الاسلامی وادلته ..... به ۲۲۳ \_\_\_\_\_ الفقد الاسلامی وادلته ..... به ۲۲۳ \_\_\_\_ کزیاده ہونے کو بھی مانع طہارت نہیں قراردیا تھا وجہاس کی لوگوں کا اس چیز میں ابتلاء عام تھا کہ گھر وں اور راستوں میں سی بکٹرت پایا جاتا ہے اور بیا بتلاعام انہوں نے جب دیکھا کہ جب وہ رہے میں خلیفہ کے ساتھ گئے تھے مشائخ نے اس پر بخارا کی مٹی کو بھی قیاس کیا تھا کیونکہ وہاں لوگوں اور جانوروں کا راستہ ایک تھا ہیں اس ما لک اور امام احمد کی رائے کے موافق ہم ماتے ہیں ہی کہ برندوں کی بیٹیں اگر زیادہ ہوجا کمیں تو معاف ہیں کہ ان سے بچنامشکل ہے میری رائے ہیے کہ ان امور میں آسان رائے کو اختیار کیا جائے جب تک کہ نجاست معمولی در ہے اور مقدار میں ہو۔

کے منی (مادہ منوبیہ) ..... یعنی ہم بستری وغیرہ کے وقت شہوت کے ساتھ نکلنے والا مادہ ، انسان کی منی کی پاکی اور ٹاپا کی کے بارے میں دورائے پائی جاتی ہیں۔ اانسان کے علاوہ مخلوقات کی منی احناف اور مالکیہ کے ہاں پاک ہاور حنابلہ کے ہاں جانوروں میں سے حلال گوشت جانوروں کی منی پاک ہے۔ اور شوافع کے محیح ترین قول کے مطابق کتے سوراوران کے ملاپ سے پیدا شدہ جانوروں کے علاوہ سب کی منی پاک ہے۔ انسان کی منی کے بارے میں احناف اور مالکیہ فرماتے ہیں کا کمٹنی ٹاپاک ہے اس سے پڑنے والے نشان کو دھونا واجب منی پاک ہے۔ انسان کی منی کے بار سے میں احناف اور مالکیہ فرماتے ہیں کا کمٹنی ٹاپاک ہے اس سے پڑنے والے نشان کو دھونا واجب ہے، تاہم احناف کے ہاں دھونا صرف گیلی منی کے اس میں کافی ہوگا۔

شوافع ظاہرُتول کے مطابق اور حنابلہ فرماتے ہیں کھنی پاک ہے اور اس کا دھونا یا گھر چنااس وفت مستحب ہے اگر آ دمی کی منی ہودلیل حضرت عائشہرضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ عابیہ وسلم کے کپڑوں ہے منی کھرچ دیا کرتی تھیں اور آپ ان میں نمازادا کیا کرتے تنے کا ایک روایت میں ہے کہ نست احد کے من ثو به و ھو یصلی فیہ کا (میں آپ کے کپڑوں ہے نمی کھرچ دیا کرتی تھی

• ....الدرالمختار باص ۲۹۵، اللباب شوح الكتاب باص ۲۵، مغنى المحتاج باص ۱۹۸. اللدرالمحتار باص ۱۹۸ مه الله الدرالمحتار باص ۲۸۵ اللباب شوح الكتاب باص ۵۵ مواقى الفلاح ص ۲۱ بداية المجتهد با ۲۹ المشرح الصغير باص ۵۳ المشوح الكبيو باص ۲۵، يومديث واقطنى نيا بي تمن اور بزار نيا في متديل روايت كل به اوفر ما با به كه حضرت عاكشرفنى الشعنبات سنداس كومرف عبدالله بن زيير في كل يا به اور يومديث اغسليه ان كارطباوافر كيان كان ياباً "تويروايت غريب به نامعلوم اور غير معروف حديث به المرابين اص ۲۰۹ غلاصه به به كيومديث مضطرب به بعض من "وعشل" (وحوث ) كاذكر به اور بعض من "فيصلى فيه" (اس كير مي تماز اواكر تي تقى ) كانقاظ بير به معنى المحتاج باص ۲۰۵ مه كشف القناع باص ۲۲۳ المهذب باص ۲۲۸ هم سال علاق عليه وسلم فيم يذهب فيصلى كرمزات ني يومديث ذكرى به اس ۱۳۵ كان في بيذهب فيصلى عديث ذكرى به اس ۱۳۵ مان في بيذهب فيصلى عديث ذكرى به اس ۵۰ المهذب باس كالفاظ بير بي كنت افرك المنه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيم يذهب فيصلى فيه ديل الماوطاد به اص ۵۰ المن في اين في اي تي اي تي اين مي مديث ذكرى به -

الفقة الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ نجاست كابيان

اورآب اس كيرے مين نماز اداكرتے تھے )حضرت ابن عباس رضى الله عنهمافراتے تھے:

#### امسحه عنك باذخرة اوخرقة فانما هو بمنزلة المخاط والبصاق

منی کواپنے اوپر سے اذخرگھاس سے یا کپڑے سے نکٹرے سے پونچھالیا کرویہ تو تھوک اور رینٹ کی طرح ہوتی ہے۔ من کو اپنے اوپر سے اذخرگھاس سے یا کپڑے کے نکڑے سے بونچھالیا کرویہ تو تھوک اور رینٹ کی طرح ہوتی ہے۔

اور یہ پیثاب اور منی سے مختلف ہے کیونکہ بیانسان کی خلیق کی بنیاد ہے۔

علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے منی کی نجاست کوراج قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ سی باپ کہ ہونے کے اوراس کوان چیزوں سے
پاک کر لینا درست ہے بیعنی دھونے سے پو نجھنے سے یا کھر چ دینے سے میں منی کے پاک ہونے کے قول کوراج قرار دیتا ہوں تا کہ
انسان کی بنیاد کے ناپاک ہونے کا قول لازم نہ آجائے دوسری بات لوگوں پر ہولت و آسانی کرنا بھی مقصود ہے ، تا ہم منی سے سے پڑجانے والا
نشان اتباع سنت کی غرض سے دھود بنامستحب ہے۔

یہ بات پیش نظرر ہے کہنی کے پاک ہونے کا تھم اس بات سے مشروط ہے کہ اس سے پہلے مذی نظی ہوجو کہ عام طور پرشہوت ہونے کی صورت میں نگلتی ہے اور یہ بھی نشرط ہے کہ عضو تناسل کو پانی سے دھویا ہوا ہواورا گراس کو صرف کا غذ سے بو تخیے جانے کے سبب پیشاب کا اثر باتی ہوجیسا کہ آج کل عام طور پر ہوتا ہے تو نگلنے والی منی پیشاب سے ل جانے کے سبب ناپاک ہوگی۔ بہتر بیہ ہے کہ کوئی لباس جماع وغیرہ کے لئے خاص کر دینا جا ہے جواس وقت پہنا جائے تا کہ اختلافی صدود سے باہر رہا جاسکے۔

۸\_زخم کا پانی .....احناف اور مالکیہ نے نجاسات میں ان چیز وں کو شار کیا ہے (۱) قیح ، کی پیپ (۲) صدید ، کی پیپ جس میں خون کی آمیزش ہو (۳) دانوں کا پانی عام سفید سا پانی جو دانوں سے نکلتا ہے۔ یعنی وہ پانی جوسوزش والے دانے ، خارش یا تھجلی کے سبب نکلتا ہے۔ تا ہم قبل مقد ارمیں قیح اور صدید معاف ہے جیسے خون۔

شوافع اور حنابلہ بھی ہاتی ائر کی طرح پیپ کی نجاست کے قائل ہیں تا ہم حنابلہ فرماتے ہیں کہ معمولی خون اور اس سے پیدا ہونے والی چیزیں یعنی تنے اور صدید ( کی پیپ ) دانوں کا پانی ، یکھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ میں اور غیر سیال اشیاء میں قابل معافی ہیں کیونکہ عام طور پر انسان ان سے محفوظ نہیں رہتا اور ان سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے جیسے استجاء میں بیقر استعمال کرنے سے پڑنے والانشان کہ اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں مائع اور مطعوم ( کھانے پہنے کی چیزیں ) میں سے قابل معافی نہیں ہیں۔ قابل معافی قلیل مقدار اوہ ہے جس کے ہونے سے وضونہیں ٹوٹی یعنی جو فی نفسہ زیادہ نہیں ہوتی ہے پیپ کی خون کے مقابلے میں زیادہ مقدار قابل معافی ہے اور قابل معافی مقدار اس سے سے وضونہیں ٹوٹی بھی جب وہ حلال گوشت جانور اور انسان میں سے نجاست کے راستے سے نظلی ہواگر وہ نجاست کے راستے سے نظلی معافی نہیں۔

شوافع کے ہاں قطعی تھم ہیہے کہ چھوٹے پھوڑے پھنیوں کاخون پسوکاخون بکھی کا فضلہ، زخم اور چھلی ہو کی جگہ (یا جلی ہو کی جگہ ) کا پانی ، آبلہ، جس میں ہوا ہویا تیجے قول کے مطابق ہوانہ بھی ہو کا پانی اور پچھنے لگانے کی جگہ کاخون کم ہویا زیادہ بیسب قابل معافی ہیں۔ اور اظہر قول ہیہے کہ اجنبی خون ، یعنی انسان کا وہ خون جواس کے جسم سے نکل چکا ہو پھر اس کے جسم پرلگ جائے قابل معافی ہے آگر قلیل مقدار میں ہو۔

9\_مرده آومی اور رال .....مطهرات (پاک کرنے والی چیزوں) کے بیان میں ہم انسانی میت کے بارے میں دوقول جان

الفقد الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ نجاست كاييان

تھے ہیں۔ 🛈

پ ہیں۔ احناف کا قول یہ ہے کہ بعض صحابہ جیسے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن زبیر ، کے فقوے کے مطابق وہنجس ہے جیسے دیگر مر دہ اجسام نجس ہوتے ہیں۔

جمہورعلاء کا قول سے کہ وہ پاک ہے کیونکہ نی کر پیمسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ ان المسلم لاینجس (مسلمان گندہ نا پاک نہیں ہوتا) اور دال (سونے والے کے منہ سے بہنے والا لعاب) پاک ہے جیسا کہ شوافع اور حنا بلہ نے اس کی تصریح کی ہے ہی تاہم مالکیہ اور شوافع فر ماتے ہیں کہ اگر معدے سے نگلی ہوئی رال ہو، جس کی پہچان سے کہ وہ بد بودار اور پیلا ہوتو معدے سے نگلی والے بلغم کی طرح نجس ہوگی اور اگر معدے سے نگلی ہوئی نہ ہویا شاک ہوکہ معدے سے نگلی ہے یانہیں تو وہ دال پاک ہے۔ مالکیہ نے قلس کو بھی پاک شار کہا ہے جا تس اس کو کہتے ہیں جو معدے کے جرے ہوئے کہ صورت میں معدے سے نگل آتا ہے، بیاس وقت پاک شار ہوگا جب تک کہ بیا تنا متغیر نہ ہوجائے کہ یہ یا خانے کے اوصاف میں سے کسی کے مشابہ ہوجائے ایس صورت میں ریجس ہوگا۔

### ٢.....المطلب الثاني .....دوسري بحث: نجاست حقيقيه كي اقسام كابيان

نجاست هیقیہ کی احناف کے ہاں کئ طرح کی تقسیم میں جو کہ مندرجہ ذیل میں۔ است

التقسيم الأول، ببهل تقسيم .... نجاست مغلظه ياغليظا ورنجاست مخففه ياخفيفه-

نجاست مغلظہ یاغلیظ : وہ نجاست ہے جس کانجس ہونادلیل قطعی ہے ثابت ہوجیسے دم مسفو آ (بہتاخون) پا خانہ حرام گوشت جانورول کا پیشاب خواہ وہ ایسے چھوٹے نے کا ہوجو ٹھوں غذانہ کھا تا ہو، شراب ان پرندول کی ہیٹ جو ھواؤل میں ہیٹ نہیں کرتے ہیں جیسے مرغی بطخ اور مرعا بی ، مردار کا گوشت ادراس کی کچی کھال (غیر دباغت شدہ) کتے کا گودرندوں کا گواور تھوک ، منہ کھر کر النی اور ہروہ فضلہ جوانسان کے جسم سے نکلتے وقت انسان کا وضوحتم کردیتا ہوجیسے پاخانہ پیشاب منی ، ندی خون وغیر ، بیسب نجاست مغلظہ یا غلیظہ کہا تی ہیں بینجاست لگ جانے کی صورت میں نماز میں اس کی ایک درہم یااس ہے کم مقدار قابل معافی ہے اور درہم سے مراد ہے بڑے مثقال والا درہم جس کی پیائش سے کی صورت میں نماز میں اس کی ایک درہم یااس ہے کم مقدار قابل معافی ہے اور درہم سے مراد ہے بڑے مثقال والا درہم جس کی پیائش سے مطابق شیلی کی چوڑ ائی جنتی ہو وجہ اس کی معافی کی میں ہے تا کہ خواست ہوتو وہ کرنا دراصل مقام استنجاء کے اعتبار سے ہے (کہ جتنا وہ ہوتا ہے اتن ہی نجاست غلیظ معاف ہے ) چنا نچیا گرا کی درہم سے زائد نجاست ہوتو وہ قابل معافی نہیں ہوگی۔

نجاست مخففہ یا خفیفہ وہ ہے جوالی دلیل سے ثابت ہو جوقطعی نہ ہوجیسے حلال گوشت جانوروں کا پیشاب گھوڑا ، بھی انہی میں داخل ہے حرام گوشت والے پر ندوں کی ہیٹ ۔ اونٹ اور بکری کی مشکنیاں اور گھوڑے، گدھے اونچر کی لید اور گائے کا گو برامام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بینجاست فلیظہ بیں جب کہ صاحبین کے ہاں بینجاست خفیفہ بیں صاحبین کی رائے ظاہر ترین ہے۔ کیونکہ راستوں پر ان نجاستوں کی کثر سے کے سبب عموم بلوی (مصیبت و پریشانی کا ابتلاء عام) ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تو آخر میں ان اشیاء کی طہارت نہیں خواہ وہ زیادہ مقدار میں گلی ہوئی ہوموجود وز مانے میں کے راستوں پرینجاستیں خفیفہ بی شار کی جانی جائی ہیں۔

المهذب القدير ج اص ۷۲ المشرح الصغير ج اص ۳۳ مغنى المعتاج ج اص ۵۸ كشف القناع ج اص ۲۲۲. المهذب المهذب على المهذب عنى المعتاج ج اص ۳۵٪ المهذب المهذب عنى المعتاج ع اص ۳۵٪ المهذب عنى المعتاج ع اص ۳۵٪ المهذب المهذب المهذب المهذب المهذب المهذب المعتاد على المهذب المهذب المعتاد على المعتاد ع اص ۳۹٪ ۲۹٪ اللباب ج اص ۵۵ المراكز والمعتاد على المهذب المعتاد على المعتاد على

الفظہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ۔۔۔۔۔۔ نجاست کا بیان معاف ہے اگر کیڑے پر لگی ہوئی ہواور بدن پر معاف ہے اگر کیڑے پر لگی ہوئی ہواور بدن پر عرب معاف ہے اگر کیڑے پر لگی ہوئی ہواور بدن پر عرب معاف ہے اگر کیڑے پر لگی ہوئی ہواور بدن پر

کیے ہونے کی صورت میں جس عضو پر نگی ُہواس کی چوتھا کی مقدار معاف ہے اس انداز ہوغیرہ کی تعیین میں اُوگوں کی آسانی مطلوب ہے خصوصاً ان عام لوگوں کی جن کی کوئی رائے وغیر ڈنہیں ہوتی۔

دوسری تقسیم، نجاست کو جامداور ما کع کی طرف تقسیم کرنا ..... نجاست جامدہ جیسے مردار جانور کی لاش،اور پاخانہ دغیرہ نجاست مائع جیسے پیشا بےخون،اور ندی۔

تیسری تقسیم نجاست کومرئیہ ( نظر آنے والی )اورغیر مرئیہ ( نہ نظر آنے والی ) کی طرف تقسیم کرنا ہے ....نجاست مرئیہ ( نظر آنے والی ) جسے نجاست عینیہ بھی کہتے ہیں وہ نجاست ہوتی ہے جوسو کھ جانے کے بعد آئکھوں سے نظر آسکے جیسے پاخانہ اورخون۔اس نجاست کی یا کی ایسے حاصل ہوتی ہے کہ اس کا جسم زائل ئردیا جائے خواہ ایک مرتبہ ہی ہیں وہ زائل ہوجائے۔

سیح قول کے طابق کیونکہ نجاست اپنی جگہ اپنے جسم کے ساتھ سرایت کر گئی ہے ابندا اس کا از الہ بھی اس کے جسم کو دور کر دینے سے ہوجائے گانجاست غیرم کیر نہ نظر آنے والی) یا غیرعینیہ وہ ہے جوختک ہونے کے بعد نظر ند آئے جیسے پیشا ب وغیرہ بعنی جس کا حاسئہ بھر سے دکھ لین ممکن نہ ہو (حاسئہ شامہ (سونگھنے) وغیرہ کے ذریعے ساس کا دراک دوسری بات ہے ) اس کی پاکی کا طریقہ سے ہے کہ اس کواس وقت تک دھونے والے کو بیگمان ہوجائے کہ جگہ پاک ہو چکی ہے اور وسوسہ والے خص کے لئے اس کی مقدار تین مرتبہ معین کی گئی ہے۔ کیونکہ بار بار کرنے سے نجاست کا دور ہوجانا بھینی ہے۔ اوراگر نجاست کے زوال کا بھین نہ ہوا ہوتو غالب گمان کا اعتبار ہے۔ جیسے قبلہ کی جہت تلاش کرنے کے بارے میں غالب طن کا اعتبار ہے۔ اور دھوتے وقت ہر مرتبہ نجوڑ نا ضروری ہے طاہر روایت کے مطابق کیونکہ نچوڑ نے بہت تلاش کرنے کے بارے میں غالب طن کا اعتبار ہے۔ اور دھوتے وقت ہر مرتبہ نجوڑ نا ضروری ہے طاہر روایت کے مطابق کیونکہ نچوڑ نے ہی جباست نکائی جاسکتی ہے۔

احناف کے علاوہ فقہاء کے ہال نجاست کی اقسام ..... یہ جو سیسیں اوپر بیان ہو کمیں احناف کے علاوہ دیگرفتہاء کے ہال بھی معروف ہیں مالکید نے ایک اور تقلیم کا اضافہ کیا ہے اور وہ تقلیم ہے وہ نجاست جس کے اوپر مذہب میں اتفاق ہواور وہ نجاست جس کے اوپر مذہب میں اتفاق ہواور وہ نجاست جس کے اوپر مذہب میں اتفاق ہواور وہ نجاست جس کے اوپر مذہب میں اتفاق ہواور وہ نجاست جس پر مذہب میں اتفاق ہواور وہ نجاست جس پر مذہب میں اختلاف ہوا گئی میں اتفاق ہا اختلاف ہو وہ نجاست جس پر مذہب میں اتفاق ہواور وہ نجاست جس پر منہ ہوالہ مطلقاً میں اتفاق ہواور وہ نجاست جس کے اوپر کی کھال مطلقاً میں اتفاق ہے وہ کھال مطلقاً میں اتفاق ہو وہ نجال ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی چیز سوائے ہالوں اور اس جیسی دیگر چیز وں کے مادہ سور کا مورد کی غیر وہا غت شدہ کھال ، زندہ کے جسم سے اس کی زندگی میں کا میں کرملے دہ کی گئی چیز سوائے ہالوں اور اس جیسی دیگر چیز وں کے مادہ سور کا کورد ہو نہیں ہو اس کے اور اس کا کہ ہو باندار خواہ کتا ہو یا سور یا کہ سے اور اس کا کیسینہ بھی یا کہ ہے۔

وہ نجاست جس پر مذاب میں اختلاف ہے وہ بھی اٹھارہ ہیں جینوٹے نیچ کا پیشاب جو ٹھوس غذانہ کھا تا ہو کمروہ گوشت والے جانور کا پیشاب مردار کی دباغت شدہ کھال ہے اٹھی دانت مجھلی کا پیشاب مردار کی دباغت شدہ کھال ہے اٹھی دانت مجھلی کا خوان ہم کھال ہے اٹھی دانت مجھلی کا خوان ہم کھوڑی تی بیپ کتے کا تھوک سور کے علاوہ جرام گوشت جانورول کا دودھ نجاست استعال کرنے والے جانورکا دودھ نجاست استعال کرنے والے جانورکا دودھ نجاست استعال کرنے والے جانورکا پیدئے ہوئی شراب۔

ان تقسیم شدہ نجاستوں میں باہمی فرق ان کی یا کی کے طریقے اور ان کی قابل معانی مقدار کے بارے میں ظاہر ہوتا ہے ( کہ شدید تتم

الفتح القدير ج اص ١٣٥ الدرا لمختارج اص ٣٠٠ ١٠ ١٠٠٠ الناب ج اص ٥٥ مراقى الفلاح ص ٣٦. ١ القوانين
 الفقهيه ص ٣٣.

الفقہ الأسلامی وادلتہ ..... جلداول \_\_\_\_\_ نجاست کا بیان والی نجاست میں شدت اور خفیف قتم کی نجاست کے بارے میں خفت برتی گئے ہے )۔

## ۲\_المجث الثاني، دوسري بحث .... نجاست كي قابل معافي مقدار كابيان

فقہاء کرام نے نجاستوں کی قاتل معافی مقدار کی مختلف تعین وتقدیر (اندازے) بیان کئے ہیں، میری رائے میں ان تمام کواپنانے میں کوئی حرج نہیں مشقت سے بیخے اور آسانی کی رعایت کے خاطر ایسا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے ہر ندہب کے اہم بیان کر دہ اندازے اور مقداریں منذرجہ ذیل ہیں۔

ا احناف کا فد جب احناف کا فد جب احناف کے ہاں قابل معانی مقدار نجاست کے غلیظہ یا نفیفہ ہونے کے اعتبار سے کم بازیادہ ہوگا۔ یعنی نجاست خواہ مخففہ ہو یا مغلظہ ، اس کی قبل مقدار معاف ہے کشر مقدار نہیں نجاست غلیظہ جو جامد ( مخوص) حالت میں ہواس کی قبل مقدار ایک رہ ہم یعنی کا گئے ہے ہوئی خواہ کا گئی ہے است کی مقدار تھیلی گاڑ ہے ہے کہ متعین کی گئی ہے (یعنی مائع نہ است کا بھیلا وَاگرا آتنا ہے کہ ہاتھ پورا کھول دینے کی صورت میں تھیلی کے گڑ ہے جو میرے ( مترجم کے ) انداز سے کے مطابق تقریباً ووائح قطر کا ( کم و میش ) بنتا ہے ہے کم ہو ، تو یہ معاف ہے ) اور مشہور تول کے مطابق نجاست کی اس قبدار کے ساتھ نماز کی ادائی مقدار سے کم جو تعین کی گئی ہے کہ وہ تعین کی گئی ہے کہ وہ وہ تعین کی گئی ہے کہ وہ وہ تعین کی گئی ہے کہ وہ تعین کی گئی ہے کہ وہ وہ تعین کی گئی ہے کہ وہ تعین کی گئی ہے کہ وہ ایک مقدار سے کم مول ہو اور بدن میں اس طرح متعین کی گئی ہے کہ وہ ای خواس کے کہ وہ اس مقدار سے کم ہوجس پر نجاست گئی ہے مشا ہاتھ پاؤں وغیرہ ای طرح معمولی مقدار سے کہ مولی مقدار کے بیٹ اس مقدار کے بیٹ اس مقدار کے کہ وہ کہ وہ کہ اس معانی کے کہ وہ اس مقدار کے بیٹ اس کی مولی کی گئی ہے اور ای کی انہائی معمولی وہ معمولی مقدار ہے کہ اور اور ہاتھی کا گو براور ہاتھی کا گو بروں جو قصاب پر پڑ جاتا ہے اور اس کھی کا نشان جو نجاست سے اٹھ کر دو مری جگہ جاتی ہیں جو سے کہ بیٹ کی بیٹ کی کی ذیاں دو خواست سے اٹھ کر دور ہو قصاب پر پڑ جاتا ہے اور اس کھی کا نشان جو نجاست سے اٹھ کر دور ہوگی ہو تھیں ہو اس کی خصیفیں جو اس کی خصیفیں جو اس کو حت اس کے غیالہ ( نہا تے وقت جسم پر ڈالا جانے والا پائی جو جسم پر جسم پر جاتا ہے والا بائی جو جسم پر جاتا ہے والی کی جو جسم پر جاتا کے والی کی جو ہم پر جاتا کے والی کی جو ہم پر جاتا ہے والی کی جو ہم پر جاتا کے والی ہو کی کی دورت کی کی حسم پر جاتا ہے والی کی جو سم پر جاتا ہے والی کی کی حسم پر جاتا ہے والی کی کی حسم پر جاتا ہے والی کی دورت کی کی حسم پر جاتا ہے والی کی دی حسم پر جاتا ہے والی کی دورت کی کی دورت کی کی دورت کی کی دورت کی

میت کے نہلاتے وقت اس کے غسالہ (نہاتے وقت جسم پر ڈالا جانے والا پائی جوجسم پر سے اسر کر بہ جائے) کی تھینگیں جواس کو نہلا نے کے دوران پڑیں اور جن سے بچناممکن نہ بوقابل معافی ہیں ۔جیسا کہ راستے کی مٹی اور کیچڑ قابل معافی ہے ضرورت کی خاطر ، ماسوااس کے کھوں نجاست اس میں پڑی نظر آ ہے تو وہ قابل معافی نہیں ۔وہ خون جو ذکح شدہ حیوان کی رگوں میں باقی ہووہ قابل معافی ہے کیونکہ اس سے بچناممکن نہیں ہے۔اوروہ خون جو وضوئیس تو ٹر تا وہ بھی سے بچناممکن نہیں ہے۔اوروہ خون جو وضوئیس تو ٹر تا وہ بھی معاف ہے کیونکہ نہ بہنے والاخون جو نکل کروہیں جمار ہے وضوئیس تو ٹر تا ہے کھٹل لیسواور جوں کاخون خواہ کتنائی کیوں نہ ہومعاف ہے ، پھلی کا خون صحیح قول کے مطابق ،اور نجر اور گدھے کا تھوک بھی قابل معافی ہے۔

ندہب کا قول اس لعاب (تھوک) کی پاکی کا ہے اور شہید پرلگا ہوا خون اس کے حق میں معاف ہے خواہ کتنا ہی کیوں ندلگا ہوا ہو پنجس چیز کے بخارات، غبار اور را کھ ضرورت کے تحت قابل معافی ہیں تا کہ ہر دور میں پکائے جانے والی روٹیوں کو تا پاک نہ کہا جاسکے ( یعنی ہر دور میں شند ورمیں روٹیاں پکتی رہی ہیں جن میں بلاتم پر لکڑیاں استعال ہوتی ہیں، اگر نا پاک چیز کے غبار اور را کھکو نا پاک قرار دیا جائے تو ان چیز ون کا نا پاک ہونالازم آئے گا جو کہ بداھتا غلط ہے) اونٹ اور بکری کی وہ میں کشنیاں جو کنویں یا برتن میں گر جائیں وہ قابل معافی ہیں بشر طیکہ وہ بہت

 <sup>.....</sup> فتح القديوج اص ۱۳۰۰ الدرالمختار وحاشية ابن عابد بن ج اص ۲۹۵ و ۳۰۹ مراقي الفلاح ص ۳۵ اور العد كصفات.

الفقہ الاسلامی وادلت ..... جلداول ..... نجاست کا بیان کی رنگت بدل جائے قبل اس کو کہیں گے جس کود یکھنے والاقلیل سمجھاور کثیر ریادہ نہ ہوں یا ایسانہ ہو کہ ان کے ٹوٹ کر بھر جانے کے سبب پانی کی رنگت بدل جائے قبل اس کو کہیں گے جس کود یکھنے والاکثیر سمجھے حلال گوشت والے پرندے جو ہوا میں بیٹ کرتے ہوں ان کی بیٹ پاک شار ہوگی اور اگروہ ہوا میں بیٹ نہ کرتے ہوں اور اگروہ ہوا میں بیٹ نہ کرتے ہوں اور اگروہ ہوا میں بیٹ نہ کرتے ہوں اور ان کی بیٹ نجاست خفیفہ شار ہوگی جیسا کہ پہلے گذراتواں تفصیل کے مطابق معافی کا سبب یا تو ضرورت ہے یا اہتلائے عام ہور پر سبب بنتے ہیں ) ا

۳ معافی ہے۔ اور قلیل مقداران کے ہاں خشکی کے جانور کامعمولی مقدار کا خون بھیل مقدار میں پیپ (پیجی اور کی دونوں) قابل معافی ہے۔ اور قلیل مقداران کے ہاں درہم بغلی (خچر کا درہم) ہے، اور درہم بغلی وہ کالاسادائر ہ ہوتا ہے جو نچر کے ہاتھ پر ( ذراع پر ) ہوتا ہے معافی ہے۔ اور درہم بغلی مقدار قابل معافی ہے خواہ پینون وغیر ہ خوداں خوراں خض کا اپنا ہویا دوسر کا لگا ہوا ہو، انسان کا ہویا حیوان کا اور حیوان میں سے خواہ سور کا ہو، کپڑے پر لگا ہوا ہو یا بدن پر یا جگہ پر بہر صورت وہ قابل معافی ہوگا۔ اور وہ نجاست جس سے بچنا مشکل ہووہ نماز اور مجد میں داخل ہونے کے لئے قابل معافی ہے کھانے کی چیز میں گرجائے ہوئے کہ کو اس کا کھانا یا پینا جائز نہیں ہوگا۔ وہ نجاست اگر کھانے کی یا پینا جائز نہیں ہوگا۔ وہ نجاست اگر کھانے کی ایس کا کھانا یا پینا جائز نہیں ہوگا۔ وہ نجاستیں جن کی معافی ان سے نیچنے کے دشوار اور قابل مشقت ہونے کی وجہ سے معومندر جد ذیل ہیں۔

سلس الحدث .....وه نجاست جو بلااختیار جسم سے نکل آتی ہوجیے پیٹاب ندی بنی اور پا خانہ جوخود بخو دکئل آئے قابل معافی ہوگا اگر بیروز اندہو نے گئے خواہ ایک مرتبہ روز انداییا ہوتے ہے نجاست قابل معافی ہوگا ہوگا کہ بیروز اندہو نے گئے خواہ ایک مرتبہ روز انداییا ہوتے ہے ہوگا کہ اس کا دھونا شروری ہوگا ہاں آگر بواسیر کے زخم کی نمی اگر بدن یا کپڑے سے روز اند لگنے گئے خواہ ایک بار ہی تو وہ قابل معافی ہے ہاں آگر بدن ہاتھ یا کپڑے کے معاف ہوگا ہوگا ہوگا ہاں آگر بواسیر کے زخم کو بار باراو پر چڑھانا پڑے تو ہاتھ وغیرہ پر لگنے والی نی معافی ہوگا ہی بھی اگر دو سے زا کہ مرتبہ روز اند بواسیر کو او پر چڑھانا پڑے تو ہو قابل معافی ہیں ہوتا۔ دودھ پلانے والی وہ عورت بو نجاست سے بچنے کا کہونکہ بدن اور پہنچ ہوئے کپڑوں کے مقابلے بیں ہاتھ کا دھونا باعث مشقت نہیں ہوتا۔ دودھ پلانے والی وہ عورت ہو نجاست سے بچنے کا اہمام کرتی ہواس کو گئے والا بیشا ب بیا خوالی نہیں ہوتا ہوگا ہوں کے مقابلے بیا خاص معافی ہوگا ہوں کہ ہواس کو گئے والا بورہ معافی نہیں ۔ اس کا بھی کہی ہوتا کو رہ نے جو نہوں کرتے ہوائی سب کا بھی کہی سے کہ اختیا ہوگا ہوں کہ کے باوجودلگ جانے والی ہوائی سب کا بھی کہی ہو بیان معافی نہیں ۔ اس کو تیکھ محال ہو نہوں ہوگا ہوں کے گئے ان غلاط توں سے بچادہ اور اور کہا ہوان کو رہ نے ہوں اور گھوں کے بیشا باورلید وغیرہ قابل معافی ہیں کیونکہ اس کے متاور پائی کے نشانات جو ان کے اڑنے اور بدن اور کپڑوں کی شکل کا ایک نمیالا سا حشر ات الارض ) جو نجاست پر سے گذر کر آئیں ان کے متاور پائی کے نشانات جو ان کے اڑنے اور بدن اور کپڑوں کی برخواست کر سے نہو ہواست کر سے نہوں کہ کو سے بیادہ نوان کے اڑنے اور بدن اور کپڑوں کی شکل کا ایک نمیالا سا حصر سے بیادہ نواز کر اس کی بین ان کے متاور کو بیا کہیں کو سے بیادہ نوان کے ان غلاق ان کے متاور کہا کہیں ہوتا ہوں کے ان غلاق ان کے ان غلاق ان کے ان غلاق ان کے ان غلاق کے کہا کہ بین ہوتا ہوں کے ان غلاق سے کہیں ہوتا ہور کے اس کو کہوں کو کہوں ہوں ہوتا ہوتا ہوں کے نواز کر ان کی کو کہوں ہوں کے ان غلاق کو کہوں کو کہوں کے ان غلاق کے کہوں ہوں کے ان غلاق کے کہوں ہوں کے ان غلاق کے کہوں ہوں کے کہوں ہوں کے کہوں کو کہوں کے کہوں ہوں کے کہوں ہوں کے کہوں ہوں کے کہوں ہوں کے کہوں کو کہوں کو کہوں کو کہوں کے کہوں کی کو کہوں کو کہوں ہور کی کو کہوں ہوں

بنگرائی کانشان جس کاازالہ دشوار ہوقابل معاً تی ہے کی چھنے لگائے جانے کی جگہ پر موجود نشان کا کیڑے ہے کئڑے دغیرہ سے بو نچھا جانا کاف ہے یہاں تک کہ وہ زخم گھیک ہوجائے تو اس کودھونا ضروری ہوگا کیونکہ اس کے ٹھیک ہونے سے پہلے اس کادھونا مشقت کا باعث ہے، اس زخم کے ٹھیک ہوجانے پر دجو بایا استجابی طور پر دھویا جائے گا دونوں روایت موجود ہیں بہنے والی پیپ کے پھوڑے کے نشانات ( لیعنی پیپ

<sup>● .....</sup> القوانين الفقهيه ص ٣٣، الشرح الكبيرج اص ٥٦، ٥١، ١١، وص ١١٢ الشرح الصغيرج اص ١٥، ٩٩.

<sup>●</sup>فتح العلى الما لك للشيخ عليش ج ا ص ١ ا ١ .

الفقہ الاسلامی وادلت بینجد اور السبر الفقہ الاسلامی وادلت بینج نظر میں اور بات میں اور بات کی کشرت اضطرار کا سبب بننے کا اندیشہر کھتی ہے جیسے کھیلی اور خارش اور اگر ایک دانہ ہوتو وہ مواد جوخود بہد کر نکلے یاضر ورت کے چیش نظر دبائے جانے ہے نکلے تو وہ معاف ہا اور اگر ایک درہم کے معاف ہوگا اس ہے زائد نہیں۔ یسو کا خون اگر ایک درہم ہے کم ہواس ہے ذیادہ معافی نہیں ہے ای طرح ہونے بینو الکی ایک درہم کے معاف ہوگا اس ہے زائد نہیں۔ یسو کا خون اگر ایک درہم ہے کم ہواس ہے ذیادہ معافی نہیں ہے ای طرح ہونے بینے والی دال اگر معدے ہے آتی ہواس طرح کہ وہ پہلی اور بد بود ار بوتو اگر مستقل طور پر بوتو معاف ہوارا گرمستقل طور پر بین ہوا ہو کہ بین اور بد بود ار بوتو اگر مستقل طور پر بوتو معاف ہوارا گرمستقل طور پر موتو وہ بینی اور بد بود ار بوتو اگر مستقل طور پر بوتو معاف ہوارا گرمستقل طور پر بوتو وہ بینی اور بد بود اربوتو اگر مستقل طور پر بوتو معاف ہوارا گرمستقل طور پر بوتو وہ بینی اور بد بود اربوتو اگر مستقل طور پر بوتو معاف ہوار اس کا تجہز اور اس کا تجاست ملا پانی بھی معاف ہوارش کے رہے جب تک وہ درات میں گیا ہو بوتو اور دو بینی بین بواست مین ہو بینی یاضن غالب کی نمیاد پر غالب بو واور دو بینی بین بوجو بینی ہو بینی بین ہوا ہے کہ بین ہوا ہے گی گی تو وہ بھی معاف نہیں ہو بینی ہو بوب نے کے بعد ہو بینی ہوا ہے گی کی کو کہ ہو سے سے بینی اور بینی اور دھونا وا جب ہوگا اس طرح راست خشک ہو جانے کی بعد ہے بعد ہے بوتوں میں ہو بی کی کیوکلہ ہوا سے دشک بوجائے گی کیوکلہ ہو سے کہ سیسے جسم ہو بینی کے اسب خشم ہو چکا ہے۔

پھر یا کاغذ سے استجاء کئے جانے کی صورت میں مرد کے لئے اس کا پڑنے والانشان قابل معافی ہے اگر وہ عام صورت سے زا کد نہ ہو ہاں اگر بہت زیادہ پھیلا ہوا ہو (یعنی نبوست عام طور پرجتنی پھیلا ہوا ہو کہ ہوتو اس سورت میں اس کو پانی سے وعون ضروری ہوگا ، عام طور پر پھیلا ہوا ہونے کی صورت میں قابل معافی ہوگا ، عام طور پر پھیلا ہوا ہونے کی صورت میں قابل معافی ہورت کے بیٹا برنے کی صورت میں پانی سے استخاب کرنا ضروری ہے جیسا کے اس مفصل گفتگو استخاب کی بحث میں آئے گی۔

٣ يشوافع كامد بب • .... شوافع كهان خاسات من عند ف مندرجه زيل بينه يراق بل معانى بين ما

۰۰۰ المجموع جراص ۲۹۲،۲۷۱ صفیتی "محتاج ، جراص ۱۹۳،۱۹۱۰۱ شسر البنا جوری جراص ۱۰۳ صاهیة المشرقاوی علی تحفة الطلاب حراص ۱۳۳ شرح الحضر میة لاین حجر ص ۵۰ م. بعد کیانی تنامی بیمانی بیجانی بیجوا پیمر جیکی وقع و ۱۰۰ نیمانیک کیار و واقع بیمان

راتے پریڈی وہ مٹی اور کیچیز جس کی نجاست بقینی ہواوراس نے بچناممکن نہ ہوتو وہ معاف ہے سردیوں کے زمانے میں گرمیوں کے زمانے میں معاف نہیں، شرط بیہ کہ بینجاست کیڑوں کے نیلے جھے اور ٹانگوں پرنگی ہوئی ہوآ ستین اور ہاتھ پرنگی ہوئی نہ ہو۔ شرط بیہ سے کہ نجاست کاجسم اس پرنگا ہوانظرنہ آتا ہواورانسان اپنے لباس کو گندگی ہے بچانے کی کوشش کرے اس طرح کہ وہ اپنادامن ڈھیلانہ چھوڑ دے اوراس کونجاست چلنے پھرنے یا سواری کے دوران گلےنہ کہ زمین برگر جانے کے سبب کہ ایسی صورت میں وہ قابل معافی نہیں ہوگی ۔ تو وہ قلیل مقدار جوقابل معافی ہوتی ہے اس کا ضابطہ پی قراریا یا کہ جو چیز کرنے والے کی خفلت اس کے کسی چیز پر گرجانے یا منہ کے بل گر پڑنے کے سبب وقوع پذیرینه ہوئی ہووہ قابل معافی ہوگی اوراگرکسی چیز کوان مندرجہ بالا اسباب کی طرف منسوب کیا جائے تو اس صورت میں وہ قابل معافی نہیں ہوگی۔اوراگر کیچیز کانایاک ہونائیتی نہ ہوصرف اس کے نجاست کے ساتھ خلط ملط ہونے کا شیہ ہوجیسا کیآ ت کل عام طور پرسر کول کی صورت حال ہے تو و ہ اوراس کے ہم ثل شراب فروشوں بچوں ،قصائیوں اوران کفار کے کپڑے جونجاست کے استعال کے اپنے دین میں قائل ہوں ( یعنی جو چیز ہمارے باننجس ہےوہ ان کے دین کے مطابق یا ک ہو یا استعال کی اجازت ہو )ان لوگوں *کے کپڑے و*غیرہ سیجے قول کے مطابق پاک قرار پائیں گے اصول پڑمل پیراہوتے ہوئے۔اوراگر نیچڑ کی نجاست کا گمان نہ ہوتو وہ قطعاً یا ک شار ہوگی جیسے اس برنا لے کا یانی جس کی نجاست کامحض گمان ہویا کشار ہوتا ہے اس طرح کھل سر کے ادر پنیر کے کیڑے جوان اشیاء میں ہی پیدا ہوئے ہول اور ان میں مرچکے ہوں وہ معاف میں بشرطیکہ ایبا نہ ہوا ہو کہ انہیں ہاہر نکالا گیا ہو پھران کے مرجانے کے بعد انہیں اندرڈ ال دیا گیا ہوا در نہ ایبا ہو کہ میہ کیڑےان اشیاء کے اندرتغیر پیدا کردیں۔اسی طرح پنیر بنانے کے لئے استعال کیا جانے والا افخہ ادویات اورخوشبویات میں استعال کیا جانے والا الکحل نجاست کا دھواں نا یاک یانی کےوہ بخارات جوآ گ پر گرم کئے جانے کےسبب پیدا ہوئے ہوں قلیل مقدار میں ہونے کی صورت میں اوروہ روٹی جوگرم کی جائے یا دبائی جائے نایاک را کہ میں خواہ اس کے ساتھ وہ را کہ بھی تھوڑی ہی لگ جائے اس طرح وہ سکیلے کپڑے جونایاک راکھ ہے بنی ہوئی ویوار پر پھیلائے جائیں بیسب قابل معافی میں ان پرلگ جانے والی معمولی نجاست قابل معافی ہوتی ہے ای طرح وہ مردہ حشرات الارض جن میں خون نہیں ہوتا جیسے کھی ،شہد کی کھی اور چیونی اگرینےود بخو دسیال چیز میں جا گریں اوروہ سیال چیز متغیرنہ ہوتو بیقابل معافی میں۔ برندوں کی بیعیں جوفرش اورزمین برگری ہوئی ہوں معاف میں اگران ہے بچناممکن نبیس ہواور ندان پر چلنے والا ان پرجان بوجھ کر چلے اور دونوں جانب (بیٹ اوراس پر پڑنے والی چیز ) میں کوئی جانب آیلی ندہو۔ صرف ضرورت کے وقت بیشرا لَطَبْھی لازم ندر ہے گی۔جیسے مثلاً گزرنے کا ایک ہی راستہ تعین ہو۔ ناپاک بالوں کی معمولی مقدار معاف ہے جیسے ایک یادوبال اگر کتے ،سوریاان دونوں

<sup>•</sup> سراد ہوہ خون جوانسان کے اپنے جہم سے نکل کردوبارہ اس کے جہم سے لگ گیا ہوا گروہ کی دوسر نے خص کا خون ہواور پیخص اس کو لے کراپنے کپڑول یابدن پرلگالے قویصورت قابل معافی نہیں ہے، کیونکہ اس شخص کی تعدی پائی جاری ہے وجاس کی ہیے ہے کہ نجاست میں لت بت ہونا حرام ہے (ازمعنف) نوٹ :ارمتر جم: مصنف نے حاشے میں ہیہ بات و کر کی ہے تا ہم ہیہ بات تا قابل فہم ہے کیونکہ مصنف کی عبارت سے بیخود بھی تون کے اجنبی خون سے کسی کا بھی (اس شخص کے علاوہ کون مراد ہے جب ہی اس کی تصریح کی کہو وخون کتے اور مور کے ملاوہ کسی کو بھی ہومز بیر آ گے جو وضاحت کی کہ اجنبی خون میں وہ خون بھی ہوتی ہے جو خوداس کا نہیں اجنبی خون سے خوداس کا نہیں دوخون مراوے یہ ایک تائید ہوتی ہے کہ اجنبی خون سے خوداس کا نہیں دوخون مراوے یہ دائرہ تھر ہے۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول \_\_\_\_\_ المحقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول \_\_\_\_\_ نظم الاسلامی وادلتہ ..... جلداول \_\_\_\_\_ کے ملاپ سے پیداشدہ جانور کے نہوں کہ اس صورت میں قلیل بال بھی قابل معافی نہیں ۔ سواری کے جانور کے زیادہ بال بھی معاف ہیں کیونکہ ان سے بچامکن نہیں ہے۔ قابل معافی چیز وں میں گودوانے سے بڑنے والانشان بھی ہے اور وجی کا گوبھی اگروہ پائی کو متغیر نہ کردے اور وہ خور نہیں جو گوشت یا بڈی پر لگا ہوا ہوا ور سونے والے کی وہ رال جومعدے سے نکل کرآتی ہوصرف اس کے تن میں ای طرح جگالی کرنے والے جانور کے ہنکانے والے اس کے سائس اور اس طرح کے لوگوں کولگ جانے والی جگالی کا مواد جو وہ جانور جگالی کے لئے اپنے منہ میں نکالے ہوئے ہوں جیسا وزیر ان جانوروں کی لیداور گو براور پیشاب جو اناج کو کھلیان میں کچلتے ہوں ہیسب ایک معافی ہے۔ اس طرح چو ہے کی مینگئی جو بہت الخلاکی پائی کی ذخیرہ گاہوں میں قلیل مقدار میں گر جائے اور پائی کے اوصاف کو تبدیل نہ کروے اور دودود دو ہے جانے والے جانور کے تھنوں کی نجاست اور اس کی مینگئیاں اگر دود دود دو ہے کے دوران دودھ میں گر جائے میں تو وہ قابل معافی ہیں اس طرح جانوروں کے اون ، گو بروغیرہ کے جو می میں ملائے جا چکے ہوں شہد کے چھتے پر پڑنے والے نشانات اور اثر ات اور بے میں معافی ہیں اس کا اثر ونشان اس کو دودھ پلاتے اور چو متے وقت پڑ جائے قابل معافی ہے۔ ان تمام چیز وں سے لگنے والی معمولی نجاست معافی ہیں۔ ان تمام چیز وں سے لگنے والی معمولی نجاست معافی ہیں۔ ان تمام چیز وں سے لگنے والی معمولی نجاست معافی ہے۔

ہ ۔۔۔۔ جوتے اور چپل کا تلاا گراس پرنجاست لگ جائے تو اس کوزین پرا تنارگڑنے ہے کہ نجاست کا جسم بالکل فتم ہوجائے وہ پاک ہوگا یائہیں اس بارے میں تین روایات ہیں ایک یہ ہے کہ پیرگڑٹا کافی ہوگا اور اس میں نماز درست ہوگی اور ظاہر بیہ ہوتا ہے کہ بیدوایت ہی رائج ہے جیسا کہ ابن قد امدنے تصریح کی ہے۔

فاذا تنخع احدكم فلينخع عن يساره او تحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا فتفل في ثوبه ثم مسح بعض يعض جبتم من على المنافزة عن يساره او تحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا فتفل في الوبه ثم من على كفئار عن المنافزة عن المنافز

توبوں کرے کہاہے کیڑے کے کونے اس کو تھوک دے اوراے مسل دے۔

تواگر بلغم نجس ہوتا تو اس کو دوران نماز کپڑے میں پو ٹچھنے کا حکم بھی نہ دیتے مچھلی اور اس طرح کے دیگر کھائے جانے والے جانوروں کا پیٹا ب پاک ہے۔

# ٣-المجث الثالث..... تيسري بحث

الفقة الاسلامي وادلته مستجلداول \_\_\_\_\_ نجاست كابيان

پانی سے صاف کرنے کا طریقه اوراس کی شرا لط مندرجہ ذیل میں۔

ا .... يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلثاً

برتن کو کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ ہے تین مرتبہ دھویا جائے گا۔

۲ اذااستیقط احد کور من نومه فلیغسل یده ثلاثا قبل ان یدخلها فی انائه می جب تم میں ہے وہ نیزرہ وہو لے۔

نبی کریم سلی القدعالیہ وسلم نے تین مرتبہ دھونے کا تھم دیا اگر چہ وہاں نہ نظر آنے والی چیزتھی کتے کے مندڈ النے پرسات مرتبہ دھونے کا تھم ابتدا واسلام میں تھا تا کہ لوگوں کی کتوں کو مانوس و مالوف کرنے کی عادت ختم ہوجیسے کہ شراب کے حرام کئے جانے کے وقت منکوں کے تو ڑنے

كاورشراب كي برتنول مين بإنى نه بينينه كالحكم ديا ميا تعاب

اور نجاست اگرمرنی ہوجیے خون اوراس طرح کی چیزیں تواس کی پاکی اطریقہ یہ ہے کدان نجاستوں کے جسم کو دور کر دیا جائے خواہ ایک مرتبہ دھونے سے بدائل ہوں۔ باں اگر اس کا کوئی اثر ونشان ایسارہ جائے کہ جس کا دور کرنامشکل ہوجیے رنگ یا بوتو اس کے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور رائج تول کے مطابق نجاست کواس وقت تک دھویا جائے گا کہ پانی صاف نکلنے سکے دیاں اس کی نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صائفہ عورت کوخون کا نشان نہ نکلنے کی صورت میں بیفر مانا ہے یہ کفیلے اللہ اولایضو کے اثر کو دور کرنے کے لئے سادہ پانی کا فی ہے اس کا اثر مورد کرنے کے لئے سادہ پانی کے علاوہ کسی اور چیز کی فرورت بین کی حاجت ہے اس کے اثر دورنہ ہوسکتا ہوا در اس کو دور کرنے کے لئے سادہ پانی کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت بین سے جانا از الہ ہو سے دہ کر لینا کا فی ضرورت بین صرف سادہ پانی سے جانا از الہ ہو سے دہ کر لینا کا فی

المباب ج المراق الفلاح ص ٢٦ ما لَذي كے لئے البدائع ج ١ ص ٨٩. ٩٩ الدوالمختار ج ١ ص ٣٠ ق. ٣١ فتح القديو ج ١ ص ١٨٥ اللباب ج ١ ص ٤٥ مواقى الفلاح ص ٢ ما الذي كے لئے بداية المبحتهن ج ١ ص ٨٦ الشرح الصغيو ج ١ ص ٨٢.٨ القوانين الفقهية ص ٣٥ شوافع كي لئير المبحدوع ج ١ ص ١٨٨ مغنى المبحتاج ج ١ ص ٨٥.٨٣ المهذب ج ١ ص ٨٥ منابلدك لئے المبعنى ج ١ ص ٣٥ مـ٥ مشف القناع عن متن الماقناع ج ١ ص ١ ٢٠ ، ٣٠ م. يود بيث حفرت الوجريوه وضي الله عند عنول بيا كي مروك منقول بياك دوارك وارت كي مند عن الماقناع عن متن الماقناع كي دوارك وارت كي مند عنول بيان عدى كان المروك كي المروك عن المروك عن المروك عن المروك عن المروك عنول بيان عدى كان المروك الكامل من الموارئين جوزى كي المروك المسط منقل شده حديث تحيين مين من المراك المروك المروك عنول بيان المروك ا

الفقہ الاسلامی واولتہ معلم اول میں میں الفقہ الاسلامی واولتہ معلم خطر اللہ میں الفقہ الاسلامی واولتہ معلم میں اس بنیاد پر بیمسئلم تفرع بوتا ہے کہ وہ کپڑا جسے ناپاک رنگ ہے۔ رنگا گیا ہووہ اگردھویا جائے اور پانی صاف تکلنے سائے تو وہ کپڑا پاک ثمار ہوگا خواور نگ نہی نکلے۔

ناپاک تین اور چین کی کانشان جواس کے جسم کے دھودیے سے زائل ہوجائے کے بعد برقر ارد ہے وہ معزنہیں گئی تیل جوناپاک ہول ان میں تین مرتبہ پانی ڈال کرنکال لینے سے وہ پاک ہوجا کیں گے دودھ ، شہد، شیرہ ، اور چربی آگ پرتین مرتبہ جوش دینے سے پاک ہوجا کیں گلانا پانی ان پر ڈال کرائیس جوش و یا جائے گا بیبال تک کہ چینائی او پر آجائے پھراسے کسی چیز سے نکال ایا جائے گا پھراس کے ساتھ سیمل دوبار مزید کیا جائے گا تو وہ پاک ہوجائے گی ۔ شراب کے اندر پکایا گیا گوشت جوش دینے اور شندا کردینے کے ممل کو تین مرتبہ کرنے سے پاک ہوجائے گا۔ اور اسی بناء پر بیمسئلہ ہے کہ وہ مرغی جساس کی آلائش نکا لئے سے قبل پانی میں جوش دید یا جائے تو وہ قین مرتبہ دھونے سے پاک ہوجائے گی اور شیخ کرائیس کھول دے تا کہ اس کا باہر اور اندر کا حصہ پاک ہوجائے گا اور آگر مرغی کوشن اس قدر دیر کھا جائے کہ آگر پانی اس کے مسلم میں بینی کرائیس کھول دے تا کہ اس کے بال اتار نا آسان ہوجائیں تو مرغی صرف تین مرتبہ دھونے سے یا کہ ہوجائے گی۔

تشراب میں پکائی گئی گندم بھی پاک نہیں ہو مکتی ہے مفتی بہ قول کے مطابق اورا گرو د چیشاب میں بڑی بڑی بھول گئی تواس کو پانی میں جگونے کے بعد پانی نشار کرخشک کرلیا جائے گا بیمل تین مرتبہ دھرائے جانے سے وہ گندم پاک جوجائے گی اورا گرآئے کے کوشراب میں گوندھ لیا گیا ہوتواس میں سرکہ والا جائے گا بیبال تک کے شراب کا اثر چلا جائے اس طرح وہ پاک ہوجائیگی۔

الکی قرماتے میں کہ نبوست کو پاک کرنے کے لئے ضرف پائی کا بہادینا کا فی نہیں ہے، بیس نبوست اوراس کے اثر (نشان) کا ذاکل بونا نسروری ہے اس طرح کے پائی صاف پاک ہو کر تھا شروع کردے اور نبواست کا ذاکل ہو ہوئا اس کا رنگ اور ہوا کر ہا آسمانی زائل ہو ہوئا ہی نہیں ہوگا جیسے تا پاک زعفران یا زائل ہو ہوئا ہی نہیں ہوگا جیسے تا پاک زعفران یا ناپل کے نیاد (ایک قسم کی گھا س جس سے نیاد رنگ ہا ت ہے) وغیرہ سے رنگ ہوا کا اور نوا کہ اور کے اس کے سات کا ذاکہ ہوئی عدد متعین نہیں ہو کہ مند مارد سے کی صورت میں سات مرجد وصونا شرط ہونا عربادت کے طور پر ہے جاست کے ازالے کے لئے شہیں۔

شوافع اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ سور، کتے ، یا ان دونوں کے ملاپ سے پیداشدہ جانوریا ان دونوں میں سے ایک کے دوسرے پاک حیوان سے ملاپ کے نتیج میں پیداشدہ جانور کی سی چین مثلاً تھوک، پیشاب،تمام رطوبتیں،اوروہ خشک اجزاء جوکسی سیال چیز سے ل گئے ہوں، سے لگ جانے کے سب ناپاک ہونے والی چیز کوسات مرتبہ دھویا جائے گا جن میں سے پہلی مرتبہ میں مٹی استعمال کرنی ہوگی خواہ وہ ریت کا خوار بن کی ہوں ندہ و ۔ دیش اس کی نبی کریم سلی القدام ہوئے کا بیرفر مان سے :

یغسل الاناء اذا ولغ فیه الکلب سبع مرات اولاهن او اخراهن بالتراب ● اس بتن کوجس میں تمامند مارد ہسات مرتبد دھویا جائے گاجن میں سے پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ من استعال کی جائے گ۔ اور حضرت عبداللہ بن مغفل کی حدیث میں ہے:

اذا ولغ الكلب في الاناء فأغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب بي تايين من المائنة بالتراب بي تايين من المائن من ا

<sup>•</sup> سمان ستر يح مستنين أل بني كتب بين يه مديث معنزت الوجريرة رسني الله عند مدوايت كي بي الودا وُداور مسلم كي نقل كرده روايت كالفاظ جي طهور الناء احد كه اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اورامام ما لك في مؤطاتي اذاولغ كي جكدا ذا شرب كالفاظ فقل كئة جي المام الك كما يعاده ومب الماد الله كي الذه أفقل كي مين رفصت المواينة ح المس الساء .

الفقہ الاسلامی دادلت بین جلداول بروسے برترین اور بدحال ہوتا ہے کیونکہ شارع کانص اس کی اور اس کوحاصل کرنے کی حرمت پر موجود ہے تو اس میں بھی تھم بطریقۃ منبیدا گوہوگا سور کے بارے میں اس طرح دھونے کے الفاظ اس کئے ہیں آئے کہ لوگوں کے ساتھ اس میں بھی تھم بطریقۃ منبیدا گوہوگا سور کے بارے میں اس طرح دھونے کے الفاظ اس کئے ہیں آئے کہ لوگوں کے ساتھ اس میں موجود ہے اس بارے میں دارد ہے اور اس وجہ سے کی صور تحال چیش نہیں آئی تھی ۔ پہلی مرتبہ دھونے میں مثی کولازم رکھنا اس حدیث کی وجہ سے ہوائی بارے میں دارد ہے اور اس وجہ سے کی موجود کے ہانی خام مرتب نول کے مطابق مٹی ہی لازم ہے اس کے علاوہ اشنان (خاص قسم کی گھاس) اور صابی کافی نہیں ہوں گے۔

حنابلہ کے ہاں اشنان، صابن اور بھوسا اور ہروہ چیز جس میں قوت از الہ پائی جائے مٹی کے قائم مقام ہو یکتی ہے خواہ مٹی موجود ہو اور وہ حکہ یابرتن اس سے خراب بھی نہ ہوتا ہو کیونکہ ٹی کے اور نص کرنے سے مقصود اس چیز کا بتانا ہے جو صفائی کے لئے زیادہ بہتر ہے اور اگر مٹی اس حکہ یا چیز کو نقصان پہنچا سکتی ہوتو وہ مٹی بھی کافی ہے جس پر مٹی کا اطلاق کیا جا سکتا ہو یعنی تھوڑی ہی مٹی پانی سے دھوتے وقت ایک مرتبہ شامل کر دی جائے کیونکہ مال کو خراب کرنے ہے منع کیا گیا ہے، اور حدیث میں ہے:

#### اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم •

جب میں تمہیں کسی کام کائلم دوں تو وہ کیا کروجس کی تم استطاعت رکھو۔

شوافع کے ہاں کتے اور سور کی نجاست کے علاوہ نجاستوں کا تھم یہ ہے کہ اگر نجاست مرسّبہ ویعنی حواس ٹھسے میں سے سی ایک سے پہچائی جا سکتی ہوتو اس کے ہم رنگ بواور مز ہے کوزائل کر تا ضروری ہوگا اور صابن وغیرہ کی طرح از الدکرنے والی چیز ضروری ہوگا اگر از الداس پر موقوف ہو۔ ہاں وہ رنگ اور بوجس کا دور کرنامشکل ہواس کے باقی رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جیسا کہ یہ بات بالا تفاق تمام فقہاء نے قرار دی ہول ان دونوں کا باقی رہ جاتا یا صرف مزے کا باقی رہ جانا مصر ہوگا اور معین عدد دھونے کے لئے ضروری نہیں ہے۔ اور اگر نجاست غیر مرئے (نہ نظر آئے والی) ہوئی وہ نجاست جس کا وجود لین ہوئی اس کا رنگ بواور مز وہ معلوم نہ کیا جاسکتا ہوتو اس پر ایک مرتبہ پانی بہا دینا کا فی ہے۔ جیسے خشک بیشا ہوتو اس پر ایک مرتبہ پانی بہا دینا کا فی ہے۔ جیسے خشک بیشا ہوتو اس پر بہتے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ پانی اس جگر تک اس طرح پہنچے کہ دہ اس پر بہتے ہوئے

• .....اس حدیث کواہام سلم نے روایت کیا ہے نصب الموایدة ج ا ص ۱۳۳ ( امام احمد مسلم ، نسانی اور ابن ماجہ نے جشرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ جھے چھوڑے رکھو جب تک میں تہمیں جھوڑے رکھوں بلا شہتم میں سے پہلے اوگ کثرت سے سوال پوچھنے کے سبب اور اپنے انہیاء کے پاس باربار بوچھنے کے لئے آنے کے سبب بلاک ہوئے جب میں تہمیں تھم دول تو وہ کیا کروجس کی تم استطاعت رکھواور جب میں کسی چیز سے روک دول تو اس کو چھوڑ دو مدیث تھے ہے۔

الفقه الاسلامی واولته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ نجاست کابیان میکنے گار ایعنی وہ کیڑایا جگهاس طرح گیلی ہوکہ پانی اس پر بہہ کر میکنے گلے توبیہ پانی کابہانا کہلائے گا)

۲۔ اس چیز کا نچوڑ نا جس کا نچوڑا جاناممکن ہواور اس میں نجاست زیادہ سرایت کرتی ہو۔۔۔۔۔احناف فرماتے ہیں اگر نجاست کی جگہ ایس ہے جس میں نجاست زیادہ مقدار میں سرایت کرتی ہے قوائر وہ ایسی چیز ہوجس کا نچوڑا جاناممکن ہوجیسے کپڑے قوائس کی پاک

کاطریقہ میہ ہے کہ اس کودھوکر نچوڑ اجائے یہاں تک کہ نجاست کاجسم بالکل زائل ہوجائے اگر نجاست مرئیہ ہو، اورغیر مرئیہ ہونے کی صورت میں نئین مرتبہ دھونے اور ہر مرتبہ نچوڑنے ہے وہ پاک ہوگا۔ کیونکہ زیادہ نجاست یانی کے ذریعے صرف نچوڑے جانے پر ہی نکلتی ہواوراس کے بغیر دھونے کاعمل نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر وہ چیز ایسی ہو کہ جس میں نجاست بالکل سرایت نہ کرتی ہوجیسے پختہ مٹی کے اور دھات کے ہے

ہوئے برتن یا نجاست بالکل معمونی مقدار میں سرایت کرتی ہوجیے بدن، چڑے کاموز ہاؤرجوتا توالیں چیز دں کے پاک کرنے کاطریقہ بیہے کہ نجاست کا جسم زائل ہوجائے۔اوراگر وہ ایسی چیز ہوجونچوڑی نہیں جاسکتی ہوجیے چٹائی، قالین اورلکڑی تواس کو یانی میں بجھوکرخشک کیا

جائے گاتین مرتبہ یمل کرنے ہے وہ پاک ہوجائے گی بیامام ابو یوسف کا قول ہے اور بیران جمہے ہام محمد رحمة اللہ علیہ کے ہاں وہ چیز بھی بھی ا پاک نہیں ہوئمتی ہے۔ زمین کے پاک کرنے کے بارے میں یفصیل ہے کہ اگر زمین نرم ہے تو اس پر پانی بہایا جائے گا پھر چھوڑ ویا جائے گا

پی است کے وہ زمین کی تدمیں چلا جائے پھراس عمل کودوبارہ کیا جائے گا یہاں تک کہ نجاست بالکل زائل ہوجائے اس میں تعداد شرطنہیں ہے یہ باعتبارا بی غوروفکر اور غلبظن کے ہے کہ جب طہارت کا یقین ہوجائے وہ زمین پاک شار ہوگی۔اور پانی کانته زمین میں چلا جانا نچوڑ نے کے

۔ قائم مقام قرار پائے گا۔اوراگرز میں خت ہوتواگراس کی مخلی جانب کوئی نالی پاگڑھا ہوتواس زمین پرتین مرتبہ پانی بہا کراس نالی پاگڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔اوراگریانی بہہ جانے کا کوئی راستہ نہ ہوتواس کودھویا نہیں جائے گا کیونکہ اس کادھونا بے فائدہ ہے شوافع کے ہاں اس پرزیادہ

جانے کے قابل چیزوں میں نچوڑے جانے کوشرطنیں قرار دیا ہے اس لئے کہ اس چیز پر باقی رہ جانے والی نمی تو نکل جانے والے پانی کا حصہ ہی ہے اور اس کا دھونالا زم تھا ( یعنی اس کیڑے میں موجودنمی اس پانی کا حصہ ہے جس کودھونالا زم تھالبذا بغیر نچوڑے جانے کے وہ پاک نہیں

الی ہے اور ان اور اختلاف کا اصل سبب غالہ (دھلائی سے نکلنے والا پانی) کا تھم ہے جس کا بیان آگے آرہا ہے کہ کیا وہ پاک ہوتا ہے یا شاہ کیا جا استان ہے کہ کیا وہ پاک ہوتا ہے یا

ناپاک آگر اس کو پاک قرار دیا یا جائے تو نچوڑ نالازم نہیں ہوگا بصورت دیگرلازم ہوگا تا نہم نچوڑ لینا بہتر ہے تا کہ حدود اختلاف سے باہر نکلا جاسکے باں جس کانچوڑ اجاناممکن نہ ہوتو اس کانچوڑ اجانا بالا تفاق شرطنہیں ہے۔

سور پانی بہانا یا پانی کا نجاست پر سے گذر نا برتنوں کے دھونے کا طریقہ .....احناف فرماتے ہیں کہ پانی کا بہانا یا اس کا نجاست پر سے گذارنا شرطنہیں ہے۔ برتنوں کا صرف دھونا اور کپڑوں اور بدن کا بھی صرف دھونا وہ بھی اس طرح کہ پانی کو ہر مرتبہ نیااستعال کیا جائے تین مرتبہ ایسے استعال ہوا ور ہر مرتبہ نجوڑا جائے کافی ہے اور برتن کو پہلی مرتبہ دھونے کے بعد تین مرتبہ مزید دھویا جائے گا تفصیل جب ہے کہ جب اس کو ایک برتن میں ہی دھویا جائے اگر اس چیز کو تین الگ الگ برتن میں ہی دھویا جائے اگر اس چیز کو تین الگ الگ برتنوں میں دھویا جائے تو ہر برتن پانی کی تبدیلی کے متر ادف ہوگا ہوتا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ علامہ شامی کی بھی وضاحت اس بارے میں موجود ہے کہ خواہ ایک دھل جائے خواہ ایک وضاحت اس بارے میں موجود ہے کی کہ خواہ ایک ہوں کہ جائے خواہ ایک وضاحت اس بارے میں موجود ہے کہ کہ خواہ ایک دھل جائے خواہ ایک وضاحت اس بارے میں موجود ہے کہ خواہ ایک دھل جائے خواہ ایک وضاحت اس بارے میں موجود ہوں کہ خواہ ایک دھل جائے خواہ ایک وضاحت اس بارے میں موجود ہوں کہ خواہ ایک دھل جائے خواہ ایک وضاحت اس بارے میں موجود ہوں کہ خواہ است مرئی کے بنا سے کہ ہو بھوں کہ جو بار کے دو بیان کی گئے ہیں کہ دیا ہی وقت ہے کہ جب نجی کہ بیان کر دہ مثالوں کے خت بیں آئی کی جو بیاں دفت ہے کہ جب نجی کہ بیان کردہ مثالوں کے خت بیں آئی کی کہ بیان کو بر مرتبہ بیا ہیں ہو جو بات کی گئے ہو باس وقت ہے کہ جب نجی کہ بیان کی دو باس وقت ہے کہ جب نجی کہ بیان کی ہو بواں دکھ کے بیان کی گئے ہے بدان وقت ہے کہ جب نجی کہ بیان کی ہو بواہ ہے تو

چو نکلے وغیرہ کاطریقہ کاررائج ہے اس میں تفصیل مختلف ہوگی، بیصورت جو بیان کی ٹی ہے بیاس وقت ہے کہ جب نجس کپڑے کو ببایرتن میں دھویا جائے تو ایک مرتبہ تو اس کی نجاست کورگڑ کرٹل کر دور کیا جائے گا بھراس کو نچوڑ لینے کے بعد تین مرتبہ پانی میں ڈیوکر نکال کر نچوڑا جائے گا تین مرتبہ کے اس عمل سے جس میں ہر مرتبہ نیا پانی لیا جائے وہ کپڑا پاک ہوجائے گا۔ مزید تفصیل آ گے آئے گی۔ بنگے سے دھونے میں بھی تفصیل اور طریقہ کارمختلف ہوگا جس کا ذکر آ گے آئے گا۔ ● ددالم حتادج اص ۲۰۰۸۔ الفقہ الاسلامی واداتہ ... جلداول .... بالداول میں معتبر عالب گمان ہے کہ وہ جائے۔ چنانچاس میں تین مرتبہ دھونا اور نچوٹر ناشرط مرتبہ دھونے کئیل ہے ہی ایسا ہو، اور خواوا کی برتن (غب وغیرہ) میں دھونے ہے ہوجائے۔ چنانچاس میں تین مرتبہ دھونا اور نچوٹر ناشرط نہیں ہے مفتی بیول کے مطابق ایک قول یہ کہ تین مرتبہ دھونے کی شرط کے ساتھ کمان کا ہونا معتبر ہے احناف کے بال یہ فتی بقول مالکیہ کے فد جب کے قبل کے مطابق ایک قول یہ ہے کہ تین مرتبہ دھونے کی شرط کے ساتھ کمان کا ہونا معتبر ہے احناف کے بال یہ فتی بقول مالکیہ کے فد جب کے قبل تیں۔ شوافع کے ہال پانی کا گزار ناشرط ہے نچوڑ ناشر طنہیں ہے۔ یعنی صرف پانی کا گواست پر گزار ادنا شرط ہے نچوڑ ناشر طنہیں ہے۔ کیونکہ پانی توجھ کا سی میں نوب کے بال معافی خون کی مقدار لگی ہوئی ہواور نجاست کے گرجانے ہے تا پاک ہوجا ہے گا اور منہ کے ناپاک ہونے کی صورت میں خوب آچھی طرح غرارے کرنا ضروری ہیں اور منہ کے ناپاک ہونے کی صورت میں خوب آچھی طرح غرارے کرنا ضروری ہیں اور منہ کے ناپاک ہونے کی صورت میں خوب آچھی طرح غرارے کرنا ضروری ہیں اور منہ کے ناپاک ہونے کی صورت میں خوب آچھی طرح غرارے کرنا ضروری ہیں اور منہ کے ناپاک ہونے کی صورت میں خوب آچھی طرح غرارے کرنا ضروری ہیں اور منہ کے ناپاک ہونے کی حالت میں سی چیز کا کھانے کی یا چینے کئی چیز کا ) نگل لینا حرام ہے۔

اس تفصیل کے ساتھ یہ بات مدنظر رہے کہ اختاف دوسر نے قتباء کے ساتھ اس بات میں متفق میں کہ ناپاک چیز کواگر بہتے پانی یا الاب (بعنی اتنی کثیر مقدار میں پانی جو بہتے بانی کے حکم میں ہو) میں دھویا جائے یااس پر بڑی مقدار میں پانی بہادیا جائے یااس پر پانی خوب ڈالا یا جائے تو وہ مطلق بلا شرط پاک ہو جائے گی نچوڑ نا اور خشک کرنا اس میں شرط نہیں ہوگا اور نہ ہی تین بار بھگونا شرط ہوگا کیونکہ پانی کا بہتی

حالت میں ہونابار باردھونے اور نچوڑنے کے مترادف ہوگا۔

جس زمین کابہت زیادہ پانی ڈالے جانے سے پاک ہونا۔ احناف فرماتے ہیں کہ اگر نجس زمین کابہت زیادہ پانی ہوتواس کی کچل جانب (نشیں طرف) ایک گرھایا تالی بنائی جائے گا اوراس زمین پر تین مرتبہ پانی بہا کراس گڑھے کی طرف نکال دیا جائے گا ، اس طرح کرنے سے وہ زمین پاک ہوجائے گا ، ایس وہ حدیث ہے جو دا تطنی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے اس اعرابی کے بارے میں نقل کی ہے جس نے مسجد میں پیشاب کردیا تھا جس میں سالفاظ ہیں احفو وا مسکانہ ثھر صبوا علیہ (اس کی جگہ کو کھودواوروہ اں پانی بہادو) ہاں حضرات مسجد میں پیشاب کردیا تھا جس میں سیالفاظ ہیں احفو وا مسکانہ ثھر صبوا علیہ (اس کی جگہ کو کھودواوروہ اں پانی بہادنے اور پانی کے باں پانی کے زیادہ مقدار میں ڈالناور بہانا کہ نجاست جھپ جائے دلیل اس کے دورت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ وسلمہ دعوہ اربقوا علی بولہ سجلا من ماء او ذنوبا من ماء فانکھ بعثتھ مسرین ولمہ تبعثو صلمی اللہ علیہ وسلمہ دعوہ اربقوا علی بولہ سجلا من ماء او ذنوبا من ماء فانکھ بعثتھ مسرین ولمہ تبعثو امسمین والی بیادہ تم کو الیا بی بہادی کو الیا بالہ کو والوہ بایا گیا تھی کرنے والوہ بیاں کہ کو کرنے کے لئے کیے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ دعوہ اربقوا علی بولہ سجلا من ماء او ذنوبا من ماء فانکھ بعثتھ مسرین ولمہ تبعثو امسمی بیشا ہی کرنے والوہ بیا گیا تھی کرنے والوہ بیاں کہ بیادہ کو دایا بی بہادی کو دالوہ بیا گیا تھی کرنے والوہ بیاں کہ دورت الوہ بیانی کی بیشا ہیں بیشا ہے دورت والوہ بیاں کے بیشا ہی بیادی کو دل بی بہادی کو الیا بیا گیا تھی کرنے والوہ بیں )۔

ناپاک پانی کوزیادہ پانی ڈال کر پاک کرنے کے بارے میں شوافع کے ہاں پھی تفصیل ہے۔ 🎱

احناف کے علاوہ دیگر فقہا فرمائے ہیں، کہ بہتا پائی نفہرے ہوئے پائی کی طرح ہے،اگرزیادہ ہوتو وہ نجاست اس کے لئے مضرفیوں

الفقد الاسلامی وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_ نجاست کابیان موگا وراگروه پانی قلیل موتو سارا پانی نجس چیز سے پہلی مرتبد ملتے ہی موگا وراگروه پانی قلیل موتو سارا پانی نجس چیز سے پہلی مرتبد ملتے ہی ناپاک موجائے گا۔

، مالکیہ کے ہاں کثرت کی کوئی حدمقر رنہیں ہے۔شوافع اور حنابلہ کے ہاں کثیروہ ہے جودومٹکوں (قلتین ) کی مقدار میں ہولیعنی ۵۰۰ بغدادی رطل تقریبااور بہتے یانی میں جریب کا اعتبار ہے، جریب شوافع کی تعریف پانی کی لہریں اٹھتے دقت بننے والا اس کا حصہ

. اس پانی کادوقلہ ہونااس طرح معلوم کیا جاسکتا ہے کہ اس کوناپ کرلسائی چوڑ ائی اور گہراتی کوناپ لیا جائے اس سے خوداندازہ ہو جائے گا اوراگر ہتے یانی کے آگے کوئی آڑ ہوجو یانی کولوناد ہے تو وہ تھہرا ہوایانی شار ہوگا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ نجاست اگر بانی پر سے گذر جائے تو پانی بالا جماع ناپاک ہوگا اور پانی اگر نجاست پر سے گذر جائے تو بھی ناپاک ہوجائے گا● (یعنی نجاست یانی پر ہے گزرے یاپانی نجاست پر سے گزرے بہر صورت وہ ناپاک ہوجائے گا)۔

### ىه \_ چۇھى بحث....غسالە كاھكم

غسالہ (فین کے پیش کے ساتھ اور سین بلاتشہ یدزبر کے ساتھ) دو پانی ہوتا ہے جونجاست کے ازائے کے لئے استعال کیا گیا ہوخواہ حدث کے ازالے کے لئے استعال کیا گیا ہوخواہ حدث کے ازالے کے لئے یا خبث کے ازالے کے لئے یعنی نجاست هیقیہ اور حکمیہ دونوں کے لئے استعال شدہ پانی ۔ اس کا حکم احتاف کے علاوہ ویگر فقہاء کے ہاں یہ ہے کہ وہ بھی پاک شار ہوگا اگر دھوئے جانے والی جگہ پاک ہوجائے ، اس بارے میں فقہاء نے تفصیلات بیان کی جومندر جدذیل ہیں۔

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ نجاست کابیان احناف فرماتے میں فعجاست کا غسالہ دوقتم کا ہوتا ہے، نجاست حقیقی کا غسالہ اور نجاست حکمی کا غسالہ یعنی حدث کے ازالے میں

استعال شدہ پائی۔

نجاست حکمیہ کا غسالہ او مستعمل کہلاتا ہے، ظاہر الرولیة کے مطابق پی طاہر ہوتا ہے کین مطہز ہیں ہوتا۔ یعنی اس سے وضو جائز ہیں لیکن نجاست حکمیہ کا غسالہ او مستعمل کہلاتا ہے از الداس کے ذریعے درست ہے اور ماء مستعمل جب کہلاتا ہے جب وہ بدن سے جدا ہو کر کسی جگہ مطہر جائے جب تک وہ استعال کیا جائے وہ استعال ہوا ہے تو وہ ستعمل نہیں شار ہوگا۔ پائی مستعمل جب کہلائے گا کہ جب اس کو از الدحدث کے لئے استعال کیا جائے یا نیکی (قربت) کے حصول کے لئے استعال کیا جائے ، جیسے کسی خاص نماز ، نماز جناز ہ، مبحد میں داخل جونے ، قر آن کوچو نے اور قر آن کو پڑھے وغیرہ کے لئے کیا جائے والاوضو، اگروہ خض حدث کی حالت میں ہوتو ان کے ہاں پائی بلااختلاف مستعمل کہلائے گا ہوئے گئے ہیں جو کہاز الدحدث اور حصول قربت ہیں اور اگروہ خض بوضو یون نور علمی نور کہا گیا ہے امام زفر کے علاوہ دیگر انکہ استعمل کہلائے گا کہونکہ حصول قربت تو پایا گیا کیونکہ وضو علمی الوضو کو نور علمی نور کہا گیا ہے امام زفر کے عالم مرف شخشک کی خاطر ہواور وہ خض حدث کی حالت گا کہ از الدحدث نہیں پایا گیا۔ ہاں اگروضو یا غسل صرف شخشک کی خاطر ہواور وہ خض حدث کی حالت گا کہ از الدحدث نہیں پایا گیا۔ ہاں اگروضو یا غسل صرف شخشک کی خاطر ہواور وہ خض حدث کی حالت گا کہ از الدحدث نہیں پایا گیا۔ ہاں اگروضو یا غسل صرف شخشک کی خاطر ہواور وہ خض حدث کی حالت گا کہ کہا گا۔

نجاست مقیقیہ کا غسالہ اگر وہ متغیر حالت میں الگ ہوتو وہ ناپاک ہوگا لین اگر اس کے رنگ یا مزے میں تغیر پیدا ہوگیا ہویا مثلاً وہ جگہ پاک نہ ہوئی ہوجیہ وہ پانی خیاست اس کی طرف نتقل ہوجاتی ہے، کیونکہ ہر پانی فعیاست سے خالی ہوجاتی ہے، کیونکہ ہر پانی فعیاست سے خالی ہیں ہے غسالہ سے نقع اٹھا نا ماسوائٹی کے گیلا کر دینے یا جانور کے بلا دیئے کے درست نہیں اگر اس میں تغیر پیدا ہوا ہو کیونکہ اللہ معنی ہوئی تھی ہوگیا تو یہ پیٹا ب کے مشابہ ہوگیا۔ اور اگر وہ متغیر نہ ہوا ہوتو اس سے انتقاع جائز ہے، کیونکہ اس کے مغیر نہ ہونے سے یہ یعین ہوگیا کہ نجاست یا کی پر غالب نہیں ہوئی ہے، اور الی چیز سے فائدہ اٹھا ناجو بس العین نہ ہوئی الجملہ مبارح ہے۔

وغسالہ بھی پاک ہوگانا پاک چیز کا استعال عادی چیز وں میں درست نہیں ہے۔

شوافع کے ہاں ظاہرترین قول بیہ ہے کہ وہلیل غسالہ جو بلاتغیر عضو ہے جدا ہووہ پاک ہے اوروہ جگہ بھی پاک ہوجائے گی کیونکہ وہ نی جواس جگہ باتی ہو وہ جگہ بھی باک ہوجائے گی کیونکہ وہ نی جواس جگہ باتی ہو وہ جگہ بھی بھی ہوئی چاہئے ، اور غسالہ جواس جگہ باتی ہووہ جگہ باتی ہووہ خسالہ بو وہ طاہر ہے اگر زیادہ ہوتو خواہوہ جگہ پاک ہو باتہ ہووہ خسالہ پاک ہی ہوگا اگروہ متغیر نہ ہوا ہو اس گفتگو کا مفہوم بیہ ہوا کیلی غسالہ جوجدا ہووہ طاہر ہے مطہز ہیں جب تک کہ اس کا ریا ہے اور اس جائے بال کا وزن کو نکال کر جو کیٹر سے پرلگا ہے اور اس پاک میں کے وزن کو نکال کر جو اس میں شامل ہوگیا ہے اور وہ جگہ بھی پاک ہوجائے گی۔ اور اگروہ متغیر ہوگیا یا اس کا وزن بڑھ گیا یا وہ جگہ پاک نہ ہوئی تو وہ جگہ کی گھر ح نا پاک ہوگا ہو اس خسالہ بھی پاک شار ہوگا ہو جہاں اس کی پاک کا حکم لگایا جائے گا وہاں غسالہ بھی پاک شار ہوگا اور جہاں نہیں وہاں غسالہ بھی پاک شار ہوگا۔

حنابلہ بھی شوافع کی بیان کردہ تفصیل کے مطابق فرماتے ہیں € کہ جس چیز سے نجاست دور کی جائے اگروہ اس جگہ سے نجاست سے استغیر ہوکر جدا ہوئی ہویا جگہ کے پاک ہونے سے پہلے جدا ہوئی ہوتو وہ نجس ہوگی۔ کیونکہ وہ نجاست سے متغیر ہوگئی جیسے کہ اگر قبیل پانی کسی جگہ والے جانے کے بعد اسے پاک نہ کر سکے تو وہ نا پاک ہوتا ہے اور ایسا شار کیا جاتا ہے کہ گویا نجاست اس پر سے گزری ہے اور اگر غسالہ اس

الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول ۔۔۔۔۔۔۔ نجاست کا بیان دھلائی کا ہوجس ہے جگہ پاک ہوئی ہے اور وہ نجاست کا بیان دھلائی کا ہوجس ہے جگہ پاک ہوئی ہے اور وہ نجاست سے متغیر بھی نہ ہوتو اس کے بارے میں کچھنفسیل ہے، وہ بیہ ہے کہ اگر وہ جگہ جس کو دھویا گیا ہووہ زمین ہے تو وہ چر پاک ہوگی کیونکہ وہ زمین پاک شارگ ٹی تھی جس پراعرابی نے بیٹا ب کر دیا تھا اور اس پرایک ڈول پائی بہا دیا گیا تھا نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وہ کم ہے۔ اور اگر وہ جگہ زمین نہ ہواس کے علاوہ کوئی چیز ہوتو اس بارے میں دوتول ہیں ، اصح قول ہیہ کہ وہ یا کہ وہ یاک ہے۔

### تىسرى قصل .....استنجاء كابيان

اس فصل میں ہم استنجاء کے معنی جکم ،اس کے ذرائع ،اس کے مستحبات اور قضاء حاجت کے آ داب بیان کریں گے۔

ا پہلی چیز :....استغاء کہتے ہیں گذرگ چینی اور استغاء اور استبراء (برأت چونکارا حاصل کرنا) اور استغال کرنا) وغیرہ میں فرق لغت میں استغاء کہتے ہیں گذاہ کہتے ہیں گئاہ کہتے ہیں گئاہ کہاڑ دینے (ختم کردینے) کوپانی وغیرہ میں ستغاء کہتے ہیں گئاہ کہ کردینے کوپھر وغیرہ کے در کے در یعے یابہت ہی کم کردینے کوپھر وغیرہ کے ذریعے پونچھ کر تو گویا استغانام ہے پانی یا پھر استعال کرنے کا ۔ یاوہ نام ہے جسم سے نکلنے والی ہرگندگی کے دور کرنے کا جوگندہ کردین خواہ بھی بھی جیسے خون، مذی اورودی، اور یعلی الفوز ہیں بلکہ بوقت ضرورت پانی یا چھنے گلوانے سے بالی نام ہماں نجاست کے دور کرنے کا جو پیشاب پاخانے کے راستے سے نکلی ہو۔ للذاری کے یا پھری کے نکلے اور سونے یا چھنے گلوانے سے بیالازم ہیں ہوگا۔ اور استخاء یا استطابہ پانی ہے بھی ہوسکتا ہے اور دوسری چیز وں سے بھی استجمار کہتے ہیں نجاست کوپھر وغیرہ سے دور کرنے کو سے موافوذ ہے جمرہ سے ہمزہ سے ہمنی پھر۔

اور استبراء کہتے ہیں جم سے خارج ہونے والی چیز سے چھٹکارا پانے یا برأت حاصل کرنے کو یہاں تک کہنشان یا اثر کے ختم ہوجانے کا یقین حاصل ہوجائے۔ یا ستبرا پخرج کو پیشاب کے قطروں سے صاف کرنے کا نام ہے۔

استز اہ کے معنی میں گندگی سے دوسری اختیار کرنا بیاستبراء کے معنی میں آتا ہے۔

استنقاء..... نقاوت(خوب صفائی) حاصل کرنا اوریہ بولا جاتا ہے مقعد (جائے پاخانہ کو) پھرسے یا پانی سے دھونے کی صورت میں ہاتھ سے ملنے اور رگڑنے کو € یہ سب(۱)امتنجاء(۲)استجمار۔

(٣) استبراءاور(٣) استزاہ نجاست سے پاکی حاصل کرنے کے ذرائع ہیں جب تک انسان مطمئن نہ ہوجائے کہ پیشاب کے قطروں کا اثر اور نشان بالکل ختم ہوچکا ہے۔

۲۔ دوسری چیز .....استنجاء، استجمار اور استبراء کا تھم۔ استنجاء کے تھم کے بارے میں احناف فرماتے ہیں ● کہ وہ عام حالات میں جب نجاست اپنے مخرج سے تجاوز نہ کر سے مردوں اورعورتوں کے لئے سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے میں استجمد فلیو تر مین فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرب ﴿ (جو پھراستعال کرے وہ طاق عدد میں کرے، کوئی یکمل کرے تو بہت اچھا اور نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگر نجاست اپنے مخرج سے تجاوز کرجائے اور تجاوز شدہ

• ....الدرالمختار مع الحاشية ج اص ۱۹،۳۱۰ مواقى الفلاح ص ٤، كشف القناع ج اص ٢٢ الشرح الصغير ج اص ١٠٠ على ....الدرالمختار مع الحاشية ج اص ٢٦ مواقى الفلاح ص ٤، كشف القناع ج اص ٢٢ تبيين الحقائق ج اص ٢٤، الله ب ١٠٠ مواقى الفلاح ص ٤. مواقى الفلاح ص ٤. مواقى الفلاح ص ١٠٠ مواقع مواقع مواقع مواقع المواقع مواقع مواقع الفلاح ص ١٠٠ مواقع مواقع مواقع الفلاح ص ١٠٠ مواقع مواقع مواقع مواقع مواقع مواقع الفلاح ص ١٠٠ مواقع مواقع

الفقة الاسلامی وادلته مستجلداول \_\_\_\_\_\_ نجاست کابیان تجاست ایک درہم جتنی ہوتو اس کا پانی سے دور کرنا واجب ہے۔اورا گرنجاست ایک درہم سے زیادہ ہوجائے تو پانی یا کسی سیال چیز سے اس کا دور کرنا فرض ہوگا۔

احناف کے علاوہ جمہور فرماتے ہیں کہ انتخاء یا استجمار ہر عادی چیز کے سیلین (پیشاب پا خانے کے راستے) سے نکلنے پر واجب ہے جیسے پیشاب، ندی اور پاخانہ، دلیل فرمان خداوندی ہوالر جز فاھجو (اورگندگی کوآپ چھوڑ دیجے ۔ سورۃ المدثر، آیت نمبر ۴) اور بیح جمہم اور کیڑوں کے ہر جھے اور جگہ کوشامل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی بیصدیث بھی ایس کی دلیل ہے اذا فھب احد کھ السی الغائط فلین ھب بشلا ثق احجار فائھا تبجزی عند (جبتم میں کوئی قضاء حاجت کے لئے جائے تو تین پھرول سے میں استخاء نہ جائے تو تین پھرول سے میں استخاء نہ کے بیاشہمیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تین پھروں سے می تعداد سے استخاء کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ امر کا صغیب ہو کہ اصول کے لئاظ سے وجوب کا متقاضی ہوتا ہے۔

سونے والے اورو فخض جس کی رہ خارج ہواس پر با تفاق علاء استخانہیں ہے، کیونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جورے کی وجہ سے استخاء کرے وہ ہم میں سے نہیں اور قرآن کی اس آیت اِ ذَا قُنْکُمْ اِلَی الصّلوقِ فَاغْیسلُوا وُجُوهکُمْ (جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوتوا نے چہروں کو دھولو۔ سورۃ المائدہ آیت نہر ۲) کے بارے ھفرت زید بن اسلم سے مروی ہے کہ اس سے مراد ہے کہ جب تم نیند نے بیدار ہواس کے علاوہ کچھ کرنے کا تکم نہیں دیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کے سبب استخاء واجب نہیں ہے دوسری بات بید کہ استخاء کی مشروعیت نجاست دور کرنے کی غرض سے ہے اور سونے وغیرہ میں نجاست نہیں ہوتی شوافع کا اظہر قول بدہ کہ کیڑا نگلنے یا میگئی کی طرح سخت شکل میں پا خانہ کی صورت میں نجاست باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ مل سخت شکل میں پا خانہ کی صورت میں کہ جس میں آلودگی نہ ہو، استخاء الازم نہیں ، کیونکہ اس صورت میں نجاست باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ مل استخبار حزابلہ اور شوافع کے ہاں مستحب اور حنفیہ اور مالکیہ کے ہاں قضائے حاجت کے بعد استخاء سے قبل بی ضروری ہے۔

استبراء: ..... یے بین کا کسے بادائیں بابائیں طرف اپنے آپ کو جھکا کریا پاؤں ہلانے جلانے سے حاصل ہوتا ہے، استبراء کہتے ہیں پیشاب کے داستے کو بالکل خالی کر دینا اس طرح کہ آ دی اپنے عضوتا سل کو بائیں ہاتھ سے آ ہتگی سے ملنا شروع کرے ملنے کی ابتداء مقعد کے سوراخ سے ذرا پہلے ہے کرے جو کہ عضوتنا سل کے دراستے کی بالکل ابتداء ہوتی ہوباں سے ملتے ہوئے عضوتنا سل کے مرے تک تین مرتبدال کے مرتبدلائے تاکہ عضوتنا سل میں کوئی نمی یا قطرہ باقی افرہ جائے ، اس کا طریقہ ہے ہے کہ ہاتھ کی بھی انگلی (سب سے بڑی انگلی) عضوتنا سل کی مرتبدال کی عضوتنا سل کی عربی انگلی کی عضوتنا سل کی عربی انگلی کے تین مرتبدال کو تھنچنا بھی نہتر ہے تاکہ اگر اس میں کچھ ہوتو وہ لکل آ ہے۔

(جھینچ کر کھینچنا) نرمی کے ساتھ بہتر ہے تاکہ اگر اس میں کچھ ہوتو وہ لکل آ ہے۔

شوافع اور مالکید کی عبارت اس طرح ہے ..... استبراء تین مرتبہزی ہے تھنچے اورسو نتنے سے ہوگا، اور وہ اس طرح کہ بائیں ماتھے کی انگشت شہادت کوعضو تناسل کی جڑ میں رکھے اور انگو تھے کو او پر رکھے پھر دونوں کوئری سے تھنچتا اور دبا تارہ بیہاں تک کہ اس میں موجود قطرے وغیر ونکل جانیں کا مطلب ہے اس کو تھنچا، بہتریہ ہے کہ سونتنے اور کھنچے کا عمل بڑی نرمی سے ہو۔ اور بیاستبراء اس کی ضروری ہے کہ

اس المسرح الصغير ج اص ٢٠٩٣ والقوانين الفقهية ص ٣٤ المسرح الكبير ج اص ٩٠١، مغنى المحتاج اص ٣٠١ المسرح الكبير ج اص ١٠٠ مغنى المحتاج اص ٣٠ المهذب ج اص ٢٠١ المهذب ج اص ٢٠١ المعنى ج اص ١٣٠ كشف المقناع ج اص ١٠ ك عديث ابوداؤد وروايت كل بهامام ثافع اوريبي في في وسيخ المؤلك الفاظ ت يوحديث ذكر كل به احمد أنسائى البوداؤد اوروار الطني في حديث أقل كل بهاوركها بهكداس كل سند حضرت عائد رضى الأعنها تك يبنى بهاور مها ٢٠١ معنى الموافد والمؤلك المؤلك المؤلك

الفقہ الاسلامی دادلتہ .....جلداول ..... ۲۸۳۰ میں است کا بیان خطن غالب اس مقام کے بیشاب سے بالکل صاف ہو جانے کا ہوجائے ، اور وہم دغیرہ کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں اس سے وسوسہ پیدا خون غالب اس مقام کے بیشاب سے بالکل صاف ہو جانے کا ہوجائے ، اور وہم دغیرہ کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں اس سے وسوسہ پیدا حمن باللہ کے بیٹ ہونے اور وورت کے لئے استہراء کا طریقہ حمن نے بیچہ کہ دور اپنی باتھ کی انگیوں کو اپنی پیٹاب کرے تو اپ عضوناسل کو تین مرتبہ ہونے اور وورت کے لئے استہراء کا طریقہ بیسے کہ دورائی بائیں ہاتھ کی انگیوں کو اپنی پیٹر دیر کھ کر بری ہے دبائے تاکہ پیشاب کے راہتے میں موجود قطرات با ہرنکل جائیں۔ لوگوں کے احوال کے ختلف ہونے کی بناء پر احتیار ایمی محتاف انداز ہے ہوتا ہے۔ مقصود صرف اتنا ہے کہ دو شخص میں مان کرلے کہ پیشاب کے راہتے میں کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے جس کے باہر نگلے کا اندیشہ ہولہذا یہ مقصود بعض کو تھوڑ اساسو نتنے اور دبانے سے حاصل ہوجا تا ہے اور بعض کوئی کئی گئی ہے۔ مسل کے ماہر نگلے کا اندیشہ ہولہذا ہے مقصود بعض کو تھوڑ اساسو نتنے اور دبانے سے حاصل ہوجا تا ہے اور بعض کوئی کا گئی ہے۔ اندیا وی میں بہت دریت کہ بیٹھ رہا کہ کہ جائے کہ بیٹ ہوئی کے مسے کہ مقدود ومطلوب ہونے کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ والم کا دوقبروں پر گز رہوا آپ نے فرمایا ان دونوں کوغذاب ہور ہا ہے ایک میں سے ایک خوری کیا کرتا تھا۔ حدور ور اچنان میں سے ایک خوری کیا کرتا تھا۔ حدور اپنیس ہور ہا ہے ان میں سے ایک خوری کیا کرتا تھا۔ حدور اپنیس ہور ہا ہے ان میں سے ایک خوری کیا کرتا تھا۔ حدور اپنیس ہور ہا ہے ان میں سے ایک خوری کیا کرتا تھا۔ حدور اپنیس ہور ہا ہے ان میں سے ایک خوری کیا کرتا تھا۔ حدور کی کہا کرتا تھا دور دور مرا چفل خوری کیا کرتا تھا۔ حدور کیا کہا کہ دیت ہے کہ نی کریم سے ایک خوری کیا کرتا تھا۔ حدور کیا کہا کہ مقدر کے ان میں سے ایک خوری کیا کرتا تھا۔ حدور کیا کہا کہ کرنے کی کریم کیا کہ کرنے کی کریم کی کرتا تھا کو دور کی کیا کرتا تھا کو دور کیا کو کوئی کرنا کے کہ کوئی کریا کے کہ کوئی کرنا کے کہ کوئی کرنا کے کہ کی کریم کیا کہا کہ کرنا کیا کہ کری کے کہ کوئی کرنے کیا کہ کرنا کیا کہ کرنا کے کہ کوئی کرنا کے کہ کرنا کے کرنا کوئی کرنے کیا کہ کرنا کے کرنا کوئی کرنے کیا کے کرنا کیا کہ کرنا کے کرنا کے کرنا

جود عزات استبراء کے صرف مستحب ہونے کے قائل ہیں ان کی دلیل میصدیث ہے: استفر ہوا من البول فان عامة عذاب القبر منه (پیثاب سے بچو، قبر کاعذاب عموماً اس کے سبب سے ہوتا ہے) اور منظا ہری اور بد بہی بات ہے کہ پیثاب کے منقطع ہوجانے کے بعداس کے دوبارہ ہونے کا امکان نہیں ہوتا۔ اور استبراء کے تکم والی حدیث استحق کے بارے میں تجی جائے گی جس کے سامنے میہ بات مختق ہو یا اس کے عالب گمان کے مطابق ہوکہ اگروہ استبرائیس کر نے واس کے عضو تناسل سے بچھ نہ بچھ کی آتا ہو۔

به حديث بخارى اورسلم فروايت كي ب اللهاب ج اص ۵۵ اور بابعد كي صفح مراقى الفلاح ص ك القوانين الفقهيه ص ٢٣ سه ١٠ الله عنى المحتاج ج اص ٣٣ المعنى ج اص ١٥ اور بعد ك صفح مواقى الفلاح ص ١٥ اور بعد ك صفح ٢٠ ٢٠ ٢٠ اور بعد ك صفح المحتاج ج اص ٣٣ المعنى ج اص ١٥ اور بعد ك صفح الكشف انقناع ج اص ٢٠ ١ ك المهذب ج اص ٢٠ اور بعد ك صفحات في يحديث ابن ماجها كم ، اور يهي في روايت كي مهاس كي سند شن اس كا تنيز منز ت ابن عباس ك اس قول به وقل من المنطقة و المايسة في اهل قباء: فيه رجال يسحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين (التوبة ١٨ ١٥ اور بعد ك صفحات المتطهرين الله من ١٥ ١ اور بعد ك صفحات المتطهرين الله عليه وسلم، فقالوا: انا نتبع المحجارة بالماء نصب الرابة ج اص ٢١٨ اور بعد ك صفحات المتطهرين المنافعة و المن

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول معلم المست كابيان

مخترادر کاغذوغیرہ سے استنجا کرنے کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں۔

ا .... نكل موئى نجاست ختك نه موجائ اگروه ختك موكني توپاني كاستعال كرنام تعين موگا-

۲.....جس جگه نکل کروہ نجاست تھم گئی تھی وہاں سے دوسری جگہ نتقل نہ ہویااس کے حشفہ اور آس پاس کی جگہ سے متجاوز نہ ہو،اگروہاں سے نتقل ہوگئی اس کے دوسری جگہ لگ گئی اواس سے جدا ہوگئی توجدا ہوئی ہوئی نجاست کو بالا تفاق دھونالا زم ہوگا (یعنی نجاست جسم کے کسی دوسرے جھے پرلگ گئی تووہ نجاست جودوسری جگہ گئی ہے وہ پہلی نجاست سے الگ ہوگئی ہے اس کا دھونا ضروری ہوگا )۔

سو ....این نجاست پرکوئی تر چیز جواس ہے اجنبی ہو، نہ لگے بجس ہو یا طاہر، اگراس پرخشک چیز لگ جائے تو وہ مؤ ترنہیں ہوگا۔

مالکیہ کے علاوہ نقبہاء کے ہاں جیض اور نفاس کے خون کے لئے کا غذو غیرہ سے بو نچھ لینا کافی ہے ای طرح بیقر سے استنباءان چیزوں کے لئے ہمی درست ہے جو بھی بھارتکاتی ہوں جیسے خون، ندی اور ودی، بیشوافع کا اظهر قول اور احناف وحنابلہ کا قول ہے ای طرح بیقول اس کے بارے میں بھی ہے جو عادت سے زیادہ پھیل ہوجتنی مقدار سرین کے دونوں حصوں کے بوقت قیام ملنے سے بنتی ہے اور پیشا ہی صورت میں حشفہ سے زیادہ نہ پھیلا ہوبعتی وہ ٹو لی جوعضو تناسل پر ہوتی ہے۔

مالکیہ کے ہاں منی ، ندی اور حیض کے خون میں پھروں سے استخاء درست نہیں ہے ، نی ، خیض ونفاس اوراستحاضہ کے خون کا از الہ صرف پانی سے ہوسکتا ہے۔ بشرطیکہ استحاضہ روز اندنہ ہو، روز اندخواہ ایک مرتبہ ہی ہوتو بیشرط ندرہے گی وہ سلسل قطرے نمیلئے کے مریض کی طرح قابل معانی ہوگا اوراس کا از الدواجب نہیں ہوگا۔ اس طرح مالکیہ کے ہاں عورت کے پیشاب کو پاک کرنے کے لئے پانی ہی ضروری ہے خواہ کنواری عورت ہویا شادی شدہ، کیونکہ عورت کا بیشا ب عام طور پر نکلنے کے بعد بہہ کرمقعد کی طرف جاتا ہے۔

استنجاء میں تین پھروں کے استعال کا شرط ہوتا ۔۔۔۔۔ احناف اور مالکی فرماتے ہیں کہ تین پھروں کا استعال مستحب ہواجب
نہیں ہے اس سے کم بھی درست ہیں اگر صفائی اس سے حاصل ہو سکے ۔ اور صفائی اور انقاء کا مطلب ہے نجاست کے جسم اور اس کی تری کا
بالکا ختم ہوجانا اس طرح کہ پھر پھیر ہے جانے پر بالکل خشک اور صاف نکلے اس پر کوئی نشان وغیرہ نہ ہو۔ مگر بہت معمولی سامعاف ہے، تو
مالکیہ کے ہاں واجب اور احناف کے ہاں سنت اصل میں انقاء (صاف کردینا) ہے کوئی مقرر تعداد نہیں دلیل وہی صدیث ہے جوگذری ' مسن
استجمد فلیو تدر، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج۔'

 <sup>● .....</sup> مغنى المحتاج ج اص ۳/ اوربعد كصفح، المهذب ج اص ٢٨ كشف القناع ج اص ٢٢، المغنى ج اص ١٥٢، ص
 ۱۵۹ الدوالمختار ج اص ١ ٣١ الشرح الصغير ج اص ٩٠، ص ٠٠ ا فيداية المجتهد ج اص ٨٣ المقوانين الفقهيه ص ٣٧ اللباب ج اص ٥٨ فتح القدير ج اص ١٣٨، تبيين الحقائق ج اص ٥٠.

الفقد الاسلامی وادلته سعداول به الناء (صاف کردینا) اور تین کاعدو پوراکرنا دونوں واجب ہیں، تین پھر یا ایک پھر کے تین اطراف اور اگر تین سے صاف نہ ہوتو چاریا اس سے ذائد سے صاف کرنا ضروری ہوگا۔ یہاں تک کدفقط اتنامعمولی سااثر باقی رہے جو صرف پانی سے دور ہوسکتا ہو یا بار یک ککر یوں سے و ور ہوسکتا ہو، کیونکہ استجاء سے مقصوداتی ہی صفائی ہوتی ہے دلیل ان حضرات کی گذشتہ احادیث ہیں جن میں سے ایک کے الفاظ میہ ہیں ولست نج بٹلا شق اججار اور امام سلم کی حضرت سلمان سے روایت نھانیا رسول الله صلمی الله علیه وسلم مان نست نج ہی باقعل میں ثلاث احجار اور تین پھرول کے مفہوم میں ایک پھر کے تین اطراف داخل ہیں۔ اور اگرتین سے وسلم مان نست نج ہی کریم صلی الله علیہ زائد تعداد ہوجائے تو طاق عدد میں رکھنا مسئون ہے دلیل وہ حدیث ہے جو بخاری وسلم نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فرمایا۔ جبتم میں سے کوئی پھروں کو استعمال کر بے وہ وہ طاق عدد میں کرے اس حدیث میں حکمی انداز سے وجوب نہ تاہم ہونے کی وجہوں حدیث ہے جو ابوداؤد نے روایت کی ہے کہ جو پھروں سے استجاء کر بے وہ طاق عدد میں کرے ، جو کرے وہ اچھا کرے گا اور جونہ کر بے واس حدیث ہیں حکمی انداز سے وجوب نہ تاہر ہونہ کر بے وہ کا سے کہ کوئی حریث ہیں۔

پانی سے استجاکر نے میں اس کی تعداد جی قول کے مطابق اس محفی کے دائے کے سپر دہے کہ جب اس کا دل طہارت کے بارے میں یقی یا طن غالب کی حالت میں ہوجائے ، یہ بی صبح ترین روایت ہے جوامام احمد رحمہ اللہ ہے منقول ہے۔ امام ابوداؤدفر ماتے ہیں کہ امام احمد سے پانی سے استجاء کی حد کے بارے میں پوچھا گیا انہوں نے فر مایا کہ وہ خوب اچھی طرح صاف کر لے ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس بارے میں کوئی تعداد نبیم کا تعداد بھی منقول بارے میں کوئی تعداد نبیم کمان خابت ہے اور نہ تو لا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کوکرنے کا حکم دیا امام احمد رحمہ اللہ سے سات کی تعداد بھی منقول ہو ہے اس بناء پر استخاء کے لئے بیضر وری ہے کہ ظن غالب اس کا ہوجائے کہ نجاست ذائل ہو چکی ہے ، ہاتھ میں اس کی محسوس ہونے والی بو مصر نہیں ، کیونکہ بد بوکا برقر ارر ہنا نجاست کے اسپ محل پر برقر ارر ہنے کی دلیل ہوتی ہے اور ہاتھوں پر نا پا کی کا حکم اس وقت لگایا جا تا ہے (اور جب ایسانہیں ہوتی ہو تو بد بوکا یہ ونام مصر نہیں )۔

روزے دار کواپنی کیلی انگلی مقعد کے اندرڈ النے سے احتر از کرنا چاہئے کیونکہ اس سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے۔

ا جمار کاطریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے پھرے آگے ہے چیچے لے جائے اور دوسرے چیچے ہے آگے لائے تیسرے پھرکو پہلے کی طرح آگے سے چیچے لے جائے اگر گپورے لئکے ہوئے ہوں تا کہ وہ گندے نہ ہوجا ئیں اور اگر وہ لئکے ہوئے نہ ہوں تو چیچے ہے آگے لے آئے۔ عورت کو چاہئے کہ وہ آگے سے چیچے لے جائے تا کہ اس کی شرمگاہ گندی نہ ہوجائے۔ 🍎

شوافع فرماتے ہیں € کہ تینوں پھروں سے پوری جگہ کو گھیر کرصاف کرنا ضروری ہے۔اس طرح کہ پہلے پھر سے دائیں طرف کی مجلتی کے جھے کے ابتدائی سرے سے شروع کر کے اس کے تہائی سرے تک لے جائے دوسرے پھر سے بائیں مجکتی کے ساتھ الیا کرے اور تیسرے پھرکو چیس رکھ کراس طرح حرکت دے کہ پاخانے کاراستہ اور دونوں چکیتوں کے چچ کا حصہ کمل طور پر پونچھ جائے۔

 <sup>•</sup> سراقی الفلاح ص ۸ المغنی ج ا ص ۱ ۲ ا مغنی المحتاج ج ا ص ۲ ۲ . • القوانین الفقهیه ص ۳ ۲ تبیین الحقائق ج ا ص
 • ۵ مراقی الفلاح ص ۸ • مغنی المحتاج جلد نمبر ۱ ص نمبر ۵ ۲ المهذب ج نمبر ۱ صفحه نمبر ۲۵ .

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول معالم المناسب ك مهم من المناسب كالميان كالم

سم استفجاء کے مستخبات استخباء کے اندر جوچیزی مسنون، ہیں ان کا بیان مندر جدذیل ہے۔

اسسالیے بھر اور کا غذیہ استخباء کے اندر جوچیزی مسنون، ہیں ان کا بیان مندر جدذیل ہے۔

والا ہوجیے عقیق اور ہیراہ غیرہ کے کیوکہ مقصود صفائی ہے۔ پھر کی طرح ہروہ چیز تھی جائے گی جواز الدنجاست کرستی ہواور معزنہ ہواور نہ وہ بذات خودا کیے تھی تایا مار چیز ہو۔ چیا نچے خودگذہ کرنے والی چیز سے استخبان ہیں ہوسکتا جیسے کوئلہ اور نہ معز چیز ہے ہوسکتا ہے جیسے شیشہ، اور نہ کی ایل قیمت اور وقعت رکھنے والی چیز سے بیلے استخبان ہیں ہوسکتا جیسے کوئلہ اور نہ استخباء درست میں اتلاف مال ہے اور نہ الدی چیز سے استخباء درست میں مائلات مال ہواور نہ الدی چیز ہو یا بدات خودشرف وغرت والی چیز سے استخباء درست ہونے کی وجہ ہے استخباء درست ہونے کی ہونے کی ہونے اور خور کی دور ہوں کا حیارہ موروں ہو ہونے کی اور درسے کا حقاق ہے کہ استخباء درست نہیں۔ اس پرسب کا اتقاق ہے کہ استخباء الدی کے اور نہ برکہ کی درست نہیں۔ اس پرسب کا اتقاق ہے کہ استخباء الی کے کہ اور دوسروں کے ہاں بیا بیا نئر ہو کہ کہ اور دوسروں کے ہاں بیا بیا نئر ہونے کہ گو براورلید کے استخباء الی ہونے کے اور نہ برکہ کی دار دوسروں کے ہاں بیا بیا نئر ہو کہ کہ وادر لیا ہو کہ کہ اور دوسروں کے ہاں بیا بیا کہ کہ وہ براور کیا ہے درست نہیں۔ اس پرسب کا اتقاق ہے کہ گو براورلید کے دوست ہے جواز الدکرد ہے کی صلاحیت رکھتی ہو جیے شیشہ، کی نا درس کی ہونے کہ ان ہو جیے میں کہ اس بینا جائز ہے کہ گو براور کیا ہے کہ اس بینا جائز ہے کہ کہ درست ہے۔ اور نہ الدی چیز سے دوست ہے۔ اور نہ الدی چیز سے دوست ہے۔ اور نہ الدی چیز سے دوست ہے۔ اور نہ الدی چیز ہو دوسرے کی ہونے کی دوست ہے۔ اور نہ الدی چیز سے دوست ہے۔ اور نہ الدی چیز ہو دوسرے کی ہونے کی دوست ہے۔ اور نہ الدی چیز ہو دوسرے کی ہونے کی دوسرے کی کی دوبر ہو اور قوی کو دوسرے کی ہونے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوبر ہو کھی کی دوبر واضون کی دوبر ہو اس کے دوسرے کی دوبر نے کی ملاحیت نہ کی دوبر ہونے کی دوبر کے کہ کی دوبر کے کہ ہونے کی دوبر کی کہ دوبر کی دوبر کی دوبر ہو کہ کی دوبر کی دوبر کے کہ کی دوبر کی دوبر کی دوبر کے کہ دوبر کی دوب

مالكيد نے صرف اتناذ كركرنے براكتفاء كياہے كه پاك ہٹرى اور پاك كوبراورا بنى ملكيت كى ديوارسے استنجاء كمروہ ہے۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ پھر وغیرہ سے استخاء کرنے کی پانچ شرائط ہیں جو کہ یہ ہیں: ہر ٹھوں پاک چیز جوا کھاڑنے اور صاف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوا ذیت کا سبب نہ ہے اور نہوہ قابل احترام ہواں کے مطعومات میں سے ہونے کی وجہ سے بااس کے شرف واحترام کی وجہ سے بااس کاحق الغیر ہونے کی وجہ سے ۔اگر بیشرائط ہوں تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں اور اگر ایسی چیز سے استخاکر لیا اور اس چیز سے مقصود صفائی حاصل ہوگئی تو استخباء درست ہوجائے گا۔اور ہاتھ سے صاف کر لینا اور پھر وغیرہ کی تین سے کم تعداد سے صاف کر لینا بھی درست ہے۔ احتاف نے استخباء کے لئے استعمال ہونے والی چیز کے لئے اس کے ٹھوس ہونے کی شرطنہیں لاگو کی ہے۔ مالکیہ اور احتاف فرماتے ہیں کہ اگر اس جو گا۔

ایسی چیز سے استخبار کہا جس سے جائز نہ ہوتو وہ مع الکر اھت درست ہوگا۔

محوبراورليد سے استنجاءكرنے كى ممانعت حديث سے ثابت ہے مسلم اورامام احمد نے حضرت ابن مسودرضى الله عندسے روايت كيا ہے:

لاتستنجوا بالروث ولا بالعظام فانهما زاد اخوانكم من الجن € گوبراور بدر كاندايس من الجن € گوبراور بدر كاندايس من الجن و بدرون تبار ب

اوردار قطنی نے فل کیا ہے کہ:

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهي ان نستنجى بروث اوعظم وقال انهما الايطهران

● ..... مراقی الفلاح ص >، الدرالمختار ج اص ۱ ۳۱۵ منح القدیر ج اص ۵۰ تبیین الحقائق ج اص ۵۸ اللباب ج اص ۵۸ الشرح الصغیر ج اص ۹۲ م ۱۰ اور بعر ک صفح ، بدایة المجتهد ج اص ۸۰ القوانین الفقهیه ص ۳۷ مغنی المحتاج ج اص ۳۳ ص ۳۳ م المحتاج ج اص ۳۳ م المحتاج ج اص ۳۳ المحتاج ج اص ۳۷ م ۱۵۸ کشف المقاع ج اص ۵۷ م ۱۵۸ نصب المرابة ج اص ۲۱ منیل اللوطار ج اص ۹۲ م ۱۵۸ کست هیر ، نیل اللوطار ج اص ۹۲ م ۱۵۸ کست المرابة ج اص ۹۲ م ۱۵۸ کست محمد میر میرانیل اللوطار ج اص ۹۲ م ۱۵۸ کست المرابة محمد میرانیل اللوطار ج اص ۹۲ م ۱۵۸ کست محمد میرانیل اللوطار ج اص ۹۲ م ۱۵۸ کست محمد میرانیل اللوطار ج اص ۹۲ م ۱۵۸ کست محمد میرانیل اللوطار ج اص ۹۲ م ۱۵۸ کست محمد میرانیل اللوطار ج اص ۹۲ م ۱۵۸ کست میرانین الله محمد میرانی الله میرانی الل

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلداول ..... نجاست کابیان نبی کریم صلی الله علیه وللم نے گو براور بڈی ہے استخاء کرنے ہے منع فر ما ما اور فر مایا کہ یہ دونوں یا کنہیں کرتے۔

بی کریم سمی التدعلیہ و ملم نے کو براور ہذی ہے استجاء کرنے سے سع قر مایا اور قرمایا کہ بیدو یوں پاک ہیں کرتے ابودا ؤد نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے رویفع بن ثابت (جن کا لقب ابو بکرۃ تھا) سے قر مایا:

اخبرالناس انه من استنجى برجيع (اى روث) اوعظم فهو برى من دين محمد

لوگوں میں اعلان کردد کہ جو خض گو ہریابڈی ہے۔ استنجاء کرے وہ دین محمہ سے بری ہے۔ 🌓

اور بیممانعت عام ہے پاک کے بارے میں بھی ہے۔اور جب جنات کی غذاہے استنجاء کی ممانعت کردی گئی توانسان کی غذاہے استنجاء بطریق اولی منع ہوگا شوافع جانوروں کی غذاہے استنجاء کو جائز قرار دیتے ہیں جیسے گھاس وغیر ولیکن جمہور علاء اس کو بھی نا جائز کہتے ہیں اور علامہ نووی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ کو کلے سے استنجا کی ممانعت کا قول ضعیف ہے اور اگر اس کو بھی بھی قرار دے دیا جائے تو اس سے وہ کوئلہ مراد ہوگا جوزم ہو۔

۲ ..... پھروں اور کاغذ کا تین مرتبہ استعال حفیہ اور مالکیہ کے ہاں مستحب ہے، شوافع اور حنابلہ کے ہاں واجب ہے، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ پھر سے استجاکر نے میں دوبا تیں ضروری ہیں، ایک میہ کہ تین دفعہ پونچھا جائے خواہ ایک پھر کے تین اطراف سے ہی ، اور تین سے سات تک طاق عددوں میں استعال کرنا اگر محل خجاست صاف نہ ہو۔ اور مسنون میہ ہے کہ نجاست کے ہم محل (پاخانہ کی جگہ، اور پیشاب کی جگہہ) کے لئے علیحدہ پھروغیرہ ہوں۔ ان حضرات کی دلیل دواحادیث ہیں۔

ا ۔۔۔۔۔۔اذ اذھب احد کھر الی الغائط فلیستطب بثلاثة احجار فانھا تجزی عنه تم میں سے جب کوئی پا فانے کے لئے جائے تو وہ تین پھروں سے صفائی صاصل کرے یواس کے لئے کافی ہوں گے۔ اور دوسری حدیث:

#### ۲ ···· من استجمر فلیوتر ۵ جو شخص استجمار کری وطاق عدد میں کرے۔

سسس بیکددائیں ہاتھ سے استجا صرف حالت عذر میں کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جبتم میں سے کوئی پیشاب کرے تواپی عضو تناسل کودایاں ہاتھ نہ لگائے اور جب قضائے حاجت کے لئے جائے تواپی دائیں ہاتھ سے نہ لو تخیجے اور اگر پچھ پیشاب کرے تاریخ استجاء ہائیں ہاتھ سے مسنون ہے۔

سم سی چھپنااورشرمگاہ کا بیٹے تحض کے سامنے نہ کھولنا جواہے دکھی لے دوران استنجاءاور دوران قضاء حاجت واجب ہے کیونکہ شرمگاہ کا دکھانا حرام ہے اور میٹمل فسق ہے توسنت کو قائم کرنے کی غرض سے اس حرام کام کاار تکاب نہ کرے اور مخرج کو کیٹروں کے اندر ہی سے پھر وغیرہ سے پونچھے لے اور اگروہ اسے چھوڑ دیے تو نماز اس کے بغیر بھی درست ہوجائے گی کیونکہ مخرج میں جو پچھ ہے وہ ساقط الاعتبار ہے۔ پردہ کرنے

اسسام اجرسلم اورابودا و نے حضرت جابرض اللہ عند سے روایت کی ہے نہی النبہی صلی الله علیه وسلم ان یتمسح بعظم اوبعوة وابعوة وارتین فی النبہی صلی الله علیه وسلم ان یتمسح بعظم اوبعوة دارتین وارتین فی اللہ علیہ وسلم انتها کے اور حضرت ابن معود رضی اللہ عند سے روایت کی ہے کہ رسول التصلی اللہ علیہ وسلم تضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے اور حضرت ابن مستود وی تین پخر لاکردو) بخاری نے حضرت ابو ہریج رضی اللہ عند سے اس سے ملتا جاتا تصدروایت کیا ہے اس میں بیالفاظ بین البعندی احجاراً استنفض بھا ولا پھر اوثان مسلم الرابین اص ۲۱۹ ـ ۲۱۹ میں حدیث اہا م احد نسائی ، ابودا و داوردا قطنی نے روایت کی ہے اور اس کی استاد کوسی حسن قرار دیا ہے اور بیروایت ابن ماجد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند مند عند خضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے مصنفین نے حضرت ابام احد ابودا و دابن ماجد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے مصنفین نے حضرت ابوقا و دابن کی ہے نسب الرابیت کا ص ۲۲۰،

۵...... پانی سے استنجاءکرنے والے کے لئے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کوزمین وغیرہ کی طرح جگہ پر ملے بھراستنجاء کے بعداس کوٹی پاصا میں منا

یااشنان وغیرہ سے دھولے۔

۔۔۔۔۔۔ مقعد کو کھڑے ہونے سے پہلے یو نچھ دینااگر وہ روزے دار ہوتا کہ مقعد پانی نہ جذب کر لے ( یعنی فی الفور نہ کھڑا ہو پانی کو ہاتھ ۔ سے جھاڑ کر کھڑا ہواگر زیادہ یانی ہو)۔

ے.....مردکو چاہئے کہ وہ استنجاء کرنے کی صورت میں پہلے عضو تناسل کو دھوئے تا کہ پہلے مقعد کو دھونے کی صورت میں اس کے ہاتھ گندے ہوکر عضو تناسل کو بھی گندانہ کر دیں۔اورعورت کو اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہیے پہلے دھولے شوافع اور حنابلہ کے ہاں اپنی شرمگاہ اور کپڑے پر (رومالی کی جگہ ) پانی چھڑک لینامتحب ہے تا کہ وسوسے وغیرہ دور ہوجا کیں۔

۵\_قضاء حاجت کے آداب .....قضائے حاجت کرنے والے خص کیلئے خواہ وہ پیثاب کرے یا پاخانہ ،یہ امور مستحب ہیں۔ ۵ ا.....قضاء حاجت کے وقت کوئی الیمی چیز پاس ندر کھے جس پر اللّٰد کانام ہویا کوئی بھی قابل تعظیم نام ہو۔ جیسے ملائکہ ،عزیز ،کریم مجمداور احمد وغیرہ ،کیونکہ حضرت انس رضی اللّٰد عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللّٰد علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنی انگوشی اتارہ یتے۔ اور اس انگوشی پڑ' محمد رسول اللّٰد' کے الفاظ کندہ تھے اور اگروہ خص اس کو بحفاظت رکھے اور اس کی گرنے سے حفاظت کرے تو کوئی حرج نہیں۔

السنان جوتے پہنے ، سر ڈھے ، استخاء کے لیے پھر لے یا ہمیں تیار کے ، یا نجاست کدورکر نے کا کوئی دوسراسا مان فراہم رکھے۔

سا سنقفائے حاجت کی جگہ داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں رکھے اور نکلتے وقت دایاں پاؤں نکا لے ، کیونکہ وہ چیز جس میں تکریم اور عزت کا بہلوہواس کے انجام میں داہنی طرف کا اور اس کے برخلاف چیز میں باہنی طرف کا لحاظ رکھا جائے گا۔ کیونکہ تکریم وعزت کی مناسب داہنی جانب اور باہنی جانب میں گندگی اور غلاظت کا بہلوہوتا ہے۔ بیت الخلاء میں داخلے کا معاملہ سجد اور گھر میں داخل ہونے سے مختلف معاملہ ہے کہ ان دونوں میں دایاں قدم رکھنا ہوتا ہے۔ داخل ہوتے وقت یہ کے "باسم اللّہ! اللهد انہی اعو ذبیك من المخبث والمخب الله بین تیری پناہ میں آتا ہوں نرینداورز نانہ شیطانوں سے۔ اس میں بخاری وسلم کی روایت کی ہیروی ہے کہ "بی وگی ہیت الخلاء جائے تو یوں کہ ہم اللہ ہے۔ ان کا اعو ذبیك من المخبث والمخب اللہ ہم اللہ مدانی اعو ذبیك من المخبث والمخبث والمخب المخبث والمخبث والمخبث والمخبث والمخبث والمخبث والمخبث والمخبث والمخبث والمخبث والمخبر وال

بيت الخلاء سے نطبتے وقت يوں كم 'غفر انك! الحسم دالله الذى اذهب عنى الاذى و عافانى''نسائى كى روايت حديث كى پيروى ميں ايسا كہے۔

ہ ..... بیٹھے ہوئے بائیں پاؤں برزور دیتے ہوئے بیٹھے، کیونکہ یہ نگلنے والی چیز کے نگلنے میں سہولت پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے اور

● ..... بیصدیث ابن ماجداورابودا کو نے روایت کی ہے ابودا کو نے اس کوصدیث منکر قرار دیا ہے نسائی اور ترندی نے بھی بیصدیث روایت کی ہے اور ترندی اس صحیح قرار دیا ہے۔ نیل الاوطار ج اص ۷۳۔ امام ترندی فرماتے ہیں کہ اپنے باب میں منتج قرین حدیث ہے ابودا وَد کے علاوہ پانچوں حضرات نے اس کوروایت کیا ہے نیل الاوطار ج اص ۸۸۔ ۲ صدیث کے الفاظ بہتیں لایبو لن احد کم فی الماء المدائم الذی لا یجوی شم یغتسل فیه

المقد الاسمائی وادات سیم جلداول میں میں میں میں میں میں کہ جمیس رسول اللہ علیہ وسلم نے بائیس ٹاٹگ پر بیٹھنے اور دائیس کو طبرانی نے حضرت سراقہ بن مالک سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جمیس رسول اللہ علیہ وسلم نے بائیس ٹاٹگ پر بیٹھنے اور دائیس کو کھڑار کھنے کا حکم دیا یہ جھی آ داب بیس ہے کہ وہ آ دمی آئی ٹاگوں کے درمیان کشادگی رکھے اور بلاضرورت بات نہ کر ہے اور صحب بیہ وہ وہال نہ بیٹھے کیونکہ اس طرح بیٹھنا اس کے لئے مصنر ہے کہ اس طرح بیٹھنا اس کے لئے مصنر ہے کہ اس طرح بوائیں ہے۔ اور صحب بیہ کہ کہ وہ اپنے کپڑے اس کہ وہ بیٹھنے کے وہ بیٹھنے کے قریب نہ ہو، کیونکہ ایسا کرناستر پوٹی کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور ابوداؤد کی روایت کردہ حدیث ہے۔ اس کی تائید ہوں گے جب تک کہ وہ بیٹھنے کے بیٹھ کر بیٹا ب کر سے تاکہ اس کی چھٹیس اڈ کر اس پر نہ گریں ، اور وقت تک نہ اٹھا تے جب تک زمین کے قریب نہ ہوجاتے اور صحب بیہ ہے کہ بیٹھ کر بیٹا ب کر سے تاکہ اس کی چھٹیس اڈ کر اس پر نہ گریں ، اور معامرت عائشرضی اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم کھڑ ہے ہو کر پیٹا ب فرماتے تھے واس کی تفعید ایش میٹ اس کی تفعید ایش میٹ بیٹا ب کر بیٹا ب کر بیٹا ب کر بیٹا ب فرماتے تھے واس کی تفعید ایش میٹا ب کر نے تاکہ اس کی تائیں کو بیٹا ب کر بے تاکہ اس کی تائید ہوتی ہے امام احمد وابوداؤدر دے اللہ علیہ بیٹا ب کر وہ بیٹا ب کر وہ بیٹا ب کر وہ بیٹا ب کی وہ بیٹا ب کی وجہ ہے تائیں کو وہ بیٹا ب کی وہ بیٹا ب کی وجہ ہے تائیں کو وابوداؤدر دے اللہ علیہ بیٹا ب کی وجہ ہے تائیں کھول کر بیٹھے۔
جہٹم میں سے کوئی بیٹا ب کر سے تو وہ اپنے بیٹا ب کی وجہ ہے تائیں کھول کر بیٹھے۔

کی درمیان بھی پیشاب نہ کرے تاکہ اڑکردو بارہ آئی پرنہ آجائے اور نیٹھبرے ہوئے پانی میں پیشاب کرے نقلیل ماء جاری میں اور احتاف کے ہاں تیر پانی میں پیشاب کرے نقلیل ماء جاری میں اور احتاف کے ہاں کثیر پانی میں بھی نیکرے۔ کیونکہ بخاری اور سلم کی حدیث میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے اور قبروں پر بھی یا ان کے درمیان بھی پیشاب وغیرہ نہ کرے استوں اور لوگوں کے بیٹھنے کی جگہوں میں بھی پیشاب وغیرہ نہ کرے کونکہ نبی کر بیٹھنے کی جگہوں میں بھی پیشاب وغیرہ نہ کرے کہ کیونکہ نبی کر بیٹھنے کی جگہوں میں بھی پیشاب وغیرہ نہ کر کے کہ کہ کیونکہ نبی کر بیٹھنے کی جگہوں میں بھی پیشاب وغیرہ نہ کر بیٹھنے کی کر بیٹھنے کی جگہوں میں بھی بیشاب وغیرہ نہ کر بیٹھنے کی جگہوں میں بھی بیشاب وغیرہ نہ کر بیٹھنے کی کر بیٹھنے کی جگہوں میں بھی بیشاب وغیرہ نہ کر بیٹھنے کی کر بیٹھنے کر بیٹھنے کی کر بیٹھنے کر بیٹھنے کی کر بیٹھنے کر بیٹھنے کر بیٹھنے کی کر بیٹھنے کی کر بیٹھنے کی کر بیٹھنے کی کر بیٹھنے

اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد، وقارعة الطريق والظل تين تعنى عن الثلاث البراز في الموارد، وقارعة الطريق والظل تين تعنى عن المرسائين من المرسائين ال

ای طرح زمین میں موجود کی سوراخ یا دراڑ میں پیٹاب نہ کرے، کیونکہ ہی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیٹاب کرنے سے معنع فرمایا ہے کسی پیٹل داردرخت پر پیٹل موجود ہونے کی صورت میں اس کے نیچے پیٹاب نہ کرے تاکہ پیٹل دار درخت پر پیٹل موجود ہونے کی صورت میں اس کے نیچے پیٹاب نہ کرے ہوئے پائی میں حرام زیادہ پائی میں تواحناف کے بال پیٹاب کرناممنوع ہے تھہر ہے ہوئے پائی میں حرام زیادہ پائی میں اور چلتے ہوئے پائی میں محروہ تنزیبی ہے لہٰذالیل پائی وغیرہ میں پیٹاب سے تو وہ پائی ناپاک ہوجائے گا۔ مواقع کے بال پیٹال داردرخت کے بیچے پیٹاب کرنا عام دنوں میں بھی (جب اس پر پیٹل نہ ہول) بہتر نہیں ہے تصود یہ ہے کہ پیٹا آنے پر نیچے گرنے سے پیٹل داردرخت کے بیچے پیٹاب کرنا عام دنوں میں بھی (جب اس پر پیٹل نہ ہول) بہتر نہیں ہے تصود یہ ہے کہ پیٹا آنے پر نیچے گرنے سے نہیں کے گندہ ہونے کی صورت میں وہ پیٹاب کرنے کو اور طبیعت ان کا کھانا نالیند کرے گا تاہم اس صالت میں وہ پیٹاب کرنے کو جائز رکھا میں کہتے ہیں کیونکہ بعد میں آئے والے پیٹل کا گھاٹ وغیرہ ہے ۔ سلم، احدادر اور ایک کو جائز رکھا اور اور ایک کو بین کی کہ کو کہ کون دویار سول اللہ عنان یار سول اللہ ، قال اللہ ی یتخلی فی طویق المناس اور اور میش جو سائے میں پیٹاب کرے کہا کون دویار سول اللہ !آئے سلم اور اللہ عنان یار سول اللہ ، قال اللہ ی یتخلی فی طویق المناس دو کام جس پر لعنت ہوتی ہے۔ کہ یہ مدیث ابوداؤد نے عبداللہ بن حول سے میں بیٹا ہور کرے کہا کون دویار سول اللہ !آئے سلم اور این کی ہے۔ کہ یہ عدیث ابوداؤد نے عبداللہ بن مجونے کی ہے۔ کہ یہ عدیث ابوداؤد نے عبداللہ بن ماجہ نے دویا ہے کی ہیتا ہور کو دور اور میٹی کی نے نئی الاوطاری اس میک کے بیتا دین احد ہے دورادہ تی ہے نے دورادہ تی ہے نہ بیتا ہور کو دورادہ کی ہے۔ کہ یہ عدیث ابوداؤد نے عبداللہ بی میٹور کی ہے اس کا مطلب دو کام جس پر لعنت ہوتی ہے۔ کہ یہ عدیث ابوداؤد نے عبداللہ بی میں سے سے دورادہ تھور کی ہے کی سے دین الوراؤد کے عبداللہ بی کی ہے۔

الفقة الاسلامی واولة ..... جلداول \_\_\_\_\_ نجاست کابیان می واولت ..... نجاست کابیان کی و کریم صلی الله علیه وسلم قضائے حاجت کے لئے اونچے یا گنجان کی جور کے درخت (درختوں کے جھنڈ) کے پیچھے پردہ پوشی کو پیند فرماتے سے اس جھاری کے است کا کہ خلاطت کی تھینی سے فرماتے سے اس جھاری کے بیٹھے کی ہوا سنتجاء کرنا مکروہ ہے اس شخص کو چاہئے کہ وہ وہاں سے ہٹ کر کر رے تاکہ خلاطت کی تھینی سے اس برنہ گریں۔اور جہاں خسل کرنا ہو) بیشا برنا مکروہ ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ میا گی جہاں خسل کی جگہ بیشا ب

کرے پھروہیں وضوگرے، کیونکہ وسوسہ عام طور پرایسے ہی ہوتا ہے 🗨 تا ہم میممانعت اس وقت ہے کہ جب وہاں کوئی راستہ پانی نکلنے یا یہ جانے کانہ ہو۔

٢..... حناف كے ہاں قبلہ رخ ہوناياس كى طرف پيٹيركر نا قضاء حاجت كے دوران مكروہ ہے خواہ آبادى ميں ہو۔ كيونكه فرمان نبوى ہے:

اذا تیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستد بروها ببول اوغائط، ولكن شرقوا اوغربوا و (جبتم قضائے حاجت كے لئے بيٹھوتو قبلدرخ بوكرياس طرف پيٹھ كركے پيشاب يا پاخاندمت كروبشرق اورمغرب كارخ كرليا

بی مروہ ہے تا کہ سیسی خدار مروہ ہیں۔ کے .....مستحب بیہ ہے کہ وہ نہ آسان کو دیکھے نہ شرمگاہ کو نہ اس سے نگلنے والی گندگی کو نہ اپنے ہاتھوں سے کھیلے اور نہ دائمیں ہائمیں دیکھے اور نہ مسواک کرے کیونکہ بیسب اس کی حالت کے منافی امور ہیں اور زیادہ دیر نہ بیٹے کہ اس سے بواسیر کی شکایت ہوجاتی ہے اور بیکھی مستحب ہے کہ وہ کھڑے ہوتے وقت آستہ آبنا کپڑ ابھی لوگا تا جائے ہم جد میں پیشا برحرام ہے خواہ برتن میں کیا جائے کیونکہ بیاس کے آ داب اور احترام کے خلاف ہے اس طرح قبر کے اور پر کرنا حرام ہے اور اس کے آس پاس کرنا مکروہ ہے اس کا احترام مقصود ہے۔ اوراگر اس دوران چھینک آئے تو دل میں الحمد لند کے اور بیت الخلاء سے استخاء کے بعد دیہ کیے :

روس ينك ورس الفواحش وحصن فرجى من الفواحش اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش

اے اللہ میرے دل کو نفاق ہے پاک کر دے اور میری شرمگاہ کو بے حیانی کے کاموں ہے بچائے رکھ۔

<sup>● …</sup> بیحدیث ابوداؤداورابن ماجینے حضرت عبداللہ بن مغفار قرین گئی ہے۔ امام احمداور بخاری وسلم نے حضرت ابوابو مخ سے بیروایت نقل کی ہے۔ امام احمداور بخاری وسلم نے حضرت ابوابو مخ سے بیروایت نقل کی ہے۔ نیل الاوطار ج اص ۸۰۔ ۵۰ تحدیث حضرت ابن عمر وضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے نیل الاوطار ج اص ۸۰۔ ۸۰۔ ۵۰ حضرت ابن عمر وضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے نیل الاوطار ج اص ۸۰۔ ۸۱۔

الفقد الاسلامی وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوو عسل كابيان اور مدكيد:

# الفصل الرابع ..... چوتھی فصل

## وضواوراس سيمتعلق چيزوں کابيان

ال فصل میں تین مباحث ہیں:

پہلی بحث، وضو ....اس بحث کے ذیل میں وضو کی تعریف اقسام ، فرائض ، شرائط ،سنتوں ، آ داب ، مکر وہات نو آفض وضو (وضوتو ڑنے والی چیزیں ) معذور کے وضواور وہ چیزیں جن سے بے وضوفے کوروکا جاتا ہے ان سب امور کا بیان ہوگا۔

منجہ (نجاست) کو پاک کرنے کی بحث گزرچکی ہے بہ طہارت تقیقیہ کہلاتی ہے اور حدث سے حاصل کی جانے والی طہارت کو طہارت کو بارے میں ہیں۔ (۱) وضور ۲) نیسل اور (۳) تیم میں پہلے وضو کا بیان کروں گا کیونکہ اس کا سبب حدث اصغر ہوتا ہے اور تیم تیم تو فوواور مسل کا مخصوص حالات میں نعم البدل ہے ہم بہ جان چکے ہیں کہ طہارت حکمیہ ایک وصف ہے جوشر عااعضاء بدن کودھونے سے حاصل ہوتا ہے اور جونجاست حکمیہ کوزائل کر دیتا ہے۔ اور ہم ہیمی جان چکے ہیں کہ طہارت تقیقیہ نام ہے گندگی کودور کرنے کا لیعنی وہ گندگی جوشر عا گندگی اور نجس چیز شار ہو۔

وضوکی بحث کے تحت ۹ (نو) ذیلی مباحث ہیں۔

ا پہلی بحث: وضوکی تعریف اور اس کا تھم، یعنی اقسام اور اوصاف .....فظ وضو (واؤ کے پیش کے ساتھ) فعل کانام ہے یعنی مخصوص اعضاء کو خصوص طریقے ہے دھونے کانام ہے یہی یہاں مراد ہے، یہ وضاء مسے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں جس نوبصورتی اور صفائی کے عربی میں بولتے ہیں وضوالر جل ای معاروضیا (یعنی آ دی خوبصورت بن گیا) وضو (واؤ کے ذیر کے ساتھ ) اس پانی کو کہتے ہیں جس سے وضوکیا جاتا ہے۔

شرعاً وضوئحضوص صفائی کانام ہے ہا یہ وہ نام ہے مخصوص افعال کا جنہیں نیت کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے ہا اور وہ ہے چہرے، دونوں ہاتھ پاؤں کا دھونا اور سرکامسے کرنا ہے اس کی سب سے واضح تعریف یہ ہے کہ وضونام ہے پاک پانی کوجسم کے مخصوص اعضاء میں اس خاص طریقے سے استعمال کرنا جو شریعت نے بتایا ہے ہی اس کا اصل مقصود اور حکم اصلی میہ ہے کہ بینماز کے لئے فرض ہے کیونکہ بینماز کی در تنگی کے لئے شرط ہے جبیبا کے قرآن کی اس آیت سے طاہر ہوتا ہے:

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا إِذَا قُهْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَآيُويَكُمْ إِلَى الْمَوَافِقِ

وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَنْ جُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لَمْ .... ورة المائدة يت نبرا

اے اہل ایمان! جبتم نماز کے لئے کھڑے ہوتو دھولوا پنے چہرے اور ہاتھ کہنوں تک اور سے کروسر کا اور دھولو یا وَل کوکٹوں تک۔ اور حدیث میں ہے کہتم میں سے حدث لاحق ہوجانے والے شخص کی نماز اللّٰداس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ وضو نہ

٠٠.... مراقي الفلاح ص ٩ ـ ٢ مغنى المحتاج ج ا ص ٢٨ ـ ٢ كشف القناع ج ا ص ١٩

\_\_\_\_ وضووغسل کابیان بلفقه الاسلامي دادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ ٢٥٣ \_\_\_\_\_ کرے اور وضواس لئے بھی ضروری ہے کہ امت کا اس کے فرض ہونے پر اجماع ہے۔

وضوشروع تو مکہ میں ہواتھا مگراس کی آبتیں مدینہ میں اتریں جسیا کم حققین نے وضاحت کی ہے۔ان عضاء کے دھونے کی حکمت سے ہے کہ بیاعضا زیادہ تر گندگی گر دوغبار اور پچرے وغیرہ کا شکار ہوتے ہیں۔وضو کے ساتھ بھی دوسرے اوصاف بھی یائے جاتے ہیں جواس کو متحب یا واجب بنادیتے ہیں احناف کی تعبیر کے مطابق (م) یا بھی ممنوع بھی بنادیتے ہیں لہذا نقیہاء نے وضوکی کئی اقسام بیان کی ہیں اور اس

کے تی اوصاف بھی بیان کئے ہیں ان سب کا آگلی سطور میں بیان ہے

ا....احناف فرماتے ہیں 🗨 کہ وضوی یا نے قشمیں ہیں۔

ا فرض وضو :الف : .... بوضو خص جب نماز کے لئے ارادہ کر نے قاس پرلا زم ہوگا نمازخواہ فرض ہو یافل کمل نماز ہویا ناکمل نماز ہوجیسے نماز جنازہ اور تحدہ تلاوت ولیل وہی آیت ہے جوگذری اذا قمتھ السی الصلاق اوردوسری خدیث جوگذری کہ اللہ تم میں سے م شخص کی نمازنہیں قبول کرنا جو بے وضو ہو جب تک کدوہ وضونہ کرے © اور ایک صدیث ہے:

لايقبل الله طهارة بغير طهور ولا صدقة من غلول٠

الله تعالى نماز بغيرياكى كي حصول كاور صدقه خيانت شده مال سے قبول نبيس كرتا-

ب....قرآن کریم چھونے کے لئے خواہ ایک آیت ہوجو ورق دیواریا نفذی (سکےنوٹ) وغیرہ پرکھی ہوئی ہودلیل قرآن کی ہیہ آيت ہے:

لَا يَكُسُّكُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿ مورة الواقع، آيت نبر ٩٧ قرآن کومرف یاک لوگ چھوئیں۔

اورنى كريم صلى الله عليه وسلم كى حديث بيك.

لايمس القرآن الاطاهر قر آن کریم صرف یاک آ دمی چھوئے۔

٢\_واجب وضو ..... وه وضوبوتا ہے جوطواف كعبے لئے كيا جاتا ہے احناف كے علاوہ جمہور علماء فرماتے ہيں كدوه فرض ہوتا ہے كيونكه نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے كەخانە كى جبكا طواف نمازى كى طرح ہے الله نے صرف اس ميں باتوں كوحلال كرديا ہے، جو خص اس کے دوران بات چیت کرے تو خیر اور بھلائی کی بات کرے احناف فرماتے میں کہ چونکہ طواف صلا قاحقیقیہ تبیں ہے اس کئے اس کی در تنگی اورصحت طہارت برموقوف نہیں واجب طواف میں طہارت جھوڑ دینے سے دم واجب ہوگا۔اور فرض طواف میں جھوڑ دینے سے بدنہ (بردادم اونث یا گائے ) لازم ہوگا۔ اور نقلی طواف میں طہارت جھوڑ دینے سے صدقہ لازم ہوگا۔

● ..... روایت بغاری و مسلم.....فرض احناف کے ہاں وہ ہے جود کیل قطعی سے ثابت ہوااور دایت وہ ہے جود کیل ظنی سے ثابت ہوجس میں شبہو۔ ● مراتی الفلاح مس۳ااور بعد کے صفحات۔ 🗨 قربّ ن کریم میں بچھآیات میں جنہیں آیات بجدہ کہاجا تا ہے ان کی تعداد شواقع اور حنابلہ کے ہاں چودہ ہے مسلمان جبان کی تلاوت کرے تو اس کوچا ہے کہ وہ نیت اور پا کی کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر بجدہ کرے بجدہ تلاوت احناف کے ہاں واجب اور جمہور کے ہاں سنت ہے۔ 🗨 روایت بخاری مسلم،ابوداؤد وتر ندی از حضرت ابو ہر رہو مبل السلام ج اص 🕶 بخاری کےعلاوہ اصحاب صحاح ستہ نے اس کو حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہےغلول خیانت کو کہتے ہیں ٹیل الا وطارج اص ۲۰۴۰ میں حدیث اثر م اور دا آفطنی نے روایت کی ہے حاکم پیبٹی اور طبر انی نے بھی اس کونقل کیا ہے امام مالک نے مؤطامیں اس کومرسل ذکرکیا ہے بیصدیث ضعیف ہے علامدابن حجررہ 💮 نے کہا ہے کہ لا باس بہ (اس کو قبول کرنے میں حرث نہیں \_ ٹیل الا وطارج اص ۲۰۵ ع پیروایت ابن حبان حاکم ، تر ندی از حضرت ابن عبائل نصب الرأیة ج ۳ ص ۵۷ \_

وضوونسل كابيان الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ ٢٥٢ \_\_\_\_

سو مستحب وضو ..... به بهت ساري حالتون مين ہوتات جن ميں سے چندمندر جدؤيل ہيں۔ 🌑

الف …… ہرنماز کے لئے تازہ دضوء کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہا گرمیری امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں آنہیں ہرنماز کے لئے وضواور ہروضو کے ساتھ مسواک کا تھم دیتا 🗗 تجدید وضو جب ستحب ہے جب پہلے وضو سے نماز ادا کر کی ہوفرض یانفل کیونکہ بیدوضونو ر علی نور شار ہوگا اوراگر پہلے وضو ہے کوئی مقصودی عبادت نہیں انجام دی تو دوسراوضواسراف شار ہوگاں دلیل اس کی بیپھڈیٹ ہے کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے فرمایا جویا کی کے باو جود وضوکر ہے اس کے لئے دس نیکیاں کھی جائیں گی 🐿 اس طرح ہمیشہ حالت وضومیں رہنامتحب ہے۔ ابن ماجہ حاکم ،احداور بیہق کی حضرت ثوبان نے قل کردہ روایت میں ہے' استقامت پر رہوتم ہرگز اساطنیس کر سکتے جان لوتمہاراسب سے بہترمکل نماز ہےاوروضوکی یابندی تو صرف مؤمن ہی کرتا ہے۔''

ب .... شرعی اور دینی کتابیں مثلاً تفسیر، حدیث ،عقیدہ اور فقہ وغیرہ کی کتابوں کو چھونے کے لئے وضو کرنامستحب ہے تفسیر میں اگر قرآن زياده موتواس كويوضو چھونا حرام موگايه

ج:.....وضوکی حالت میں سونے کے لئے اور نیندے بیدار ہوتے ہی فوراً حصول طہارت کے لئے وضومتحب ہے۔حدیث میں ہے نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جبتم سونا جا ہوتو نماز كى طرح كاوضو كرو، دائيں كروٹ ليٹواوريد عا پڑھو:

اللهم انبي اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليث وفوضت امرى اليك والجأت ظهري اليك،

لاملجاء ولا منجى منك الااليك امنت بكتاً بك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت ٥

د .... عنسل جنابت سے پہلے وضومتحب ہے ای طرح جنبی شخص کے لئے بچھ کھانے پینے سونے یا دوبارہ ہم بستری سے پہلے وضو کر لیزا مستحب ہے کیونکہ حدیث میں ایسا آیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ بی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنابت کی حالت میں ہوتے اور کھانا یا سونا حیاہتے تو وضوکر لیتے 🗗 میجھی ان ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سونا حیاہتے تو آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ دھو لیتے اورنماز والا وضوکر لیتے 🗗 حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فر مایا کرتے ہتھے جب تم میں سے کوئی شخص اپنی ہیوی ہے ہم بستر ہواور دوباره ابيا كرناجا بيتوه وضوكر لي

ص معصرة جانے پروضو كرلينام تحب ہے۔ كيونكه وضوس عصركم ہوتا ہام احمد نے بيقل كيا ہے جبتم ميں سےكوئي غصے ميں ہوتو وہ وضوکر لے۔

و .... قر آن پڑھنے کے لئے ، حدیث پڑھنے اور روایت کرنے کے لئے ، دینی کتاب کے مطالعے کے لئے ان کی عظمت شان کی خاطر وضوكر لينامتحب ہے امام اما لك رحمة الله عليه حديث پاك املاء كراتے وقت وضوكر كے پاك صاف ہوكر بيٹي تصحديث كي تعظيم وتكريم كي خاطريه

ز :.....اذان ، اقامت کہنے ، خطبہ دینے کے لئے خواہ خطبہ نکاح ہو، زیارت نبوی کے لئے ، وقوف عرفہ کے لئے اور صفام وہ کے درمیان سعی کے لئے وضومستحب ہے کیونکہ (صفادمروہ ادر عرفہ کا میدان ) عبادت کے مقامات ہیں۔

 ... مغنی انحتاج ج اس ۱۳ مزید ملاحظہ کریں۔ امام احمد نے مجھ سند کے ساتھ حضرت ابوہریرہ منے یہ میدیث نقل کی ہے ٹیل الاوطارج اص ۲۱۰۔ 🗨 ردالمه حتیار . اب ن عبایه دین شامی، ج ۱ ص ۱ ۱ ۱ 🖎 میرحدیث ابودا کوه، ترمذی اوراین ماحیه نے حضرت این عمر سے روایت کی ہے تا ہم بیرحدیث ضعیف ہے۔ 👁 بیصدیث امام احمد ، بخاری اور ترندی نے حضرت براء بن عاز بھ سے قل کی ہے جا گئے کے بعد ہاتھ دھونے والی حدیث ہے ہمیں جا گئے کے بعد فوری وضوّر لینے کا شارہ ماتا ہے اتن ماجہ نے حضرت جابر حملے مرفو عاروایت کی ہے کہ جب تم میں کوئی بیدار ہواور وضوکرنا جا ہے تو اپنا ہاتھ وضو کے یائی میں ا نہ ڈوال دے جب تک کداسے دعونہ لے کیونداس کونیس معلوم کداس کا ہاتھ کہاں رہااور کہاں کہاں اس نے ہاتھ رکھا ہونصب الرابیہ ج اس ۲۔ 👁 بروایت احمد ومسلم ایک روایت نسائی نے بھی اس کے ہم عن نقل کی ہے۔ 🗨 روایت صحاح ستة. 🗖 روایت صحاح سته ما سوا بخاری. الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوو عسل کابیان حسن اللہ کے بعد وضوکر لینا کیونکہ نیکی برائی کومٹادی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تنہ ہیں ایک چیز نہ بتادوں جس سے اللہ گناہوں کومٹا نے اور درجات کو بلند کرتے ہیں؟ سب بولے : بالکل یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو بور اپوراکرنا نا گواری کے باوجود ( یعنی مثلاً شدید سردی یا شدید برگرمی میں شعندے یا گرم پانی سے وضوی صورت میں وضوکرنا) اور مسجد

کی طرف زیادہ قدم اٹھانااور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ یہی رباط ہے۔ یہی رباط ہے ● (یعنی پابندی سے کام کرنا یہی ہے) طنسن نماز سریارہ قبقہ لگا نرکی صورت میں پہنوٹ ستے۔ یہی کوئکہ بیصور تأحدث ہے۔

ط: .....نماز کے باہر قبقہدلگانے کی صورت میں وضوئست ہے کیونکہ بیصور تا حدث ہے۔

السمیت کے نسل دینے اور اٹھانے کے بعد ، کیونکہ حدیث میں جو کسی میت کو نسل دے وہ نسل کرے ، جواٹھائے وہ وضو کرے۔

کے .....علاء کے درمیان اختلافی مسئلہ ہونے کی صورت میں وضوئستی ہے تا کہ اختلاف سے نکل سکے جیسے عورت کے چھونے یا باتھ کے اندر کی طرف سے نشرم گاہ کو چھونے یا اونٹ کا گوشت کھالینے کی صورت میں وضو کر لینامستی ہے کیونکہ ان کا موں کے کرنے سے بعض کے ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور مستحب اس لئے ہے کہ اس کی عبادت بالا تفاق سب کے ہاں درست ہواور دین کا بچاؤاور تفاظت بھی ہو۔

٧٧ \_ مكروه وضو ..... جيسے ايک وضو سے نماز سے پڑھنے سے پہلے دوسراوضو كرليمالينى وضودروضو كروه ہےاور پہلے وضو سے نماز وغيره ادا نه كى ہو بنواه مجلس بدل بھى جائے۔ ●

۵۔حرام وضو .....جیسے غصب شدہ پانی سے وضو کرنایا بنتیم کے پانی سے دضو کرنا۔حنابلہ فرماتے ہیں کہ غصب شدہ چیز وغیرہ سے وضو درست نہیں ہے کیونکہ حدیث میں ہے:

#### من عمل عملا ليس عليه امرنا فهورد٠

جو خض ایسا کام کرے جوہم نے نہ بتایا ہوتو وہ کام مردود ہے الوٹایا جائے گا۔

مالکیہ کے ہاں بھی وضوکی پانچ قسمیں ہیں واجب بمستحب،سنت،مباح اور ممنوع۔واجب وضووہ ہے جوفرض نماز نفل نماز، سجدہ تلاوت نماز جنازہ، قرآن کوچھونے اور طواف کے لئے ہو۔اور نماز صرف واجب وضوکے ذریعے ہی ادا ہوگی۔اور اگر کوئی وضوان اشیاء کے لئے کرے تواس کے لئے تمام عباد تیں کرنا درست ہوں گی۔

سنت وضو : جیسے جنبی شخص کا سونے کے تیم :

مستحب وضو: ..... ہرنماز کے لئے وضومتحاضہ اورسلس البول ( قطروں کے مریض ) کا ہرنماز کے لئے وضو، مالکید کے علاوہ دیگر فقہاء ان دونوں کے لئے اس وضوکو واجب شار کرتے ہیں۔ نیکی کے لئے وضوکر نابھی مستحب وضو ہے جیسے تلاوت ذکر، دعااور تعلیم اورعلم وغیرہ کے لئے وضوکرنا۔ ڈراؤنے کاموں کے لئے وضومتحب ہے جیسے سمندری سفر کے لئے اور بادشاہ یا قوم کے پاس جانے کے لئے بھی وضومتحب ہے۔

• .... بیصدیث، امام ما لک مسلم، ترفری اورنسائی نے روایت کی ہے این ماجہ نے بھی ای معنی و مفہوم کی صدیث حضرت ابوہ بریرہ سے قتل کی ہے۔ ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی کتاب میں حضرت ابوسعید خدری مجھے بھی بیروایت نقل کی ہے الترغیب والتر بیب نیاص ۱۵۸ ۔ ابوداؤد، ابن ماجہ اور ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ سے معنی دوایت کی ہے بیصدیث من ہے۔ یہ بیات علامہ ابن شامی کی تحقیق کے مطابق ہے دیکھے روائحت رقی اس ۱۱۱، مراتی الفلات میں بیہ کہ اگر مجلس بدل جائے تو وہ ضوعلی الوضوم سخب ہے۔ مین احدث فی امو نا ھذا مالیس منه فھور د. یہ بیصدیث مسلم نے حضرت عائشر منی اللہ عنہا ہے ان الفاظ میں بھی روایت کی ہے۔ مین احدث فی مونا ھذا مالیس منه فھور ددی احدث فی مونا ھذا مالیس منه فھور ددی ہے۔ مین احدث فی مونا ھذا مالیس منه فھور دری الله عنہا سے دوایت کی ہے۔ مین احدث فی مونا ھذا مالیس منه فھور دری الفوانین الفق ھید۔ ہیں ۲۰۔

وضووغسل كابيان الفقة الاسلامي وادلته .... جلداول \_\_\_\_\_\_ مباح وضو .....وه جس مقصود صرف خصندُك كاحصول ياسفائي مقصود مو-

ممنوع وضو: پہلے وضو ہے عبادت کئے بغیر ہی دوسراوضوکرنا:

شوافع اور حنابله بھی احناف اور مالکیہ کے ساتھ اوپر بیان کر دہ متحب دضو کی صورتوں میں متفق ہیں **● ان کی تفصیل یہ ہے کہ قراءت** قر آن یا خدیث، یاعلم پڑھنے کے لئے مسجد میں داخل ہونے ، بیٹھنے یا گذرنے کے لئے ، ذکر ، اذان اورسونے کے لئے یا حدث اصغر میں شک رفع کرنے کے لئے ، غصے کی حالت میں 🗗 حرام گفتگو دغیرہ کرنے کی صورت میں ، جیسے غیبت دغیرہ ۔مناسک حج کے لئے جیسے وقو ف عرف ، ری جمار (شیطان کوکنگریاں مارنا) زیارت قبرنبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے لئے کھانے کے لئے اور ہرنماز کے لئے۔ان سب امور کے لئے وضومتحب ہے۔ ہرنماز کے لئے اس لیے کہ حدیث میں ہے اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں ہرنماز کے لئے وضو کا حکم ان کودے دیتا 🖨 شوافع کے ہاں ان صورتوں میں بھی وضومتحب ہے فصد کھلوانے ، پیچنے لگوانے ، نکسیر پھوٹنے ، بیٹھ کر او تکھنے یا سونے میں جب کہ مقعد زمین پر ہو، نماز میں قبتہہ لگانے ، آگ پر کچی ہوئی چیز کھانے ، اونٹ کا گوشت کھانے ، حدث کے ہونے میں شک کی صورت میں قبروں کی زیارت کے لئے جانے اور میت کے اٹھانے اور چھونے کی صورت میں ، ان تمام صورتوں میں وضوشوا فع کے ہاں مستخب ہے۔

قرآن كريم نے وضو كے حيار اركان وفرائض كے متعلق بيان كيا ہے جوكہ يہ ہيں۔ ۲\_دوسری بحث، وضو کے فرائض: ۲..... دونوں ہاتھوں کا دھوتا . ا.... چېرے کا دهونا

سى....دونول يا وَل كادهونا\_ ٣....بركامسح

بقرآن كريم كاس آيت مين بيان موع مين:

لِيَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوٓا إِذَا قُهْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَآيُوبِيُّكُمْ إِلَى الْمَوَافِق وَ أَمْسَعُوا بِرُعُوسِكُمْ وَ أَنْ جُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَانِي السيارة المائدة آيت نبرا

ياايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

اے ایمان والوں جبتم نماز کے لئے کھڑے ہوتواپنے چېروں کواور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوؤاورا پیغے سروں کامسح کرواوریا وَال کودھوؤ تُخنول تک۔ احناف کےعلاوہ دیگرتمام فقہاء نے سنت نبویہ کی رو سے مزید فرائض کا اضافہ کیا ہے جس میں نیت کے فرض ہونے پرسب کا تفاق ہے، مالكية اور حنابلة نے موالات بے دربے ہونا كولازم قرار دیا ہے جیسے شوافع اور حنابلہ نے ترتیب ( کیے بعد دیگرے ہونے ) كوشرط قرار دیا ہے مالکیدنے دلک (عضو کے ملنے ) کوبھی لازم قرار دیاہے۔تو وضو کے ارکان احناف کے ہاں جپار ہیں جومنصوص ہیں مالکید کے ہال نیت، دلک اورمولات کے اضافے سے سیسات بیں شوافع کے بال ترتیب اورنیت کے اضافے کے ساتھ چھ، اور حنابلداور شیعدامامیہ کے بال نیت، ترتیب اور موالات کے اضافے کے ساتھ سات ہیں۔

اس گفتگوسے بیمعلوم ہوگیا ہوگا کدار کان وفرائض دوشم کے ہیں

٣....جن ميں اختلاف ہے۔ ا....جن براتفاق ہے۔

<sup>● .....</sup> مغنى المعتاج ج اص ٣٩، كشف القناع ج اص ٩٨. ٢٠ كيونكه غصر شيطان كي طرف سي بوتا ب، اور شيطان آگ كاب، اور ياني ۔ آگ کو بجھا تا ہے جبیبا کہ میضمون حدیث میں آیا ہے۔ 🗨 میحدیث امام احمد نے سیح سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ ...جلداول \_\_\_\_\_\_ نقر وری مباحث الفقہ الاسلامی وادلتہ ...جلداول \_\_\_\_\_ نقر وری مباحث السلامی وادلتہ ...جلداول \_\_\_\_\_ نقر کے اس فرائی ہوری ہورہ الماع الماع ہوری کے اس فرح عضویر کے جا مرتبہ دھونا الور دوسری دلیل اجماع امت ہے اور ''عشل' (غ کے زبر کے ساتھ ) پانی کے اس طرح عضویر بیانے کو کہتے ہیں کہ پانی فک پڑے اور جی قول کے مطابق اس کی کم از کم مقدار دوقطرے ہیں بغیر قطرے جبکے پانی کا بہادینا کافی نہیں ہوگا اور عضویر عضویر خسل ہے نہ ہورہ ہوگا ور جانے کا مراد ہے لیعنی خواہ وضوکر نے والے کے اپنے شسل ہے دھل جائے یا دوسرے کے کرنے ہے ہواور فرض ایک مرتبہ دھونا ہے تین مرتبہ دھونا سنت ہے فرض نہیں ہے۔

' وجه' (چېره)اس كو كهتے جس سے انسان نسي كي مواجهت (آمنا سامنا) كرتا ہے۔اس كي حد لمبائي ميں بال النے كي تمام جگه (يعني جہاں تک عام طور پر بال اگتے میں ) ہے لے کرٹھوڑی کے نتم تک یابوں کہیں کہ پیشانی کی ابتداء سے لے کرٹھوڑی کے بیچے جھے تک اور ذقن تھوڑی کو کہتے میں یعنی نچلے جبڑے پر ڈاڑھی اگنے کی جگہ پالحیین یعنی جبڑے کی وہ دائیں بائیں طرف کی دوبڈیاں جن پر نچلے دانت ہوتے ہیں (بعنی دونوں چبروں کو ذقن کہا جا سکتا ہے مراد ہے، چبرے کے نچلے جھے کی اتنہا )اور پیشانی کی وہ جگہ جس پر بال نکل آئیں وہ چبرے میں شامل ہوتی ہے( یعن اگر کسی کی پیشانی بالوں ہے ڈھکی ہوئی ہوتو وہ چبرے میں داخل شار ہوگ ) تا ہم نزعہ لینی کنیٹی پر سے جھڑ جانے والے بال کی جگہ چرے میں نہیں شار ہوگی یعنی وہ سفیدی جوسر کے دونوں طرف کی کنپٹیوں کے اوپر کے حصے یعنی پیشانی کے اوپری حصے کے داکیس اور ہاکیں کے بال جعر جانے ہے بتی ہے وہ جبرے میں شانبیں ہوگی کیونکہ بیسر کی گولائی میں ہوتے ہیں۔ چوڑائی کے اعتبارے چبرے کی حدکان کی دونوں لو کے درمیان کی جگہ ہےاور احناف وشوافع کے راجح قول کے مطابق چبرے میں وہ جگہ بھی داخل ہے جو کان اور واڑھی مامین ہوتی ہے جس میر بالنہیں ہوتے مالکیہ اور حنابلہ واس کوسر میں سے شار کرتے ہیں ای طرح مغنی میں بیان کر دہ تحقیق کے مطابق تحذیف کی جگہ بھی حنا بلہ کے ہاں سیج قول کے مطابق چبرے میں شار ہوگی اور تحذیف اس جگہ کو کہتے ہیں جو پیشانی کی دونوں جانب عذار کی ابتداءاور نزعہ کے مابین کی جگہ جس رِمعمولی سے بال نکلے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے ہاں یہ چہرے میں داخل ہے 🗨 یا ہم علامہ نو وی فرماتے ہیں کہ جمہورشافعی فقہاء نے اس بات کوزیادہ سیج قرار دیا ہے کہ تحذیف کی جگدس میں سے ہے کیونکداس کے بال سرکے بالوں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں حنابلہ میں سے صاحب کشف القناع فرماتے ہیں کہ بیہ چبرے میں سے نہیں سرمیں سے ثار ہوگا۔اس صورت میں وضومیں اس کا دھونا ضروری نہیں ہوگا۔ اورصدغ سرمیں ہے شار ہوگا، یعنی وہ جگہ جو کان ہے اوپر اور عذار ہے تصل ہوتی ہے (یعنی کنیٹی کے بال) کیونکہ سیسر کی گولائی میں داخل حصہ ہے۔منددھوتے وقت سر کا تھوڑا سا حصہ شامل کر لینا بہتر ضروری ہے، کیونکہ فریضے کی ادائیگی اس کے بغیر نہیں ہوتی۔حنابلہ فر ماتے ہیں کہ داڑھی اور کان کے درمیانی حصے کوا ہتمام ہے دھونامستی ہے کیونکہ لوگ اکثر اس سے خفلت برتے ہیں شوافع فرماتے ہیں کہ سرکے اسکلے مستجے <u>حصتحذیف، نزعه اور صدغ (ان متیوں کی وضاحت گزر چکی ہے) کو چبرے کے ساتھ دھوتے ہوئے شامل کرنامسنون ہے تا کہ اس اختلاف</u> ہے باہر نکلا جاسکے جوان کے دھونے کے بارے میں ہے ( یعنی ان کودھو لینے سے وہ اختلافی صورت در پیش ہی نہ ہوگی کہ ایک کے ہاں وضو ہو ادوسرے کے ہاں نبیں ) اور سر کا تھوڑا سا حصہ حلق کا حصہ ٹھوڑی کا نجلا حصہ اور تھوڑا سا کان کا حصہ دھونا واجب ہے (مقصدیہ ہے کہ ● ....مسلم کےعلاوہ تمام سحاح ستة کے حضرات نے حضرت ابن عباسؓ ہے روایت کیا ہے کہ رسول التد صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضوفر مایا اور ایک ایک مرتباعضا كودهويا\_ نيل الاوطارج اص ١٤٦ الدر المحتارج اص ٨٨، فتح القديرج اص ٨، البدائع ج اص ٣، تبيين الحقائق ج اص ٢ الشوح الصغير ج اص ١٠٢ الشرح الكبير ج اص ٨٥ مغنى المتحتلج اص ٥٠ المهذب ج اص ١٦ كشف القناع ج اص ۱٬۹۲ و المغنى ج اص ۱۲۰٬۱۲۰ بداية المجتهج اص و القوانين الفقهيه ص ۱۰ هـ ال الم الم الم الم الم الم الم لئے کہتے ہیں کہ عربوں میں لوگ اس جگہ کے بالوں کو کاٹ کر چھونار کھتے ہیں تا کہ چہرہ بڑا لگھاس کے اندازہ کرنے کاطریقتہ بیہ ہے کہ کان کے اوپر کے سرے پر ایک دھا گدرکھا جائے جو بیٹانی کے اوپر کے سرے جہال سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں تک ہواس کے تحت آنے والے بال تحذیف شار ہوں سے لیعنی وہ بال جو چبرے کی طرف ہوں۔

الفقه الاسلامي وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_\_ ۲۵۸ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ وضوو عسل كابيان چرے کی جوحدوداو پر بیان کی گئیں ان کوکمل طور پر دھونے کا طریقہ یہی ہوسکتا ہے کہ پچھتھوڑ اسا حصدان چیز وں کا بھی شامل کیا جائے جواس کی حدود ہے متصل ہیں،الہٰ دااس طریقے سے دھونا واجب قرار پایا جاتا کہ مقصود (چبرے کا دھونا) احسن اورا کمل طریقے ہے حاصل ہو سکے ) ای طرح ہاتھ اور پاؤں کے دھونے میں بھی ضروری ہے کہ ان کی متعین حدود ہے تھوڑ اسابڑھا کردھولیا جائے۔ کیونکہ یہ اصول ہے کہ واجب کا حصول جس چیز پرموقوف ہووہ چیز بھی واجب ہوتی ہے۔ چبرے میں ہونٹ کے ظاہری حصے (یعنی ہونٹ کے بندر کھے جانے پر جوحصہ بلا تکلیف سامنے ہوتا ہے) ناک کی نوک ( زم حصہ ) اور ناک وغیرہ کا کثا ہوا حصہ سب شامل ہوں گے ہونٹ کے اندرونی حصہ اور آ تکھوں کا اندر کا حصہ دھونا واجب نبیس جھنووں، پکوں،عذار ( کان کے بالمقابل ابھری ہوئی ہڈی کے بال جو ہڈی کٹیٹی اور گال کے درمیان ہوتی ہے ) ك بال موتج هول اوررخسارك بال،ريش بچه (نچلے مونث كے ينچوالے بال) دارهي كے بال ظاہر اور باطنا (يعني بال بھي اور اندر سے كھال بھی) خواہ بال موٹے ہوں یا ملکے ہوں موٹے بال سے مراد بالوں کا ایسا ہونا ہے کہ سامنے والے مخص کو کھال نہ نظر آ سکے، اور ملکے ہونے کا مطلب؛ تنابار یک ہونا کہ کھال نظر آسکے۔دلیل ان کے دھونے کے لازم ہونے کی وہ حدیث ہے جوسلم نے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے اس محض کوجس نے ناخن برابرجگ اسینے یا وال پرخشک چھوڑ دی تھی فرمایا لوٹو اور وضواجھی طرح کر کے آؤ۔ اور داڑھی اگر اتن تھنی موکہ کھال نظر نہ آسکے تواس صورت میں صرف داڑھی کے باہر کے جھے کو دھولینا کافی ہے اور اندر کے بالوں میں صرف خلال کر لینا کافی ہے کھال تک پانی پہنچانالازی نہیں کیونکہ کھال تک پانی پہنچانا بہت مشکل ہوگا۔اوراس کی دلیل بیصدیث بھی ہے جو بخاری نے روایت کی ہے کہ نمی کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک مرتبہ وضوفر مایا اور ایک چلویا نی مجر کراہیے چیرہ انور کو دھویا 🗨 آپ صلی الله علیه وسلم کی داڑھی مبارک تھتی تھی اورایک چلویانی واڑھی کے اندرتک عام طور پڑہیں پہنچ سکتا ہے۔

داڑھی کے وہ بال جو لمبے ہوں اور چرے کے دائر نے سے خارج ہوں تو شوافع کے ہاں سیجے قول کے مطابق ان کا دھونا واجب ہے، حنا بلد کا بھی بھی تھی کہی قول ہے کیونکہ یہ بال ایس جگہ اُگے ہوئے ہیں جس کا دھونا فرض ہے اور یہ ظاہراً اس کے نام کے تحت داخل بھی ہوتے ہیں (یعنی چرہ جب بولا جا تا ہے تو یہ بال اس میں داخل شار ہوتے ہیں ) تا ہم سر کے بالوں کا مسئلے مختف ہے کہ وہ اگر لمبے اور نیچ تک ہوں تو وہ سر کے تحت نہیں شار ہوتے ہیں ، دوسری بات یہ کہ اس کی اس حدیث ہے بھی تا کید ہوتی ہے جو امام سلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمرو بن عبر نے سے روایت کی ہے کہ پھر جب وہ اپنا چہرہ خدا کے احکام کے مطابق دھوتا ہے تو اس کے چرے کے گناہ داڑھی کے کنارے سے بہہ جاتے ہیں۔

احناف اور مالکید نے لیم لٹکے ہوئے بالوں کودھونالاز می نہیں قرار دیا ہے کیونکہ یہ بال فرض جگہ سے خارج شار ہوتے ہیں اور چبرے کا اطلاق ان پرنہیں ہوتا ہے۔

حنابلہ نے مزید میہ کہا ہے کہناک اور منہ چبرے میں شار ہوں گے، لیعن کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھا تا لازم ہیں کیونکہ امام ابوداؤد اور دوسرے محدثین نے بیصدیث روایت کی ہے کہ اذا توضات فعضمض (جبتم وضوکر وتو مضمضہ (کلی کرو) اور امام ترندی نے حضرت سلمہ بن قیس منے سروایت کی ہے کہ اذا توضات فائتٹو (جبتم وضوکر وتو ناک صاف کرو) ای طرح حنابلہ وضو سے پہلے ہم اللہ پڑھنے کو مجھی لازم قرار دیتے ہیں کیونکہ صدیث میں ہے کہاں کی نماز نہیں جس کا وضوئیس ،اور اس کا وضوئیس جو اللہ کانام وضومیس نہ لے۔ ◘

٢- ماتھوں كوكمىنيوں تك ايك مرتبدرهونا، دوسرا فرض ..... ديس اس كى آيت قرآنى كے يالفاظ وَ أَيْدِيكُمُ إِلَى الْهَوَافِق

<sup>● ....</sup>روایت امام بخاری حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نیل الاوطار ج اص ۱۳۷ کی پر دیث امام احمد، ابوداؤد، این ماجت حضرت ابو جریرهٔ اسردایت کی به امام احمداوراین ماجه نے حضرت سعید بین زیز اور حضرت ابوسعیهٔ سے بھی اس طرح کی روایت نقل کی بے۔

الفقة الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ وضووطس كاييان

انگلیوں کی سلوٹوں کا دھونا واجب ہے ای طرح وہ کہے ناخن جو انگلیوں کے سروں کو چھپالیں ان کے بنیجے دھونا واجب ہے، اس طرح احناف کے علاوہ دیگر فقہاء کے ہاں ناخن کا وہ میل دورکر ناواجب ہے جو پانی کو کھال تک پہنچے سے مانع ہو یعنی وہ کشر مقدار میں ہو ہاں اگر قلیل مقدار میں ہے تو وہ معاف ہے احناف کے ہاں یہ میل کچیل معاف ہے خواہ کم ہو یا زیادہ کیونکہ اس کے دورکرنے میں حرج ہے۔ تاہم ناخن پر

گی ایسی چیز جو پانی کوان تک پینچنے سے روک دیے جیسے پاکش اور پیکنائی وغیرِ ہاتوالی چیز کا دور کرنا بالا تفاق واجب ہے۔

<sup>• ....</sup> رُشتر والدجات: البدائع ص ٣ فتح القدير ص ١٠ تبيين الحقائق ص ٣، الدرائم حتار ص ٩٠، المشرح الصغير ص ١٠٠ المغنى، المشرح الكبير ص ١٠٠ بداية المجهة به ج اص ١٠ المقوانين الفقهيه ص ١٠ معنى المحتاج ص ٥٣ المهذب ص ١٦ المغنى، المشرح الكبير ص ١٢٠ بداية المجهة به ج اص ١٠ المقوانين الفقهيه ص ١٢ ا معنى المحتاج ص ٥٣ المهذب ص ٢٠ المهذب ص ١٢ ا، المغنى، ص ١٢ ا، كشف القناع ص ١٠ الوربعد كم فقات الفقات والفقات والمعالم المعالم المعا

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول ...... وضووط کا بیان اور آگر کسی خور میں اور آگر کسی خص کا ہاتھ کہنی کا بقیہ حصہ ہے۔ اور اگر کسی خص کا ہاتھ کہنی کا بقیہ حصہ ہے۔ اور آگر کسی خص کا ہاتھ کہنی کا بقیہ حصہ ہے۔ اور آگر کہنی کے اوپر سے کٹ گیا ہوتو بقیہ باز وکا دھونا صرف مستحب ہوگا تا کہ باز وطبارت سے خالی ندرہ سکے۔ جمہور علاء کے ہاں تنگ انگوشی کا ہلانا واجب ہے مالکیہ کے ہاں وہ انگوشی جس کی مرداور عورت کو اجازت ہے اس کودھونا ضروری نہیں خواہوہ اتی تنگ ہوکہ پانی اس کے بیچے نہ پہنچتا ہو کیونکہ ایسی انگوشی حاکل شاز نہیں ہوگی۔

ساتىسرافرض .....مركاسى ،اس كى دليل قرآنى آيت كے بيالفاظ بين : وَ الْمُسَعُولُ بِرُعُوسِكُمْ

اوراييغ سرول كالمسح كروب سورة المائده، آيت نبسر ا

اورامام سلم نے روایت کی ہے کہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی پراور عمامہ مبارک پرسے فر مایا۔

مسح کہتے ہیں سیلے ہاتھ کوعضو پر پھیرنا،اور سر کااطلاق اس جھے پر ہوتا ہے جہاں عام طور پر بال اگتے ہیں سامنے کی طرف سے پیشانی کے اوپر سے گردن کے نچلے جھے تک اس میں دونوں صدغ بھی داخل ہوں گے صدغ اس جھے کو کہتے ہیں جو چبرے کی انجری ہوئی ہڈی کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔

□.....تبیین الحقائق ج ا ص ۱ البدائع ج ا ص ۲ فتح القدیر ج ا ص ۱ الدرالمختار ج ا ص ۹ ۲ بدایة المجتهد ج ا ص ۱ ۱ المقوانین الفقهیة ص ۲۱ الشرح الصغیر ج ا ص ۱۰۸ الشرح الکبیر ج ا ص ۸۸، مغنی المحتاج، ج ا ص ۵۳ المهذب ج ا ص ۱۰ المسرح المعنی ج ا ص ۱۲۵ اوربعد کے شخات کشف القناع عن متن الاقناع ج ا ص ۱۰۹ اوربعد کے شخات ۔ ② نیل اللوطار . ج ا ص ۱۵۷ / ۱۲۵ نصب الرابة ج ا ص ۱-۲

وضووغسل كإبيان الفظه الاسلامي وادلته .....جلداول عرف میں ہاتھ پھیرناشار کیا جاسکے۔

مالکیداور حنابلہ اپنے دومیں سے راجج قول کے مطابق فر ماتے ہیں کہ پورے سرکاسے فرض ہے اور سے کرنے والے پراپنے بالوں کی ٹنیس کھولناضروری ہیں اور نہ ہی سر کے نشکتے ہوئے بالوں کامسح ضروری ہے،اورصرف ان لٹکتے ہوئے بالوں برسے کر لینا کافی نہیں ہوگا ہاں وہ بال جوہر سے بنچے ندلنگ رہے ہوں ان پرسے کر لینا فرض کی ادائیگی کے لئے کافی ہوگا۔اوراگراس کے بال نہ ہوں تو کھال پرسے کرنا ضروری ہوگا كيونكداس كے اعتبارے

سرکا ظاہری حصہ کیبی ہے۔

حنابلہ کے ہاں ظاہر قول تو یہ ہے کہ مرد کے لئے پورے سر کا استیعاب ضروری ہے لیکن عورت کے لئے سر کے انگلے جھے کامسح کافی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اینے سر کے اسلامے جھے کامسح فر مایا کرتی تھیں ، ان حضرات کے ہاں کان کے اندر اور باہر کامسح ضروری ہے کیونکہ میرونوں سرمیں شارہوتے ہیں جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے الاذنبان من الرأس۔ • (دونوں کان سرمیں سے شارہوں گے )ان حضرات کے ہاں سے ایک مرتبہ کافی ہے ادرسراور کانوں کابار بارسے کرنامستحب نبیں ہے امام تریزی اور ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم کااس پھل ہےاس لئے کہ نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بیان کرنے والے حضرات کی اکثریت نے بیہ بیان کیا ہے کہ آپ نے اپنے سرکامسے ایک مرتبہ فر مایا اس لئے کہ ان حضرات نے وضو کے افعال کوتین تمین مرتبہ کرنے کافقل کیا ہے اور سے کے بارے میں سب نے بیکہا کہ آپ نے مسح فر مایا اورکوئی تعداداس کے ساتھ بیان نہیں کی جیسے دوسرے افعال کے ساتھ بیان کی تھی ان حضرات کی دلیل سے کو '' الصاق (ملانے ) کے معنی میں ہوتا ہے بعن علی کو مفعول سے ملادینا تو گویا آیت کے الفاظ یوں ہوئے السوسق وا برؤوسكم، اى المسح بالماء (مسح ( تعل ) كوايئ سر ( مفعول ) سے ملادو، يعني بإنى كے ساتھ مسح كودوسرى بات بيہ ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے بورے سر کامسے فرمایا ہے،حضرت عبدالله بن زیدرضی الله عند نے بیان کیا ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنے سر کا دونوں ہاتھوں سے سے فر مایاان دونوں ہاتھوں کوآپ آ گے اور پیچھے لے گئے ہمر کے اسکلے جھے سے شروع فر مایا اور ہاتھ پھیرتے ہوئے گدی تک لے گئے پھراس جگہ باتھ لے آئے جہاں سے شروع فرمایا تھا 🗗 بیصدیث پورے سر کے سے کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے جو کہ علامہ نووی کے بان کےمطابق ہاتفاق علماء مستحب ہے۔

شواقع فرماتے ہیں کہ سرکے پچھے حصے کامسح فرض ہے خواہ وہ سر کا ایک بال ہی ہوسرے بال ہونے کا مطلب سیہ ہے کہ وہ بال جس *د*خ سے نیچ کی طرف لٹکا ہوا ہے اس جہت سے وہ لٹکا ئے جانے پر سرکی حدود سے باہر نہ نکل جائے شوافع کے سیجے قول کے مطابق اس کودھولین بھی جائزے، کیونکہ دھونے کے مل میں مسح بچھ زیادت عمل کے ساتھ ہے، ای طرح ان کے ہاں سر برصرف ہاتھ رکھ دینا بھی کافی ہے کیونکہ تری اس طرح بھی پہنچ جاتی ہےاور حصول مقصود ہو جاتا ہے۔ حنابلہ کے سیح قول کے مطابق بغیر ہاتھ کچیسرے سر کا دھولینا کافی نہیں ،اور دھونے کے ساتھ ہاتھ پھیرنا بمراہت کافی ہوگا۔

شواقع کی دلیل حضرت مغیرہ والی حدیث ہے جوامام بخاری وسلم نے روایت کی اور جو پہلے گذری کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے اپنی

<sup>• .....</sup> حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے اپنے سر کا اور دونوں کا نوں کا ندر اور باہر ہے مسح کیا بیرحدیث امام ترندی نے روایت کی ہےاورا سے حج قرار دیا ہے۔نیسل الماو طارح اص ۱۹۲ 🗗 بیصدیث صحاب ستہ کے حضرات نے روایت کی ہے ابوداؤراور امام احد من عنت معوق سے حدیث روایت کی ہے جو کہ حدیث حسن ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں وضو کیاا پے سرکامسے فرویل بالوں كے اوپر سے اور بالوں كى ڈھلكتى ہوئى ہر جہت ہے كيا اور بالوں كوا بنى ہيت ہے نہيں ہٹايا ( يعنی ان كو بھير انہيں ) نيسل المساوط اوج اص

حق بات بیہ ہے کہ بیآیت بالکل مطلق ہاور بیصرف اتنابتاتی ہے کہ سر پرمسے کرلیاجائے اسے زیادہ کچے نہیں بتاتی اورسر کے کسی بھی جزیر ،خواہلیل ہویا کثیر ،سے کرلینا کافی ہوگا بشرطیکہ وہ مل ایسا ہو کہ عرف میں اسے سے کہدسکتے ہوں اور ایک یا نین بالوں پرمسے کرنے کے مل پرمسے کا اطلاق حقیقت میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ •

مم۔ چوتھافرض، پاؤل گول تک دھونا .....اس کی دلیل آیت دضو کے بیالفاظ ہیں واد جلکہ المی الک عبین (اوراپنے پاؤل کودھوؤ مختوں تک ۔المائدہ آیت نمبر ۲) اور دوسری دلیل نقہاء کا اجماع ہے اور بیصدیث بھی دلیل ہے جوحضرت عمر و بن عبدرضی اللہ عنہ سے اللہ عنہ سے امام احمد نے روایت کی ہے کہ پھراپنے سرکام ایسے کرے جیسے اللہ نے تھم دیا ہے پھراپنے دونوں پاؤل مختوں تک ویسے دھوئے جیسے اللہ نے تھم دیا ہے۔

اس کی ایک دلیل حضرت عثمان رضی الله عنه والی حدیث بھی ہے جوابوداؤداور دارقطنی نے روایت کی ہے کہ انہوں نے وضوکر کے پاؤں دھونے کے بعد فرمایا میں نے ایسے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو وضوکر تے دیکھا تھا۔ اور ان احادیث کے علاوہ بھی دوسری احادیث اس کی دلیل ہیں جیسے حضرت عبدالله بن زیداور حضرت ابو ہر برہ رضی الله عنهم سے منقول احادیث۔

محسین (کعب کا تثنیه)وه انجری موئی دومڈیاں ہیں جو پیر کے جوڑ پر دونوں جانب انجری ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی شخنے۔

جمہورے ہاں دونوں پاؤں کا دھونا ضروری ہےان پرسے کرنا جائز نہیں کیونکہ حدیث میں ویل لملاعقاب من النار ﴿ ایزیوں کے لئے بربادی ہوآ گ کی )اس میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کرنے پروعید بتائی ،اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے دونوں پاؤں دھونے پر ہمیشہ مداومت فرمائی اورآپ سے سے طور پرسے ثابت نہیں ہے بلکہ آپ نے دھونے کا تھم دیا جیسا کہ دارقطنی کی حضرت جابر رضی اللہ عندسے

• الموزيد من المعنى "المسبع" سبح قر أت زيرى ب (يعنى لام يرزير) اورياتى في زيرك ساته پرها به جه جرجوار كتي بين اس من عطف ب "وجود" المتحقيق لمعنى "المسبع" سبح قر أت زيرى ب (يعنى لام يرزير) اورياتى في زيرك ساته پرها به جه جرجوار كتي بين اس من عطف ب "وجود" كفظ پرزيرى صورت بين عطف لفظ ب اورزيرى صورت بين معنى عطف ب المبدائع ج اص ۵ الشوح الصغير ج اص ۱۹۲ مغنى المحتاج ، ج اص ۱۹۳ المحتاج ، جا ص ۱۳۲ المحتاج ، بخارى اورسلم في المحتاج ، ج اص ۱۹۳ المحتاج ، بوايات مسلم، نيل اللوطار ج اص ۱۵۲ المحتاج ، بخارى اورسلم في حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها من كل به كهم سه رسول الله عليه وملم الله عليه وملم المداوي المحتاج من الناورويا تمن مرتب فرمايا غل الاوطار عام المحتاب من الناورويا تمن مرتب فرمايا غل الاوطار عام المحتاب من الناورويا تمن مرتب فرمايا غل الاوطار عام ١٩١٥ المحتاب من الناورويا تمن مرتب فرمايا غل الاوطار عام ١٩١٥ المحتاب

شیعہ امامیہ کے ہاں پاؤں کا مسح کرنا واجب ہے ہی دلیل اس کی خجملہ احادیث کے ایک وہ حدیث ہے جوامام ابوداؤدر حمد اللہ نے اوس بین الجی اور القفی رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کود یکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی ایک قوم کی نہر کے کنار ہے تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوفر مایا اور اپنی چیلوں اور پاؤں پرسے افر مایا ہا اور دوسری دلیل لفظ والہ جلک مرکسی کا اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ اللہ عنہ میں تا ہم ان صحابہ رضی اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں تا ہم ان صحابہ رضی اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں تا ہم ان صحابہ رضی اللہ عنہ میں تا ہم ان میں اللہ عنہ میں تا ہم ان میں بیا تو وہ کتاب اللہ اور قولی و فعلی سنت میں تو اور کے ساتھ ساتھ کوئی واضح دلیل چیش کرنے ہے تھی قاصر ہیں اور ان لوگوں نے والہ جلکھ کی زبروالی قرائت کو ہروؤسکھ پرعطف قرار دیا ہے۔ ●

یوں و ک بین رسے سے کا میں ترین دوں کے ورو ببلطان کی جبوری و سے بار و وسائٹ کے سبب سے اور عسل دونوں کے الد جلکھ پر علامہ جاراللہ ذخشر ی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زبراورز بردونوں قرائتوں کے پائے جانے کے سبب سے اور عسل دونوں کے الد جلکھ پر اطلاق کا سبب بظاہر اسراف سے بیچنے کی تعلیم دینا ہے کیونکہ پاؤں میں اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ وضو کے متفق علیہ ارکان چار ہیں (۱) چہرہ دھونا (۲) دونوں ہاتھ دھونا (۳) دونوں پاؤں دھونا بیتنوں ارکان ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہیں (۴) سرکامسے ایک مرتبہ۔اعضاء کا تین مرتبہ دھونا سنت ہے میسکی اس کابیان آ گے آئے گا۔

٢ ـ دوسرى فتىم، وضو كے وہ فرائض جن ميں اختلاف ہے .....فتهاء كانيت، ترتيب، موالات (پے در بے ہونا) اور دلك

• ..... بروایت ابوداؤد، نسانی ، ابن ماجه اورا بن خزیمه اوراس کتمام طرق سیح بین محدث ابن خزیمه نیجی بیخی قرار دیا ہے۔ اس کونیل الاوطار ج اص ۱۹۳۱ء ۵۰۰ است اورائی ، ابن ماجه اورائی خزیمه اورائی من مالک رضی الله عند نیزیدام احمد اور سلم نے حضرت محرصے بھی نقل کی ہے۔ نیل الاوطار بی ص ۱۷۵،۱۵۲ میں احد ، ابن ماجه اور ترفدی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ انتقاب کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جبتم وضوکروتو ایخ ہاتھ اور پاؤں کی انگیوں میں خلال کرو نیل الاوطار ج اص ۱۵۳ ہے المسلم علی معلول ہے ، کیونکہ اس کے بعض راوی مجمول میں اور اگریہ تا بت بھی ہوتو بعض اس کے نئے کے قائل ہیں امام عیش تم قرماتے ہیں کہ بیا بتدائے اسلام میں تھا۔ نیل الاوطار بی المام عیں الله علی مقادیل الاوطار بی الله علی میں الله وطار بی والد گذشتہ۔

الفقد الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ...... وضوو مسلم کا بیان المسلمی وادلتہ ..... جلداول ..... وضوو مسلم کا بیان (ملنا) کے بارے میں اختلاف ہے کہ واجب ہیں یانہیں ۔ احناف کے علاوہ فقہاء نیت کو فرض قرار دیتے ہیں، مالکیہ حنابلہ اور شیعہ امامیہ موالات (افعال وضوکا پے در پے ہونا) کے وجوب کے قائل ہیں ۔ اور شوافع ، حنابلہ اور شیعہ امامیہ تر تیب کے وجوب کے قائل ہیں ۔ مالکیہ ان سب میں دلک (ملنے) کو واجب قرار دینے میں منفر دہیں۔ ان تمام امور میں واقع اختلاف پر میں ذیل میں بحث کرتا ہوں۔

ا پہلی چیز: نیت ..... بغت میں نیت دل کے اراد ہے کو کہتے ہیں زبان کا اس سے کوئی واسط نہیں شریعت میں نیت کہتے ہیں اس کو کہ پاکی حاصل کرنے والا ادائیگی فرض یا حدث کو رفع کرنے یا اس چیز کو مباح کرنے کی نیت کرے جس کے لئے طہارت در کار ہوتی ہے۔ جیسے وضو کرنے والا خص یوں کہے: نویت فرائض الوضو (میں فرائض وضو کی نیت کرتا ہوں) باوہ خص جودائی مریض ہوجیہ مستحاضہ اور قطرے یا رہے کے باربار نگلنے کا مریض وہ یہ کے میں فرض نماز کو جائز کرنے کی نیت کرتا ہوں یا طواف کی یا قرآن چھونے کی ۔ یا پاکی حاصل کرنے والا مطلقاً پینیت کرے کہ میں حدث رفع کر رہا ہوں یعنی وہ کام جوطبارت پر موقوف ہوتا ہے۔

اس کی ادائیگی سے مانع چیز کومیں رفع کررہاہوں۔احناف نے نیت کی تعریف مید کی ہے کہ بیدل کا سی فعل کے انجام دیے پرمضبوط ارادہ کر لینے کا نام ہے۔

نیت کوطہارت کے لئے شرط قرار دینے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ احناف فرماتے میں ● کہ دضو کرنے والے کے لئے نیت سے شروع کرنا ضروری ہےتا کہ وہ تو اب حاصل کر سکے۔ اور اس کا وقت استخاء سے پہلے ہےتا کہ اس کا سارانعل نیکی شار ہواس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شخص حدث کے دور کرنے یا نماز کے تائم کرنے یا وضو کرنے یا امتال امر شرعی کا ارادہ کرے۔ اور اس کی جگہ دل ہے اگر وہ زبان سے یہ ہے کہ مخص صدث کے دور کرنے یا نماز کے تائم کرنے یا وضو کرنے یا امتال امر شرعی کا ارادہ کرے۔ اور اس کی جگہ دل ہے اگر وہ زبان سے یہ ہے کہ مخص شور کے بال میں تیرائی یاصفائی یا کسی ڈو ہے شخص کو بچانے کے لئے چھلانگ لگانے والے خص کا وضویا عسل وغیرہ درست قراریا ہے۔

ان حضرات نے اس قول یرمندرجہ ذیل دلائل پیش کئے ہیں۔

ا ....قرآن کریم میں اس پرنص موجوزئیں یعنی آیت وضوصرف تین اعضاء کے دھونے اورسر کے سے کرنے کا بتاتی ہے اور حدیث واحد سے نیت کوشر طقر اردینانص کتاب پر اضافہ ہے اور زیادہ علی الکتاب ( کتاب کے مفہوم میں اضافہ ) ننح کے متر ادف ہوتا ہے جو کہ آحاد حدیث سے درست نہیں۔

السسنت نبویہ میں بھی اس پرنص موجود نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرانی کواس کی تعلیم نہیں دی جس کوار کان وضو کی تعلیم دی جس کوار کان وضوکی تعلیم دی حالانکہ وہ اعرانی اس چیز سے قطعاً نا واقف تھا۔ اور تیم میں نبیت اس لئے فرض ہے کہ وہ مٹی سے ہوتا ہے اور مٹی فی الاصل صد شیا گندگی زائل کرنے والی نہیں ہے۔ والی نہیں ہے۔ تو بحیثیت بدل کے استعال ہوتی ہے۔

سسطہارت کی تمام دیگرانواع پر قیاس کرنے ہے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وضو پانی کے ذریعے پا کی حاصل کرنے کا نام ہے تواس کے لئے نیت نثر طنہیں ہوگی جیسے از الد تنجاست کے لئے شرطنہیں ہوتی ۔اس طرح جیسے نماز کی دیگر شرائط میں بھی نیت ضرور کی نہیں جیسے سترغورت اسی طرح نیت وضومیں بھی لازمنہیں ہوئی جائے۔

اسی طرح نیت اس ذمی عورت پر بھی لازم نہیں ہوتی ہے جو نسل حیض اپنے مسلمان شوہر کے لئے کرتی ہے۔ ہم .....وضونماز کاذر بعیداوروسیلہ ہے بیہ بذات خود مقصود چیز نہیں ہے اور نیت مقاصد میں مطلوب ہوتی ہے وسائل میں نہیں۔

<sup>• .....</sup> الدرالمختارج اص ٩٨.٠٠ اللباب ج اص ١٦ مراقى الفلاح ص ١٢ البدائع ج اص ١٤ مقارنة المذاهب في الفقه ص ١٣.

سم.....وضوا كيم مقصود چيز كاوسيله بي تواس كابھى مقصود والاحكم موگا كيونكه الله كافر مان ہے: إِذَا قُهُتُهُمْ إِلَى الصَّلُوقِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ ....سورة المائدة آيت نبر ٢

جبتم نماز کے لئے کھڑے ہوتوا پنے چیروں کودھوؤ۔

ید لیل ہے کہ وضونماز کے لئے مامور بہ ہے اوراس عبادت کی غرض سے ہے۔تو مطلوب اور مقصود نماز کی خاطر اعضاء جسم کا دھونا ہوااور یہی معنی نیت کے ہیں۔

متعلقات نیت .....گذشته صفحات میں کی گئی بحث ہے معلوم ہو گیا ہوگا کہ نیت سے متعلق امور کی تفصیل اس طرح ہے۔ ● احقیقت نیت ..... لغت میں اراد ہے کونیت کہتے ہیں اور شرعانیت نام ہے کسی چیز کا ارادہ جواس کے تعل سے تصل ہو۔

٢ حكم نيت :....جمهورك بال وجوب اوراحناف ك بال استحباب

سام قصود نیت .....عبادت کوعادت سے ممتاز کر نایا عبادت کے درجات اور رتبوں میں امتیاز دینام قصود ہوتا ہے جیسے نماز کم خال اور سے فض ہوتی ہے۔ سمجھی فرض ہوتی ہے۔

المجموع للنووى ج اص ۱۲۱ المهذب ج اص ۱۴ مداية المجتهد ج اص ۷ القوانين الفقهيه ص ۲۱ الشرح المصغير ج اص ۱۲ الشرح الصغير ج اص ۱۳ المسلم المستاج ع اص ۷ اور مابعد، المغنى ج اص ۱۱ کشف القناع ج اص ۱۳ المسلم المسل

احناف کےعلاہ دفقہاء نے دائم المرض لوگوں جیسے قطرے نمینے کا مریض اور متحاضہ وغیرہ کے لئے وقت کے داخل ہونے کی شرط رکھی ہے، کیونکہ ایسے افراد کی طہارت طبارت عذراور طبارت ضرورت ہوتی ہے تو وہ وقت کے ساتھ مقید ہوگی جیسے تیم ۔

کے کی نیت ....نیت کائل (مرکز) دل ہے، کیونکہ نیت قصداورارادے ہے عبارت ہے، اور قصدوارادے کا مرکز دل ہوتا ہے، تو، اگر دل سے ارادہ کر۔ بے اور زبان سے تلفظ نہ بھی کر ہے تو بیکا فی ہے، ہاں اگر دل میں نیت ہو ہی نہیں تو یف جواس نے انجام دیا ہے وضو کے لئے کافی نہیں ہوگا۔ مالکلیہ کے ہاں اولی بیہ ہے کہ نیت کا تلفظ نہ کیا جائے، شوافع اور حنابلہ کے ہاں اس کا تلفظ (زبان سے کہنا) مسنون ہے، تاہم حنابلہ کے ہاں آ ہت ہے تلفظ کرنا مستحب ہے زور سے تلفظ کرنا اور بار بارکرنا کمروہ ہے۔

۲۔ طریقہ نیت .... یہ ہے کہ وہ خص اپی طہارت ہے ایسی چیز کے مباح کرنے کی نیت کرے جو طہارت کے بغیر مباح نہیں ہوتی ہے۔ جیسے نماز طواف اور قر آن کا چھونا، اور حدث اصغر کے دفع کرنے کی نیت کرے۔ یعنی اس ممالغت کے دور کرنے کی نیت کرے جواعضا کے ندوھونے کے نتیج میں اس پرلاگو ہے مقصد یہ ہے کہ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شخص دفع حدث یا حدث سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے دونوں میں سے جو بھی نیٹ کے گائی کے لیے جائز ہوگی۔ کیونکہ اس نے مقصود کی نیت کر لی ہے جو کہ رفع حدث ہے۔

تا ہم اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر اس شخص نے نفل نماز کی نیت کی یا ایسی چیز کی نیت کی جس کی انجام دہی کے لئے طہارت لازم ہے جیسے طواف اور قرآن کا چھونا تو وہ اپنے اس وضو سے فرض نمازیں ادا کر سکتا ہے کیونکہ اس طرح کی نیت سے اس کا حدث مرتفع ہوگیا ہے ● اور اگر دوران طہارت اس کونیت میں شک واقع ہوگیا تو اس پر طہارت کی دوبارہ ابتداء لازم ہوگی کیونکہ اس طرح عبادت کی شرط میں

<sup>€....</sup>المغنى ج اص ۱۳۲\_

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول .... وضوو عسل كابيان

ایسے شک پیدا ہوا ہے کہ وہ اس عبادت میں مشغول ہے تو یہ ایسے درست نہیں ہوگا جیسے نماز اور طہارت سے فراغت کے بعد نیت میں واقع ہونے والاشک معزنہیں جیسے تمام عبادات میں ہوتا ہے۔ اور اس شخص کوکوئی دوسرا آدمی وضو کروائے تو نیت وضو کرنے والے کی معتبر ہوگ کرانے والے کہ نہیں ۔ کیونکہ وضو کا ہوتا ہے اور وضو کرانے والے سے میرانے والے سے نہیں اور وضوا س شخص کا ہوتا ہے اور وضو کرانے والے کہ حیثیت محض ایک آلے کی ہے۔ اور وہ لوگ جو دائم المرض ہوں جیسے مسلسل قطرے کے مریض اور مستحاضہ اور ان جیسے افراد تو ان کونماز مباح کرنے کی نبیت کرنی جا ہے نہ کہ دفع حدث کی کیونکہ رفع حدث کا امکان ان کے تن میں نہیں ہے۔

کے وقت نیت :.....احناف فرماتے ہیں کہ اس کا وقت استنجاء ہے پہلے سے تا کہ اس کا سارافعل نیکی شار ہو حنابلہ فرماتے ہیں کہ اس کا وقت اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ اس کا کوفت اور الکیہ فرماتے ہیں کہ اس کا کل چبرہ ہے ( یعنی چبرے کا دھونا ) اور یہ قول بھی ہے کہ اول طہارت ہے ۔ یشوافع فرماتے ہیں کہ چبرے کا پہلا جزء دھوتے وقت اس کی نیت ہونی چاہئے تا کہ وہ اول فرض سے مل اور یہ چیسے نماز اور مستحب سے کہ وہ ہتھیلیاں دھونے ہے لیل نیت کرے تا کہ نیت مسنون اور فرض دونوں طہارتوں کوشامل ہوجائے اور ان دونوں پر تواب کا حصول ہو سکے اور نیت کا طہارت سے کچھ در قبل ہونا جائز ہے ، اگر زیادہ زمانے پہلے ہوتو درست نہیں۔

ریت کا آخرطہارت تک ساتھ رہنامت ہے۔ تا کہ تمام افعال نیت سے ملے ہیں اور اگرنیت کے بجائے تھم نیت ساتھ رہ ہو بھی جائز
ہور تھم نیت کا آخرطہارت تک ساتھ رہنامت ہے۔ تا کہ تمام افعال نیت سے ملے ہیں اور اگرنیت کے بجائے تھم نیت ساتھ رہنا گروہ وضو
ہور تھم نیت کا مطلب ہے کہ وہ نیت کے قطع کرنے کا ارادہ نہ کرے تا ہم نیت کا ذہن سے نکل جانا ور اس سے غافل ہونا مطر نہیں اگروہ وضو
ہوتا ہے جسے نماز اور روزہ ہاں چھوڑ دینے اور ترک کردیئے سے نیت ختم ہوجاتی ہے یعنی وضو کے دوران اس کو باطل کروینا، بایں طور کہ وہ دل
سے بدارادہ کرلے کہ میں اپناوضو باطل کر رہا ہوں کہ اس طرح کرنے سے وضو باطل ہوجا تا ہے۔

" شوافع اور حنابلہ کے ہاں وضوکرنے والے مخص کے لئے اعضاء وضویرنیت کو تقییم کردینا درست ہے اس طرح کہ ہرعضوکودھوتے وقت وہ رفع حدث کی نیت کرے، کیونکہ افعال وضو کی تفریق کرنا درست ہے اس طرح نیت کو بھی افعال وضویر تقییم کرنا درست ہے۔

روسی میں کہ معتدبات یہ ہے کہ نیت کا اعضاء پر تفریق کرنا درست نہیں ہایں معنی کہ وضوکو کمکن کرنے کے ارادے کے بغیر ہروضوکی الکیہ کے ہاں معتدبات یہ ہے کہ نیت کا اعضاء پر تفریق کرنا درست نہیں ہایں معنی کہ وضوکو کمل کرے ہاں اگر نیت کو اعضاء پر نیت کرے عضوکو دھوئے اور اسی طرح سارا وضوکم کس کے برخلاف وضوکو کمل کرنے کی نیت کے ساتھ تقسیم کیا تو یہ جائز ہوگا تا ہم مالکیہ میں سے علامہ ابن رشدر حمد اللہ کے ہاں اظہر قول اس کے برخلاف ہے۔ مالکیہ کی اس تقصیل سے یا ندازہ ہو سکتا ہے کہ مالکیہ ہی شوافع اور حنا بلہ کے ہم رائے ہیں۔

خلاصہ کلام بیہے کہ علاء کا نیت کے تیم کے لئے واجب ہونے پر بالکل اتفاق ہے اور حدث اصغراور حدث اکبر کے لئے واجب ہونے کے بارے میں دوقول ہیں ایک وجوب کا اور ایک عدم وجوب کا۔

۲۔ دوسری چیز: ترتیب (اعضا کو یکے بعد دیگرے دھونا).....ترتیب کہتے ہیں اعضاء وضوکوایک کے بعد دوسرے کواس طرح دھونا جیسے قرآن کریم میں آیا ہے، یعنی پہلے چہرہ پھر دونوں ہاتھ کہنیوں تک، پھرسر کامنے اور آخر میں دونوں پاؤل مخنوں تک ترتیب کے واجب ہونے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ €

• .... بيدراص أيك اصولى مسئلي كاندرا فتلاف كانتيج باوروه بيه به كميانيت بين تجزى (تقيم) درست به يألمين ال من واقع افتلاف كي نتيج بين ال من المسائل من مجى افتلاف واقع بوا بين المسلم واقع المدانع به اص ١١٠ مرائل من مجى افتلاف واقع بوا به والمدانع به اص ١٠٠ منى الفلاح ص ١٢ فتح المقدير به اص ١٣٠ البدانع به اص ١٠٠ المسنوح الصفير به اص ١٢٠ المسنوع به اص ١٣٠ المسنوع به المسنوع

الفقة الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضووهسل كابيان

احناف اور مالکی فرماتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے فرض نہیں لہذاانسان کو جا ہے اس چیز سے شروع کرے جس سے اللہ نے شروع کیا ہوان پیز وں ہے بھی جودا کیں طرف سے شروع ہوں، کیونکہ وہ فص قر آئی جوآ ہت وضویس تعداوفر اکفن بتا تا ہے اس میں فرائض کوصرف واک عطف کے ذریعے آئے چھے بیان کیا گیا ہے جو محض جع کے معنی بتا تا ہے تر تیب کے معنی کا متقاضی نہیں ہے اگر تر تیب مطلوب ہوتی تو وہ حروف جن میں تر تیب کے معنی لمحوظ ہوتے ہیں استعمال ہوتے چیٹ نے ''اور شھر اور ف اغسلوا میں'' جوف'' ہو ہمام اعضاء کی تعقیب (پیھے لانے) کے لئے ہے (پینی اس ف سے وہ مفہوم حاصل نہیں ہوگا کیونکہ یہ تعقیب کے لئے ہے یعنی اس میں تمام اعضا کو بعد میں دھونا بیان کرنامقصود ہے) اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس میں اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول روایات تر تیب کے عدم وجوب پر دلالت کرتی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ مختم نے فرمایا پاؤں سے شروع کروں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا پاؤں سے شروع کر نے میں کوئی حرج نہیں ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا پاؤں سے سے اور کو ونا شروع کروے کی حرج نہیں کہ مناف اللہ عنہ نے فرمایا پاؤں سے سے اور کو کر جنہیں ہوگا کہ کے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا پاؤں سے شروع کر نے میں کوئی حرج نہیں ہوگا وہ کوئی حرج نہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کی خورے نہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کی خورے نہیں کہ کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں کہ کوئی حرج نہیں کوئی حربے نہیں کوئی حرج نہیں کوئی حربے کوئی کوئی حربے نہیں کوئی حربے کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئ

شوافع اور حنابله فرماتے ہیں کہ ترتیب وضویس فرض ہے مسل میں نہیں، کیونکہ وہ وضوجس کا تھم دیا گیا ہے اس پر نبی کریم صلی الله عليه وسلم کاواضح عمل موجود ہے جواس کی وضاحت کرتا ہے 🗗 اور دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر فرمایا تھا اس ہے ابتداء کرو جس سے اللہ نے ابتداء کی ہے اور اعتبار الفاظ کی عمومیت کا ہوتا ہے ایک بات یہ بھی ہے کہ خود آیت وضومیں اس کا قرینہ موجود ہے کہ اس میں ترتیب مراد ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسح کی جانے والی چیز کو دھوئے جانے والی چیزوں کے درمیان کر کے بیان کیا ہے اور عربوں کا اسلوب بیان میہ ہے کہ وہ ہم معنی اور ہم مثل چیزوں کے بچ میں بلاوج فصل نہیں کرتے ہیں ،اوروہ فائدہ یہاں تر نیب ہی کا ہے۔اورایک بات میہ ہے کہ یہ تیت واجبات وضوکابیان ہے کیونکداس میں سنتوں کا ذکر نہیں ہے ایک اور بات سے کہجیسے ارکان نماز میں تر تب بضروری ہوتی ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے وضو کے ارکان میں بھی ترتیب ضروری ہوگی۔ چنانچدا گرکسی نے ترتیب کوالٹ دیااور یاؤں کی طرف سے شروع کیا اورمنه پرلا کرختم کیا تو تمام افعال میں سے صرف چبرے کا دھونا سیح قرار پائے گاباقی غلط ہوں گے۔اورغیر مرتب وضو کو سیح کرنے کا طریقہ میہ ہے کہ وہ اعضاء کوچار مرتبہ دھولے،اس طرح پہلی مرتبہ میں منہ، دوسری مرتبہ میں ہاتھ تیسری دفعہ میں اور چوتھی دفعہ میں یاؤں کے دھونے کا فریضها دا ہوجائے گا ( یعنی اگروہ اس طرح دھوئے کہ ایک مرتبہ یا وَل کامسح ، ہاتھ اور منددھوئے اور جار مرتبہ اس ممل کو دہرائے کیکن اگر ایک ا کیے عضو کوالگ الگ تین یا زائد مرتبہ دھوئے تو اس کی تھیج ممکن نہیں اورا گر کسی نے اپنے اعضا ایک ساتھ دھو لئے تو اس کا وضو درستے نہیں ہوگا ای طرح اگر حیار آ دمیوں نے حیاروں اعضاء ایک ساتھ دھود بئے تب بھی مقصود حاصل نہیں ہوگا کیونکہ واجب ہے ترتیب نہ کہ عدم تنکیس (مَرْتیب کانہ النما)اور چاروں ایک ساتھ دھل جانے کی صورت میں تر تیب نہیں رہتی ہے اور اگر حدث اصغروائے خص نے رفع حدث کی نیت سے وضوکیا تو شوافع کے ہاں اصح بات یہ ہے کہ اگر ترتیب کا ندازہ لگایا جاناممکن ہواس طرح کہ مثلاً اس نےغوط لگایا ہو(سر کے بل) تو وضو سمجھے ہو جائے گاخواہ بغیر تھبرے ہو کیونکہ یہ بڑے حدث کورفع کرنے کے لئے کافی ہے تو حدث اصغر کے رفع کرنے کے لئے بطریق اولی کافی ہوگا دوسری بات سے ہے کم معین کھات میں تر تیب کا انداز ہ لگانا بھی ممکن ہے۔ حنابلد کے بال ایسا کرنا وضو کے لئے کافی نہیں ہے ماسوااس کے کسوہ پانی میں اتن دریر ہے کہ تر تیب کا تحقق ہو سکے۔ الہذااس کو چاہے کہ وہ پہلے مند نکالے، پھر ہاتھ، پھر سر پرمس کرے پھر یانی سے باہر آ جائے يانى خوا پھهرا ہوا ہو يا بہتا ہوا ہو۔

اورتر تیب صرف فرائض کے مابین مطلوب ہے ہاتھ پاؤل دھونے میں دائیں بائیں تر تیب ضروری نہیں، بیصرف مستحب ہے، کیونک

<sup>● ....</sup> پہلی دوروایتیں دارطنی نے افکالی ہیں تیری روایت ہے اصل ہے۔ ﴿ بسروایت مسلم وغیرہ از حضرت ابو هریره، نیل الماوطار ج ا ص ۱۵۲ ـ ﴿ وایت نسانی باسناد صحیح۔

ان كوقرة ن كريم مي ايك بى ساتھ مان كيا كيا ہے جيا كرة يت ميں ہے: وايديكم ..... وار جلكم -

فقہاءدونوں ہاتھوں کوایک عضواوردونوں پاؤں کوایک عضوتنگیم کرتے ہیں اورایک عضومیں ترتیب واجب نہیں ہے۔اوریمی مقصود ہے حضرت علی اور حضرت ابن مسعودرضی الله عنہم کے قول ہے،امام احمد نے فر مایا ہے کہ ان دونوں حضرات کی مراد بائیں کودائیں سے پہلے دھوناتھی کیونکہ ان دونوں (دائیں اور بائیں) کا بیان قرآن میں ایک ہی لفظ میں ہے۔

میر سے انداز ہے کے مطابق ترتیب کے قائل حضرات کا قول زیادہ چیج ہے، کیونکہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے قوانا اور فعانا اس پڑسل فرمایا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس پڑسل کرتے رہے ہیں، وضویس وہ ترتیب ہی کوجانے تھے اور ترتیب کے مطابق ہی وضو کرتے تھے، اور مسلمانوں میں ہر دور میں ترتیب ہی رائج رہی ہے۔ واو کا ترتیب کے لئے نہ ہونا بالکل تسلیم ہے کین میاس وقت ہوتا ہے کہ جب ترتیب پردالا کرنے والے قرائن موجود فیہ ہوں اور ترتیب پردلالت کرنے والے قرائن بہت ہیں اور وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مواظبت (علی الدوام یا بندی)

ساتیسری چیز ..... موالات پدر پرکرنااختلافی فرائض میں سے تیسر افرض موالات کامفہوم ہے افعال وضوکواس طرح کے بعد دیگرے پدر پرانجام دینا کہان کے درمیان اتنافرق نہ واقع ہو جوعرف میں فاصلہ کردیئے والاسمجھا جائے یا یوں کہدلیا جائے کہ پہلے عضو کے خٹک ہونے سے پہلے دوسر عضوکو دھولینا اور پہنگ ہونا ہالکل معتدل حالات میں ہوں، یعنی وضو کرنے والے کی کیفیت جسمانی وہ زمانہ وہ علاقہ اور وہ جائے نزول سب معتدل حالات میں ہوں اور پہلا عضو خٹک ہونے سے قبل دوسرا دھولیا جائے۔اس کے وجوب کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

احناف اور شوافع فرماتے ہیں کہ موالات سنت ہے فرض نہیں ہے اگر کسی نے اپنے اعضاء کے دھونے میں معمولی سافصل کر دیا تو یہ مضر شہیں ہے، کیونکہ اس سے احتر ازمکن نہیں ہے اور اگر کسی نے زیادہ فصل کر دیا یعنی اتنافصل کر دیا کہ معتدل حالات میں اس کا دھویا ہوا پہلاعضو خشک ہوجائے تو بھی اس کا وضود رست ہوجائے گا کیونکہ وضوالی عبادت ہے کہ اس میں قلیل یا کثیر مقدار میں فصل واقع ہونا مصنر نہیں جیسے ذکو ۃ اور ارکان جیمیں اتنافصل مصنر نہیں ہوتا ہے۔

ان حضرات نے اپنی رائے کی دلیل کے طور پربیامور ذکر کئے ہیں:

ا .....روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بازار میں وضوفر مایا ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے اور ہاتھ کو دھوکر مسح کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناز ہ آنے کی اطلاع ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبحد تشریف لائے اور اپنے نماز پڑھائی کا مام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان دوٹوں کے درمیان کافی فصل ہے۔

ا..... نبی کریم صلّی الله علیه وسلّم نے ایک مخص کونماز پڑھتے و یکھااوراس کے ملوے پرخشک جگہ درہم کی مقدار جتنی رہ کی تھی جہاں پانی

• المجتهدج اص ١٤، القوانين الفقهيه ص ٢١، المجموع ج اص ٩٣.٣٨٩، الدرالمختار ج اص ١١٠، الشرح الصغير ج اص ١١١، الشرح المخبير ج اص ٩٠، مغنى المحتاج ج اص ٢١، كشف القناع ج اص ١١، المغنى ج اص ١٣٨، السمه ذب ج اص ١١٠ المغنى ج اص ١٣٨، السمه ذب ج اص ١٩٠٩، المرواقد يدم كريروايت كي ميروايت كي مي

الفقد الاسلامی وادلته ..... جلداول وضوعشل کابیان نهیں پنج سکا تھاات شخص کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے نماز اور وضو کے اعادہ کا حکم دیا ● اگر موالات واجب ہوتی تو صرف اس خشک جگه کودهو وینا کافی ہوتا۔

۲۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے وضوکیا ادرایک ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کودیکھاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم من فرمایا لوٹ جا وَ اوراجی طرح وضوکر کے آ وَ تو وہ اوٹا پھر آ کے نماز پڑھی۔ ● ساست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موالات برمواظبت کہ آپ نے ہمیشہ موالات کے ساتھ وضوفر مایا اور موالات نہ کرنے والے کونماز کو لوٹانے کا تھم دیا۔

سسنہ بھاز پر قیاس کہ وضوائی عبادت ہے جے حدث فاسد کردیتا ہے واس میں موالات شرط ہوگی جیسے نماز میں (لیعنی وضواور نماز میں قدر مشترک ان دونوں کا حدث سے بطلان ہے لہذا ہے دونوں موالات کے تھم میں شریک ہوں گے ) مصنف فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں موالات کولازم قرارد ہے کی بات زیادہ درست ہے ماسوااس کے کہ کوئی الی ضرورت پیش ہو جوعبادات میں واقعتا ضرورت کا درجہ رکھتی ہواور ان سے لاپر وائی یا ان کی بے قعتی کے سبب نہ ہواسی طرح وہ ضرورت عبادات اور سنت فعلی کی حیثیت کے بھی مناسب ہواور شریعت کے مطلوب و مقصودا مرکے سے طور پرایک دوسرے کے ساتھ انجام دینے کے اراد ہواور نیت اور عملی نفاذ سے بھی شفق ہو بغیر کسی ایسے کام کے خلال انداز ہونے کے جواس فعلی کی معنویت سے متصادم ہو (مصنف کی بات کا مقصود ہے کہ شریعت نے جس چیز کی جیسے تعلیم دی ہے کمل تھیل ، واطاعت کے جذبے سے اس کی انجام دبی اور اس کو فیراہم بوقعت اور ثانوی چیز بھی کے دور ان کوئی واقعی حاجت وضرورت در چیش ہوجو اوپر ذکر کر کردہ جیزوں کے خلاف نے ہوتو وہ معاف ہونی چاہئے ورنہ موالات لازم ہی بھی جھنی چاہئے۔

سم ہے چوتھی چیز ...... ہاتھ سے ملکے ملکے اعضا کو ملنا۔اختلافی فرائض میں سے چوتھا فرض دلک: کہتے ہیں عضو پریانی بہانے کے بعد اس کے خشک ہونے ہے قبل اس کو ملنا۔اور ہاتھ سے مراداندرونی حصہ ضیلی وغیرہ ہے،ایک عضو کودوسرے عضو پر ملنا کافی نہیں ہے۔ اس کے وجو پ کے بارے میں فقنہاء کا اختلاف ہے۔

جمہور نقہاء ماسوی مالکیہ کے فرماتے ہیں کہ دلک سنت ہے واجب نہیں کیونکہ آیت وضومیں اس کا کوئی تھمنہیں اور سنت ہے بھی بیٹا بت نہیں کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے میں مذکور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ وضومیں تو صرف پانی کا بہانا اور بالوں کی جڑوں میں انگلیاں بھیرنا (خلال کرنا) مُدکور ہے۔ €

الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول ۔۔۔۔۔۔۔۔ وضور عسل کا بیان سے پھیرا جائے بہت دبا کر ہاتھ پھیرنا اور بار بار پھیرنا کر وہ ہے، کیونکہ اس میں دین میں تشدداور بیجائختی کا شائبہ ہے جو کہ وسوسہ پیدا کرتا ہے۔اور شہور تول کے مطابق یہ بہر حال فرض ہے خواہ یانی کھال تک پہنچ بھی جائے ان حضرات کی دلیل بیامور ہیں۔

ا۔۔۔۔۔اعضاء کا دھونا جس کا تھم آیت فکا غیسلوا وجو ہے گھر میں دیا گیاہے وہ بغیر ملنے کے تقلّ نہیں ہوتا کیونکہ پانی کا محض وضوتک پہنچ جانا غسل شارنہیں ہوتا جب تک کہ بہانے کے ساتھ کوئی کیفیت نہ اپنائی جائے اور اس کا نام دلک ہے (مفہوم ہے کہ مض نہیں شار ہوتا جب تک کہاس کے ساتھ ایک اور چیز نہ شامل ہوجواس عمل کو بہانے سے دھونے میں بدل دے اور یہ چیز ماناسے)

الشعر والنقوا البشر (بالول كوليلا كروادركهال كوصاف كرو) الرحيح قرار پائة ويدلك كرواجب بونے كاية ويتى بيان المنظر والنقوا البشر و بالول كولية ويتى بين كونكه انقاء (صاف كرنا) محض يانى بهانے سے حاصل نہيں ہوسكتا ہے۔

سسستیسری دلیل قیاس ہے، کہ حدث اصغرکو یہ حضرات نجاست سے طہارت حاصل کرنے پر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے نجاست سے طہارت کا حصول ملنے اور رگڑنے ہے ہوتا ہے اپنی وضویس بھی حصول طہارت حکمیہ ایسے بی ہوگا۔ ای طرح یہ حضرات اسے شمل جنابت پر قیاس کرتے ہیں اس آیت کے تم میں واُن گنتھ جنباً فاطھر وا (اگرتم جنبی ہوتو خوب طبارت حاصل کرو) کہ اس میں صیغہ مبالغ کا ہے اور مبالغہ دلک سے بی ہوسکتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ دلک اعضاء کی ظاہری ہیئت وشکل کی صفائی اور تز کمین کا ذریعہ ہے اور اس مقصد کا حصول دلک کوصرف سنت قرار دینے سے حاصل ہوجا تا ہے نہ گداس کو واجب قرار دینے سے۔ کیونکہ امروا قعدیہ ہے کہ بی کر میم صلی التہ علیہ وسلی کو طرف سنت قرار دینے ہے۔ کیونکہ امروا قعدیہ ہے کہ بی کر میم صلی التہ علیہ وسلی کا طریقہ بتانے والی احادیث دلک (مکلئے ) کے معنی پر دلالت نہیں کرتی ہیں اور کتب لغت بھی ینہیں بتاتی ہیں کہ دلک عسل کے معنی ومفوم میں داخل ہے، تو واجب صرف وہ فعل ہوگا جو لفظ ' مسلی ' سے با نتبار لغت کے بحد آتا ہوکوئی ایک فرض بحول جانے والے کا حکم ، علامہ این جزئی مالکی فرماتے ہیں ② کہ جو تص وضو کے فرائض میں سے کوئی فرض بحول جائے تو آگر عضو کے خلک ہونے کے بعد اس کو یاد آیا تو وہ صورف وہ فعل کر ہے جو اس نے جبور ڈ دیا ہے اور اگر عضو خشک ہونے ہے تب کی ان میں وضو وہ وہ وہ وہ وہ ہول گیا ہے اور اس کے بعد افعال انجام دے از سرنو وضو شروع کرے ، اور علام مطبطی رحمۃ التہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو اس عضو کو دھوئے جو وہ مول گیا ہے اور اس کے بعد افعال انجام دے از سرنو وضوشر و ع کرے ، اور میال مسلی طبح ہے۔

#### ۳۔ تیسری فصل کی بنیادی تین مباحث میں سے پہلی بحث دضو کی تیسری ذیلی بحث تیسری فصل کی بنیادی تین مباحث میں سے پہلی بحث دضو کی تیسری ذیلی بحث

وضو کے وجوب کا سبب حدث اورنماز کے وقت کا داخل ہونااورنماز کی ادائیٹن کا را دہ وغیر ہ : ونا ہے ۔شوافع کے ہاں اصح قول ہیہ ہے کہ دو چیزیں ایک ساتھ سبب بنتی ہیں (1) حدث (۲) نماز کی ادائیٹگی کا ارا دہ کرنا وغیر ہے۔

وضوکی شرائط دوقتم کی ہیں۔(۱) شرائط وجوب(۲) شرائط تحت ے شرائط وجوب کا مطلب ہے وہ شرائط جن کے پائے جانے کے وقت انسان پر طہارت کا حصول واجب ہوتا ہے۔اورشرائط صحت کا مطلب ہے وہ شرائط جن کے بغیر طہارت صحیح نہیں ہوتی ہے۔

ا۔ شرائط وجوب .....کی شخص پر وضو واجب ہونے، یعنی اس کے وضو کا مکلّف و پا بند قرار پانے ، کے لئے آٹھ شرائط ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں :

الدرالمختار مع ردالمحتارج اص ۲۳۰. القوانين الفقهيه ص ۲۳. البدائع ج اص ۱۵، الدرالمختار مع ردالمحتارج اص ۸۰، مراقي الفلاح ص ۱۰، الشرح الصغير ج اص ۱۳۲. ۱۳۱ الشرح الكبير ج ا ص ۱۸/وربعد كصتمات مغنى المحتاج ج ا ص ۱۵٪ كشف القناع ج ا ص ۹۵.
 ۲۵ كشف القناع ج ا ص ۹۵.

۲۔ بلوغت ..... چنانچہ بچے پر بیلازم نہیں ہوتا لیکنِ وضوبھی اس بچے کا سیح ہوتا ہے جو تمیز کرسکتا ہو یعنی تمیز وضو کے سیح ہونے کے لئے شرط ہے۔

سو اسلام: ..... یا حناف کے ہاں شرط وجوب ہے اور بیاس بناء پر کدان کے ہاں مشہور قول بیہ ہے کہ کفار فروع شریعت لین عبادات وغیرہ کے مکلف نہیں ہیں، لہذا کافر پر بیواجب نہیں کیونکہ کافر فروع شریعت

کامکلف نہیں ہے۔ جمہور فقہاء کے ہاں بیشر طصحت ہے اس بناء پر کدان کے ہاں بیہ طے ہے کہ کافرفر وعشر بعت کا مخاطب ہے تا ہم کا فرسے اس کا صدور درست قرار نہیں پائے گا کیونکہ اس کی ادائیگی کی درنتگی کے لئے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے ● اور بیشر طقمام عبادات میں ہے یعنی طہارت ، نماز ، زکو ق ،روز ہاور جے۔

سم ..... اتنی مقدار میں موجود پاک پانی کے استعال پرقدرت جواس کے لئے کافی ہوالبذا پانی کے استعال سے معدور شخص پر یہ واجب نہیں اس طرح پانی اور مٹی کے نہ پانے والے گراتنا کم کہ وہ تمام اعضاء کے لئے ایک ایک بارکافی نہ ہواور نہ اس معذور شخص پر واجب ہے جس کے لئے پانی مصر ہوتو قادر (قدرت رکھنے والے ) سے مراد پانی پالینے والا وہ خص ہے جس کے لئے پانی مصر نہ ہویہ تفصیل حفیہ اور مالکیہ کے ہاں ہے ہوائے کا استعال کرنا واجب ہے جونا کافی ہے وہ اس کو استعال کرے پھر تیم مجمی کرے۔

۵۔ حدث کا پایا جانا .....البذاوضو کیے ہوئے محض پروضو کا اعاد ہوا جب نہیں ، یعنی وضوعلی الوضو واجب نہیں۔ ۲ اور ۷۔ ....جیض اور نفاس کامنقطع ہوجانا لیعنی شرعاً ان کا انقطاع محقق ہو چکا ہو،البذا حائض اور نفساء (نفاس والی عورت ) پروضو واجب ہیں ہے۔

۸۔وقت کا تنگ ہونا ..... یعنی نماز کے وقت کا کم رہ جانا کیونکہ اس صورت میں خطاب شرع مکلف کے حق میں مضیق ( تنگ کرنے والا ، گنجائش کم کرنے والا ) کی حیثیت سے متوجہ ہوتا ہے اور ابتداء وقت میں موسع ( گنجائش میں وضود اجب ہوجاتا ہے۔ وقت میں گنجائش ہونے کی صورت میں وضود اجب ہوجاتا ہے۔

آسان الفاظ میں ان شرا لط کواس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ مکلف شخص کا پانی سے طہارت حاصل کرنے پر قادر ہو ناشر ط وجوب ہے۔

۲۔ شرا نظاصحت: .....وضو کے (درست) ہونے کیلئے احناف کے ہاں تین اور جمہور کے ہاں چار شرا نظا ہیں جو کہ مندر جہذیل ہیں۔ اب پوری کھال پر پانی کا بہہ جانا ..... یعنی پانی جس عضو پر بہایا جارہا ہے اس پورے کے پورے عضو پر پانی اس طرح بہہ جائے کہ اس کا ذراسا حصہ بھی بغیر دھلے ندرہے تاکہ پانی پوری کھال کوڈھانپ لے حتیٰ کہا گرا کیک سوئی کی نوک کے برابر بھی خشک جگہرہ گئی جو گیلی نہ ہوئی ہوتو وضو چے نہیں ہوگا۔

اس بناء پرتنگ انگوشی کو مالکید کےعلاوہ جمہور فقہاء کے نزدیک وضو کے دوران حرکت دیناواجب ہے تاکہ پانی انگوشی کے نیچ بہتی سکے۔

<sup>● .....</sup> ملاحظه شیجیئری کتاب اصول الفقه الاسلامی ج اص ۲ سم اطبع دار الفکر دوسری اشاعت ...

اوراس پرفقہاء کا تفاق ہے کہ پانی کےعلاوہ دیگر ما کعات سے وضو جائز نہیں جیسے سرکہ عرق اور دودھ وغیرہ جیسے کہ ناپاک پانی سے وضو

درست نہیں کیونکہ نماز طہارت کے بغیر نہیں ہوتی۔

السندایی چیز دورکرنا جو پانی کواس عضو تک پہنچنے ہے روک دے یعنی وہ عضو جس کا دھونا واجب ہے اس پر کوئی الیں چیز نہ ہوجو پانی کو کھال تک پہنچنے ہے روک دے یعنی وہ عضو جس کا دھونا واجب ہے اس پر کوئی الیں چیز نہ ہوجو پانی کو عمال تک پہنچنے ہے تکھوں کا چیپڑ ، چینی ، سیا ہی جوجی ہوئی ہوئیل پاش وغیرہ ہیں کہ میں کہ دیا ہے۔ میں کہ میہ پانی کے پہنچنے ہے مانع ہیں تا ہم تیل وغیرہ پانی کو کھال تک جہنچنے ہے نہیں روکتا ہے۔

سوسسوضو کے منافی چیزیاوضو کی توڑنے والی چیز جوبدن نے نگلی یانہیں ان کا نہ ہونا بھی شرط ہے بعنی ہراس چیز کاوضو ہے قبل منقطع ہونا جووضوتو ژویجی ہوجیسے چیض ونفاس پیٹاب وغیرہ کامنقطع ہونا۔ای طرح دوران وضوحدث کامنقطع ہونا کیونکہ پیٹاب وغیرہ جیسی وضو کے تو وفیلے

والی چیزیں ظاہر ہونے ہے وضودرست مہیں ہوتا ہے۔

خلاصه کلام بیکه غیرمعذور هخص کاوضوحدث کے خروج یا ناقض پائے جانے کی صورت میں درست نہیں ہوتا ہے۔

سلسل البول (پیشاب کے وقت کا داخل ہونا، یشرط جمہور کے ہاں ہاں ہا حناف کے ہاں نہیں ای طرح وہ لوگ جن کا حدث دائی ہوتا ہے جیسے سلسل البول (پیشاب کے قطرے کا دائل ہونا شرط ہے کیونکدان کی سلسل البول (پیشاب کے قطرے کا دائل ہونا شرط ہے کیونکدان کی طہارت عذر اور ضرورت کی بناء پر ہوتی ہے تو بیصر ف وقت کے ساتھ مقید ہیں اور اسلام تمام عبادات کی صحت کے لئے شرط ہے احناف کے علاوہ فقہاء کے لئے حبیبا کہ ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں اور احناف کے ہاں بیشرط وجوب ہے اور تمیز (لیعنی انسان کا اتناذی شعور ہونا کہ وہ اپنے فعل کی جووہ انجام دے رہا ہے حقیقت سے واقف ہو) تمام علاء کے ہاں وضواور دیگر عبادات کی صحت کے لئے شرط ہے۔

شوافع فرماتے ہیں کہ وضواور عسل کی تیرہ شرائط ہیں:

(۱).....اسلام (۲) شعورتمیز (۳،۳) کیف ونفاس سے صاف ہونا (۵) ایسی چیز سے صاف ہونا جو پانی کو کھال تک پینیخے سے روکے (۲) فرضیت کاعلم رکھنا (۷) اس کے معین فرائض میں سے کسی کوسنت نہ سمجھے (۸) پانی کا طہور (پاک کرنے والا اور خود بھی پاک) ہوتا (۹) نجاست عینیہ (نظر آنے والی وہ نجاست جس کا جسم ہو) کا دور کرنا (۱۰) عضو پر ایسی چیز کانہ ہونا جو پانی کو متغیر کردے (۱۱) نیت کو معلق نہ کرے (۱۲) دائم الحدث لوگوں کے لئے وقت کا داخل ہونا اور (۱۲) موالات یعنی ایسی چیز کانہ ہونا جواعراض کی دلیل ہو۔

## هم \_ چوتھی بحث .....وضو کی سنتیں

احناف سنت اورمستحب (مندوب) میں فرق کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سنت (یعنی سنت مؤکدہ) کہتے ہیں السط ریہ قسة المسلوکة فیمی الدین من غیر لذو هر (کسی بھی فعل کے بارے میں دین کا وہ طریقہ جودین نے بغیر لازم کئے ہوئے اپنایا ہو (اس کا تھم دیا ہو) لیکن اس پھل مواظبت (ہیشگی) کے ساتھ کیا گیا ہو (مفہوم ومقصودیہ ہے کہ وہ عمل جوشریعت نے کسی چیز کے بارے میں اپنایا ہو اور ہمیشہ اس پھل رما ہولیکن لازم نہ کیا ہو بایں معنی کہ بھی ہے بلاعذر ترک بھی کر دیا ہو) یعنی وہ عمل جس پر نبی کر می صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمانی ہواور بھی اس کو بلاعذر بھی ترک فرمادیا ہواس کا تھم میہ ہے کہ کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر عماب ہوتا ہے۔ اور ستحب یا مندوب

وضو کی اہم سنتیں احناف کے ہاں اٹھارہ ہیں، مالکیہ کے ہاں آٹھ میں،شوافع کے ہاں تمیں کے قریب ہیں کیونکہ بیہ حضرات سنت اور مستحب میں فرق نہیں کرتے ہیں اور حنابلہ کے ہاں ہیں کے قریب مطلوب ہیں۔ •

ا .....نیت احناف کے ہاں سنت ہے، اس کا وقت استنجاء سے قبل ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مخص حدث کے رفع کرنے یا نماز کے قائم کرنے کی یا وضوکی یا تھکم کی بجا آ ورکی کی نیت کرے اس کامحل ( جبگہ ) قلب ہے مشارکخ احناف اس کے زبان سے کہنے کے استخباب کے قائل ہیں اوراحناف کے علاوہ جمہور فقہاء کے ہاں یہ فرض ہے جبیبا کہ اس پر تفصیلی گفتگو فرائض وضو کے بیان ہیں گزر چکی ہے۔

سار وضوکی ابتداء میں سم اللہ پڑھنا: .....اس طرح کہ ہاتھ گؤں تک دھوتے وقت سم اللہ پڑھے اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطرانی کی نقل کردہ روایت کے مطابق جو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حسن اسناد کے ساتھ نقل کی ہے یہ پڑھنا چاہے بیاسم اللہ العظیم والحمد لله علی دین الاسلام ،اورایک قول ہے کہ 'بہم اللہ الحظیم 'پڑھنا افضل ہے کوئکہ اس میں السمد اللہ العظیم والحمد لله علی دین الاسلام ،اورایک قول ہے کہ 'بہم اللہ الرحیم 'پڑھنا افضل ہے کوئکہ اس میں اس صدیث پڑمل درآ مدہوجا تا ہے جس میں ہے ہروہ کام جس کو ہسمہ اللہ الرحید الرحید ہے نیشرع کیا جائے تو وہ بے ہرکت ہوتا ہے۔ وہ الکہ الدین شخو کوواج بقر اردیتے ہیں۔ ان کی دلیل بی حدیث ہے اس محق کی نماز نہیں جس کا وضونہ ہوا وراس کا وضوئیں جو اللہ کانام وضو کے موقع پرنہ لے ای اس طرح ایک اور حضرت ابوسعیر نے منقول صدیث الاوضوء لہیں صدیث جو حضرت ابوسعیر نے منقول صدیث الاوضوء لہیں صدیث جو حضرت ابوسعیر نے منقول صدیث الاوضوء لہیں کہ اسمہ اللہ علیہ و بھی ان کی مؤید ہے۔

• .... البدائع ص ٢٠.١ مواقع القدير ٢٠.١ الدرالمختار ج اص ١٠١ مواقع الفلاح ص ١٠١ الشرح الصغير ج اص ١٢٠١ الشرح الكبير ج اص ٢٠ المهذب ج اص ١٢٠ الماقوانين الفقهيد ص ٢٠ المهذب ج اص ١١٠ المراد الشرح الكبير ج اص ١٠٠ المهذب ج اص ١٩٠٩ كشعث القناع ج اص ١٠ المراد المعنى ج اص ١٩٠٩ كام الاسمال الفقهيد ص ٢٠ المهذب ج اص ١٩٠٩ كشعث القناع ج اص ١٠ المراد المعنى ج اص ١٩٠٩ المراد والمراد الفقهيد عن الإمرية رضى الله عند عدوايت كل ما الله والأوره المن المجاور المراد المواقع المراد ا

ہے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا.... مضمضہ (کلی) کرنے کامفہوم ہے کہ پانی منہ میں ڈال کرمنہ میں گردش دینا اور پھینک و دینایا یہ کہ ہانی ہنہ میں پانی چڑھانا) ان دونوں چیز وں سے ایک اور دینایا یہ کہ ہاں ہیں پانی چڑھانا) ان دونوں چیز وں سے ایک اور سنت بھی ملحق ہے اور وہ ہے استنثار (ناک بینی) کی سنت ۔ اور اس کا مفہوم ہے ہے کہ ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے بائیں ہاتھ کی چھنگی اور انگو تھے کوناک میں پانی چڑھاتے ہوئے بائیں ہاتھ کی چھنگی اور انگو تھے کوناک میں پانی چڑھاتے ہوئے بائیں ہاتھ کی چھنگی اور انگو تھے کوناک میں واغل کر کے صفائی کرنا اور ناک ایسے تکنا چیے بلغم کھنکار کرنکا لیے وقت کرنا ہوتا ہے بیتمام امور حنابلہ کے علاوہ جمہور کے ہاں سنت مؤکدہ ہیں کیونکہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے جم میں سے جو تھی وضور کے اور کئی کرےناک میں پانی ڈالے اور ناک سنگے مگر اس کے منداور ناک ہے تاہم بیروایت تہ مضمضوا واستنشقواضعیف ہے اور ان کے واجب نہ ہونے کی وجہ منداور ناک وضو کے فرائض بیان کئے ہیں۔ •

رسول الده سلی الله علیہ وسلی کے وضوییں ہے مضمضہ (کلی) اور استنشاق (ناک میں پانی ڈالنے) کا طریقہ مضمضہ اور استنشاق تین تین مرتبہ مسنون ہیں دلیل اس کی بخاری اور سلی کی روایت کروہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے برتن منگولیا اور ان کی اور اپنی والا اور ان کو دھویا پھر دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا پھرکلی کی اور ناک تکی پھر اپنی چہر کے وتین مرتبہ دھویا اور اپنی ہاتھوں کو کہنوں تک دھویا پھر اپنی ہر کا سے کہا گھر اپنی ہور دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا پھرکلی کی اور ناک تکی پھر اپنی چہر کو تین مرتبہ دھویا علیہ سے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی کہنوں تک دھویا کھر اپنی ہور اللہ اللہ علیہ سے اور کہنوں تک دھویا کھر اپنی ہور کہا تھوں کو کہنوں تک دھوے کھر فر مایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلی اللہ وسلی اللہ

• .....امام دارقطنی نے حضرت جابراور حضرت ابو جربرہ وضی التہ عنجمات بیصد بیٹ روایت کی ہے، بیصد بیٹ ضعیف ہے المب مع الصعیو: نیل الماوطاد ج اص ۱۳۱ ۔ اس مدیث کوامام دارقطنی نے نقل کیا ہے اس صدیث کا ایک راوی ضعیف ہے، نصب المواید ج سم سس ۱۹ اور نیل الما وطاد ج اص ۱۳۱ ۔ ابن سیدالناس نے شرح ترفد کی بیس اس بات کی صراحت کی ہے کہ بعض روایات میں منقول ہے لماوضو کا ملا اور امام رافعی نے اس سے استدلال بھی کیا ہے۔ علامہ ابن ججوفر ماتے ہیں کہ میں نے ایمانیس و یکھا۔ نیل الماوطاد حوالہ بالماد کی بیصدیث دارقطنی اور بیمی نے نقل کی ہے اس کی سند میں ایک راوی متروک اور وضع صدیث کے الزام ہے جم ہے بیصدیث دارقطنی اور بیمی نے دھنرت ابو جربرہ نے نقل کی ہے اس کی سند میں ایک متروک شخص ہے۔ نیل الماوطاد ج اص ۱۳۵ ۔ کینیل راوی ہیں دارقطنی اور بیمی نے بیصدیث ایک اور طریقہ ہے بھی ہوتی ہے جودارقطنی نے حضرت ابن عبار من سے مرفوعاً روایت کی ہے ان الفاظ کے ساتھ المصد مصدة و الماست شاق سنة .

احناف کی اس کے بارے میں عیارت یہ ہے کہ دونوں سنت مؤکدہ ہیں جود گر پانچ سنتوں پر شمتل ہیں (ا) ترتیب (۲) سٹلٹ (تین مرتبکرنا) (۳) پانی نیالین (۲) وائیں ہاتھ ہے کرنا (۵) ان دونوں میں مبالغہ کرنا غرارے کے ذریعے تاک کے بانے ہے اور پانی چڑھا کر بروزے دار کے علاوہ افر ادکے لئے سنت ہے کونکہ دوزے دارکاروزہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے مالکیہ فرماتے ہیں کہ مضمضہ اور استنشاق کرنامتے ہے۔ جوجے قول کے کرنامتے ہے اور دونوں مضمضہ اور استنشاق کے لئے نیا پانی لینامتی ہے اور غیر روزے دارکے لئے مبالغہ کرنامتے ہے۔ جوجے قول کے مطابق شوفع کے ہاں ان میں ترتیب لازم ہے مستحب نہیں بغلاف وائمیں کو بائیں ہے بہلے دھونے کے کہ وہ مستحب ہے۔ علامہ نووی کے مطابق شوفع کے ہاں ان میں ترتیب لازم ہے مستحب نہیں بغلاف وائمیں کو بائیں ہے بہلے دھونے کے کہ وہ مستحب ہے۔ علامہ نووی کے مخباج میں فرکر شدہ قول کے مطابق اظہر قول شوافع کے ہاں یہ ہے کہ مضمضہ اور استنشاق کو ایک چلو ہے کرنا زیادہ بہت ہے دونوں کوالگ کرنے ہے تین چلو ہے بہلے مضمضہ کرے پھر اس کے جو احدیث اس بارے میں کرنے ہے تین چلو ہے بہلے مضمضہ کرے پھر اس مضمضہ کرے پھر اس کے جارے میں دھونا فرض ہے اور منداور میں مضمضہ اور استنشاق واجب ہیں کیونکہ چہرے کا وضوا ور مسل ورنوں میں مضمضہ اور استنشاق واجب ہیں کیونکہ چہرے میں واغل ہیں اور منداور کی بات میں جو کرنے بات میں جو کہ کہ کے کہا کہ کہا کی اللہ علیہ واللہ علیہ منہ کہ ان کی بات میں جو کہ کہ کر کم صلی اللہ علیہ وکی ہے ان پر ہمیشہ مداور ستنشاق کی اور بائمیں ہاتھ ہے ناک فرون کی میں موتوں کی میں ہوتھ ہے اور استنشاق کیا اور بائمیں ہاتھ ہے ناک میں موتوں کی میں موتوں کی اور بیکا میں موتد کیا وہ میں موتد کیا ہوں اندی کی انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور مضمضہ اور استنشاق کیا اور بائمیں ہاتھ ہے ناک میں موتد کیا۔

بعرفر مایا بیالات کے بی کریم صلی اللہ عابیہ وسلم کا طریقہ طہارت تھا ۞ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی دونوں حدیثیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں ہے کوئی شخص وضو کر ہے تو اپنی ناک میں پانی ڈالے پھرناک جھاڑے اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمضہ اور استنشاق کا تھم دیا۔ ﴾

<sup>•</sup> ۱۰۰۰ امام ترندی اوردوسرے حضرات نے اس کوسی قرار دیا ہے اور پانچوں حضرات نے اس کوروایت بھی کیا ہے نیسل الساو طار ج ا ص ۱۳۵۔

• بروایت امام احجر، ابوداؤد، ابن باجر، ما کم اورا بن الجارود، اس کوابن القطان نے سیح قرار دیا ہے حافظ ابن تجرعسقلائی نے اس کو تخیص میں ذکر کیا ہے اورا اس کا صفحتی بیر بیان کیا ہے۔ اس ۱۰۰ منذری نے بھی نیل الاوطاری اص ۲۵۱ ہے المد المد المد المد المد المد المد علی سے ۱۰۰ مسلم منذری نے بھی نیل الاوطاری اص ۲۵۱ ہے المدالمد المدالمد المدالمد علی من اس کو المام ابو بکر نے الشافی میں اپنی اُسناو کے ساتھ اُس کی ہے امام دار قطنی نے اپنی سن میں بھی اس کو قل کیا ہے۔ و یہ دوایت کی ہے۔ نیل نے حضرت علی رضی الله عند ہے اوردوسری دار قطنی نے روایت کی ہے۔ نیل الوطار ج ا ص ۱۳۳ ایک بہلی حدیث منتق علیہ ہے اوردوسری دار قطنی نے روایت کی ہے۔ نیل الوطار ج ا ص ۱۳۳ میں۔

ے۔مسواک کرنا۔۔۔۔۔ یہتمام فقہاء کے ہاں بالا تفاق سنت ہے ماسوا مالکیہ کے جواس کو فضائل میں شار کرتے ہیں اور میں اس سلسلے میں مستفل طور برایک الگ بحث میں گفتگو کروں گا۔

۲ گھنی ڈاڑھی اور انگلیوں میں خلال کرنا۔۔۔۔گھنی ڈاڑھی کا خلال داڑھی کی نجل طرف ہے ایک چلوپائی کے ذریعے کرنامسنون ہے ہے ای طرح ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بید ونوں امور با تفاق فقہا ،سنت ہیں،دلیل اس کی وہ صدیث ہے جوابن ماجہ نے روایت کی ہے اور امام تر ندی نے بھی اس کے سیح کے ساتھ اسے روایت کیا ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک میں خلال فرماتے تھے،اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضوفر ماتے تو ایک چلوپانی لیتے اور اسے اپنی ٹھوڑی کے نیچے سے ڈالتے اور اپنی ڈاڑھی کا اس سے خلال فرماتے ،اور فرماتے کہ اس طرح میرے رب نے مجھے کرنے کا تھم دیا ہے۔ ●

ای طرح حضرت لقیط بن سبره کی روایت کرده حدیث جواستنشان مین مبایغ کی دلیل ہے جو کہ پہلے گزری کی وضو کممل کر واورانظیوں میں خلال کر واوراستنشاق میں مبالغہ کی دلیل ہے جو کہ پہلے گزری کی وضو کم کر دارہ و اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کرده حدیث کہ بے شک رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم وضو کر وتو ہاتھا اور پاؤں کی انگیوں میں خلال کرو دھ حضرت مستورد بن شداد کی روایت کردہ حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کود یکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو یاؤں کی انگیوں میں چیزنگی سے خلال فرماتے تھے۔ ◘

ک۔ اعضاء کو تمین مرتبہ دھونا ..... فقہاء نے بالا تفاق اعضاء کو تین مرتبہ دھونے کوسنت کہا ہے ماسواء مالکیہ کے وہ اس کو فضائل میں شامل کرتے ہیں دلیل اس کے سنت ہونے کی حضرت عمر وہن شعیب کی صدیث ہے کہ ہاتھ چبر نے اور بانہوں کو تین تین وفعہ دھویا جائے گا۔
یکم اور جب نہیں کیونکہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہلم نے ایک ایک مرتبہ بھی اعضا کو دھویا ہے اور فر مایا کہ یہ وہ مقدار ہے کہ اللہ عمل کم از کم است ہونے پر قبول فرماتے ہیں اور دو دومرتبہ بھی دھویا اور فرمایا ہے: ہم پر القداجر کودو گنا کردیتے ہیں اور تین تین مرتبہ اعضاء دھوئے اور فرمایا یہ میرااور مجھ سے پہلے کے انہیاء کا وضوے۔ ◆

اسسن نیا الاوطار ج اص ۱۳۱ می بلی دارهی ورضی وارتی جو چرک دین بروادرمرد کرخدارادرگال پربوتو پائی اس کظاهری اوراندرونی محصاوراس کی چرون میں خلال وغیرہ کے ذریعے پنچانا ضروری ہے۔ معنی المعتاج ، ج اص ۲۰ و وول حدیثین نیل الاوطاری اص ۱۳۸ میں مطاحظ کیج اور حضرت این عباس بنی الله وطاری حدیث جربخاری کے صف و وضوء و سول الله صلی الله علیه و سلم کے باب میں ہوہ پائی کوئی وارضی کے اندر پنچائے کولاز منہیں کرتی ہے نیل الاوطاری ۱۳ میل کو می استخبار کی سے المواج کے بارے میں واروا حادیث نصب الرابین اص ۳۳ میں ملاحظہ کے سے صحاح میں ماسوی امام بخاری نے بیددیث روایت کی ہوارام مرفدی نے اس کی خواردیا ہے ۔ نیل الماوطار ج اص ۱۵۳ و اس میں الموطار ج اص ۱۵۳ و المرب کی این ماجداور زندگی نے روایت کی ہے دوالہ بالا) تحلیل اصاب میں کی احدیث کیے لئے نصب المواج و اص ۲۰ کی بید یث ابواؤد، نیائی اور این ماجد نے روایت کی ہواراس کے فریل ہے ہی خوارد کیا ہوا کہ نیس میں الموطار و اساء نصب المواج و اساء نصب المواج و اساء نصب المواج و اص ۲۹ کی بروایت کی ہواراس کے فریل ہے ہی کہ الموطور فیمن زاد علی ہذا او مقص فقد اساء و ظلم أوظلم و اساء نصب المواج و اص ۲۹ کی بروایت دار قطنی از حضرت زید بن الموسود فیمن زاد علی ہذا او مقص فقد اساء و ظلم أوظلم و اساء نصب المواج و اص ۲۹ کی بروایت دار قطنی از حضرت زید بن الموسود و اس الموسود و اساء نصب المواج و اص ۲۹ کی بروایت دار قطنی از حضرت زود حضوت ابو ہوروں و رضی الله عضرت الموسود و الله گزشته )

شوافع فرماتے ہیں کہ سے کا تین بار کرنامسنون ہے کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تین مرتبہ کرنا افضل ہے اس طرح حضرت شقیق بن سلمہ کی روایت جو ابودا کو نے فل کی ہوہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کود یکھا کہ انہوں نے اپنی بانہوں کو تین مرتبہ دھویا اور سرکا مسے تین بارکیا پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا اس قسم کی روایت ایک سے زیادہ صحابہ کرام سے منقول ہے۔

حضرت عثمان، حضرت على ،حضرت ابن عمر،حضرت ابو ہر رہے ،حضرت عبد الله بن ابی او فی ،حضرت ابو ما لک حضرت رہیج اور حضرت ابی بن کعب رضی الله عنهم اجمعین ان سب سے منقول ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تین دفعہ کرتے ہوئے وضو کیا۔

تا ہم جمہورعلاء نے شوافع کی تر دید کی ہے کہ ان کی صرت کا حادیث میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔اور بظاہر معلوم بھی یہی ہوتا ہے کہ جمہور کی رائے احادیث صحیحہ کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے۔

۸۔ پورے سرکامسے :..... بخاری و سلم کی روایت کردہ حدیث پڑ ممل کرتے ہوئے پورے سرکامسے احناف اور شوافع کے ہاں مسنون ہے احتاف کے ماں ایک مرتبداور شوافع کے ہاں تین مرتبہ اور مسنون اس لئے بھی ہے کہ اس اختلاف سے نکلا جاسکے جوان حضرات کے قول کے مطابق واقع ہوتا ہے جو پورے سرکامسے کو واجب تے جیسا کہ ہم میان کر تھے ہیں۔ اس کورے سرکامسے واجب ہے جیسا کہ ہم بیان کر تھے ہیں۔

اس کامسنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ سرے اگلے جسے پر کھے انگوشے کیٹی پر دکھے اور انگلیاں ملالے پھر ہاتھ کو پھیے تا ہواگر دن تک لے جائے پھر دوبارہ وہیں ہاتھ لے آئے جہاں سے لے گیاتھ اگر اس کے بال اشنے ہوں کہ سے کرنے سے اپنی جگہ سے بل گئے ہوں © اور اگر سے کرنے سے بال نہلیں چھوٹے ہونے یابالک نہ ہونے کی وجہ سے تو ہاتھ لوٹا ٹا ضرور کی نہیں اس لئے کہ بے فائدہ ہے مالکیے فرماتے ہیں کہ دوبارہ ہاتھ لوٹا نامسنون ہے خواہ بال نہ بھی ہوں بشر طیکہ ہاتھ پریانی کی تری باقی ہوور نہ لوٹا نامسنون نہیں۔

احناف کی دلیل حصرت عمر و بن شعیب اور حضرت عثان رضی الله عنهماوالی دونوں حدیثیں جو پہلے گذریں ان میں یہ الفاظ ہیں پھر انہوں نے اپنے سرکا سے کیا۔ان دونوں حضرات نے کوئی تعداد ذکر نہیں کی ،اسی طرح ابو حبروالی حدیث جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طریقہ وضو کے بارے میں ہے اس کے الفاظ ہیں اور انہوں نے سرکا ایک مرتبہ سے کیا ہشوافع کی دلیل حضرت عثان رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے جوگذری جو

• ..... متفق عليه. ١٥٣ اس طرح بى جماعت محدثين نے حضرت عبدالله بن زيد سنقل كيا ہے۔ نيل الماوطار ج ٢ ص ، ١٥٣ . ، بروايت صحيح ترمذى، حواله بالما ص ١٥٨ .

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلداول ..... وضووعسل کابیان کدانبول نے وضوکیا اور سرکا تین مرتبہ کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول کدابودا وُد نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کی ہے جس کے الفاظ بین کدانبوں نے وضوکیا اور سرکا تین مرتبہ کے کہ انہوں نے وضوکیا اور سرکا الدُّصلی الله علیہ وسلم کوایت کی ہے کہ انہوں نے وضوکیا اور سرکا مستح تین دفعہ کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول الدُّصلی الله علیہ وسلم کواییا کرتے دیکھا۔

شوافع اور حنابلہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر پگڑی کا تا رنامشکل ہوتو کچھ سر اور پچھ پگڑی پڑسج کر لینا درست ہے، کیونکہ روایت ہے کہ اپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی اورعما ہے پراورموز وں پڑسے فر مایا۔ •

9۔ کانوں کو اندر اور باہر سے مسیح کرنا نئے پانی سے ..... جمہور کے ہاں نئے پانی سے ایسا کرنا مسنون ہے کونکہ نبی کر پیم سلی
اللہ علیہ وسلم نے آپ وضو کے دوران آپ سراور کانوں پرمسی فرمایا کا نوں کے اندراور باہر دونوں طرف مسیح کیا اور انگشت مبارک کان کے
سوراخ میں ڈالی کان کے سوراخوں کے لئے نیا پانی لیا حضرت عبداللہ بن زید ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو وضو
کرتے دیکھا تو آپ نے کانوں کے لئے نیا پانی لیا یعنی اس پانی ہے مختلف جوسر کرسے کے لئے لیا تھا © اور حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما جب
وضوکرتے تھے تو اپنی انگلیوں کے ذریعے کانوں کے لئے نیا پانی لیتے تھ ﴿ حنابلہ فرماتے ہیں کہ کانوں کا سے کونکہ کان سرکا
حصہ ہیں جیسا کہ اس صدیث الدف نات میں الرؤس ( کان سرمیں سے ہیں ) ہے سے طام ہوتا ہے ، اور یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان دونوں کانوں کا بھی سرے ساتھ می فرمایا ہے اور جیسا کہ متعدد احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ ﴿

میر بزن یک رائج قول کانوں کے سخت ہونے کا ہے۔ کونکہ الافضان من الد اُس والی حدیث ثابت نہیں ہوہ ضعیف ہے بہاں تک کدابن الصلاح فرماتے ہیں کہ اس کاضعف بہت زیادہ ہے جو کثرت طرق سے بھی ختم نہیں ہوسکتا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ الشعلیہ فرماتے ہیں کہ تن یہ جو کہ آئی ہوئی احادیث اس بارے میں دلیل نہیں بن علق ہیں لیٹنی چز صرف استحباب ہے اور وجوب کا قول اس وقت اختیار کیا جائے گا جب دلیل قائم ہوورنہ یم اللہ کی طرف اس چیز کومنسوب کرنا کہلائے گا جو اللہ نے نہیں فرمائی ہے کا نوں کا مسمح شوافع کے ہاں تین مرتبہ ہے۔

• اسس ہاتھ اور پاؤل دھونے میں دائیں طرف سے شروع کرنا مالکید نے اس کو فضائل میں سے شارکیا ہے، اس کے سنت ہونے کی دلیل حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا والی حدیث ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلی دائنی طرف سے کام شروع کرنے کو جوتا پہنے تنگھی کرنے اور پاکی کے کاموں میں دائیں طرف حاصل کرنے کے ممل میں اور اپنے تمام کاموں میں پند فرماتے سے کے پیچہ دیت جوتا پہنے تنگھی کرنے اور پاکی کے کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنے سنت ہونے کی بھی دلیل سے شروع کرنے سنت ہونے کی بھی دلیل ہے ای طرح جسم کی دائنی طرف سے بہلے دھونے کے سنت ہونے کی بھی دلیل ہے اور دائنی طرف سے ابتداء کرنا تمام اعمال میں مسنون ہے۔ اس کی تائید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم کیڑے پہنواور جب تم وضوکر دوتو دائنی طرف سے شروع کروے ک

## ۵ ـ یانچویں بحث ..... آ داب وضویا فضائل وضو

احناف ان چیزوں کوآ داب سے تعبیر کرتے ہیں جو کہ جمع ہادب کی اور مراداس سے ہو مگل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دومرت یہ کیا ہواس برمواظبت نہ فرمائی ہو۔اس کا حکم یہ ہے کہ کرنے والا تواب کا حقد اربوگا اور ترک کرنے

رکوئی وعید وغیرہ نہیں ہوگ۔ احناف کے ہاں وضو کے آ داب چودہ چیزیں ہیں۔ مالکید ان کوفضائل سے تعبیر کرتے ہیں یعنی فضلیت والے اعمال وعادات اور بیان کے ہاں دس ہیں اس کے اور سنت کے درمیان فرق بیہ ہے کہ سنت وہ ہے جس کے کرنے کی شارع نے تاکید فرمائی ہواوراس کوظیم القدر بتایا ہو۔ اور مندوب یا مستحب وہ ہے جس پر شارع نے عمل درآ مدکا تھم دیا ہو گراس کا بہت تاکید سے مطالبہ نہ کیا ہو اور اس کے معاطع کو بلکار کھا ہو، ان دونوں کے کرنے پر ثواب ماتا ہے لیکن چھوڑنے پر مؤاخذ نہیں ہوتا۔

البم آواب بيابي:

ا قبلدرخ ہونا ..... کیونکہ یہ جہت سب سے معزز جہت ہے اور اس حالت میں قبولیت دعازیادہ متوقع ہے اس کوشوافع اور حنابلہ سنت کہتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں سنت اور ادب میں فرق نہیں ہے۔

۲۔ اونجی جگہ بیٹھنا.....استعال شدہ پانی سے بیخے کے لئے۔ مالکیہ فرماتے ہیں کہ دضوکا ایسی جگہ کرنامستحب ہے جوخود پاک ہواور پاک رہنے والی ہولہٰ ذاوضو بیت الخلااور پا خانے میں کرنااس کواستعال کرنے سے پہلے بھی مکروہ ہے ہیں کہ اس کے علاوہ نا پاک جگہوں پر بھی وضوکرنا مکروہ ہے۔

سا\_بات چیت ندگرنا ..... کونکداس سے انسان دعاما توره پڑھنے سےرہ جاتا ہے۔

۳ \_ ووسر \_ سے مدونہ لینا ...... ماسواعذر کے یعنی پانی بہانے وغیرہ کے لئے © مدونہ لینا مستحب ہے کوئکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سام کا اکثر عمل یہی تھا اور دوسری بات یہ کہ اس میں ایک طرح کا کبراورو ناز ونعت برداری کی جھلک ہے جو کہ عبادت کرنے والے کے لئے مناسب نہیں اور اجروثو اب تو مشقت کے اعتبار سے ملتا ہے بیمل (یعنی دوسر سے سے مدولینا) خلاف اولی ہے بعض حضرات کے ہاں کمروہ ہے آگریکسی عذر کی وجہ سے ہومثلاً وہ مریض ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دی ہے حسیا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں وضوشروع کیا۔

میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس کا کہ میں اس کی نبی کرانیا شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوشروع کیا۔

<sup>● .....</sup> کیونکہ ووصرف بیت الخلاء یا پاخانہ بنادیئے سے بی شیاطین کا مرکز بن جاتا ہے تو ہاں وضوکر نے میں وسوسے پیش آنے کا خطرہ ہے خواہ چینٹوں سے وہ ناپاک نہ بھی ہوئے ہوں۔خلاصہ یہ ہے کہ وضونو ہوئکہ میں مگر وہ ہے اور اس جگہ میں بھی مکر وہ ہے جہاں نجاست ہونے کا امکان ہوتا ہو کیونکہ وضوخود طہارت ہے۔وجہاس ممانعت کی یہ ہے کہ اس کا خرج میں کوئی حرج نہیں عہماس کا نہ کرنا افتال ہے اور اعضاء وطلوانے میں مددلینا کروہ ہے معنی المعتاج ۱/۱۱)

میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر وحضر میں وضو کراتے وقت پانی ڈالا کرتا تھا 🗗 بید دنوں حدیثیں دوسرے سے مدد لینے کے جواز پر دلالت کرتی میں ان دونوں حدیثوں کو حنابلہ نے اختیار کیا ہے اوراس عمل ( دوسرے سے امداد لینا ) کومباح قرار دیا ہے۔

۔ ۔۔۔۔کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے مل کا دائیں ہاتھ سے اور ناک شکنے اور اس کوصاف کرنے کاعمل بائیں ہاتھ سے کرنامستحب ہے سیونکہ پہلاکام بہتری کے اور دوسرامنفی پہلوکا حامل ہے۔

ے .....غیر معذور شخص کے لئے نماز کے وقت کے داخل ہوتے ہی وضوکر لینا نیکی کے انجام دینے میں جلدی اور سرعت کی خاطر۔معذور اور تیم کرنے والے کے لئے اس میں تعمیل کرنا امام ابوصنیفہ کے ہاں مستحب نہیں ہے۔ جمہور کے ہاں وقت شروع ہونے کے بعد تک کے لئے تاخیر کرنا ضروری ہے (کیونکہ ان کے ہاں بیلوگ وقت کے داخل ہونے سے قبل وضو وغیر ہنیں کرسکتے ہیں)

٨..... ياني مين ترجيفكل كوكانون كيسوراخ مين داخل كرنامستحب بيم مقصود صفائي مين مبالغه كرنا ہے۔

9 ۔۔۔۔۔گردن کامسے ہاتھ کی پشت ہے کرنا احناف کے ہال مستحب ہے کا بال حلقوم (گلے) کامسے مستحب نہیں۔دلیل وہ حدیث ہے جو لیٹ نے طلحہ بن مصرف ہے بواسط ان کے والد اور انہوں نے اپنے والد نے قال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکامسے کرتے ہوئے گری ہے ذرااوپر کے جصے پرمسے کرتے ہوئے گردن کے ابتدائی سرے تک ہاتھ لے جاتے تھے۔ ہ

جمهور فقها عُرون كِمْسَح كوستحب نبيس بلكه بدعت شاركرت بين، وهفر مات بين كديد غلو فعي الدين ب-

• اسن نخرة 'اور' بحیل ' کوبر هانا بخره کوبر هانے کا مطلب ہے چیرے کے تمام اطراف میں واجب مقدار سے برخ ہورد ہونا۔ اس کی انتہائی حدید ہے کہ سر کے بچھا گلے جھے اور گلے سے بچھ شروع کے جھے کوبھی ( یعنی شوڑی کے تھوڑا سا پنچے تک ) دھولیا جائے۔ اور جیل کا مطلب ہے ہاتھ اور پاؤں کی واجب مقدار سے زائد دھونا تمام اطراف سے اور بس کی انتہائی حدہ ہاز واور پنڈیوں کوساتھ دھولینا پیمل جمہور کے ہاں مستحب ہے۔ دلیل اس کی بخاری و مسلم کی بیدوایت ہے کہ میری امت کے لوگ بروز قیامت وضو کے نشانات کی وجہ سے جیکتے نہ ملتے ۔ میت آئیس گے تو جوتم میں سے اپنے غره کو بردھا سکتا ہووہ ایسا کرلے اور دوسری دلیل مسلم شریف کی روایت ہے کہ تم قیامت کے روز وضو کو مکسل کرنے کے سبب چیکدار اور دیکتے ہوئے ہوئے میں سے کرسکتا ہوتو وہ اپنی غرہ اور تجیل کو بردھا دے۔ •

مالکی فرماتے ہیں کہ میمل متحب نہیں یعنی مقدار فرض ہے بڑھا کردھونا۔ بلکہ مکروہ ہے۔ کیونکہ یہ غلو فہی الدین ہے ہال طبارت کا برقر ارر ہنااوراس کوتازہ کرتے رہنامتحب ہے اورای کوبھی غرہ کا بڑھانا کہا جائے گاجیسا کہ اس معنی میں اس حدیث کوبھی محمول کیا گیا ہے

المارخ الكيرين فقل كي مسلم كى متفقه روايت كو ده حديث نبل الماوطار ج اص ١٧٥. • بروايت ائن ماجه بيروايت امام بخارى ني بحى المارخ الكيرين فقل كي ميدوايت ائن ماجه وواقطنى ٢ بم بي المارخ الكيرين فقل كي ميدوايت ائن ماجه وواقطنى ٢ بم بي ضعف بدنيل الماوطار ج اص ١٥٥. • بيول ماح المحارث المعتار بيرول بيرول بيرول من المحارث المعتار بيروايت امام احمد بيروايت ضعف بدنيل الماوطار ج اص ١١٥. • اس ١١٥ المراك بدوايت ضعف بدنيل الماوطار ج اص ١١٥ المراك بدوايت امام احمد بيروايت ضعف بدنيل الماوطار ج اص ١١٥ المراك الموطار ج اص ١١٥ المراك بدوايت المام احمد بيروايت ضعف بدنيل الماوطار ج اص ١٦٥ المراك الموطار ج اص ١٩٥ المرك بدوايت المام احمد بيروايت ضعف بدنيل الماوطار بيروايت المام الموطار بيروايت الموطار بيروايت المام الموطار بيروايت الموطار

الفقه الاسلامي وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_ \_\_\_ وضوونسل کابیان كدمن استطاع منكم ان يطل غرته (جوتم ميس ايغ غره كويميشه برها سكة وبهت اجهاب ) يهال يراطاله (لماكرنا، برهانا) دوام اوراتتمرار کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور لفظ غرہ وضو پرمحمول کیا گیا ہے (اس سے معلوم ہوا کہ غرہ کو بڑھانے کے دومطلب ہو ہے)۔ ا.....مقدارواجب ہےزائد دھونا۔ ٢....وضوكوقائم ودائم ركهنانو بهلامل ان كے مال مروه باوردوسرامطلوب بـ اا.....تو کئے یارو مال ہے نہ یونچصناا حناف اور حنابلہ کے ہاں اور تیج قول کےمطابق شوافع کے ہاں بھی متحب ہے مقصد ہے عمادت کے اثر اورنشان کو برقر اررکھنا۔ دوسری بات بیروایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسل فر مانے کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ عنها تولیہ کے کرآئنیں آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے واپس کردیااوریائی کوجھاڑتے ہوئے فرمایا کہایسے (بیعنی ایسے پوٹیجھنا ہے تو لیے ہے ہیں )۔ 🌑 مالکیہ فرماتنے ہیں کہتو لیےرو مال وغیرہ سے یونچھ لینا جائز ہے دلیل اس کی حضرت قیس بن سعد کی صدیث ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے گھرتشریف لائے حضرت سعدنے آپ کے لئے نہانے کا یانی رکھنے کا حکم دیاوہ رکھ دیا گیا آپ نے سل فرمایا چرانہوں نے آپ کوزعفران یا ورس میں رنگا ہوالیشنے کا کیڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کولیپٹ لیا 🗗 حنابلہ کی عبارت بیہ ہے کہ یا کی حاصل کرنے والے کے لئے اپنے اعضاء کوخشک کرنامباح ہے**⊙**اوراہیانہ کرنافضل ہے بیقول را جح ہے۔ ١٢..... ياني كوند جمارٌ نا ( ہاتھ سے ياني جسم پر سے سونتا ) سيح قول ئے مطابق شوافع اور حنابلد كے ہاں مستحب بے بعض حنابلد كے ہاں الیا کرنا مکروہ ہےاورشوافع کے ہاں خلاف اولی ہے دلیل حضرت ابد ہریرہ رضی اللہ عند کی روایت کر دہ پیصدیث ہے کہ جبتم وضوکر و تو اپنے ہاتھ نہ جھاڑو کیونکہ یہ شیطان کے عکیھے ہیں 🗨 باقی ائمہ کی طرح اظہراور رائح قول حنابلہ کے ہاں یہ ہے کہ میٹمل مکرو پہیں ہے۔ سوا .....دوران وضوياني كم سيكم استعال كرنامتحب بيكونك باني مين اسراف مروه بـ

۱۳ ا۔۔۔۔۔ کھلے اور بڑے مند کے برتن، جیسے تھال اور میز وغیرہ کو اپنی وائیں طرف رکھنامتحب ہے کیونکہ یہ لینے میں مددگار اور معاون بت ہوا ہے۔

وضوے مختلف اعضاء دھوتے وقت کی دعا وَں کی کتب حدیث میں کوئی اصل موجود نہیں ہے جبیبا کہ علامہ نو وی نے فر مایا ہےا حناف نے ان دما وُں کومستحب قرار دیاہے 🗗 مالکیہ نے بھی ان کومستحب شار کیا ہے 🗗 اور بعض شوافع نے اس کومستحب قرار دیا ہے۔

نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے وضو کا طریقه ..... بخاری مسلم، ابوداؤد، اورنسائی نے حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه سے روایت کیا ہے ان کے خلام حمران فرماتے ہیں کہ حضرت عثان غی نے ایک مرتبہ پانی کا برتن متگوایا ہی برتن کو جھکا کرا پنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کودھویا چھر اپنے جہرے کو بین مرتبہ دھویا اور کہنوں تک ہاتھوں کو بھی ان کودھویا چھر اپنے مرکا ہے دونوں یا کول کے بلو میں پانی لیا کئی کی اورناک سنگی ہی چھرا پنے جہرے کو بین مرتبہ دھویا اور کہنوں تک ہاتھوں کو بھی دھویا، چھرا پنے مرکا سے دونوں یا کول محنوں تک دھوئے چھر فر مایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کواپنے جسیا وضوکرتے دیکھا تھا، اور آپ نے وضو کے بعد فر مایا تھا کہ جو محض میرے وضوکی طرح وضوکرے اور پھر دورکعت نفل پڑھے جس میں اس کو خیالات نہ آئیں تو اس کے پھیلے تمام گناہ معاف ہوجا تمیں گے۔ ۞

## وضو کی سنتوں اور مستحبات کے بارے میں مختلف مذاہب کی آراء کا خلاصہ

ا۔ فدہب حقی ہ۔... وضوی سنیں ان کے ہاں سترہ ہیں(۱) گؤں تک دونوں ہاتھ دھونا(۲) بسم اللہ بڑھنا(۳) مسواک کرنا (دونوں کام وضوکی ابتداء میں ہوں)(۴) تین مرتبہ کلی کرنا (خواہ ایک چلو ہے)(۵) ناک میں پانی ڈالنا تین الگ انگ چلو میں پانی لے کر (۲) مضمضہ اور استنشاق میں خوب اچھی طرح مبالغ سے کام لینا پر روزے دار کے علاوہ خض کے لئے ہے(۷) گھنی داڑھی میں ایک چلو یانی مجلی طرف سے ڈالے اور خلال کرے(۸) انگلیوں کا خلال (۹) تین تین مرتبد دھونا (۱۰) پورے سرکاسے کرنا (۱۱) کانوں کا مسے خواہ سرکے مسے کے پانی سے بی ہو۔(۱۲) دھوتے وقت ملنا (۱۳) نیت کرنا (۱۲) قرآن میں بیان کر دہ تر تیب کے مطابق کرنا (۱۵) دائیں طرف سے شروع کرنا (۲۱) انگلیوں کے سروں اور سرک اگلے جھے ہے مل شروع کرنا۔

السين المجاهدة وقت يري ها المهم احفظ من معاصب كلها في كوت يره الملهم اعنى على تلاوة القران وذكرك وحسن عبادتك تأكيم بإنى والمحة المناوج وقت يره عبسم الله الملهم ارحنى رائحة المجنة ولا ترحنى رائحة المناوج وقت يره والمحالة وقت يره ها الملهم المحسنى وحاسبنى وحاسبنى وقت يره الملهم المعنى كتابى بيمينى وحاسبنى حسابا يسير ابايال وقوت وقت يره الملهم لما تعطى كتابى بشمالى ولا من وراء ظهرى المائح كرت وقت يره الملهم حوم شعرى وبشرى على الناركانول عمر وقت يره الملهم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم والمهم فيت والمورى على الناركانول عمر وقت الملهم المعلم المعلم المعلم والمائل ولا من وراء ظهرى المائح المائح وقت الملهم المعلم المعلم المعلم والمائل المائح المائح المائح المائح المائح وقت يره على المعلم المعلم والمائح وقت الملهم فيت على المعلم المعلم والمائح وقت الملهم المعلم والمائح وال

الفقة الأمان والأونية - جلداول \_\_\_\_\_\_ وضووعشل كابيان

٢\_مستخبات وضو ..... يه پندره بين:

(۱) مرف اُردن کامسے (طقن کانبیں) (۲) اونچی جگہ بیٹھنا (۳) قبلہ روہونا (۴) دوسرے سددنہ لینا (۵) لوگوں کی عام گفت وشنید
نہ برز (۱) اُس کی نیت اور زبان کے فعل کوجع کرنا (یعنی منہ ہے بھی کہنا (۵) ماثور دعا کیں پڑھنا (۸) ہرعضو پر ہم اللہ پڑھنا (۹) کان کے
سرز شکلی بڑائن (۱۰) کشادہ انگوشی کو حرکت و بنا (۱۱) کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا کام دائیں ہاتھ سے کرنا (۱۲) ناک با کیں
ہزتی سے تعنا (۱۳) غیر معذور کے لئے وقت سے قبل وضو کر لینا (۱۳) وضو کے بعد شہادتیں کہنا (۱۵) وضوکا بچاہوا پائی کھڑے ہوکر پینا اور سے
ہزتی سے تعنا (۱۳) غیر معذور کے لئے وقت سے قبل وضو کر لینا (۱۳) وضو کے بعد شہادتیں کہنا (۱۵) وضوکا بچاہوا پائی کھڑے ہوکر پینا اور دور کعت تحیت
من انبھ میں التو ابین واجعلندی من المعظم مین آداب وضویس سے سورۃ القدر پڑھنا بھی ہواور اپنا وول
انبغو پڑ جنا اُروقت مروہ نہ ہو (۲) اور آداب میں سے بیسے کہ وضو کرنے والا موقیہ سے گئوں ، ایڈی سے اوپر کے پٹھے اور اپنا کو وسیان کرے۔
کو دھی ن رکھے اور ان کو اچتمام سے صاف کرے۔

٢ ـ ندبب مالكي ١٥ المسوضوك منتين آثر مين:

ا ۔ . باتھوں کو گئوں تک دھونا برتن میں داخل کرنے سے پہلے۔

ا السَّلِيُّ كُرِياً۔

سو ناک میں پانی ذالناان دونوں کوالگ الگ چلووں سے کیا جائے گااورغیرروزے دارکوان دونوں میں مبالغہ کرتا جاہتے۔

۳ ان تینوں سنتوں کے لئے بیضروری ہے کہ ان کے گئے یا تو وضو کی سنتوں کی نیت کی جائے یا ہاتھ دھوتے وقت وضوادا کرنے کی تے کروں ۔۔

۵ تاک ہے یائی سکنا۔

۲ .... دونوں کا نوں کا اندراور باہر ہے مسلح کرنا ایک مرتبدا ور دونوں کے لئے الگ الگ پانی لیٹا۔

ے۔ سرکمسے کودوبارہ ہاتھوں کوگردن کی طرف ہے اگلی طرف لاتے ہوئے کرنا اگر ہاتھ پرتری ہاتی ہوا یعنی اگر پہلی دفعہ کرتے وقت ہاتھ پرتری گئی ہوئی روگئی ہوئی اور ہارہ سر پرالٹی طرف ہے پھیرنا)

۸ ۔ وضوے فرائنس کور تیب ہے کرنا کہ پہلے مند دھونا کھر ہاتھ گھر ہر کا سے پھر دونوں پاؤں۔ اوراگر وہ کسی فرض کواس کی مشر وع جگہ ہے پہلے میں لیات ہے کہ اس کے بعد والے اعضاء کا نہیں۔ اور سنت کے ترک کرنے کے بارے میں معتمد قول سے ہے کہ صرف اس کا اعاد ہ کرے اس کے بعد والی کا نہیں خواہ یہر کے طویل ہو یا کم ( یعنی اس کورک کئے ہوئے زیادہ وفت گزرگیا ہو یا نہیں ) لیکن اگر کسی نے مضویا خسل کے فرائض میں سے نیت کے علاوہ کوئی فرض چھوڑ ایا کوئی جگہ کسی عضو پر خشک جھوڑ دی تو اس فرض کمے بعد کے فرائض کوال کسی نے مضویات میں سارے فرائض کوال وقت اوا کرسکتا ہے جب ترک کوزیادہ عرصہ نہ ہوا ہوبصورت دیگر ( یعنی ترک وطویل عرصہ گذر ہے ہوئے کی صورت میں سارے فرائض باصل ہو جا میں گئر ہے تو کہ ہوئے کی صورت میں سارے فرائض باصل ہو جا میں گئر کے در ہے ہونا ) نہیں ر بی۔

۲\_ونسو کے فضائل (مندوبات) ....وس میں:

فضائل ہےوہ خصائل وافعال مراد ہیں جن کے کرنے پرتواب ماتا ہے اور نہ کرنے پرمواخذ و تبین ہوتا۔وہ یہ ہیں ا

ا .... پاک جگه وضوکرنا اور ایسی جگه وضوکرنا جو پاک بی بهواکر تی بهواکر تی بود نعنی ایسی جگه نه بهوجو فی الوقت پاک بهولیکن وه ناپاک بھی ہواکر تی

• اس بارے میں روایت منقول میں تا ہم علامہ ابن قبر العسقلائی فرماتے ہیں کہ اس بارے میں نبی کریم صلی القد طبیہ وسلم سے کوئی قولی فعلی چیزم روئ نہیں ہے۔ فیلی میں معلم اور ابودا ؤدو غیرہ نے روایت کی ہے کہ جو تنصف وضو کرے اور اور ورکعت ول لگا کر پڑھے تو اس پر جنت واجب ہوجائے گیا۔ ۱۰۲۰۹ میں معلوج اص ۱۳۳۰۱ الشوح الم کمیوج اص ۲۰۹۲ الشوح الم کمیوج اص ۲۰۹۲ الشوح المحبود جا ص ۲۰۹۲ الشوح المحبود جا ص

۲....قبله روهوناب

سا ..... بهم الله كبنا بأتحول كو كثول تك وهوت بوئ

م....وضو کے دوران یانی کم استعال کرنا۔ **●** 

۵..... باتحدادریا و سیس دائیس کومقدم رکھنا بائیس بر۔

٢..... كطيمندوالي برتن جيسے تقال وغيره بيس ياني بونے كي صورت بيس اس كودائيس باتھ يرركھنا۔

ے.....دھونے اورمسح کرنے میں عضو کے اگلے سرے سے شروع کرنا۔

۸....سنت اور فرض عمل میں دوسری اور تیسری مرتبه دھونا یہاں تک که پاؤل کو بھی۔

٩....سنتول کوایک دوسرے کے ساتھ یا فرائض کے ساتھ تر تیب ہے ادا کرنا۔

• ا.....مسواك كرناخواه انگليون كومند مين چيير كرسهي \_

سا۔ شواقع کا مدہب • ....ان کے ہاں وضوی سنتیں تقریباً تمیں ہیں۔

ا .....مسواک چوڑ ائی میں (عرضاً) ہاتھ چلاتے ہوئے محج قول کے مطابق انگل سے نہیں اور یہ بھی اس مخص کے لئے سے جوروز سے دار نہ ہوز وال کے بعد۔

التدیر صنادی

۳.... نبیت کوزبان سے کہنااوراس کو برقر اررکھنا (امتصحاب نبیت)۔

سم. ... باتھوں کا دھونا اگران کی یا کی کالیقین نہ بوتوان کا سی مائٹ یا تلیس یانی میں تین مرتبہ دھوئے بغیر ؤ بونا مکروہ ہے۔

۵....مضمضه (کلی لرنا) به

۲----- استنهاق (ناک میں پائی ڈالنا)اظہراوررائح قول (جیسا کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے بخلاف علامہ رافعی کے ) یہ ہے کہ ان دونوں (مضمضہ اور استنشاق) تین چلو پانی ہے اس طرح کیا جائے گا کہ ایک چلوسے پہلے مضمضہ پھر استنشاق پھر دوسرے ہے بھی ایسے ہی اور تیسرے ہے بھی ایسے ہی۔

ے....ان دونوں کوکرنے میں خوب مبالغہ کرنابشر طیکہ روز و دار نہ ہو۔

٨.....اوردهونے مسح كرنے ،خلال كرنے ، طغے اور مسواك كرنے كا تمال وافعال كوتين تين مرتب كرنا۔ ●

۹..... پورے سریا کچھ ھے کامسے کرنااور بقید تمامہ پر ہی کرلینا ( یعنی اگر تمامہ پہنا ہوا ہے تو ایسے سے کرلینا کہ کچھ گیڑی پر لگے اور کچھ )۔

•ا.....دونوں کانوں کا ندراور باہر ہے سے کرنااور کانوں کے سوراخ کے سے نیایانی لینا۔

| السنة من و المستهدان المحتل ا | . الاسلامي وادلته جلداول ٢٨٦ ٢٨٦                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رنا کدرا نمی پاؤل کی پینگل سے شروع کر کے بائی پاؤل کی پینگلی پر شم کرے۔  ۱۹ است خور بے کرنا۔  ۱۹ است فر وادو تخیل کو برحانا (چر سے اور ما تقول کو مطابق تشکر کے اور باعذر دوسرے مد لینے سے اجتناب کرنا۔  ۱۹ است فر وادو تخیل کو برحانا (چر سے اور اتقول کو مطابق تشکر کے اور باعذر دوسرے مد لینے سے اجتناب کرنا۔  ۱۹ است بھر سے کو دھوتے وقت او پر کی طرف سے دھونا شروع کرنا۔  ۱۹ سے مقول کو تو وقت او پر کی طرف سے دھونا شروع کرنا۔  ۱۹ سے مقول کو نور دھونے کی صورت میں انگیوں سے شروع کرنا (اور اگر دوسر اوشو کرائے تو کہ بی اور ٹونوں سے دھونا شروع کرنا)۔  ۱۹ سے مقول کو نور دھونے کی صورت میں انگیوں سے شروع کرنا (اور اگر دوسر اوشو کرائے تو کہ بی اور ٹونوں سے دھونا شروع کرنا)۔  ۱۹ سے مزد کا برتی ہونا۔  ۱۲ سے بران وضوع باضر ورت نے کے صورت میں اس کو بائیں جانب رکھنا۔  ۱۲ سے اور راس سے بہا کرنا کے کی صورت میں اس کو بائیں جانب رکھنا۔  ۲۵ سے دوران وضوع باضر ورت نہ ہولے۔  ۱۳ سے مقول کی تو سے بران کا لئے کی صورت میں البہ واشھیں ان محمدناً عبدہ ورسولہ اللهد اجمادی میں المتواہدین میں المتواہدین سے واقع دوسولہ الله و واقع درور کو تو سولہ اللہ و واقع درور کو تو سولہ اللہ و واتوب الیک و اجمادی میں سے نہ ہول کہ نہ وسطم کی محمد و آل محمدا و را محمدا و روز کا محمدا و روز کی تو سول کرنا۔  ۱۱ سے نابلہ وسی سے نابلہ وسی اللہ وسلم علی محمد و آل محمدا و روز کی محمد و آل محمدا و روز کی تو سول کرنا۔  ۱۱ سے نابلہ و سے اللہ وسلم علی محمد و آل محمدا و روز کی کرنا۔  ۱۱ سے نابلہ و سے الم تو کرنا۔  ۱۱ سے نابلہ و سے المونوک کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اا کاوار کا طمال کرما البیون دارنید که بیند دو مرحد می کرد کی درجد کا در می درجد کا می می می می می می می<br>ای دانش ایدن کی چیشگل سینشر و ع کر سربا کمی این کی چیشگلی سرختم کرے۔                            |
| سوا است المراح و تحقیم مرکحان است المراح و تعقیم مرکحان اور فرش مقدار سے زائد دھونا)۔  ۱۵ - است فرق اور تحقیل کو برطانا رچر ساور ہا تھوں کو معن اور فرش مقدار سے زائد دھونا)۔  ۱۷ - است تحقیق کو ترکت وینا (اگر پانی بیچینی جا نام و صورت دیگر پر کرت و بنا واجب ہوگا)۔  ۱۷ - است تحقیق کو ترکت وینا (اگر پانی بیچینی جا نام و صورت دیگر پر کرت و بنا واجب ہوگا)۔  ۱۵ - است جم سے کو دھوتے ویت اور پی طرف سے دھونا شروع کرنا۔  ۱۸ - است تحقیق کا ملنا (اور اگر ان میں گندگی چیز و نیم و لگا ہوا ہوتو ملنا واجب ہوگا)  ۱۹ - است تحقیق کا ملنا (اور اگر ان میں گندگی چیز و نیم و لگا ہوا ہوتو ملنا واجب ہوگا)  ۱۲ - اللہ المورت تحقیق کی تحقیق کے کامورت میں الکے واجب کو ان اور اگر دھرا و تحقیق کی دوران و تحقیق کی تحقیق کے کامورت میں الکے واجب کو ان کہ است کا مذہب کو تحقیق کے کامورت میں است کو بات کو بات کو بات کو بات کہ کہ است کا کہ دوران و تحقیق کی بیات کو بات کو بات کہ کہ دوران و تحقیق کی کہ کہ دوران و تحقیق کے کامورت کی بات کی تحقیق کے کامورت کی تحقیق کی کہ کہ دوران و تحقیق کی کامورت کی تحقیق کے کامورت کی ک  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                       |
| ۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سونواقع روت<br>سونواقع رطر ف کومقدم رکھنا۔                                                                                                                                                                  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سم اغره اورقچیل کوبرهانا (چیر بےاور ہاتھوں کومعین اورفرض مقدار سے زائد دھونا )۔<br>م                                                                                                                        |
| ۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵ مانی کوچھاڑنے (سوبننے )اور سیح قول کے مطابق خٹک کرنے اور بلاعذر دوسرے سے مدد کینے سے اجتناب کرتا۔<br>۱۵ مانی کوچھاڑنے (سوبننے )اور سیح قول کے مطابق خٹک کرنے اور بلاعذر دوسرے سے مدد لینے سے اجتناب کرتا۔ |
| کا چرکود حوت او پر کی طرف سے دسون کرنا۔  ۱۸ باتھاور با وی کونود و موت یکی صورت میں انگیوں سے شروع کرنا (اورا گردوم اوضو کرا نے کہنی اور نخوں سے دسونا شروع کرنا)۔  ۱۹ باتھ اور باوی کونود و موت نیں انگیوں سے شروع کرنا (اورا گردوم اوضو کرا نے کہنی اور نخوں سے دسونا سونا۔  ۱۲ بول مند کا برتن ہونے کی صورت میں اسے دائیں جانب رکھنا۔  ۲۲ بول مند کا برتن ہونے کی صورت میں اسے دائیں جانب رکھنا۔  ۲۲ وضوکا پائی ایک مدے کم نہ ہوئیتی ۵۲۸ گرام سے کم نہ ہو۔  ۲۲ وضوکا پائی ایک مدے کم نہ ہوئیتی ۵۲۸ گرام سے کم نہ ہو۔  ۲۲ گردن کا سے نہ کر در سے نہ دارے  ۲۸ وضوک پور ہے کہنا میں التھ اللہ موسول اللہ الا اللہ الا اللہ و حدالہ لاشریات لہ و اشہد ان محمدات اشہد ان لاالہ الا اللہ و حدالہ لاشریات لہ و اشہد ان محمدات اشہد ان لاالہ الا انت استفقو ت و اتوب الیك و اجمدات اشہد ان کا الم محمدا و آل محمدا و رسولہ اللہ و حداد در کو معمدات اللہ محمدات اللہ محمدات اللہ کہ محمدات اللہ کردیا ہے۔  ۱داکرے۔  ۲۸ بی کے بور یہ بال کرنا ہے ال وضوکی تمام نیشن میں تے ترب بیں:  ۱داکرے۔  ۲۸ بی کے وقت سواک کرنا۔  ۱۱ بی کے وقت سواک کرنا۔  ۱۱ بی کے وقت سواک کرنا۔  ۱۱ بی کے وقت سواک کرنا۔  ۲۸ بی کے وقت سواک کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۰ا گُذُهِی کوتر کت دینا ( اگریانی نیچی پنج جا تا هوبصورت دیگرییز کت دیناواجب مُوگا ) -                                                                                                                     |
| ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | پر ایساجه سرکروهو ترونت او بر کی طرف بے دھوناش وع کرنا۔                                                                                                                                                     |
| 91عضوکالمنا۔ ۲۱گوشری شم کالمنا (اوراگران میں گندگی چیرو وغیره لگا ہوا ہوتو لمناواجب ہوگا) ۲۱ کوشری شم کالمنا (اوراگران میں گندگی چیرو وغیره لگا ہوا ہوتو لمناواجب ہوگا) ۲۲ بور عمد کابرتن ہونے کی صورت میں اسے دائیں جانب رکھنا۔ ۲۲ ورورات سے بہا کر نکا لئے کی صورت میں اس کو بائیں جانب رکھنا۔ ۲۵ ورورات وضو بلا ضرورت نہ ہولیے تی ۵۲ کا گرام سے کم نہ ہو۔ ۲۲ چیکا چیرے پر دور سے نہ مارے ۲۸ وحول کا شرول سے کہ نہ ہولیے کہ اسلام الماللة و حدالة لا شریف له و اشهال ان محمل عبل عبلة و ورسوله الله المحمد المتوابيين المتوابيين واجعلندی من المتوابيين من المتواب الميك واجعلندی من المتطهرین سبحانك الله و وبحداث اشهال ان لا الله الا انت استغفر ك واتوب الميك واجعلندی من المتطهرین سبحانك الله وسلم علی محمد و آل محمد اور سورة القدر پڑھے اور دور کھت و اور کرے۔ ۲۸ میں میں المتعالم کی اس منوکی تمام منتین ہیں کے قریب ہیں: ۱ میں میں جنا بلہ و اسلام کی اس وضوکی تمام منتین ہیں کے قریب ہیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۸بانتھ اور یا وَل کوخود دھونے کی صورت میں انگلیوں سے شروع کرنا (اورا گردوسراوضوکرائے تو کہنی اور تخنوں سے دھونا شروع کرنا)۔                                                                                |
| ۱۲ تبلروبونا۔ ۱۲ بور من کابرت بونے کی صورت میں اسے دائیں جانب رکھنا۔ ۱۲ ۲۰۰۰ بوراس سے بہا کر نکا لئے کی صورت میں اس کوبائیں جانب رکھنا۔ ۱۲ ۲۰۰۰ وران وضو کا پائی ایک مدے کم نہ بولینی ۲۵ کا گرام سے کم نہ بو۔ ۱۲۵۰ دوران وضو بلا خرورت نہ ہولی۔ ۱۲۵۰ ۲۵۰ دوران وضو بلا خرورت نہ ہولی۔ ۱۲۵۰ دوران وضو بالفرورت نہ ہولی۔ ۱۳۵۰ دوران وضو بالفرورت نہ ہولی۔ ۱۳۵۰ دوران وضو بالفرورت نہ ہولی۔ ۱۳۵۰ دوران و الفرور ہولی۔ ۱۳۵۰ دوران و الفرور ہولی۔ ۱۳۵۰ دوران و الفرور ہولی۔ ۱۳۵۱ دوران محمد اور سورة القدر پڑھاور دورکھت و اوران محمد اور سورة القدر پڑھاور دورکھت اوران محمد اور سورة القدر پڑھاور دورکھت اوران محمد اور سورة القدر پڑھاور دورکھت اوران کے اس محمد و آل محمد اور سورة القدر پڑھاور دورکھت اوران کے اس محمد و آل محمد اور سورة القدر پڑھاور دورکھت اوران کے اس محمد و آل محمد اور سورة القدر پڑھاور دورکھت اوران کے اس محمد و آل محمد اور سورة القدر پڑھاور دورکھت اوران کے اس کے دوران کرے۔ ۱۰۰۰ تبلروہ و ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٩عضوكاملناب                                                                                                                                                                                                |
| ۲۲ بو من کابر آن ہونے کی صورت میں اسے دائیں جانب رکھنا۔ ۲۲ بوراس سے بہا کرنکا لئے کی صورت میں اس کو بائیں جانب رکھنا۔ ۲۵ وضوکا پائی آیک مدے کم نہ ویستی ۲۵ گرام سے کم نہ ہو۔ ۲۵ وضوکا پائی آیک مدے کم نہ ویستی ۲۵ گرام سے کم نہ ہو۔ ۲۸ وضوکا پورے پر ذور سے نہ مادے ۲۸ وضوکے بعد ہے کہ دائی من التوابین اللہ الا اللہ وحل ہو لا شریف له واشهد ان محمداً عبد ہو ورسوله اللهم اجعلندی من التوابین الشہد ان لا اللہ الا اللہ وحدہ کہ واقع باللہ واللہ الا انت استغفر ف واتوب الیك واجعلندی من المتطهرین سبحانك اللهم و بحمدات اشهد ان لا الله الا انت استغفر ف واتوب الیك واجعلندی من المتطهرین سبحانك اللهم و بحمدات اشهد ان لا الله الا انت استغفر ف واتوب الیك ادا کرے۔ ۲۸ اس کے بعد ہے کہنا منون ہے وصلی الله وسلم علی محمد و آل محمدا ورسورۃ القدر پڑھا وردور کعت ادا کرے۔ ۱۰ بیا کہ وت مواکر کرنا۔ ۱۰ بیا کہ وت مواکر کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠٠ گوشيرچشم كاملنا( اوراگران مين گندگی چپيز وغيره لگاه واجوتوملنا واجب هوگا )                                                                                                                               |
| ۳۲اوراس بها کرتالنے کی صورت بین اس کوبائیں جانب رکھنا۔ ۳۵ ۲۰ورران وضو کیا نی کی مدے کم نہ ہو یعنی ۲۵ ۲۵ گرام ہے کم نہ ہو۔ ۲۵ ۲۰ورران وضو بلاضر ورت نہ ہوئے۔ ۲۵ ۲۰گرون کا سی نہ ورد سے نہ مارے ۲۵ ۲۰گرون کا سی نہ کرے۔ ۲۸ ۲۰وضو کے بعد ہے کے: ۱شهد ان لاالہ الاالله وحدة لاشریت له واشهد ان محمداً عبدة ورسوله اللهم اجعلندی من التوابین واجعلندی من التوابین واجعلندی من التوابین التوابین التحاد واجعلندی من المتطهرین سبحانت اللهم و بحمدات اشهد ان لااله الا انت استغفر ک واتوب الیت واجعلندی من المتطهرین سبحانت اللهم و بحمدات اشهد ان لااله الا انت استغفر ک واتوب الیت واحد ورکعت واحد ورکعت میں المتحدد ہوئے اوردورکعت اداکر ہے۔ ۳۹ ۔اس کے بعد ہے ہماں وضوی تمام نتیں بین کو ریب ہیں: ۱۰قبر روہونا۔ ۲۰کی کے وقت موال کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۲و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٢٢ بوے منه کابرتن ہونے کي صورت ميں اسے دائيں جانب رکھنا-                                                                                                                                                    |
| ۲۵وران وضوبالضرورت ند بو لے۔ ۲۹ چهاچ برے پرزورے ندمارے ۲۸ چهاچ برے پرزورے ندمارے ۲۸وضو کے بعدیہ کہ: ۱۳۸وضو کے بعدیہ کہ: ۱شهد ان لااله الاالله و حدة لاشریك له واشهد ان محمداً عبدة ورسوله اللهم اجعلندى من التوابین واجعلندى من المتطهرین سبحانك اللهم و بحمداك اشهد ان لااله الا انت استغفر ك واتوب اليك واجعلندى من المتطهرین سبحانك اللهم و بحمداك اشهد ان لااله الا انت استغفر ك واتوب اليك واجعلندى من المتطهرين سبحانك اللهم و بحمداك اشهد ان لااله الا انت استغفر ك واتوب اليك اداكر مدال محمدا و رسورة القدر پڑھے اور دور كعت اداكر ۔۔ ۱۹ان کے ہاں وضوى تمام نتي بيں کر يب بيں: ۱ قبلد و بوت مواكر كرنا۔ ۱ قبلد و بوت مواكر كرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۳اوراس سے بہا کرنکا لئے کی صورت میں اس کوبا تنس جانب رکھنا۔                                                                                                                                                |
| ۲۲ چهاچر برزور بندار برد در برزور برد در برد برد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۸وضوک بعدیہ کے: اشهد ان لااله الاالله وحدہ لاشریك له واشهد ان محمداً عبدہ ورسوله اللهم اجعلنى من التوابین اشهد ان لااله الاالله وحدہ لاشریك له واشهد ان محمداً عبدہ ورسوله اللهم اجعلنى من التوابین واجعلنى من المتطهرین سبحانك اللهم وبحمداك اشهد ان لااله الا انت استغفر ك واتوب اليك واجعلنى من المتطهرین سبحانك الله وسلم على محمد وآل محمداور ورود القدر پڑھے اور دوركعت و الله وسلم على محمد وآل محمداور ورود القدر پڑھے اور دوركعت اداكر ۔۔  ۱۹ من به جنابلہ الله الله الله وسلم على محمد و آل محمداور ورود القدر پڑھے اور دوركعت اداكر ۔۔  ۱۹ من به به جنابلہ الله الله الله وسلم على محمد و آل محمداور و القدر پڑھے اور دوركعت اداكر ۔۔  ۱۹ من به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۸وضو کے بعدیہ کے: اشهد ان لااله الاالله وحدہ لاشریك له واشهد ان محمداً عبدہ ورسوله اللهم اجعلنى من التوابین واجعلنى من المتطهرین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لااله الا انت استغفر ك واتوب اليك ۲۹اس کے بعدیہ کہنامنون ہے وصلی الله وسلم علی محمد و آل محمداور سورۃ القدر پڑھے اور دور کعت ۱داکر ہے۔ ۲۸ منہ ہے حتابلہ ●ان کے ہاں وضو کی تمام نتین ہیں کے تریب ہیں: اقبار وہونا۔ ۲۸ من کی کوئت مواک کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |
| اشهد ان لااله الاالله وحدة لاشريك له واشهد ان محمداً عبدة ورسوله اللهم اجعلتى من التوابين واجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لااله الا انت استغفر ك واتوب اليك والمسلس كابعد يهامنون ب وصلى الله وسلم على محمد وآل محمداورسورة القدر برش وادروركعت اداكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
| واجعلندی من المتطهرین سبحانك اللهم و بحمداك اشهد ان لااله الا انت استغفر ك واتوب اليك ۲۹اس كے بعد يكهامنون ہے وصلى الله وسلم على محمد و آل محمداورسورة القدر پڑھاورووركعت اداكر ہے۔  ۱۵ کر ہے۔  ۱۸ من بہب حنابلد استفار ان كے بال وضوكى تمام نتين بيس كريب بيں:  ۱ سبقلدرو بونا۔  ۲ سبول كونت مواكرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۸وضوکے بعد پہلے:                                                                                                                                                                                           |
| ۲۹اس کے بعد ریکہنا مسنون ہے وصلی اللّه وسلھ علی محمد وال محمداور سورۃ القدر پڑھے اور دور لعت<br>اداکر ہے۔<br>سم _ مذہب حنا بلہ ●ان کے ہاں وضوکی تمام سنتیں ہیں کے قریب ہیں:<br>اقبلہ روہونا۔<br>برقبل کے وقت مسواک کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اشهال ان الأاله الأالله وحالة لأشريك له واشهال أن محمالاً عبالله ورسوله اللهم اجعلتاي من التوابين                                                                                                           |
| ادا کر ہے۔<br>سم _ مذہب حنابلہ ●ان کے ہاں دضو کی تمام شنیں ہیں کے قریب ہیں :<br>اقبلہ روہ ونا۔<br>سرکلی کے وقت مسواک کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | واجعلناي من المتطهرين سبحانك اللهم وبحملك اشهاران لااله الأالت استعفرت والوب اليت                                                                                                                           |
| ہم۔ مذہب حنا بلید ●ان کے ہاں وضو کی تمام سنتیں ہیں کے قریب ہیں :<br>اقبلہ روہونا۔<br>سر کی کے وقت مسواک کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |
| اقبله روہونا۔<br>۲کلی کےوقت مسواک کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |
| س کی ہے وقت مسواک کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·                                                                                                                                                                                                           |
| السنان حوات موال مرمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                       |
| سوے میں مرچہ آتھ دھونااس کھی کے گئے جورات کی نتند سے بہدارنہ بواہورات کی میند سے بیدار سل کے بہتے یہ ل واجب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                     |
| ہ۔۔۔۔۔ بن طرحبہ کو رہاں کا سامنے اور استنشاق کرنا اور ان میں خوب مبالغہ کرنا روزے دارنہ ہونے کی صورت میں اور تمام اعضاء کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ہ۔۔۔۔۔۔ چیرہ دھونے سے قبل مضمضہ اور استنشاق کرنا اور ان میں خوب مبالغہ کرنا روزے دار نہ ہونے کی صورت میں اور تمام اعضاء کے                                                                                  |
| وهونے میں مبالغه کرنا ( مبرخص کے لئے خواہ روزے دار ہویا بےروزہ )۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ھونے میں ممالغہ کرنا ( برخض کے لئے خواہ روزے دارجو یا بےروزہ)۔<br>بھونے میں ممالغہ کرنا ( برخض کے لئے خواہ روزے دارجو یا بےروزہ)۔                                                                           |
| •كشف القناع ج اص ١١٨ ، المغنى ج اص ١١٨ ، ١٣٢ . ١٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul> <li>است. کشف القناع ج اص ۱۱۱ المغنی ج اص ۱۱۸ ۱۳۹ ۱۳۲ ۱۳۳</li> </ul>                                                                                                                                    |

الفقة الاسلامي وادلة ..... جلداول \_\_\_\_\_ دضووسل كابيان

۵..... بائين باتھ سے ناک جماز نا۔

٣ ..... ما تھوں اور پاؤن کی انگلیوں کا خلال کرنا۔

ے ..... چیرے پرموجود گھنی داڑھی کاخلال کرنا (یعنی جبرے کی حدود سے باہر گھنی داڑھی کاخلال مسنون نہیں۔

٩ .... سركم ح ك بعد كانول كاستح ف يانى \_\_

• ا..... فرض جگه سے تجاوز کرنا ( یعنی دھو نے وقت فرض مقدار سے زا کد دھولینا ) \_

ال.....دوسری اور تیسری باردهوناب

السنيت وضوكي سنتول مي آبل كرنا ـ

١٣ .... نيت كا آخر وضوتك برقر أرر منا ـ

۱۳ .....دارهی کےعلاوہ چبرے پرموجود گھنے بالوں کواندر تک دھونا۔

۵۔۔۔۔۔چبرہ دھوتے وفت پانی زیادہ استعال کرنا، کیونکہ اس پرشکنیں اور بال ہوتے ہیں،اور اندرو نی اور بیرو نی تمام چیزوں کو دھونا تا کہ پانی ہرجگہ بینچ جائے۔

۲ ا..... وضوخو د بغیر کسی کی معاونت کے کرنا۔

ے اسساعضا وکوخشک نہ کرنا (نہ یونچھنا) تا ہم پیمباح ہے۔

١٨..... چوڑے منہ کے برتن کودائیں طرف رکھنا۔

9..... پانی نه جھاڑ نا (اعضاء پر ہے نہ سوختا) تاہم اس کا کرنا مکروہ نہیں متیوں ائمہے اتفاق کرتے ہوئے۔

۰۰ سے اور وہ دعا پڑھنا جوشواقع کی سنتوں کے بیان میں گذری۔ بید دعا دضو سے فارغ ہونے کے بعد آسان کی طرف نظر اٹھا کر پڑھنا⊕ای طرح بید دعاغنس کے بعد بھی مسنون ہے۔

## ۲\_ چھٹی بحث .....وضوء کے مکر وہات

مكروه احناف كے ہاں دوطرح كے بين:

ا \_ مکروہ تحریجی ..... وہ جوحرام کے قریب ہوتا ہے، اس کا ترک کرنا واجب ہوتا ہے، اور عام طور پر تکر وہ بولے جانے پریمی مراد

م کروہ تنزیمی ..... وہ جس کا نہ کرنا اس کے کرنے ہے بہتر ہو یعنی خلاف اولی اور بسا اوقات یہ بھی علی الاطلاق استعمال ہوتا ہے۔ اس بناء پراگرفقہاء احناف کسی چیز کو کروہ کہیں تو اس کی دلیل میں دیکھا جائے گا اگروہ دلیل ظنی ممانعت کی ہے ( بعنی نہی ظنی الثبوت ہے ) و کراہت تحریمیہ کا حکم لگایا جائے گا ، ماسوااس کے کہ کوئی قریبنداس کو حرمت ہے ندب واستحباب کی طرف لوٹا دے اور اگر دلیل نہی ظنی نہیں ہو ملکترک کرنے پر آئے لیکن بالجز منہیں تو وہ کراہت تنزیمی ہوگی ( بعنی اگروہ بالجزم اور یقینی ممانعت نہ ہواس سے نہ کرنے کی بہت شدت سے اللہ تا ہوتو وہ کراہت تنزیمی کہلائے گی )۔

....اس دعا کی حدیث امام احمد وابودا وُدنے روایت کی ہے جبیبا کدیگر رابعض روایات میں ہے کہ پھراس نے اچھادضو کیااور آسان کی طرف نظرا ٹھائی۔

الفقد الاسلامی وادلتہ ....جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوع مل کا ہیان، الاسلامی وادلتہ ....جلداول \_\_\_\_\_ وضوع مل کا ہیان، الاسلامی وادلتہ سے مرادان کے ہاں تنزیبی احتاف کے علاوہ جمہور فقہاء کراہت کی وتقیم کرتے ہوئے ان میں فرق کے قائل نہیں ہیں، کراہت سے مرادان کے ہاں تنزیبی ہوتی ہے۔ وضو کرنے والے کے لئے وہ چیزیں مکروہ ہیں جن کی ضداور مخالف چیزوں کا کرنامتحب ہے © ان میں سے اہم کا بیان مندر جدذیل ہے:

ا۔ پائی بہانے میں اسراف برتنا.....یعنی شرعی حاجت ہے زائد استعال کرنا یا کافی مقدار سے زیادہ استعال بیاس صورت میں ہے کہ پانی اس وضو کرنے والے شخص کے لئے مباح ہو یااس کی ملکیت ہو، اور اگر وہ پانی وضو کے لئے وقف ہے جیسے وضو کے لئے آجکل مسجدوں میں یانی رکھاجا تا ہے تواہیے پانی میں اسراف کرنا حرام ہے۔

اس عمل کے مروہ ہونے کی دلیل وہ روایت ہے جواہام ابن ماجہ وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی اس علی اللہ عنہ سے کہ نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کا گذر حضرت سعد پر ہواؤہ وضو کررہے تھے آپ نے فرمایا یہ کیا اسراف ہے؟ انہوں نے دریافت کیا: کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں! خواہ تم بہتی نہر کے کنارے ہی کیوں نہ ہو۔اسراف میں تین مرتبہ سے زائد دھونا اورا کی مرتبہ سے زائد مس کے ہوتا ہے کہ ہواں یعن تین مرتبہ کے دو صدیت ہے جو پہلے گذری کہ جواس یعن تین مرتبہ دھونے پر زیادہ کرے یااس سے کم کرے تواس نے براکیا، تعدی کی اورظم کیا۔

احناف کے ہاں بیکراہت تنزیبیہ ہے ماسوااس کے کہ وہ نین مرتبہ ہے علاوہ زائد کو وضوکا حصہ سمجھے کہ اس صورت میں بیکراہت تحریمی اور است تعزیبی ایر است تعزیبی علامہ ابن عابدین غیرہ کے لیے الیا کر بے تعزیبی شار ہوگی۔ اگر صفائی اطمینان قلب وغیرہ کے لئے الیا کر بے توال میں مراہت نہیں ای طرح تقتیر (انتہائی کم مقدار میں یانی استعمال کرنا کہ وہ دھونے کے بجائے سے کیکہ یانی کا نیکنا اس عضو سے بالکل پیدنہ چات ہو چال ہو وہ تنزیبی ہے کہ وضوائج میں طرح ممل طور پر انجام دیا جائے ، اور تقتیر اس کے منافی ہے )۔

۲۔ اعضاء پر پانی زور سے چھپکے کی طرح مارنا ..... بیکروہ ہے اور کراہت تنزیبی ہے۔ کیونکہ اس سے ماء ستعمل کپڑوں پر گرتا ہے، اس کا نہ کرنا اولی ہے اور ویسے بھی وقار اور شائنگی کے خلاف ہے اور اس صورت میں اس کی ممانعت اخلاقی ہوگ ۔

سے بات چیت کرنا ..... ہیر بھی مروہ تنزیبی ہے کیونکہ یہ دعاؤں سے غفلت بر تنے کا سبب بنتا ہے شوافع کے ہاں میہ خلاف ورزی ہے۔

۷۔ ووسر کے سے بلا عذر مدد لینا ..... کیونکہ حضرت ابن عباس کی گذشتہ صدیث' ..... نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنایا نی سی کوئیس دیا کرتے تھے' ﷺ یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ سنت سے بیٹا بت ہے کہ دوسرے کی اعانت وضومیں لینا درست ہے تا ہم بیرحالت عذر کی صورت برجمول ہے کیونکہ ضرورتیں ممنوعات کومباح کردیا کرتی ہیں۔

۵ \_ نا پاک جگه پروضوکرنا ..... تاکدو بال چھینئیں وغیرہ پڑنے سے شخص ناپاک ندہو۔ احناف مزید بیفر ماتے ہیں کہ عورت کے

۲ \_گردن کا پانی ہے سے کرنا .....احناف کے علاوہ جمہور نے اس کوئکروہ گردانا ہے کیونکہ بیغلونی الدین اورشدت پیندی شار ہو گی۔شوافع فرماتے ہیں کہ گردن کامسح مسنون نہیں کیونکہ اس بارے میں پچھٹا بت نہیں ہے علامہ نو دی نے تو اس کو بدعت قرار دیا ہے مالکیہ نے بھی اے مکروہ بدعت قرار دیا ہے۔ ◘

ے.....روزے دار کامضمضہ اور استنشاق میں مبالغہ آمیزی کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس کاروزہ جاتے رہنے کا خدشہ ہے۔

۸....وضوی سنتوں میں ہے کوئی سنت چھوڑ نا جن کامختلف نہ جب کا بیان گر رچکا مثلاً حنابلہ فرماتے ہیں کہ ہر مخص کے لئے مکروہ ہے کہ وہ ناک جبھاڑنے اور صاف کرنے ، جو تاا تارنے اور چیز کیڑنے کے مل کو دوسر سے سے کروائے اس طرح میمل دائمیں

ہاتھ سے کرے جب کہ وہ بائیں ہے کرسکتا ہو۔ بیمطلقاً مکروہ ہے۔

اکشرعلاء یفرماتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے لئے اس سے وضوکر ناجائز ہے دلیل اس کی وہ حدیث ہے جوامام سلم اور امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ و سلم حضرت میمو ندرضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ و سل کیا ، اور اس میں کچھ پانی بچا دیا نبی کر یم صلی اللہ فرمایا کرتے ہے کہ حضرت میموندرضی اللہ عنہ بانے فرمایا کہ میں نے اس بانی سے وضوکیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ پانی پر جنابت نہیں علیہ وسلم تشریف لاکروضو شروع فرمادیا ہی بانی پر جنابت نہیں طاری ہوتی ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاک پانی ہے عورت کے لئے اس سے وضو جائز ہے۔ تو مرد کے لئے بھی ایسے ہی وضو جائز ہوگا جیسے مرد کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے جائز ہے یہ بات زیادہ سے ہے ہوئے پانی سے جائز ہے یہ بات زیادہ سے ہے۔

..... کشف القناع ج ا ص ۱۲۰ المغنی ج ا ص ۱۳۳ ه. امعنی المحتاج ج ا صفحه ۲۰ المسرح الصغیر ج ا صفحه مدن الشرح الصغیر ج ا ص ۱۲۸ اور بعد کے مفات المبذب ج ا ص ۱۳۸ ه. المسرح الصغیر ج ا ص ۱۳۸ ه. المسرح کشف القناع ج ا ص ۱۱۸ ه. المسخنی ج ا ص ۲۱ اور بعد کے مفات المبذب ج ا ص ۱۳۸ ای اصحاب خمست اس حدیث کو حضرت عمر والتفاری سے روایت کیا ہے تا ہم نسائی اور این باجہ نے پر فرایا ہے کہ وضوا لمرا قاور امام ترخدی نے اس کو حدیث حسن قرار دیا ہے علامہ نووی فرماتے ہیں کہ علامہ نووی نے یہ کہ کر بڑی عجیب بات کی ہے اس صدیث کا ایک شاہد ایووا کو داور نسائی الوطاری اصحاب علیہ سے بیل الاوطاری الاوطاری المب ہے۔ نیل الاوطاری اس حدیث کے مسلم میں ہونے کے باوجودا کی گروہ نے اس کو معلول کہا ہے۔ نیل الاوطاری اصحاب علی المبد المبد کے اس صدیث کو امام احمد ، ابودا کو در نسائی اور ترخدی نے روایت کیا ہے ، اور امام ترخدی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث اللاوطاری اص ۲۹ اور امام صلی اللہ علیہ و سلم توضاً بفضل غسلها من الجنابة

الفقه الاسلامی وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_ وضووطسل کابیان جوجواز پردلالت کرتی بین \_

• ا گرم پانی اورسورج کی تمازت ہے گرم شدہ پانی ..... شوافع فرماتے ہیں کہ اتنہائی گرم اور اتنہائی شنڈے پانی سے طہارت حاصل کرنا مکروہ ہے اس طرح دھوپ کی تبش ہے گرم ہونے والا وہ پانی جو کسی ڈھلے ہوئے برتن میں خاص گری کی جہت میں رکھ کر گرم کیا گیا ہواس سے بھی طہارت حاصل کرنا مکروہ ہے۔ تا ہم بیحصول طہارت بدن کے بارے مکروہ ہے کپڑے وغیرہ کوالیے پانی سے پاک کیا جاسکتا ہے۔ یہ بات

مدنظررے کہ یہ کراھت طبی بنیاد پر ہے کہ اس طرح کے پانی کے استعال سے برص کی شکایت ہوسکتی ہے۔ لیکن حرام اس لئے نہیں کہ ایسے پانی کے استعال سے برص ہونالازی نہیں کبھی بھارہوتی ہے۔اور یہ کراھت پانی کے شنڈ اہوجانے سے ذاکل ہوجاتی ہے۔

# ے۔ساتویں بحث .....نواقض وضو، وضوتو ڑنے والی اشیاء

نواتض ناقضۃ اورناتض کی جمع ہے اورنقض جب مادی چیزوں کے بارے میں استعال ہوجیے نقض الحائط (دیوارکائقض) تواس سے مراد ہوتا ہے اس چیز کا ٹوٹ جانا بھر جانا ہے جر جہ وجانا (یعنی اس کے ترب ہے جڑے ہوئے اجزاء کا بے ترب ہوجانا) اور جب یہ لفظ ذہنی امروری طرف مسنوب کر کے بولا جائے جیسے نقص اللو ضوء وغیرہ تواس سے مرادہ وتا ہے کداس چیز کا اپنی مطلوب و مقصود کے حصول کی صفت سے خارج ہوجانا (یعنی وہ چیز جوکسی مطلوب و مقصود کے حصول کا سبب بنتی ہے اس کا اس مقصود کے حصول کے لئے سبب کے طور پر قائم مفت سے خارج ہوجانا (یعنی وہ چیز جوکسی مطلوب و مقصود کے حصول کا سبب بنتی ہے اس کا اس مقت سے نکال دے جواس کے مطلوب کے خصول کا سبب ہوتی ہے بعنی نماز وغیرہ کا مباح ہوجانا وضو کے ذریعے (یعنی وضوکر نے سے ذہنی طور پر اس کا وجود قائم ہوجس سے نماز وغیرہ اوا کی جاسمتی ہیں یہ صفت جس چیز ہے کا لعدم ہووہ ناقض وضوکہ لائے گی )۔

وضوتوڑنے والی اشیاء وامور جووضو کا تکم کا لعدم کردیتی ہیں ان میں ہے اکثر متفق طور پرنو آفض ہیں بعض میں اختلاف ہے احناف کے ہاں ہیں بارہ ہیں اور مالکید کے ہاں تین نوعیت کے ہیں، شوافع کے ہاں پانچ چیزیں ہیں حنابلہ کے ہاں آٹھ انواع ہیں، ان کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ •

ا .....دونوں گندگی خارج کرنے کے راستوں میں نکلی ہوئی کوئی بھی چیز جوعادی ہوجیتے بیشاب، پاخاند، ہوا، ندی، ودی اور منی (فدی وہ منی اللہ میں منگلی ہوئی کوئی بھی چیز جوعادی ہوجیتے بیشاب، پاخاند، ہوا، ندی، ودی اور منی (فدی و منیق سادہ جو جینشاب کے بعد نکلتا ہے) یاوہ چیز غیر عادی ہوجیتے کیڑا کنگرخون، کم ہویازیادہ دلیل اس کی بیآ یت ہے اُؤ جَاءَاءَا حَدُ مِنْ کُمْ مِنْ الْغَالِطِ (یاتم میں سے کوئی پاخانے سے ہوآئے سورۃ المائدہ آیت ۲) بید کنامیہ ہویان کی ہے کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ ہو بیشاب ما پاخانے سے ہوجانے والے حدث سے اور بیحدیث مزید اسباب حدث یا نواقض وضو کو بیان کرتی ہے کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری نماز جب کہ تم حالت حدث میں ہواس وقت قبول کرتا ہے جب تم وضو کر لویین کر حضرت موت کے ایک مخص نے

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول .....و منوعس کابیان داوی حدیث جدید ہے۔ انہوں نے فرمایا گواور پھسکی اس طرح بیر مدیث بھی دلیل داوی حدیث حضرت ابو ہر برۃ حدث کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا گواور پھسکی اس طرح بیر مدیث بھی دلیل ہے وضواس وقت لازم ہوگا جب انسان آ واز سے یا بومسوس کرے وہ فیرعادی چیز کے نگلنے ہے وضو کے واجب ہونے کی دلیل سیہ کوہ چیز جوعام طور پڑہیں نگلتی ہے وہ اگر دونوں راستوں میں سے نگل آئی تو وہ اس راستے نگلی ہوئی ہوئی ہے تو بیدندی کے مشابہ ہوئی جو بھی بھارتگتی ہے، دوسری بات یہ کہ ایسی چیز کے ساتھ لازمی طور پر تھوڑی بہت تری اور نی ضرور نگلتی ہے تو اس کے نگل جانے سے وضوثوث جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستحاف عورت کو ہر نماز کے وضوکا تھم دیا ہے جب کہ اس کا خون غیرعادی طریقے پر نگلنے والا ہوتا ہے۔ و

اصح قول کے مطابق احناف نے انگی شُر مگاہ سے نکلنے والی ہوا کوغیر ناقض قرار دیا ہے، کیونکہ وہ اعصاب اوررگوں کی پیٹر کن ہوتی ہے ہوا نہیں ،اورا گریہ رہے ہوبھی تو اس میں نجاست نہیں ہوتی ۔احناف کے علاوہ حضرت نے اس کومتنٹی نہیں قرار دیا ہے۔وجہوہی گذشتہ صدیث ہے جس کے الفاظ میں سے یہ بھی ہے اور تک توبیا گلے اور پچھلے دونوں راستوں سے نکلنے والی رتک کوشامل ہوں گے۔

۔ حق بات میہ ہے جبیبا کدابن قد امد نے فر مایا ہے کہ ہمیں اس شم کی ریح کے دجود کاعلم نہیں ، اور نہ ہی ہم بیرجانتے ہیں کہ سی **کوالیسی ریح** -

ہوتی ہے۔

مالکید نے غیرعادی چیزوں کے حالت صحت میں نکلنے کومشٹی قرار دیا ہے جیسے خون، پیپ کنکر، اور کپٹر اای طرح رہے کیا پاخانے کاا گلے راستے سے نکلنا پیشاب کا پچھلے راستے سے نکلنا اور منی کا بلالذت معتا دنگانا جیسے خارش کے سبب سے تھجانے پر یا جانور کے اس کوگرادیئے پر منی کا نکلنا، تو ان چیزوں کے نکلنے سے وضونہیں ٹوٹے گاحتی کہ اگر کنگر اور کیٹر سے پر نجاست بھی لگی ہوئی ہوؤی ہوڑی بیشاب و یا خانہ ) تو بھی وضو مہیں ٹوٹے گا بخلاف ان دونوں ( کنگر اور کیٹر سے ) کے کہ ان کے ساتھ نجاست گی ہوئی نکلے تو وضوئوٹ جائے گا چنا نچا گرخون اور پیپ کے ساتھ گندگی لگی ہوئی تھی ہوئی نکلی تو وضوئوٹ جائے گا چا ای طرح سوراخ سے نکلی ہوئی چیز سے بھی وضونہیں ٹوٹے گا ماسوااس کے کہ وہ سوراخ معد سے سے ہواور دونوں معتا دراستے بند ہو بچے ہوں لہذا معد ہے او پر ہونے والے سوراخ سے نکلنے والا پیشاب پاخانہ یا ہواوضوئیس تو ٹرے گا خواہ وہ دونوں راستے بند ہو کے جب دونوں راستے بند ہو کے جب دونوں راستے بند ہولی جب دونوں راستے بند ہولی کے حب دونوں راستے کی طرح ناتھ وضوہوں گے۔

ان کے ہاں وہ مریض جس کوآ دھےوقت یااس نے زیادہ مدت قطرے میکتے ہوں۔ یا کوئی نجاست نگلتی ہوتواس میں سے نگلنے والی چیز قض نہیں ہوگی۔

بصورت دیگراگرآ و مصےوفت سے زیادہ ایسا ہوتو ٹوٹ جائے گاسلس: وہ ہے جوخود بخو د بہد نکلے طبیعت کے بدل جانے کے سبب جیسے پیٹاب، ہوا، پا خانداور ندی، اور استحاضہ کا خون سلس میں شار ہے۔ متحاضہ کے علاوہ باتی معذورین کے حق میں بیہ جب ہے کہ جب وہ قابو میں ندآ سکے اور دہ شخص علاج پر قادر نہ ہواگر وہ قابوآ سکے یا قابل اندازہ ہو کہ مثلا اس کی عادت یہ پڑگئ ہو کہ اول یا آخروفت میں وہ منقطع

وضوونسل كابيان الققه الأسلامي وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_ موجائة واس ينماز اس صورت مين اس وقت واجب ہاوراگروہ دوادار ويرقدرت ركھتا موتواس يروه كرنالا زم ہے۔ شوافع نے انسان کی اپنی منی کوشتنی قرار دیا ہے کہ وہ ناقض وضونہیں کیونکہ اس کا نکلنا زیادہ بڑے کام کا سبب بنتا ہے یعنی عسل کا۔ تاہم ان کے ہاں وضوالی چیز کے نکلنے سے ٹوٹ جائے گا جوالیے سوراخ سے نکلی ہوجومعدسے نیچے بنا ہوا ہواور عام راستہ بند ہو کیونکہ اسی صورت میں وہ سوراخ ہی عام راستہ بن جاتا ہے بعنی کدان کے ہاں بھی مالکیہ کی طرح کی تفصیل ہے اورا گرعام مقادراستہ بندنیہ ہوا ہوتو صحیح بیہ ہے کہ وضوئیں ٹوٹے گاخواہ معدے کے نیچے بے ہوئے رائے سے پنجاست نکلے یااو پر بنے ہوئے رائے سے نظے۔ حنابلہ نے دائم الحدث محض کواس مے مشتی قرار دیا ہے اس کا وضود اٹکی حدث والی چیز سے نہیں ٹوٹے گاخواہ وہ کم ہویا زیادہ معتاد (عام عادی) چیز ہو یاغیرمغتاد (غیرعادی) وجهرج اورمشقت ہےاوراگراس کودائی حدث نیہ دوتو بول یابراز وغیرہ نکل جانے سے وضوٹوٹ جائے گلم خواہ کم ہویازیادہ معدے کے بیچے سے نکلے یااوپر ہے دونوں راتے بند ہوں یا تھلے کیونکہ اس بارے میں آیت وضوعام ہے اور پہلے گذری ہو<sup>قی</sup> حدیث بھی عام ہے حنابلہ مزید فرماتے ہیں کہ اگر وضوکرنے والے اپنے آگے یا چھپے والے راستے سے روئی یاسلائی ڈالے پھرنکالے توخواہ وہ تر نہ بھی ہووضوٹوٹ جائے گاای طرح اگر کسی نے اپنے مثانے کے سوراخ میں تیل وغیرہ ڈالا پھروہ نکل آیا تو وضوٹوٹ جائے گاای طرح اگر آنت كاسرائكل آيايا كير عكاسر بابرنكاتو بهى وضونوث جائكا-٢..... بيچ كى بيدائش اس طرح بهوكه مال كوخون (نفاس) نه آئے۔ احناف كے بال رائح اور سيح صاحبين كا قول ہے كه عورت اس صورت میں نفسائییں بنتی کیونکہ نفاس کا تعلق خون سے ہوتا ہے جو پایانہیں گیااس عورت پرصرف رطوبت نگلنے کی وج سے وضولازم ہوگا۔امام ابوصنیففرماتے ہیں کماحتیاطاس بوسل واجب ہے کیونکہ ایس صورت میں تھوڑ ابہت خون ضرور نکاتا ہے۔ سو.....ونوں راستوں کےعلاوہ جگہ سے نگلنے والی چیزیں: جیسےخون پیپ خون والی پیپ بیاحناف کے ہاں اس وقت ناقض ہوں گی جب يه بهدكرايي جگه چلى جائيں جہال تطبير كا تتم اوق ہوتا ہوليعنى ظاہرى بدن يعنى فى الجملداس كى تطبير واجب ہوخواہ استحبا بي طور پر سہى جيسے ناک کے اندرخون کا بہنا اورسیلان ( بہنے ) سے مرادیہ ہے کہ وہ اپنی نکلنے کی جگہ ہے متجاوز ہوجائے اس طرح کہ وہ زخم کے اوپر بلند ہو پھر پنچے کی طرف بہہ جائے۔لہذاایک دونقطے پڑجانے سے وضولا زمنہیں ہوگا۔اور کسی چیز کے دانت سے کاٹ کرکھانے یا مسواک کرنے کی صورت میں خون کا اثر ہوجانے سے وضونہیں ٹو ٹنا اس طرح اس جگہ سے خون نگلنے پر بھی وضونہیں ٹوٹے گا جس جگہ تطہیر کا تھمنہیں لگتا جیسے آ تکھ کے اندر ك زخم كايا كان ك زخم كاياليتان كاندرك زخم كاياناف ك زخم سے نكلنة والاخون جونكل كرايك جانب بهم جاتا مو حنابلہ کے ہاں شرط میہ ہے کہ وہ خون کثیر ہواور کثیر ہونے کا مطلب میہ ہے کہ جو ہرانسان کے اپنے اعتبار سے قلیل وکثیر ہولیعنی کہ جسم کے موٹا ہے اور پتلے بن کو پیش نظرر کھا جائے گا اگر د بلے آ دمی سے خون نکلے اور وہ اس کے جسم کے اعتبار سے زیادہ ہوتو وضوٹوٹ جائے گا ور نہیں کیونکہ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں زیادہ وہ ہے جوتمہارے دل کوزیادہ محسوں ہؤ'۔ احنان کی دلیل بیره دیث ہالوضوء من کل دمیر سیائیل (مربہے خون کے سب وضولازم ہے)اور بیره دیث کہ جوتے کرے اس کی تکسیر چھوٹے تو وہ لوٹے اور وضوکرے آوراپی نماز کو کمل کرے جب تک کہ اس نے بات نہ کی ہو ( معنی اگراس نے دوران وضوبات نہ کی ہوتو وہ اس نماز کو دوبارہ شروع کردے 🗨 اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خون کے ایک دوقطروں میں وضولا زمنہیں الایہ کہوہ بہتا خون ہو 🗨 بروایت تر مذی حنابلہ کی دلیل حضرت فاطمہ بنت حبیشٌ والی عدیث ہے جو پہلے ● ..... بیدار قطنی نے تیم داری سے روایت کی ہے اس میں دوجہول راوی میں این عدی نے الکال میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے قل کی ہے، اس میں ایک

راو**ی تا تابل** احتجاج (جس کی سند قبول نه ہو ) ہے نصب الرابیج اص ۳۷۔ بروایت ابن ماجداز حضرت عا نشرضی الله عنها بیه حدیث صحیح ہے اور حضرت ابوسعید **خدری رضی الله عند سے بھی بیرحدیث دوایت ہے جو دا** قطنی نے کی ہے گروہ معلول ہے ایک راد کی وجہ سے نصب الرابیة ج اص ۴۸ مثیل الا وطارج اص ۱۸۷ الفقد الاسلامی وادلت بین جلداول بین میں سے تو نور مایا بیرگ کاخون ہے تو تم ہر نماز کے لئے وضو کرلیا کر واور دوسری بات بید کہ خون کذری کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ کے خون کوفر مایا بیرگ کاخون ہے تو تم ہر نماز کے لئے وضو کرلیا کر واور دوسری بات بید کہ خون وغیرہ بدن سے نکلنے والی بات کی طرح شار ہوں گی۔اور کم خون کے ناقض ندہونے والی بات کی ولیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیقول ہے آگر بہت سا ہوتو اس پر اعادہ لازم ہے اور حضرت ابن عمر نے داند پھوڑ ااس میں سے خون نکلا انہوں نے بونچھ کرنماز پڑھ کی اور وضونبیں کیا اور ابن الی اوفی نے بھی ایک مرتبہ داند دبایا اور ان کے علاوہ حضرات کے بارے میں بھی اسلم وی سے۔

مالکید اورشوافع فرماتے ہیں کہ خون وغیرہ نگلنے سے وضوئیں ٹو ٹنا ہے دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھنے لگوائے پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضوئیں کیا صرف بچھنے کی جگہ کودھولیا ہی اس طرح حضرت عباء بن بشرکی حدیث کہ ان کو ایک مرتبہ وران نماز تیر لگا، انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی ہی اور یہ بعید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بڑے واقعے سے بہتر رہیں، اور یہ منقول نہیں کہ آپ نے ان کوان کی نماز کے باطل ہونے کا بتلایا ہو۔

سم ہے تے ....اس کے بارے میں بھی اختلاف ویسا ہی ہے جیسا خون وغیرہ کے بارے میں یعنی وہ چیزیں جو سبیلین کے علاوہ راستوں نے گئی ہیں،اس اختلاف کے دوپہلو ہیں۔

ا ۔۔۔۔۔ پہلانقطۂ نظر احناف اور حنابلہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہتے ہے وضوثوٹ جاتا ہے، احناف کے ہاں اس صورت میں کہ جب وہ مذبحرکر ہولیتی اتن مقد ارجومنہ میں بدفت رک سکے، بیضح قول ہے، اور حنابلہ کے ہاں اس صورت میں کہ جب وہ بہت زیادہ کا مطلب ، شخص کے اپنے اعتبار سے ہے اور قے خواہ کھانا ہو پانی ہویا جماہ واخون ہو، یاصفر اء کا پانی ہو۔ معدے، سینے اور سے نکلا ہوا بلغم وضوئیس فاسد کرتا جسے تھوک اور ناک کی رینٹ، بیبدن سے پیدا ہونے کی وجہ سے یاک شار ہوگا۔ اور ڈکار سے بھی وضوئیس ٹوشا ہے۔

دلیل ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وائی حدیث ہے جوگذری کہ جس کوائٹی ہوجائے یا نکسیر پھوٹ جائے یا قلس نکل جائے یا فدی نظرت وہ لوٹے اور اس دوران وہ بات نہ کرے واد قلس کہتے ہیں علق کو جومنہ بھر کریاس نظرت اور افروضو کر ہے اور اس دوران وہ بات نہ کرے اور قلس کہتے ہیں علق کو جومنہ بھر کریاس سے کم ہو ۔ یہ تے نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ لوٹ جائے تو وہ تے ہوتا ہے۔ دوسری دلیل حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ تے ہوئی ، آپ نے وضو کیا ، راوی کہتے ہیں کہ میری حضرت صفوان سے دشت کی مسجد میں ملاقات ہوئی میں نے ہیں کہ میری حضرت صفوان سے دشت کی مسجد میں ملاقات ہوئی میں نے ہی کہ کہا ، میں نے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یانی ڈالا تھا۔ و

خلاصہ کلام بیتے ان حضرات کے ہال تین شرا کط کے ساتھ ناقض وضو ہے۔

ارمعده ہے ہو۔

۲\_منه بحرکر ہویازیادہ ہو۔

٣- اورايك دفعه مين اتني مقدار مين ہو۔

٢- دوسرا نقط نظر مالكيد اورشوافع كاب، وه فرمات بين كدوضوق ينبين ثوثاب كيونكه نبي كريم صلى الله عليه وسلم في ايك مرتبعة

وضوونسل كإبيان الفقيه الاسلامي وادلته ..... جلداول کی اور آپ نے وضونہیں فر مایا ● اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں نے کہایارسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کیا تے سے وضو واجب ہوتا ہے آپ نے فرمایا: اگر واجب ہوتا تو تہمیں کتاب الله میں اس بات کا ذکر ملتا۔ دوسری بات بیہ ہے کہ بیراست ( نجاست کے راستے یعنی آگلی اور پچھلی شرمگاہ) نے نہیں خارج ہوئے ہیں اوران کے خارج ہوتے وقت دونوں عادی مخرج باقی ہیں (یعنی وہ دونوں عادی مخرج کسی بیاری کے سبب بنزمیں ہو گئے ہیں ) لہذا بیطہارت کے لئے ناقض نہیں ہوگا جیسے تھوک ناقض نہیں ہوتا۔حضرت ابولدرداءرضی الله عندکی حدیث کا جواب ان حضرات نے بیدیا ہے کہ مراد وضو سے ہاتھوں کا دھونا ہے میرے نز دیک واضح بات ریہ ہے کے سبیلین کے علاوہ جگہ نے نکلی ہوئی چیزیں جیسےخون تے ،وغیرہ بیوضو جب توڑیں گی جب بیر کثیر مقدار میں ہوں یعنی حنابلہ کی تفصیل کے مطابق اور بیناتف وضو سبیلین سے خارج نجاست پر قیاس کرتے ہوئے قرار پائیں گی۔اس لئے کہتمام احادیث میں کلام ہےاوروہ خالی از ضعف نہیں۔ ۵ ....عقل کاغائب ہوجانایا نشہ آور یامسکراشیاء سے عقل کامغلوب ہونایا ہے ہوشی اور جنون کے سبب عقل سے برگانہ ہونایا مرگی اور نیندکی وجہ سے عقل سے بے نیاز ہونا۔ بیسب (یعنی عقل کا غائب ہونا ) اور اس کے بعد کا سبب عورت کا چھونا یاعضو تناسل کا یا آگلی شرمگاہ کا یا تچھلی شرمگ**اہ کا جیمو**ناان کے نتیجے میں عام طور پر دونوں راستوں میں سے پچھنہ کیجھنکل جاتا ہے جو کہ ناقض وضوہوتا ہے، کیونکہ جس شخص کی عقل زاکل ہوگئی ہووہ تو کسی حالت میں باشعور ٹبیں ہوتا اور سونے سے انسان بے حس ہوجاتا ہے، جنون اور بے ہوثی وغیرہ نیند سے زیادہ عقل کے مغلوب ہونے میں مؤثر ہوتے ہیں اس بات پر دلیل کہ گہری نیندیاغیریسر ( یعنی وہ نیند جو کم نہ ہو ) نیند ناقض وضو ہے وہ حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ عندنے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین و کاء السیده فعن نامر فلیتوضا (آ نکھ مچھلی شرمگاہ کو باندھنے کا دھا کہ ہے جو تحض سوجائے وہ وضوکرلے ) 🗨 اور حضرت معادیدرضی اللہ عنہ کی حدیث کہ آ کھے پہلی شرمگاہ کو باندھنے کا دھا کہ ہے جب آئکھیں سوجا کیں تو یہ برتن کھل جاتا ہے 🗗 یہ دونوں حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نیندوضو کے تو ڑنے کااخمالی سبب ہے بذات خود ناقض نہیں ہے۔ فقہاء کا اختلاف نیند کے ناتض وضوہونے کے بارے میں ہوا ہے ان کی مختلف آراء ہیں ان کوعلامہ نووی نے شرح مسلم (ج اص ۲۲۷) میں ذکر کیا ہے۔ان آراء میں سے میں صرف وہ آراء بیان کروں گا جوباہم قریب ہیں،ان میں باہم اختلا ف صرف نیند کے گہرے ہونے کی حدیمان کرنے میں ہے، کہ کتنی گہری نیندکوری نکل جانے کا سب سمجھا جائے گا،ان دونوں آراء کابیان مندرجہ ذیل ہے۔ ا...... پہلی رائے احناف اورشوافع کی ہے، بیدحضرات فر ماتے ہیں وہ نیند جوناقض وضو ہے وہ ہوتی ہے جس میں انسان کا مقعدز مین پر نہ

شرمگاہ کو ) اور مفہوم بیہے کہ جا گنا اس کا محافظ ہے بیٹم میں رہے کہ کچھ نگلا تو نہیں ہے سونے کے بعد انسان کوعلم میں نہیں رہتا ہے ٹیل الاوطارج اص ١٩٢۔

🗗 بروايت احمد ودارقطني حواله بالا ـ

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ...... وضور کا بیان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہاوالی صدیث ہے کہ تجدے کی حالت بین سونے والے پروضونییں ہے جب تک وہ لیٹا ہوائہ ہو، کیونکہ جب وہ لیٹ ہوائے ہوں کے جوڑ ڈھیلے پڑجاتے ہیں اور دوسرے الفاظ بین ہے اس شخص پروضونییں جو بیٹھے ہوئے سوجائے، وضونو اس پر ہے جو لیٹ کرسوئے کیونکہ جولیٹ کرسوئے کیونکہ جولیٹ کرسوئے کیونکہ جولیٹ کرسوئے کیونکہ جولیٹ کرسوئے یہاں تک کہوہ پہلو کیل نہ سوجائے۔

ایک حدیث حفرت انس رضی الله عنہ والی بھی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے صحاب عشاء کا انتظار کرتے رہتے تھے وہ بیٹھے بیٹھے سوجاتے تھے پھر نمازا داکرتے تھے اور وضونیس کرتے تھے۔ یہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ معمولی نیندوضو کے لئے نافش نہیں ہے۔ ایک حدیث حفرت عمر وہن شعیب کی اپنے دادا سے بروایت اپنے والد، روایت کردہ ہے کہ نبی کریم سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جو بیٹھے بیٹھے بروضونیس ہے، اور جو اپنا پہلوئیک دے اس پروضو لازم ہے ہا مام مالک نے حضرت ابن عمر سنی الله عنبما سے روایت کی ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سوتے تھے اور افر اور اور اور اور اور اور اور اور ترخدی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کو تجدے کی حالت میں سوتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ آپ کو خرائے آنے گے پھر آپ اٹھے اور نماز شروع کردی میں نے عرض کیا یارسول الله علیہ وسلم آپ تو سوگئے تھے آپ نے فر مایا وضو صرف اس پر لازم ہے جو لیٹ کرسوئے کیونکہ جب وہ لیٹ جا تا ہے عرض کیا یارسول الله علیہ وسلم آپ تو سوگئے تھے آپ نے فر مایا وضو صرف اس پر لازم ہے جولیٹ کرسوئے کیونکہ جب وہ لیٹ جا تا ہے تو اور کو قطبے پڑجاتے ہیں ہی محقق علامہ ابن ھام خفی فر ماتے ہیں اور اگر تم غور کروان میں جوحدیثیں ہم نے پیش کی ہیں تو حدیث تمہاری نظر میں حسن کے در دھ جسے کم نہ ہوگی۔ ©

حنابلہ فر ماتے ہیں کہ نیند بہر صورت ناقض وضو ہے ماسوا بیٹھے یا کھڑے ہوئے خص کی اس نیند کے جوعر فا ہلکی اور کم بھی جائے دلیل معفرت انس رضی اللہ عنداور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنداور حضرت ابن عباس رضی اللہ عندا کی وہ دونوں حدیثیں ہیں جو ابھی گذریں۔اور صحیح بات یہ ہے کلیل نیند کی کوئی حد نہیں ،اس کے بارے میں اعتباراس کا ہے جو عادت لوگوں میں قائم ہوجائے تو فیک لگا کرسونے والے وغیرہ کا گرجانا وضو کے لئے ناقض ہے، اوراگر ایک شخص سوجائے اور اس کوشک ہوکہ اس کی نیند کیڑھی یا کم تھی تو وہ شخص یا وضو سمجھا جائے گا کیونکہ یہ کیفیت اس کی بقتی تھی وضو کے ٹوٹے شیخ میں اے شک ہے۔اوراگر کسی نے نیند میں خواب دیکھا تو یہ کثیر نیند کہلائے گی رکوع کی اور سجدے کی حالت میں موجود شخص کی طیک لگائے

<sup>● .....</sup> بروایت احمد بیده بید شعیف بنیل الاوطارج اص ۱۹۳ و بروایت ابوداؤد، ترندی اوردار قطنی بیرهدیث بحی ضعیف بے حواله بالا ۔ پروایت امام شافعی ابوداؤد، مسلم، اور ترندی، بیره بیری تحصیر بیروایت این عدی نصب الرابیج اص ۵۳ اس طرح کی حدیث بیری نے بھی حضرت مذیف سے روایت کی ہے ۔ وضعب الرابه ج اص ۵۳ میں مقدیر ج اص ۳۳ .

الفقہ الاسلامی واولت سبب بلا اول مور خض کی بہلوکو ٹیکے ہوئے مخص کی بہلی اور کم نیند ناقض وضو ہوگی جیسے بہلو کے بل لیٹے ہوئے مخص کی بہلوکو ٹیکے ہوئے مخص کی عقل مغلوب نہ ہوئی ہواس کا وضو نہیں او نے گا، کیونکہ نیند مغلوبیت عقل کا نام ہا اور عقل کا مم ہونی ناقض ہوتی ہوئے ہوئے مخص کے حس قائم ہے مثلاً وہ مخص جو نیندگی اس کیفیت مغلوب ہوتا ہی دراصل ناقض وضو ہا اور جب تک عقل مغلوب نہیں ہوئی ہے اور اس مخص کی حس قائم ہے مثلاً وہ مخص جو نیندگی اس کیفیت میں ہوکہ ایپ کی جانے والا بات کوس اور جس کے مقل وضو ہے اور قرض کا مغلوب اور زاکل میں کہ میں ہوئے والا بات کوس اور خواہ ہے ہوئے کہ لیٹ کر پہلو کے بل سونا ہمان میں یا خارج ہوئی سے ہوجنون سے ہو با اختلاف فقہاء ناقض وضو ہے اور عقل کا مغلوب اور زاکل ہونا کسی بھی سبب سے ہوخواہ ہے ہوئی سے ہوجنون سے ہو یا نشے سے ہو، وضو کے لئے ناقض ہے نیند پر قیاس کرتے ہوئے۔ اور می بھی یہی ہے۔

۲ عورت کا جھونا .... احناف کے ہاں عورت کو جھونے ہے اس وقت وضوئو نے گا جب یہ س مباشرت فاحشہ کے ذریعے ہو، مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں مرد یا عورت کی کھال ملنے سے اس وقت ٹوٹے گا جب وہ دونوں لذت محسوں کریں یا ان پرشہوت طاری ہوجائے۔شوافع کے ہاں محض بدن کی کھال چھوجانے سے دونوں، چھونے والے اور چھوئے جانے والے کا وضوٹوٹ جائے گا خواہ یہ س شہوت کے بغیر ہی ہو۔

ان مذاہب کی آراء کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

احناف فرماتے ہیں کدوضومباشرت فاحشہ نے ٹوٹنا ہے، اور مباشرت فاحشہ کہتے ہیں مرداور عورت کی انگی شرمگا ہوں کا بلاکسی ایسے حاکل کے ملنا جوجسم کی حرارت کو مانع ہواس میں ریمی شرط ہے کہ عضو تناسل میں انتشار بھی ہو۔ یا یوں کہ لیاجائے کہ مردعورت سے ملے شہوت کے ساتھ اور اس کے عضو تناسل میں امتشار بھی پیدا ہوجائے اور ان کے مابین کوئی کیڑا وغیرہ بھی نہ ہواورکوئی نمی یا تری بھی محسوس نہ ہو۔

مالکیہ فرماتے ہیں وضو کئے ہوئے بالغ شخص کا وضود وسرے کس شخص کو شہوت کے ساتھ چھونے سے ٹوٹ جائے گابشر طیکہ وہ شخص ابیا ہو کہ عاد تااس سے شہوت کا حصول کیا جاتا ہو مرد ہویا عورت ، خواہ نابالغ ہو، اورخواہ اپنی بیوی کو چھوئے یا اجنبی کو چھوئے یا محرم عورت کو چھوئے ، یا کمس ناخن پر ہویا با وں پریاکسی صائل کے او پر سے ہو جیسے کپٹر اوغیرہ اورخواہ وہ صائل اتنابار بیک ہوکہ چھونے والا بدن کی نرمی اور حرارت کو محسوس کرے یا وہ صائل مونا ہو۔ اور پیمس خواہ مردوں کے درمیان ہویا عورتوں کے بہر صال وہ ناقض وضو ہوگا۔

لہذاشہوت کے ساتھ جھونا ناقض ہے اسی طرح مند پر چومما مطلقاً وضو کے لئے ناقض ہے خواہ بلالذت ہو کیونکہ وہ لذت کا جائے گمان ہالام مند کے علاوہ کہیں اور چومنا چنانچ اگر دونوں بالغ ہوں تو چو منے والے اور چو ہے جانے والے دوئوں کا وضوٹوٹ جائے گا اگر وہ دونوں بالغ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک بالغ ہواور وہ دوسرے خواہ نا بالغ کوچھوئے جس کوشہوت سے چھوا جاتا ہوا گر چھوئے جانے کے وقت شہوت پائی جائے خواہ بالجبراییا ہو یا نحفلت سے ہوتو کمس سے وضوٹو ٹنا تین شرطوں کے ساتھ ناقض ہے۔

ا.....جھونے والا بالغ ہو۔

r.....چھواجانے والاخض ایساہو کہ عاد تأا ں سے شہوت حاصل کی جاسکتی ہو۔

سے اور خور کرنے سے حاصل ہونے والی الذت سے اسلام سے خواہ بلاقصد صرف سوچنے اور خور کرنے سے حاصل ہونے والی لذت سے وضونہیں ٹونے گاخواہ عضو تناسل میں انتشار پیدا ہوجائے جب تک کہ وہ بافعل لذت حاصل نہ کرے (لیعنی ہاتھ وغیرہ سے )اسی طرح بہت چھوٹی بچی جس سے شہوت حاصل نہ کی جاتی ہویا جانوریا داڑھی والے مرد کو چھونے سے وضونہیں ٹوٹے گا کیونکہ داڑھی والے مرد سے عموماً شہوت نہیں حاصل کی جاتی ہے جب اس کی ڈاڑھی نکل آئے۔

حنابلمشہورقول کےمطابق فرماتے ہیں کی عورتوں کی کھال کو بلاحائل جھولینے سے وضوئوٹ جاتا ہے آگر جھواجانے والاُخض عاد تأشہوت کے قابل ہو بچہ یا چی نہ ہوخواہ وہ جھواجانے والامیت ہو، بوڑھی عورت ہو محرم ہویا قابل شہوت جھوٹی بچی ہواور بیدہ نچی ہوتی ہے جوسات سال الفقہ الاسلامی دادلتہ .... جلد اول ..... دونوشل کا بیان النظم کی ہو چنا نچیا جنبی اور محرم ، بردی اور چھوٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بال ناخن اور دانت چھونے سے دضونہیں ٹو شاہے اور نہ ہی کے ہوئے عضو کے چھونے سے دضونہیں ٹو شاہے اور نہ ہی کا خواہ شہوت سے عضو کے چھونے سے کیونکہ اس کی حرمت ختم ہو چکی ہوتی ہے اور نہ ہی امرد (بےریش لڑکے ) کوچھونے سے دضونوٹے گاخواہ شہوت سے چھواجائے اور نہ ہی مشکل (وہ ہیجو ہ جس میں مردانہ اورز نانہ ددنوں اوصاف برابر پانے جائیں ) مرد کے مردکو چھونے اور عورت کے عورت کوچھونے سے دضونہیں ٹوشا خواہ شہوت کے ساتھ میمل ہواورا گرکسی کا وضوعورت کے چھونے سے نٹوشا ہو (بیخی کوئی شرط نہ پائی جانے کے سبب) تو دضوکر لینا پھر بھی مستحب ہے۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ ان تین مذاہب (حنفیہ حنابلہ اور مالکیہ ) کے ہاں وضواس عام چھونے اور کمس کرنے سے نہیں ٹو شاجو عام اور عاد تأ کرتا ہے۔

ولائل ....ان حضرات کی دلیل مندرجه ذیل ہے۔

ا ....فرمان خداوندی ُ اول مستمر النساء ' (یاتم نے عورتوں کوچھواہو۔ سورۃ النساء ، آیت نمبر ۲) اور کس کہتے ہیں کھال کے ملئے کو احتاف نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جنہیں تر جمان القرآن کہا جاتا ہے ہے منقول قول کو اختیار کیا ہے کہ سے مراد جماع ہے اور ابن السکیت ہے منقول قول کو بھی ان حضرات نے لیا ہے کہ س جب عورتوں کے بارے میں بولا جائے تو اس سے مراد ہم بستری ہوتی ہے ، عرب کہا کرتے ہیں ' لمست المحراق ' مراد ہوتی ہے میں نے عورت ہے ہم بستری کی ۔ تو اس آیت میں کس کے بجازی معنی مراد لینا ضروری ہیں اوروہ یہ کہ سے مراد ہم بستری ہو ، اوراس کا قرید حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا کی وہ حدیث ہے جو آگے آر ہی ۔ ہے۔

مالکیہ اور حنابلہ جنہوں نے کمس کو اس صورت میں ناتف وضو مانا ہے کہ جب وہ شہوت کے ساتھ ہو، تو سید حضرات آیت اور احادیث کو مجموعی طور پراختیار کرتے ہیں جوحضرت عائشہ رضی اللہ عنہااور دیگر صحابہ سے منقول ہیں۔

۲ ......دوسری دلیل ان حضرات کی حدیث حضرت عا کشدرض الله عنها ہے که ' نبی کریم صلی الله علیه وسلم اپنی بعض از واج کو بوسه دیتے اور اس کے بعد بلا وضونماز ادا کرلیا کرتے۔ ●

شوافع فرماتے ہیں اجنبی :امحرم عورت کو تچھو لینے سے مرد کا وضوٹوٹ جاتا ہے خواہ وہ مردہ ہی کیوں نہ ہوا گران کے درمیان کوئی حائل نہ ہو، وضوچھونے والے اور چھوئے جانے والے دونوں کا ٹوٹ جائے گاخواہ وہ بوڑھی کھوسٹ عورت ہو یابڑ ھا کھوسٹ مرد ہواورخواہ بلاقصد چھوا

● … بیحدیث ابودا کود نسائی ،امام احمد اورتر ندی نے روایت کی ہے بیم سل ہے امام بخاری نے اسے ضعیف کہا ہے اس کے تمام طریقے معلول ہیں علامہ ابن حزم فرماتے ہیں کداس باب میں کوئی سیجے روایت منقول نہیں ہے ، اورا گرضیج ٹابت بھی ہوتو وہ اس پر محمول ہوگی کہ یہ اس وقت کا تھم ہے کہ جب عورت کے کمس سے وضوثو شنے کا تھم نہیں تھا۔ نیل الاوطارج اص ۱۹۵۔ پروایت نسائی ۔ حافظ عسقلائی فرماتے ہیں کداس کی اسناد تھے ہیں، نیل الاوطارج اص ۱۹۹۔ بہتی نے بھی اسے روایت کیا ہے ، حوالہ بالا اور نصب الرابیج اص ۲۵۔۵۵۔ الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ..... وضوع سل کے درمیان میں ہونے سے وضوع ہیں ٹوٹنا ہے مرداور عورت سے مراو ہے وہ مرداور عورت جوعرف ہو بالوں ناخن اور دانتوں کوچھونا یا کسی حائل کے درمیان میں ہونے سے وضوع ہیں ٹوٹنا ہے مرداور عورت سے مراد ہے وہ جس کا نکاح اور عادت کے لیاظ سے حد شہوت تک پہنچ بچے ہوں لین سلیم الطبع افراد کے ہاں وہ قابل شہوت شار ہوں۔ اور محرم سے مراد ہے وہ جس کا نکاح نسب رضاعت یا سسرالی رشتہ داری کے سبب جرام ہو۔ اس تفصیل کے مطابق اسے جھوٹے بچوں اور بچیوں کا چھونا جن میں سے کوئی ایک عرفا اہل سلیم الطبع کے ہاں قابل شہوت نہ ہوناقض وضوئیس سات سال وغیرہ کے ذریعے تحدید نبیس کی جائے گی ، کیونکہ چھوٹے بچوں اور بچیوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس میں بھی اختلاف اور کی بیشی ہوتی ہے۔ وجہ اس کی ہے ہے کہ شہوت کے ہونے کا گمان اس صورت میں نہیں ہوتا ہے۔ اور محرم خواہ نسب کے ذریعے ہویا رضاعت یا سسرالی رضتے کے ذریعے اس کے چھونے سے وضوئی ہیں ٹوٹنا ہے کیونکہ وہاں احتمال شہوت شہیں ہوتا جیسے ساس۔

وضو کے ٹوٹنے کا سبب سیر ہے کہ چھونا تلذذ کا احمال رکھتا ہے جو کہ شہوت کا بھڑ کا نے والا کام ہوتا ہے اور ایساعمل پا کی حاصل کرنے والے کی حالت کے منافی ہے۔

ان حضرات کی دلیل ملامست کے قیقی لغوی معنی پر عمل در آ مدہ جواس آیت میں ہے اول مستدر (سورۃ المائدہ آیت نمبر ۲) اوراس کے معنی ہیں ہے جو کہ واضح طور پر محض کے معنی ہیں ہاتھ سے جھونایا کھال کوملانایا ہاتھ سے جھونادلیل اس کی ہیے کہ اس کی آیک قر اُت 'اول مستدر ''بھی ہے جو کہ واضح طور پر محض جھونے کے معنی بتاتی ہے نہ کہ جماع کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث جس میں بوسے کا ذکر ہے تو وہ ضعیف اور مرسل ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث جو یا والی کے معنی ہے تو اس کی تاویل بیہ کمکن ہے کہ وہ کس حاکل کے ساتھ ہوا ہو یا یہ کہ میں بولے کہ میں جو یا یہ کے ماتھ تھا لیکن اس تاویل میں تکلیف اور مخالفت ظاہر ہے۔

میری رائے کےمطابق وہ کس جوعارضی ہو یا اچا تک ہو گیا ہو یا جس میں لذت اور شہوت کاعضر نہ ہوو ہ ناقض وضوئییں ہے وہ کس جس کے ساتھ شہوت کاعضریا یا جائے تو ایسالمس ناقض وضو ہوگا۔میرے خیال میں بیدا احج ترین رائے ہے۔

ے۔شرمگاہ کا حچھونا، یعنی آگلی اور سیجیلی شرمگاہ .....احناف کے ہاں شرمگاہ کوچھونے سے دضوئییں ٹو شا۔جمہور کے ہاں اس سے وضوٹوٹ جاتا ہےان دونوں نداہب کی تفصیل مندر جہ ذیل ہے :

احناف فرماتے ہیں کہ شرمگاہ چھونے سے وضوئییں ٹو نتا۔ دلیل اس کی حضرت طلق بن علی کی روایت کر دہ حدیث ہے آ دمی اپنے عضوکو چھوتا ہے کیا اس پروضو ہوگا۔ آپ نے فرمایا یہ تو تمہارے بدن کا ایک نکڑا ہے اسی طرح حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت زبید بن ثابت، حضرت عمران بن حصین، حضرت حذیفہ بن الیمان، حضرت ابوالدرداء اور حضرت ابوہ ہریرۃ رضی اللہ عنہم المجھین سے منقول ہے کہ بید حضرات عضوتا سل کو چھونے کو ناقض وضوئییں سجھتے تھے تی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جھے کو کی پروائییں کہ میں اس کو چھوؤں یاناک کی نوک کو چھوؤں۔

مالکیہ فرماتے ہیں وضوعضو تناسل کو چھونے سے ٹوٹ جاتا ہے مقعد کو چھونے سے نہیں اورعضو تناسل کا چھونااس وقت ناقص شار ہوگا جب وہ جسم سے لگا ہوا ہو کٹا ہوا عضونہیں۔اس عضو کو خواہ کس بھی جھے سے چھووا ہواس سے لذت ہویا نہ ہو، بھول کریا جان ہو جھ کر بلا حائل ہمقیلی سے باہاتھ کے دائمیں بائمیں جانب سے (اطراف سے ) یا انگیوں کے انذر دنی جھے سے باان کے اطراف سے چھوئے ان کی اوپر کی طرف سے نہیں۔اورخواہ وہ انگلی زائد ہو بشرطیکہ اس میں حس ہواور اس سے وہ تصرف کرتا ہو جیسے دوسری انگلیوں سے کرتا ہے۔اور بیاس

● …. بیصدیث امام ابودا کود، ترندی، این ماجر، نسائی امام احمداور دارقطنی نے مرفوعاً روایت کی ہے، ابن حبان نے اپنی سیج میں نقل کی ہے، امام ترندی فرماتے میں بیصدیث اس باب میں سب سے احسن روایت ہے نصب الرابیت اص ۲۰ اور بعد کے صفحات نیل الا وطارج اص ۱۹۸۔ الفقد الاسلامی دادلته ..... جلداول ..... فقد کے چند ضروری مباحث وقت ہے کہ جب وہ بالغ شخص اپنی انگلیوں اور ہاتھ کی وقت ہے کہ جب وہ بالغ شخص اپنی انگلیوں اور ہاتھ کی اندر کی جانب سے مس کرے۔ اندر کی جانب سے مس کرے۔

مقعد کے علقے یا کپورے جھونے سے یاعورت کے اپنی شرمگاہ چھونے سے وضونہیں ٹوٹنا خواہ وہ لذت کے حصول کے لئے ایسا کرے یعنی اپنی ایک یاز ائدانگلیوں کواپنی شرمگاہ میں داخل کردے،اس طرح بیچے کا اپنے عضو کو چھونا یا بڑے کا دوسرے کے عضو کو چھونا نا قض وضونہیں کے

ان کی دلیل میرسدیث ہے جواپنے عضوکو چھوئے تو وہ اس وقت تک نماز نہ پڑھے جب تک وضونہ کرلے 🗨 اور میرصدیث جواپنے ہاتھ کو عضو تک لے جائے اس طرح کہ دونوں کے درمیان حاکل نہ ہوتو اس پروضولا زم ہوگا۔ 🗨

شوافع اورحنابلہ فرماتے ہیں کہ انسان کی شرمگاہ کوچھونے ہے وضوٹوٹ جاتا ہے،عضو تناسل ہو یا مقعد ہو یا عورت کی اگلی شرمگاہ ہوا پنا عضو ہو یا دوسرے کا، نچ کا یا ہوے کا زندہ کا یا مردہ کا۔مقعد کوعضو تناسل پر قیاس کرنا امام شافعی رحمہ اللہ کا فد ہب جدید ہے، شرط یہ ہے کہ ہاتھ کے اندرونی طرف ہے ہوں چی بھی اور انگلیوں کے اندرونی طرف ہے میں ہو تھیلی کے باہر کی طرف ہے اطراف ہے اور انگلیوں کے سرے یاان کے نچ سے جو معمولی ہے دباؤ کے بعد جو بچتا ہووہ حصہ یعنی ناقض وضووہ میں ہے جو دو ہتھیلیوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر معمولی سا دبانے سے ایک دوسرے کے اندرونی حصے پر رکھا معمولی سا دبانے سے ایک دوسرے کے اندرونی حصے پر رکھا جائے۔انگو ٹھول میں ایک کا اندرونی حصہ دوسرے کے اندرونی حصے پر رکھا جائے۔اور اگر تعامل (دباؤ) زیادہ ہوتو غیر ناقض زیادہ ہوگا اور ناقض کم ہوگا۔اس مسئلے میں شوافع مالکیہ کے ساتھ شفق ہیں کیونکہ ہاتھ کی پشت چھونے کا آ کہیں تو بیا ہیں ہوگا چیسے این ران سے چھونا۔

حنابلہ کے ہاں بھیلی کااندر کا حصہ اور پشت تھم میں ایک ہے دلیل اس کی وہ صدیث ہے جو پہلے گذری جس میں ہاتھ پہنچانے کا بیان ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپناہا تھوا پئی شرمگاہ تک لے جائے اور دونوں کے درمیان حائل نہ ہوتو و ہمخص وضوکر ہے اور ہاتھ کی پشت بھی ہاتھ میں داخل ہے، اورا فضاء کا مطلب ہے ہاتھ بلا حائل لگانا۔

شوافع اور حنابلہ کی دلیل گذشتہ دونوں حدیثوں کا مجموعہ ہے حدیث بسرہ بنت صفوان اور حدیث ام جبیبہ کہ جو محض اپنے عضو کو چھووے وہ وضوکرے اور دوسرے اور دوسرے الفاظ میں ہے جوابی شرمگاہ کو چھوے وہ وضوکرے اور حضرت ابو ہریرۃ والی حدیث جبتم میں ہے کوئی اپناہا تھ عضو تک لیا ہاتھ عضو تک ہے۔۔۔۔۔اور شرمگاہ کے جائے وہ اس بروشو واجب ہے اور دوسرے الفاظ میمنقول ہیں جب تم میں سے کوئی اپناہا تھوا پی شرمگاہ تک لے جائے ۔۔۔۔۔اور شرمگاہ میں سے ایک ہے ، تو وہ عضو کے مشابہ ہوگا۔

عورت کوچھونے سے وضوکا مطلقاً ٹو ٹنا حدیث بسرۃ اورام حبیبہ کی وجہ سے ب، کہ جواپنی شرمگاہ کوچھوں کے وہ وضوکرے اور حضرت عمرو بن شعیب کی اپنے دادا سے بواسط اپنے والدروایت کر دہ حدیث ہے کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کوچھوئے تو وہ وضو کرے، جوعورت اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرے میرے نزدیک رانح احناف کے علاوہ جمہور فقہاء کا فد ہب ہے کیونکہ حضرت طلق بن علی کی حدیث ضعیف یا منسوخ ہے، اس کواہام شافعی، ابوحاتم ابوزر عہ، دار قطنی بیہ بی آور ابن جوزی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن حبان، طبر انی، ابن عربی حازمی اور دیگر حضرات نے اس کے لئے کا دعویٰ کیا ہے۔

ان کی دلیل بیرحدیث ہے جوتم میں ہے قبقہدلگا کر ہنے وہ نماز اور وضود ونوں کا اعاد ہ کرے ©احناف کے علاوہ جمہور علاء کے ہال قبقیم سے وضوئیس نوشا ہے، کیونکہ بیہ خارج نماز میں مفسد وضوئیس ، تو واخل نماز میں مفسد وضوئیس ، تو واخل نماز میں بھی مفسد نہیں ہوگا جیسے چھینک اور کھانسی ۔اس مدیث کو ان حضرات نے اس کے ضعیف ہونے اور اصول کے خالف ہونے کی بناء پر دکر دیا ہے اور مخالفت اصول اس طرح ہے کہ ایک چیز نماز کے باہر ماقض نہ ہواور نماز کے اندروہ ناقض بن جائے۔ ©

میں جمہور کی رائے کورجے دیتا ہوں اس لئے کداحناف کی حدیث ثابت نہیں ہے۔

9۔ اونٹ کا گوشت کھانا۔۔۔۔۔ صرف حنابلہ کے ہاں، دوسر سے حضرات کے ہاں نہیں، اونٹ کا گوشت کسی بھی حالت میں کھانے سے وضونوٹ جاتا ہے، کچاہ یا پکا، جانتا ہو یا نا واقف ہو۔ دلیل اس کی وہ حدیث ہے جوحضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمی اللہ وسلمی اللہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ وسلمی اللہ وسلمی اللہ وسلمی وسلمی اللہ وسلمی اللہ وسلمی اللہ وسلمی اللہ وسلمی اللہ وسلمی وسلمی اللہ وسلمی وس

حنابلہ کے علاوہ جمہورعلاء فرماتے ہیں کہ اونوں کا گوشت کھانے سے وضونہیں ٹوٹے گا کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عند نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا آخری معاملہ یہ تھا کہ آگ پر کی ہوئی چیز استعال کرنے کے بعد وضونہیں کیا کرتے تھے ( یعنی آگ پر کی ہوئی کیا آگ کوچھوئی ہوئی چیز ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دوسری کھائی جانے والی اشیاء کی طرح ایک چیز ہے۔

میرے نزدیک جمہورگ رائے رائح ہے کیونکہ ہرزمانے کے تمام فقہاء عبداول کے بعداس بات پُرمنفق بیں کہ آگ کی جیوئی ہوئی چیز کے استعال سے وضو کے واجب ہونے کا تھم ساقط ہے کیونکہ اس کا خلفاء راشدین کا عمل ہونا ثابت ہے بلکہ حنابلہ بذات خود جمہور کی حدیث کو اختیار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز کھانے سے وضونہیں ٹو تماجس کو آگ گی ہو۔

اکثر فقہاء فرماتے ہیں کہ میت کونہلائے سے وضولا زمنہیں بیقول تھے ہے کیونگداس بارے میں کوئی شرعی نص منقول نہیں اور نہ وہ منصوص علیہ کی قبیل میں سے ہے ( یعنی نہ وہ اس قتم کے مسائل میں سے ہے کہ اس کے بارے میں نص آئی ہو ) اور دوسری بات بیہ ہے کہ بیآ دمی کونہلانا ہے تو بہذندہ کے نہلانے کے مشابہ ہوا۔

علامہ ابن رشد نے ان آخری تین نواقض پرتبھرہ کرتے ہوئے گتی بہترین بات فرمائی ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے شاذفول اختیار کیا اور انہوں نے ابو العالیہ کے مراسل کی بناء پرنماز میں مہننے ہے وضو لازم قرار دیا .....اور ایک قوم نے شاذ قول اختیار کرتے ہوئے میت کو افھانے کی وجہ سے وضولازم قرار دیا ہے اور اس بارے میں ایک ضعیف روایت ہے کہ جومیت کونسل دے وہ خود سل کرے اور جواس کواٹھائے وہ وضوکرے ہابل حدیث کی ایک قوم نے اس

بات کواختیار کیا کہ وضواونٹوں کے صرف گوشت کھانے سے واجب ہوتا ہے ہاں حضرات میں امام احمدامام آگئ اوران کے علاوہ پچھ لوگ ہیں ان کی دلیل وہ حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ثابت ہے۔ 🍑

اا وضوییں شک واقع ہونا ..... مالکیہ شہور ندہب کے مطابق فرماتے ہیں کہ جس شخص کو طہارت کا یقین ہویا اس کا گمان ہو پھر
اس کو حدث کے بارے میں شک ہوجائے تو اس پر وضولا زم ہا دراگر حدث یقینی ہواور طہارت میں شک ہوتو اس پر وضولا زم ہے کیونکہ ذمہ
برستورلا زم ہے تو وہ یقین کے حصول کے بغیر ذمہ ہے بری نہیں ہوگا۔ مالکیہ کے علاوہ جمہور علاء فرماتے ہیں کہ وضوشک ہے نہیں ٹو نتا ہے، تو
جس کو طہارت کا لیقین ہواور حدث میں شک ہویا حدث کا یقین ہواور طہارت کا شک ہوتو وہ یقینی صور تحالی پڑھل کر ہے پہلی صورت میں
طہارت اور دوسری صورت میں حدث یقینی ہے دلیل اس کی حضرت عبداللہ بن زید کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ ان کہ خدمت میں
ایک شخص کا قضیہ پیش کیا گیا کہ اس کو نماز میں خیالات آتے ہیں کہ اس کا کہونکل گیا ہے آپ نے فرمایا اس وقت تک نہ ہے جب تک آوازیا بو
نہ سوگھے لے ہو دوسری بات ہیہ کہ جب اس کوشک ہواتو دونوں امور قابل سقوط ہوگئے جیسے جب دو عمارتیں بھر اتی ہیں تو گر جاتی ہیں (تو اس
ضورت میں بھی دونوں متعارض ہوئے تو دونوں کا لودم شار ہوئے ) اور یقین پڑھل درآ مدضروری ہوگیا اور اس بناء پر فقہاء نے بیام اور اصولی
قاعدہ وضع فرمایا ہے کہ:

اليقين لايزول بالشك يقين شك كاوجه زاكنيس موتا-

۱۲ عنسل واجب کرنے والی اشیاء ..... حنابله فرماتے ہیں کہ موت کے علاوہ ہروہ چیز جونسل لازم کرتی ہیں ان سے وضویھی ٹوٹ جاتا ہے ہموت عنسل واجب کرتی ہے مگرو ضوئیں عنسل کے واجب کرنے والی چیز وں میں سے سے چیزیں ہیں:

<sup>● .....</sup>بروایت ابو داؤ د و تومذی و ابن ماجه. ۞ لیکن ان کے یہال میت اٹھانے ہے دِصْونییں ٹوٹا کیفش کتابوں میں ان کی طرف پیر جومنسوب ہے دواس کے برخلاف ہے۔ ۞ ببدایة المدجتھ باج اص ٣٩. ۞ بیصدیٹ شفق علیہ ہے اس کوتر ندی کے علاوہ دواصحاب صحاح سند نے روایت کیا ہے امام مسلم نے ای طرح کی ایک حدث مصرت ابو ہر برورضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے اس میں بیا اغاظ تیس و ھو فی الصلاة .

الفقه الاسلامي وادلته ...... جلداول \_\_\_\_\_ وضور وتسل كابيان

ا.....ونون ختنوں کی جگہوں (مرداورعورت کی ) کاملنا۔

۲....منی کامنتقل ہونا۔

س..... کافر کا اسلام لا نا ، خواه اصلی کافر جو یا مرتد ہو، مرتد اگر دوباره اسلام لے آئے۔

تو اس پڑنسل واجب ہوگا ،ادر جب عنسل واجب ہوگا تو وضوبھی واجب ہوگا مرتد ہوجانے سے وضوبھی ٹوٹ جاتا ہے، کیوکہ دہ اعمال کو حط کرنے والاعمل ہے اوراعمال میں سے وضوا ورٹنسل بھی ہیں ، یہ مالکیہ کی رائے کے موافق ہے احناف اور شوافع کے ہاں مرتد ہونے سے وضو نہیں ٹوفقا ہے۔

نواقض وضوکے بارے میں مزیداضافی گفتگو .....ی نواقض وضوائ تمام لوگوں کے بارے میں مشترک ہیں جوطہبارت حاصل کئے ہوئے ہوں خواہ انہوں نے موزوں پڑسے کیا ہوا ہویا کچھاور۔وضو کے کچھٹو آفض ایسے ہیں جوخاص ہیں جیسے سے علی انتفین (موزوں پر مسح اور اس جیسے دیگر سے وغیرہ کا مدت ختم ہوجانا یا ان موزوں وغیرہ کے اتار لینے سے وضوکا ختم ہوجانا۔اسی طرح مستحاضداور دیگر معذورین کی طہارت کا جائی کے دیگر معذورین کی طہارت کا جائی کے مراب کے قطروں کا مریض وغیرہ وقت نکل جانے سے ختم ہوجانا اور تیم کرنے والے کی طہارت کا پانی کے مل جانے کی صورت میں کا لعدم ہوجانا وغیرہ ان مباحث کو ہیں ان سے متعلق خاص مباحث میں بیان کروں گا۔ حرام گفتگو سے وضوئیس ٹو فنا جیسے جھوٹ ،غیبت ، تہمت اندازی اور گالی گلوچ وغیرہ تا ہم اس طرح کے کا موں کے بعد وضومستحب ہے بال اتار نے ناخن تر اشنے وغیرہ سے وضوئیس ٹو فنا ہے۔

## ندا هب اربعه کی رویے نواقض وضو کا خلاصه

ا ـ مذہب حنفی .....وضوکوبارہ اشیاءتوڑ دیتی ہیں۔

ا..... دونوں راستوں سے نگلنے والی کوئی بھی چیز ماسوائے سیح قول کے مطابق آگلی شرمگاہ سے نگلنے والی ارتکے۔

٢....نفاس كےخون نكلے بغير بيچ كى ولا دت\_

۳.....منه میں نکلنے والا وہ خون جوتھوک پر غالب آ جائے یاا*س کے بر*ابر ہو۔

۵۔ پہلو کے بل یا طیک لگا کریا ایسی چیز کاسہارا لے کرسونا جو ہٹائے جانے پرسونے والا گر پڑے بیٹنی ایسی نیندجس ہیں سونے والے کا مقعدز مین برند ہو۔

٣ .....زيين پرسونے والشخص كامقعدز مين ہے اس كےسونے سے پہلے اٹھ جانا خواہ وہ مخص زمين پرنہ كرے۔

۷..... بے ہوتتی۔

٨.....٨

● ..... بیام محمد رحمة الله علیه کی رائے ہے جو کہ سیح ہے، سبب کے متحد ہونے کا مطلب متلی کا ایک وجہ سے ہونا ہے، اگر ایک وقت کی متلی سے چار پانچ وفعہ تھوڑی تھوڑی تے ہوتو و واکیٹ ثار کی جائے گی۔

| وضوو عسل كابيان                                 |                                                  |                                                       | 🥻 الفقنه الاسلامي وادلتهجلداول 💄                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                  |                                                       | ۹نشهآ وری۔                                                          |
| صود بالاراده نماز سے نکلناہی ہو۔                | زمیں قبقہہ لگا ناخواہ اس سے مقا                  | ض كاركوع اور تجدے والى نما                            | ۱۰ ۱۰ اسسبالغ جاگتے ہوئے                                            |
| ·                                               | يگاه ہے متصل ہونا۔                               | ) حالت میںعورت کی آگلی شرم                            | المستعضوتناسل كالنتشاركي                                            |
|                                                 |                                                  | ر.                                                    | وس چيزيں وضونہيں تو ژ تی ۽                                          |
| •                                               |                                                  | ر نرید                                                | اوه خون جواینی جگهت                                                 |
|                                                 |                                                  |                                                       | ۲ گوشت کابغیرخون <u>به</u>                                          |
|                                                 |                                                  |                                                       | سسکٹرے کا زخم، ناک،                                                 |
|                                                 |                                                  |                                                       | ته مستعضوتناسل کا حصونا۔                                            |
|                                                 |                                                  |                                                       | ۵عورت کا حجھونا۔                                                    |
|                                                 |                                                  | J                                                     | ٢ ق كامنه كبر كرنه بونا                                             |
|                                                 |                                                  |                                                       | کسیلغم کی قے کا ہوناخوا                                             |
|                                                 | مین سے صٹ جانے کا شبہو                           |                                                       |                                                                     |
|                                                 | رین مصاحب ہائے ہائے۔<br>کر ہوجو ہٹانے سے ہٹ سکے۔ | کی نیندخواہ ایسی چیز برٹنک لگا ً                      | ٩٩ كربيته بوي شخف                                                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |                                                  | ع اور سجدے کی حالت میں ہو                             | ۱۰نمازی کی نیندخواه رکور                                            |
|                                                 |                                                  |                                                       | ٢- مالكيه كامذهب                                                    |
|                                                 |                                                  |                                                       |                                                                     |
| طہارت کے بارے میں شک ہونا۔                      | سامرید ہونایا<br>نکلتہ سے مرید ہونایا            |                                                       | ۳ اا <i>حداث</i><br>تا بر در کردیده بر حد                           |
| : <i>O</i> !                                    | ئے لگاتی ہوں اوروہ آٹھر اشیاء ہ                  | پر ہوتا ہے جودولوں راستوں۔<br>                        | احداث کااطلاق ان چیزول                                              |
|                                                 | ٣رتكبا آوا                                       |                                                       |                                                                     |
| ت کی کیفیت کے موقع پر ن <u>کلنے</u> والا یانی)  | ۵ندی(لذر<br>:                                    |                                                       | ہ میں ودی (بییثاب کے بعد<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |
|                                                 | نی۔                                              | ہے بوقت ولا دت نکلنے والا یا،<br>کر قبار کر میں اور د | ۳ودی جمورت کی شرمگاه                                                |
| ، مُلِنے والے قطرے بشرطیکہ بھی تکلتے ہوں        | کے قطرے میلنے کی کیفیت میں                       | الى مبيل كى اشياء يعنى بييثاب<br>أ                    | کاستحاضه کا حون اوراس<br>مرین برین                                  |
| نه جواورا گرید کیفیت آ دھے یازیادہ وقت تک       | بياس سے زیادہ وفت پر محیط                        | نیت نماز کے اوقات کے نصفہ<br>تاریخ                    | اوراس کامطلب سے ہے کہ تھنے کی کیف                                   |
|                                                 | بلا میں گے۔                                      | ہوں تو وہ قطرِ ہے نافض ہیں کہ                         | محیط ہوکہ اتنی مدت میں قطرے ٹیکتے<br>م                              |
|                                                 | نے کے بعد نکلے۔ 🔾                                | ٹانٹرمگاہ سے مسل جنابت کر۔<br>نکات                    | ۸ مردی ده منی جوعورت ک                                              |
| راور کیڑ ااسی طرح ان راستوں کےعلاوہ دیگر        | ئى وضوبہيں جيسے خون، پيپ <sup>ي</sup> کنا        | اسے نہ تھتی ہوں ان کا نکلنا نافع<br>قدمہ:             | وہ چیزیں جوعاد تأان راستوں<br>و یہ سے سے برا                        |
| مقعد بعد بيشاب كانكلنامني كابلالذت نكلنا،       | خانے کا اقلی شرمگاہ سے نکلنا یا                  | ں ناکھی ہمیں ہو کی جیسے ہوایا یا<br>م                 | عمیرعادی جلہوں سے تکلنے والی چیز بھی<br>لغونہ سے بہا                |
| ، ہوہی نہیں یا غیر معنا دطریقے پر ہوجیسے خارش   | ، جان ا <i>س طرح کی</i> یا تولذت                 | قت ہوئی ہےاس کے بغیرنکل<br>گفتہ سر دنہ کرا            | میں وہ عادی لذت جو سی کے نطقے و<br>اسر ایس                          |
| ہو۔اور جو منی عادی لذت کے ساتھ نیکے جیسے        | سی جانوروغیرہ نے ٹکر ماردی <del>ہ</del><br>      | بخص کی منی کا نقل جانا جس کو                          | کے لئے ھجانے والے کی سمی کایا اس<br>                                |
| نا) پا خانه(۲) ریخ اور چیه انگی شر مگاه سے ہیں۔ | راث میں ہے دومقعد ہے ہیں(                        | یدتشری یول سمجھیں که آٹھ اص                           | • مالکیه کی بیان کر ده تفصیل کی مز                                  |
| وص نرط کے ساتھ۔                                 | (۱)استحاضه وغیره جیسی چیزین مخص                  | نف صورتوں میں منی (۵) و دی                            | (۱) پیشاب(۲) ندی (۳) و دی (۴) بع                                    |

٢\_اسباب: ..... يتين طرح كي بين:

ا....عقل كاز أكل بوجانا\_

٢ .... بالغ شخص كاكسى قابل شهوت شخص كوجيمولينا \_

سو سبب بالغ شخص کا اپنے عضو تناسل کو ہاتھ کے اندرونی جھے یا ہاتھ کی ایک جانب سے یا نگلی سے بلاحائل چھولینا۔خواہ حائل ہلائ ہی کیوں نہ ہو۔ حائل اس وقت کا لعدم شار ہوگا جب وہ اتنا بتلا حائل ہو کہ اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو عقل کا زائل ہونا، جنون ، بے ہوشی یا گہری نیند سے ہوتا ہے خواہ یہ نیند تھوڑ ہے جو صے کی ہو۔ منہ برچومنا تاقض وضو ہے خواہ بلا شہوت ہو۔ مرتد ہونا ناقض وضو ہے اور طہارت کے بقینی ہونے کے بعد یا غیر تقینی ہونے کے کیفیت میں شک ہونا، لیعنی حدث کا یقین ہوا ہو یا محض ظن ہو کہ طہارت نہیں ہے۔ یہ دونوں امور ناقض وضو ہیں جب کہ دونوں نہ اسباب میں ہے۔

سا۔ فدہب شوافع ..... نواقض وضوحارتم کے ہیں:

ا ..... دونوں راستوں سے نکلنے والی چیز ماسوامنی کے بعنی انسان کی اپنی منی ، کداس سے نسل واجب ہوتا ہے وضوئییں۔

۲ ....عقل کا زائل ہوجانا خواہ جنون کے ذریعے یا بے ہوثی کے سب یا نیند کی دجہ ہے۔ ماسوااس نیند کے جس میں سونے والا اپنی مقعد اپنی جگہ جما کر بیٹھے جیسے زمین وغیرہ پریا چلتے جانور کی پیٹیے برخواہ ایس چیز کی ٹیک لگا کر بیٹھا ہوجو ہٹانے سے نہیٹ سکے۔

سا ......مرداور عورت کی کھال کا ملنا خواہ مردہ ہی کیوں نہ ہوں عمد آہو یا سہوا، چھونے والے اور چھوئے جانے والے دونوں کا وضوثوث جائے گا۔ان بچے بچیوں کو چھونے سے نہیں ٹوٹے گا جواتنے چھوٹے ہوں کہ قابل شہوت نہ ہوں ناخن بال اور دانت چھونے سے بھی نہیں ٹوٹے گا جواسنے چھوٹے میں سرالی رشتے کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے حرام ہوں، وہ محر مات جو عارضی طور پرحرام ہوتی ہیں جیسے سالی وغیرہ تو ان کو چھونے سے وضوثوث جائے گا۔

سم سند وئی کی اگلی شرمگاہ اور مقعد کے سوراخ کا حلقہ ہاتھ کی اندرونی طرف سے چھونا اس عمل سے صرف چھونے والے کا وضوٹو نے گا چھوئے جانے والے کانہیں ،مردہ شخص یا بچے کی شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضوٹوٹ جائے گا مقعد کے پورے گڑے کو چھونا صرف سوراخ کو نہیں اور کٹا ہواعضو تناسل جانور کی شرمگاہ کو چھونے سے نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی انگلیوں کے سروں سے چھونے سے۔

سم \_ فد جب حنابله ..... نواقض وضوآ محوضم كي بين:

ا ..... دونوں راستوں سے نکلنے والی چیز ماسوااس شخص کی جس کا صدث دائی ہو کہ اس شخص کا دضونہیں ٹوٹے گارت مخواہ مردیاعورت کی اگلی شر مگاہ سے نکلے وہ ناقض ہوگی۔اس طرح رو کی سلائی تیل یا شر مگاہ سے چڑھائی جانے والی دوااس شر مگاہ سے نکلنے وہ ناقض ہوگی اس طر ن اگر آنتیں یا کیڑے کاسر نمودار ہوتو وہ ناقض ہوگا مرد کی منی یاعورت سے نکلنے والی مرد کی وہ نمی جواس نے اپنی شر مگاہ میں چڑھائی ہواس کے نکلنے ہے بھی وضوٹوٹ جائے گا۔

۲.....نجاستوں کا بقیہ بدن کے کسی حصے سے نکلنا،نجاست کا اگریا خانہ یا پیشاب ہوتو وضوٹوٹ جائے گاخواہ بیددنوں چیزیں قلیل مقدار

اللفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضووشسل كابيان. بيس بول-

معدے کے اوپر سنے ہوئے سوراخ نے نگلیں یا نجلے سوراخ ہے، دونوں رائے بند ہوں یا کھلے ہوئے ہوں۔اورا گرنجاست بیشاب پاضانے کے علاوہ ہوجیے قے خون، پیپ، زخم کا کیڑا تو اس کے زیادہ ہونے کی صورت میں وضوٹو نے گا اور زیادہ کا اندازہ ہرخص کے بارے میں اس کے صاب ہے ہوگا۔

سو ....عقل کا جنون وغیرہ کے ذریعے زائل ہوجانا یاعقل کا بے ہوثی یا نشے کی وجہ سے پس پردہ جلا جانا خواہ نشہ کم ہویا زیادہ اور نیند کی وجہ سے سو ....عقل کا پس پردہ ہوجانا ما سوااس نیند کے جوعر فائم شربہوخواہ بیٹھے ہوئے شخص کی یا کھڑے ہوئے شخص کی ۔رکوع محبدے کی حالت میں،
علی لگا کر ،سہارا لے کراور گوٹ مارکرسونے والے لوگ اگر تھوڑی می نیند لے لیس تو ان کا وضوایسے ہی ٹوٹ جائے گا جیسے لیٹ کرسوئے ہوئے شخص کا وضوٹوٹ جاتا ہے۔

سم الدرونی سطح سے باس کی پشت میں اور مقعد کا چھونا ،خواہ اپنی خواہ دوسر ہے کی اور خواہ با شہوت کے جس ، ہاتھ کی اندرونی سطح سے باس کی پشت سے باس کے باس کے بواور اگریہ ہاتھ کی زائد انگل سے بھی چھوا گیا تو ناقض ہوگا۔چھوئے میان کے بواور اگریہ ہاتھ کی زائد انگل سے بھی چھوا گیا تو ناقض ہوگا۔چھوئے میانے والے خض کا وضونہیں ٹوئے گا کئے ہوئے عضو کو باس کی جگہ کو یا قلفہ (ختنے میں کا ٹاجانے والا کھال کو نگڑا) کو کٹ جانے کے بعد چھوٹا عاص عضونہیں اس طرح زائدہ عضو تناسل کوچھوٹا ناقض نہیں کیونکہ یفرج نہیں ہے اس طرح عورت کا پی اگلی شرمگاہ کے او پرمندھی ہوئی کھال کے کناروں کوچھوٹا بھی ناقض نہیں ، کیونکہ فرج کہتے ہیں حدث کے نکلنے کی جگہ ہوکواوروہ ان دونوں کناروں کے بچ میں ہوتی ہے نہ کہ خود یہ اوروں کنارے۔

۱ .....میت کونہلا نا ناقض وضو ہے خواہ میت کا کیجھ حصہ ہی نہلا یا ہوا درخوا قمیض میں ہی نہلا یا ہو۔میت کا تیم نہیں ٹونے گا کیونکہ اس کا وہونا معتقد رہے۔اورمیت کونسل دینے والا وہ ہوتا ہے جواس کوالٹما پاٹٹنا ہے اورغسل کا کا م کرتا ہے خواہ ایک دفعہ سی پانی ڈالنے والا نہلانے والا م

www.KitaboSunnat.com

٤ .... اونث كا كيايا كاموا كوشت كهانا\_

۸.... عنسل واجب كرنے والے امور، چيسے شرمگا ہوں كاملنا منى كانتقل ہونا ، اسلى كافر كا اسلام لا نا بے اسلام لا نا بے ....

## ٨ \_ آئھویں بحث....معذور کا وضو

دونوں راستوں میں ہے کسی ایک سے نکلنے والی نجاست کے باعث وضوئوٹ جاتا ہے، اگریہ حالت صحت میں ہواور اگریہ نجاست کا لکتا بیاری کے باعث ہوتو ایسا محض معذور کہلاتا ہے اور راحناف کی تعریف کے مطابق معذور و دھخض ہے جس کو بیشاب کے قطرے اس طرح الفقہ الاسلامی واولتہ ..... جلداول ...... وضوو مسل کابیان اسلامی واولتہ ..... جلداول ..... وضوو مسل کابیان آتے ہوں کہ ان کاروکناممکن نہ ہو، یااس کا پیٹ اس طرح جاری ہو یااس کی ریح خارج ہوتی رہتی ہو یااس کو سلسل کسیر پھوٹے کے شکایت ہو یازخم کا خون مشقلاً بہتا ہو یا استحاضہ کا مرض ہوں اس طرح جسم سے نکلنے والا ہروہ مادہ جو تکلیف کے ساتھ نکلے خواہ کان سے نکلے یا لیستان سے یا ناف سے ،خون نکلے یا خون کی آمیزش والی پیپ یا جیپ، یا وہ زخم کا پانی ہو یا دانے کا ، پیشنسی کا، بیستان کا، آئھ کا یا کان کا کا معذور کے وضوا ورنماز کے احکابات میں ندا ہب میں مختلف تفصیلات ہیں، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔

اس کا تھم یہ ہے کہ ایسا محض ہر فرض نماز کے وقت کے لئے وضوکر ہے گا ہر فرض اور نفل کے لئے نہیں۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میہ فرمان ہے مستحاضہ عورت ہر نماز کے وقت کے لئے وضوکر ہے گی (۳) اور مستحاضہ پر باقی تمام اصحاب عذر لوگوں کو قیاس کیا جائے گا اور پیخض اس وضو سے جنتی چاہے فرائض نمازیں اور نوافل اداکرے۔اس محض کا وضود و شرطوں کے ساتھ باقی رہے گا۔

ا .....اس شخص نے عذر کی وجہ سے وضو کیا ہوا ( لینی اس کے وضو کے وقت اس کا عذر موجود ہواور وہ اس کی سیت سے وضو کرے )۔

<sup>• .....</sup> الدوالمختار ج اص ۲۸۰ اوربعد كُصُخات فالدوالمختار ج اص ۲۸۳،۲۸ انتج القديو ج اص ۲۸۳،۲۸ الم القديو ج اص ۱۲۸ ۱۲۳ مواقع الفلاح ص ۲۵ تبيين الحقائق ج اص ۲۳ في بوايت سبط ابن جوزي ازامام ابوعنيف، تا بم علامه زيعلي في الكوفريب جداقر ارويا به نصب الوايه ج اص ۲۰۳.

معذور خض پر لازم ہے کہ وہ اپنے عذر و بیاری کو اپنی بقدرات تطاعت رو کنے کی کوشش کرے جیسے گدیاں (پیڈ وغیرہ جو ماہواری کے دوران خواتین استعال کرتی ہیں) مستحاضہ کے لئے اور دوران نماز بیٹے جانا اگر حرکت اور قیام زیادہ بہنے کاسب بنے مرد کے لئے مستحب ہے کہ اگراس کے دل میں وسو سے آئیں تو وہ گدیلا (کنگوٹ نما چیز جس میں روئی وغیرہ رکھتے ہیں) باند ھے (تا کہ شبہ ندر ہے کہ کپڑے ناپاک ہیں) اوراگر قطر سے صرف اس طرح رک سکتے ہوں تو ایساکر ناواجب ہے۔

معذور خض پراپنا کپڑا جس پراس کے جسم کی نگلنے والی نجاست قابل معانی مقدار سے زیادہ گی ہوئی ہو۔ دھونالا زمنہیں اگروہ یہ بجھتا ہوکہ اس کوا تناوقفہ نیل سکے گا کہ وہ نماز بلا قطرہ ٹیکے پڑھ سکے اور اگروہ بجھتا ہوکہ ایک مرتبدھو لینے کے بعد نماز کی ادائیگی کے دوران قطرے ٹیکنے کا امکان نہیں تو اس پروہ دھونالازم ہے نتوی اس تول پر ہے۔

۲۔ مذہب الکید ● .....سلس وہ ہے کہ طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوجانے کے سبب خود نجود بہدنگا ہو، پیٹاب ہویا پاخان، رسی بالذی وغیرہ ہوائی قبیل سے استحاضہ کا خون بھی ہے۔ اور یہ اس صورت میں ہے کہ صاحب مرض شخص کا بیعذر کی طور منضبط نہ ہو پا تا ہواوروہ شخص علاج پڑھی قادر نہ ہواورا گروہ منضبط ہوسکتا ہومثلا اس کی عادت الی بن جائے کہ نماز کے آخروقت میں اس کاوہ مرض رک جاتا ہوتو اس شخص پر نماز کو آخروقت میں پڑھنالازم ہے اورا گراسیا اول وقت میں ہوتو اس پراول وقت میں ایسا کرنالازم ہے اورا گروہ علاج کرانے یا شادی کر لینے پرقدرت رکھتا ہوتو اس پرایسا کرنالازم ہوگا ہوگا۔ ہوتو اس پرایسا کرنالازم ہوگا ہوگا۔ ہوتو سکس عرصہ دراز تک کوارہ رہے سے نہیں میں کا مرض کو گا۔ توسلس عرصہ دراز تک کوارہ رہے سے نہیں میں کا یہ مرض کنٹرول میں آجائے ) اور علاج اور شادی کے دوران کا وقت قابل معافی ہوگا۔ توسلس عرصہ دراز تک کوارہ رہے سے نہیں

الفقه الاسلامی واولته بسیجلداول به و با منظم الاسلامی واولته بسیجلداول به و با به و بال و بالور بالور

ایسے معذور کا وضواس صورت میں ٹوٹ جاتا ہے جب وہ طبعی طور پر پیٹا ب کرے ( ایعنی بیاری کے قطرات کے علاوہ اس کو پیٹا ب آئے اوروہ پیٹا ب کر لے تو وضوٹوٹ جائے گا) ای طرح آگر اس کی ندی عمو نا طبعی لذت کے ساتھ نگلے اس کے دیکھنے یاغور و فکر کرنے کے سب تو بھی وضوٹوٹ جائے گا۔ اور اس کی پیچان اس طرح ہوتی ہے کے طبعی طور پر آنے والا پیٹا ب زیادہ ہوتا ہے اور اس کو روکا جا سکتا ہے اور طبعی ندی شہوت کے ساتھ ہوتی ہے اس طرح اگر اس لفظ کو دیکھا جائے کہ اصل لفظ کیا ہے کہیں سلس لکھا ہے اور کہیں سلس کا عذر تھوڑ ہے وقت کے لئے ہوتو بھی اس کا وضوٹوٹ جائے گا۔

اورا گرسلسل کاعذرابیا ہو کہ اس کا وضونہ ٹو ٹما ہوتو وہ اس وضو ہے جتنی جا ہے نمازیں ادا کرسکتا ہے جب تک دوسرا کوئی ناقض وضونہ پایا جائے تا ہم مستحاضہ اورسلسل کے لئے مستحب ہے کہ وہ ہرنماز کے لئے نیاوضوکریں کین سیان پرواجب نہیں۔

سور نہ ہونے ہوں یا بکترت ندی نکتی حدث میں مبتلا مخص جس کے قطرے ٹیکتے ہوں یا بکترت ندی نکتی ہویا خون بہتا ہویا مستقل ہوا خارج ہوتی ہووغیرہ، ایسے مخض کاوضوئیس ٹو ٹنا ہے جیسے مستحاف عورت اور بیتکم جب ہے کہ جب اس کا بیصدث دائی طور پر ہواور نماز کے وقت کے دوران اتنی دیر کے لئے بھی منقطع نہ ہو کہ اس وقت میں وہ طہارت کے ساتھ اس کوا داکر سکے۔ اوراگر اس کا بیعذرو بیاری آتی دیر منقطع رہ کے کہ نماز اور طہارت کا وقت اس کول جائے تو اس پراس حالت میں اس وقت کے دوران نماز اور اگر ناوقت کے دوران لازم ہوگی۔

اگراس کے اس دائی حدث سے جواس کو ہرنماز کے وقت میں لاحق ہوتا ہے کوئی چیز نکل آئے تو اس پرلازم ہے کہ وہ اس کو وہوئے اور

اس کو باندھے پھر وضوکر ہے اور اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ چیز حتی الامکان نہ نکے اور اس کا وضونماز کا وقت شروع ہوجانے کے بعد بی

درست ہے کیونکہ بی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت الی حمیش ہے فر مایا تھاتم ہرنماز کے لئے وضوکر و ریہاں تک کہ وہ وقت

درست ہے کیونکہ بی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت الی حمیش ہے کہ بیعذر اور ضرورت کی طہارت ہے تو یہ وقت کے لئے وضوکر و وسری بات یہ ہے کہ بیعذر اور ضرورت کی طہارت ہے تو یہ وقت کے لئے وضوکر و ہورک ہونے ہے اس وضوکیا پھر اس سے کوئی چیز نکل آئی تو اس کی طہارت باطل ہوجائے گی متحاضہ وغیرہ کے لئے ایک وضو سے دوفرض نماز ول کی ادائیگی درست ہے کیونکہ بی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے حضرت حمنہ بنت ہم بیل کو بھی ایسا ہی تھا۔ دوسری بوجائے گی متحاضہ وغیرہ کے لئے ایک وضو سے دوفرض نماز ول کی ادائیگی کا تھم دیا تھا ہی اس طرح آپ نے خصرت سہلہ بنت مبیل کو بھی ایسا بی تھا دوسری بات یہ ہے کہ ایسی عورت ومعذورین کا وضو آخری وقت تک باقی رہتا ہے اور تیم کرنے والے کو بھی ایسا کرنے کی اجازت ہوگی اوراس پراس طہارت کواز مرنوکر نالازم ہوگا۔ کیونکہ عذر کے اس طرح منقطع ہونے سے وہان لوگوں کے تھم میں ہوگیا جن کی اوراس پراس طہارت کواز مرنوکر نالازم ہوگا۔ کیونکہ عذر کے اس طرح منقطع ہونے سے وہان لوگوں کے تھم میں ہوگیا جن کا حدث دائی نہیں ہوتا ہے۔

معذور کا وضوکرنے کا طریقہ ہیہ ہے کہ مثلاً متخاصہ نیبلے کل نجاست کو دھوئے پھرروئی وغیرہ جیسی کوئی چیز رکھے تا کہ خون رک سکے اور قطرے یا ندی کے آنے کے مریض کو چاہئے کہ وہ محل نجاست کو دھوئے اور عضو تناسل کو سی کیڑے وغیرہ سے باندھ لے اور حتی الامکان اس کی دکھے بھال کرے۔ اس طرح وہ محض بھی جس کی ریخ نکلتی ہویا خون بہتا ہواس جگہ کو باندھ دے تا کہ کم سے کم وہ چیز نکلے اور اگروہ الیسی چیز ہوجس

<sup>• .....</sup> کشف الفناع ج اص ۲۳۷،۱۳۸۱ اوربعد کے شخات، السمعنی ج اص ۴۳۰، ۱۳۴۰ بردایت احمد ابوداؤداین ماجداور ترندی امام ترندی نے اس کو محج قرار دیا ہے۔ شیل الاوطار ج اص ۳۷۵۔ امام ترندی نے اس کوحدیث حسی محج قرار دیا ہے۔ کا مسج

سہ۔ مذہب شافعید • ....مسلسل نجاست کے آتے رہنے کا مریض خواہ اس کو پیٹاب آئے یا مذی یا یا خانہ یار<sup>س ک</sup> آئے ،اورمستح<sup>امہ</sup> ان لوگوں پر لازم ہے کہ وہ جائے نجاست دھوئیں اوراس کے اندرکوئی چیز رکھ دیں بشرطیکہ وہ روزہ دار نہ ہوں یامنتحاضہ وغیرہ کواس عمل سے اذیت ہوتی ہو کہ خون کے رکنے ہے اس کوجلن ہوتی ہوتو اس صورت میں اندر کی طرف روئی وغیرہ رکھنی ضروری نہیں ، وئی وغیرہ رکھنے کے بعد ان حضرات کو چاہئے کہ وہ پٹی باندھ لیں۔اور باندھ لینے کا طریقہ مثلاً متحاضہ کے لئے یہ ہے کہ (کنگوٹ نما کپڑے کے طرح) ایسا کپڑا لے جس کی دونوں طرف پھٹی ہوئی ہوں ان کو نیچے سے گز ارکرایک آ گے لے آ ہے اورایک پیچھے کے جائے اوران کواز اربند کی طرح ایک دوسری پی سے باندھ لے 🗨 پھراس کےفورابعدوضو یا تیم کر ہے یعنی پی وغیرہ باند سے اوروضو کرنے کے افعال کا بے در بے ہونا ضروری ہے ہماز کا وفت داخل ہونے کے بعد بیامورانجام دے کیونکہ بیطہارت ضرورت کے تحت ہے لہٰد قبل از وقت اس کی انجام دہی درست نہیں ہے جیسے تیم قبل ازوقت درست نہیں ان امور کی انجام دہی کے بعد نماز کی ادائیگی میں بھی جلدی کرے تا کہ حدث کم ہے کم خارج ہو، آگرنماز سے متعلق کسی کام کی وجہ ہے تاخیر ہوجائے۔مثلا سترعورت،اوراذان وا قامت کے لئے یا جماعت کےانتظار میں، یا قبلہ رخ معلوم کرنے کی کوشش میں، متجد جانے میں یاسترہ (نماز کے دوران جاءنماز کے آ گے گاڑی یار تھی جانے والی لکڑی وغیرہ جس سے قبلے کے آ گے آ رہنانا مقصود ہوتا ہے) حاصل کرنے وغیرہ جیسے امور میں تاخیر ہوتو یہ مفزنبیں کیونکہ ان امور کی انجام دہی کے سبب وہ قصور وازنبیں گر دانا جائے گا۔اورا گر کسی اور کام كے سبب تاخير كى جونماز سے متعلق كام ند ہو جيسے مثلاً كھانا بينا، بات چيت، اوركوئى اور كام جيسے كيٹر ابنانا وغيرہ امور جن كاتعلق نماز سے نہيں تو ا پے امور کی انجام دہی کے سبب وقوع پذیر ہونے والی تا خیر مضر ہوگی اوروضو باطل ہوجائے گا اوروضواور ان تمام احتیاطی تدابیر کا دوبارہ کرتا لازم ہوگا کیونکہ حدث اور نجاست واقع پذیر ہو چکی ہیں جب کدان ہے اجتناب ممکن تھا۔ وضواور پٹی کا دوبارہ باندھنا سیح قول کے مطابق ضروری ہوگااوروضو ہرفرض کے لئے الگ کرنا ہوگاخواہ وہ نذر مانی ہوئی نماز ہوجیسے تیم ضروری ہوتا ہے وجداس کی حدث کا برقر ارر ہنا ہے۔اور اس وضو سے صرف نوافل جتنی جا ہے ادا کرسکتا ہے۔ جنازے کی نماز کا تھم فل کا ساہے۔ دلیل ان احکامات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ بنت انی حبیش سے بیفر مان ہے ہرنماز کے لئے وضو کرواوراگر بیعذر و بیاری اتنی مدت کے لئے ختم ہو سکے کہاس کے دوران نماز اوروضو کی ادائیگی ممکن ہومشلاخون آنارک جائے وغیرہ تواس صورت میں وضو کرنااور شرمگاہ پرموجودخون وغیرہ دور کرنالازم ہوگااورو ہ تحض جس کی منی نکپتی ہواس پر ہرنماز کے لئے عنسل کرنا فرض ہوگا اورا گرنماز میں بیٹھنے سے حدث رک جاتا ہوتو ایسا کرنا واجب ہوگا اوراعا دہ بھی ضروری نہیں ہوگا۔قطرے میکنے کے مریض کے لئے کوئی الی بوتل وغیرہ باندھ لینادرست نہیں جس میں پیشاب جمع ہوتار ہےاور معبد ورحض نماز کے مباح کرنے کی نیت کرے دفع حدث کی نبیس کیونکہ اس کا حدث دائمی ہے جووضو ہے دفع نبیس ہوسکتا ہے۔ ایساوضوصرف اس شخص کے لئے عباوت کومیاح کردیتاہے۔

اس تفصیل ہے بیدواضح ہوجاتا ہے کہ مذہب شافعی حنبلی معذور کے وضو کے احکام میں تقریباً متفق ہیں تا ہم حنابلہ اوران کی طرح احناف بھی بیفرماتے ہیں کہ ایک وضوے ایک وقت میں ایک ہے زائدفرض نمازیں اداکی جاسکتی ہیں۔ کیونکہ ان کے ہاں ہرنماز کے وقت کے لئے وضوکرناوا جب ہے۔ شوافع اس وضوے صرف ایک فرض نمازکی ادائیگی لوجائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں ہرفرض نمازکے لئے

<sup>● .....</sup> مغنی انحتاج جناص ۱۱۱ اور بعد کے صفحات ، الحضر میص ۲۸ سے آئے تاکل انڈرو پیزاس کازیادہ بہتر متباول ہے۔

الفقه الاسلامی وادلته مع جلداول \_\_\_\_\_\_ فقد کے چند ضروری مباحث از مرتو وضوکرنالازم ہے۔

مالکید کے علاوہ جمہور فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ معذور شخص کے لئے تجدید وضوواجب ہے، مالکید کے ہاں تجدید وضوصرف متحب ہوا وقات کے داخل ہونے کے بعد کرنا شوافع اور حنابلہ کے ہاں ضروری ہے احناف کے ہاں بھی ظہر کے علاوہ اوقات کے داخل ہونے کی صورت میں وضوکر ناضروری ہے ظہر کے وقت کے دخول ہے ہیل وضوکر لینا احناف کے ہاں درست ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے کا وقت ان کے ہاں مہمل ہے (یعنی سی فرض نماز کا وقت نہیں ہے)۔

# 9۔ نویں بحث .....حدث اصغرلات ہونے کی وجہ سے ممنوع ہوجانے والے امور بالفاظ دیگر بے وضو کے ممنوع امور

حدث اصغر یعنی بوضوجانے کے سبب تین امور حرام ہوجاتے ہیں۔

ا نماز وغیرہ .... بے وضوَّحْض پر ہرقتم کی نماز پڑھنا حرام ہوتا ہے خواہ فرض ہو یانٹل ،ای طرح نماز کی طرح کے امور یعنی سجدہ تلاوت سجدہ شکر ،خطبہ جمعہ اورنماز جنازہ ، کیونکہ فرمان نبوی ہے:اللہ تم میں ہے کسی کی نماز بےضو ہوجانے کے بعداس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ وضونہ کرے © اور دوسری حدیث میں ہے اس شخض کی نماز نہیں جس کا وضونہ ہو۔ ۞

۲\_فرض یانفلی طواف ..... کیونکه به بھی نماز کا درجه رکھتا ہے ، کیونکه نبی کریم صلی التدعلیه وسلم نے فرمایا کعبہ کا طواف نماز ہی ہے ، کیکن اللہ نے اس میں بولنا حلال کیا ہے ، تو جو شخص بو لے وہ اچھائی کی بات بولے۔ ←

تا ہم احناف طبارت کوطواف کے لئے واجب قرار دیتے ہیں شرط صحت نہیں قرار دیتے ہیں چنانچے طواف بے وضوکرنا کراہت تح یمیہ کے ساتھ درست ہے۔ کیونکہ گذشتہ صدیث کی روسے طواف نماز کے مشابہ ہے اور یہ بھی طے ہے کہ طواف حقیقت نماز نہیں ہے۔ تواس کے حقیقت طواف ہونے کی حیثیت پرنظر کرتے ہوئے جواز کا حکم دیا جاتا ہے۔ حقیقت طواف ہونے کی حیثیت پرنظر کرتے ہوئے جواز کا حکم دیا جاتا ہے۔ ساقر آن حکیم کا جھونا ہے خواہ اعضاء وضو کے علاوہ کی جھے سے مساقر آن حکیم کا جھونا ہے خواہ اعضاء وضو کے علاوہ کی جھے سے چھواجائے دلیل اس کی ہیآ یت ہی سور قالوا قعد آیت نم ہر 40 کا اللہ مطبول سے دلیل اس کی ہیآ یت ہی کریم سلی اللہ مطبرون سے مراد مطبر ون (پاک لوگ ہوں ہے ہی کریم سلی اللہ مطبرون سے مراد مطبر ون (پاک لوگ ہوں ہے ہی کریم سلی اللہ مطبرون سے مراد مطبر ون (پاک لوگ ہوں ہے ہی کریم سلی اللہ مطبرون سے مراد مطبر ون (پاک لوگ ) ہیں یہ جملہ خریر یہ کے انداز میں نہی (ممانعت ) ہے اور دوسر کی دلیل صدیث نبوی ہے ہی کریم سلی اللہ مطبرون سے مراد مطبر ون (پاک لوگ ) ہیں یہ جملہ خبر یہ کے انداز میں نبی (ممانعت ) ہے اور دوسر کی دلیل صدیث نبوی ہے ہی کریم سلی اللہ مطبرون سے مراد مطبر ون (پاک لوگ ) ہیں یہ جملہ خبر یہ کے انداز میں نبی (ممانعت ) ہے اور دوسر کی دلیل صدیث نبوی ہے ہی کریم سلی اللہ مطبرون سے مراد مطبر ون (پاک لوگ ) ہیں یہ جملہ خبر یہ کے انداز میں نبی (ممانعت ) ہے اور دوسر کی دلیل صدیث نبوی ہے ہی کریم سلی اللہ ا

<sup>•</sup> البدائع ج ا ص ۳۳ ، اللد المختار ج ا ص ۲۰ ، ۲۵ ؛ الشرح الصغیر ج ا ص ۱ ۳۹ المجموع ۲ ، ص ۱ ۷ ـ ۱ ۵ الحضرمیه ص ۲ ا حاشیة البا جوری ج ا ص ۱ ۳ ا ، المغنی ج ا ص ۱ ۳ ۲ ، ۱ کشف القناع ج ا ص ۱ ۵ ـ ۱ ۵ ۵ ـ ۱ ۵ ۵ ـ ۱ عاری مسلم ابوداؤد اور تومذی از حضرت ابوهریزه رضی الله عنه ۵ بروایت امام احمد ، ابوداؤد اور ابن ماجه از حضرت ابوهریزه نیل اللوطار ج ا ص ۱ ۳ ۳ . ۵ بروایت طرائی ، اوقیم درحلیت ، حاکم اورتیم و رشن از حفرت این عباس بید دیث من به اوراس کوامام احمد ، نیل اللوطار ج ا ص ۱ ۳ ۳ . هی ان الفاظ ک حاکم اوردار قطنی نیل می ان الفاظ ک سات می می از الله ج ا ص ۱ ۳ ۳ سات می می می می از الله و ا ص ۲ ۹ ۲ نصب الرابه ج ا ص ۲ ۹ ۱ .

مالکیداورشافعید نے قران کوچیونا ہے وضوبونے کی کیفیت میں مطلقانا جائز قرار دیا ہے خواہ سی حائل یالکڑی کے واسطے سے ہی کیوں نہ ہو۔احناف اور حنابلہ کسی حائل کے یالکڑی کے ذریعے اس کوچیوئے کو جائز قرار دیتے ہیں بشرطیکہ بیدونوں پاک بول۔اس مینلے کے بارے میں فقہاء کی عبارات مندر جیذبل ہیں۔

احناف فرماتے میں مصحف یورایاس کا کچھ حصہ حجھوناحرام ہے یعنی اس کی لکھے ہوئے حصے کوخواد ایک آیت بی کیوں نہ ہوجو سکول وغیرہ پر کندہ ہویا دیوار ریکھی ہوئی ہو۔ای طرح قران کاوہ نلاف جواس کی جلد کے ساتھ متصل ہواس کا حچیونا بھی حرام ہے، کیونکہ وہ قرآن کے تالغ ہے اور اس کا حجمونا قرآن کا حجمونا شار ہوگا۔ وہ غلاف اور کور جوقر آن کی جلد سے الگ ہوائ کا حجمونا درست ہے جیسے قرآن جز دان گرد پیش وغیرہ اسی طرح لکڑی قلم اورعلیحدہ کیڑے وغیرے ہے اس کا حجیونا درست ہے۔ آسٹین سے اس کو حجیونا عکر د ڈنحریمی سے کیونک آسٹین کیٹر کے سینے والے کی تابع ہوتی ہےاور حائل چیز جز دان کی طرح شار ہوگی صحیح قول کے مطابق (خریطہ (جز دان) سے مرادوہ ڈبدوغیرہ ہے جو چمڑے کا . بنایاجا تا ہےاوراس پرفتیہ وغیرہ باندھاجا تا ہے ) غیرمسلم خص کے لئے قرآن کا حصونا درست نہیں ہے قرآن کا سکھنا 'ورفقہ وغیرہ کا سکھنا اس ے . کے لئے جائز ہے، بیچے کے کئے قران کریم یاس کی تخق کا حیکونا حفظ وغیرہ کے مقصد کے لئے جائز ہے، آیت کاورق پرلکھنا نا جائز نہیں ، کیونک حرام تولکھی ہوئی چیز کو ہاتھ سے چھونا ہے اور قلم تو محض ایک واسط ہے جوجدا ہے اور بدالیا ہی ہے جیسے الگ کیٹرے سے قرآن چھونا-اور مفتی ب قول بھی ہے کہ قرآن کریم کوالگ خلاف (جزوان) یا تھیلی وغیرہ میں ہونے کی صورت میں چھونا جائزے تفسیر کی کتابوں میں اً رتفسیر زیادہ ہو تواس کا چھونا مکروہ نہیں اورا گرقر آن کریم برابراس ہے زائد ہوتواس کا چھونا مکروہ تحریمی ہے باقی کتب شرعیہ کا بااوضوچھونا جائزہے، جیسے فقہ، حدیث اورعقا کدوغیرہ کی کتابیں، تا ہم مستحب یہ ہے کہ ایسانہ کرے۔ای طرح دیگیرآ نبی کتابیں جن میں تحریف واقع ہو پچکی ہےان کا بلاوضو چھونا درست ہے۔ تا ہم تورات انجیل اورزبور کا پڑھنا کروہے، کیونکہ سیسب آگر چیکلام الی بین مگران میں واقع شدہ تبدیلی غیر تعین ہے۔ عورت ہے اس گھر، کمرے میں ہمبستر ہونا جس میں قر آن کریم چھیا کررکھا گیا ہو جائز ہے قر آن کریم کوسر کے نیچ رکھنا ناجائز ہے ہاسوااس کے کہ حفاظت مقصود ہوفقہ وغیرہ جیسے علوم شرعیہ جس کاغذیر تجریر ہوں اس کاغذ میں کسی چیز کولیٹینا (یعنی پڑیاوغیرہ بنانا) مگروہ ہے قرآ ان كريم اگراس در چضعيف ہوجائے كەكداس كى تلاوت ممكن نە ہوتو اس كوجى اليسە بى فن كياجائ گاجيے مسلمان كى تدفيىن ہوتى ہے۔شرعى کتب کوبوسیدہ ہوجانے پر فن کرنا، بہتے پانی میں وَالنااورآ گ میں جلاد یناسب درست ہےتا ہم پہلی چیز زیادہ بہتر ہے۔ کتابت شدہ حروف کوخواہ وہ قرآن کے بول تھوک سے مٹادینا درست ہے،قرآنی آیات پر شتمل تعویذ اگرائیں چیز میں باندھا گیا ہوجواس سے الگ ہوجیسے المصموم جامه كرديا گياموتواس كوبيت الخلال جانا حجيونا وغيره جائز مصخواه جنبي تخص اس كوچيوك-

<sup>• ...</sup> عمرو بن حزم کے واسطے سے امام احمد ، ابودا ؤداورنسائی نے اس کوروایت کیا ہے دافطنی طبر انی اور بیمتی نے بھی مخترت ابن عمر سے بیروایت کی ہے طبرا فی نے پیوٹان بن ابی العاص سے روایت کی ہے اور ثوبان سے بھی نقل کی ہے تا ہم بیآ خری تو بہت بی ضعیف ہے اور باتی بھی ضعیف احادیث ہیں ، میہ حدیث امام مالک نے عمرو بن حزم سے مرسلا روایت کی ہے ، ٹیل الاوطار ن اص ۴۰ تصب الرابیة ن اص ۱۹۱

وضووغسل كابيان الفقيه الاسلامي واولنة .....جلداول \_ ساتھ ہو ماکیڑے کے ساتھ ہویا ٹھانا ایس چیزوں کے ساتھ ہوجن کا ٹھانامقصود نہ ہوتو بھی ناجائز ہے، ہاں اگر پچھ سامان اٹھانے کاارادہ کیا ا**وراس میں قر آ**ن بھی موجود ہو جیسے سندوق وغیر ہاٹھایا تواٹھانا جائز ہے یعنی اگرصرف مصحف اٹھانے کاارادہ ہویاد گیرساد**ن کے ساتھ مصحف** اٹھانے کابھی اراد ہ ہوتو تا جائزے اوراگر صرف سامان اٹھانے کا اراد ہوتوا ٹھانا جائزے قرآن سکھنے اور سکھانے والے افراد کے لئے چھوتا **اوراٹھانا بحالت حدث جائز ہےاً** ٹراس کا زالہان کی قدرت میں نہ ہوجیسے حاکض اورنفسا *،عورت ، کیونکہاس مانع کا ازالہ*ان کے دا**ئر داختیار** مین بیں۔اورجنبی شخص کے لئے ایبا کرنا درست نبیں کیونکہ وہ شل یا تیم کے ذریعے اس کودور کرنے برقادر ہے۔ اس طرح صرف مسلمان کے لئے مہ جائزے کہوہ قران کوالے گردیش ڈے وغیرہ میں بند ہونے کی صورت میں جواس کو چصا لےاوراس کومحفوظ رکھنے والا ہوجھولے بخواہ جنبی ہویا حاکصہ عورت ہو، اور خواہ پوراقر ان ہو تضیر کا چھونا اس کو اٹھانا اس کا مطالعہ کرنا محدث بخص کے لئے جائز ہے خواہ وہ ہے و**ضوبویا** جنابت والا \_ كيونكة تفسير معصود قرآن كے معانى موتے بين اس كى تلاوت نبين شوافع فرماتے بين قرآن كريم كالھانااس كاصفحة جيونانس <u>ے اطراف کوچھونااس کی جلدکوچھونا جواس ہے متصل (ملی ہوئی، چپکی ہوئی ہو) اس کے جزدان کوچھونااس کو باند سے والی چزا سکے ڈیاور</u> قرآن سیمنےوالے کے لئے کھی جانے والی تختیاں وغیرہ سب جیونا نا جائز ہے خواہ کیڑے کے سی ٹکڑے کے ذریعے چھوا جائے ناکسی **آ ڑ**ھے **ذریعے۔اورقر آن کریم کودیگرسامان کےاندرموجود ہوتے ہوئے اٹھانا جائز ہے خاص اسی کواٹھانے کے مقصد ہے اس کوسامان کےاندرر کھ کر اٹھانا درست نہیں۔و** قضیر جس میں قرآن کم ہوتفسیر کامتن زیادہ ہواس کواٹھانا جائز ہے،اورا گرقرآن برابریازیادہ ہو**تواس کااٹھانا جائز نہیں،** ہے دوسرے علوم کی وہ کتابیں جوتفسیر نہ ہواوران میں آیات قر آئی ندکور ہوں ان کا اٹھانا بھی جائز ہے۔ قر آن کے صفحے کوکٹری وغیرہ سے پلٹنا حائز ہے،وہ بچہ جو باشعور ہواس کو علیم و تدریس کی غرض ہے قمر آن اٹھانے اور چیونے ہے منع نہیں کیا جائے گاتعویذوں کااٹھانا اوروہ کیڑے جن برقر آنی آیات نقش کی جاتی ہیں جیسے غلاف کعبہ وغیرہ ان کا اٹھانا جائز ہے کیونکہ ان سے مقصود قر آن نہیں ہوتا۔ بےوضو مخص کے لئے قرآن کریم کالکھنا جائز ہے بشرطیکہ ووآیات قرآنی کوچھوٹے نہیں کسی چیز کا قرآن کے اوپر رکھنا حرام ہے جیسے روٹی نمک وغیرہ، کیونکہ اس میں اس کی تو بین ہے، ای طرح قرآن کو یا سورت کو چھوٹا کردینا (بہت باریک باریک لکھنا) بھی جائز نہیں، کیونکہ اس میں نقص کا خطره رهتاہے بخواہ اس عمل ہے اس کی تعظیم تنصور ہو۔

<sup>• ....</sup> متفق عليه روايت از حضرت ابن عباس رضي الله عنهما

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول ..... وضور عسل کا بیان کا اور کے ساتھ ایسا کرنا جن میں قر ان ہوجرام ہے، اگران کتا ہوں میں قر آن موجود نہ ہوتو ان کے ساتھ رہائی کی جانا ہوں کے ساتھ ایسا کرنا جن میں قر ان ہوجرام ہے، اگران کتا ہوں میں قر آن موجود نہ ہوتو اس صورت میں ان کو اس ضرورت کے پیش نظر تکید کے طور پر ان کے ساتھ رہائی ہوتو اس صورت میں ان کو اس ضرورت کے پیش نظر تکید کے طور پر کھا جا سکتا ہے قر آن کر یم کو دار الحرب ۔ لے جانا جا مزنہیں ہے، کیونکہ حضرت این عمرضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو وشنوں کی زمین برمت لے جاؤ، کیونکہ اندیشہ ہے کہ وہ ہے حرمتی کریں گے۔ •

خلاصہ کلام ہے ہے کہ داؤد ظاہری کے علاوہ فقہاء کااس پراجہ اع ہے کہ جنبی شخص کا قران کوچھونا جا کرنہیں ، بے وضو شخص کے بارے میں دلائل اس بات کا قطعیت کے ساتھ تو نہیں بتاتے ہیں کہ اس کواس حالت میں بھی چھونا ناجا کر نہوتا ہم اکثر فقہاء اس کے قائل ہیں کہ ایسا کرنا جا کرنہمیں ہے ، حضرت این عباس رضی اللہ عنہما اور زیداس بات کے قائل ہیں کہ بے وضو شخص کے لئے قرآن کوچھو لیمنا جا کرنے ہوتا ہے کہ لائیہ سے اللہ اللہ کھی گون کے مرادلوح محفوظ میں موجود قرآن ہوں مطہ دن سے مراد ملائکہ ہیں اورا گریہ بات ظاہر کے در ہے میں نہ ہوتواس کا اختال ضرور ہے۔ ای طرح حدیث لایہ میں القرآن الاطا ھر میں آئے ہوئے لفظ طاہر سے مرادمون بھی ہوسکتا ہے ، اور حدیث لایہ میں القرآن الاطا ھر میں آئے ہوئے لفظ طاہر سے مرادمون بھی ہوسکتا ہے ، اور حدیث کرنے جہور فقہاء کے حدث اصغروا کبر سے پاک شخص بھی ہوسکتا ہے جس کے بدن پر نجاست نہ ہو۔ بے وضو شخص کے لئے جہور فقہاء کے مزد کی قرآن یا بعض آیات قرآن نے کا لکھنا جا کرنے خواہ تعلیم قعلم کی عرض سے نہ بھی ہوبشرط ہے ہے کہ وہ اس کواٹھائے نہیں اور اس کے حروف کو دران کتاب بت چھوئے نہیں ، بصورت دیگر حرام ہوگا۔ تا ہم مالکیہ اس تفصیل کے قائل نہیں ، ان کے ہاں کتابت مطلقا ممنوع ہے۔

معتمد قول کےمطابق مالکیہ قر آن یا اس کی پچھ جھے کی کتابت کو بے وضو کے لئے اس کے چھونے اور انسانے کی طرح غلط اور حرام قرار سے ہیں۔

۔ حنابلہ کےعلاوہ جمہورفقہاء نے ہاں بچوں کے لئے تعلیم وقعلم کی غرض سے چھونا اور لکھنا جائز ہے کیونکہ اس میں ضرورت اور حاجت کا پہلو پایا جاتا ہے اور مشقت سے بچاؤ بھی ہے۔

مالکیہ نے حیض اور نفاس وآلی عورت کے لئے قرآن کا پڑھنا اٹھانا چھونا تعلیم وقعلم کے دوران جائز قرار دیا ہے جیسا کہ تعلیم کی حالت کے ملاوہ صورت میں مالکیدان کے لئے قران کی تلاوت آئی جائز قرر دیتے جیں جولیل ہو جیسے آیت الکری ،سورۃ الاخلاص اور معوذ تین اور بغرض علاج پڑھی جانے والی دم وغیرہ کی آیات جن سے مقصود شفاء کا حصول ہوتا ہے۔

### ۲\_دوسری مبحث.....مسواک

چوتھی فصل لیعنی وضوا وراس کے ذیلی امور کے بیان والی فصل کی دوسرے بنیا دی مبحث (۱) تعریف (۲) تھریف (۳) کیفیت،اورطریقہ (۴) اورفوائد

ا پہلی گفتگو: مسواک کی تعریف .....سواک نفت میں ملنے اور ملنے کے لئے استعال ہونے والی چیز پر بولا جاتا ہے۔شرعاً وہ لکڑی وغیرہ یعنی اشنان صابن وغیرہ جس کو دانت اور اس کے آس پاس کی جگہ کی صفائی میں استعمال کیا جاتا ہوتا کہ ان کا پیلا پن اور گندگی ختم ہوجائے۔

٢ \_ دوسرى تفتكو: مسواك كاحكم: ....مسواك سنن فطريه مين سے ہے فطرت كى سنة ل كامطلب بيہ كريسنت ہے يابيد كريد

● .....مسلم کی روایت کردہ حدیث کے الفاظ میں : قر آن کو لے کرمت سفر کرد ، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ دشمن اس کی بے حرمتی نہ کرے۔شاید بیمما نعت ابتداء اسلام میں تھی اور آج کل تو قر آن کنٹر ت طباعت کے سبب پوری دنیا میں تھیل چکا ہے۔ 6 نیل اللوطاد ج ۱ ص ۲۰۷۰۲۰ الفتہ الاسلامی واولت جداول من کو اولت جداول من کا در استعال کرنے والے کے لئے رضاالہی کا سبب بنتی ہے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مسواک منہ کوصاف کرنے والی ہے اور اللہ کوراضی کرانے والی ہے ہیں یہ یہ مسلم اللہ علیہ وسلم کے طلق شروع ہونے پر دلالت کرتی ہے اس کوکسی وقت کے ساتھ معین کئے بغیرا ورکسی حالت کے ساتھ بھی مخصوص ہونے کا اس حدیث سے علم نہیں ہوتا۔ لبندا یہ کسی محق وقت مسئون ہے، ہی واجب بہر حال نہیں ہے، کیونکہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر میری امت پر بھاری نہ گزرتا تو بیں آئیس ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیتا اور امام احمد کی نقل کردہ روایت کے الفاظ بیں بیں آئیس ہر وضو کے وقت مسواک کا تھم ویتا ہی امام بخاری کی تعلق شدہ روایت جوانہوں نے صیغہ جزم (حتی الفاظ) کے ساتھ دکری ہے اور ان کی اس طرح کی تعلیقات حدیث تھی کا درجہ رکھتی ہیں کہ ہیں آئیس مسواک کا ہر وضو کے ساتھ تھم ویتا بعض فقہا ء نے کہا ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے کیونکہ شارع علیہ السلام کی پابندی اور اس کے بارے میں اتی ترخیب بیہی بٹاتی ہے۔

فقہاء کے ہاں اس کا تھم اس طرح ہے: احناف کے ہاں کی کرتے وقت اس کا کرنا سنت ہاور مالکیہ کے ہاں کی سے پہلے اسے کرنا فضائل وضوییں ہے ہے۔ دلیل اس کی وہی حدیث ہے کہا گریم ہی امت پر بھاری نہ بوتا تو میں آئییں ہر وضو کے وقت مسواک کا تھم دیتا ہے اس میں انہیں ہر وضو کے وقت مسواک کا تھم دیتا ہے گئے کہ لیا مستحب ہے شوافع اور حنابلہ کے ہاں یہ ہر نماز کے لئے سنت مستحب بے دلیل حضرت ابو ہر بر ورضی اللہ عندوالی وہی حدیث ہے جصحاح ستر کے حضرات نے روایت کیا ہے کہا گر میں اس بات کو امت پر بھاری نہ سبحتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسورک کرنے کا تھم دیتا۔ اور وضویس ہاتھ دھونے کے بعد کی کرنے ہے تبل یہ مسنون ہے اس طرح مند یا دانت میں سونے کھانے ، یا جو کی یا طور کی خاصم و یہا۔ اور وضویس ہاتھ دھونے کے بعد گل کرنے ہے تبل یہ مسنون ہے اس طرح مند یا ہے۔ دلیل اس کی حضرت حدیفے رفت کھانے در میں اللہ علیہ وہا ہے اور وائع و اس کی بھا ہو جا ہے اس بناء پر کہ مند میں پیدا ہونے والے انسب میں قدر مشترک ہے۔ اور جیسے مسواک فرمات اور دائتوں کے پیلا پڑجانے کے سبب اس کے کرنے کا تھم ہے۔ اس طرح الماوت قرآن شرعی گا تھائو، نما ورخ اور جا گئے کے لئے، گھر میں آئے کے بعد اور بوقت نرع سے بہا اور بعد میں اور کھانے کے لئے وقر کے بعد اور وقت کھانا کھانے کے لئے وقر کے بعد اور وقت کھانا کھانے کے لئے وقر کے بعد اور وقت کھانا کھانے کے لئے وقر ان کے لئے خلال کرنا مسنون ہے۔ کے خلال کرنا مسنون ہے۔

ان کے دلائل یہ ہیں: وہ حدیث جو صحاح ستہ (ما سوا بخاری و ترزی کے ) نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نجی کریم سلی اللہ علیہ وسلم جب گھر ہیں تشریف لاتے تو مسواک فرماتے ابن ماجہ نے حضرت ابوا ما مدرضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نجی کریم سلی اللہ عنہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں مسواک کرتا ہوں اور میں نے اتنی مسواک کی مجھے فدشہ ہوا کہ ہیں اپنے اگلے وانت نگھس ڈالوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ عنہ اللہ عنہ مسواک کرتا ہوں اور میں نے اتنی مسواک کی مجھے فدشہ ہوا کہ ہیں اپنے اگلے وانت نگھس ڈالوں حضرت عائشہ وضی اللہ عنہ المام الک ثانی کی دریا ہے کہ اس کی صحت پر اتفاق ہے امام الک ثانی کی دریا ہے کہ اس کی صحت پر اتفاق ہے کہ اس کو حضرت ابو ہر یہ وہ رفو عاروایت کیا ہے حاکم ہے اس کو حضرت ابو ہر یہ وہ رفو عاروایت کیا ہے حاکم ہے اس کو حضرت ابو ہر یہ وہ بیاں الموال ہے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

ام ہرویت سحاح ست از حضرت صدیف باسو کی ترفی وہ جھی نے الفاظ ہیں (ان المنسمی صلی اللہ علیہ وسلم اذفاء من المنوم یشوس فاہ بالسواک نیل الماوطار ہا ص ۱۰ المنسم حالک المجدوع ہا ص ۱۲ المنسم حالک المنسم حالک وہ اس ۱۲ المنسم حالک المنسم حالک وہ من اللہ عنہ المحتاج ہا ص ۱۵ المعذب ہا ص ۱۳ الصفنی جاص ۱۵ المحتاج ہا ص ۱۵ المعذب ہا ص ۱۳ المعنی جاص ۱۵ المحتاج ہا ص ۱۵ المعذب ہا ص ۱۳ المحتاء ہا ص ۱۵ المحتاء ہا ص المحتاء ہا ص المحتاء ہا ص المحتاء ہو المحتاء ہا ص ۱۵ المحتاء ہا ص ۱۵ المحتاء ہا ص ۱۵ المحتاء ہا ص ۱۵ المحتاء ہا ص المحتاء ہا ص

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول ووقع اللہ علیہ وسلم جب بھی دن یا رات میں سوکر بیدار ہوتے تو آپ وضو سے بہل مسواک ضرور فرمات • دوسری بات یہ ہے کہ نیند کھانا وغیرہ الیہ چزیں ہیں جومنہ کی بویارات میں سوکر بیدار ہوتے تو آپ وضو سے بہل مسواک شروعیت کا مقصود منہ کی بوکا خاتمہ کر نا اور اسے صاف کرنا ہے۔ شوافع اور حنا بلہ کے بال روز ہے دار کے لئے مسواک کرنا زوال کے بعد مکروہ ہے یعنی ظہر کی نماز سے لے کرغروب شرس تک وجہ اس کی بخاری وسلم کی روایت کردہ حدیث ہے کہ بے شک روز ہے دار کے منہ کی خلوف (ناگوار بووغیرہ) اللہ کہ بال مشک کی بوسے وجہ اس کی بخاری وسلم کی روایت کردہ حدیث ہے کہ بے شک روز ہے وائے کا متفاضی ہے، لہذااس کا از الدمکروہ ہوااور بیکرا ہوتا کو وہ بونا اس کے برقر اور کے جانے کا متفاضی ہے، لہذااس کا از الدمکروہ ہوااور بیکرا ہمت غروب شس سے زائل ہوجاتی ہے کوئلہ وہ خص اس وقت روز ہے نہیں ہوتا اور خلوف کا زوال کے بعد کے دفت کے ساتھ خاص ہونا اس وجہ سے ہے کہ منہ کاروز ہے کی وجہ سے ناخوشگوار بووالا ہونا اس وقت طاہر ہوتا ہے۔ مالکیہ اور احتاف کے ہال روز ہور دوسری بات وہ حدیث ہے جس میں نی کریم کا روز ہوں اللہ موائی مرز مایا روز ہور کی حالت میں سے ایک خوبی مسواک کے احتاب کا بخلاقی علی مسواک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وہ کا فرماتے ہیں کہ ہیں ہیں ہوتا ہوں کہ میں اسے شار نہیں کرسکت علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وہ اور آخر دونوں میں مسواک کرنامتے ہواور یہ ہیں مسواک کرنامتے ہوتا دور اس میں مسواک کرنامتے ہواور رائم کردوز ہوتا کہ دورات کی حالت میں مسواک کرنامتے ہواور رائم کردور ہوتا کو دن کے شرواک کرنامتے ہوتا کہ میں اسے شار نہیں کرسکت ہوتا کو دن کے شروع کرنی خوادر کے دونوں میں مسواک کرنامتے ہواور رائم کردور کو در اس کر مسواک کرنامتے ہوتا کہ میں اسے شار نہذا کی کا دونوں میں مسواک کرنامتے ہوتا کہ میں اسے شار کردور کا کردور کو کردوں میں مسواک کرنامتے ہوتا کہ میں اسے شار کردور کو کردوں میں مسواک کرنامتے ہوتا کہ میں اس کردور کردوں میں مسواک کرنامتے ہوتا کہ میں اسے شار کو کردوں میں مسواک کرنامتے ہوتا کہ میں اسے شار کو کردور کو کردوں میں مسواک کرنامتے ہوتا کہ میں اسے شار کو کردوں میں مسالے کردور کردوں میں مسواک کرنامتے ہوتا کہ میں کو کردوں میں مسور کردوں میں مسور کردور کردوں میں مسور کردور کردور کردوں میں میں ک

سا۔ اس کا طریقہ اور اس کا آلہ .....انسان کو دائیں ہاتھ ہے منہ کی داہنی طرف عرضاً (چوڑائی میں) اندرادر باہر دونوں طرف ہے سامنے کے دائتوں سے لے کر داڑھ تک مسواک کرنی چاہے اور زبان پر لمبائی میں ہاتھ چلانا چاہے ۔ اس کی دلیل حضرت عاکشہرضی اللہ عنہا کی روایت کردہ دہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے کام انجام دینے کو پسند فرماتے تھے، جوتا پہنئے ، کشھی کرنے اور پاکی صاصل کرنے اور تمام کا موں میں اور ایک حدیث ہے جبتم مسواک کروتو عرضاً کروں مسواک دائتوں پر لمبائی میں کرنا جسنون ہے ہے تا ہم مکر وہ ہے کیونکہ اس سے مسوڑھے زخمی ہوجاتے ہیں اور ان میں بگاڑ پیدا ہوجاتا ہے زبان پر لمبائی میں مسواک کرنا مسنون ہے جیسا کہ علامہ ابن دقیق العیدنے ابواؤد میں آئی ہوئی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی ہے۔ ﴾

حنابلہ فرماتے ہیں کہ داہنی داڑھ سے شروع کرے، بائیں ہاتھ سے کرے مسواک کامقصود پُلی ہی مجور وغیرہ کی ٹہنی ہے بھی حاصل ہوجاتا ہے جس سے منہ صاف ہوجائے اور نہ وہ مضر ہو۔ نہ زخمی کرے اور نہ اس کے اجزاء ٹوٹ کر بھریں جیسے پیلواور برش وغیرہ ۔ افضل ہیہ ہوجاتا ہے جس سے منہ صاف کا جو رحمت کی ہواس کے بعد درجہ ہے مجور کی مسواک کا بھر خوشبود ار درخت کی مسواک کا بھر خشک مسواک کا جس کو ترکیا گیا ہو بھر لکڑی کی مسواک کا۔ دوسرے کی مسواک بلا اجازت استعمال کرناحرام ہے۔ ابوداؤد نے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمار ہے متھے اور آپ کے پاس دوآ دمی موجود منے جن میں ایک دوسرے سے بڑا تھا آپ نے مسواک دیتے ہوئے اشارہ فرمایا کہ بڑے کو دولیعن بڑے کو پہلے کرنے دو مسواک نہ ہونے کی صورت میں احتاف اور مالکیہ کی رائے میں انگلی سے کر لینا درست ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا شہادت کی انگلی اور انگو شھے سے ملنا مسواک کرنا ہے بہتی وغیرہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا شہادت کی انگلی اور انگو شھے سے ملنا مسواک کرنا ہے بہتی وغیرہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع

۔۔۔۔۔ بسروایت اهام احمد و ابو داؤد۔ و طوف: منہ کی مبک کو کہتے ہیں اور طوف کا اطلاق زوال کے بعد کی منہ کی مبک پر ہوتا ہے جیسا کہ اس صدیث سے معلوم ہوتا ہے میری امت کور مضان کے مبیغے میں پانچ چیزیں عطاء کی تی ہیں پھر آپ نے فرمایا: دوسری چیزیہ ہے کہ وہ اس حال میں سہ پہر کرتے ہیں کہ ان کے منہ کی مبک اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ انچی شار ہوتی ہے، اس حدیث میں آیا ہوا لفظ یمون (سہ پہر کرتا ، شام میں داخل ہوتا) مساء سے ما خوذ ہے اور مساء زوال کے بعد کے وقت کو کہتے ہیں۔ و بروایت ابن ما جداز حضرت عائشہر ضی اللہ عنہا کی بروایت ابن ما جداز حضرت عائشہر ضی اللہ عنہا کی دوایت ابام احمد وقت کو کہتے ہیں۔ وایت ابن ماجر بروایت ابن کے والد سے روایت ابن کے والد سے دوایت ہے کہ اتسان دسول اللہ صلی اللہ علیہ و صلم نست حمله، افوا کو دیے مراسل میں روایت کیا ہے والد سے روایت ابن کے والد سے روایت ابن کے والد سے دوایت کیا ہے۔ کہ انسانہ ابو داؤد ج ا ص ۲ ا ، للا مام ابن دقیق العید ص ۲ ا ۔

..... وضووعشل کابیان حدیث تل کی ہے کہ مسواک انگلیوں سے بھی کافی ہوجاتی ہے 🗨 طبر انی نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے نقل کیا ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں ے عرض کیا: یا رسول اللہ! کسی آ دمی کے مندمیں نا گوار بوپیدا ہوجائے تو کیاوہ مسواک کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں! میں نے عرض کیا: وہ کیسے ' كرے؟ آ ب نے فرمانا بنی انگلی مندمیس ڈال کر ملے۔ 🏵

حنابله اورشوا فع تصحیح قول کےمطابق انگل ہے دانت مل لینے ہے مسواک نہیں شار ہوگی جیسا کہ حنابلہ کے ہاں کیڑے کے فکڑے سے مل لینے ہے بھی مسواک شار نبیں ہو گی۔شوافع کے بال ہر کھر دری اور بخت چیز سے مسواک ہوجاتی ہے وجدان مسائل کی ہے ہے کہ اُنگی کا استعال مسواک کرنانبیس قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی شریعت میں ایسا دارد ہے اور اس ہے وہ صفائی بھی نہیں ہوسکتی ہے جونکزی وغیرہ کے ذریعے صفائی ہے حاصل ہوتی ہے۔مسواک استعمال کر لینے کے بعداس کودھولینا جاہئے حضرت عائشہرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی

القد عليه وسلم مسواك فرمات بيم مجعهاس كودهونے كے لئے بكڑادية ميں يبلے اس سے خودمسواك كرتى بيردهوكرآ ب وقتعاديتي-انار کی شبنی ،اس کی نبنی ،گل ریحان کے بودے کی شبنی ،خوشبودار بودوں کی شہنیوں سے مسواک نبیں کرنی جا ہے کیونکہ بیرمندے گوشت ئے لئے مصربیں اوران سے صفائی بھی حاصل تبیس ہوتی ہے اور نہ ہی شریعت میں بیدوارد ہے۔حدیث کےمطابق نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایار بھان اورا ٹارے درخت کی شبنیوں سے خلال نہ کرو کیونکہ بیجذام کی رگ کوٹر بیک دیتی ہیں 🗨 جو کے سرکنڈ ہے،حلفاء(ایک نو سملی قسم کی گھاس جو یانی کے کنارے آئتی ہے ) کی ثبنی اور اس جیسی چیز ول ہے مسواک نہ کرے بعنی مصنریا زخمی کردینے والی چیز ول سے اور دوسری وجہ یہ کہان ہے آ کلہ (جسم کا گنا) اور برص کی بیاری ہوتی ہے کسی ایسی چیز سے مسواک نہ کرے جس کووہ جانتا نہ ہوتا کہ اس سے ضرر نہ پہنچے۔ مسواك كرت وقت به دعايرٌ هے:

#### اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي

اے اللہ! میرے قلب کو ہاک کردے اور میرے گنا ہول کوختم کردے۔ 🎱

بعض شوافع فرماتے ہیں اس کے ساتھ سنت کی ادائیگی کی نیت کرے ۔مسجد میں مسواک کرنا مکروہ ہے کیونکہ کراہت پر دلالت کرنے وائی کوئمخصوص الیمانہیں ہائی جاتی ہے،مسواک کا ایک بالشت سے بڑا ہونا مکرو ہے بیہاتی میںحضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول المدنسلي المذهابية وسلم كن مسواك ركھنے كي جگد كان تھا جيسا كدلكھنے والے اپنے كان يرقلم ركھتے ہيں۔

ہم۔مسواک کے فوائد .....علماء نےمسواک کے رفوائد فکر کئے ہیں:

... الله کوراضي کرنے کا سبب ہے۔ سى سانس كى مهك كوخوشگوار بناتى ہے۔ ٢ ... مسور هول كوطا قتورينا في ہے۔

٨ ... انسان كى ميئت اورخلقت كودرست اور برابركر في ب

ا ...منذُ وصاف كرتي ہے۔ س وانتول وصاف كرتى ہے۔

۵ مرکو مفیوط کرتی ہے۔

ے بڑھائے وٹائق ہے۔

اس حدیث پرمحد ثین نے کلام کیا ہے اس حدیث کو ابن نعدی اور واقطتی نے بھی روایت کیا ہے ٹیل الاوطار ن اص ۲۰ انصب الرایة ن اص ۱۰۔ 🗨 اس کیں سید راوی ضعیف ہے جمع وائد نے ۲ نس • • العام احمد نے روایت کی ہے کے حضرت علی نے ایک برتن پائی منظولیا منداور ہاتھ تھین دفعہ دھوسے تمین مرتبه كللي في أورا بني تجهدا أكليال منه مين واليل بـاس مين اس بات كا اشارو به كه انگليون بينه مسواك مرة ورست ب نيل الاوطاري الس ٢٠١٠-€بسروايت ابوادؤد. سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۱۳ ـ ۵ بسروايت حافظ محمد بن حسين الازدي مع اپني اسناد از قبيصة بن ذؤيب. 🗨 يعفل وَّ ول نے بيمستمب ثار َيا ہے بيا لفاظ كے: اللهم بيض به اسناني و شدبه لثاتي، وثبت به لهاتي وبارك ياار حم الراحمين ايام نووي نے فرمایا کہ اس دعائے تر لینے میں کوئی حریث نہیں باوجود اس کے کہ اس کی کوئی نبیا نہیں تا ہم بیا چھی دعائے مغنی انحنا ہے، ٹی اص ۹ ۵۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وضوو عشل کا بیان 4۔۔۔۔۔ ذہانت کو تیز کرتی ہے۔ اا۔۔۔۔زع کے وقت آسانی کرتی ہے۔۔ ۱۱۔۔۔۔زع کے وقت۔۔

کلمہ یاددا!تی ہے ● اوراس طرح کے دیگر فوائد پڑپاتی ہے جن کی تعداد میں سے پچھاد پر بٹتی ہے ان کوحافظ ابن مجرع سقلانی رحمة التدعلیہ نے ایک ظم میں ذکر کیا ہے ● عصر حاضر کی اطباء کی رائے کے مطابق مسواک کا استعمال دانتوں میں سوراخ پیدا ہونے اور بوسیدگی ہے بچاتا ہے، دانت پر پہلی تہہ جمنے سے روکتا ہے، اور مسوڑ ھوں اور منہ کی سوزش سے محفوظ رکھتا ہے۔ بلکہ حافظ کی کمزور کی اور ذبن کی بے وقوفی اور بداخلاتی کے عیب کو دور کرتا ہے۔

مسواک سے ملحق اچھی عادات کی سنتوں جن کوسنت فطرت بھی کہاجا تا ہے، کابیان: سنت نبویہ میں ایسی احادیث وارد ہیں جوانسان کے جسم کے بعض اجراء کی صفائی سقرائی ہے متعلق بعض آ داب اور سنتوں کا مجموعہ بیان کرتھی ہیں یبال مسواک کے بیان کے ساتھ ان کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔

ان کے بیان نے بعد فقہاء کی طرف کے مطابق ان کی توضیح وتشریح بھی سپر قلم کی جائے گی۔ ان میں سے دواحادیث اہم ہیں پہلی حدیث میں فطرت کی پانچ خصلتوں کا اور دوسر کی حدیث میں دس خصلتوں کا بیان ہے۔ فطرت کی پانچ سنتیں ..... حضرت ابو ہر برۃ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: پانچ چیزیں فطرت

> ... (۱) استرااستعال کرنا (۲) ختنه (۳) مونچیس کاٹنا (۴) بغل کے بال اکھاڑنا (۵) ناخن تراشنا۔

۲۔ ختنہ :....اس سے مراد ہے مرد کے عضو تاسل کے اسلیم سے دختنہ ) پر موجود کھال کا وہ حصہ جواس کوڈھانے ہوئے ہوتا ہے۔ اس کو بالکل کاٹ وینا یہاں تک کہ پوراحشفہ طاہر ہوجائے اور عورت کا ختنہ یہ ہے کہ اس کی شرمگاہ کی او پر کی طرف موجود کھال کوکاٹ ویا جائے مرد کے ختنہ کوعر نی میں اعذار اور عورت کے ختنہ کو خفض کہا جاتا ہے اور خفض عورتوں میں ویسا ہی ہے جیسے ختنہ مردول میں ختنہ والا دت کے ساتویں دن مستحب ہے اور طاہر قول یہ ہے کہ ولا دت کا دن بھی شار ہوگا یہ مرد کے حق میں سنت ہے اور عورت کے حق میں ایک اچھی چیز ہے احتاف اور مالکید کے باس دلیل اس کی بیرے دیث ہے کہ ختنہ مردوں میں سنت اور عورتوں میں اچھی چیز ہے۔ ●

شواقع اور حنابلد کے ہاں مرداور عورت دونوں کا ختند کرنا واجب ہے کیونکہ نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے ایک نومسلم شخص ہے قربایا تھا کہ اپنے آپ ہے کفر کے بال دور کرواور ختند کردوں اور دوسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی روایت کردہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا جواسلام لائے وہ ختند کرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی روایت کردہ دوسری حدیث میں ہے ابراہیم ملیہ السلام نے

۔۔۔۔۔ مغنی المعتابی ج اص ۵۵۷ حاشیة الصاوی علی المشوح الصغیر للدر دیو ، ج اص ۱۲۵ کی بروایت صحاح سته نیل الماوطاق جنی المعتابی ج اص ۱۰۵ کی بروایت صحاح سته نیل الماوطاق ج است کی ارسی بین ارماق اور بیداس تھی ادر حدیث میں اضطراب ہاں کے بارے میں اہم بینی فر ہ تھے اور منقطع ہے ٹیل الاوطاری اص ۱۱۳س کو فاہل نے اپنی اسناد ہے شدادین اوس سے نقل کیا ہے۔ اس کو ابود او د نظیم ہے روایت کیا ہے اور اسے ضعف قر ارکبیں دیا ہے تاہم این منذر روایت کیا ہے اور اسے ضعف قر ارکبیل دیا ہے تاہم این منذر کے قول کو لے کرانہوں نے اعتراضا بیکرانہ ویا ہے تاہم این منذر کے قول کو لے کرانہوں نے اعتراضا بیکرانہ ویا ہے تاہم این منذر کے اور اسے مردی ہے۔

سورمو کچھول کا تر اشنا ..... یہ بالا تفاق سنت ہے، مو پھیس کا نے والے واختیار ہے کہ وہ خود یہ کرے یا دوسر ہے ہے کروائے کیونکہ مقصود دونوں صورتوں میں حاصل ہوجا تا ہے بخلاف بغل اور زیرناف بالوں کے تراشنے کے شوافع اور مالکیہ کے نزدیک مو پھیس تراشنے کا مطلب یہ ہے کہ مو پھیس اس طرح تراثی جا کیں کہ ہونٹوں کے کنارے ظاہر ہوجا کیں کہی اس حدیث کے معنی ہیں جس کے الفاظ ہیں مو پھیس خوب کتر واور داڑھیوں کو چھوڑ دو بچوسیوں کی مخالفت کروں ایک روایت میں ہے جزوا المشواد باحناف کے ہاں مراد بالکل مونڈ دینا ہے کیونکہ گذشتہ حدیث احفوا والھ کوا کے الفاظ سے بہی ظاہر ہوتا ہے حنابلہ کے ہاں مو پھیس تراشنے اور بڑھانے میں اختیار ہے اور نص

بغل کے بال اکھاڑ نابالا تفاق سنت ہے۔

۵۔ ناخن تر اشنا بالا تفاق سنت ہے ۔۔۔۔۔ان تمام چیز وں کے بارے میں دائیں جانب سے شروع کرنامتحب ہے وجہاس کی وہ حدیث ہے جو پہلے گز رچکی ہے کہ دائیں جانب سے کاموں کوشروع کرنامسنون ہے۔اس حدیث کی الفاظ ہیں کہ رسول الدّصلی اللّه علیہ وسلم کو جوتا پہنے نگھی کرنے اور وضوکرنے اور تمام کاموں میں وائیں جانب سے شروع کرنا پیند تھا۔

قطرت کی دس خصلتیں .....حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا دس چیزیں فطرت سے ہیں :

ا سیمونچیس تراشنا ۲ سیمواک سوسیمواک سوسیمواک سوسیمواک سوسیمواک سوسیانی سوسیانی سوسیانی سوسیانی سوسیانی سوسیانی سوستنجاء کرنا کسید بغل کے بال اکھاڑنا ۸ سینی نوب استنجاء کرنا سوسیانی سے استنجاء کرنا سوسیانی سے استنجاء کرنا سوسیانی سے استنجاء کرنا سوسیانی سوسیانی

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضووغسل كابيان

• احدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں دسویں بھول گیا شاید و اکلی کرناتھی۔ •

علامہ نووی فرماتے ہیں کہ دسویں چیزشا بیرختنہ کرناتھی ہے بات زیادہ قابل قبول ہے۔ ان تمام خصلتوں اور اچھی باتوں کا بیان گذشتہ صدیث کی تشرت اوروضو کی سنتوں کے بیان میں گزر چکا ہے۔ براجم سے مراد ہے انگلیوں کے پورے جوڑاور وہ تمام جھے جومڑتے ہوں ہے ایک مستقل سنت ہے واجب نہیں علاء فرماتے ہیں کہ براجم کے قریب ان سے انتحال اوران کے تکم میں بید چیزیں بھی داخل ہیں کان کے اندراس کے موڑ وغیرہ اور سوراخ کے اندرجم ہوجانے والامیل ان کو پونچھ کرصاف کرلین چاہئے۔ انتقاص الماء سے مراد استنجاء ہے، ایک روایت میں ہے اعضاح یعنی وضو کے بعد شرمگاہ پرتھوڑ اسایانی چھڑک لینا تا کہ وسوسے نہ آئیں۔ •

فطرت کی ان خصلتوں کے بارے میں فقہاء کی آ راء .....ان دوگذشته حدیثوں اوران کےعلاوہ دیگراحادیث کی روشنی میں فقہاء کی کچھآ راءواقوال مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔خوشبوہ ناخن ہمرمہ: ..... بدن اور سریمی جی تیل لگانا مسنون ہے طاق عدد میں ہرآ کھیں سونے ہے بل سرمہ لگانا مسنون ہے ناخن اس طرح تراشنا کہ جیسا کہ شوافع کی رائے ہے۔ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگی ہے شروع کرے اور چھنگی تک لے جائے پھر انگو شھے کا منان کانے اس کے بعد انگیوں کے سروں کو دھونا مستحب ہے تاکہ منان کانے اس کے بعد بائیں ہاتھ کی چھنگی ہے انگو شھے تک کا فنا ہوا آئے ناخن تر اشنے کے بعد انگیوں کے سروں کو دھونا مستحب ہے تاکہ صفائی کی پیمل ہوسکے۔ بالوں اور ناخنوں کو فن کر دینا چاہئے لیکن ان کو پھینک دینے میں ہمی کوئی حرج نہیں ہے۔ دانتوں سے ناخن کتر نا مکروہ ہمانی سے برص کی بیماری ہوتی ہے۔ ان تمام امور کی بالتر تیب دلائل سے ہیں: بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھارتگھی کرنے ہے منع فرمایا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے روایت کی ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے ہے آب اثر کا سرمہ استعال فرماتے تھے اور ہمیں تین سلا ئیاں لگایا کرتے تھے۔ •

ناخن تراشنا بھی سنن فطرت میں سے ہے جیسا کہ گذشتہ دونوں حدیثوں ہے معلوم ہوتا ہے۔ عورت کو گھر میں خوشبولگانی حیا ہے گھر کے علاوہ خوشبووغیرہ استعمال کرنے ہے اس کورو کا جائے گا کیونکہ ایسا کرنا باعث فتنہ ہے۔ احناف فرماتے ہیں ناخن تراشنا مسنون میں ماسوادا رالحرب کے کہ وہاں ناخن بڑھانا مستحب ہے۔

۲۔ جوتا پہننااور کپٹر سے لمبے کرنا ..... بلاعذرایک جوتا پہن کر چلنا مکروہ ہے، کیونکہ اس کی ممانعت سند سیجے سے ثابت ہے،اور دوسری بات بیہ ہے کہاس کا توازن نہ گڑےاور چال میں فرق نہ آئے ،جیسا کہ کھڑے ہوکر جوتا پہننا مکروہ ہے کیوکہ اس بارے میں صیحے حدیث میں ممانعت آئی ہے کیونکہ اس سے گرنے کا خطرہ در چیش ہوتا ہے۔

• .... بروایت امام احد مسلم نسانی ، اور ترفدی از حضرت عائشرضی الله عنها ابودا و دخ دخرت عمار بروایت نمل کی بابن سکن نے اس کوچیح قرار دیا به حافظائن جمرنے اس کومعلول کہا ہے۔ حاکم اور بیعتی نے اس کو حضرت ابن عباس ہے موقو فاروایت کیا ہے نیل الاوطار ج اص ۱۰۸۰ و المد عندی ج اص ۹۳۸۵ کشف القناع ج ا ص ۱۰۸۱ و المحضور مید ص ۹ المفتاوی الهندید به ۵ ص ۱۳۰ و ۳۰۰ و ۱۳۰ و بروایت امام احمد ، ابودا و و و نمانی الاوطار و اور ترفدی از حضرت ابوابوب ہے مرفو غاروایت کیا ہے کہ اور ترفدی از حضرت ابوابوب ہے مرفو غاروایت کیا ہے کہ اور تم من سنن الموسلین المحناء و التعطو و المسواک و المنکاح اور حضرت انس رضی الله عندے منقول ہے کہ رسول التعسلی الله علیہ و ملک اور حضرت انس رضی الله عندی ناور ابن ابی شیبہ نے نقل کی ہے اس میں عمدیث نیا کی امام احمد اور ابن ماجد و ابن ماجد و المواج اص ۱۲۰۵ و وایت امام احمد تو مذی اور ابن ماجد و

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوعتسل كابيان ويناورست ب-

سے ختنہ : .....دفیہ اور مالکیہ کے ہاں سنت ہے شوافع اور حنابلہ کے ہاں مرداور عورت دونوں کے لئے واجب ہے جیسے کہ ابھی سے بیان گزرا حنابلہ کی رائے میں مرداور عورت کے لئے بوقت بلوغت سے کرناواجب ہے۔اگران کواپ آپ کونقصان بننج جانے کا اندیشہ نہ ہو کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ وہ لوگ بچوں کا ختنہ اس وقت تک نہ کرتے تھے جب تک وہ باشعور نہ ہوجا تا ہی بچپن میں ختنہ کرتا شعور پیدا ہونے سے لکرنے سے بہتر ہے کیونکہ اس وقت جلدی زخم مندل ہوتا ہے۔ولادت کے ساتویں دن سے قبل ختنہ کروہ ہے۔خودا پنا ختنہ کر این ان خود کر سکے اور اچھی طرح کرسکتا ہو کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خودا پنا ختنہ فرمایا تھا۔

۷ ۔ بال ..... بھی بھارتگھی کرناابیاہی مسنون ہے جیسے تیل لگاٹا اور ضرورت کی صورت میں روزانہ کرنا جاہئے دلیل اس کی ابوقادہ رضی اللہ عنہ والی روایت ہے جونسائی نے نقل کی ہے داڑھی کا بھی سر کے بالوں کا حکم ہے۔ مونچھیں تر اشنا داڑھی بڑھانا اور بغل کے بال نوچنا مسنون ہے، کیونکہ یہ گذشتہ حدیث کی روسے خصال فطرت ہیں یہ چیزیں اور ناخن تر اشنے اور زیر ناف بالوں کی صفائی کاعمل جمعے کے دن ہونا چاہئے۔ کیونکہ نجی کریم ملی اللہ چاہئے ایک قول میہ ہے کہ اس کو اختیار ہے ناخن ، بال اور خون دفن کردینا چاہئے۔ کیونکہ نجی کریم ملی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی ثابت ہے۔ کے دن اور ایک قول میہ ہے کہ اس کو اختیار ہے ناخن ، بال اور خون دفن کردینا چاہئے۔ کیونکہ نجی کریم ملی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی ثابت ہے۔ ب

سیمام امورجواو پرذکرہوئے ہر ہفتے انجام دینے جاہیں کیونکہ نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم اپنے ناخن اور موقیحیس ہر جمعہ تر اشتے ہے ہا لہٰذا افضل میہ ہوا کہ انسان ہفتے ہیں ایک مرتبہ اپنے ناخن تر اشے ،موقیحیس کتر ے، زیرناف بالوں کی صفائی کرے ادر نہا کر اپنے بدن کوصاف کرے چالیس دن سے زیادہ عرصے تک ناخن نہ تر شوانا سر کے اور زیرناف بال صاف نہ کر نااور بغل کے بال نہ اکھاڑ نا مکر وہ ہے، ہر جمعہ سرمنڈ وانا مستحب ہے، سرکا کچھ حصہ مونڈ نا تین انگل کے برابراور کچھ چھوڑ دینا مکر وہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ ابنی گلدی کا منڈ وانا مروہ ہے مگر وہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار سر منڈ وانے کے بارے ہیں میرتھا کہ آپ یا تو بالکل ہی نہیں منڈ وانے باپورامنڈ وانے تھے بی آپ کا طریقہ نہیں تھا کہ کچھ منڈ وانے اور کچھ چھوڑ ویتے ہے بی آپ کا طریقہ نہیں تھا کہ کچھ منڈ وانے اور کچھ چھوڑ ویتے ہے بی آپ کا طریقہ نہیں تھا کہ کچھ منڈ وانے اور اس میں گلھی کرے دائیں طرف سے شروع کرتے ہوئے کیونکہ حدیث میں ہے جس شخص منڈ وانے بال ہوں اس کوچا ہے کہ دوہ ان کواچھار کے کی علامہ ابن عبد ابل کوئیس اکھاڑ نا چا ہے ٹیم کی کروہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اکھاڑ نا چا ہے ٹیم کمروہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اکھاڑ نا جا ہے ٹیم کمروہ ہیں کوئکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیس صفید بال اکھاڑ نا جا ہے ٹیم کمروہ ہیں

اور قرع بھی کروہ ہے۔ کیونکہ یہ جوسیوں کا طریقہ کار ہے۔ سفید بال کوسرخی یا پیلا ہٹ ہے۔ لکری کوسر سے علیحہ ہمونڈ لینا جب کہ جامت وغیرہ مقصود نہ ہو کمروہ ہے۔ کیونکہ یہ جوسیوں کا طریقہ کار ہے۔ سفید بال کوسرخی یا پیلا ہٹ ہے۔ رنگ لینا چاہے سنت کی اتباع کی خاطر کا کالا خضاب مقصود نہ ہو کمروہ ہے۔ کیونکہ یہ جوسیوں کا طریقہ کار ہے۔ سفید بال کوسرخی یا پیلا ہٹ ہے۔ رنگ لینا چاہے ہیں نے اپنے والدکوناخن تر اش کرائیس وفن کر سے وایست بخدادی۔ کا خلال نے اپنی سند کے ساتھ مثلہ بنت شرح الاشعریہ ہے تھی کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوائیں کرتے و یکھا ہے ابن جرتے ہے متعقول ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوناخن کر ویٹا پند تھا ، حضرت ابن عمرا پند کا مسلم کوناخن کرونا ہے۔ کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوناخن کر ویٹا ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوناخن کرونا ہے۔ کہ من نقل کیا ہے بالے کہ بی اسلام کوناخن کی اساوہ میں اللہ وہ کہ دوایت امام ابواؤو۔ اور اس کی اساوہ میں ایک دوایت کی اسلام کا دوایت کی اسلام کوناخن کی اسلام کوناخن کی اللہ دوایت کی اللہ دوایت نقل کی ہے کہ من شاہم میں ہے۔ کہ من شاہم میں اللہ میں کا نت لہ نور آیو م القیا می الم معنی کا اس ام ام روئیرہ ۔ امنی میں اللہ اکھا کی دوایت نقل کی ہے کہ من شاہم میں میں اللہ میں کا نت لہ نور آیو م القیا می الم معنی کا اس ام ام روئیرہ ۔ امنی میں اللہ کونا کی کہ اس ام اور وی کے میں شام اور ویر وی ایک کی اسام ام اور ویر وی اللہ کونا کی کہ اسلام کا نت لہ نور آیو م القیا می الم معنی کا اس ام ہی وی روئی کی امن اور ایور کے صفحات

۵\_زیب وزینت اختیار کرنا..... تنیده یکھنے میں کوئی حرج نہیں اوراس موقع پر بیدعا پڑھے:

اللهم كما حسنت خلقى فحسن خلقى وحرم وجهي على النار

بخال کان چیدوانا مکروہ ہے بگی کا کان چیدوانا نص کی روسے جائز ہے کیونکہ بچی کوزیب وزینت اختیار کرنے کی حاجت ہوتی ہے بخال فی لائے کے بال نو چنا وانت گھسنا تا کہ وہ باریک تربیب داراور خوبصورت معلوم ہوں، اورجسم کو گودنا یہ تینوں حرام ہیں اسی طرح بالوں میں بال ملا کر باندھنا بھی حرام ہے کیونکہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعت ہوجسم گود نے اور گودوا نے والی عورتوں پر ملاب طرح بالون میں بال ملا کر باندھنا بھی حرام ہے کیونکہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعت ہوجسم گود نے اور گودوا نے والی عورتوں پر ملاب اور کورتوں پر میں اور دوانے والی عورتوں پر میں اور کی چیز پر لعنت بھیجنے کا مطلب جرے کے بال نوچے اونو چوانے والی عورتوں پر میں اور میں دوسرے بالوں کا ملاب اس کا حرام ہونا ہے کیونکہ مباح چیز کا کرنے والالعنت کا مستحق تو ہوتا نہیں ہے اور اس بناء پرعورت کے لئے اپنے بالوں میں دوسرے بالوں کا ملانا اس حدیث کی دوست بال باندھنے میں پڑتی ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس کی ضرورت ہا ور اس سے احتراز ممکن نہیں۔

ای طرح سیح قول کے مطابق حاجت سے زائد مقدار بھی درست ہے آگر اس میں کوئی آرائش دغیرہ کے فائدے کا حصول ہو کہ مورت اپے شوہر کے لئے مزین ہو عمقی ہواوروہ بے ضرر بھی ہو۔امام مالک رحمة الله عليه ہر چیز سے ملانے کونا جائز قرار دیتے ہیں خواہ بالوں سے ملائے یا اون سے یا کپڑے کے ٹکڑوں سے۔ کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے کہ عورت اپنے بالوں میں کچھ ملائے کشوافع اور حنابلہ کے ہاں اس مسلے میں تفصیل ہے، آگر عورت سی انسان سے بال میں ملائے تو وہ بالا تفاق حرام ہے، مرد کے بال ہوں یاعورت کے خواہ محرم کے ہوں شو ہر کے ہوں یا ان کے علاوہ سی کے کیونکہ اس کی حرمت پر دلالت کرنے والے دلائل عام ہیں۔اور دوسری بات بیہ ہے کہ انسانی بدن کے اجزاء واعضا سے فائدہ اٹھانا اس کی عظمت وکرامت کے منافی ہونے کی بناء پرحرام ہے۔انسان کے بال ناخن اور تمام اجزاء فن کئے جائیں گے۔اوراگروہ عورت انسانی بال کےعلاوہ کوئی اور چیز اپنے بالوں کےساتھ ملاھے تو ● .....خلال نے اپنی سند سے حصزت عکر مدہے بواسطہ قبادہ روایت کیا ہے۔ ۞ جبیبا کہ حضرت ابو ہر ریہ رضی اللہ عنہ کی روایت کر دہ حدیث جوابو یکر بن مردو یے نے روایت کی ہے سے معلوم ہوتا ہے پہلے لفظ خلق سے مراد ظاہری شکل وصورت دوسری سے مرادسیرت ہے۔ 🗨 صحاح ستہ نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنهے روایت کی ہے صحاح ستہ نے حضرت ابن عمرے بیرحدیث تقل کی ہے: لیعین اللہ الواصلة والمستوصلة والواشمة والستو **شمه ب**یردونوں سیج حدیث ہیں نیل الاوطارج ۲ ص ۱۹۰ واصلہ کہتے ہیں بالوں کو بالوں میں ملانے والی عورت کوتا کہ اس عورت کے بال زیادہ معلوم ہوں اور مستوصلہ وہ عورت جوبیکروار ہی ہواس کوموصولہ بھی کہاجا تا ہے۔اور گود ناحرام ہے کرنے والےاور کروانے والے دونوں پرمتنمصات وہ عورت جوابیے چہرے سے بال نچوائے نا معہ جو بیکا م کرے۔معقلجات دانتوں کے درمیان فاصلہ کروانے والی جوسا منے کے دانتوں اور ان کے اطراف کے دانتوں میں فاصلہ کرواتی جیں۔علامہ دمیری فرماتے ہیں :عورت کوآ رائش اورزیبائش کے لئے اپنی اس خلقت کوجس پراللہ نے اس کو پیدا کیا ہے کی کے ذریعے پاضا نے کے ذریعے بدل ویٹاجائز نہیں۔ نہ شو ہر کی خاطر اور نہ کسی اور کے لئے جیسے وہ عورت جس کا بھنویں ملی ہوئی ہوں اور دوان کے درمیان کے بالوں کو کشادگی سے لئے دور کرے یا برمکس تخة الاحوذي بشرح التر قدى ج اص ٧١ ٥٠ نيل الاوطار ج ٢ ص ١٩١

وضووغسل كابيان الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول ..... ٢٢٢ . اگروہ مخس بال ہوں بعنی ان حضرات کی تفصیل کے مطابق مردار کے بال اور حرام گوشت والے جانوروں کے وہ بال جوان کی زندگی میں ان ے علیحدہ کئے گئے ہوں توابیا کرنا حرام ہوگا حدیث کی بناء پراوراس بناء پر کہ وہ نمااور غیرنماز میں نجاست ساتھ لئے پھررہی ہوگی۔ان دونوں صورتوں (انسانی بال یانجس بال اپنے بالوں میں ملانا) میں شادی شدہ عورت اور دیگرعور تیں اور مردسب کا ایک عظم ہے 🗗 تا ہم شاقعیہ کے ہاں شوہر کی اجازت سے چہرے سے بال نچوالینا درست ہے کیونکہ شوہرکواس کی زینت وآ رائش میں رغبت ہوتی ہے اوراس نے اس عمل کی اجازت بھی دے دی ہے غیرانسانی یاک بالوں کا تھم یہ ہے کہ اگر شادی شدہ عورت نہیں ہے تو بال ملانا حرام ہے اور اگر شادی شدہ ہے تو سیح قول کے مطابق شوہر کی اجازت سے ایبا کرنا جائز ہے در نہ حرام ہے۔ان حضرات کے ہاں بالوں کا نو چنا مطاقاً حرام ہے ماسوااس کے کہ عورت کی داڑھی نکل آئے یا موجھیں بن جا کیں تو ان بالوں کا دور کرناحرام نہیں بلکہ مستحب ہے جیسا کہ علامہ نو وی وغیرہ نے فرمایا ہے اور سد حرمت جوحدیث میں مذکور ہے اس وقت ہے جب غرض خوبصورتی کاحصول ہو بیاری وغیرہ کی وجہ سے ہونے کی صورت میں حرام نہیں۔اور حرام صرف چہرے سے بالوں کا اکھیرنا ہے ان کا مونڈ نا یاصاف کرناحرام نہیں ہے بلکہ عورت کو اس کی اجازت ہے جیسا کہ نص میں اس کی تقریح ہے۔عورت کے لئے ننیٹی اور کان کے مقابل چہرے پرموجود بالوں کے درمیان والے بالوں کوچھوڑ دینا جائز ہے تا ہم اپیا کرنا مکروہ ہے جیسا کەمرد کے لئے چبرے کومونڈنا چھپا نا مکروہ ہے۔اس بناء پربیمعلوم ہوتا ہے کہ دانت کا نکالنایا یا زائد نظی کا کٹوادینا ناجائز ہے کیونکہ پیغیرخلق اللہ میں شامل ہے قاضی عیاض فر ماتے ہیں : ماسوااس کے کہ بیز اُنداعضاء تکلیف دہ ہوں اوران کوان ہے تکلیف پہنچے اور ضرر لائق ہوتواس صورت میں ان کا نکالنادرست ہے بیعلامطبری نے بھی ان چیز دں کومتٹی قرار دیا ہے جن سے ضرر اور اذیت ہوجیسے اضافی وانت پالمبادانت جوکھانے میں دقت پیدا کرے یاوہ زائدانگل جو تکلیف اور ضرر کا باعث ہو ہخواہ مر دکی ہو یاعورت کی 🗨 تنکھی کرنے والی کی کمائی مکروہ ہے جیسے حمام والے کی کمائی مکروہ ہے۔عورتوں پر مرد کے مشابہ بوناحرام ہے جیسا کہ مردوں پرعورتوں سے مشابہت حرام ہے۔اور جیسا کہ پہلے گزراسفیدبال کاایس جگہ سے اکھاڑ دیٹا جہاں ہے بال کوعاطور پڑبیں اکھاڑا جا تا ہے مکروہ ہے ترندی کی روایت کردہ ایک صدیث جنہیں انہوں نے حسن بھی قرار دیا ہے کہ الفاظ ہیں سفید بال کومت اکھاڑ و کیونکہ پیومن کا نور ہے۔

۲ - برتن و طانبینا ..... برتن کود ها نکنامسنون ہے خواہ ککڑی سے ہی د هانیا جائے ۔ حدیث میں ہے اپنامشکیزہ باندھ کررکھو، اللہ کا نام لوا بنا برتن کو د اللہ کا نام لوا بنا برتن کو د کو اللہ کا نام کو کو اللہ کا نام کو کو اللہ کا نام کو کہ چوڑ ائی میں لکڑی رکھ دوں اور بسااوقات زمین پررینگئے والے حشرات وغیرہ کو اس پررینگئے یا گزرنے سے دو کتا کا سبب بنمآ ہے شام ہوجانے پر اللہ کے نام کے ساتھ پانی کے مشکیزے کا منہ باندھ دینا بھی مسنون ہے جیسا کر گذشتہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

ک۔ نیند .....وت وقت اللہ کا نام لے کر دروازے بند کرنا اور روشنیال گل کر دینا اورا نگارے بچھا دینا مسنون ہے، یہ گل گرشتہ صدیث کی روسے ثابت ہے سوتے وقت بستر جھاڑ نا بھی مسنون ہے، دائیں رخسار کے ینچو دایاں ہاتھ رکھ کرسونا مسنون ہے دائیں پہلو پر قبلہ رخ لیشنا چاہئے کہ بیمسنون ہے اور تو الفاظ بھی کے جو صدیث بیس آئے ہیں: باسمك ربھی وضعت جنبسی وبٹ ارفعه ان امسكت نفسسى فاغفرلى وان ارسلتھا فاحفظها بما تحفظ به عبادت الصالحين سورة الم مجده اور سورة المک کی قر اُت مستحب ہے امام احمر ترفی اور خلال نے حضرت جابر سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرکیا کرتے تھے لیخی دعا اور سورة الم کی قر اُت سورة البقره کی آئیت آمسن السر سول سے آخرتک پڑھنا بھی مستحب ہے، آیت الکری معوذ تین اور سورة وسلم کی ان کی اس وقت کی ہے کہ بیاس او اور فل ہر یہ ہے کہ بیاس صورت ہیں ہے کہ جب اجبی لوگوں سے چرہ چھپار ہے۔ © تحف الساحوذی بیشر ح جامع الترمذی ج و ص ۲۸ کی مشفق علیه.

ائی طرح اکیلاسفر کرنا مکروہ ہے کیونکہ صدیث میں ہے تنہاشخص شیطان ہے ۞ آ دھے سائے اور آ دھی دھوپ میں سونا اور بیٹھنا بھی مکروہ ہے کیونکہ آ پ علیہ الصلا ۃ والسلام نے اس مے منع فر مایا ہے اور روایت میں ہے کہ بیشیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ سمندر میں تلاطم کی صورت میں سفر کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں خطرہ ہے۔

و پہر میں قیلولہ کرنامستخب ہے خواہ اس دوران نیندنہ بھی آئے۔سر دی اور گری دونوں میں۔

میت کے سر بانے پنس کی تلاوت مستحب ہے کیونکہ ابوداؤد کی روایت کر دہ حدیث کے مطابق ایبا کرنا چاہئے۔ مریض کے پاس فاتحہ، سورۃ اخلاص اورمعو ذتین پڑھ کر ہاتھوں میں پھونک مارکراس پر پھیر دینامتحب ہے جیسا کہ سیح مسلم اور بخاری میں منقول ہے سورۃ کہف جمعہ کے دن اور رات کو پڑھنامستحب ہے۔

حظر اورابا جت .....(مباح اورممنوع چیزوں) کے بیان میں انسان کے احوال اور زندگی کی مختلف سرگرمیوں یعنی کھانا، پینا پہننا پر میتنوں کا استعال چھونا، دیکھناکھیل کو دوغیرہ کا مزید بیان آئے گا۔ ●

## س\_تیسری بحث .....موزوں برمسح کا بیان

وضواوراس کے متعلقات سے متعلق تیسری بحث چڑے کے مورزوں پرسے کا مطلب مشر وعیت طریقہ اوراس کی جگہ شرا کط مدت اس کے باطل کرنے والے امور گپڑی پرسے عام موزوں پرسے اورزخم وغیرہ پر بندھی ہوئی پٹیوں پرسے کرنے کابیان۔

۔۔۔۔۔ بروایت ترخدی از حضرت جابر۔ پیض حضرات نے آ داب میں لکھا ہے کہ گدی کے بل سونا خراب مل ہے اس طرح زیادہ سونے سے آ کھاور مند کو ضرر پہنچتا ہے ہاں اگر کوئی صرف آ رام کرنے کے لیے لیئے سوئے بغیر تو یہ جائز ہے اور سب سے خراب طریقہ مند کے بل سونا ہے۔ ابویعلی موصلی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کو روایت کیا ہے تا ہم یہ حدیث ضعف ہے ہروایت امام احمد از حضرت ابن عمر یہ مرفوع ہے اور حدیث حسن ہے۔ ویروایت امام احمد۔ بھیروایت حاکم از حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عنہ حدیث ہے الواحد شیطان والا ثنان شیطانان والٹائہ رکب اور یہ حدیث ہے ہے بروایت امام احمد۔ الدر الحقارج اص ۲۰ ۲۰ اور بعد کے صفحات۔۔

. وضووغسل کابیان، الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_\_ ٣٢ م مسع کی کوئی مدت متعین نہیں کی ہے جیسا کہ اس کابیان آ گے آئے گا ای طرح شیعہ امامیے نے اس کو بقدر ضرورت جائز قرار دینے کے باوجود مسح کی مت ایک یا تین دن متعین مبیں کی ہے۔ مسح بطور رخصت مشروع ہے بیہ چاروں مذاہب میں سفر اور حضر میں مر داور عور توں کے لئے جائز ہے **ہ** مقصوداس ہے لوگوں کو سہولت اورآ سانی دینا ہے بالخصوص سردی اور تصند کے زمانے میں سفر میں اور بالخصوص ان لوگوں کے لئے جومتنظاً کوئی کام انجام دیتے ہوں جیسے فوجی **پولیس والے اور وہ طلبہ جو یو نیورسٹیوں میں متنقلاً کوئی کام انجام دیتے ہیں اور ان کی طرح کے دوسرے لوگ۔** اس کی مشروعیت سنت نبویدیس وارد بهت سی احادیث سے ثابت ہے جن میں چند مندر جدذیل ہیں۔ ا..... حضرت علی رضی الله عند سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کے معاملات صرف رائے پر چلتے تو موزوں کی مجلی طرف مسے کرتا اولی ہوتا میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کوموز وں کی او پری طرف سے کرتے ہوئے دیکھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن اور تین رات کی مدت مسافر کے لئے اور ایک دن رات مقی شخص کے لئے عین فرمائے۔ 🏵 ٣.....حضرت مغيره بن شعبه رضي الله عنه كي حديث: وه فر مات ميں كه ميں نبي كريم صلى الله عليه وسلم كے ساتھ تفاہ آپ نے وضوفر مايا میں نے آپ کے موزے اتار ناچاہے تو آپ نے فر مایاان کورہنے دومیں نے انہیں باوضوحالت میں پہناتھا، پھرآپ نے ان ٹرسے فر مایا۔ 🏵 ٣٠..... حضرت صفوان بن عسال كي حديث: وه فرمات بين كه جميل رسول الله صلى الله عليه وسلم ني حكم ديا كه جم موزول برمسح كرين جب كه بم نے انبیں باوضوحالت میں پہنا ہو۔ حالت سفر میں تین دن اور جس وقت مقیم ہوں تو ایک دن رات كريں اور يا خانه پيثاب كرنے كى صورت میں نداتاریں صرف جنابت کی صورت میں ان کواتاریں ۔ ﴿ سم .....حضرت جر سررضي الله عنه كى حديث: انهول نے وضوفر مايا موزول پرمسح كيا، ان سے بوچھا آپ ايسا كررہے ہيں؟ انهول نے فرمایاباں میں نے رسول الله سلى الله عليه وسلم كوديكھاكم آپ نے پیشاب كى قضائے حاجت فرمائى، پھروضوكيا اور دونول موزول پرستح كيا 🗨 اور ہیہ ب**ات مشہور ومعروف ہے کہ حضرت جربرسورۃ مائدہ کے نازل ہونے کے بعداسلام لائے تتے جس میں آیت وضو ہے۔امام نو وی شرح مسلم** میں فرماتے ہیں کہ موزوں برسے کو صحابہ کی اتنی تعداد نے نقل کیا ہے جونا قابل شار ہیں، حفاظ صدیث کے ایک گروہ نے اس بات کی تصریح کی ہے کمسے علی انتخلین کی حدیث متواتر ہے بعض نے اس کے رادیوں کی تعداد ذکر کی ہے جواتنی (۸۰) سے متجاوز ہے ان میں سے دس تو عشرہ مبشره بین،امام احدفرماتے بین کداس بارے میں صحابے ہے چالیس مرفوع حدیثیں منفول ہیں حضرت حسن بھری رحمة الله علیة فرماتے ہیں: مجھے ستر صحابہ نے بیرہتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موزوں پر سے فرمایا کرتے تھے 🗗 اور سے کا تول حضرت علی سعد بن ابی وقاص حضرت **بلال،حفرت حذیف،حفرت بریدة،حفرت خزیمه بن ثابت،حفرت سلمان اورحفرت جربراتجلی رضی التعنهم اجمعین وغیره سب کا ہے۔** شیعدامامیه، زیدیه، اباضیداورخوارج مسح علی اتفین کی مشروعیت کے قائل نہیں ہیں 🖎 اور حقیقت بدہے کہ یوں کہا جائے کہ امامیمسح ساتھ تقل کی ہے علامہ ابن حجرنے فرمایا ہے کہ بیصدیث سیحے ہے ، دوسری حدیث امام سلم ابوداؤ دوتر ندی اور ابن ماجہ نے قال کی ہے سبل السلام ج اص ۸ ۵۰ ٹیل الاوطارج اص ۸۴ اے یعنی سفر میں ساتھ متھے جیسا کہ بخاری میں اس کی تصریح ہے اورامام ما لک ادرابوداؤد کی روایت کے مطابق غزوہ تبوک کے سفر کا واقدے۔ ﴿ مِينفق عليه سبل المسلام ج ١ ص ٥٥ نيل اللوطار ج ١ ص ١٨٠ ـ ﴿ بروايت امام احمدا بن فزير نسائي اور ترندي امام ترندي اور خزیمہ نے اس کوچیح قرار دیا ہے امام شافعی ابن ماجد ابن حبان دار قطنی اور بیہتی نے اس کوروایت کیا ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ بیرعد بیٹ حسن ہے۔ نیسل الساوطسارج اص ١٨١ مسل السلامج اص ٥٥. € متفق عليه اورامام ابوداؤد في بحى اس كوروايت كياب ينل الاوطارج اص ٢١١-ا بروايت ابن ابي شيبه. ◊ تِنْل الاوطارج اص ٧١- ١٨ اكتباب البخيلاف في الفقه للطوسي عند الاماميه ج ١ ص ٧٠- ١١ شامل

**الاصل والفرع عندالاباضيه از شيخ محمد بن يوسف لطفيش ج ١ ص ٢١١ سبل السلام ج ١ ص ٥٤ اور بعد كَ صُحّات.** 

میں موزوں کے ہونے یا نہ ہونے کے طع نظر حکم بیان کیا گیا ہے تواس آیت کے ذریعے موزوں پرمسے کی آیت مخصوص یا مقید کرنے والی قرار دی جائے گی لہٰذا لئے نہیں ہوااور بیا حادیث متواتر ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا توان کا خصص (مخصوص کرنے والی) ہونا بالکل درست ہے ہیں اس کی اہلیت رکھتی ہیں۔ یعنی آیت کے بیالفاظ وار جلکھ عام ہیں ان کوان احادیث نے مقید (مخصوص) کردیا اس حالت کے ساتھ جب کہ یا کان پرموزے نہ ہوں اس طرح اس کا عام ہونا بھی ممکن ہے کہ ہیا متھی اس کوا حادیث نے خاص کردیا۔

سر بیست بیسری دلیل ان کی بیہ ہے کہ وضو کی احادیث میں مسٹم علی انجھین کا ذکر نہیں ملتا ہے ان میں صرف پاؤں کے دھونے کا ذکر ملتا ہے سے کا نہیں ان احادیث میں پاؤں کے دھونے کے ذکر پر جب وضو کاعمل محمل ہوجا تا ہے بیالفاظ فر مائے گئے،اللہ اس کے بغیر نماز قبول نہیں فرما تا

م میں کا تامیک کی پر اس اللہ علیہ وسلم کاان لوگوں سے بیاکہنا جنہوں نے ایڑیاں دھوٹی تھیں ملاکت ہوایڑیوں پرآ گ کی۔ ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاان لوگوں سے بیاکہنا جنہوں نے ایڑیاں دھوٹی تھیں ملاکت ہوایڑیوں پرآ گ کی

اس بات کا جواب ہیہ ہے کہ وضوکی احادیث زیادہ سے زیاہ دھونے کا بتلاتی ہیں ند کہ حصر کا اور نہ قصر کا (یعنی ان سے نہ تو ہیے مجھ آتا ہے کہ یم عمل کیا جاسکتا ہے دوسر آنہیں اور نہ ہی کسی ایسی کمی کا بیان ہے ) جواس دوسر عمل کی مشر وعیت کو کا لعدم قرار دے اگر اس میں ایسے الفاظ ہوتے جوصرف دھونے پر دلالت کرتے تو بھی ہی آیت متواتر احادیث کے باعث خصص (مخصوص شدہ) شار کی جاتی۔ رہی بات ان الفاظ کی

<sup>• ....</sup>غزوه مریسیع یا غزوه بن المصطلق چھٹی ہجری میں شعبان کے مہینے میں ہوا تھا اور چھڑپ ایک پائی والے مقام پر ہوئی تھی جے مریسیع کہا جاتا ہے جو کہ قدید سے ساحلی طرف جاتے ہوئے واقع ہے غزوہ تبوک یا غزوۃ العسرۃ رجب کے مہینے میں نویں سال بجری میں پیش آیا تھا۔

۲ مسے علی اخفین کا طریقہ اور اس کا مقام وکی .....اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاؤس کی انگلیوں پر ہاتھ کی انگلیاں رکھ کر کیروں کی شکل بناتے ہوئے ہاتھ کی تین چھوٹی انگلیوں کے بقد رسمے ہواور شکل بناتے ہوئے ہاتھ کی تین چھوٹی انگلیوں کے بقد رسمے ہواور وہ پاخت پر ہوا کے جانا جا ہے البذا ہاتھ کا اعتبار کرتے ہوئے کم از کم تین وہ پاؤس کی پیشت پر ہوا کی بیشت پر ہوا کے برابر سے ہوا اور یہ باخت کے ہار کہ تین ہونکہ سے کرنا جائز نہیں، نداس کی پیچلی طرف نداس کے اطراف میں اور نہ پنڈلی پر انگلیوں کے برابر سے ہونا واجب ہوا) چنانچہ پاؤس کے توکہ سے کرنا جائز نہیں، نداس کی پیچلی طرف نداس کے اطراف میں اور نہ پنڈلی پر اس کا دھرانا یا تلوے پر مسح کرنے میں شریعت کے بیان کردہ تمام طریقوں کی رعایت اور لحاظ ضروری ہے۔ اس کا دھرانا یا تلوے پر مسح کرنا جائے ہوئی طرف کر لین بھی مستحب ہوافع کے ہاں واجب یہ ہے کہ کر لیا جائے جس کو عرف میں سے کہا جائے۔

جیسے سرکا مسح ،وتا ہے،اور بیسے فرضیت کے کل میں ہونا چاہئے یعنی موزوں کا اوپری حصہ اس کا نجلاحصہ کنارہ اور پچھلاحصہ نہیں وجہ اس کی بیر بیان کرتے ہیں کہ مسح کا تھم مطلقاً آیا ہے لہندا اس کے بارے میں کوئی مقدار معین کر نادرست نہیں ہے اتنا کرلین اضروری ہے جس کومسے کہا جاسکے جیسے ہاتھ یالکڑی وغیرہ کا پھیردینا وغیرہ یعنی وہ کم ہے کم فعل جس کومسے کہا جاسکے وہ کرنالازم ہے۔موزوں کے اوپری نجلے اور پیچھلے جھے کامسے کا مسئون ہے جیسا کہ مالکیہ کا قول بھی بہی ہے اور مسے بھی لکیریں بناتے ہوئے کرنا مسنون ہے۔

حنابلہ کے ہاں ہم مسیح میں بیضروری ہے کہ موزوں کے اوپری جھے کا اگلا حصد زیادہ ترمسے ہوجائے اور سے بھی کیبروں کی شکل میں ہو موزوں کا نجل اور پچھلا اور پچھلا حصد سے کہ مسیح کا لفظ مطلقاً وار وہوا موزوں کا نجلا اور پچھلا حصد سے کہ مسیح کرنامسنوں نہیں جیسا کہ احتاف کی بھی بہی رائے ہے۔ ان حضرات کی دلیل بیہ ہے کہ مسیح کا لفظ مطلقاً وار وہوا ہے اور مسیح کریم مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اپنی اسٹا دیے مطابق ہی انجام دیا جانا واجب ہے اور مسیح کی تغییر ووضاحت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عند کی حدیث ہے ہوتی ہے جس کو خلال نے اپنی اسٹا دیے قتل کیا ہے جس میں مغیرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں پھر آپ نے وضوفر مایا اور موزوں پر رکھا پھر ان ور ایس ہو اور پر کھا بھر ان دونوں عند فرماتے ہیں پھر آپ نے وضوفر مایا اور موزوں پر کھا بھر ان ایس ہاتھ وا کیس موزوں پر دکھا ہو ان دونوں کے اوپری حصوں کوایک ہی دفعہ میں کے کیا گویا کہ میں ابھی بھی آپ کی مبارک انگیوں کے نشانات موزوں پر دکھیر ماہوں۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ مالکیہ کے نزدیک پورے اوپری حصے کامسے واجب ہے جیسے کہ وضو کے تمام اعضاء کے بارے میں حکم ہے اور احناف کے ہاں ہاتھ کی تین انگلیوں کے برابرسے واجب ہے جیسے وضومیں سرکامسے ہوتا ہے اور حنابلہ کے ہاں اوپری جصے کے اکثر حصے کامسے کرنا واجب ہے کیونکہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپری حصے پرمسے کرتے دیکھا۔

• سند مواقى الفلاح ص ۲۲۲ البدائع ج ا ص ۱ اللباب ج ا ص ۳۳ فتح القدير ج ا ص ۱ • ۱ ، الدرالمختار ج اص ۲۳۲، المهذب ج ا ص ۲۲۰،۲۵۱ القوانين الفقهيه ص ۳۹ الشرح الصغير ج ا ص ۱۵۹ ـ مغنى المحتاج ج ا ص ۲۲، المهذب ج ا ص ۲۲ ـ المغنى ج ا ص ۲۹۸ کشف القناع ج ا ص ۱۳۳ ، ۱۳۳ ـ وایت امام احمد وابو داؤد

موزوں کے نیچ جھے پرسے کرنے سے بارے میں واقع اختلاف کا سبب دوروا بیوں میں واقع تعارض ہے۔ •

ا...... پہلی روایت تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے اوپر می اور ٹچلے حصوں پرمسح فرمایا 🍽 اس بات کو مالکیہ اور شوافع نے اختیار کیا ہے۔

خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ سے کی جگہ موزوں کی اوپری سطح ہے اندرونی اور کچلی سطح پر حنابلہ اور حنفیہ کے ہاں سے نہیں کیا جائے گا۔ مالکیہ اور شافعیہ کے ہاں اس کانحل فرض اوپری حصہ ہے اس کے ساتھ نچلے جھے کامسے مسنون ہے۔

مستح کی سنت .....اوپرجو پھی گذرااس سے بیہ بات سائے آتی ہے کہ سے کا سنت کے بارے میں فقہاء کی دورائے ہیں حنفیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کی انگلیوں سے شروع کر سے اور لکیریں بنا تا ہواپنڈ کی تک لے جائے ۔ دلیل اس کی حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ دائی صدیث ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ و کم سے دونوں موزوں برسے فر مایا اپنا دایاں ہاتھ دائیں موزے پراور بایل بائیں موزے پردکھا اور اوپر تک (پنڈ کی تک ) ایک دفعہ میں سے کرتے ہوئے لے گئے اور اگر پنڈ کی سے انگلیوں تک سے کرتا ہوا لے جائے (یعنی بر تکس کرک کے میں ہاتھ سے سے کرنا مسنون ہے گذشتہ جائے (یعنی بر تکس کی کرتا ہوں ہے گذشتہ طدیث کی دوسے۔

مالکیہ اور شوافع فرماتے ہیں کہ مسے کامستحب اور مندوب طریقہ یہ ہے کہ بائیں پاؤں کی انگیوں پردائیں ہاتھ کا اندرکا حصہ (ہشیلی وغیرہ) رکھے اور بائیں ہاتھ کو پاؤں کے بنچر کھے اور دونوں ہاتھوں وغیرہ) رکھے اور بائیں ہاتھ کو پاؤں کے تلوے پرانگلیوں کے بنچ، مالکیہ کے ہاں اور شوافع کے ہاں ایر بی کے بنچر کھے اور دونوں ہاتھوں سے مسے کرتے ہوئے دوسری طرف لے جائے بعنی ان کے ہاں مسے اوپراور بنچر دونوں طرف مسنون ہے پورے موزے پر آخے کر لینا مسنون میں جائز ہے۔ مہیں مسے دھرانایا موزہ دھولینا مکردہ ہے کیونکہ اس سے موزہ خراب ہوتا ہے تا ہم اگراس نے ایسا کرلیا تو بھی جائز ہے۔

سامسح على الخفين كى شرا ئط....مسح كى تجهيشرا ئط متفقه اور تجها ختلانى بين ۞ ميد پيش نظرر ہے كديشرا نطمسح وضوى صورت ميں بين

<sup>• ....</sup> بدایة المجتهد ج ا ص ۱۸. پانچوی حضرات نے اسوائی کی اس کوروایت کیا ہے داقطنی ،یہی اور این الجاروو نے بھی اس کی روایت ہے کی وہ است بدایة المجتهد ج ا ص ۱۸۰ فی الدو المختار ج ا ص وہ معنی المختار ج ا ص وہ عینی المختار ج ا ص ۱۸۰ المقوانين الفقهیه ص ۳۸ مغنی المختاج ج ا ص ۱۳۵ ۲۳۵ البدائع ج ا ص ۳۵ ۱ المفنی ج ا ص ۳۸ ۱ ۲۹۳ کشف المقناع، ج ا ص ۱۲۳ المهذب ج ا ص ۱۲۳ المغنی ج ا ص ۲۹ ۱ ۲۹۲ کشف المقناع، ج ا ص ۱۲۳ المعند ج ا ص ۲۱ المغنی ج ا ص ۲۹ المهند ب ا ص ۱۲۳ کشف المقناع، ج ا ص ۱۲۳ المعند ب ا ص ۲۱ المغنی ج ا ص ۲۹ المهند ب ا ص ۲۱ المغنی ج ا ص ۲۱ المهند ب ا ص ۲۱ المهند به ا ص ۲۱ المهند به المجتهد به المجتهد به المعند به المحتام بدایة المجتهد به المحتام بعدام به المحتام به ال

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول \_\_\_\_\_\_ وضور مسلم واجب ہواس کے لئے مسلم جائز نبیس دلیل اس کی حضرت صفوان بن عسال رضی جنابت کی صورت میں مسلم جائز نبیس ہے۔ لہٰذا جس پڑنسل واجب ہواس کے لئے مسلم جائز نبیس دلیل اس کی حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عندوالی وہ حدیث ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھم ویا کہ ہم موزوں پرمسم کریں اگر ہم نے انہیں بحالت وضو پہنا ہو مسافر ہونے کی صورت میں ایک دن رات اور پا خاند، پیثاب اور نبیند کی صورت میں ایک دن رات اور پا خاند، پیثاب اور نبیند کی صورت میں انہیں اتاریں۔

متفقہ شمر الط ..... فقہاء کا تین شرائط پراتفاق ہے کہ مسح علی انفین وضو کے لئے کیے جانے کی صورت میں بیشرط ہیں:
ا۔۔۔۔۔ان کو کمل طہارت کی حالت میں بہا جائے جیسا کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی گذشتہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے جس میں وہ
فرماتے ہیں کہ میں نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا میں نے آپ کے موزے اتارنا چاہے تو آپ نے فرمایا: ان کوا یہے تی
مچھوڑ دو میں نے آئییں پاکی کی حالت میں پہنا تھا پھر آپ نے ان پرسے فرمایا ہی جمہور نے بیشر طقر اردی ہے کہ بید طہارت پانی کے ذریعے
حاصل شدہ ہود میں اوغیرہ نے دیے جائز رکھا ہے کہ طہارت پانی کے ذریعے حاصل شدہ ہو یعنی وضویا عسل وغیرہ یا وہ طہارت تیم کے ذریعے حاصل میں معاقب کہ طہارت تیم کے ذریعے حاصل میں میں جو کہ پانی کے نہ ہوجو حت مند محض نے پانی کے نہ ہو جائز کیا ہو بلکہ ایسا ہو جو کسی بیاروغیرہ نے کیا ہو ) مالکیہ اس شرط کے ساتھ مزید پانچ شرائط سے کرنے والے پر بھی عائد کرتے ہیں جو کہ یہ ہیں۔

ا ۔ موز ہاس نے طہارت کی حالت میں پہنا ہواگر بے وضوحالت میں پہنا تو اس پڑستے درست نہیں ہوگا۔ شیعہ امامیہ موزے کو طہارت یا عدم طہارت دونوں حالتوں میں پہننے کو جائز قر اردیتے ہیں۔

۲۔ طہارت پانی ہے حاصل شدہ ہوئی ہے حاصل شدہ نہیں۔ پیشر ط شوافع کے علاوہ جمہور علاء کے ہاں ہے اگر تیم کرنے کے بعد سے کرے تو جمہور علاء کے ہاں ہے اگر تیم کرنے کے بعد سے کرے تو جمہور علاء کے ہاں مسے نہیں ہوگا کیونکہ اس شخص نے کامل طہارت کے بعد اس کونہیں بہنا ہے۔ اور مزید یہ کہ میں جعلی انحفین طہارت میں مروریہ ہے جواصل (پاؤں دھونے) کو باطل کر ویتی ہے اور بھی بات ہے کہ تیم حدث کو رفع نہیں کرتا ہے، لہذا تیم کی حالت میں کرنے سے ورحقیقت اس نے حدث کی حالت میں ہی موزہ پہنا ہے۔ شوافع فرماتے ہیں کہ اگر تیم اس بناء پراس نے کیا تھا کہ پانی اس کونہیں مل سکا تھا تو پانی مل جانے کے بعد اس پرموزہ اتارنا اور پوراوضو کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر تیم بیاری وغیرہ کی وجہ ہے ہوتو اس کے لئے مسے کرنا جائز ہے۔

بیاری وغیرہ کی وجہ سے ہوتو اس کے لئے مسے کرنا جائز ہے۔

سار وہ طہارت کمل ہووہ اس طرح کہ اس شخص نے وضویا غسل کمل کرنے کے بعدان کو پہنا ہواور اس دوران اس کا وضونہ ٹوٹا ہواگر پاؤں دھونے سے پہلے اس کا وضوئوٹ گیا تو اس کے لئے سے کرنا جائزنہ ہوگا کیونکہ وہ پاؤں اپنے اصل مقام پر ہی حدث سے متصف ہوگیا ہے اور وہ خص بے وضوبھی ہوگیا ہے تو گویا ایسا ہوگا کہ اس نے پہنما شروع کیا ہی جب ہے جب وہ بے وضوتھا۔

شوافع اور حنابلہ کے ہاں شرط یہ ہے کہ طہارت پہنتے وقت کم ل ہویعنی پوری طہارت کا کم ل ہونا ضروری ہے احناف کے ہاں طہارت موزہ پہنے کے بعد واقع ہونے والے حدث کے وقت کم ل ہونی چاہئے بعنی احناف کے ہاں مطلوب طہارت کا کم ل کرنا ہے، اس اختلاف کا متجہ اس صورت ہیں سامنے آتا ہے کہ جب کوئی بے وضو خص اولا اپنے پاؤں دھوئے اور اپنے موزے بہن لے پھر اپنا بقیہ وضوبھی بے وضو ہونے سے بال کم کم کر لے تو احناف کے ہاں موزوں پرسے کرنا درست ہوگا، کیونکہ شرط پائی گئی کہ موزے طہارت کی حالت میں پہنے گئے تھے اور موزے پہنے جانے کے بعد واقع ہونے والے حدث کے وقت و وقت مقام طاہر تھا شوافع اور حنابلہ کے ہاں درست نہیں ہوگا کیونکہ موزے پہنے وقت طہارت کا مل نہیں تھی، کیونکہ موزے ہونے ورسرے اعضاء سے پہلے پاؤں دھولینا نہ دھونے کے برابر ہے۔

<sup>🗗 .....</sup> متفق عليه.

۲۔ دوسری متفقہ شرط .....موزے پاک ہوں اور پاؤں دھونے کی جوفرض مقدار ہے اس کوڈھا نیے ہوئے ہوں لیعنی پاؤں بمع مخنوں کے اور اطراف کے نہ کہ اوپری جانب ہلازا ایسے موزے پرمسے درست نہیں جوٹخنوں کوبھی پاؤں کے ساتھ نہ ڈھانپے ای طرح ناپاک موزوں پر بھی مسے درست نہیں ہے جیسے دباغت ہے بل مردار کی کھال احناف اور شوافع کے قواعد کی روسے اس طرح مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں وباغت سے بعد بھی کیونکہ ان کے ہاں وباغت پاک کرنے والی چیز ہیں ہے، اور نجس موزہ پہنا ممنوع ہے۔

ساتیسری شرط .....اس موز ہے کہن کرعاد تا جتنا چلا جاتا ہے اتنا چلاناممکن ہوتا ہم اس کی مقدار وحدود کی تعیین اختلافی چیز ہے،
احناف فر ہاتے ہیں موز والیا ہوکہ جس کو پہن کرعام طور پر چلئے کے انداز ہیں ایک فرتخ تک یا اس سے زیادہ چلناممکن ہو البذا سے اموز ہے پر جوشے گلای یالا ہے کا ہودرست نہیں ای طرح پہلا اس پر جوشے گلای یالا ہے کا ہودرست نہیں ای طرح پہلا موز ہو چلئے سے پھٹ جائے اس پر بھی مسح درست نہیں ،موز سے بارے میں ان حضرات نے پیٹر طرح کی ہے کہ وہ پاوں پر بغیر با ندھے رکے رہیں۔ مالکیہ کے ہاں قابل اعتاد بات یہ ہوہ موز و ابیا ہو کہ اس جل جا تا ہے۔
ان حضرات نے پیٹر طرح کی ہے کہ وہ پاوں پر بغیر با ندھے رکے رہیں۔ مالکیہ کے ہاں قابل اعتاد بات یہ ہوہ موز و ابیا ہو کہ اس جل جا تا ہے۔
ان حضرات نے پیٹر کو درست نہیں جو بہت کشادہ ہو کہ اس میں قدم نہ خرج کہ ہوئے اپنی حاجمیں اس موز سے باؤک نگل جاتا ہے۔
انگر شوافع کے نزدیک راج بات یہ ہے کہ اس خص کے لئے اس موز درکو پہنے ہوئے اپنی حاجمیں پوری کرناممکن ہوتا ہے حنا بلہ دن ایک دان مرد درائے اختیار کی ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ عرفان سے میں چلائم کی ہوتا ہے کو اور اور ہوتا ہے اور اس میں چلائم کی نہ جو اپنی اعلی کہ درائے احتاد کے درمیان اختلاف اور مالکیہ کی درائے ہو یہ کہ ان کشادہ نہ ہو کہ اس ہو تو اور ہوتا ہے اور اس میں چلائم کی جا کہ ایک خوا میں جا کہ دوتا کہ جو بھی ان موز وں برصح درست ہے۔ کہ دور اتنا کشادہ نہ ہو کہ اس ان میں با ہمی اختلاف اور مالکیہ کی درائے ہو میں جو میں جن میں ان میں با ہمی اختلاف ہوں مندرجہ فقمهاء کے درمیان اختلاف ہوتا کہ دھیں جن میں ان میں با ہمی اختلاف ہے ، دوہ مندرجہ فقم ان خور میں ان میں با ہمی اختلاف ہے ، دوہ مندرجہ

ذیل ہیں۔ ا۔موزہ چیج سالم اورسوراخ وغیرہ ہے محفوظ ہو۔ بیشر طعتفقہ شرائط میں سے شرط نمبر تین پرتفریع ہے، بیفقہاء کے ہاں شرط ہے، تاہم ان کا

<sup>● .....</sup> المشرح الكبيو للدوديوج اص ۱۳۳ كشف القناعج اص ۱۲۸ مغنى المحتاجج اص ۲۷. فريخ تين ميل كابوتا ب جس كي مسافت باره بزارنث بنتي بيميل ۱۸۴۸ ميثر كابوتا بي قور تخ اس طرح ۵۵۴ كيا في بزار پانچ سوچواليس ) ميثر كابوا-

وضووفسل كابيان الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول اختلاف اس مقدار پرہے جو کہل اور قابل معافی شار کی جاسکے۔

شوافع جدید قول کےمطابق اور حنابلہ اس موزے برمسے کو جائز نہیں قرار دیتے ہیں جن میں سوراخ ہوں خواہ تھوڑے ہی ہوں کیونکہ اس

صورت میں وہ قدم چھیانے والانہیں اورخواہ میسوراخ سلائی کی جگہ پیدا ہوا ہو کیونکہ جونظر آرہا ہے اس کا تکم دھونے کا ہے اور جو چھیا ہوا ہے اس کا تھم سے کا ہے،اوران دونوں کوجمع کرنا درست نہیں،لہذادھونے کا تھم ہی غالب شار ہوگا ،لیعنی چونکہ جوخلا ہر ہوگیا ہےاس کا تھم دھونے کا ہے اور چھیے ہوئے کا حکم سے کا سے تو دھونے کا حکم اصل ہونے کی بناء پر غالب ہوجائے گا، جیسے ایک پاؤں کا موز ہ اتر جانے کی صورت میں یہی حکم ہے۔ مالکید اوراحناف نے اتحسانا اور حرج کے دور کرنے کی غرض سے معمولی سے سوراخ والے موزوں پرمسے کو جائز قرار دیا ہے، کیونک عادما موزوں میں سوراخ ہوتے ہی ہیں ،تو سوراخ والےموز وں پرمسح دفع حرج کی خاطر جائز ہے ہاں زیادہ بڑی پھٹن اور سوراخ تووہ مسح سے مالع ہوجاتے ہیںاوراس کی مقدار مالکیہ کے ہاں یہ ہے کہ جس کو پہن کر چلناممکن نہ ہویعنی وہ سوراخ ایک تہائی پاؤں کے برابر ہوخواہ وہ پھولا ہوا ہو یا کچھ حصہ کچھ سے چیک گیا ہوجیسے مثلاً بھٹ گیا ہو یا سلائی کھل گئی ہوا در موزے کا ایک حصہ دوسرے سے چیک گیا ہو۔اور اگر سوراخ ایک تہائی ہے کم ہوتو اگروہ کھل جانے والا ہوتو بھی سے کے لئے مانع ہوگا اورا گروہ پھٹ کرایک دوسرے سے چپک گیا ہوتب نہیں۔اور بالکل معمولی مینن کمسے کے وقت ہاتھ کی تری اس کے نیچے یا وَال پر نمجسوں کی جاسکتی ہوقا ہل معافی ہے۔

احناف کے ہاں بڑے سوراخ سے مراد ہے یا وُں کی چھوٹی تین انگلیوں کی مقدار پھٹ جانا۔

٢-دوسرى شرط: ..... يشرط مالكيد ك بال إلى إلى كيرول كموزول يمسح درست نبيل باكرح جراب يربهى ان کے ہال مسح درست نہیں ہے۔ جراب سے مراد وہ موزہ ہے جوروئی ، کتان یا اون سے بنا ہوا ہو ماسواس صورت کے کہاس پر کھال بہنا دی جائے۔اوراگراس کوکھال نہ پہنائی گئ تواس پرسے درست نہیں ہوا۔ای طرح شواقع فرماتے ہیں کہ ایسے ہے ہوئے موزے پرسے درست نہیں جو بنائی کی جگد (سوراخ وغیرہ) کے علاوہ دوسری جگہ ہے پانی بہائے جانے کی صورت میں اس کے موٹے نہ ہونے کی وجہ ہے اس کے مہنچے ہے مانع نہ ہو مالکیہ نے یہ بھی شرط قرار دیا ہے کہ وہ گانٹھا ہوا ہو کسی چیکا نے والی چیز سے چیکا کرنہ بنایا گیا ہوان کے پیش نظر رخصت کوصرف اس حد تک محدود رکھنا جس حد تک وہ وار دہوئی ہے۔ مالکیہ کے علاوہ جمہور علاء نے چمڑے اور کپڑے وغیرہ چیزوں کے بینے ہوئے موزوں پر مسح کوجائز قرار دیا ہے ان حضرات نے بیشر طنبیں رکھی ہے۔ احناف اور شوافع نے بیشر طار کھی ہے کہ موزے پانی کوجسم تک پہنچنے دینے ہے مانع ہو کیونکہ موزے عام طور پرایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ پانی کے نفوذ سے مانع ثابت ہوتے ہیں تو شرعی احکام میں وہی مراد ہوں گے۔

جراب میسی ....احناف کے رائح قول کے مطابق 🗗 ایسے موزوں پرمسح جن کو پہننے والا پہن کرایک فرسخ یا زیادہ چل سکے اوروہ موزہ بینڈلی پر تھبر اہوا ہواوراس کے بینچ بھی نظر ندآئے اور ندا تنابتلا ہو کہ آرپار دیکھ سکے۔حنابلہ نے اس موٹے جراب پر بھی مسح جائز قرار دیا ہےجوچلنے پرگرنہ جائے اور بیاجازت دوشرطوں کے ساتھ ہے۔

ا.....وەاتناموناموكە ياۇل بالكل نظرندآ ئے۔ 🗗

۲....ای میں چیناممکن ہو

اور بیواجب ہے کہ دونوں جورب اور لعل کے تسموں پر واجب مقدار میں مسح کیا جائے اس بارے میں فقہاء کی آراء کی تفصیلات آ گے آرہی ہیں۔

<sup>• ....</sup> البدائع ج ا ص ١ الدرالمختارو حاشية ابن عابدين ج ا ص ٣٣٨، جراب يُفصيل بحث آ كر آراي بـ • ثيخ جمال الدين القاسمی نے جراب برسنے کی اجازت دی ہےخواہ وہموٹا نبھی ہوجیسے کہ آج کل کےموز ہے۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضووعسل كابيان

شوافع اور حنابلہ نے اس موزے پرمسح جائز قرار دیا ہے جس کے پاؤں کی طرف کا حصہ پھٹا ہوا ہو۔ جیسے وہ موزہ جولسبا ہواور پٹڈلیوں تک جاتا ہواور کاج فیتے کے ذریعے باندھا گیا ہو صحیح قول کے مطابق اس پرمسے درست ہے بشرطیکہ اس طرح ہو کہ فرض جگہ میں سے کوئی چیز ظاہر نہ ہو جب وہ اس میں چلے۔

سا ......موزہ صرف ایک ہوجرموق نہ ہو۔ یہ بھی صرف مالکیہ کے ہاں شرط ہے ● البذااگر کسی نے موزے پرموزہ پہنا یعنی جرموق پہنا ● تو اس پڑسے کرنے کے بارے میں دوقول ہیں را جج قول ان کے ہاں ہیہے کہ اس صالت میں اوپروالے پڑسے درست ہے، اوراگراس نے اس کواتار دیا اور باوضو ہوا تو اس پر داجب ہے کہ وہ نیچلے موزے پرنی الفور شیح کرے۔

سخفیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں © کہ جرموق پر جوموز نے پر پہنا ہوا ہوسے جائز ہے جیسا کہ مالکیہ فرماتے ہیں۔ولیل اس کی حصرت بلال رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرموق پرسے فرمایا ۞ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصیف اور جرموق پرمسے کرو۔ ۞

تاہم احناف نے جرموق میسے درست ہونے کے لئے تین شرطیں قرار دی ہیں۔

ا ....... یہ کہ او پر والاموز ہ چمڑے کا ہواورا گروہ چمڑے کا نہ ہوتو او پر والے پر سے جب درست ہو گاجب پانی نیخے والے تک پہنچ جائے۔ ۲ ...... او پر والاموز ہ ایسا ہو کہ صرف اس کو پہن کر چاناممکن ہواورا گروہ ایسا نہ ہوتو اس پر سے اس وقت درست ہوگا کہ جب نیچلے موزے تک بانی نہیج سکے۔

سو..... بیکداو پروالےموز بے کو بھی ای طہارت کی حالت میں بہننا جس طہارت پراس نے بینچے والا پہنا تھا۔

حنابلہ نے اوپروالے موزے پرسے اس وقت درست قرار دیاہے جب وہ بے وضوہ و نے سے پہلے کرے خواہ دونوں میں سے کوئی ایک پھٹا ہوا ہی کیوں نہ ہو، دونوں اگر بھٹے ہوئے ہوں تب نہیں، اس طرح نچلے موزے پر بھی مسے درست ہے اس طرح کہ وہ اوپروالے کے اندر ہاتھ داخل کر کے نچلے موزے پرسے کر لے، کیونکہ دونوں میں مسے کامحل بننے کی صلاحیت ہے، تو اس پرمسے درست ہے اگر وہ درست صالت میں ہو۔

شوافع کے ہاں اظہر تول کے مطابق صرف اوپر والے موزے رمسے درست نہیں ہے لینی ایک دوسرے کے اوپر پہنے ہوئے موزوں میں سے جو دونوں مسح کے قابل ہوں ایک پرمسے درست نہیں کیونکہ رخصت مسح موزے کے بارے میں کثرت حاجت کی وجہ سے وار دہوئی ہے اور جرموق کی حاجت عام نہیں ہوتی ہے، یعنی اوپری اور نجلے دونوں موز وں پرمسے لازم ہوگا۔

القوانین الفقهیه ص ۳۹ الشوح الکبیوج اص ۳۵ الشوح الصغیوج اص ۵۵ اور بعد کے شفات و جرمون اس کھال کے بین ہوئے کورکو کہتے ہیں جوموزے پر پہناجا تا ہے تا کہ اس کومٹی وغیرہ سے محفوظ رکھاجا سکے بیتول زیادہ مشہور ہے۔ اس کومون بھی کہاجا تا ہے جرمون کمی ہے۔ اللہ مختار ج اص ۲۸۳ فقت القدیوج اص ۱۰۸ کشناف القناع ج اص ۱۳۱،۱۳۳ السمغنی ج اص ۲۸۳۔
 بروایت امام احمدو ابو داؤ د دی سعید بن منصور نے این کتاب میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے نیقل کی ہے۔

الفقة الإسلامی وادانة .... جلداول \_\_\_\_\_ وضووشل کایمان قول به به که بیشرط لازم نبیس ( بعنی موزوں کے استعال کے مباح ہونے کی شرط ) لبنداان کے ہاں غصب شدہ موزے موٹے دیباج کے موزے مردوغیرہ سب کے لئے ان کے اور مست ہے۔ تا ہم ان سے احرام باندھنے والاستنتی ہے کیونکہ احرام بلی تو کیٹر ایہنائی ممنوع ہے اور ممانعت تو والاستنتی ہے کیونکہ احرام بلی تو کیٹر ایہنائی ممنوع ہے اور ممانعت تو دومرے کی چیز کو بلاا جازت استعال کرنے کی بناء پر ہے۔

ہ ....موزے کے باریک اور بتلا ہونے کے سبب پاؤں نہ جھلکتے ہوں بیرحنابلہ کے ہاں شرط ہے لبندا پیکے شیشتے برمسح درست نہیں ہوگا کیونکہ و وفض جگہ کو چھیانے والانہیں ہے۔اور ندایسے موزے بردرست ہے جس میں سے کھال دیجے۔

مالکیہ کے باں مطلوب یہ ہے کہ موز ہ چمڑے کا ہوجیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں ،اوراحناف وشوافع کے بال مطلوب یہ ہے کہ وہ موزہ الیا ہوکہ سلائی کی جگہ کے علاوہ سے اس کے اوپر پانی بہائے جانے کی صورت میں اپنے اندر پانی جانے سے وہ روک دے اپنے موٹے نہ ہونے کے سبب اوراس بناء پرنائیلون کے بینے ہوئے وہ موزے جو دبیز ہول ان پرسے درست ہے اس طرح اور وہ تمام شفاف اور آر پاردکھائی دینے والی چیزوں کے بینے ہوئے موزے کہ پانی بہنچ سے وہ مانع ہو۔

**نداہب میں بیان کردہ شرا کط کا خلاصہ**:

ا .....احناف یفر ماتے ہیں کہ موزوں کے سے کے لیے چھٹرائط ہیں۔

الف: .....ان کو دونوں پاؤں دھونے کے بعد پہنا جائے خواہ وضو کے کممل ہونے سے قبل ہی کیوں نہ ہو بشر طیکہ وہ وضوکو ناقض وضو سے قبل ہی کممل کر لے۔

ب .....دونوں موز نے خنوں کو چھپانے دالے ہوں۔

ج:....ان دونول کو بہن کر جیناممکن ہو

د :.....ونوں میںاتنے سوراخ نہ ہوں جو کی پاؤں کی حجیونی تین انگلیوں کے برابر ہوں۔

ه: يا وَل پر بغير با ندھےوہ رکے رہیں۔

و ..... پاؤں کے کشے ہوئے ہونے کی صورت میں اس کا اگلاسراہاتھ کی تین انگلیوں کے بفذر باقی ہو۔

r..... بالکیمسح کے جواز کے لئے گیارہ شرائط عائد کرتے ہیں، چھے سے کئے جانے والے موزوں کے بارے میں اور پانچ مسح کرنے

ا۔وہ موزے چڑے کے ہول۔لبذا چڑے علاوہ چیز پرمسے درست نہیں۔

۲۔ وہ موزے یاک ہوں مقصود مردار کی کھال کے بنے ہوئے موزوں سے احتر از ہے خواہ وہ دباغت شدہ کھال کے ہوں۔

سروه موزے گانھے گئے ہوں نملے ہوئے ہوں کسی چیکانے والی چیزسے چیکائے ہوئے نہ ہول۔

٧ \_ موزوں كا كيجه حصه پندلى نما بھى موتاكدوه بندليوں كوڑھانپ سكے البندا پندليوں كوندڙھ انتيانے والے موزوں برستح درست تبيس ہے۔

۵\_اس میں عاد تا چلناممکن ہو\_مقصود داس موزے ہے احتر از ہے جوا تناڈ ھیلا ہو کہ چلتے وقت نکل جائے۔

السيشوافع مسح كے جواز كے بارے ميں دوشرا نظاعا كدكرتے ہيں:

ا۔ یہ کہ وہ موزہ دونوں حدث و بے وضوئی اور جنابت سے کمل طہارت ِ حاصل کرنے کے بعد پہنے۔

۲۔ موزہ پاک ہواور مضبوط ہو کہ بوقت ضرورت اس میں چلتے رہناممکن ہو ● اور جودھوئے جانے کی فرض مقدار کے برابر پاؤں کو ڈھا چینے والا بھی ہویعنی پاؤں شخنے اور تمام اطراف اوپری حصنہیں ۞ اور سلائی اور پھٹنے کی جگہ کے علاوہ جگہ سے پانی کا مزاحم بھی ہو ( کہ پانی اس میں سرایت نہ کرجا تا ہو ) اور پاؤں کا پھٹا ہواوہ حصہ جو کا ج کے ذریعے بائدھاجائے اس پر بھی سے درست ہے بشرطیکہ چلنے میں فرض چگہ ظاہر نہ ہو۔

حنابلہ سے علی انخفین کے لئے سات شرائط عائد کرتے ہیں:

ا۔ پانی کے ممل طہارت حاصل کرنے کے بعد موز بے بہنے جائیں۔

۲۔ وہ خود یانعل کے ذریعے ظہرار ہےا یسے موزے پرمسے درست نہیں جو فقط باندھنے سے رکا ہوا ہو۔ایسے موزے پرمسے درست ہے جو خودر کا ہوا ہولیکن اس کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہواوراس کو کاج بنا کرکڑے وغیرہ سے باندھا ہوا ہو۔ جیسے ذر بول جس کی پنڈلی بنی ہوئی ہو۔ تو ایک دوسرے میں ڈال کران کو باندھ دیئے جانے سے سوراخ چھپ جاتا ہے اور کل فرض پوشیدہ رھتا ہے۔

سراس کامباح ہوناللِنداغضب شدہ اورریشم کےموزے برسیج درست نبیس خواہ اس کی ضرورت بھی در پیش ہو۔

ہ عرفان میں چلناممکن ہو( یعنی جسِ مقدار کوعرف میں چلنا کہیں اتنا چلناممکن ہو ) خواہ عاد تا جتنا چلا جا تا ہے۔

ا تنانہ چلا جاسکتا ہو۔الہٰ داچرے،اون لکڑی،شیشے اورلو ہے دغیرہ جیسی چیز سے بینے ہوئے موزوں پرسے درست ہے کیونک پیموزہ الیا ہوگا جو چھپانے والا ہوگا اوراس میں چلناممکن ہوگا۔

2۔ وہ موز ہذات خود پاک ہو، لہذانجس پرمسے جائز نہیں ہوگا خواہ ضرورت کے تحت ہی کیوں نہ ہو۔اور ضرورت کے وقت دونوں پاؤل کی وجہ ہے تیم کرلے، کیونکہ ان دونوں کا دھونا ضروری ہے۔

۔ ۱۔ باریک ہونے کی وجہ سے پاؤں نہ جھلکیں جینے پتلاشیشہ کیونکہ وہ فرض جگہ کا چھپانے کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا ہے۔ لہذا ایسا موزہ جس میں سوراخ اور پھٹن ہواور کچھ پاؤں کا حصہ ظاہر ہوتا ہواس پرمسح درست نہیں ہے خواہ بیسلائی کی جگہ تک کیوں نہ ہو کیونکہ بیفرض جگہ کو چھپانے والانہیں ہوتا ہے اور اگرموزہ پہننے سے سوراخ مل کر بند ہوجائے تو اس پرمسح جائز ہے کیونکہ فرض جگہ کے چھپنے کی شرط حاصل ہوجاتی ہے۔

● .....یعنی وہ حاجت جو پہننے کے دوران واقع ہولیتی تین دن رات مسافر کے لئے اورایک دن رات مقیم کے لئے، چنانچہ بالکل پتلا جوتھوڑا ساچلنے ہے خراب ہوجائے اس پرمسح درست نہیں ہے۔ ● چنانچہ اگر قدم او پر سے نظر آئے جیسے مثلا اس کاسرابڑا ہوتوابیا ہونامھزئہیں۔

میں مسیح کی مدت ....مسیح کی الحقین سے متعلق چوتھی بحث مسیح کی مدت کی تحدید کے بارے میں فقہاء کی دورائے ہیں، مالکیداس کی تحدید نہیں کرتے ہیں، جب کہ جمہور علماءاس کی تحدید کرتے ہیں مالکید فرماتے ہیں اس کہ موزوں پرسسے بلاتحدید وقت درست ہے بعنی جب تک چاہوہ مسیح کرسکتا ہے بشرطیکہ دواس کو اتاریخیں اور نہاس کو جنابت لاحق ہو کہ اسی صورت میں اس کو سل کے لئے موزہ اتارناہی پڑتا ہے، اورا تاریخ پرسسے ٹوٹ جاتا ہے اور پاؤں کا دھونا واجب ہوتا ہے، اور شسل واجب ہونے کی صورت میں مسیح درست نہیں ہے، کیونکہ مسیح وضو میں ہوتا ہے تا ہم کسی مدت معینہ کے اندر موزہ اتار دینے کو واجب قرار نہ دینے کے باوجود یہ حضرات یہ ستحب قرار دیتے ہیں کہ ہر بیفتے ایک مرتبہ ای دن موزہ اتار لینامستحب ہے۔ حس دن اس نے بہنا تھا۔ ان حضرات کے دلائل مندر جدذیل ہیں۔

ا حضرت ابی بن عمارةً کی حدیث، وه فرماتے ہیں میں نے عرض کیایارسول الله (صلی الله علیه وسلم) کیا میں موزوں پرمسح کرلیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے عرض کیا ایک دن تک آپ نے فرمایا ہاں ایک دن تک میں نے عرض کیا دودن تک؟ آپ نے فرمایا ہال دودن تک بھی میں نے عرض کیا تمین دن تک؟ آپ نے فرمایا جتناتم چاہو۔ •

۲۔ صحابہ کرام گی ایک جماعت سے موزوں پر سے کے بارے میں عدم تعیین وقت منقول ہے ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ شامل ہیں جن سے منقول روایت وارتطنی میں موجود ہے۔

۳۰ ۔ پہ طہارت کے دوران کیا جانے والاسم ہے تو بہ بھی دیگر سے جیسے سرے اور پٹی پر کئے جانے والے سم کی طرح بالعین وقت ہوگا کیونکہ وقت کی تعیین طہارت کے کا لعدم کرنے میں مؤٹر تہیں ہوسکتی ہے، نو افض (طہارت کو باطل اور کا لعدم کرنے والے امور) تو پا خانہ پیشا ب اوران کی طرح کی دیگر نجاستیں ہیں۔ اور یہ قیاس چونکہ ان احادیث کا معارض ہے جو مدت سم کی تحدید پر دلالت کرتی ہیں لہٰذا اس پر حدیث ابن عمارہ کی وجہ ہے عمل کیا جائے گا کہ وہ حدیث دیگر حدیثوں کی معارض ہے۔

جمہور فقہاء فرماتے ہیں کہ مسیح کی مدت مقیم محض کے لئے ایک دن رات ہا ور مسافر کے لئے تین دن رات ﴿ اور احناف فرماتے ہیں کہ وہ مسافر جس کا سفر معصیت کے لئے ہووہ بھی دیگر مسافر وں کی طرح شار ہوگا شوافع اور جنابلدا لیے محض کے لئے صوف تھیم والی مدت ہی کے قائل ہیں۔ان حضرات کے دلائل وہ احادیث ہیں جو مشروعیت سے کہ بارے میں وار دہوئی ہیں ان میں سے ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ ہے جواو پر گزر چکی ہے کہ مسافر کے لئے تین دن رات اور تھیم کے لئے ایک دن رات مسیح کا حکم ہے ان میں سے ایک حدیث حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ہے کہ مسافر کے لئے تین دن رات اور تھیم محفول کے لئے ایک دن اور رات ﴿ ایک حدیث ان میں سے حضرت حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم موز وں پر مسی کریں اگر ہم نے ان

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ..... وضووشس کابیان کوحالت طہارت میں بہنا ہوتین دن مسے کریں جب ہم مقیم ہوں انہیں ہم یا خانہ، پیشا ہواور کوحالت طہارت میں بہنا ہوتین دن مسے کریں جب ہم مسافر ہوں اور ایک دن رات سے کریں جب ہم مقیم ہوں انہیں ہم یا خانہ، پیشا ہواور سونے وغیرہ کے سبب نہ اتاریں اور ہم اس کوحرف اس وقت اتاریں جب جنابت لاحق ہوں ان میں ہے ایک حدیث حضرت عوف بن ما لک الانتجعیٰ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں موزوں پرمسے کا حکم دیا جب ہم مسافر ہوں تو تین دن رات کریں اور مقیم ہوں تو ایک دن رات مسے کریں ہو وقت کی تعیین وتحدید کا قول حضرت عمر، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس، رضی اللہ عنہم اللہ علیم سے تابت ہے۔ ابی طرح حضرت ابوزید ، حضرت شرح کے مطاع، توری اور امام آخی رحمہم اللہ علیم سے تابت ہے۔

اورتی توبیہ کمسے کی مدت کی تعیین کا قول ہی درست ہے، کیونکہ حضرت ٹمارہ والی حدیث ثابت نہیں، اور یہ بھی اختال ہے کہ وہ ان صحیح احادیث کی بناء پر منسوخ ہو، کیونکہ بیا احدی ہیں کیونکہ حضرت عوف کی حدیث غزوہ تبوک کے موقع کی ہے اورغزوہ تبوک کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم زیادہ عرصنہیں رہے تھے۔ دوسری بات بیہ کہ مالکیہ کا قیاس تیم کے معاطے سے ٹوٹ جا تا ہے ( یعنی ان کا یہ کہنا کیدونت ناقض وضونہیں یعنی وقت کا فتم ہوجانا کسی چیز کو کا بعدم نہیں کرسکتا تو بیاصول تیم سے ٹوٹ جا تا ہے کہ اس میں پانی مل جانے سے وضو توٹ جا تا ہے کہ اس میں پانی مل جانے سے وضو توٹ جا تا ہے کہ اس میں پانی مل جانے سے وضو توٹ جا تا ہے کہ اس میں پانی مل جاتے ہے۔

اوراگرکسی نے اقامت پذیر ہونے کی حالت میں مسے کیا پھر سفر شروع کردیایا اس کے برنکس کیا تو شوافع اور حزابلہ کے باں وہ تھم کی مدت اور الکسی نے اقامت پذیر ہونے کی حالت میں حضر کوتر جیج ہوگی کیونکہ وہی اصل سے البذادونوں حالتوں میں ایک دن اور الدات ہی سی سی سے بل ہی سفر شروع کر دیا تو وہ اللہ ہی سفر شروع کردیا تو وہ اللہ ہیں حضر کوتر ہوئے ہوئے کہ کیا پھرایک دن رات کی سیمیل سے قبل ہی سفر شروع کر دیا تو وہ میں دن رات مسے کرے گا ، کیونکہ وہ مسافر بن گیا ہے ، اور مسافر کی مدت سے تین دن رات ہے ، اور اگر مسافر اقامت پذیر ہوجائے تو اگر وہ معن دن رات ہے ، اور اگر مسافر اقامت پذیر ہوجائے تو اگر وہ معن اللہ علی دن رات ملک کرچکا ہوتو اس کوچا ہے کہ وہ موز ہاتار دے ، کیونکہ رخصت سفر بغیر حالت سفر کے برقر ارنہیں رہے گی۔ مسے علی میں اور این خزیمہ خطابی نے اس کو بچے الساد کہا ہے نیل الاوطان تا صلاح اسے اسی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا تھا اور ہے آخری فور بھی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا تھا اور ہے آخری فور بھی ہی تھی۔ اسے جس کے کونکہ بیغز وہ تبوک کی ہے اور وہ آخری غز وہ تھا جونی کریم سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا تھا اور ہے آخری فور بھی تھا۔

شوافع فرماتے ہیں € کہدت کے باقی رہنے کے بارے میں شک میں پڑجانے والے محص کے لئے مسے جائز نہیں ہے، مدت باقی ہو یافتم ہو چکی ہوای طرح اس مسافر کے لئے مسے جائز نہیں جے شک ہو کہ کیااس نے سفر میں مسے شروع کیا تھایا حضر میں کیونکہ سے ایک رخصت ہے جو پچھ شرائط کے ساتھ مشروع ہے اوران شرائط میں سے مدت بھی ہے لہذا گرمدت ہی میں شک ہوجائے تواصل کی طرف رجوع کیا جائے گانینی دھونالازم ہوگا۔

۵ مسح علی انتخفین کے باطل کرنے والے امور .... موزے رہمے ان مندرجہ ذیل حالات میں کا تعدم ہوجا تا ہے۔

انو افض وضو .....وضوكوتو رئے والے امور موزوں پرمسے وضوتو رئے والے تمام امور میں سے كوئى سابھى امر پائے جانے كى صورت ميں كالعدم ہوجا تا ہے، كيونكديدوضوكا ہى حصہ ہاودوسرى بات يہ كدينود بدل ہاوراصل كے كالعدم كرنے والے امورسے يہ خود بھى كالعدم ہوجائے گا۔

سارا یک یا دونو سموزوں کا اتر جانا .....اوراگریاتر ناایے ہوکہ پاؤں کی طرف کا اکثر حصہ موزے کے پنڈلی والے جھے میں چلا جائے تو بھی مسے کا لادم ہوجائے گا کیونکہ سے کا مقام (لیعنی پاؤل) اپنی جگہ ہے ہے ہے ہورا کثر کا تھم کل کا ہوتا ہے۔اورا س صورتحال میں ماسوا حنابلہ کے جمہور کے ہاں وہ خف اپنے پاؤل دھوئے گا کیونکہ پاؤل کی طہارت باطل ہو پچک ہے وہ اس طرح کہ اصل لازم تھا ان کا دھونا اور سے بدل ہوتھ جب بدل کا تھم کا لعدم ہوا تو اصل کو اختیار کرنا لازم ہوجائے گا جسے تیم میں پانی مل جانے کے بعد تھم ہوتا ہے۔اور ایک موزہ اتر جانے کی صورت میں صرف ایک پاؤل دھولینا کافی نہ ہوگا دونوں کا دھونا ضروری ہوگا ، کیونکہ دھونے اور سے کمل کوجھ نہیں کیا جب نہیں کا وجھ نہیں کیا جب سے بھی الفورس کے اس کی جب سے المورس کا الفورس کے المان کہ میں الکی فرماتے ہیں کہ نچلے موزے پی الفورس کا الذم ہوگا جسیا کہ میں کہا کہ میں الکی خرائے ہونا کے بیش نظر ضروری ہے جبیہا کہ میں پہلے جبیا کہ میں پہلے میں ان کر حکا ہوں۔

س پاؤں کے پچھ جھے کا موزہ بچٹ جانے یا کاج وغیرہ کھل جانے سے ظاہر ہوجانا.....اس طرح کاواتعہ پیش آنے

۵۔ پانی کاموزے کے اندر پاؤں کی موجودگی کی حالت میں اس تک پہنچ جانا۔۔۔۔۔ سیجے قول کے مطابق احناف کے ہاں میسے کے لئے ناقض ہے،مثلاً اگر پوراپاؤں تر ہوجائے تو موزہ اتار کر پاؤں دھونا ضروری ہوگا۔ مقصود شسل (دھونے ) اورسے کے جمع کرنے سے بچتا ہے کہ ایسانہ ہوکہ ایک پاؤں تو دھل رہا ہواور دوسرے پرصرف مسے ہو، کیونکہ ایسا کرنا بالا تفاق درست نہیں ہے۔

۲ ۔ مدت کا گزرجا نا ..... مدت مقیم کے لئے ایک دن اور رات اور مسافر کے لئے تین دن اور رات ہے کیونکہ حضرت علی رضی الله عند اور حضرت صفوان رضی الله عند اور حضرت صفوان رضی الله عند ہے منقول روایتوں ہے سے کی مدت کی تحدید اس تفصیل کے مطابق ثابت ہوتی ہے۔اس صورت اور گذشته تیزوں صورتوں ، بعنی موزوں کا اتر جانا ، پاؤں کا ظاہر ہوجانا یا اکثر کا ظاہر ہوجانا ، اختلاف کی تفصیلات کے مطابق وغیرہ میں احناف ، مالکید کے ہاں اور رائج قول کے مطابق شوافع کے ہاں بھی۔

صرف دونوں پاؤں کا دھولینا کافی ہے، وضوکا از سرنوکر ناضروری نہیں ہے، یہاس صورت میں ہے کہ جب وہ خض باوضوہ وہ وجہاس کی سیہ کے کہ حدث کا اثر صرف موزوں تک محدود رہے گا یاصرف پاؤں کی طہارت کے بطلان تک محدود رہے گا اور چونکہ اصل ان کا دھونا تھا اور سی مصرف بدل تھا اس لئے جب بدل کا حکم زائل ہوگا تو اصل کی طرف رجوع کیا جائے گا جیسا کہ تیم کے بعد پانی مل جانے کی صورت میں ہوتا ہے۔ احناف اس صورت سے ضرورت کی حالت کو شنگی کرتے ہیں کہ اگر کوئی می مسوس کرے کہ خصندک سے اس کے پاؤں ہی بے کا ریاضا تھ مہوجا ئیں گے تو اس پر موزہ اتارنا ضروری نہیں ہوگا اس کے لئے یہ جائز ہوگا کہ وہ محفوظ اور مامون ہوجائے تک موزہ نہ اتارے یعنی بلاتحد میں وقت وہ مسمح کر سکتا ہے، تا ہم اس صورت میں اس پر پورے موزے کا مسح کر ناضروری ہوگا کہ جرطرف وہ ہاتھ بھیرے اور بیزخم کی پٹی پر سے وقت وہ مسمح کر سکتا ہے، تا ہم اس صورت میں اس پر پورے موزے کا مسح کر ناضروری ہوگا کہ ہرطرف وہ ہاتھ بھیرے اور بیزخم کی پٹی پر سے کرنے کے تھم میں ہوگا۔

حنابلہ کے ہاں مدت کے گزرجانے یا موز واتر جانے کی صورت میں وضوکا از سرنوکر نالازم ہے، کیونکہ وضوالی عبادت ہے جوحدث سے
باطل ہوجاتی ہے، تو وضو کے بعض ( کیجھے) جھے کی طہارت کا باطل ہونا پورے وضو کے باطل ہونے کے متر ادف ہوگا۔ بعنی ان کے ہاں صدث
(بے طہارت ہونے کی کیفیت) قابل تقسیم نہیں ہے، اس کے اجز انہیں بن سکتے ہیں لہذا مدت کے ختم ہوجانے پر یا موز واتر جانے برحدث
اس عضو کی طرف لوٹ آئے گا جس پر موجود موزے پر اس نے سے کیا تھا، اور اس طرح دیگر اعضاء میں بھی وہ سرایت کرے گالہذا اس محض پر
وضو کا از سرنوکر نالا زم ہوگا خواہ وہ فی الفور ہی کیوں نہ کرے۔

خلاصہ کلام بیے کہ مسم کا تعدم کرنے والی اشیاء احناف کے ہاں جار ہیں۔

..... ہر تائض وضو۔

٢.....موز كااتر جاناخواه السطرح بى اترك يا وك موزك يندلي برآن والے حصيمين آجائے-سو..... يانى كاموز ير مين موجود يا ول كاكثر حص تك يہنج جانا (صحح قول ك مطابق) لافقہ الاسلامی وادلتہ.....جلداول ۔۔۔۔۔۔۔۔ وضووعنس کابیان، سم.....مدت کا گزر جانا اگر سردی وغیرہ سے پاؤں کے ضائع یا برکار ہوجانے کا اندیشہ نہ ہو کہ ایسی صورت میں قابل اطمینان صورتحال حاصل ہونے تک مسح کرنا اس کے لئے جائز ہے۔

## ۲\_چھٹی بحث.....گیڑی وغیرہ پرمسح

## گیڑی پرمسے ان شرا نظ کے ساتھ درست ہے:

ا.....گیری مباح هو جرام نه هو مثال غصب شده ماریشم کی نه هو۔

۲۔ پگڑی'' بحنک''ہو( تحسنیک شدہ ہو) محنک اس پگڑی کو کہتے ہیں جس کو با ندھتے وقت ایک یا دو پیچ حلق کے نیچے ہے گزار ہے جاتے ہیں نواہ اس پگڑی کا شملہ ہویا نہ ہو کیونکہ بیعر بوں کی پگڑی تھی اوراس کا تارنامشکل ہوتا تھا، اور بیزیادہ چھپانے والی ہوئی تھی (یعنی سر اس کے ذریعے نیادہ چھپ جاتا تھا) شملے والی پگڑی (جومحنک بھی ہو) پھی سے درست ہے کیونکہ شملہ نکالناسنت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ افر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمٰن رضی اللہ عنہ کوسیاہ پگڑی پہنائی اور پچھلی طرف چارانگلیوں کے برابر شملہ چھوڑا۔ لہذا بغیر شملے اور تحسینک کی پگڑی پرس جا کرنہ ہیں سے کیونکہ یہ سلمانوں میں رائح پگڑی نہیں تھی، اور نہ بی اس کا اتارنامشکل ہوتا ہے، توبید فی بی کے مشاہد ہے۔

۔۔۔۔۔ مواقی الفلاح ص ۲۳ فتح القدیو ج ا ص ۱۰۹ اللباب ج ا ص ۳۵ اوربعد کے سفات فاز آج کل دستانوں کو کہتے ہیں و یہ اس کا اطلاق اس گدی نما چیز پر ہوتا ہے جس میں روئی مجری جاتی ہے اوراس کو ہاتھ سے کہنی کے درمیانی ھے پر پہنا جاتا تھا عور تیں سر دی سے بیختے کے لئے پہنچ تھیں شکاری اس کو چیڑے کا یا اون کا بناتے تھتا کہ شکاری پر ندوں کو بھانے کی صورت میں ان کے بیٹوں سے محفوظ رہیں ۔ ہی کشداف المقاناع ج ا ص ۲۲ ااور بعد کے صفحات ۳۳ اور بعد کے صفحات المسعندی ج ا ص ۴۰ سر ۴۰ سر ۴۰ سر ایم بوایت امام احمد، امام بخاری اورامام ابن ماجد کی ہروایت امام مسلم اور امام ترزی کے امام ترزی نے اس کو سے قرار دیا ہے ۔ ہی صحاح ستہ کے حضرات نے ماسوالا مام بخاری اور ابودا کو کے روایت کیا ہے اور امام احمد کی المام سملم اور امام تھیں ہے کہ بی کریم صفی الشدعلیہ وسلم نے فرار والے اور امام احمد کی اسلام سے کہ بی کریم صفی الشدعلیہ وسلم نے فران اور اور خوار پر کروئیل الا وطارح اص ۱۹۳۔

سم ۔وہ گیڑی سر کےان تمام حصوں کوڈ ھانپی ہوئی ہوجوعاد تأ گیڑی کےاندر چھپائے جاتے ہیں جیسے سر کااگلاحصہ دونوں کان ادرسر اپ د

مالکی فرماتے ہیں ● کمالی بگڑی پرمسے درست ہے جس کے اتار نے میں ضرر کے لائق ہونے کا اندیشہ ہواور وہ مخص اس چیز پر بھی مسے مسلم کے بیادر نہ ہوجو بگڑی کے بیچے ہو یعنی ٹو بی وغیرہ اور اگر وہ مخص سر کے بچھ جھے پرمسے کرنے پر قادر ہوتو سر کے استانے جھے پرمسے کرتے ہوئے بگڑی پراس وکمل کرے گا۔

شوافع فرماتے ہیں کہ صرف گیڑی رہسے کرنا درست نہیں ہے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عند کی گذشتہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا آپ نے قطر کا بنا ہوا تھا ، آپ نے بگڑی کے نیچ سے ہاتھ دڈال کرسر کے اسکلے جصے پرسے فرمایا اور عمامہ کؤئیں کھولا ۞ دوسری بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سے سر پر کرنا فرض قرار دیا ہے اور عمامہ پر مسمح کرنے کے بارے میں وارد حدیث قابل تاویل ہے ، لہذا بقینی چیز کواختالی چیز کی بنیا دیز نہیں چھوڑا جا سکتا ہے اور پگڑی پرسے سر پرسے نہیں میں مسے نہیں۔ شاہ موجا سے

علامہ شوکانی فرماتے ہیں گھ کہ:خلاصہ میہ ہے کہ صرف سر پر بھی مسے ٹاست ہے،صرف پگڑی پرمسے بھی ثابت ہے اور سراور پگڑی دونوں ربھی مسے ثابت ہے، توان تمام منقول امور میں سے ایک کی اجازت پراکتفاء کرناوہ بھی بلاسبب اہل انصاف کاشیوہ نہیں ہے۔

#### ۷\_ساتویں بحث.....جوراب پر سطح

ا امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیے فرماتے ہیں کہ جورب پرشے درست نہیں ہے ماسوااس کے کدوہ مجلد ہوں یاان میں نعل لگا ہوا ہود جداس کی ہیہ ہے کہ جوراب خف (چرزے کے موزے) کی طرح نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں سلسل چلتے رہنا ممکن نہیں ہوتا ماسوااس کے کہ اس پرنعل لگا ہوا ہو۔اور جن حدیثوں سے جورب پرسے کا ثبوت ماتا ہے ان میں مرادیمی جورب ہوتا ہے۔اور مجلد سے مرادوہ ہے جس کے اوپراور نیچے چیزہ لگا

الله الشرح الكبيرج اص ١٣ الشرح الصفرج اص ١٠ ١ اور بعد كصفحات في بروايت امام ابوداؤد، عافظ ابن مجرفرمات بين كداس كي اسنادقا بل الحراض المستراض من المستراض ١٠٥ المبدائع ج المسترك الم

الفقہ الاسلامی وادانہ ..... جلداول ..... وضوو عسل کا بیان دیا گیا ہو۔ تا ہم امام ابوضیفہ نے آخری عمر میں صاحبین کے قول کی طرف رجوع فرمالیا تھا اور اپنے مرض میں جور مین برسے فرمایا اور اپنے عیادت کنندگان سے فرمایا کہ میں نے وہ کام کرلیا جس سے میں منع کیا کرتا تھا ،ان کی اس بات کوان کار جوع سمجھا گیا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ جورب برسے درست ہے اگر وہ مونا ہوا در اس سے پاؤں نہ جھلکے۔ صاحبین کے قول پر ہی ند ہب حنفی میں فتو کی ہے دلیل اس کی ہیہ ہے کہ نبی کہ جورب برسے درست ہے اگر وہ مونا ہوا ور اس سے پاؤں نہ جھلکے۔ صاحبین کے قول پر ہی ند ہب حنفی میں فتو کی ہے دلیل اس کی ہیہ ہے کہ ہوں توان کو پہن کر چاناممکن ہے جسے آج کل کے اونی مونے مون و ان کو پہن کر چاناممکن ہے جورب پرسے درست ہے اگر وہ اتنام کو باہو کہ اس کے ایک فرتے یا اس سے زیادہ چاناممکن ہوا ور دو ہو گئا ہو یعنی کہ عاد تا اس میں چلناممکن ہواس طرح وہ بھی چڑے کے مون وں کی طرح موجو کئیں ہوا مام ابو صنیفہ کی جورب بیں ۔ ورجن احادیث میں جورب برسے کا شوت مانا ہے ان سے مراد یہی جورب بیں ۔

شوافع جورب رمسح دوشرطول كساته جائز قراردية مين:

ا .....وه اتنامونا ہو کہ اس سے یا وُں نہ جھلکیس اور اس کو پہن کر چلتے رہنا ممکن ہو۔

حنابلہنے جورب پرسے ان ہی دونوں شرطوں کے ساتھ جائز قرار دیا ہے جو دوشرطیں انہوں نے خف (چرڑے کے موزے ) کے بارے میں عائد کی ہیں۔

ا ..... وہ اتناموٹا ہوکہ اس سے پاؤں بالکل نظر نہ آئیں۔ ۲ ..... اس میں چلتے رہناممکن ہواوروہ خود برقر ارر ہے۔
ان حضرات کی دلیل وہ اقوال ہیں جو جورب پرمسے کے جواز کے بارے میں نوصحابہ کرام سے منقول ہیں جو کہ یہ ہیں (۱) حضرت علی
(۲) حضرت ممار (۳) حضرت ابن مسعود (۲) حضرت انس (۵) حضرت ابن عمر (۲) حضرت براء (۵) حضرت ببال (۸) حضرت ابنائی الوں اور فور کی حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہم الجمعین ۔ اور اس کے جواز کا قول مشاہیر تا بعین ہے بھی منقول ہے جیسے عطاء حسن بھری سعید میں اس کے بیار کے بیار کے جواز کا قول مشاہیر تا بعین ہے بھی منقول ہے جیسے عطاء حسن بھری ہورب برسے خاب ہیں جن میں چند حدیثیں ہیں ہیں۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوفر مایا اور جراہیں اور جوتوں پرسے فر مایا حضرت مغیرہ بن اللہ عنہ کی حدیث : کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جرموق اور تمامہ پرسے فر مایا کی رائے حتابلہ کی رائے ۔....سٹن ابن ما جہابودا وَ دنسانی اور تر ندی میں حضرت مغیرہ والی حدیث منقول ہے امام تر ندی نے اس کو صدیث حسن بیخی قرار دیا ہے ای طرح حضرت ایوموئی کی حدیث ابن ما جہا ورطبرانی کے ہاں فہ کور ہے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث ابن ما جہا ورطبرانی کے ہاں فہ کور ہے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث اللہ عارج کے اس ۱۸۳ اور بعد کے صفحات کے بروایت اصحاب سن خمیہ ماسوان کی امام تر فدی نے اس کوسیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث حضرت ابوموئی الشعن سے بھی مروی ہے تا ہم وہ منتقل اور قوی حدیث نہیں ۔ نیل الا وطارج اص ۲۵ اپٹی نظر رہے کہ علامہ زیلتی نے امام نسانی کو بھی حدیث میں شامل نہیں کیا ہے۔ کے بعلامہ زیلتی نے امام نسانی کو بھی حدیث میں شامل نہیں کیا ہے۔ کی بعر وابت امام احد تر ندی اور وطر انی موت موت اس کو کہتے ہیں جو چڑے ہے موزوں پر پہنا جا تا ہے یاس کو جس کا پنڈ کی کا حصہ نہ ہوسر ف جوتے کی طرح نجیا حصہ ہو۔ اس حدیث میں وار ولفظ خمار کو اس میں مور وہ ہی وہ نشول روایت بوسن سعید بن مصور میں نہ کور ہے کہ المسحو اعلی المنصب فی والمنحمار تواں سے مراد بھی وہ کی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے منتقول روایت جوسن سعید بن مصور میں نہ کور ہے کہ المسحو اعلی المنصب فی والمنحمار تواں سے مراد بھی وہ کی مور وہ ہے۔ نیل الا وطارح اص ۲۵ اس

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضووعشل كابيان

٨- آ مھویں بحث ....زخم کی پٹیول پرسے

اس میں جبیرہ (زخم کی پٹی ) کے مفہوم و معنی ،اس بر سے کی مشروعیت اس کے حکم سے کی شرائط سے کی مقد ارمطلوب اور سے بحث کرسے اور تیم م کوجمع کیا جاسکتا ہے یا نہیں اور یہ بحث کہ کیا اس کے بعد نماز کا اعادہ واجب ہے؟ مسم کے نوافش اور موزوں اور پٹی برمسے کے درمیان فرق کی بحث ذکر کی جائیں گی۔

پٹی کے معنی و مفہوم ..... عربی میں اس کو جیرہ یا جہارہ کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے وہ لکڑی یا بانس کی فیجی جو ہڈی ٹوٹ جانے یا اتر جانے کے مقام پر باندھی جاتی ہے تا کہ چوٹ سے جو جو جائے ہا اور آج کل ہڈی ٹوٹ جانے پراس کو جوڑنے کے لئے لگایا جانے والا رائج پلاسٹر بھی اسی کے تھم میں ہے، اس طرح آپریشن کے بعد لگائی جانے والی پٹی خواہ سر کے زخم کی ہو پچھنے لگائے جانے کی جگہ اور داغ لگائے جانے کے مقام پر لگائی جانے والی پٹی اور زخم پر لگائی گئی پٹی وغیرہ سب اس تھم میں ہیں، یعنی وہ تمام پیٹیاں جو زخم کو ٹھیک کرنے وغیرہ کی غرض سے زخم کی جگہ یا ندھی جائیں۔ علامہ ابن جزری مالکی فرماتے ہیں: جہائر (جمع جبیرہ کی، پٹیاں) کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو جراحت، زخم اور پچھنے کی جگہ رہاندھی جائے۔ •

پٹی پرمسے کرنے کی مشر وعیت ..... پٹی پرمسے ازروئے سنت نبوی اور عقل جائز ہے۔ سنت نبوی کی روسے جائز ہونے کے لئے تو وہ احادیث ہیں جواس بارے میں واروہوئی ہیں جن میں سے ایک تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نقل کر دہ حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ کا گٹا ٹوٹ گیا ، میں نے نبی کر میں ملی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ نے جھے پٹی پرمسے کرنے کا تھم دیا اس طرح ایک حدیث حضرت جارضی اللہ عنہ ہے اس محض کے بارے میں منقول ہے جس کا سرزخی ہوگیا تھا اس نے نہالیا اس سے اس کی موت واقع ہوگئ نبی کر میں ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محض کے لئے میکا فی تھا کہ وہ میم کرتا این وزم پرایک پٹی باندھ لیتا پھر اس پرمسے کرتا اور باتی جسم دھوڈ التا۔ ● اور عقلی دیں اس کی میں ہے کہ بٹیوں پرمسے کرنے کی ضرورت تو ظاہر ہے کہ در پیش ہوتی ہے کیونکہ ان کے اتار نے میں حرج اور ضرر ہے۔ اور عقلی دیں اس کی میں ہے کہ بٹیوں پرمسے کرنے کی ضرورت تو ظاہر ہے کہ در پیش ہوتی ہے کیونکہ ان کے اتار نے میں حرج اور ضرر ہے۔

اور حقلی دلیک اس کی ہیہے کہ پنیوں پر ح کرنے کی ضرورت تو طاہر ہے کہ در پیس ہوئی ہے کیونکہ ان کے اتار نے بیس کرخ علامہ مرغینا نی ہدا ہیں میں فرماتے ہیں کہ اس کے اتار نے میں واقع ہونے والاحرج موزے اتار نے میں واقع ہونے والے حرج سے بڑھ کر ہے - مسیر سے میں میں میں میں ہے۔

تومیس کئے جانے کا زیاہ حقدار ہے۔

۔ صاحبین کے ہال واجب ہے۔

لا بن عابدین ج اص ۲۵۷ اور محقیقی بات یمی ہے بیاس کے برخلاف ہے جو بدائع میں ندکور ہے کہ مسح امام صاحب کے ہال مستحب ہے واجب تہیں اور

الفقہ الاسلامی واولتہ ..... جداول \_\_\_\_\_\_ وضور مسلمانی الفقہ الاسلامی واولتہ ..... جداول \_\_\_\_\_ وضور عسل کابیان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گذشتہ حدیث خبر واحد ہے لبندااس سے فرضیت ثابت نہیں ہوگ۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ اور صاحبین کا اس کے وجوب بمعنی اس کے ترک کے جائز نہ ہونے پر اتفاق ہے کیکن امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس کا ترک کرنے والا گنا ہگار ہوگا اور نماز بھی اس کی درست ہوگی کیکن اعادہ بھی واجب ہوگا گویاان کے ہاں وجوب سے مراداونی درجہ وجوب ہے اور صاحبین کے ہاں نماز اس کے بغیر درست ہی نہیں ہوگی گویاان کے ہاں اعلیٰ درجہ وجوب مراد ہے۔

جمہور نقبہاء یعنی مالکیہ ، شوافع اور حنابلہ فر ماتے ہیں ﴿ کہ بیٹی پر پانی ہے سے کرنافرض ہے ، جتنا بھی استعال کرناممکن ہویہ قیاس کرتے ہیں موز ول پراور قدر مشترک ان دونوں میں ضرورت کو قرار دیتے ہیں اور وہ بھی بطریق اولی دوسری بات یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ، باوجوداس کے کہ وہ ضعیف ہے ، سے کا تھم موجود ہے سے علی البجائز (پٹیوں پر سے کرو) اور امروجوب کے معنی دیتا ہے۔
اور یہ صورت بالا تفاق درست نہیں کہ کوئی شخص ایک پاؤل پر پٹی با ندھا ہوا پٹی پر سے کر لے اور دوسرے پاؤل پر جوضیح اور تندرست ہو موزے پر سے کرے اس شخص پر لازم ہے کہ وہ خسل اور سے کرے (یعنی بیٹوں والے پاؤل پر سے کرے اور دوسرے پاؤل کودھوئے )

یٹیوں میسے کی شرا لکا ....اس کے جواز کے لئے مندرجہ ذیل امورشرط ہیں۔

ا ۔۔۔۔۔ پٹی کا نکال لیناممکن نہ ہو یا اس کے اتار نے اور عضو کو دھونے سے مرض کے ہوجانے یا بڑھنے کا اندیشہ ہو یا زخم کے درست ہونے میں تا نیر کاامکان ہو بیا ایس ہے جب ہلاکت کا یا نقصان ہونے میں تا نیر کاامکان ہو بیا ایس ہے جب ہلاکت کا یا نقصان کے بڑھنے یا تکلیف کے لاحق ہونے کا اندیشہ ہوجیسے مثلاً سننے دیکھنے وغیرہ کی تو توں کے ضیاع کا خطرہ ہو۔ اور مسے اس وقت جا تزہم جب درد بڑھ جانے یا زخم کے دریسے ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہواور دریسے ٹھیک ہونے سے کوئی عیب بھی لاحق نہ ہوتا ہواس طرح آ تکھوں میں درد بڑھ جانے یا زخم کے دریسے ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو۔ اور اس طرح آگر زخم وغیرہ اعضاء وضومیں ہوں حدث اصغر کی صور تحال میں یا جسم میں کہیں ہوں حدث اسغر کی صور تحال میں یا جسم میں کہیں ہوں حدث آگر کی صور تحال میں۔

۲ ..... خوداس زخم وغیرہ کا ضرر دنقصان کے سبب دھولین ممکن نہ ہو،اگر اس کے دھولینے پر انسان قادر ہوتو پی پرمسے درست نہیں ہے اس صورت میں کہ ذخم کے او پر ہی سے کرنا چاہتے پی پرمسے کرنا ایسی صورت میں درست نہیں مالکیہ فرماتے ہیں کہ ذخم کے او پر ہی سے کرنا چاہتے پی پرمسے کرنا ایسی صورت میں درست نہیں مالکیہ فرماتے ہیں آ شوب چشم میں مبتلا شخص اگر اپنی آئھوں یا پیشانی پر سکے اوراند پشر نقصان ہوتو وہ کپڑے کا ایک فکڑ اپیشانی یا آئھوں یا پیشانی پر سکے اور اندر پشر نقصان ہوتو وہ کپڑے کا ایک فکڑ اپیشانی یا آئھوں کے پر کھار مسلح کر لے۔ اور بیار وضوی طرف سے تیم کر لے اور پی ہونے کی صورت میں دھوئے عضو کو دھولے اور بیار وضوی طرف سے تیم کر لے اور پی ہونے کی صورت میں اس پرمسے کرلے۔

سا است پی جائے ضرورت سے زائد نہ ہوا گر محل ضرورت سے ذائد ہوتواس کا تارنالا زم ہوگا اور موضع ضرورت سے مراد ہوہ جگہ جو پی کے باندھنے اوراس کے ضروری ہے کہ سے طہارت حابت ہے تو وہ بقدر کے باندھنے اوراس کے ضروری ہے کہ سے طہارت حابت ہوتو وہ بقدر ضرورت ہی رہے گی۔اوراگرزائد کے ہٹانے سے تلف ہونے یا نقصان کے لاحق ہونے کا ندیشہ ہوتو حاجت سے زائد مقدار کے لئے تیم کرے اور جائے ضرورت ہر سے کرے اور باتی کو دھولے تواس طرح عسل (دھونا) تیم اور سے تینوں جمع ہوجاتے ہیں۔اور بیاری کی جگہ پر پانی کے سے سے کرنا واجب نہیں خواہ کسی ضرر کا ندیشہ نبھی ہوکیونکہ واجب دھونا ہے سے نہیں ، تا ہم سخب ہے،اور یہ بھی واجب نہیں کہ بیاری کی

الشرح الصغير ج ا ص ۲۰۲ الشرح الكبير ج ا ص ۱۲۳ مغنى المحتاج ج ا ص ۹۳ بيجيرمى الخطيب ج ا ص ۳۲ الشرح المعنى ج ا ص ۲۲۵.۳۲۲ المفنى ج ا ص ۲۸۲ كشاف القناع ج ا ص ۱۳۵ ۱۳۵ المقوانين الفقهيه ص ۳۹، المهذب ج ا ص ۳۵ البدائع ج ا ص ۱۳ الدرالمختار ج ا ص ۱۵ اورديگرگزشت والدجات

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ۔۔۔۔۔۔۔۔ وضور قسل کا بیان جگہ پر کوئی کیٹر اوغیرہ رکھ کراس پرمسے کر لیا جائے کیونکہ سے رخصت ہے اور مسے کا وجوب اس کے لئے مناسب نہیں (یعنی رخصت کے اندر وجوب کا قول رخصت کے منافی ہے ) بیشر طشوافع اور حنابلہ نے ذکر کی ہے شوافع مطلقاً تیم کو بھی واجب قرار دیتے ہیں جیسا کہ میہ آگے گا۔ آگا۔

حسن بن زیاد کے ذکر کر دہ قول کے مطابق احناف فرماتے ہیں کہ اگر پٹی کھول کر زخم کے آس باس جگہ دھونے سے زخم کو نقصان پہنچتا ہوتو زاکد پٹی پڑسے جائز ہوگا اور اس پڑسے اس کے نیچے کی جگہ کو دھونے کے قائم مقام ہوگا جیسے اس پٹی پڑسے جوٹھیک زخم کے اوپر ہواورا گراس جگہ کو دھونے سے زخم کو نقصان نہ پہنچتا ہوتو صرف زخم کے اوپر پٹی کا سے درست ہوگا پوری پٹی پڑسے درست نہیں ہوگا۔ کیونکہ پٹی پڑسے کا جواز عذر کی وجہ سے تھا اور اس صورت میں عذر نہیں رھتا ہے۔ یہ نقصیل مالکیہ کے نزد یک بھی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ مالکیہ اور حفیہ اس میں فرق نہیں کر تے کہ پٹی نکلیف زدہ جگہ تک ہی ہویا ضرورت کے تحت اس سے زائد ہو ( کہ یہ بہر صورت پٹی پڑسے کو جائز کہتے ہیں ہاں اگر ضرورت سے زائد ہوت نہیں)

ہم ۔۔۔۔۔ پی پانی ہے صاصل شدہ طہارت کے بعد باندھی گئی ہوبصورت دیگر نماز کااعادہ واجب ہوگا۔ یہ شرط حنابلہ اور شافعیہ کے ہاں ہے کیونکہ پی پرسے موزے پرسے ساولی ہے، کیونکہ ضرورت کاعضراس میں زیادہ ہے اور موزوں کا طہارت کے حصول کے بعد پہنا جانا ضروری ہے۔ اور نماز اس صورت میں واجب الاعادہ نہیں ہوگی اگر پی صرف اس قدر ہو کہ جتنی زخم پر باند ھنے کے لئے ضروری تھی اور وہ طہارت کے بعد باندھی گئی ہواور پی کے نیچے کے تھے کو دھویا گیا ہوز خم کے لئے تیم کرلیا گیا ہواور زخم پر موجود پی پرسے کرلیا گیا ہو۔ اوراگر پی طہارت کے بغیر باندھی گئی ہوتو اگر ضرر کا اندیشہ نہ ہوتو اس کو اتارے اور اس کے بیچے کے جھے کو دھو لے اور اگر اندیشہ نقصان کا ہوکہ اس کو اتار نے عضو کے نظم ہو جائے تیم کرلے۔ اور اگر پی تیم کے عضو کی جگہ (بعنی چہرہ اور ورونوں ہاتھ ) کا اعاط کرلے تو حنابلہ کے ہاں مرف پانی سے سے کرلین کانی ہو اور یتم ساقط ہو جائے گا اور شوافع کے ہاں وہ تحض نماز کا اعادہ کرے گئی کونہ پاسکتا ہو (بعنی فاقد الطھودین)

تعنیبہ اور مالکیہ پی کاطہارت کے بعد باندھاجانا ضروری نہیں قرار دیتے ہیں،خواہ پاکی کی حالت میں باندھے یا بغیر پاکی کی حالت میں باندھے ارتجے کی کی حالت میں باندھنے اس پی برمے جائز ہوگا اور سیحے ہوئے کے بعد وہ محض مے نہیں کرےگا۔ مقصوداس جرج کا دور کرنا ہے جوالیے خص کولاحق ہوتا ہے۔ اور سیا بات زیادہ قابل فہم اور معقول ہے کیونکہ اس طرح کی پٹیوں کے باندھنے کے مل میں اچا تک اور نا گہانی طور پرواقع ہوئے کا عضر ہوتا ہے اسی صورت میں طہارت کی شرط لگانا قابل حرج و مشقت امرہے۔

۵..... پٹی کسی غصب شدہ چیز کی نہ باندھی ہواور نہ رئیٹم کی باندھی ہوجومردوں پرحرام ہوتا ہے اور نہ ہی ناپاک چیز سے باندھی ہوجیسے مردار کی کھال اور ناپاک کپڑاالیسی صورت میں مسح باطل ہوگا اور نماز بھی باطل قرار پائے گی۔ بیشر طصرف خنابلہ عائد کرتے ہیں۔

یٹی پرمسے کرنے میں شرعاً مطلوب مقدار کا بیان .....احناف کے ہاں پٹی کے اکثر جے پرایک مرتبہ سے کر لینا کافی ہے پوری
پٹی پرمسے کرنا اور ، وبادہ کرنا اور نیت کا ہونا بالا تفاق شرط نہیں ہے ، یہ احناف کی ہاں مفتی بقول ہے ● اور یہ اسی طرح ہے جیسے سر ، موزے اور
پڑی کے سے میں نیت شرط نہیں ہے پٹی پرمسے کرنے میں اکثر جے پرمسے کرنے کوشرط قرار دینے اور سراور موزوں پر کئے جانے والے مع میں
اکثر کے او پرمسے کرنے کوشرط قرار نہ دینے میں کہ ان میں صرف تین انگلیوں کی مقدار کرلینا کافی ہے جب کہ اس میں نہیں۔فرق یہے کہ سرکا
مسے قرآن کی آیت کے سبب مشروع ہے اور اس میں آیا ہوا حرف ہو اور جلکھ کی اس قرات سے ثابت کیا جائے جس میں سیافظ
مراوہونے ) کا تقاضا کرتا ہے اور موزوں پڑمسے اگر قران کی آیت وضو کے لفظ وار جلکھ کی اس قرات سے ثابت کیا جائے جس میں سیافظ

<sup>■....</sup>الدرالمختارج اص ٢٦٠ فتح القديرج اص ٢٠١ البدائعج اص ١١

. وضووعسل كابيان الفقه الاسلامي وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_\_ من سم سم سم سم سم سم سم \_\_\_\_\_\_ مجرور (لام كزيرك ساته )استعال مواہاتواس صورت ميں وہ لفظ بدوسكم برعطف مواسى كے تتم ميں موگا اور حرف بے تبعيض کے معنی یہاں بھی مراد ہوں گے۔اوراگریہ صدیث سے ثابت ہوتو بھی صدیث نے وضاحت سے یہ بتا دیاہے کہ کل کامسے نہیں جز و کامسے ہوگا جب کہ پٹیول پرسسے حضرت علی رضی اللہ عند کی حدیث ہے ثابت ہے اور اس حدیث میں کوئی ایسالفظ نہیں جوتبعیض کے معنی ومفہوم پر ولالت کرے لہذااس میں پوری پٹی کامسے ہی ضروری قرار پایا تا ہم قلیل مقدار حرج کے دور کرنے کی خاطر ساقط قراریائی اور اکثر کو قائم مقام اس کے (پورے کے ) قرار دیا گیا جمہور علاء یعنی مالکیہ، شوافع اور حنابلہ فر ماتے ہیں 🗨 کہ پانی کا جتنا زیادہ 🕳 زیادہ استعال ممکن ہوکر تے ہوئے پوری پٹی کامسے کرنا واجب ہے عقلی طور پراس لئے کہ اس کامسے اس کے بنچے کے وضو کا بدل ہوتا ہے اور پٹی کے بنچے موجود حصے کا پوراد ھوتا واجب تھاای طرح اس کا پوراسے بھی واجب ہوگا اور اس کے پورے کے پورے کامسے کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں بخلاف موزے کے کہاس کے پورے کے بورے کامنے باعث مشقت بھی ہے اور مسح اس موزے کے خراب اور ضائع کرنے کا سبب بھی ہے گامالکیہ اور احناف مزید بیر فرمات بین کداصل واجب بیہ بے کہ زخی جگہ کوخود یا تو دھویا یاست کیا جائے اگر بلاضررایا کر لیناممکن ہواورا گراس مرستے کر لیناممکن نہ ہوتو زخم پر موجودجبيره (پئ) يرسح كرے اورجبيره سےمرادوه پئ ہےجس ميں دواء وغيره لكى ہوئى ہوتى ہےاوروه زخم پرلگائى جاتى ہے ياآ شوب زوة آتكھ پررکھی جاتی ہے اوراگراس پٹی پر (جوزخم پرگلی ہوئی ہواوراس میں دواءوغیرہ ہو )مسح کرناممکن نہ ہویااس کا تھولنامشکل ہوتو اس پٹی پرمسح کر ہے جواس بٹی کے اوپر باندھی گئ ہواورا گرکئی پٹیاں ہوں تو انہی پڑسے کر لیکن اس کے لئے پیٹوں کے اوپرسے اس صورت میں جائز نبیس ہوگا جب كدوه ان كے ينچمس كرنے پر قادر مواورمس كى كوئى مدت نبيس ہے، يداس وقت تك كيا جائے گاجب تك شفاءنہ موجائے، كيونكداس بارے میں کوئی تحدید وقت منقول نہیں ہے دوسری بات میں کہ موزوں کے برخلاف اس پٹی کو حالت جنابت میں اتار نے کا تکم نہیں ہے علاوہ ازیں پٹی پرسے ضرورت کے تحت مشروع ہے اور ضرورت اس پٹی کے کھول لینے یاز خم کے ٹھیک ہوجائے تک برقر اررہتی ہے جمہور کے ہاں اور احناف کے ہاں زخم کے ٹھیک ہونے تک ضرورت برقر اررہتی ہے (تفصیل آ گے آرہی ہے) جنبی مخص اور دیگر لوگ جب جا ہے سے کرسکتے ہیں شوافع اور حنابلہ کے ہاں اس عضو کو دھوتے وقت ہی مسح کرنا ہوگا جس پر بیزخم موجود ہے کیونکہ ان حضرات کے ہاں تر تیب شرط ہے اور اس مخف کوسے اور دھونے سے پہلے تیم کر لینے کا بھی اختیار ہے بلکداییا کرنا اولی ہے۔ ساتر (چھیانے والایٹ کاوہ حصہ جوزخم کے علاوہ جگہ پر ہو) کاسے بھی واجب ہے خواہ اس برخون کیوں نہ لگا ہو کیونکہ یا کی حاصل کرنے کے لئے استعال کیا جانے والا پانی قابل معافی ہوتا ہے اوراس كاستح اس كے بدلے ہوتا ہے جوعضوكا ليح حصداس كے فيج آيا ہوا ہوتا ہے، اور اگر سازك فيج بجھ فيہ بولين فيج حصداس كے فيج فيہ موصرف زخمی حصہ بی ہویا ہولیکن و چھن اس کودھو لے تو معتد قول کے مطابق شوافع کے ہاں اس کامسے واجب نہیں ہے۔

شوافع نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر وہ مخص حالت طہارت میں سیح ہوجائے تو اس کا تیم باطل ہوجائے گا کیونکہ بیاری ختم ہو چکی ہے،اور جائے عذر کا دھونا واجب ہوگا وہ مخص جنبی ہویا بے دضو ہولیکن پوری طہارت از سرنو دہرانی ضروری نہیں کیونکہ بچھ باطل ہونا پورے کے باطل ہونے کا متقاضی نہیں ہے۔ بے دضو محض پر لازم ہے کہ بیاری والے اعضاء کے دھونے کے ساتھ اس کے بعد والے اعضاء کو بھی ترتیب قائم رکھنے کے لئے دھوئے کیونکہ وضو میں ترتیب ان کے ہاں شرط ہے جیسے اگر کوئی شخص کسی وضو میں کوئی جھوٹا ساحصہ دھونا بھول جائے تو اس کا بھی یہی تھم ہے۔ تا ہم جنبی کا تھم نیہیں ہے وہ بیاری والے عضو کے بعد کے اعضاء نہیں دھوئے گا کیونکہ خسل میں ترتیب با تفاق فقہاء شرط نہیں ہے۔

<sup>۔۔۔۔۔</sup> الشوح الكبيو ج ا ص ١ ٢٣ الشوح الصغيو ج ا ص ٢٠٣ القوانين الفقهيد ص ٣٩ المهذب ج ا ص ٣٥ مغنى المعتاج ج ا ص ٩٣ المهذب ج ا ص ١ ٢٨ كشاف القناع ج ا ص ١٣٨ وربعد كي صفحات، ص ١٣٥ كال طرح ووثون محى قابل معافى موتا ہے جواس پرموتوف ہے۔ الله عافى موتا ہے جواس پرموتوف ہے۔ المجيومى المخطيب ج ا ص ٢٦٢.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ وضووتسل كابيان

کیا پی پرست اور تیم دونو ل کرنا ضروری ہیں:

احناف اور مالکیہ فر ماتے ہیں ک کوسرف پٹی پڑسے کر لینا کافی ہے یہ پٹی کے بنچے کے عضو کے دھو لینے کابدل ہے یتم کواس کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا کیونکہ دوطہارتوں کوایک ساتھ نہیں جمع کیا جاسکتا ہے۔

شوافع فاہر قول کے مطابق پٹی پرسے کے ساتھ تیم بھی کرنالازم قراردیتے ہیں ہالبذاوہ خص سیحے عضو کو دھوئے پٹی پرسے کرے اور تیم بھی کرے بیاس پرواجب ہے دلیل اس کی وہ حدیث ہے جوابودا کو داوردار قطنی نے سیح سند کے ساتھ جس کے تمام داوی ثقہ ہیں حضرت جابر ضی اللہ عدے ہوا ہوا کی اس کے برخی ہیں جوابودا کو داوردار قطنی نے سیح سند کے ساتھ جس کے تام سر پرایک پٹی باندھ تااس پرسے کر جس سے اس کی موت واقع ہوگئ تو نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا اس کے لئے تو اثنا کافی تھا کہ وہ تیم کرتا سر پرایک پٹی باندھ تااس پرسے کر بیس جا تا اور سرارے بدن کو دھوڈ الٹا اور تیم ہاس عضو کے بدلے ہیں جو مرض کا شکار ہاس کے کئے تو انتخابی ہوتی ہے جو نا نجو بٹی بیان بندھی ہوئی ہوں نم خم کرتا سر پرایک پٹی باندھ تااس پرسے کر اطراف کا جو جو بٹی نہیٹنے ہیں زخم ہوئی کا مور اس کے اطراف کا حجم میں کی جا جہ پٹیاں بندھی ہوئی ہوں اووہ جی بھی ہو جو بائے اور شس کا ادار اور ہوئی اس زائد جگہ کو دھولے تو مسلی ہوگا۔ اور اگر اس کے جم میں کی جگہ پٹیاں بندھی ہوئی ہوں اووہ ہونے ہوئی ہوں اووہ ہونے کی کیفیت (صورت) میں زخمی اعضاء کے بقتر تیم بھی متعدد ہوں گے جو کی کیفیت (صورت) میں زخمی اعضاء کے بقتر تیم بھی متعدد ہوں گے ہوئی ہوں تو ایک کے مطابق جیسا کہ پٹی کے متعدد ہون کی کیفیت (صورت) میں زخمی اعضاء کے بقتر تیم بھی متعدد ہوں گے۔ اس کا بدن ایک عضو کی طرح ہوئی کی کے متعدد ہون کے کہ مطابق جیسا کہ پٹی کے متعدد ہونے کی صورت میں ہو تھوٹر ایہ بہت نے گیا ہوں تو ایک کی ہوگا کیونکہ دھونے کا فریضہ میں اگر تو ہونے گئی ہوگا کیونکہ دھونے کا فریضہ ساتھ ہونے ہوں تو ایک تیم کافی ہوگا کیونکہ دھونے کا فریضہ ساتھ ہونے ہے تر تیہ بھی ساتھ ہوتے ہوئی کونکہ دھونے کا فریضہ ساتھ ہونے ہوئی تیم کافی ہوگا کیونکہ دھونے کا فریضہ ساتھ ہونے ہے تر تیہ بھی ساتھ ہوتے ہوئی کونکہ دھونے کا فریضہ ساتھ کونکہ دھونے کا فریضہ ساتھ کی ہوگا کیونکہ دھونے کا فریضہ ساتھ کی ہوئی کونکہ دھونے کا فریضہ ساتھ ہونے نے تر تیہ بھی ساتھ کی ہوئی کونکہ دھونے کا فریضہ ساتھ کی ہوئی تو کیا کہ کونکہ دھونے کا فریضہ ساتھ کیا کہ دو تر ایا تھوں کے اور سراہا تھوں کے اور سراہا تھوں کیا کہ دو کی کونکہ دھونے کیا کونکہ دھونے کی کونکہ دھونے کی دور کی کونکہ دھونے کی کونکہ دھونے کی کونکہ دھونے کی کونکہ دھونے کیا کہ دور کی کونکہ دھونے کی کونکہ

حنابلہ نے اعتدال کے کام لیتے ہوئے فرمایا ہے کہ پئی پرسے تیم کے بغیر ہی کافی ہوگا (بشرطیکہ پئی ضرورت سے زائد نہ لیبٹی گئی ہو)۔ کیونکہ میسے حائل پر ہوتا ہے تو یہ بلاتیم درست ہوگا جیسے موزوں پرسے بلکہ بیزیادہ اولی طریقے پرسے کے حکم کا اہل ہے، کیونکہ ضرور تمند مخف زیادہ تخفیف کا حقد ارہوتا ہے۔ ©

۔ ادراگر پٹی ضرورت 'ےزا کد جگہ لیپٹی ہوئی ہویا اس کے اتار نے ہے اندیشہ نقصان ہوتو مسح اور تیم دونوں لازم ہوں گے تیم تو اس کے لئے ہوگا جوزخم کے آس پاس وہ صحیح جگہ ہے جس پر پٹی لپیٹ دی گئی ہے اور سے اس جگہ کے لئے جو واقعی قابل ضرورت ہے اور باقی جگہ کے لئے دھونے کا عمل ہوگا۔ تو اس صورت میں دھونے مسح کرنے اور تیم تینوں کو جمع کرنا ہوگا اورا گرزخم پر پٹی نہ ہوتو وہ صحیح حصے کو دھوئے اور زخمی جگہ کے لئے تیم کرے۔اور میرے اندازے کے مطابق یہ سب سے بہتر رائے ہے اور تیم بھی ان کے ہاں متعدد ہوں گے جیسا کہ شوافع نے قرار دیا ہے۔

زخم تھیک ہوجانے کے بعد نماز کے لوٹانے کا حکم .... جن حضرات نے پٹی حالت طہارت میں باندھناشر طنہیں قرار دیا تھاجو

<sup>۔۔۔۔۔</sup> الدوالمختار ج اص ۲۵۸ الشوح الكبير ج اص ۱۷۳ الشوح الصغير ج اص ۲۰۲ و مغنى المحتاج ج اص ۹۴ المسبوح الصغير ج اص ۲۰۲ وربعد كَ مغنى المحتاج ج اص ۹۳ المسبورى ج اص ۱۰۱ المهذب ج اص ۳۵ اوربعد كَ مشاف القناع ج اص ۱۳۵ اوربعد خصفات المعنى ج اص ۱۳۵ اوربعد كَ مفنى حاص ۱۰۱ المهذب ج اص ۳۵ والى عديث كو تا قابل قبول قرارديا ب اص ۱۳۵ اوربعد غنات المعنى حالم المعنى حاص المعنى المعنى حاص المعنى حاص المعنى المعنى حاص المعنى حاص المعنى حاص المعنى حاص المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى حاص المعنى المعنى

وضووفسل كإبيان کہ حنابلہ اور احناف ہیں 🗨 اور انہی کی رائے برحق بھی ہے، یہ حضرات زخم ٹھیک ہوجائے کے بعد نماز کے اعادے کولاز منہیں قرار دیتے ہیں کیونکہ علاء کانماز کے جوازیرا جماع ہےاور جب نماز جائز قراریاتی ہےتواس کا اعادہ بھی لازمنہیں ہوگا۔ اور وہ حضرات جویٹی کے باندھتے وقت طہارت کا ہونا ضروری قرار دیتے ہیں یعنی شوافع اور حنالبہ 🗨 تو ان میں سے شوافع نماز کے اعادے کواس شرط کے نہ یائے جانے کی بناء پر لازم قرار دیتے ہیں یعنی پٹی کے حالت طہارت میں نہ باندھے جانے کی بناء پر اور حنا بلہ تیم م كرلينے كى صورت ميں اعادے كولا زمنہيں قرار ديتے ہيں۔ شوافع کے ہاں تماز ان مندر جدذیل تین صورتوں میں لوٹانی ضروری ہوگی۔ ا......اگریٹی اعضاء تیمّم نیتن چہرے اور ہاتھوں پر ہومکی الاطلاق خواہ طہارت کی حالت میں یا بے وضوبونے کی حالت میں باندھی r..... یٹی حدث کی حالت میں باندھی گئی ہوخواہ اعضاء تیم پرخواہ اس کے علاوہ عضویر۔ س..... پٹی ضرورت سے زائد ہولیعنی زخم کے اور پٹی کے شہرنے کے لئے در کارجگہ سے زائد جگہ بندھی ہوئی ہو۔ بیہ مطلقا ہے خواہ حالت طہارت میں باندھی تئی ہو یا حالت حدث میں۔ دوصورتوں میں ان کے ہاں نماز کا اعادہ نہیں کیا جائے گا: ا......اگروہ اعضاء تیم کےعلاوہ اعضاء پر بندھی ہوئی ہواورضرورت سےزائد نہ ہوخواہ حالت حدث میں باندھی گئی ہو۔ ۲\_.....اگروہ اعضاء تیمّم کےعلاوہ بندھی ہوئی ہواور حالت طہارت میں باندھی گئی ہوخواہ وہ ضرورت سے زائد ہی کیوں ندہو۔ پٹی پرمسے کے نواقض ( کالعدم کرنے والے تو ڑنے والے امور ..... پٹی پرمسے دوحالتوں میں باطل ہوجا تا ہے جو کہ یہ ہیں۔ 🌑 ا۔اس کا اتر نااور کر جانا۔۔۔۔احناف فرماتے ہیں پٹی میسے اس وقت باطل ہوجائے گاجب وہ زخم در مت ہونے کے سبب گرجائے کیونکہ عذر زائل ہو چکا ہوتا ہے، اواگر وہ تحض نماز میں ہوتو وضونکمل کرنے کے بعد نماز ازسرنو شروع کرنے کیونکہ وہ بدل کے ذریعے مقصود حاصل ہونے سے پہلے ہی اصل پر قادر ہو گیا ہے اور اگریٹی زخم درست ہونے سے پہلے ہی گریڑے تومسح باطل نہیں : وگا کیونکہ عذر بدستور قائم آ ہے۔اوراس میسے کرنا گویااس کودھونا ہوتا ہے جب تک عذرقائم رہے۔لینن سے کا باطل ہونا درحقیقت زخم کےٹھیک ہونے ہی ہے ہوگا اس کا دوسری پٹی ہے بدل دینا بھی جائز ہےاس پر دوبارہ سے واجب نہیں ہاں افضل سدہے کہ دوبارہ سے کر لے۔اوراگرکسی کوآ شوب چیتم کا مرض لاحق ہوجائے اورکوئی مسلمان خاذ ق طبیب اس کوآ تکھوں میں یانی ڈالنے سے منع کرے یااس کا ناخن جھڑ جائے یااس میں کوئی بیاری ہوجائے اوروہ اس بردواڈ الا ہواہوتو اس برمسح ضرورت کے تحت جائز ہےاورا گرمسح کرنے ہےضرر ہوتا ہوتو مسح بھی ترک کردینا جائز ہے، کیونکہ ضرورت اپنی ' قدر کے مطابق مؤثر ہوتی ہے مالکیہ فرماتے ہیں کہ دواء وغیرہ کرنے کے لئے پٹی کے اتار نے یا گرنے سے سے باطل ہوجاتا ہے، لہذا جیسے ہی زخم بچے ہووہ مخص فورااس جگہ کودھو لےاورا گرزخم بھی نہ ہواوراس نے دوا کی خاطراس کو بدلا ہوتو مسے دوبارہ کرے۔اورا کریٹی دوران نماز کر جائے تو نمازٹوٹ جائے گی ، وہ تحص پٹی کو دوبارہ اپنی جگہ رکھے دوبارہ اس پرسے کرے بشرطیکہ فاصلہ زیادہ نہ ہوگیا ہو پھراپنی نماز شروع کرے۔ وجہ

● ..... القوانين الفقهيه ص ٣٩ الدرالمختار اج اص ٢٥٨. • بجيرمى الخطيب ج اص ٢٦٥ كشاف القناع ج اص ١٣١. • بجيرمى الخطيب ج اص ٢٦٥ كشاف القناع ج اص ١٣١. • بجيرمى الخطيب ج اص ٢٠٥ حاشية الباجورى ج اص ١٠٠ مغنى المحتاج ج اص ١٠٠ المهذب ج اص ٣٦. • المهذب ج اص ٣٦. • البدائع ج اص ٣٦ القوانين الفقهيه ص ٣٩ البدائع ج اص ٣٦ الفوانين الفقهيه ص ٣٩ الشرح الصغير ج اص ٢٦٢ كشاف القناع عن متن الاقناع عن متن الاقناع ج اص ٢٦٢ كشاف القناع عن متن الاقناع ج اص ٢٦٣ كشاف القناع عن متن الاقناع عن متن الاقناع ج اص ٢٩١ كشاف القناع عن متن الاقناع ج اص ٢٣١ كشاف القناع عن متن الاقناع عن متنا الاقناع الاقناع عن متنا الاقناع عن متنا الاقناع عن متنا الاقناع عن متنا الاقناع الاقناع

الفقة الاسلامی وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوعت كا بعدم به وگئ وضوكرنے والا خض اپنے سركامسح كرے گا اگراس كا ساتر السمى بيہ ہم كہ اس كى بيہ ہم كا بين مركامسح كرے گا اگراس كا ساتر (چھپانے والا) گر پڑے يعنی وہ ساتر جس پراس نے سے كيا تھا خواہ وہ زخم كى پئى بو يا صرف پئى بو يا پگڑى بو اور اگر ساتر كے گرنے اور سے كے درميان وقف طويل بوگيا اور بھولے سے ايبانہ بوا بوتو از سرنو طہارت كا ممل شروع كر سكتا ہے، اور اگر بھولے سے ايبانہ بوا بوتو از سرنو طہارت كا ممل شروع كر سكتا ہے، اور اگر بھولے سے ايبانہ بوا بوتو از سرنو طہارت كا ممل شروع كر سے يعنی وضولونا لے۔

شوافع فرماتے ہیں کہ اگر پٹی دوران نماز گرجائے تو نماز باطل ہوجائے گی خواہ صحت یا بی کے بعد پٹی گرے یاویے ہی گرجائے جیسے موزہ نکل جانے سے ہوتا ہے اور اگر صحت یا بی ہو چکی ہوتب طہارت بھی باطل ہوجائے گی اور اگر صحت یا بی نہ ہوئی ہوتو پٹی کواس کی جگدر کھ کر صرف مسیحی کا جدورہ

اس پرسٹے کرلینا کافی ہے۔

حنابلہ فرماتے ہیں کہ پی کا ھٹ جانا اس کے سیح ہوجانے کی طرح ہے خواہ ھڈی کا ٹوٹا ہوا مقام یا زخم سیح ہونے سے قبل ہی وہ گرے۔اوراس کا سیح ہوجاناایسا ہے جیسے موزے کا تر جانا سے مطہارت اور نمازسب باطل ہوجا نمیں گے ،ییسب اموراز سرنوکر نے ہوں گے، کرے۔اوراس کا سیح ہوجود جھے کو ہونے کا بدل (عوض) تھا۔تا ہم جنابت کی حالت میں پی بننے کی صورت میں اس کا پنچ کا حصہ دھونا ہی کا فی ہے اور بے وضو ہونے کی صورت میں اگر پی سیح ہونے کی بناء پر گری ہے تو صرف وضو کرنا ہوگا بصورت دیگر یعنی بغیر تھیک ہوئے گرنے کی صورت میں تیم اور وضود ونوں کا اعاد ولازم ہوگا۔

اس تفصیل سے بیواضح ہوجاتا ہے کہ احناف کے علاوہ جمہور علماء پٹی کے سے کو پٹی گرجانے بیاتر جانے کی صورت میں کا تعدم اور باطل

قراردیتے ہیں۔

۲۔ حدث ..... پٹی کامسے بالا تفاق حدث لاحق ہونے سے ٹوٹ جاتا ہے کین حدث کے لاحق ہونے کی صورت ہیں شوافع کے ہاں
پتی والے شخص پر تین کام کرنالازم ہوں گے ●۔(۱) شیح حصے کو دھونا۔(۲) پٹی پرمسے کرنا اور (۳) تیم ۔اورا گرحدث نہ لاحق ہواوروہ دوسر کی
فرض نماز کے پڑھنے کاارادہ کریے تو وہ صرف تیم کرے گا دھونے اور سے کرنے کے مل کونیس لوٹائے گا کیونکہ ان کے ہاں ہرفرض نماز کے لئے
تیم کا کرنالازم ہے۔ ●

یہاں ایک قابل ذکر بات پیش نظرر ہے جوشوافع نے داغ لگانے سے پڑجانے والے آبلے کے بارے میں فرمائی ہے وہ ہیہ ہے کہ آگر فرم کے ٹھیک کرنے کے دوسری چیز اس سے بہتر ہو تئی ہوتو وہ قابل معافی نہیں ہوگا اور اس کوساتھ لے کرنماز درست نہیں ہوگا اور اس کو سری چیز اس سے بہتر قائم مقام نہیں ہوگا جس تھ نماز درست ہوگی اور اس کا اپنی جگہ پر پھولنا نقصان دہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی ضرورت ہوا ور حاجت کے فتم ہونے کے بعد اس کا ہٹانا واجب ہے اور اگروہ اس کو بلا عذر چھوڑ دیتو وہ مضر ہوگا اور نماز درست نہیں ہوگی۔ احناف فرماتے ہیں کہ اگر داغ کے آبلے ہونون اپنی جگہ سے نکلے تو وضوٹوٹ جائے گا اور میمن پٹی کے تر ہونے سے ہوجائے گا۔ روکھی احتاق کی اس کی میں کہ اس کی میں کہ تارہ والے کا اور میمن پٹی کے تر ہونے سے ہوجائے گا۔ ورکھی کی کر ہونے سے ہوجائے گا۔

موز وں اور پٹی پر کئے جانے والے سے کے درمیان اہم فرق .....احناف نے ان دونوں نوعیت کے سحوں کے مابین فرق بیان کئے ہیں اوروہ ستائیس ہیں، ان میں علامہ ابن عابدین شامی نے دس کا اضافہ کیا ہے ان میں سے اہم مندر جد ذیل ہیں۔ ا..... پٹیوں پرسے دنوں وغیرہ کے ذریعے معین اورمحد ووالوقت نہیں ہے، وہ ٹھیک ہوجانے کے ساتھ متصل ہے۔ اور سے علی اخفین ایام کی

 <sup>●.....</sup> حاشية الباجورى ج اص ۱۰۱ ـ €بحيرمى للخطيب ج اص ٢٦٥ ـ البدائع ج اص ١٣ فتح القدير وحاشية العنايه
 ج اص ۹۰۱ الدرالمختار وحاشية لابن عابدين ج اص ٢٥٩ ـ ٢٢٠

۲ ...... پٹیوں کے باندھنے کی لئے طہارت کا ہونا شرطنہیں ہے، بے وضو محض کے لئے بھی ان پڑسے درست ہے، جب کہ موزوں کے میننے کے لئے طہارت شرط ہے بے وضو محض کے لئے موزہ پہن کرسے درست نہیں۔

'' '' '''' '' '' '' خم کَ پِی اَکْرزخُم 'کے ٹھیک ہوئے بغیر کر جائے تو مسح نہیں نوٹے گا جب کے موزوں میں سے ایک یا دونوں کا نکل جانا مطلقاً مسح '' مزیج اعد شد سر

سم سیپیوں پرسے جب درست ہے جب زخم پرسے کرنامضر ہو، اگر وہ مضر ند ہوتو پیٹوں پرسے درست نہیں، جب کدموزوں پرمسے مطلقاً جائز ہےخواہ آ دمی اینے پیردھونے سے عاجز نہ بھی ہو۔

نہ ہے۔ پٹیوں برسم مطلقا جائز ہے خواہ یہ پاؤل پر ہول یا جسم کے کسی اور جھے میں جب کہ موزوں پرسم صرف پاؤل میں پہنے ہوئے ہونے کی صورت میں درست ہے۔

باتی فرق بھی ان دونوں قتم کے محول کی نوعیت اور شرا کط سے معلوم ہوجاتے ہیں۔

حنابلہ نے دونوں قتم کے ملحوں کے درمیان پانچ فرق بیان کئے ہیں وہ احناف کے ساتھ پہلے دوسرے اور چو تھے فرق میں متفق ہیں، باقی دوفرق ان کے ہاں یہ ہیں، ا۔ پٹی پرمسے طہارت کبری میں بھی کیا جاسکتا ہے، کیونکہ پٹی اتار نے سے اس مخص کو ضرر لاحق ہوتا ہے بخلاف موزوں کے۔

۲.....ان کے ہاں پوری پٹی پرمسح کرنا ضروری ہے کیونکہ پوری پٹی کا اعاطہ کرنا پٹی کے لئے مصر نہیں، بخلاف موزوں کے کہان میں پورے موزے پرمسح باعث مشقت ہےاورموز ہ بھی پور نے سے نقصان زدہ ہوتا ہے۔ 🇨

# يانچوين فصل .....غسل كابيان

اس میں غسل کی خصوصیات اس کے واجب کرنے والے امور فرائض سنتوں مکر دہات جنبی پرحرام امور اور مسنون غسل کا بیان اوراس فصل ہے متعلق دو خیم موں پہلاا د کام مساجد ہے متعلق اود وسراحمام کے احکام ہے متعلق کا بیان ہوگا۔

ا پہلی بحث عنسل کی خصوصیات .....عنسل ، غین کے پیش یاز بر کے ساتھ نہانے کو کہتے ہیں اوراس پانی کو بھی کہتے ہیں جس سے نہایا جائے بغت میں مطلقاً پانی کے کسی چیز پر بہنے اور بہانے کو کہتے ہیں ، اور غنسل غین کے زیر کے ساتھ وہ چیز جس سے نہایا جائے یعنی اشنان صابی وغیرہ۔

عنسل شرعا کتے ہیں پاک پانی کو پورے بدن رمخصوص طریقے پر بہانا شوافع اس کی تعریف یوں کرتے ہیں کھنسل پورے بدن بر نیت کے ساتھ پانی بہانے کو کتبے ہیں کا الکیہ اس کی تعریف یوں کرتے ہیں: پانی کا پورے بدن برال ال کر پہنچانا نماز کے مباح کرنے کی نیت کے ساتھ ہے۔

سی سے مار ہے۔ اس کی مشروعیت کی دلیل قرآن کے بیالفاظ ہیں: وَإِنْ مُحْمَتُهُ جُونُبُّ فَاصَّلَهُ وَالاور جبتم جنابت کی حالت میں ہوتو خوب طہارت حاصل کروسورۃ المائدہ آیت نمبر ۲) اور بیتم ہے پورے بدن کے پاک کرنے کا ہاں صرف وہ جگہیں مشتیٰ شار ہوں گی جن تک پانی کا پہنچانا مشکل ہے جیسے آتھوں کے اندر کا دھونا کہ بیاس آیت میں مراز نہیں ، کیونکہ اس کے دھونے میں تکلیف اوراذیت کا عضر پایا جاتا ہے۔

المغنى ج اص ٢٧٨. كشف القناع ج اص ١٥٨ . هغنى المحتاج ج اص ٢٨. كحاشية الصاوى على الشرح الصغير ج اص ٢١١

اس کارکن ہے بورےجسم پر،جس جس حصے پر بلاحرج پانی پہنچانامکن ہو، پاک پانی پہنچانا۔

اس کاسب ہے اس چیز کا آرادہ کرنا جو جنابت کی حالت میں درست نہ ہوں یا آئی چیز کا واجب ہوجانا ( بینی نماز وغیرہ اس کا تھم ہے ہے کہ وہ چیز جو پہلے ممنوع ہواس کا حلال ہوجانا اس کے کرنے پر تواب کا مستق ہوجانا اللہ کی رضاجوئی کی خاطر نہانے کے لئے پر دہ کرنے کا تھم ہونا میں جہ نہ ہونا درست ہے جس کے سامنے ہونا درست ہونا درست ہونا درست ہونا درست ہونا ورست ہونا درست ہونا درست ہونا درست ہونا اللہ علیہ وسلم کا حضرت بہز بن حکیم سے بیفر مانا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروما سواء ہوئی اور الن کے جو تہماری ملکیت میں ہوں ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آگر ہم میں سے کوئی تنہا ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ اس سے حیا کی جائے ہوں بات کی دلیل ہے کہ پردہ ہر حال اضل ہے۔

۲۔ دوسری بحث، وضو واجب کرنے والے امور .....غنسل کو واجب کرنے والے امور کو حدث اکبر کہا جاتا ہے، جیسے وضو واجب کرنے والے امور کو حدث اصغر کہا جاتا ہے مکلف عاقل بالغ مردیاعورت پڑنسل واجب کرنے والے اموراحناف کے ہاں سات ہیں، مالکیہ کے ہاں جارہیں شوافع کے ہاں یا نچ ہیں اور حنابلہ کے ہاں جے ہیں یہ سب امور مندر جدذیل ہیں۔ ●

امنی کا نکلنا ..... یعنی منی کامر دیا عورت کی آگی شرمگاہ سے عام عادی لذت کے ساتھ، بحالت نیندیا جاگتے ہیں دیکھنے، یا ہم بستری کاسوچنے یا عملا کام کرنے سے اچھل کر باہر نکلنا خواہ زندہ انسان کی ہو یامر دہ انسان کی یا جانور کی تاہم احناف مردہ جانور اور نا قابل شہوت کے چھوٹی بچی سے جنسی فعل کرنے کومو جب خسل نہیں قر اردیتے ہیں۔ اور منی وہ گاڑھا سااتھیل کر نکلنے والا پانی ہے جوشدت شہوت کے وقت نکلتا ہے۔ خدی وہ وقت ساسفید وقت نکلتا ہے۔ خدی اور ودی پیشاب کے بعد آنے والاگاڑھے پن کی طرف ماکل مادہ ہوتا ہے۔ خدی اور ودی پیشاب کے بعد آنے والاگاڑھے پن کی طرف ماکل مادہ ہوتا ہے۔ منوفع کے بیان کے مطابق منی کی بچیان ہے کہ وہ انھیل کرنگتی ہے یالذت کے ساتھ نکتی ہو اور اس کے نکلنے کے ساتھ عضو شوافع کے بیان کے مطابق منی کی بچیان ہے خواہ وہ قبیل ہونے کی وجہ سے اٹھیل کرنہ بھی ڈھیلا پڑجا تا ہے اور شہوت کم ہوجائی ہے خواہ وہ قبیل ہونے کی وجہ سے اٹھیل کرنہ بھی ڈھیلا پڑجا تا ہے اور شہوت کے دائی کی بور جونے کی صورت ہیں، گذم کے گندھے ہوئے آئے کی طرح ہوتی ہے اور خشک ہونے کی بھورت میں مرفی وغیرہ کے انٹر سے کہ اس کی بور ہونے کی صورت ہیں، گذم کے گندھے ہوئے آئے کی طرح ہوتی ہے اور حشک ہونے کی بھورت ہیں مرفی وغیرہ کے انٹر سے کی سفیدی کی بوکی طرح اس کی مہک ہوتی ہے۔ اور اگروہ خض اس سے لذت نہ اٹھائے اور وہ منی اٹھیل کرنہ مورت میں مرفی وغیرہ کے انٹر سے کی بعد رہوں تھیل کرنہ ہوگا۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ..... وضوعت کا بیان منابلہ فرماتے ہیں اگر منی بلالذت وشہوت نظے جیسے کی مرض کے سبب نظے یا سردی سے نگلے یا کمرٹوٹ جانے سے نگل جائے۔اورسوتے ہوئے یا پاکل یا بہرہ ہوں یا نشخ میں چورشخص کی نہ ہوتو وہ موجب عسل (عنسل واجب کرنے والی) نہیں ہوگ۔اوراس صورت میں وہ صرف مخس ہوگی اور صرف اس جگہ کا دھونالازم ہوگا جس جگہ دو گئی ہوجیسا کمنی بہتے رہنے کے مریض پر فسل واجب نہیں ہوتا ہے، صرف وضوواجب ہوتا ہے۔اور جوخص اپنے کپڑوں میں منی دکھے تواس پر سل واجب ہے،اور جس کا خیال ہوکہ اس کو احتلام ہوا ہے لیکن وہ منی ندد کھے تواس پر ہائفاتی علما عسل واجب نہیں ہے۔

باتفاق علاء عنس واجب نہیں ہے۔

احتاف فر ماتے ہیں کھسل کے واجب کرنے والے امور میں احتیاطاً یہ بھی شامل ہے کہ کوئی محض نشے یا ہے ہوتی سے افاقہ ہونے کی صورت میں اپنے کپڑوں پرتری دیکھے جس پراس کوئی ہونے کا گمان ہوجیہا کہ ان کے ہاں اس محض پڑسل واجب ہے جس کے نہائے کے بعد می نکل آئے۔ احتاف کے ہاں دوجب ہے جس کے نہائے کے بعد می نکل آئے۔ احتاف کے ہاں وہ منی جوہ وجب عسل ہوائی کے لئے بیٹر طے ہے کہ وہ اچل کر شہوت کے ساتھ مردیا عورت میں سے نکلے بحالت نیند یا بحالت بیداری لہٰ دااگر بھاری ہو جو اٹھانے کے سبب یا او نجی جگہ ہے کہ جانے کہ جسب می نکل آئے تو عسل واجب نہیں ہوگا ، کیو کہ تعد ہو گئی آئے اس محمد والی میں جو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہے کہ میں مراحب جس کی ٹئی آئے تو عسل واجب نہیں ہوگا ، کہ اس کہ خوا میں وہ محمل میں ہوگا ہوں ہو گئی ہو ہے کہ اس کہ جہ ہو کہ محمد ہو کر عضو تاسل سے باہر نساز ہا ہے اور پہال ہو امام ابو میں میں ہوگا ہوں اس کے اس کہ اس کہ خوا ہوں ہو گئی ہو کہ کہ ہونا شرط ہے یا نہیں تو امام ابو میں ہوگا اور امام ابو میں ہوگا ہوں امام ہو گئی ہو اس کو اختام ہو کہ ہونا ہو گئی ہوں کہ ہونا ہو گئی ہوں کہ اس کو اختار ہو جو اس پر افتار ہو ہو گئی ہوں کی اس کی خوا ہوں کو احتاج ہو کہ ہونا ہو گئی ہوں کی دائے میں ہوگا اور امام ابو کو سے سے بہر اس کا اعادہ واس پر لازم نہیں ہوگا اور امام ابو کو سے دھرت کی بال اس پڑسل کا اعادہ واس پر لازم نہیں ہوگا اور امام ہو کہ کہ کہ ہونا ہو گئی ہو اس کی سے بال میں پڑسل کا اعادہ واجب ہوگا امام ابو کوسف کے سے بہر سے بھر اس کا اعادہ واجب بھوگا امام ابو کھو سے نوبر کی کی باحق اس کی کہ بات سے تہوت ہوری کرنے کا اور جب بہر سے بار وابی کی طرفین کی باحق اور امام ہو گئی ہو اس کی بینکہ جنابت نام ہے شہوت ہوری کرنے کا اور جب بہر سے بینکہ جنابت نام ہے شہوت ہوری کرنے کا اور جب شہوت کی کی کہ جنابت نام ہے شہوت ہوری کرنے کا اور جب شہوت کی کی کہ بین کے بین کی کہ جنابت تام ہے شہوت ہوری کرنے کا اور جب سے سے ہوری کرنے کا اور جب سے بین کہ بین کے بین کی کہ بین کی کہ بین کی کہ بین کی کہ بین کے کہ کی کہ بین کے کہ کہ بین کی کہ کرنے کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ

ہالگیہ بھی احناف اور حنابلہ کی طرح فرماتے ہیں کہ می عنسل کو واجب کرتی ہے اور منی ہے مراد ہے عادتا جتنی لذت ہوتی ہے اتی لذت کے ساتھ نکلے بھے کی مرض یا چوٹ ، پاسلس ہونے کی بناء پر یا بچھوو غیرہ کے کاٹ لینے ہے نکل آئے تو عنسل واجب نہیں ہوگا اس تحف ہوگا۔ ای طرح اگر وہ غیر عادی لذت کے ساتھ نکل آئی جیسے عضو تناسل کے فارش زدہ ہونے کی صورت میں اس کو بھی دینے ہے یا جانور کے حرکت کرنے ہے یا گرم پانی میں جانے کے باعث نکل آنے والی منی شسل کو واجب نہیں کرے گی اس کے نکلنے ہے صرف وضو واجب ہوگا لیکن گرم پانی میں اتر نے یا عضو تناسل کے علاوہ کی اور جگہ کے فارش زدہ ہونے کی شہری کرے گی اس کے نکلنے ہے صرف وضو واجب ہوگا لیکن گرم پانی میں اتر نے یا عضو تناسل کے علاوہ کی اور جگہ کے فارش زدہ ہونے کی صورت میں اس کو تھجانے نے اگر منی تھوڑی بہت ابتدائی شہوت اور لذت کے ساتھ بھی نکلے جب بھی شسل واجب نہیں ہوگا ، کیونکہ گرم پانی وغیرہ محسوس کر سے اور انزال بھی ای کیفیت کے ساتھ ہوتو عشل واجب ہوگا کیونکہ بید دونوں عمل جماع کی شہوت کے قریب عمل ہیں اور جو تھی نیند محسوس کر نے میں مؤثر ہوتا ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ عورت پر اس می کے حورت پر اس کو اجب نہیں ہوتا جو اس کی شہوت کے قریب عمل ہیں اور جو تھی اس کو وجب تک وہ کی میں کو حالے کے دور اس پر اتفاق ہے کہ عرم مگاہ کی رطوبت پاک ہوارس کی شرمگاہ میں داخل ہو وجب تک وہ کی میں کو اس کو عمل کرنے والی نہ ثابت ہو۔ اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ شرمگاہ کی رطوبت پاک ہواراس کا دھولینا مسنون ہے۔

منی کے نکلنے پڑنسل کے واجب ہونے کی دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول حدیث ہے وہ فرماتے ہیں میں ایسا مخض تھاجس کے

۲۔ دوختنوں والی جگہوں کا ملنا ..... خواہ بغیرانزال کے ہیں یا عضوتا سل کے حشفہ یا اس کے بقدرعضو کے جھے کا اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کا حشفہ کٹا ہوا ہو، ایسی شرمگاہ ہیں داخل ہونا جو جماع کے قابل ہوخواہ اگلی شرمگاہ ہویا بچھلی مرد کی ہویا عورت کی خوثی ہے ہویا جری سوتے وقت ہویا جائے وقت ہو۔اور شوافع اور حنابلہ کے ہاں خواہ وہ غیر بالغ شخص کی شرمگاہ ہولہٰ ذااس میں تکلیف (مکلف ہونا) شرطنہیں لہذا سوتے وقت ہویا جائے وقت ہو۔اور شوافع اور حنابلہ کے ہاں خواہ وہ غیر بالغ شخص کی شرمگاہ ہولہٰ ذااس میں تکلیف (مکلف ہونا) شرطنہیں لہذا بنجے اور پاگل کے عضو تناسل داخل ہونے ہواور وہ بچہ جو ہما کے اور شوافع کے نزدیک ان پڑنسل ان کے کامل ہونے ہراور وہ بچہ جو ممال کی بچی پر کسکتا ہواس کا خسل کرنا درست ہے اور اس کو اس کا حکم دیا جائے گا جیسے وضو کا حکم دیا جاتا ہے، حنابلہ دس سال کے بچے اور دس سال کی بچی پر کا ادادہ کریں جو خسل پر موقوف ہوجیسی تلاوت قراءت یا ایسی چیز کا ادادہ کریں جو خسل پر موقوف ہوجیسی تلاوت قراءت یا ایسی چیز کا ادادہ کریں جو سال کے دولوں والے میں کانا دولوں والے کہ کے وضولان مہوجیسے نماز اور طواف۔

مالکیہ اوراحناف پیشرط قرار دیتے ہیں کہ وطی کاعمل مکلّف، بالغ، عاقل نے کیا ہوالبذاغیر مکلّف شخص پرغسل واجب نہیں ہوگا اور مالکیہ کے ہاں معتد قول کے مطابق قریب البلوغ اور چھوٹی لڑکی جس کے ساتھ بالغ شخص نے ہم بستری کی ہواس کے لئے غسل کرنامتحب ہے احناف فرماتے ہیں کہ قریب البلوغ شخص کونسل کر لینے تک نمازے روکا جائے گا اور دس سالہ بچے کوتا دیباس کا تھم دیا جائے گا۔

ہمہستری میں انزال بالاتفاق شرطنہیں ہے، کیونکہ وہ صدیث جس کے الفاظ یہ ہیں بلاشہ نہانا جب واجب ہے جب پانی (منی) نکلے بالا جماع منسوخ ہے، تا ہم احناف نے مردہ جانور اور بہت چھوٹی بڑی ہے ہم بستری کواس ہے مشتیٰ قرار دیا ہے آگر بڑی کی بکارت زائل نہ ہوئی الیصورت میں انزال ہونے سے منسل واجب ہوگا اور اگر نیا نزال ہواور نہ چھوٹی بڑی کی بکارت وطی کرنے سے ختم ہوتواس صورت میں نیٹسل واجب ہوگا نہ وضوصر ف عضو تناسل کودھولینالازم ہے۔ کیونکہ ایسی وطی سلیم الطبع لوگ نہیں کرتے ہیں ان کے ہاں مقصور نہیں ہوتی ہے۔ جمہوعلاء فرماتے ہیں کہ مردہ اور جانور سے وطی کرنے سے خسل واجب ہوگا کیونکہ یہ بھی ایسے شرمگاہ میں اپنا عضو داخل کرنا ہے جیسے جمہوعلاء فرماتے ہیں کہ مردہ اور جانور سے وطی کرنے سے خسل واجب ہوگا کیونکہ یہ بھی ایسے شرمگاہ میں اپنا عضو داخل کرنا ہے جیسے

عورت سے اس کی زندگی میں وطی کرنا۔اور مروہ عورت سے وطی کرنا بھی عنسل کے واجب کرنے والی احادیث کے عموم کے تحت واضل ہے۔ مالکیہ اور شوافع کے ہاں وطی خواہ کسی حائل کے ساتھ ہو یا بغیر حائل کے وہ عنسل واجب کرتی ہے، تا ہم مالکیہ یہ فرماتے ہیں کے عنسل اس صورت میں واجب ہوگا کہ جب وہ اپنے عضو تناسل پر بتلا کیڑا الپیٹے اور اگر موٹا کیڑا لپیٹے تو واجب نہیں ہوگا شوافع فرماتے ہیں عنسل بہر حال واجب ہے خواہ عضو تناسل پر باریک کیڑا لپٹا ہوا ہو یا موٹا کیڑا ہو حنفیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ کسی حائل کے ساتھ داخل کرنے کی صورت میں

التقاء ختانین (دوختنے کی جگہوں کے ملنے ) سے نسل کے لازم ہونے کی دلیل خدا کا یے فرمان ہے وان کنتھ جنبافا طہروا اور بہت ما احادیث بھی ہیں جن میں ایک حدیث بیا ہے جب دو ختنے کی جگہیں مل جائیں تو عسل واجب ہوگا خواہ انزال نہ بھی ہو 🗨 اور میرحدیث جب مرداس کے جارگوشوں کے درمیان بیٹھ جائے بھراس کو صنح لے تواس وقت اس پوشس داجب سے اورامام سلم اورامام احمد نے وان المدينول كالفاظف كي بي (يعنى خواه اس كوانزال نه بو) اوربيصديث بهي دليل ب جب ومخض عورت كي حيار كوشول كدرميان بینه جائے پھر ختنے کی جگہ سے ل جائے توعسل لازم ہوجائے گاہ تر ندی کے الفاظ ہیں: ختنے کی جگہ دوسرے ختنے کی جگہ سے تجاوز كر لے تو عسل لازم موجائے گا۔اورحصرت الى بن كعب كى حديث بے شك يوتوى جويدلوگ كہتے ہيں كيفسل منى نكلنے يرواجب ہے ايك رخصت ہے جورسول الله صلى الله عليه وسلم نے ابتدائے اسلام میں دی تھی ، پھرآ پ نے اس کے بعد جمیں عنسل کرنے کا تھم دینا شروع کر دیا 🇨 اور تر ندی کی نقل کردہ حدیث جس کوامام تر ندی نے سیح قرار دیا ہے کے الفاظ یہ ہیں کٹسل کے منی کے نگلنے ہی پرواجب ہونے کا حکم ابتداء اسلام میں رخصت تھا پھراس مے مع کر دیا گیا۔ بیا حادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج کی روایت جوامام احمہ نے نقل كى ہے كه الماء من المالم عنسل كاتكم ياني (مني نكلنے يرب)منسوخ ہے،اوربيصديث الصاركياس كروہ كے طلاف دليل بھي ہے جو بيكها كرتے تھے كه بغير انزال داخل كرنا اور ثكالنامو جب عشل نہيں كيونكه بيتمام احاديث التقاء ختا نين كے سبعشل واجب قرار دينے ميں صریح میں خواہ اس محض کوانزال ہویا نہ ہو۔اور صحابہ کااس پراجماع بھی ہے،انتقاء ختا نین سے مراد دونوں شرمگاہوں کا آ ہے سامنے ہونایا صرف ملنانہیں بلکہ مراد ہے ایک فتنے کی جگہ کا دوسرے فتنے کی جگہ ہے تجاوز کر دینا تو گویا بیجاز ہے اوراس سے مراد ہے عضو کا واخل کرنایا حشف کا شرمگاہ میں داخل کرنا۔ کیونکہ ختانا( دو غتنے والی جگہوں ) سے مراد ختنے میں جہاں سے کھال کافی جاتی ہے وہ جگہ ہے، اورعورت کی ختان (ختنے کی جگہ) بیٹاب کے رائے ہے اور ہوتی ہے، اور بیٹاب کی جگہ عضو تناسل داخل کرنے کی جگہ ہے او پر ہوتی ہے ( یعنی ختنے کی جگہ ملنے سے مراد کنایة عضو تناسل کاعورت کی اندام نہانی میں واخل کرنا ہے اصلی ختنے کی جگہ مراز نہیں ہے ) حنابلہ وغیرہ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ مردہ عورت سے وطی کئے جانے کی صورت میں اس کودوبار چنسل دینافازم ہوگا۔

<sup>• .....</sup> بردایت امام سلم اور این ماجداز حضرت عائشہ رضی الله عنها اور حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنه بید مدیث سی حجے بے ۔ • مثمق علیه بردایت حضرت ابو ہریرہ ، نیل الا وطارح اص ۲۱۹ اور چارگوشوں سے مرادیا تو دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں ہیں یا دونوں پاؤں اور دونوں را نیں ہیں بعض نے اور بھی کچھے تقصیل بیان کی ہے۔ • بروایت امام احمد مسلم اور تریزی ، از حضرت عائشہ رضی الله عنها تریزی نے اس کو سیح قرار دیا ہے نیل الا وطارح اص ۲۲۱۔ • بروایت امام احمد منقول روایت جوامام احمد نقل کی ہے تواس میں ایک مجمول راوی ہے اور ظاہر ہیہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے حوالہ ہالا۔

. وضوفتسل كابيان. سم، سم حيض اورنفاس ..... يدونون امور بالاتفاق عسل واجب كرتے بين جيض تواس لئے كدالله نے فرمايا ہے: ف اعترابوا النساء في المحيض (موعورتول عالت حيض من دورر بو بمورة القرة آيت نمبر ٢٢٢) اور بخاري وسلم كي روايت كرده حديث بعي اس کی دلیل ہے اس روایت میں ہے کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت الی حبیش سے فرمایا تھا جب شہیں حیض آئے تو نماز چھوڑ وواور جب وہلوٹ جائے توغسل کرواورنماز پڑھو۔

اور نفاس اس لئے کہ وہ حیض کا جمع شدہ خون ہے، حیض اور نفاس کے خون کارک جاناعشس کے واجب ہونے اور اس کے درست ہونے کے لئے شرط ہے دلیل اس کی اللہ کا پیفر مان ہے فیاذا تک طھر ک فیا تا موجہ کی اس جا کو سورۃ البقرہ آیت نبر ۲۲۲) مراد ہے جب وہ نہالیں اور پھی کہا گیا ہے کہ شو ہر کونسل سے پہلے ہم بستری مے منع کیا گیا جودلیل ہے اس کی کونسل

اوراگر بچہ پیدا ہواور کوئی تری نہ نظر آئے تو مالکیہ کے ہاں سیح قول کے مطابق عنسل واجب ہوگا ،احناف کامختار قول بھی یہی ہے اور شوافع کے ہاں اصح قول یہی ہے کیونکہ پیدا ہونے والا بچیخواہ و معلقہ یامضغہ (بیجے کی تخلیق کے ابتدائی مراحل) ہوشوافع کے ہاں، وہ جمی ہوئی منی ہوتا ہے،اوروہ عام طور پرتری کے بغیر نہیں ہوتا ہے،لہذاوہ بذات خودای کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے، جیسے نیند کے بعدتری کا کپٹروں پرنظر آتا اور اس طرح کے بیچ کی بیدائش پرعوت افطار کرلے گی۔ بخلاف اس کے کہاں کے ہاں پیدائش میں صرف ہاتھ یا پاؤں وغیرہ نکل آئے تواس صورت میں عنسل واجب نہیں ہوگا ،اور نہ وہ روزہ چھوڑ ہے گی ،اس کونسل اور وضود ونوں میں سے جو چاہے کر لینے کا اختیار ہوگا۔

حنابلدراجح قول کےمطابق فرماتے ہیں کہ خون کا لوٹھڑ اوغیرہ نگلنے سے مسل داجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس بارے میں کوئی نص وارونہیں ہاور نہ ہی وہ اس چیز کے معنی و منہوم میں ہے جونص میں وارد ہے۔لہذااس کے نکلنے سے روز ہ باطل نہیں ہوگا اور نہ ہی نہانے سے قبل اس ے وطی حرام ہوگی۔علقہ منی کی جمی ہوئی شکل جوحمل کے ابتدائی زمانے میں ہونی ہے ) اور مضغہ کے نکلنے سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا کیونک بدولادت نہیں شار ہوتی ہے، بچہ جونکلتا ہے دہ پاک ہوتا ہے، خون کے ساتھ ہونے پراس کا دھونا واجب ہوتا ہے جیسے تمامنجس اشیاء کا حکم ہے۔ استحاضہ کا خون نکلنے سے نہا ناواجب نہیں کیکن اس کے رک جانے پر عسل کرنامستخب ہے۔

۵ مسلمان کی موت شہادت نہیں ..... نداہب اربعہ کاس پراتفاق ہے کہ سلمانوں پردوسر مسلمان کی میت کا نہلانا، اگروہ شہید نہ ہوواجب کفا ہے ہے،اور بی کلم تعبدی (عبادت کے طور پر انجام دیا جانے والا) ہے اور وہ مخص ایسا ہو کہ جنبی نہ ہو کیونکہ نبی کریم **صلی الل**د علیہ سلم نے اس شخص کے بارے میں جواپنی سواری سے گر کر مرگیا تھا فر مایا تھا کہ اس کو ہیری کے پتوں کے جوش دیتے ہوئے پانی **اور سادہ پانی** سے نسل دواوراس کودو کیٹر وں میں گفن دے دو 🗨 بیدلیل ہےاس کی کہ میت کا نہلا نا واجب ہے،اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوخود بھی مخسل دیا گمیا تھا حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کو بھی عنسل دیا گیا تھا اور سلمان بیکرتے چلے آئے ہیں۔

7 کے فرکا اسلام لانا.....خواہ وہ مرتد ہویا باشعور بھی ہو مالکیہ اور حنابلہ کا فریراسلام لانے کے بعد عسل کرنالازم قرار دیتے ہیں ، دلیل اس کی حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ اسلام لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یانی اور بیری کے پتول سے نہانے کا حکم دیا 🗨 شوافع اوراحناف فرماتے ہیں اگر وہ مخص جنبی نہ ہوتو عسل مستحب ہے، اس کے لئے وضو کر لینا بھی کافی ہے، کیونکہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے برخص كواسلام لانے برنسل كرنے كا حكم نهيں ديا، اگريدواجب موتاتو بعض كي بعض سي خصيص ندكى جاتى (سب كو حكم ديا

● .... منفق عليد بروايت حضرت ابن عباس رضى الله عنهاسبل السلام ج اص ٩٢ \_ في نبول اصحاب سنن نے اس كوروايت كيا ہے ماسواا بن ماجد كے ابن حبان اورا بن نزیمہ نے بھی اس کوروایت کیا ہے۔ این اسکن نے اس کصیح قرار دیا ہے نیل الاوطارج اص ۲۴۴۔

الفقد الاسلامی واداته ..... جلداول ..... وضووسل کایمان برای به سب اسلام لائے تواس پرخسل کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ واتا) تو بیقر بیند ہے اس بات کا کدیکم صرف استحبا فی ہے اور اگر کا فر حالت جنابت میں اسلام لائے تواس پرخسل کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ دلکل جواس کے وجوب کا فیصلہ دیتے ہیں مثلاً آیت وضوکا بید صد وان کنتم جنباً فاطهر و (اگرتم حالت جنابت میں ہوتو خوب پاک حاصل کروسورة المائدہ، آیت نمبر ۲) ان میں مسلم اور کا فرمین تفریق بین بیانی جاتی ہے۔

محسل واجب کرنے والے جوامور ہیں، احناف کے ہاں سات اسباب عسل یہ ہیں : منی کا ظاہری جسم پرشہوت کے ساتھ نکل آ نا، حشفہ یا عضو کے شخص کرنے والے چوامور ہیں، احناف کے ہاں سات اسباب عسل یہ ہیں : منی کا ظاہری جسم پرشہوت کے ساتھ نکل آ نا، حشفہ یا عضو کے شخص کے عضو کا بقد رحشہ زندہ آ دمی کے دونوں راستوں میں ہے کسی میں داخل ہونا مردہ انسان یا جانور کے ساتھ وطی کرنے میں انزال کا ہوجانا سونے کے بعد پہلے سے مادے کا پایا جانا اگر نیند سے پہلے اس مخص کا عضو تناسل تنا ہوا نہ ہو۔ تری کا بے ہوثی اور نشے سے افاقہ پانے کے بعدد کھنا جس کے بارے میں منی ہونے کا گمان ہو چیض اور نفاس مزید اضافہ یہ حضرات اس کا کرتے ہیں کہ میت کا نہلا نا بھی فرض سے بے یعنی فرض کفا ہیں۔

مالكيد كے بال چاراسباب فرضيت عسل بيديس منى كا تكنا، حشف كاغائب مونا، حيض اور نفاس -

شواقع کے بال پانچ یہ بیں موت، حیض، نفاس، ولادت بغیر کسی تری کے صحیح قول کے مطابق حشفہ کا یاس کے بقدر عضو کا عورت کی اگلی شرمگاہ میں داخل ہونے کے سبب جنابت کا ہونا۔ اور منی کا عام عادی طریقے وغیرہ سے نکلنا۔

احتاف فرماتے ہیں دس چیزیں الی ہیں جن کی بناء پوشل لازم نہیں ہوگا۔ (۱) ندی (۲) ودی (۳) احتلام بغیرتری کے (۴) ولا دت بغیر خون کے امام ابوحنیفہ کے قول سے مطابق صحیح قول ہے مطابق صحیح قول ہے ہ احتیاطا اس صورت میں بھی غشل واجب ہو۔ (۵) ایسا کپڑ الپیٹ کرعضو تناسل داخل کرنا جولذت کے حصول سے مانع ہو، سیح قول کے مطابق۔ (۲) ختنہ کرانا۔ (۵) دونوں راستوں میں یا ایک میں انگلی وال لینا۔ (۸) جانور یا مردہ سے بلا انزال وطی کرنا۔ (۹) باکرہ لاکی سے اس طرح ہمبستر ہونا کہ اس کی بکارت بھی زائل نہ ہواوراس محض کو انزال بھی نہ ہویہ بات پیش نظر رہے کہ جب دواسباب شسل لازم کرنے والے جمع ہوجا کیں جیسے چیض اور جنابت بالتھاء ختا نین اور انزال وغیرہ تو آیک عسل کرنا کافی ہوگا ای طرح جمہور علاء کے ہاں غسل کی نیت وضوی طرف سے بھی نیت شار ہوگی کیونکہ دو اس کے ذیل میں انجام یا تا ہے بخلاف اس کے برعکس کرنے کے ، حنابلہ فرماتے ہیں کہ وضوی نیت بھی ضروری ہے۔

# ۳۔ تیسری بحث ....عنسل کے فرائض

عسل کی فرضیت قرآن کی آیت:

لاتَقْرَبُوا الصَّلُوقَ وَ الْنَتُمُ سُكُوى حَتَّى تَعْلَوُا مَا تَقُولُونَ وَ لاجُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْسَلُوا السَّنَا فَا اللَّهُ عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْسَلُوا السَّنَا فَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا الْعُلِمُ اللِّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا الْمُعَلِّمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَل عَلَيْكُوا ع

نی کریم صلی الله علیه وسلم کے خسل کا طریقہ عنسل کرنے کا تکمل طریقہ سنت نبویہ ہے معلوم ہوجا تا ہے، حضرت عائشہ رضی الله عنہ سے معقول ہو وہ اتی ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم جب جنابت کا خسل فرماتے تواس طرح شروع کرتے کہ پہلے اپنے ہاتھ دھوتے پھراپنے دائمیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی والتے بھراپی شرمگاہ دھوتے بھر وضوفر ماتے ، پھر پانی لیتے اور پانی اپنے بالوں پر والتے ہوئے اپنی دائمیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی والتے بھراپی شرمگاہ دھوتے بھر وضوفر ماتے ، پھر پانی لیتے اور پانی اپنے بالوں پر والتے ہوئے اپنی

● .....علاء کاعسل سے بل وضو کرنے کے استحباب پراتفاق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتباع کرتے ہوئے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میڈسل بیٹ مدد گار ثابت ہوتا ہے اور اس میں اچھار ہتا ہے کمننی ج اص ۲۱۹۔

علاء كرام في عسل مين مندرجة بل اموراا زمقر اردي بين - ٢

کیا ہے ہوئے اور گندھے ہوئے بالوں کی لتوں کا کھولنا واجب ہے؟ اس بارے میں علماء کی باہم قریب قریب آراء ہیں۔احناف فرماتے ہیں چنیایا جوڑے کی جڑتک پانی کا پہنچ جانا کائی ہے اور بید فع حرج کی وجہ سے ہے کہ ان کا کھولنا اور پھر باندھنا حرج اور مشقت کا کام ہوئی ہوں یا گھٹی ہویا اتی تختی سے ٹیس بنائی گئی ہوں کہ پانی ان میں نہ جا سے تو ان کو کھولنا لازم ہوگا ہے تول کی مطابق ہیکن اگر سردھونے سے اس کو ضرر ونقصان لاحق ہوتو وہ دھونے کو ترک کر سکتی ہے اور ایک قول میرے کہ وہ سے کہ کہ وہ سے کر لے اور ایٹ شوھر کو ہم بستری سے ہیں رو کے۔

ر رویساں میں اروروں ویک رویاں ہوئی ہے جی گئی ہے۔ احناف کے ہاں قلفہ کے اندر تک دھونا واجب ہے اس کو کھو لئے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے مرد کے لئے بالوں کی لٹوں کو کھولنا اور ہالوں کی جڑوں کو دھونا مطلق واجب ہے۔

ائ تفصیل کے مطابق مالکیے بھی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نہانے والے پراپنے بٹے ہوئے بالوں کو کھولنالا زم نہیں ہے جب تک کدوہ انتہائی ختی ہے بے ہوئے نہوں کہ کھال تک پانی پہنچناممکن نہ ہویا ان کو اسنے دھاگوں سے با ندھا گیا ہوجو پانی کو کھال تک پہنچ سے دوک دیں یا بالوں کی تہنچنے سے دوک دیں ۔ حنفیداور مالکیہ کی دلیل حضرت ام سلمہرضی اللہ عنہا کی روایت کر دہ حدیث ہے انہوں نے عرض کیا میں اللہ عنہا کی روایت کر دہ حدیث ہوں جو اپنے بالوں کو باندھتی ہوں تو کیا میں ان کونسل جنابت یا خسل حیض کے لئے کھولا کروں؟ آپ نے فرمایا منہیں تنہارے لئے اتنا کافی ہے کہتم لی بھر کریانی تین مرتبہ اپنے سریرڈال لو۔ ●

شوافع فرماتے ہیں کہ اگر پانی بالوں کی جڑ تک بال کھوٹے بغیرند پہنچ تو ان کو کھولنا ضروری ہوگا ہیکن بندھے ہوئے بالوں کی جڑ قابل

امام احمد رحمة الله عليه حيض اور جنابت كه درميان فرق كرتے ہيں ، و ه فرماتے ہيں كه عورت حيض يا نفاس كے نسل كے لئے بالوں كا كھولنا النام ہاور جنابت كے بارے ميں بيد حضرت النام ہاور جنابت كے بارے ميں بيد حضرت عضرت المسلمہ درضى الله عنها والى حديث كو اختيار كرتے ہيں اور حيض كے نسل كے لئے بالوں كے كھولنے كولازم قرار دينے كے لئے دليل حضرت عائشہ رضى الله عنها كى روايت ہے كہ نبى كريم صلى الله عليه وسلم الن كو حالت حيض۔

سی الله به می روی سے بری رویا کا ملک میں کا میں کا کوی ہے۔ میں کا کھی جب ہی ممکن ہے جب وہ کھلے ہوئے ہوں نہ کہ میں فرماتے تم پانی لواور بیری بھی لواور بالوں میں کنگھی کروں اور بالوں میں کنگھی جب ہی ممکن ہے جب وہ کھلے ہوئے ہوں نہ کہ بند ھے ہوئے یالٹ بنے ہوئے۔ بخاری کی روایت کروہ الفاظ بیں اپنا سر کھولواور کنگھی کرواین ماجہ کے دوایت کروہ الفاظ بھی یہی ہیں۔ تاہم این قدامہ فرماتے ہیں چین کے شال میں بال کھولنا مستحب ہے اور ان شاء اللہ یہی زیادہ سی میں کا فقط ایک جگہ اس طرح آئے ہیں افعاً نقضه للحیض ؟ قال: لا کیا ہیں جین کے شال میں کے لئے ان کو کھولوں؟ آپ نے فرماینہیں)

خلاصدکلام ہیہ کہ چاروں ندا ہب اس پر شفق ہیں کہ تورت کے لئے بال کھولنا واجب نہیں اگر پانی بالوں کی جڑوں تک چہنچ جائے جیسا کہ حضرات ام سلمہ رضی اللہ عند کی گذشتہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور اگرجم کا کوئی حصہ خشک رہ جائے جس تک پانی نہ پہنچ کا ہوتو اس کے لئے صرف اس جھے کو دھولیدنا ہی کا فی ہے۔ حنابلہ کے ہاں تیجے قول یہ ہے کہ دوسری یا تیسری مرتبہ دھوتے ہوئے بالوں میں رہ جانے والا پانی ہمی اگر اس خشک جھے پر نچوڑ لیا جائے اور پانی اس جھے پر بہہ جائے تو بھی جائز ہے کیونکہ اس خشک جھے کو بالوں کے پانی سے دھولینا ایسا ہی ہمی اگر اس خشک جھے کو بالوں کے پانی سے دھولینا ایسا ہی ہمی اگر اس خشک جھے کہ بانی ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل ہے جھیے اس کو سنے پانی نہیں بینچ کا ہے، آپ نے اس کیا ہے کہ بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے جم کیا ہے۔ آپ نے اس کو کھی ہے اس تک پانی نہیں بینچ کا ہے، آپ نے اس کو کھی ہے بال اس جگہ نے وار دے۔

سرکی کھال دھونے کا تھم یہ ہے کہ بیدواجب ہے،سرکے بال کم ہوں یازیادہ اس طرح بال کے پنچے کی کھال بھی دھونا واجب ہے، جیسے ڈاڑھی کے پنچے کی کھال کیونکہ حضرت اساءرضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے فرمایاتم میں سے جو غسل کرےوہ پانی لے اور پاک ہوجائے اوراچھی طرح پاک ہو، پھراپنے سر پر پانی بہائے اور اس کو ملے یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے پھراس پر پانی بہالے € حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علہ وسلم نے فرمایا:

جو میں بنایت کے شل میں ایک بال برابر جگہ بھی خٹک چھوڑ دے جس تک پانی نہ پنچے تو اللہ اس جگہ کے ساتھ جہنم کی آگ میں سے ایسا ایسا کریں گے حصرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں نے اپنے بالوں سے دشنی کی ہے، امام ابوداؤد نے مزید بیسی نقل کیا ہے کہ حصرت علی اپنی بالوں کو کٹا ہوار کھتے تھے واور عظی دلیل اس کی ہے کہ بال کے نیچے کھال تک پانی بلاضرر پہنچا ناممکن ہے تو اس پر پورے کہ حضرت علی اپنی بالوں کو کٹا ہوار کھتے تھے واور عظی دلیل اس کی ہے کہ بال کے نیچے کھال تک پانی بلاضرر پہنچا ناممکن ہے تو اس پر پورے

<sup>● .....</sup> پیحدیث امام بخاری نے روایت کی ہے۔ ۔ .... بروایت امام سلم۔ کبروایت ابو داؤ د اور امام احمد. نیل الماوطار ج اِ ص ۲۳۷.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلدادل جمع من الفقه الاسلامي وادلته ..... وضووت كاميان المسلامي وادلته .... وضووت كاميان جمع كي كهال كي طرح بيهان بيمي ياني پهنجانالازم موگا-

لنکے ہوئے بالوں کا دھونا شوافع کے بال واجب ہے دلیل اس کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نقل کردہ حدیث ہے کہ ہر بال کے بیچے جنابت ہوتی ہے دوسری بات میہ کے دوسری بات میہ کہ دوسری بات میہ کہ دوسری بات میہ کہ دوسری بات میں کہ جگا گا ہوابال ہے تو اس کا دھونا بھی ایسے ہی واجب ہے جیسے بھنووں اور پیکوں کے بال دھونا

، مالکیداوراحناف کے ہاں بدواجب نہیں ہے دلیل اس کی حضرت ام سلمہ رضی اللّٰدعنہا کی روایت کردہ حدیث ہے جو بالول کے منہ کھولنے کے مارے میں ہے جب کہ انہوں نے بی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کو بیہ بتادیا تھا کہ انہوں نے ایپے سرکے بال باند جھے ہوئے ہیں ،اگران بالول کا دھونا واجب ہوتا تو ان کا کھولنا بھی واجب ہوتا تا کہ ان کو بھی دھویا جاسکے۔

حنابلہ کے اس کے بارے میں دوتول ہیں، ان میں رائج قول وجوب کا ہے جیسے شوافع کا ہے، اور پانی بہاتے وقت ان بالوں کو سلے تاکہ پانی نیچ کھال تک بینی جائے لہذا اس کے اندرانگلیاں ڈالناضروری نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ وہ کھال کو بھی ملے۔ اسی طرح ان حضرات کے ہاں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرناضروری ہے، وضو میں پاؤں کی انگلیوں کا خلال مستحب اور ہاتھ کی انگلیوں کا خلال واجب ہے۔ مالکیہ کے ہاں فراکض میں یہ بھی داخل ہے کہ آ دمی ایپ سر کے بالوں میں خلال کرے خواہ وہ گھنے کیوں نہ ہوں، خواہ وہ سر کے بال ہوں یا کہیں اور کے ۔ اور خلال کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو ملادے (یعنی ان میں انگلیاں پھیر کر آئییں ہاتھ سے سونتے جس سے وہ کل کرجع ہوجا کیں )۔

اسکی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا: حنفیہ اور حنابلہ ان دونوں کو واجب قرار دیتے ہیں۔ قر آ ن کی آ بیت کے الفاظ پر عمل رکتے ہوئے کہ گھر گوان میں میں نائے گئے میں گوان سے دیکھ کو بنیا دبناتے ہوئے کہ پھرتم۔

کے اوپر پانی بہاؤ، تو اس میں پورے بدن کو پاک کرنے اور اس پر پانی بہانے کا حکم ہے ان دونوں کا مطالبہ کیا گیا ہے ● مالکید اور شوافع فرماتے ہیں کہ بیٹسل میں بھی سنت ہیں جیسے دضومیں ہیں، دلیل اس کی وہ شہور صدیث ہے کہ دس چیزیں فطرت کا حصہ ہیں اور ان میں کلی کرنا اور ناک میں یانی ڈالن بھی شامل ہیں۔ ●

ساسس بدن کا پہلا حصہ دھوتے وقت نیت کا ہونا۔ یعنی فرض عسل کی نیت کا ہونایا جنابت یا حدث آکبر دور کرنے کی نیت کرنایا الیمی چیز کے مباح کرنے کی نیت کرنا یا ایمی چیز کے مباح کرنے کی نیت کرنا کہ بید دنوں عسل پر موقوف ہوتے ہیں۔ اور اگر ایسی چیز کی نیت کی خسل کی خیت کی خسل ہونوں عسل ہوقا۔ ہوتے ہیں۔ اور اگر ایسی چیز کی نیت کی جس کی ضرورت درچیش نہ ہوتی ہوچیے عید کے دن کے لئے عسل کی نیت تو عسل جنابت صحیح نہیں ہوگا۔ اور نیت کا مقام دل ہے اور اس کا فرض کے اول جھے سے ملا ہوا ہونا ضروری ہے اور وہ ہے بدن کا وہ حصہ جو عسل میں پہلے دھویا جائے خواہ اوپر کی حصہ ہونا خیار حصہ ہو کیونکہ عسل میں ترتیب لازی نہیں ہے۔

احناف کے علاوہ جمہور علما عنسل کے لئے نیت کولا زمی قرار دیتے ہیں جیسے وضو کے لئے اور دلیل اس کی انبہا الاعمال بالنیات والی صدیث ہے۔ احناف کے ہاں نیت کے ساتھ شروع کرناسنت ہے تاکہ اس کا تعل ایک نیکی شار ہوجو باعث تواب بن جائے۔

سم الله پڑھنا جمہور کے ہاں سنت ہے، حنابلہ کے ہاں فرض ہے جیسے وضو میں تا ہم بید حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا تھم جنابت کے بارے میں ہاکا ہے کیونکہ بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں وار د صدیث صراحنا صرف وضو کے بارے میں ہے کی اور چیز کے بارے میں نہیں۔

ہم .....مانا ور پے در پے انجام دینا: فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کھنسل میں تر تیب واجب نہیں، لہذاجسم کے او پری یا نجلے کسی جھے سے عنسل شروع کرنا درست ہے۔ فقہاء میں سے صرف مالکیہ ملنے کو واجب قرار دیتے ہیں، خواہ کپڑے سے ملا جائے اور موالات (پے در پے

ا استفار مدنیلمی فرماتے ہیں کداحناف کامضمضہ اور استنشاق کے باری میں واروحدیث سے بیاستدلال کے بیدونوں سل بیس فرض اوروضو میں سنت ہیں فریب ہے اللہ میں منازی ہوئی کیا ہے۔ نصب الرابیة ج اص ۲۵۔ اصحاب صحاح ستہ نے ماسوالها م بخاری ،اس کوروایت کیا ہے۔ نصب الرابیة ج اص ۲۵۔

الفقه الاسلامی وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوع مسل کابیان انجام دینا) بھی واجب ہےاگر انسان کو یا در ھے اور اس کے کرنے پر قدرت ہو۔

اور دلک بینی ملنے سے مراد ہے عضو کا جسم کے طاہری جھے پر چھیرنا، ہاتھ ہو یا پاؤں ،الہذا پاؤں کو دوسرے سے ملنا کافی ہے اور ہاتھ کی پشت سے ، بازوسے اور ہاتھ اور ہاتھ کی ہے ، بلکہ ہاتھ سے ،بازوسے اور ہاتھ کے باوجوہ حجے قول کے مطابق کپڑے سے ملنا درست ہے اور وہ اس طرح کہ کپڑے دونوں اطراف کو دونوں ہاتھوں سے بکڑے اور پچ کے جھے سے بدن کورگڑے مطابق کپڑے نے ملنا درست اور کافی ہے بشرطیکہ اس طرح دی سے بھی ایسا کرنا درست ہے ،اور پانی جسم پرڈالنے کے بعداس کے بہہ جانے کے بعد بھی ایسا کرنا درست اور کافی ہے بشرطیکہ پی نے بشرطیکہ کی نے ہوجائے ،اور اگر ملنا ممکن نے ہوتو وہ قابل معافی ہوگا اور صرف پورے بدن پر پانی بہالینا کافی ہوگا جسے دیگر تمام فرائض میں ہوتا ہے ، کونکہ الند تعالیٰ وسعت اور برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے۔

اورپے دریے کرناغسل میں بھی ایسے ہی فرض ہے جیسے وضو میں فرض ہے اگر جان بو جھ کر دیر کرے تو اگر وقفہ لمباہو جائے تو عسل باطل ہو جائے گااورا گروقفہ لمبانیہ واہوتو نیت کر کے اس کو کممل کرلے۔

مالکیہ کےعلاوہ فقہاء ملنے کواور پے در پے کرنے کو واجب نہیں قر اردیتے ہیں ، کیونکہ بیآیت فساطھ روااور غسل کے بارے میں وارد احادیث ان دونوں امور سے تعرض نہیں کرتی ہیں۔لہذا ہے واجب نہیں ہوں گے۔

# عنسل کے فرائض کامختلف مذاہب کے نقطہ نظر سے خلاصہ

سلسسشوافع فرماتے ہیں عسل میں تین چیزیں فرض ہیں، نیت، نجاست کا دور کرنا اگروہ ہو، پانی کا ظاہراً نظر آنے والی کھال پراوراس کھال پرموجود بال وغیرہ پر بہانا تا کہ پانی بالوں کے بیچے تک پہنچ جائے۔اس کے علاوہ باقی امورسنت ہیں۔

الم حنابلككافد جب: النك بالعسل كواجبات كياره امورين:

نجاست اورائیں چیز کادور کرنا جو پانی کو کھال تک پہنچنے ہے رد کردے، نیت بھم اللہ پڑھنا پورے بدن، منہ اور ناک تک میں پانی بہانا اور ڈالنا البغدامضمضہ (کلی) اور استنشاق (ناک میں پانی ڈالنا) عسل میں بھی ایسے واجب ہے جیسے وضومیں بال کے اندر اور باہر دھونا مرد کے مول باعورت کے لئے ہوئے ہوں بانہیں اور چیش ونفاس کے شل کے لئے بالوں کا کھولنا عسل جنابت کے لئے نہیں اگر بالوں کی جڑیں میلی الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول ..... وضوعت کا بیان مکن ہوا گوشی وغیرہ کے نیچ کا حصہ دھونالہٰذااس کو وہ حرکت دے تاکہ پائی ہمکن ہوا گوشی وغیرہ کے نیچ کا حصہ دھونالہٰذااس کو وہ حرکت دے تاکہ پائی اس کے نیچ بینج سے، اور عورت کی شرمگاہ کا وہ ظاہری حصہ جوعورت کے بیٹھنے کے وقت ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اس کا تکم ظاہر کا ہے۔ اور شرمگاہ کا دہ ظاہری حصہ دھونا ضروری ہے بلکہ ستحب بھی نہیں ہے نواہ ضرر کا اندیشہ نہ بھی ہو۔ تر تیب اور پے اندر کا حصہ دھونا ضروری ہے بلکہ ستحب بھی نہیں ہے نواہ ضرد کا اندیشہ نہ بھی ہو۔ تر تیب اور پے در ہے ہونا اعضا وضوکو دھوتے وقت ضروری نہیں کیونکہ شال ان کی طرف سے ہوجاتا ہے کیونکہ وضواور خسل ایسی عبادتیں ہیں جوا یک دوسرے میں واضل ہیں لہٰذا چھوٹی عبادت کا تھم ساقط ہے جیسے عمرہ جج کے ساتھ ہونے کی صورت میں ایسا ہوتا ہے۔ اور جسم کا مانا واجب نہیں آگریقین یا گان غالب اس بات کا ہوکہ یانی پور ہے جسم پر بہہ چکا ہے۔

مہ \_ چوتھی بحث بخسل کی سنتیں ..... میں نے گذشتہ صفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسل کا طریقہ بیان کیا تھا، وہ خسل کے کامل اور جامع طریقے کی دلیل ہے جس میں واجب اور سنت دونوں کا بیان آ جا تا ہے، حنابلہ کی رائے کے مطابق یہ وہ ہے جس میں دار جنج ہوں۔●

(۱) نیت (۲) بسم اللہ یو صنا (۳) دونوں ہاتھ تین دفعہ دھوتا (۳) جسم پر موجود گندگی دھودینا (۵) وضوکرنا (۲) سر پر تین لپ بھر کر پانی اللہ جسم پر بانی جسم پر بانی بہانا (۸) جسم کی دائیں جانب سے پہلے شروع کرنا (۹) ہاتھ سے اپنی النا جس سے بالوں کی جڑیں پانی ڈال کرخلال کرنا ان پر پانی بدن کو ملنا (۱۰) نہانے کی جگہ سے جث جانا (۱۱) بھر اپنے پاؤں دھولینا اپنے سراورداڑھی کے بالوں کی جڑیں پانی ڈال کرخلال کرنا ان پر پانی مہانے سے سکے۔

بہانے سے پہلے۔ عنسل کی وہ منتیں جن کے کرنے سے خسل کی تکمیل ہوتی ہو بختلف مذاہب کے لقط نظر سے مندر جد ذیل ہیں۔ ● عنسل کی وہ منتیں جن کے کرنے سے خسل کی تکمیل ہوتی ہو بختلف مذاہب کے لقط نظر سے مندر جد ذیل ہیں۔ ●

ا...... دونوں ہاتھ اور شرمگاہ دھونے سے عنسل کی ابتداء کرنا نجاست کو بدن پرسے دور کرنا اگر نجاست ہواور شوافع کے بیان کے مطابق آگلی اور پچیلی شرمگاہ دھونے کی نیت کرےاور اس طرح کہے: میں جنابت کی ان دونوں جگہوں اور ان کے درمیان سے دور کرنے کی نیت کرتا ہوں۔۔۔

۲..... پھرنماز کے لئے کیا جانے والا دضوکرے احناف کے ہاں اگر نہانے والا ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں پانی تھہر جاتا ہوجیسے بڑا تسلہ وغیرہ تو پاؤں بعد میں دھونااولی ہےادراگروہ ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں پانی اس کے پاؤں سے ندلگنا ہوجیسے کسی شختہ یا کسی او صورت میں پاؤں پہلے دھونا فضل ہیں۔اور دضوکرنے سے احناف اور حنابلہ کے ہاں واجب ،مضمضہ اور استنشاق بھی اس کے ختمن میں اوا ہوجاتے ہیں۔

مالکید کے ہاں کان کے سوراخ میں گیلا ہاتھ پھیرلینا کافی ہاس کو دھونے وغیرہ میں مبالغہ آمیزی نہ کرے کیونکہ ایسا کرنا ساعت کے لئے نقصان دہ ہے کان کا ظاہری اور باطنی حصہ ظاہر بدن کی طرح ہے اس کا دھونا بھی واجب ہے۔

سا...... پھر شوافع کے ہاں وہ بدن کے ان حصوں کود کھے بھال نے ساتھ دھوئے جن میں موڑیا گہرائی وغیرہ ہواوراس طرح کرے کہ ہاتھ میں پانی لے کراونچی نیچی مڑنے والی جلہمیں جیسے کان، پہیٹ کی سلوٹیس اور ناف وغیرہ میں اہتمام سے بہنچائے، کیونکہ اس طرح کرنے سے پانی کے پینچنے کا زیادہ اہتمام رہتا ہے اس طرح کان میں بھی اہتمام کرے اور ہاتھ میں پانی لے کرکان میں ڈالے تاکہ پانی کان کے اندرونی

المغن ج اص ۲۱۷ عسل كالممل طريقة بالكير ك بال الشرح الكيرج اص ۳۱ برطا خط كرير القوائين القتهيد ٢٧ - ٠ فتح القدير ج اص ٣٩ ـ المدوالم ختارج اص ٢٩ ـ المدوالم ختارج اص ١٣٠ ـ الشرح الكبير ج اص ١٣٠ ـ ١٣٧ ـ الشرح المحتارج اص ١٣٠ المفنى ج اص ١٣٠ المعذب ج اص ١٣٠ مغنى المحتاج ج اص ٣٤٠ المغنى ج اص ٢١٠ كشاف الفناع ج اص ١٤٢ ـ ١ مـ ١٤٢ ـ ١ مـ ٢١٠ كشاف الفناع ج اص ١٤٢ ـ ١ مـ ١٤٢ ـ ١ مـ ٢١٠ .

ساسس پھر پانی اپ سر پرڈالے اور بالوں میں خلال کرے پھراپ پورے بدل پر تین مرتبہ پانی بہائے جسم کی دائیں طرف پر پہلے ڈالنا شروع کرے پھر بائیں جانب ڈالے، کیونکہ یہ بات پہلے گذر پھی ہے کہ بی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکی حاصل کرنے میں دائیں طرف سے کام شروع کرنا مرغوب تھا۔ پھر بالوں میں خلال کرے اور ان کی جڑوں میں اچھی طرح ہاتھ پھیرے کیونکہ حدیث میں ہے ہر بال کے یعنی جہ بنابت ہوتی ہے یہ مسنون ہے کہ وہ اپنے بدن کو دونوں ہاتھوں سے ملے کیونکہ اس سے زیادہ صفائی حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح پانی کا متم جگہوں اور سلوٹوں وغیرہ تک چنجنے کا یقین ہوجاتا ہے اور اس طرح اس اختلاف سے بھی نکلا جاسکتا ہے جوان حضرات کے دلک کو واجب کرنے سے پیدا ہوتا ہے لینی مالکہ حضوات ۔ پانی کے تمام بدن اور کھال پر بہہ جانے کے لئے صرف غالب گمان کا ہونا کافی ہے، کیونکہ یقین کا حصول باث مشقت و جرج ہوتا ہے۔

احناف فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بہتے پانی یاس کی طرح کے پانی میں غوط لگائے اور اس میں تھبرار ہے تو اس کوسنت کا حصول ہوجا تا ہے۔ مالکیہ فرماتے ہیں کہ نسل جنابت وضو کے دھونے کی طرف سے کافی ہوسکتا ہے اگر وہ شخص رفع حدث اکبر کی نیت کرلے خواہ حدث اصغر کے دفع کرنے کی نیت نہ بھی کرے بشر طیکہ کوئی ناقض وضوعل سرز دنہ ہوجیسے عضو تناسل وغیرہ کا حجودنا، اور شوافع بھی ایک قول کے مطابق یہی فرماتے ہیں کہ نسل کرلینا کافی ہے خواہ اس کے ساتھ وضوکی نیت کرے یانہیں۔

<sup>• ....</sup>بووایت ابن ماجه بسند صحیح نیل الاوطار ج ۱ ص ۲۳۹ وایت امام احمد، ابودا کرداور ترندی، ترندی نیاس کوحدیث من قرار ویا ب ب کردایت ابودا کرد

۔ عنسل دوبارہ کرنامسنون نبیس کیونکہ اس بارے میں ایسی کوئی بات منقول نہیں ، اور اس میں مشقت بھی ہے ، بخلاف وضو کے کہ اگر پہلے وضو سے عبادت کرچکا ہوتو وضود و بارہ کرنامسنون ہے۔

وضواور عسل کے پانی کی مقدار .... شوافع اور حنابلہ کے ہاں مسنون ہے کہ وضوکا پانی تقریباً ایک مدسے کم نہ ہو ایک مدایک جمع ایک جمع ایک تہائی بغدادی رطل کے برابر ہوتا ہے جو کہ ۲۷۵ گرام کے برابر ہوتا ہے اور خسل کا پانی تقریباً ایک صاع ہے کم نہ ہو جو چار مدہ وتا ہے جو کہ ۲۱۵ گرام کے برابر ہوتا ہے۔ کیونکہ امام سلم کی روایت کے مطابق جو انہوں نے حضرت سفینہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاع پانی سے خسل اور ایک مد پانی سے وضوفر ماتے تھے۔ وضواور غسل کے پانی کی کم از کم مقدار کوئی بھی نہیں ، اگر اوپر والی مسنون مقدار سے کم یانی ہو۔

اوروہ اعضا پر پورابہہ جائے تو بھی کافی ہے۔ ابوداؤداورنسائی نے روایت کی ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے برتن سے وضوکیا جس میں دو تہائی مہ پانی آتا تھا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شل کا حکم دیا اوروہ خض اس طرح کرنے سے فعل انجام دے وہتا ہے اور وہ فعل مکر دو نہیں ہوتا اور وضوا ور خسل میں اسباغ (پورا پورادینا) کا مفہوم یہ ہے کہ سارے اعضاء پر پانی بہہ جائے سے کی طرح مرف پونچھانہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت فاغسلوا وجو ہکھ میں دھونے کا تحکم دیا ہے اور سے دھونا نہیں شار ہوتا ہے لئہ اگرکوئی موفور مرضح کرلے یابرف اس پر پھیر لے تو طہارت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ بیصر فسمے ہوگا خسل نہیں ماسوا اس کے کہ برف بلکی ہواور محقوق وضو پر بہہ جائے تو جائز ہوگا۔ کیونکہ مطلوب دھونا اس طرح حاصل ہوجائے گا۔ اورا گروضو میں ایک مدسے اور تھیلی جائے سے نیادہ استعال کر ہے تو بھی جائز ہے دلیل اس کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیصد بیث ہے کہ میں اور نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہاتے تھے جس کوفرق کہا جاتا تھا اور فرق سولۂ واتی رطل کا ہوتا ہے (تقریباً دی کلوگرام وزن بنتا ہے) معلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہا نے جی میں اس اور وضو میں استعال کئے جانے والے پانی کی کوئی متعین مقدار نہیں کیونکہ لوگوں کے احوال کے احتال سے یہ می مختلف ہوتے ہیں تا ہم نہا نے والے کوچا ہے کہ وہ اسراف اور نبوت کے بین میں کوئی متعین مقدار نہیں کیونکہ لوگوں کے احوال کے اختال ف سے یہ می مختلف ہوتے ہیں تا ہم نہا نے والے کوچا ہے کہ وہ اسراف اور نبوت کے بینے میاندروں سے کام لے۔

ا المساب و ایت امام بخاری. بر و ایت اما م مسلم. پر مدیث امام احمد این ماجداور ترفری نے بھی روایت کی بے امام ترفری نے اس کو مح قرار و یا بیادر اس کو محتی و مقبوم میں اور مدیثیں بھی روایت کی ہیں۔ نیسل الماوطار ج اص ۲۵۰. معنی و مقبوم میں اور مدیثیں بھی روایت کی ہیں۔ نیسل الماوطار ج اص ۲۵۰.

مخسل کے آ داب: مالکیہ اور حنفید خسل کی سنت اور آ داب یا فضائل میں فرق کرتے ہیں، مالکیہ فرماتے ہیں 🖎 کہ اس کی سنتیں یا نچے

القوانين الفقهيه ص ٢٦ الشرح الصغيرج اص ١٥٠ اور بعد كمفحات.

الفقة الاسلامی وادلته ..... جلداول بین میں ڈالنے سے پہلے دھونا۔ (۲) مضمضہ ۔ (۳) استنشاق۔ (۴) کا نول کے اندر سے کرنا۔ (۵) بالول کی جڑوں میں انگلیاں ڈالنے بین پہلے دھونا۔ (۲) مضمضہ ۔ (۳) استنشاق۔ (۴) کا نول کے اندر سے کرنا۔ (۵) بالول کی جڑوں میں انگلیاں ڈالے بغیران کو اوپر سے اچھی طرح ہلانا توان کے ہاں فرائض مسل میں سے ہے جیساگم میں بیان کر چکا ہوں۔ احناف اور حنا بلہ مضمضہ اور استنشاق کو اور شوافع سر کے بالوں میں خلال کرنے کو واجب قرار دیتے ہیں۔ منسل کے فضائل پانچ ہیں۔ (۱) بسم اللہ پڑھنا۔ (۲) سر پرتین مرتبہ پانی ڈالنا۔ (۳) پہلے وضو کرنا۔ (۲) وضو سے پہلے گندگی وغیرہ وور کرنا۔ (۵) اوپری اور دائنی طرف سے شروع کرنا۔

احناف فرماتے ہیں ● کو تسل میں بارہ چیزیں مسنون ہیں: (۱) بسم اللہ ہے شروع کرنا۔ (۲) نیت کرنا۔ (۳) گوں تک ہاتھ دھونا۔ (۳) نجاست دھونااگروہ الگ ہے گئی ہو۔ (۵) شرمگاہ دھونا۔ (۲) نماز والا دضوکرنا۔ (۷) دھونے کے مل کو تین مرتبہ کرنا اور سے ایک مرتبہ کرنا تاہم پاؤں کے دھونے کو اس صورت میں مؤخر کرنا چاہیے کہ اگر شسل ایسی جگہ کرر ہاہو جہاں پانی جمع ہوجا تاہو۔ (۸) پھر پانی اپنے بدن پر بہانا۔ (۹) پانی ڈالنے میں پہلے سر پرڈالنا۔ (۱۰) سر کے بعد دایاں کندھادھونا۔ (۱۱) پھر بایاں کندھادھونا۔ (۱۲) اپنے بدن کو ملنا۔ اور فسل کے آداب وہی ہیں جووضو کے ہیں تاہم مسل میں قبلہ رخ نہ ہو، کیونکہ قسل میں انسان عام طور پر برہنہ ہوتا ہے۔

### ۵ ـ یانچویں بحث .....غسل میں مکروہ امور

احناف فرماتے ہیں کا کفسل میں بھی وہی چیزیں کمروو ہیں جو وضویل کمروہ ہیں اور وہ چیے چیزیں ہیں۔(۱) پانی میں اسراف کرنا۔ (۲) تنجوی سے استعمال کرنا کہ فرض صحیح طور پر اوا نہ ہو۔(۳) پانی چہرے پر مارنا۔(۴) اوگوں سے تفتگو کرنا۔(۵) بلاضرورت ووسرے سے مدولینا۔(۲) دوران منسل دعا کرنا پیاضا فی چیز ہے کیونکہ وضومیں ماثور دعا نمیں اور ہرعضودھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے جیسا کہ میں بیان کرچکا ہوں کا مالکیے فرماتے ہیں کفسل کے مکروہ امور یا نچے ہیں:

۔ (۱) پانی زیادہ بہانا۔(۲) عنسل کے انجام دینے میں ڈھیلا پن اختیار کرنا۔(۳)جسم کوایک مرتبددو لینے کے بعد بار باردھوتا۔(۴) بیت الخلاء میں نہانا۔اللہ کے ذکر کے علاوہ بات چیت کرنا۔

شوافع فرماتے ہیں € کہ پانی بہانے اور دھونے میں اسراف کرنا وضوا وغسل تشہرے ہوئے پانی میں کرنا تین دفعہ سے زیادہ دھونا اور مضمضہ اور استنشاق چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ جنبی ،اور حیض ونفاس کا خون جس کا ختم ہوجائے اس کے لئے نثر مگاہ دھونے اور وضوکرنے سے قبل کھانا، بینا سونا اور ہم بستری مکروہ ہے۔

حنابلہ فرماتے ہیں کہ پانی میں اسراف کرنا مکروہ ہے خواہ آدمی بہتی نہر پر ہو کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سعد پر گزر ہواوہ وضوکر رہے تھے آپ نے دریافت کیا یہ اسراف کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں خواہ تم بہتی ہوئی نہر کے کنارے ہی کیوں نہو۔ ●

جس شخص نے نہانے سے پہلے وضو کرلیا ہواس کے لئے نہانے کے بعد دوبارہ وضو کرنا مکرو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ حدیث کی روسے اس کی ممانعت بات ہوتی ہے وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم عنسل کے بعد وضونییں کیا کرتے تھے، ہاں اگر کسی وجہ سے وضولوٹ جائے مثلاً عضو تناسل پر ہاتھ لگانے وغیرہ کی وجہ سے یاعورت کو شہوت کے ساتھ چھونے کی وجہ سے یاجسم میں سے پچھو نکل آنے کی وجہ سے تو اس صورت میں نماز وغیرہ کے لئے وضو کرنا ہوگا۔ جنبی اور حیض ونفاس کا خون جس کو آناختم ہو چکا ہواوروہ سونا جا ہے تو

..... مراقى الفلاح ص ١٤. وص ١٨. و القوانين الفقهيه ص ٢٦. والحضرميه ص ٢١ اور بعد كـ و كشاف القناع: ج ا ص ١٤٩ اور بعد كصفات المغنى ج: ١ ص: ٢٢٩. و بروايت ابن ماجه الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ..... وضونہ کرنا مکروہ ہے تاہم کھانے چنے یا دوبارہ ہم بستری کے لئے وضونہ کرنا مکروہ نہیں۔اس کے لئے وضوشہ کیا اللہ علیہ وضوشہ کرنا مکروہ نہیں۔اس کے لئے وضوشہ کیا گیا ہے، دلیل اس کی حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما کی نقل کردہ روایت ہے کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا کیا ہم میں سے کوئی حالت جنابت میں سوسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں! جب وہ وضوکر لئے تو سوجائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت جنابت میں سونا چا ہے تو ابنی شرمگاہ دھوتے اور نماز کا وضوکر لیتے اور وضوکا کھانے پینے کے لئے مستحب ہونا تو اس حدیث کی روسے ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب کے نبی کریم صلی اللہ عنہ کی تو وہ نماز والا وضوکر لے اور وہ ہو کا میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ عنہ کی تقل کردہ مستحب ہونا حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ کی تقل کردہ مستحب ہونا وہ وہ وہ ابنی وضوکر ہے ہوں اللہ علیہ وضوکا مستحب ہونا حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ کی تقل کردہ مدیث کی روسے ثابت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی ہوں سے ہی ہم جواوروہ دوبارہ ہم ہم تی کرنا جاسے قوہ وہ دونوں کے مابین وضوکر ہے۔

امام حاکم نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کیونکہ بید دوبارہ کرنے کے لئے زیادہ چستی اور نشاط کا سبب ہے، تا ہم دوبارہ ہم بستری کے لئے عنسل کرناوضوکرنے سے زیادہ افضل ہے کیونکہ وہ زیادہ باعث نشاط ہے۔

حنابلہ کے ہاں جنبی ، حاکشہ اور نفاس والی عورت اپنے بال اور تاخن اتار سکتی ہے اور نہانے سے قبل خضاب لگانا بھی مکر وہ نہیں ہے اس پر ان کے ہاں امام مالک کانص موجود ہے۔ امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ جنبی کے لئے حالت جنابت میں ناخن تر اشنا ، استر الچیم طرفا ، زیرناف بال صاف کرنا ،خون نکلوانا یا اپنے جسم کے سی عضویا جھے کوالگ کرنا ممنوع ہے کیونکہ انسان کوتمام اجزاء آخرت میں واپس دیتے جا کمیں گے تو یہ چیزیں تایا کے ملیں گی اور یہ بھی کہ اجا تا ہے کہ ہر بال کی جنابت کے بارے میں یو چھا جائے گا۔ ●

#### ۲\_چھٹی بحث....جنبی وغیرہ پرحرام امور

جنبی حائضہ اور نفاس والی عورت پروہ امور حرام ہیں جوحدث اصغر میں مبتلا شخص پر حرام ہیں یعنی نماز طواف قرآن یااس کے پچھ جھے کو چھونا جیسے کہ جنبی پرقرآن کی تلاوت مسجد میں داخل ہونا بھی حرام ہیں ان احکام کی تفصیل مندرجہ ذیل ہیں۔ ●

ا نمازاوراس كمثل مجدة الاوت وغيره بالاجماع جنبى فض برحرام بين، كيونكدالله تعالى كافرمان بوَوَانُ سُكُنتُهُمْ مُجنَّبًا فَأَ طَلَهُرُوا (الرَّمَ حالت جنابت مِن بوتو خوب ياكي حاصل كرو بسوره ما كده آيت نمبر ٢)

' کے طواف کعبہ خواہ نقلی ہو، کیونکہ بینماز ہی کی طرح ہے جبیبا کہ اس صدیث میں ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے کہ بلاشبہ طواف کعبہ نماز

ے، جبتم طواف کروتوبات چیت کم کیا کرو۔ • اللہ کافر مان ہے لکیتہ اللہ المُعطَّق وَنَلاس کوسرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں ، سورة

سا .....قرآن کریم کا چھونا، یہ بھی حرام ہے اللہ کا فرمان ہے گذیکہ شکٹ اللہ طبعہ وکن (اس کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں ہورہ واقعہ آیت 24) مطہرون سے مراد ہے منظمرون بین خوب پاکی حاصل کئے ہوئے لوگ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قرآن کو

• ..... متفق عليه. ﴿ بروايت امام احمد بسند صحيح. ﴿ بروايت امام مسلم اور حاكم سبل السلام ج اص ٩٨. ﴿ مغنى المحتاج ج : اص : ٥٥. ﴿ الله المختار ج : اص : ١٤٠ ـ ١٤٠ الشرح الكبير ج : اص : ١٣٨ اور بعد كي ص : ١٤٠ ـ ١٤٠ الشرح الكبير ج : اص : ١٥٠ اور بعد كي صفحات بداية المجهتر ج : اص : ٢١ اور بعد كي صفحات المجهتر ج : اص : ٢١ الموتاج ج : اص : ١٤ اور بعد كي صفحات ، كشاف القناع ج : اص : ١٩٨ اور بعد كي صفحات ، كشاف القناع ج : اص : ١٩٨ ا ـ ١٤٠ الموتاج بن المحتاج بن اص : ١٤ اور بعد كي صفحات ، كشاف القناع ج : اص : ١٩٨ ا ـ ١٤٠ الموتاع بن المحتاج بن المحتاط بن ا

الفقد الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضووعشل كابيان

صرف باك آدى بى جھوئے۔ 0

بیتنوں امور صدث والے مخص برحرام ہیں خواہ صدث اصغر ہو ( یعنی بے وضو ہونے کی کیفیت ) یا صدث اکبر ہو ( یعنی جنابت ) جنبی وغیر ہ کے لئے مزید بہ امور بھی حرام ہیں۔

سمسلمان کے لئے تلاوت قرآن کریم زبانی طور پرخواہ ایک حرف ہی کیوں نہ ہویا تھے قول کے مطابق ایک آیت ہے کم ہی کیوں نہ ہویا تھے قول کے مطابق ایک آیت ہے کم ہی کیوں نہ ہویا تعلق اور ثوافع کا قول ہے، بشر طیکہ ارادہ قراءت کا ہولہٰ ذا اگر دعا ثناء یا سی کام کے ابتداء کی غرض سے یا سکھانے کی غرض سے یا محض اعوذ باللہ پڑھنے کی غرض سے یا ذکر کے طور پروہ پڑھتے ایسا کرنا حرام نہیں ہوگا جسے سواری کے وقت سُبُحان الّذِی سُخَو کُف اَف اَلْ اَلَا اَلَٰ اَلَا اَلَٰ اِللّٰ اَلْ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ ہُونَا اللّٰ اللّٰ

بہم اللہ، الحمد للہ، سورۃ فاتحہ، آیت الکری اور سورہ اخلاص بقصد ذکر پڑھنا حرام نہیں کیونکہ امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یادکیا کرتے تھے ااور جنابت کی حالت میں بول سکنے والے کے لئے زبان سے تلاوت اور گوئے شخص کا اشارہ کرنا بمزلہ بولنے کے ہے اورخواہ وہ تلاوت آیت کے ایک حصری کی کیوں نہ ہوجیسے ایک حرف کیونکہ یہ خلاف تعظیم ہے۔

اس کے حرام ہونے کی دلیل حضرت ابن عمرض اللہ عنہاہے منقول حدیث ہے جوتر ندی اور ابودا وُدنے روایت کی ہے کہ جنبی اور حائصنہ قرآن کریم فرراسا بھی نہ پڑھیں © اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر حال میں قرآن کریم ہڑھایا کرتے تھے جب تک کہ آپ حالت جنابت میں نہ ہوں۔ ©

حنابلہ نے جنبی شخص کے لئے آیت کا کچھ حصہ پڑھنا جائز قرار دیا ہے خواہ وہ اس کو بار بار دھرائے کیونکہ کچھ جصے میں اعجاز (معجزے) کے معنی نہیں ہوتے جب تک کہ وہ طویل نہ ہوائی طرح یہ حضرات حنفیہ کے ساتھ ساتھ قرآن کو ہج کرکے پڑھنے کوبھی جائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ قرآت قرآن نہیں۔اور اس کے لئے ایسی قراءت بھی درست ہے جونماز میں درست نہیں ہوتی یعنی دل ہی دل میں پڑھنا،اور جنبی کے لئے قرآن کریم میں بغیر تلاوت کئے دیجینا اور بالکل زبان ہلائے بغیر پڑھنا بھی درست ہے۔ کیونکہ اس حالت میں وہ قراءت نہیں شار ہوتی ہے۔

مالکیہ نے وہ قراءت جوجنی کے لئے جائز ہوتی ہے اس کی تحدیداس طرح کی ہے کہ وہ آیت جوبطور تعوذ اور حفاظت پڑھی جائے جیسے آیة الکری سورۃ اخلاص ،سورۃ معوذ تین یا اپنے اوپر یا دوسرے پر بغرض دم تکلیف یا نظر کے علاج کے لئے پڑھنا یا کسی تھم پر بطور استدلال پڑھنا جیسے واکت کی اللہ البیع و حروم الربو وغیرہ ۔اور مالکیہ کے ہاں معتمداور سے قول بیہے کے قرآن کی تھوڑی مقدار میں تلاوت حاکضہ

• … بیروایت نسانی نے اورابوداؤد نے اپنی مراسل میں عمر و بن حزم ہے روایت کی ہے اور سندیش ایک متروک محص ہے اور بید دیش طبر انی اور بیعتی نے حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے اور اب کی سند میں ایک اختلافی شخص ہے بید حدیث حاکم نے بھی روایت کی ہے اور کہا ہے کہ بید حدیث عمر و بن حزم سے سیح الا سناو منقول ہے طبر انی نے بید حدیث عثمان بن ابوالعاص سے نقل کی ہے اور اس کو علی بن عبد العزیز نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، اور اس کی سند صدر جرضعف ہے، نہ صسب المرابع ج: اص : ۱۹۹۱، ۹۹۱، علی ملئے میں کہوع میں ذکر کیا ہے اور ضعیف قرار دیا ہے تا ہم اس کے ایسے صدر جرضعف ہے تراد دیا ہے باقی اصحاب سنن اربعہ نے بھی اس کو صدیث حسن سیح قرار دیا ہے باقی اصحاب سنن اربعہ نے بھی اس کو دیت حسن سیح قرار دیا ہے باقی اصحاب سنن اربعہ نے بھی اس کو دویت کیا ہے۔ سبل المسلام: جا ص ۸۸.

وضوونسل کابیان الفقه الإسلامي وادلته .....جلد اورنفاس والى عورت جائز قرار دى كئى بشرطيكه خون آنے كے اوقات موں ،خواه وه جنبى مويانبيں اورا گرخون كا آنارك چكاموتونها لينے تك پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ان کی دلیل استحسان ہے کہ وہ عورت کافی عرصے تک حیض آنے کے سبب اس کورسکتی ہے۔ فقہا ، کااس پراتفاق ہے کہ جنبی حائصہ اورنفاس والی عورت کے لئے قرآن کریم میں دیکھنا حرام نہیں ، کیونکہ جنابت آسکھوں کے دیکھنے میں سرایت تہیں کرتی ہے۔

۵....متجد میں اعتکاف، بیہ بالا جماع حرام ہے، اور متجد میں داخل ہونا احناف اور مالکید کے ہاں مطلقاً ممنوع ہے خواہ اس کوعبور کرنے یا یار کرنے کی غرض سے پیکام ہو،دلیل اس کی وہ حدیث ہے جوابودا ؤدوغیرہ نے حضرت عائشہرضی اللہ عنبا ہے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم تشریف لائے اور صحابہ کرام کے گھر کے دروازے مبحد میں نکلے ہوئے دیکھے تو آپ نے فرمایان گھروں کارخ مسجد سے ہٹا دوء میں مجد کو جنبی اور جا کضید کے لئے حلال نہیں کرتا ہوں ● اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت کر دہ حدیث بھی اس کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے صحن میں تشریف لائے اور با آ واز بلند فر مایا مسجد حائضہ اور جنبی کے لئے حلال نہیں ہے 🗗 اور قر آ ن کریم میں آیت میں آئے ہوئے لفظ عابری سبیل میں عابرین سے مسافر مراد ہیں مسافر حالت جنابت میں نہائے بغیر نماز کے قریب حانے کی ممانعت ہے مستنی ہے،آیت نے بیہ بیان کردیا کہاس کا حکم تیم کا ہے۔شواقع اور حنابلہ جبھی وغیرہ کے لئے مسجد میں گھبرنے اوراس میں بلاضرورت آنے جانے کوممنوع قرار دیتے ہیں کے مسجد کوعبور کرنے کومباح قرار دیتے ہیں خواہ وہ بلاضرورت عبور کرے۔ کیونکہ اللہ کا بیفر مان آرائے گئے وہیوا الصَّلَاةَ وَٱنْتُهُ سُكَارِي حَتْبِي تَعْلَمُوا مَاتَقُولُونَ وَلِا جُنْبًا إِلَّا عَابِدِي سَبِيْلِ مِن راستمراد إدر سعيد بن مصور في حضرت جابررضی اللدعنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہم میں ہے کوئی شخص بھی متجد میں کے حالت جنابت میں گزرجایا کرتا تھا، اور حضرت زید بن اسلم سے بھی بیروابیت بھل کی ہے کہ نبی کریم صلی انڈ علیہ وسلم کے صحابہ مبحد میں حالت جنابت میں چلا پھرا کرتے تھے۔

تاہم پیاباحت اس وفت ہے کہ حائضہ اور نفاس والی عورت کے گز رنے ہے مسجد گندی نہ ہواورا گرمسجد کے گند ہے ہوئے کاامکان ہوتو ابيها كرناممنوع موگااوراس ميں مبلنے كي طرح گزرنا بھى حرام موگا\_

### ۷۔ساتویں بحث ....مسنون مسل کی اقسام

عسل مجھی واجب ہوتا ہے جیسے شل جنابت عسل حیض اور عسل نفاس ،اور مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں اسلام لانے کے بعد عسل کرناواجب ہاں علی میں ہوتا ہے، اور حفیداور مالکید کے ہاں عسل بھی مندوب یامتحب بھی ہوتا ہے۔مسنون عسل مندرجذیل ہیں۔ 🇨 ا..... نماز جعد کے لئے عسل بیمتعدداحادیث کی رو سے مسنون ہےان احادیث میں سے ایک حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جمعہ کاعسل ہر بالغ محض پرلازم ہے اوراس میں واجب (لازم) ہونے سے مرادیہ ہے کہ بیمسنون ہے اور مؤ کدہ اوراس بات کی 🗨 ... بروایت ابن امامہ اور اس کاسند میں آیک مختلف فیتخص ہے امام بخاری نے بھی اس حدیث کو تاریخ کبیر میں ذکر کیا ہے اورفر ہایا ہے کہ محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ 🗨 بروایت بیعلی اورابن ماجہ بیعلی نے اس کو سیح قرار دیا ہے۔ 🗨 شوافع فرماتے میں کہ پیرمت مسلمان اورغیر نبی کے لئے ہے نبی کر پیم صلی الله عليه وسلم کے لیے بیحرمت نہیں تھی ،اور کا فر کے لئے مسجد میں تھر باتیج قول کے مطابق درست ہے کیونکہ و واس کی حرمت کا قائل نہیں ہوتا ہے تا ہم کا فرکوخوا ہ وہ چنبی نہجمی ہوسجد میں واخل نہیں ہونے دیا جائے گاسوائے کی ضرورت کے جیسے قرآن سننے یا اسلام لانے کے لئے کھانے چینے وغیرہ کے لئے نہیں اور پیجمی شرط سے کے کسلمان اس کوداخل ہونے کی اجازت دے ہاں اگر کافر کا کوئی مقدمہ دغیرہ ہوا در قاضی مجدمیں ہوتو اس کوجانے کی اجازت ہے مغنی انحتاج ج اص اكـــــفتــح القدير ج اص ٣٣، الـدرالمختار ج اص ١٥٦، ١٥٨، اللباب ج اص ٢٣، مراقي الفلاح ص ١٨، القوانين الفقهيه، ص ٢٥ كشاف القناع ج ١، ص ١ ١ ٢٥٣.١٤ الشوح الصغير ج ١ ص ٥٠٣. ﴿ بيره بيث ماتول حضرات ( يعني صحاح ستد كے حضرات اورامام احمر) نے روایت کی ہے۔

جو خض جنابت یا عورت چین وغیرہ کا نسل جمعہ یا عید کے نسل کے ساتھ کر بے تو بیٹسل دونوں کی طرف سے ہوجائے گا اگروہ جنابت کی پھر جمعہ کی نبیت کر لے یہ تھم بالا تفاق نداہب ہے جیسے کوئی فرض نماز اور تحییۃ المسجد کی نبیت کر بے تو وہ شوافع کے ہاں درست ہوتی ہے، اور جیسے کوئی عورت جنابت اور چین کا عسل کر بے تو ایک غسل دونوں کی طرف سے بالا تفاق کا فی ہوتا ہے۔

مسنون عسل میں سےسب سے زیادہ تا کیداس عسل جعد کی ہے تا ہم بیخوا تین کے لئے مستحب نہیں۔

۳ .....عیدین کی نماز کے لئے شل : پیمسنون ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے شسل فرماتے سے تاہم علامہ شوکائی فرماتے ہیں اس حدیث سے عید کے شسل کے مسنون ہونے پر استدلال کیا گیا ہے کین اس باب میں کوئی حدیث البی نہیں جو کسی شرعی تھم کو ثابت کر سکے عقلی دلیل اس کی ہیں ہے کہ بیدائی نماز ہے جو جماعت کے ساتھ اواکی جاتی ہے تو یہ جمعہ کے مشابہ ہوئی۔ بینسل عید کے دن عید کی نماز کے لئے جاضر ہونے والے قص کے لئے ہے خواہ وہ اکیلا پڑھے بشرطیکہ اکیلا پڑھنے سے اس کی نماز درست ہو سکے مثلاً وہ ایک معتبر تعداد کے اواکر نے کے بعداین نماز اواکر ہے۔ لہٰذا میں لمطلوع فنجرسے تبل درست نہیں ہے۔

سسسج یا عمرے کے احرام کے لئے اور زوال کے بعد وتو ف عرفہ کے لئے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لئے مز دلفہ میں رات گزارنے کے لئے طواف زیارت اور طواف وواع کے لئے۔احرام کے لئے مسنون ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باند ھنے کے لئے کپڑے اتارے اور خسل فرمایا ۞ اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چیف ونفاس کی صورت میں بھی یہ کرنا ہوگا ﴿ دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اساء بنت عمیس کواس کا تھم دیا تھا جب ان کے ہاں حضرت جمہ بن انی بکر کی ولادت ہوئی۔ ۞

• ..... بروایت صحاح سته اوراس کی سند جید ہے حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جرسلمان پرلازم ہے کہ سات دن بین آیک مرتبہ نہائے جس بین وہ اپناسر اور بدن دھوئے منفق علیہ۔ ﴿ بروایت ابودا کور، ابن خزیمہ نے اس کوسیح قرار دیا ہے امام احمد اور بیبیق نے اس کوروایت کیا ہے اس کی سند بین آیک راوی ہے جس پر کلام کیا گیا ہے۔ سبل السلام ہے اص ۲۸۔ نیبل اللوطار ہے اص ۲۳۱۔ ۲۳۱۔ ۲۳۱۔ ۲۳۱۔ ۲۳۱ و عفرت فاکہ بن سعد رضی اللہ عنہ ہے کو کہ مناب بیرہ روایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ و عمد کے دن عمد کے دن اور پوم انحر بیر عشل فرماتے ہے بیرہ دیے عبداللہ بن امام احمد نے مسئد میں روایت کی ہے ابن ماجہ نے بیرہ دیا ہے تن ماجہ نے بیرہ بیرہ اللہ وطار ہے اص ۲۳۳۔ ﴿ بروایت امام سلم از حضرت عاکشر رضی اللہ عنہ با بیرہ دیث ابن ماجہ اور ایت امام سلم از حضرت عاکشر رضی اللہ عنہ با بیرہ دیث ابن ماجہ اور ۱۳۳۹ کی ہے نبل اللوطار ہے اص ۲۳۹۰ ابودا کو نہ ۲۳۰ میں ۲۳۰ کے بیال اللہ وطار ہے اص ۲۳۰ ۲۳۰ کے بیال اللہ وطار ہے اص ۲۳۰ ۲۳۰ کے بیال اللہ وطار ہے اص ۲۳۰ ۲۳۰ کے بیال اللہ وطار ہے اس ۲۳۰ ۲۳۰ کے بیال اللہ وطار ہے اس ۲۳۰ ۲۳۰ کے بیال اللہ وطار ہے اس ۲۳۰ ۲۳۰ کے بیال اللہ وطار ہے اص ۲۳۰ ۲۳۰ کے بیالہ مسلم از حضرت عاکشر من اللہ عنہ با بیدہ دیث بیالہ وطار ہے اس ۲۳۰ ۲۰۰ کے بیالہ اللہ وطار ہے اص ۲۳۰ ۲۰۰ کے بیالہ کو کہ کے بیالہ کی کے بیالہ کیا کہ کار دوایت اللہ کے بیالہ کی کے بیالہ کی کے بیالہ کی کے بیالہ کی کے بیالہ کیا کہ کیا کہ کیالہ کے بیالہ کیالہ کو کیالہ کیالہ

مالکیہ فرماتے ہیں کہ طواف سعی، وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ کے لئے عسل مستحب ہے اور احرام اور مکہ میں داخلے کے لئے عسل مسنون ہے، احرام اور عرفہ کے میدان میں داخل ہونے کے لئے عسل مسنون ہے، اور وقوف مزدلفہ اور دخول مکہ کے ۔ لئے میں داخل ہونے کے لئے عسل مسنون ہے، اور وقوف مزدلفہ اور دخول مکہ کے ۔ لئے میں داخل ہونے وہ سامیں۔ سامیں میں داخل میں داخل ہونے کے لئے عسل مسنون ہے، اور وقوف مزدلفہ اور دخول مکہ کے ۔ لئے میں داخل ہونے کے لئے عسل مسنون ہے، اور وقوف مزدلفہ اور دخول مکہ کے ۔ لئے میں داخل ہونے کے لئے عسل مسنون ہے، اور وقوف مزدلفہ اور دخول مکہ کے ۔ لئے میں داخل ہونے کے اللہ میں داخل ہونے کے لئے عسل میں داخل ہونے کے داخل ہونے

مہ ..... سورج گرھن، چاندگر بن، اور صلاۃ استسقاء (بارش کے لئے اداکی جانے دالی نماز) کے لئے بھی مسلون ہے، کیونکہ بدائی عبادتیں ہیں جن میں مردوں کا اجتماع ہوتا ہے اس لئے بیعیدین اور جعدے مشابہ ہیں۔

احناف أنبين صرف مندوب قرار ديتے ہيں۔

۵....میت کونسل دینے کے بعد،میت مسلمان کی ہویا کافر کی۔ یہ مالکیہ،حنابلہ اور شوافع کے ہاں مستحب ہے کیونکہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تحض میت کونسل دے وہ خو دنہائے اور جواس کواٹھائے وہ وضوکرے اور یہ تکم استحباب برمحمول ہے، کیونکہ دوسری صدیث میں میں بے بلاشیۃ مہاری میت پاک حالت میں مری ہے تمہارے لئے اپنے ہاتھ وجو لینا کافی ہیں اور دوسری حدیث میں ہے صحابے فرماتے ہیں ہم میت کونہا ایا کرتے تھے ہو احتاف فرماتے ہیں یہ واجب نہیں کیونکہ ایک حدیث میں ہے تعظام کرنالازم نہیں۔ (۵)

ابن عطاء نے فرمایا ہے اپنے مردول کونجس مت کہوہ سلمان نہ زندہ نجس ہوتا ہے اور نہ مردہ نجس ہوتا ہے (۴) تا ہم احناف فرماتے ہیں ان لوگوں کے اختلاف کے پیش نظر جواس کولازم قرار دیتے ہیں عسل کرلینامستحب ہے۔علامہ شوکانی فرماتے ہیں اس عسل کوستحب قرار دینے کی بات ہی حق ہے کیونکہ اس کومستحب قرار دینے میں تمام دلائل باحسن طریقہ جمع ہوجاتے ہیں اس سے واضح ہوجا تا ہے کہ میت کے نہلانے کے بعد عسل کرنے کا حکم چاروں ندا ہب میں مندوب ہے۔

۷ متخاضہ کے لئے ، یعنی و عورت جس کوچیف کے علاوہ بھی خون آتا ہو، شوافع اور حنابلہ کے ہاں متخاضہ کے لئے ہرنماز کے لئے عسل کرنا مستحاضہ کے لئے عسل کرنا مستحب قرار دیتے ہیں، احناف فرماتے ہیں کہ خون رک جانے پرغسل کرنا مندوب ہے۔ مستحاضہ کے لئے عسل

۔۔۔۔۔ بروایت امام از حضرت ابن محررضی اللہ عنبما بواسط حضرت نافع ،امام شافعی نے حضرت علی رضی اللہ عند سے اور ابن ماجہ نے اس کومرفو عاروایت کیا ہے۔

• بروایت اصحاب سنن وامام احمد امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں یہ منسوخ ہے امام بخاری اور امام بیعتی نے اس بات کوتر جج دی ہے کہ یہ صدیث موقو ف ہے ٹیل الاوطار ج اص ۲۳۷۔ پروایت امام بیعتی علامہ ابن حجر نے اس کوصیح قر اردیا ہے۔ پہ خطیب نے حضرت محریفال کی ہے علامہ ابن حجر نے اس کی اسناد کو صحیح قر اردیا ہے۔ پہ دار علی ہے اور عالم نے حصرت ابن عباس رضی اللہ عنبما ہے مرفو عارف عالم ہے کہ اس کو دوایت کیا ہے حضرت ابن عباس مرفو عالم ہے دار قطنی اور صائم نے اس کو دوایت کیا ہے حضرت ابن عباس مرفو عاتب کے اس کو دوایت کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما ہے مرفو عاتب کو ایک ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما ہے مرفو عارف کا یا ک نہ کہونیل الا وطارح اص ۲۳۸

الفقد الاسلامی وادلة .....جلداول ..... ۴۲۸ .... وضوق سل کا بیان کی مستحب ہونے کی دلیل بیر حدیث ہے کہ حضرت ام حبیبہ کو استحاضہ ہو گیا انہوں نے بی کریم صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ نے انہیں نہانے کا تھم دیا تو وہ ہرنماز کے موقع پر نہایا کرتی حمیں اور دوسری روایت میں ہے جو حدیث حجے کے درجے کی نہیں ہے کہ آپ نے انہیں ہرنماز کے لئے نہانے کا تھم دیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ حضرت زینب بنت جش کو استحاضہ ہواتو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا ہرنماز کے لئے قسل کروں اور وہ نمازین جن میں دوکوا کھٹا کرکے پڑھا جا سکتا ہوان میں دوکے لئے آلی عسل کا فی ہے جیسے ظہر اور عصر ، مغرب اور عشاء کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فقل کر دہ روایت کے مطابق حضرت سہلہ بنت سہیل بن عمر واستحاضہ میں بہتا ہوئی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وکلم سے دریا فت کیا اپ نے آئیس ہرنماز کے موقع پر نہانے کا تھم دیا ان پر بیکرنا گراں گزرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وکلم نیا کہ وہ ظہر اور عصر ، مغرب اور عشاء کے لئے ایک ایک عسل کریں اور فجر کے لئے ایک عشل کرلیں۔ پ

المسجنون، بے موثی اور نشے سے افاقہ پانے کی صورت میں عسل مسنون ہے۔

ان لوگوں کے لئے خسل مسنون ہے،علامہ ابن منذر فرماتے ہیں بیٹا بت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ہوثی کی وجہ سے خسل فرمایا تھا۔ •

مرسس بحجنے لگوانے کی صورت میں، شب برأت کے موقع پر اور لیلة القدر کے موقع پر اگراس کو پالے احناف کے ہاں بحجنے لگوانے کے بعد عنسل اس لئے مندوب ہے تاکہ ان حضرات کے اختلاف سے نکلا جاسکے جو اس کولازم قرار دیتے ہیں۔ شب برأت یعنی شعبان کی بعد حس سنون ہے کیونکہ اس رات میں رزق تقسیم ہوتا ہے اور بیٹ رحویں شب میں اس رات میں رزق تقسیم ہوتا ہے اور اور کی عظمت شان کی وجہ سے مسنون ہے کیونکہ اس رات میں رزق تقسیم ہوتا ہے اور اللہ علی مقدر کے موقع پر اس کود کی میں اس کود کے موقع پر اس کود کے موقع پر میں مسنون ہے۔ کے موقع پر میں میں موتع پر میں موتع پر میں میں کہ کے موقع پر میں میں کہ کونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سرکش قوموں کو تاکہ وہ تکلیف دور کردے۔ اندھیرے اور شدید آندھی کے موقع پر میں مسنون ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سرکش قوموں کو تاہ کہا تھا۔

گناہ سے تو بہ کر لینے والے کے لئے بھی غسل مستحب ہے، اسی طرح سفر سے لوٹ آنے والے سے لئے ،اوراس شخص کے لئے جس کو کوئی نجاست لگ جائے اوراس کی جگہ معلوم نہ ہوتو اس صورت میں پورابدن اور کپڑے احتیاطاً دھولینا بہتر ہے۔

## عنسل کی بحث ہے کمحق دواضا فی بحثیں

ا \_ پہلی بحث مسجد کے احکام .....مسجدیں روئے زمین کی سب سے بہتر اور افضل جگہیں ہیں۔ افضل ترین مساجدتین ہیں \_مسجد حرام ،مسجد نبوی ،مسجد اقصلٰ \_

ان تینوں میں افضل مبحد جمہور علاء کے ہاں ماسواا مام مالک، مسجد حرام ہے، امام مالک رحمة اللہ علیہ کے ہاں مبحد نبوی ان سب میں افضل ہے، جہبر اللہ علیہ کے ہاں مبحد نبوی ان سب میں افضل ہے، جہبر کہ استادی مسجد ہے، جہبر کہ استادی مسجد ہے، جہبر کہ استادی مسجد ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے (جن کی وفات سنہ ۲۷۲ ہجری میں ہوئی) مساجد مسجد ہے، استادی مسجد ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے (جن کی وفات سنہ ۲۷۲ ہجری میں ہوئی) مساجد مستمنق علیہ ہے بروایت ابودا وَداورا بن ماج علامہ نووی نے اس کے بعض طریقوں سندوں کو حسن قرار دیا ہے نیل الاوطار ج اص ۲۳۱۔ پروایت امام

احداورابوداؤد،علامه ابن مجرفرماتے بیں بیکها گیاہے کہ ابن آتھی کواس میں وہم ہوگیا تھا۔ ٹیل الاوطارج اس ۲۳۲۔ صفعق علیه. روایت از حضوت \*عائشة رضى الله عنها نیل اللوطار ج ا ص ۳۳۰۔ الفقد الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ وضووتسل كايمان

ے بینتیس (۳۳) احکامات بیان فرمائے ہیں، وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ **0** 

۔ سین ماکھ اور نفاس والی عورت کے لئے مسجد میں داخل ہونا ممنوع ہے جنابلہ اور شوافع نے بغیرر کے گزرنے کومباح قرار دیاہے،
ان کے ہاں اس میں کوئی کراھت نہیں خواہ کسی ضرورت کے پیش نظر ایسا ہو یا بلا ضرورت ہو، تا ہم اولی یہ ہے کہ بلا ضرورت اس کوعبور نہ کر سے تا اس کوعبور نہ کر سے بال کے متنفہ اور مالکید کے انتقاف سے نکل سکے جیسا کہ میں یہ بات جنبی وغیرہ پر حرام امور کے بیان کے تحت ذکر کر چکا ہوں۔ احناف کے ہاں مسجد کو بلا عذر راستہ بنانا مکروہ تح میں ہے، مالکید فرماتے ہیں کہ مسجد میں سے زیادہ گزرنا مکروہ ہے آگر مسجد راستے سے پہلے بنی ہوئی ہوں اور اگر راستہ پہلے بنا ہوتو اس میں کراہت نہیں۔

ساگر مبحد میں احتلام ہوجائے تواس نے نکلنا واجب ہے ماسوااس کے کہ مبحد بند ہوجانے وغیرہ کی وجہ سے باہر نہ نکل سکے یااس کو اپنی جان یا مال کا خوف ہو۔ چنانچہ اگر وہ باہر نفکل سے عاجز ہویا خوف ہوتواس کے لئے ضرورت کے پیش نظر رک جانے میں کوئی قباحت نہیں مسجد کی مٹی وغیرہ سے تیم مذکرے کہ ایسا کرنا حرام ہے اگر وہ مخالفت کرتے ہوئے تیم کرے تو وہ درست ہوجائے گا۔اوراگروہ جنابت کی حالت میں ہواور پانی مسجد میں ہوتواس کے لئے مسجد میں داخل ہونا اور وہاں عسل کرنا جائز نہیں ہوگا ، کیونکہ اس طرح وہ مسجد میں حالت جنابت

میں آنے کامرتکب ہوجائے گا۔اوراگر پانی پینے کے لئے آئے تو بقدر حاجت رکنے کی اجازت ہے اس سے زاکدر کناممنوع ہے۔ سیسے بوضوحض کے لئے مسجد میں بیٹھنا ہا جماع امت درست ہے ،خواہ وہ شرع غرض کے تحت بیٹھے جیسے اعتکاف قرآن کی ساعت یا

کوئی علمی بات سننے کی غرض سے ہیٹھے یا بلاغرض ہیٹھے۔اس میں کوئی کراھت نہیں ہے۔

مالکیہ فرماتے ہیں کہ کافر کامبحد میں بلاضرورت داخل ہوناممنوع ہے خواہ سلمان اس کواس کی اجازت بھی دیدے ماسوااس کے کہ کوئی ضرورت ہواورضر ورت میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی کام میں اس کی اجرت مسلمان سے کم ہویا وہ کوئی کام مسلمان سے زیادہ اچھا کرتا ہو۔
امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کافر کے لئے ہر سجد میں داخل ہونے کو جائز قرار دیتے ہیں شوافع کے ہاں کافر کے لئے مبحد میں داخل ہونا جائز ہے ماسوامسجد حرام اور حرم مکہ کے اور کافر کے لئے مسجد میں رات گر ار نابھی جائز ہے خواہ وہ جنبی ہو۔ تا ہم وہ ایسا مسلمانوں کی اجازت سے کرے۔

۵ سیمسجد میں وضوکر نا جائز ہے آگر وضو کے پانی سے گندی نہ ہوتا ہم بہتر یہ ہے کہ کسی برتن میں وضوکیا جائے ، علامدا بن منذر فرماتے ہیں ہروہ خص جوائل علم میں سے تھا اس نے مسجد میں وضوکومباح قررادیا بشر طیکہ مبداس سے گیلی نہ ہواور لوگوں کواذیت نہ پہنچے ، ایسا کرنا مکروہ ہیں ہروہ خص جوائل علم میں سے تھا اس نے مسجد میں وضوکومباح قررادیا بشر طیکہ مبداس سے گیلی نہ ہواور لوگوں کواذیت نہ پہنچے ، ایسا کرنا مکروہ

(۱) المجموع ج ٢ص ١٩٦.١٨٧ ج ٣ ص ٣٣، مزيد طاحظ كري اعلام الساجد باحكام المساجد از علامه زركشي (وفات بعد ١٩ عد ١٩٠٠) بطور خاص صفحه نمبر ١٠٣ تا ٢٠٠ جبال انهول في محيد كـ ١١٥٥ ميان فرمات ييان فرمات ييان فرمات بياي طبع بوني بالقوانين الفقهيه ص ٩٣، المعنى ج ٢ ص ٢٣٣، الدوالمختار و دوالمحتار ج ١ص ١٩٠١ كشاف القناع ج ٢ ص ٢٣٣ ١٨٣٨.

حاشية الصاوى على الشرح الصغير ج ا ص ۱۵۸.

الفقد الاسلامی دادلته .....جلداول \_\_\_\_\_ وضوع مسلم الفقد الاسلامی دادلته .....جلداول \_\_\_\_ وضوع مسلم کابیان ہے۔امام ما لک اور امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کر نامکر وہ ہے مبحد کوصاف مقرار کھنے کی خاطر تا ہم احناف نے اس جگہ وضو کر نے کوستی قرار دیا ہے جو وضو کے لئے تیار کی گئی ہو۔

۱۰ ....مسجد میں کھانے پینے اور دستر خوان بچھانے میں کوئی حرج نہیں ، اور اس میں (ہاتھ دھونے کے برتن میں) ہاتھ دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے ، احناف فر ماتے ہیں ایس چیز کا کھانا جس میں تا گوار بونہ ہو مکروہ تنزیبی ہے۔ مالکیہ فر ماتے ہیں مسافروں کے لئے مسجد میں کھانا جائز ہے بشرطیکہ مسجد گندی نہ ہو۔ اس طرح حنابلہ بھی یہی فر ماتے ہیں کہ مسجد میں کھانا اس شرط کے ساتھ مباح ہے کہ مسجد کو کھانے والے گندہ نہ کریں۔

احناف فرماتے ہیں ایسا کرنا مکروہ تحریم ہے، مالکیہ فرماتے ہیں بیحرام ہے۔

۸.....مسجد میں تھوک پھینکنا مکروہ ہے کیونکہ بخاری وسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوک پھینکنا گناہ ہےاورس کا کفارہ یہ ہے کہ تھوک کو فن کر دیا جائے۔

9 ۔۔۔۔ مسجد میں پیشاب کرنا،فصد کھلوانا، یا تجھنے لگوانا حرام ہے اُ رکسی برتن میں نہ ہو۔اورسی برتن میں کروانا مکروہ ہے حرام نہیں ،احناف فرماتے ہیں مسجد میں پیشاب، پا خانداور ہم بستری کرنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ وہ آسان تک مسجد ہی شار ہوتی ہے اور مسجد میں نجاست کا لانا ممنوع ہے لاہذانا یاک تیل ہے روشنی کے جراغ جلانا مکروہ ہے اوراس کونا یاک چیز سے لیپینا اوراس میں فصد کھلوانا مکروہ ہے۔

شوافع فرماتے ہیں مجدمیں نجاست لا ناحرام ہے۔اورو چھن جس کے بدن پر نجاست ہویا زخم ہوتوا گروہ مجد کے گندہ ہونے کا خطرہ محسوں کرے تو اس کے لئے مسجد میں داخل ہوناحرام ہے اورا گر مسجد کے گندہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتو حرام نہیں ۔مسجد کی تغییر اور چونے اور کچ کا کام ناپاک چیز سے کرنا درست نہیں۔احناف کے باب یہ کروہ تحریمی ہے اور مجدمیں ناپاک تیل اور ناپاک جربی سے روشنی کرنا مکروہ ہے۔

ان چیزوں کے حرام ہونے کی دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جوامام سلم نے قل کی ہے کہ بید سیاجدان چیزوں پیشاب اور گندگی وغیرہ کے لئے ٹھیک نہیں ہیں ، بیتواللہ کے ذکراور قر آن کی تلاوت کے لئے ہیں۔

• ا ...مسجد میں درخت نگا نامگروہ ہے اس طرح کنواں کھد دانا مگروہ ہے، کیونکہ یہ دوسرے کے مال میں تعمیراور بنانے کے مترادف عمل ہے اورامام وقت کواختیار حاصل ہے کہ وہ مسجد میں بوئے ہوئے تمام درختوں کوا کھاڑ لے احناف فرماتے ہیں مسجد میں درخت بونا مکروہ ہے ہمواکسی فاکدے کے لئے جیسے مثلاً سیم وتھوروالی زمین میں سیم کم کرنے کے لئے درخت لگانا۔

● …. بروایت بخاری وسلم ۔ مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں مساجد نا ( ہماری مساجد ) ہروایت بخاری و سلم۔ ﴿ اور مسلم نے حضرت عمر بن الخطاب رضی القد عند ہے ان فدکورہ چیز کے معنی میں ایک حدیث روایت کی ہے یہ بات پیش نظر رہے کہ مسجد میں ہوا کا خارت کرنا مکروہ نییں ہے تا ہم اس ہے اجتناب بہتر ہے کو نگد مسلم شریف کی حضرت جایز ہے روایت جو پہنے مزری کہ جو پیاز ابسن اور کرا شکھائے ہماری مسجد میں شاآئے کیونکہ ملائکہ کو اس ہے تکلیف ہوتی جس سے بی آوم کو تکلیف بوتی ہے کرائے : خاص ہم کی میزی ہے۔ نیل ااوو حارث اس میں ا

املان کرتا و کیھے تو وہ کیے اللہ تمہاری چیزتم تک نہ لوٹائے کیونکہ مساجداس کئے نہیں بنی ہیں اور تر مذی کی روایت میں ہے جبتم کسی کو مجد میں ۔ بیچایا خرید تا دیکھوتو کہدو اللہ تمہاری تجارت سودمند نہ بنائے اور جبتم کسی کواپئی گم شدہ چیز کا اعلان کرتے دیکھوتو کہددو : اللہ تم کو یہ چیز واپس

أندلوثائ \_\_\_\_\_\_

ای طرح حفیہ اور مالکیہ کے ہاں خرید وفر وخت مکروہ ہے اور حنابلہ کے ہاں حرام ہے اور اگر ہوجائے توباطل ہوگی۔ اور نمازیوں کے لئے اگر ذکر با آواز بلند کرنا باعث تثویش والمجھن ہوتو حنابلہ احناف کے ہاں ایسا کرنا مکروہ ہے تاہم حنابلہ کے ہاں فقہ حاصل کرنے والے اس سے اسمتنی ہیں۔ اس طرح ان کے ہاں غیر مباح کلام مکروہ ہے اور مباح کلام اگر نمازیوں کے لئے باعث تثویش نہ ہوتو کروہ نہیں مالکیہ فرماتے ہیں مجد میں آواز بلند کرنا مطلقاً ممنوع ہے خواہ ذکر کے لئے ہویاعلم کے لئے ہو۔

امام تر ندی نے فر مایا ہے کہ بیصدیث حسن ہے ابوداؤد، تر ندی اور نسائی نے عمر و بن شعیب سے انہوں نے اپنے دادا سے بواسطہ اپنے والد بیصدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیے وسلم نے مسجد میں خرید وفر وخت سے اور مسجد میں شعر مسجد میں کہ بیصدیث حسن ہے۔

شوافع کے ہاں سائل کو مسجد میں بچھ دینے میں حرج نہیں ہے کیونکہ حدیث میں ہے کیاتم میں سے کسی نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے: میں مسجد میں جب داخل ہوا تو میں نے ایک سائل کو مائلتے دیکھا میں نے عبدالرحمٰن (بیٹے ) کے ہاتھ میں روفی کا ایک ٹکڑا دیکھا تو میں نے اس سے لے کر اس فقیر کووہ دے دیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں مائکنے کو تکر وہ گر دوانا ہے اس طرح الکیہ اور حنا بلہ نے بھی اس کو تکر وہ قر اردیا ہے تاہم دینا جائز ہے صنیف فر ماتے ہیں مسجد میں مائکنا حرام ہے اور سائل کو پچھ دینا مکروہ ہے۔

السن جانوروں اور پاگلوں کو مجد میں لانا کمروہ ہے، اوران بچوں کو بھی جو مجدی تمیز نہ کرسکیں کیونکہ ان لوگوں سے مجد کا گندہ ہونا محفوظ اورام میں تاہم ان کولا نا حرام نہیں ہے کیونکہ بخاری و سلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بنت زینب (نواسی) کو گود میں افضائے ہوئے نماز پڑھی اوراپنے اونٹ پر طواف فر مایا۔ تاہم بیکراہت کی نفی نہیں کرتا کیونکہ بیان جواز کے لئے آپ کا عمل تھا۔ اس طرح وہ اس کے حق میں افضل ہوا کیونکہ بیان کرنا آپ پر لازم تھا۔ یہ تکم حنا بلہ کے ہاں بھی ہے، تاہم وہ پاگلوں کو مجد میں کسی ضرورت کے تحت لانے کی اجازت دیتے ہیں اور بیکر نا مکروہ ہے۔ عورتوں کے لئے مجدوں میں افراد نوٹ کی احبد جانا مکروہ ہے۔

''''''ا''''مسجد کوکسی بیشے وغیرہ کا مرکزیا بیٹھک بنانا مکروہ ہے جیسے درزی وغیرہ کا پیشہ، دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ دالی حدیث ہے جو ''نویں مسئلے کے ذیل میں گزری لیکن وہ مخص جوعلم کی بات لکھ رہا ہویا تفاقا اس میں بیٹھ کر سینے لگا ہواس کو با قاعدہ سلائی کے لئے نشت گاہ نہ ''چاہے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۱۹۶۰۔۔۔۔مسجد میں گدی کے بل لیٹنا،ایک پاؤل دوسرے پاؤل پررکھنااورا نیک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنساناوغیرہ بامور جائز ہیں بخاری اورمسلم میں وارد حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نی کریم سلی التدعلیہ وسلم نے بیتمام امورانجام دیے ہیں۔ میں میں سالم

10.... مسجد میں علمی مجالس منعقد کرنامتیب ہے،اس طرح مواعظ اور ترفیبی با تیس بیان کرنا بھی مستحب ہے۔ صحیح احادیث اس بارے نور میں میں میں میں اس میں اس موادیث اس موادیث اس موادیث اس موادیث اس موادیث اس بارے

المن بهت مي وارد مولى بين جومشهور بهي بين \_

<sup>• …</sup> ابودا وُد نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت عبدالرحن رمنی اللہ عنہ بن ابو بکر رمنی اللہ عنہ سے بیرحدیث عل کی ہے۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول ...... وضووعسل کابیان مسجد میں مباح گفتگو کرنا جائز ہے، اور دنیاوی مباح معاملات پہھی گفتگو جائز ہے خواہ اس میں ہنی بھی آ جائے یہ جب تک جائز ہے جب تک جائز ہے جب تک جدا پی جائز ہے جب تک جائز ہے جب تک میں مباح ہود کیل اس کی حضرت جابر بن ہم وضی اللہ عند کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ کم فرک نماز کے بعدا پی جانماز سے اس وقت تک نبیں اٹھتے تھے جب تک سورج نقل آ تا جب سورج نگل آ تا تو آ پ اٹھ جاتے وہ فرماتے ہیں کہ لوگ بات چیت کرتے دہے اور زمانہ جا صلیت کی بائیں شروع کرتے اور ان باتوں پر صنسا کرتے اور آ پ بھی ان پڑسم فرماتے تھے۔ •

۱۶....مبحد میں شعر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اگر وہ فعیس ہویا اسلام کی تعریف میں ہویا حکمت کی باتوں والا ہویا مکارم اخلاق سے تعلق رکھتا ہویا زہد وتقوی کے متعلق ہویاای طرح دیگر اچھی اور بھلائی کی باتوں پر شختمال ہو۔اس کی دلیل حضرت سعید بن المسیب کی نقل کردہ روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا اور حضرت حسان شعر پڑھ رہے تھے حضرت عمر ان کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ ہولے میں شعراس وقت پڑھتا تھا جب اس مجد میں وہ موجود تھے جوآب ہے بہتر تھے پھر وہ حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے میں شہیں تتم دیتا ہوں تم بتاؤ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹر ماتے سنا تھا: میری طرف سے جواب دو،اے اللہ اس کی مدد کر روح القدس کے ذریعے، حضرت ابو ہر پر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں ہی ہاں وہ شعر جن میں بری با تیں ہوں جسے ملمان کی برائی شراب کی تعریف ہویا موری ہوئی اور دوسری اس حدیث کی روسے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وکی اور دوسری اس حدیث کی روسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وکہ منا میں شعار پڑھنے ہے منع فرمایا ہے۔ یہ تفصیل تمام دوسرے ندا ہوئی اور دوسری اس حدیث کی روسے کہ تبی کریم صلی اللہ علیہ وکی اور دوسری اس حدیث کی روسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولی میں شعار پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ تفصیل تمام دوسرے ندا ہوب کے ہاں بھی ہے۔
میں اشعار پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ تفصیل تمام دوسرے ندا ہوب کے ہاں بھی ہے۔

ے اسسم میں جھاڑو دینا اور صفائی کرنامسنون ہے۔اسی طرح اس میں موجو درینٹ اور تھوک وغیرہ صاف کرنا بھی مسنون ہے بخاری وسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پرمیری امت کے اجرپیش کئے گئے حتی کہ وہ تنکا بھی جونمازی معجد سے نکالتا ہے۔

۱۸۔۔۔۔۔ بڑی ناپندیدہ بدعت سے میں سے بیہ بدعت ہے کہ مخصوص اور مقدس راتوں میں بہت سارے چراغ بلب، فانوس اور روشنیاں جلائی جائیں جیسے شب برأت میں وغیرہ اس میں مجوسیوں سے مشابہت ہے آگ وغیرہ کا اہتمام کرنے میں اور مال کاضیاع بھی ہے۔

9۔....مبحد میں اسلحہ لے کر داخل ہونے والے محض کے لئے بیرمسنون ہے کہ وہ اسلحے کی دھار سے اس کو پکڑے جیسے تیر کی نوک نیزے کی انی وغیر ہ کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی نقل کر دہ حدیث میں ہے کہ ایک مخص مبحد میں تیر لے کر گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس کی نوک کی طرف ہے اس کو پکڑو۔ ●

• ۲....سفر سے واپس لوٹ کرآنے والے کے لئے یہ مسنون ہے کہ وہ پہلے مسجد جائے اور دور کعت اداکر ہے۔ کیونکہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بہی معلوم ہوتا ہے وہ فر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے داپس تشریف لاتے تو پہلے مجد جاتے اور وہاں دور کعات ادافر ماتے ۔ ●

ب سے اور ہاں میں مناز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے یاعلم میں مشغول شخص یا کسی اور نیک یا مباح کام میں مشغول شخص کے لئے بیہ سخب ہے کہ وہ اعتکاف کی۔**●** 

<sup>● .....</sup> بسروایت امام مسلم. ﴿ بسروایت امام بخاری و امام مسلم. ﴿ بیعدیث سنسانی نے اس کوشن سند کے ساتھ محمرو بن شغیب سے انہوں نے اپنے دادا سے بواسطہ دالدروایت کیا ہے ۔ ﴿ بروایت بخاری ومسلم ان حضرات نے اس معنی میں ایک حدیث حضرت ایوموی رضی القدعنہ سے مجلیٰ روایت کی ہے۔ ﴿ بروایت امام بخاری ومسلم۔

الفقد الاسلامی وادلته ..... جلداول ..... وضووتسل کابیان ...... سام سام الفقد الاسلامی وادلته ..... جلداول ..... وضووتسل کابیان .... دنیت کرلے، کیونکه اس طرح اعتکاف خواه کلیل عرصے کے لئے ہی مودرست ہوجا تا ہے۔

سیس رہے بیر میں موں موں اور آگراس کے اس کے بیش کوئی حرج نہیں ہے اس کی دیکھ بھال اور حفاظت کے پیش نظر۔اوراگراس کے کوئے حرج نہیں ہے اس کی دیکھ بھال اور حفاظت کے پیش نظر۔اوراگراس کے کھولے میں آسانی اور راحت ہوتو اس کا کھولے کھولے میں فساد کا خوف نہ ہواور نہاس کی ہے ہم کی میں میں اس کے کھانے میں آسانی اور احت ہوتو اس کا کھولے رکھنا مسنون ہے۔ جیسے کہ سجد نبوی نبی کریم سلم کے عہد میں اور آپ کے بعد بھی بند نہیں ہوا کرتی تھی۔

٣٧....منجدين داخل ہونے والے خص كے لئے دوركعت تحية المسجد پڑھے بغير بيٹھنا مكروہ ہے۔

ہ ۲ ......قاضی کو جاہئے کہ وہ مسجد کو فیصلوں کی جگہ (عدالت کچہری وغیرہ) نہ بنائے ہاں سوائے ان معاملات کے جو فی الفورو ہیں واقعے ہوں تو ان میں و ہیں فیصلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

شوافع صنیفہ، اور حنابلہ کے ہاں مبحد کی دیواروں اور چھتوں پر کتابت کرناممنوع ہے، مالکیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں قبلہ کی طرف کتابت ممنوع ہے تا کہ نمازی کا دھیان نہ بے۔ بسا اوقات ان آیات کے پڑھنے میں لگ جانے سے تو جہ بٹ جاتی ہے۔ اس طرح مسجد میں نقش ونگار بنانا اور ایسے امورانجام دینا جونمازی کی توجہ با ننٹنے کا سبب بنیں مکروہ ہیں۔

ی کا .....مبعد میں داخل ہونے والے کے لئے مسنون ہے کہ دہ اپنے جوتے دیکھے مبعد میں داخل ہونے سے پہلے ان پر لگی ہوئی گندگی وغیرہ دورکر سے کیونکہ حدیث میں ہے جبتم میں سے کوئی مبعد میں آئے تو وہ دیکھ لے اگر اس کے جوتے چپل میں گندگی یا غلاظت لگی ہوئی ہوتو وہ اس کو یو ٹچھ لے اور ان میں نماز پڑھ لے۔●

وع .....موريس واخل بوت وقت اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بأسم الله والحمدالله ، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم ، اللهم اغفرلى ذنوبى وافتح لى ابواب فضلك ولي ابواب رحمتك كمنامتحب ب- جب مجد نظرة يرالفاظ وباره كم اورآ فريس كم اللهم افتح لى ابواب فضلك الى ابواب رحمتك كمنامتحب بديم مجد نظرة يرالفاظ وباره كم اورآ فريس كم اللهم افتح لى ابواب فضلك الى ابواب رحمتك كمنامتحب بديم مجد على المناطقة والمناطقة و

• ..... بسروایت امام بنحاری، مسلم، ابو داؤد، اور ترمذی از حضرت ابوهریره رضی الله عنه • بروایت ابوداؤدبا ساد می بیده مسلم، ابوداؤد، اور ترمذی از حضرت ابوهریره رضی الله عنه • بروایت ابوداؤدبا مسلم • بیاز کار بحض توضیح مسلم میں بین اور اکثر ان میں سے ابوداؤد میں اور نسائی میں اگریتمام الفاظ پڑھناطویل ہول قوصرف اس براکتفا کر لینا کافی ہے جوضیح مسلم میں وارد ہے کدرسول الله علیه وکلم نے قربایا جب کوئی مجدمین داخل ہوتو وہ کے اللهم افتح لی ابواب و حمتک اور جب نظارت کے اللهم انی استالک من فضلک۔

الفقه الاسلامی وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_ وضووشل کابیان داخل ہوتے وقت دایاں یاؤں پہلے اندرر کھے اور بایاں یاؤں بعد میں رکھے ، اور نکلتے وقت بایاں یاؤں پہلے نکالے۔

• ۳ .....مبحد کی کوئی چیز لینا جائز نہیں ہے، جیسے پنچر، کنکر اور مٹی وغیرہ کیونکہ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ بلاشبہ کنکری اس کوخدا کے۔ واسطے دیتی ہے جواس کومبحد سے نکالتا ہے۔ •

اسسسمبرکابنانااس کی تغییر کرنااوراس کی دیمیے بھال اوراس کی بوسیدہ چیزوں کی اصلاح مسنون ہے، کیونکہ حدیث ہیں ہے جوشخص اللہ تعالی کے لئے ایک مبر بناتا ہے اللہ فرماتے ہیں مجدیں شہروں گاؤں اور محلوں ہیں تعالیٰ کے لئے ایک مبر بناتا ہے اس طرح جنت ہیں گھر بناتا ہے حنابلہ فرماتے ہیں مجدیں شہروں گاؤں اور محلوں ہیں حسب ضرورت وحاجت بنانا واجب ہے بیفرض کفالیہ ہے، مبحد کی تغییر اوراس کی تمارت کی دیمی بھال مستحب ہے اور بیمسنون ہے کہ مجدکو تمیل کی بیاز اور کراث وغیرہ کی بوے محفوظ رکھا جائے اور مبحد کا کچیل ، رینٹ ، ناخن تراشنے ، بال کا شنے اورا کھاڑنے وغیرہ سے اور یان ہو چکا ہودرست کی مبر کے ایک ہور ہے اور کہا ہود ہوں کا معبد ) یا قبرستان وغیرہ جو ہے آباد اور ویران ہو چکا ہودرست ہے اگر اس کی مٹی وغیرہ ٹھیک کر لی جائے کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بین ابوالعاص کی نقل کر دہ حدیث اس بات کی طرف مشیر ہے وہ فرماتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وہاں بنا کمیں جہاں ان کے بت خانے تھے اور دھزت انس رضی اللہ عنہ نے دوایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی مبر میں بعض مشرکین کی قبریں تھیں جن کوا کھاڑ دیا گیا تھا۔ حق

# ۲۔ دوسری بحث ....جمام کے عام احکامات شوافع اور حنابلہ نے جمام کے احکام اور اس میں جانے کے آ داب ذکر کئے ہیں، چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔ ۵

 الفقه الاسلامي دادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوو هسل كابيان

ا .....سب سے بہتر حمام وہ ہے جو بلند ہو قیصے پانی کا ہومعتدل حرارت والا ہومعتدل کمروں والا ہواور پرانا بنا ہوا ہو۔

۲ ....جمام کابنانا اوراس کاخریدنا اور بیخنا اور رکزائے پردینا امام احمد بن صنبل رحمة الله علیہ کے ہال مکروہ کے کیونکہ اس میں شرمگا ہول کے پردی میں ہے اور ان ہے بردہ جگہوں پرنظریں پرٹی جیں اور خواتین کا ان میں آنا جانا ہوتا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں جو شخص خواتین کے لئے جمام بنا تا ہے وہ شرعا عادل شار نہیں ہوگا (یعنی اس کی گواشی وغیرہ نا قابل قبول ہوگی) بعض حضرات نے اس کواس پر محمول کیا ہے کہ جب یہ ان ملکوں میں ہوجو تصند نے ہیں ہوتے ہیں۔ جمام اور نائی کی کمائی حنا بلہ کے ہاں مکروہ ہے۔

' سا سے مام میں داخل ہونا مردوں کے لئے تھام میں داخل ہونا مباح ہاں پرلازم ہے کہ وہ ایسی چیزوں نے نظریں بچا کرر گھیں جن پر نظر کرنایا دیکھناان کے لئے حرام ہوائی طرح ان کے لئے اپ ستر کوالیے افراد کے سامنے کھولنا جن کے سامنے ستر کھولنا نا جائز ہودرست نہیں ہے اس سے بچنا ضروری ہے یا نہانے کے علاوہ ستر کھولنا جائز نہیں۔ کیونکہ روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ روایت کرتے مقام پرایک جمام میں گئے تھے، اس طرح نبی کر می صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی منقول ہے جیسا کہ حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ روایت کرتے

ہیں کہ آپ جمام میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے۔

اگر بیخوف ہوکہ سر پرنظر پڑنے ہے اپ آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکے گا اور لوگوں کی نظروں ہے بھی اپنے سر کی حفاظت نہیں کرسکے گا تو

اگر بیخوف ہوکہ سر پرنظر پڑنے ہے اپ آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکے گا اور لوگوں کی نظروں ہے بھی اپنے سر کی حفاظت نہیں کر سکے گا تو

دیکھنا حرام ہے۔ ولیل حضرت بہنر بن حکیم کی روایت کر دہ حدیث ہے جو غسل کی بحث کے شروع میں گزری کہ اپنے سر کی حفاظت کرو ہرکسی
سے سوائے بیوی اور زیر ملکیت باندیوں کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرد دوسرے مرد کے سر کی طرف نددیکھے نہ عورت
دوسری عورت کے سر کی طرف دیکھے، اور دوسری جگہ فرمایا نظے ہو کرمت چلو چروں اور فرمایا ران ستر میں داخل ہے ہا مام میں بغیرتہ بند
کے داخل ہونا حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے مردوں میں سے جواللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہے وہ

حمام میں بغیرت بند کے ندداخل ہواور میری امت کی عورتوں میں ہے جوالقداوراس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے وہ حمام میں داخل نہ ہو۔ ●
دوسری حدیث میں ہے مردوں پر حرام ہے کہ وہ حمام میں بغیرتہ بند کے داخل ہوں ﴿ یہ بھی مروی ہے جب کوئی مخص حمام میں نگا داخل
ہوتا ہے تو اس کے دونوں فر شنے اس کولعت کرتے ہیں ﴿ عورتوں کے لئے حمام میں داخل ہونا مکر وہ ہے ماسوااس کے کدان کوکوئی عذر لاحق ہو
جیسے چیف نفاس، یا کوئی مرض یاخسل کی حاجت ہواور عورت کے لئے گھر میں نہانا ممکن نہ ہو کیونکہ روایت میں ہے کوئی عورت اپنے کپڑے اپنے
گھر کے علاوہ کہیں اور نہیں اتارتی مگروہ اپنے اور اللہ کے درمیان پر دہ جاک کردیت ہے۔ ●

اور نبی کریم سکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب تم پرسرز مین عجم نتخ کی جائے گی اورتم ان میں ایسے گھر دیکھو گے جنہیں تمام کہاجا تا ہے، تو مرداس میں بغیر مذہذے نہ جائیں اور عورتوں کوان میں جانے ہے منع کروسوائے مریضہ کے یا نفاس والی عورت کے۔ ﴿ وجداس کی ہے ہے کہ عورتوں کا معاملہ زیادہ پردےکا ہوتا ہے، اور دوسری وجہ ہے کہ ان کے نکلنے اور جمع ہونے میں فتنے اور شرکا زیادہ امکان ہے ۞ اور عورت کے

• ..... بروایت اصام احمد وسنن اربعه نیل الماوطارج ۲ ص ۲۲ . بروایت امام سلم، ابوداو داورا بن ماجد نے حضرت علی سے دوایت کی کریم سلی الله علیه و سلم نے فرمایاتم اپنی ران نگی نه کرنا اور کسی زنده یامرده کی نگی ران بھی نه و کھنا۔ نیسل المحاوطار ج ۲ ص ۲۲ . بروایت اصام احمد از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نیل الماوطار ج ۲ ص ۲۲ . بروایت امام احمد از حضرت ابده هر بروایت قرضی الله عنه از حضرت جابو . بروایت قرضی الله عنه ایست می کرد امام احمد از حضرت عابد . بروایت قرضی نی الله عنه است می کرد امام احمد از حضرت بروایت قرضی نی تعرب الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه

الفقه الاملامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوفسل كابيان

لئے اپنے گھریے حمام میں نہانا جائز ہے جہاں اس کے ستر کواپیا کوئی نہ دیکھے جس کے لئے اس کادیکھناحرام ہے۔ •

میں سامنے شرمگاہ کھولنا حرام ہے۔ جو تحف لوگوں میں نگاہو کرنہائے تویہ اس کے لئے جائز نہیں ہے۔ کیونکہ لوگوں کے سامنے شرمگاہ کھولنا حرام ہے جیسا کہ یہ پہلے گزر چکا ہے، اور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ حیاوالا اور پوشیدہ ہے حیاء اور پوشیدگی کو پسند فرماتا ہے، سوجب تم میں ہے کوئی نہائے تو وہ چیپ کرنہائے ہیں اگروہ شخص تنہائی میں نہائے تو نگاہو کرنہا نا جائز ہے۔
کیونکہ حضرت موٹی علیہ السلام نے برہنہ ہو کر خسل فرمایا تھا ہوات طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے برھنہ ہو کر خسل فرمایا تھا ہوارا گرکوئی دوسر اُخض کیڑے ہے۔ اس کے لئے پردہ کردے تو یہ جائز ہے کیونکہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کیڑے ہے پردہ کر کے نہاتے تھے اور تنہائی میں بھی پردہ کر لینا بہتر ہے جیسا کہ گذشتہ صدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی لوگوں ہے زیادہ اس کاحق دار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔

یانی میں پیراکی بغیرستر چھیائے نہ کرے، کیونکہ پانی پردے کا کامنہیں کرسکتا ہے، تواس میں نظینہانے والے کابدن نظر آجائے گا۔ ۵۔۔۔۔۔خسلِ اور وضوحِ ام کی پانی سے جائز ہے کیونکہ وہ پاک پانی ہوتا ہے اور اگروہ حوض سے نکل کر بہہ کر آتا ہوتو وہ بمز لہ بہتے پانی کے

ہوتا ہے یعنی وہ پانی جو بہہ کرنکل جائے کیونکہ بعد میں آنے والا پانی تو حوض میں صمر جاتا ہے۔

۲ ..... پردہ اختیار کئے ہوئے محف کے لئے جمام میں ذکر میں مشغول رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کا ذکر ہر جگہ اچھا ہے جب
تک کہ اس جگہ کے بارے میں ممانعت نہ وار دہو۔ روایت ہے کہ حضرت ابو ہر برہ جمام میں تشریف لے گئے ، اور اندر جاکر کہا لہ اللہ اور انگہ اور نیر مصلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آب ہمیشہ اللہ کو یا دکرتے تھے۔

حمام میں قرآن کریم کی تلاوت امام مالک اور تخفی کے ہاں مکروہ نہیں جیسے ذکر الله مکروہ نہیں ہے، امام احمد نے اس کوحمام میں ناپسند کیا ہے خواہ نیجی آواز میں ہی کیوں ند ریڑے۔ کیونکہ حمام ننگے ہونے کی جگد ہے اور اس میں وہ کچھ کیا جاتا ہے جودوسری جگدا چھانہیں ہوتا، لہذا قرآن کووہاں سے بچایا جائے گا جیسے وہاں سلام کرنا مکروہ ہے۔ بعض حنا بلدنے اس کومباح قرار دیا ہے کیونکہ اصل اشیاء میں ان کامباح ہونا ہے۔

کے حمام کے آ واب سے معام لینے والا محض زائد از حاجت وعادت پانی استعال نہ کرے اور حاجت سے زیادہ دیر تک نہ رہے۔اور حمام کے آ واب میں سے بیے کے مقصوداس میں جانے سے صفائی سقرائی ہوعیش وعشرت نہ ہو۔اور داخل ہونے سے پہلے اجرت دے رہے اللہ پڑھ کر داخل ہو پھر تعوذ پڑھے جیسے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پڑھتے ہیں۔داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں رکھے اور نکلتے وقت دایاں یا وُں نکالے۔

حمام کی حرارت کے موقع پر جہنم کی حرارت کو ذہن میں رکھے، اوراگر وہاں کوئی نگار آ دمی ہوتو وہ خض خود داخل نہ ہو۔اورگرم کمرے میں جانے میں جلدی نہ کرے جب تک کہ پہلے کمرے میں اس کو پسینہ نہ آ جائے کیونکہ طبی نقط نگاہ سے ایسا کرنا بہتر ہے۔ زیادہ بات چیت نہ کرے،اور داخل ہوتے وقت فارغ ہونے کا یا خلوت کا انتظار کرے اگر اس پر قدرت ہوا ور دائیں بائیں کم سے کم دیکھے کیونکہ پیشیا طین کی جگہ ہے تو بیاستغفار کرے اور نکلنے کے بعدد در کعت پڑھے، کیونکہ لوگ کہا کرتے تھے تمام کا دن گناہوں کا دن ہوتا ہے۔

نشواقع غروب سے تھوڑا پہلے اور مغرب وعشاء کے درمیان جمام میں داخل ہونے کو مکروہ کہتے ہیں، کیونکہ بیشیاطین کی منتشر ہونے کا وقت ہوتا ہے، حنابلہ فرماتے ہیں مکر وہ نہیں ہے، کیونکہ خاص ممانعت اس بارے میں کوئی وار دنہیں ہوئی ہے۔ اور دوسرے کے ملنے میں کوئی حرج نہیں سوائے سترکی جگہ کے اور اس جگہ کے جس کے ملنے ہے شہوت کا امکان ہو۔

روزے دارکے لئے جمام لینا مکروہ ہے کیونک عشل سے جسم کمزور پڑتا ہے، دوسری بات بدکہ بدانداز عیش وعشرت ہے جوروزے کے

<sup>●</sup> بروایت ابودا ؤ داز حفرت یعلی بن امیه 🗨 بروایت امام بخاری 🗬 حبیبا که کمغنی کےمصنف علامه ابن قدامه المقدی نے ذکر کیا ہے۔

الفقد الاسلامی وادلت ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوعسل کابیان مناسب نبیس اوراییا بھی ہوتا ہے کہ میں پانی اس کے پیٹ میں بھی چلا جاتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جمام نے نکل کر شندے پانی سے مناسب نبیس اور وہاں نے نکل کر شند اپانی چنے میں کوئی حرج نبیس کیونکہ بیطبی لحاظ ہے بہتر ہے اسی طرح دوسر شخص کوفاک اللہ (اللہ تنہمیں سلامتی میں رکھے ) کہنے میں کوئی حرج نبیس اور مساح کرنے میں بھی کوئی حرج نبیس ہے۔

چھٹی فصل ....تیتم کابیان

اس فصل میں تیم کی تعریف، اس کی مشروعیت، کیفیت اسباب، فرائض ،طریقه شرائط، سنتوں، مکر وہات، نواقض اور اس شخص کے عظم کا بیان ہوگا جس کے پاس دونوں ذرائع طہارت یعنی پانی اور مٹی موجود نہ رہیں ( یعنی فاقد الطہورین کا عظم )

ا۔ پہلی بحث: ، تیم کی تعریف ، مشروعیت اور کیفیت یا صفت ..... تیم لغت میں ارادے کو کہتے ہیں اس معنی میں اللہ کاب فرمان ہے:

وَلا تَيَسُّوا الْعَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ .... سررة القرة ، آيت نمبر ٢١٧

اورمت اراده کروگندی چیز کا کداس میں سے تم خرچ کرو۔

اورشرعافقہاءنے اس کی باہم قریب قریب الفاظ ہے تعریف فرمائی ہے،احناف فرماتے ہیں ● تیم چبرےاوردونوں ہاتھوں پرپاک مٹی پھیرنے کانام ہے اورارادہ اس کے لئے شرط ہے، کیونکہ تیم خودنیت کے معنی میں ہے تو گویا تیم نام ہے پاک مٹی کے ارادے کا اوراس کو مخصوص طریقے پر استعال کرنے کا تا کے قربت کا قیام ہوسکے۔

مالکیے فرماتے ہیں © تیم مٹی سے حاصل ہونے والی طہارت کا نام ہے جونیت کے ساتھ چیرے اور ہاتھ کے سے کا نام ہے۔ شوافع فرماتے ہیں © مٹی کومنہ اور ہاتھوں تک وضو کے بدلے یاغشل کے بدلے یاان دونوں کے کسی وضو کے بدلے خصوص شرائط کے

ساتھ پہنچانے کانام ہے حنابلہ فرماتے ہیں عدینام ہے پاکمٹی سے چبر ساور ہاتھوں کوخصوص طریقے سے سے کرنے کانام ہے۔

مشروعیت تیم مستیم امت اسلامید کی خصوصیات میں ہے ہے، یغزوہ بی المصطلق (یاغزوۃ الریسیع) میں مشروع ہوا، چھٹی سنہ ہجری میں یہ مشروع ہوا ہوئے ہاری تلاش میں لوگ بھیج نماز کاوقت قریب ہجری میں یہ شروع ہوا ہوئی ہیں تاثشہ من الله علیہ وکا ہوئی ہیں جو کی میں اللہ عنہا کی واقعہ اقل سے برات کی آیات سورہ نور میں نازل ہوئی تھیں، اس موقع پر حضرت اسید بن حضیر بکارا مجھے کہ اللہ کی آپ پر جمتیں ہوں اے عائشہ! آپ کے ساتھ جب بھی کوئی ناپیند بات پیش آتی ہو اللہ تعالی مسلمانوں کے لئے اس میں کشادگی رکھ دیتے ہیں۔

۔ بیرخصت ہے، حنابلہ اس کوعز نمیت قرار دیتے ہیں، اس کی مشر وعیت کی دلیل کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت نتیوں ہیں۔ قر آن کریم کی توبیآ بیت دلیل ہے:

وَ إِنْ كُنْتُكُمْ مَّدُفَى أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَاءَ آحَدُ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَالِطِ أَوْلَىَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا عَ فَتَيَسَّنُوا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامُسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَ آيْدِينِكُمْ مِّنْهُ \* .....ورهاءوآ يتنبرا

اوراگرتم بیار ہو ماسفر پر ہویاتم میں ہے کوئی پا خانے ہے ہو آئے یاعورتوں ہے بمبستر ہوئے اورتم پانی نہ پاؤ توارادہ کروپاک مٹی کا سوپھیرو اپنے چیرے اور ہاتھوں پراس مٹی میں ہے۔

 <sup>.....</sup> مراقی الفلاح ص 1 ا، فتح القدير ج 1 ص ۸۳ اللباب ج 1 ص ۳۵، البدائع ج 1 ص ۳۵ حاشية لابن عابدين ج 1 ص
 ۱۱ عن حاشية الصاوى على الشرح الصغير ج 1 ص ۱۷۹ ق مغنى المحتاج، ج 1 ص ۸۲ فك. فكشاف القناع ج 1 ص ۱۸۳

کے بدلے میں ہے سنت رسول نے مشر وعیت تیم پر بہت سے دلائل ہیں ان میں سے ایک روایت امام سلم نے قل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی نے فر ہایان بین پوری کی پوری ہمارے لئے مسجد اور اس کی مٹی پاک کرنے والی قر اردی گئی ہے اور ایک حدیث سیہ مٹی مشروعیت پر مسلمان کے لئے پاک کرنے والی چیز ہے خواہ دس سال تک ہواگر وہ پانی نہ پائے یا حالت حدث میں ہو ہواور فی الجملہ تیم کی مشروعیت پر امت کا اجماع ہے۔

سیم کی صفت کیفیت ..... یعنی وہ طہارت جس کے بدل کے طور پر تیم ہوتا ہے اکثر فقہاء فرماتے ہیں 🗨 کہ تیم وضو یا عسل جنابت عنسل حیض اورخسل نفاس کی طرف سے بدل بن جاتا ہے، تا ہم احناف کے علاوہ فقہاء کے بال حائضہ عورت کے شوہر کے لئے بیوی ہے ہمبستری جب تک جائز نہیں ہے جب تک و عنسل نہ کر لے ،للہذامحدث جنبی حائضہ ،نفاس والی عورت اوروہ عورت جوخشک بجد جنے ( یعنی خون وغیرہ ند نکلے ) یہب نماز اور دیگرعبادتوں کے لئے تیم کریں گے، کیونکہ اللہ کے قول فَلَمْ تَجِعُوا مَاءً فَتَيْمَ مُوا مِنْ مُمِير خطاب محدث کی طرف ادرجنبی کی طرف لوٹ رہی ہے (ان لوگوں کے خیال کے مطابق جولامستم کے معنی صرف چھویانہیں بلکہ ہم بستری مراد لیتے میں اور جن حضرات کے ہاں اس کے معنی صرف جھونے کے ہیں تو اس صورت میں ضمیر صرف حدث اصغروا لے مخص کی طرف کوئتی ہے اور اس صورت میں جبی کے لئے تیم کی مشروعیت سنت نبوی سے ثابت ہوگی۔مثلاً حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی روایت کر دہ حدیث وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ نے نماز پڑھائی نماز کے بعد آپ نے ایک مخص کواکیلا کھڑا دیکھا آپ نے دریافت کیا کیابات ہے تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی اس نے کہامیں حالت جنابت میں ہوں اور یافی نہیں ہے،آپ نے فرمایا تم مٹی لے لووہ تمہارے لئے کافی ہے تعدیث پانی ندہونے کے وقت جنبی اور بے وضو کے فرق کے بغیر تیم کے مشروع ہونے پرواضح طور پر دلالت کرتی ہےصعید کہتے ہیں منہ پر چڑھ جانے والی مٹی کواس طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے وہ فرماتے ہیں ہم سفر میں نکے ہم میں سے ایک تحص کوسر پر پھرلگاس کے سر پرزخم آیا، پھراس کواحتلام ہوگیااس نے اپنے ساتھیوں سے بوچھاتمہارے خیال میں مجھے تیم کرنے کی اجازت ہے، وہ اولے ہم تو تمہارے لئے تیم کرنے کو جائز نہیں سمجھتے ،اس مخص نے شسل کرلیا جس ہے اس کا انقال ہو گیا جب ہم نبی کر میصلی الله علیه وسلم کے پاس مگے اور آپ کواس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا ان لوگوں نے اس کوفل کر دیا الله أنہیں غارت كرے، جب نبيں جانے تھے تو پوچھ كيتے ، بے شك عاجز شخص كى شفاء تو پوچھ كينے ميں ہے،اس شخص كے لئے يه كافى تھا كه وہ تيم كرتا اور نچوڑ تا یاا بینے سریریٹی یا ندھتا،اس برسنح کرلیتااورسارے بدن کودھولیتاہ اس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہضرر کےاندیشے کے پیش نظر تیم کر لینا جائز ہے اسی طرح حضرت عمر و بن العاص رضی الله عند کی حدیث کہ جب آئییں غزوہ ذات السلاس 🗗 میں بھیجا گیا،وہ فرماتے ہیں کہ ایک شدید تھنڈی رات میں مجھے احتلام ہوگیا مجھے نہانے سے خطر امحسوں ہوا، میں نے تیم کیا اور اپنے ساتھیوں کونماز فجر پڑھادی جب ہم 📭 . . امام احمد نے ای معنی ومفہوم میں دوحدیثیں حضرت ابی امامہ اورغمرو بن شعیب سے بواسطہ ان کے والداور دادا کے روایت کی ہے۔ نیل الا وطارج اص ۲۵۸ ـ 🗨 ابودا ؤد، نسائی اورتر ندی نے حضرت ابودا ؤدرحمہ اللہ ہے بیاحدیث روایت کی ہے اور حضرت ابو ہر برۃ رضی اللہ عندے براراورطبرانی نے روایت کی ہے پہلی صدیث کواہام تر ندی نے صدیث حس صحیح قرار دیا ہے۔ نصب الرایۃ ج ۱ ص ۱۳۸ 🗗 بدایۃ المجتھد ج ۱ ص ۲۱ القوانین الفقھیہ ص ۲۸ البدائع ج ا ص ۵۵ مغنی المحتاج ج ا ص ۸۵ الـمغنی ج ا ص ۲۲۳۵۷،۲۳۵ کشـاف الـقناع ج ا ص ۱۹۳ المهذب ج إص ٣٢، فتح القدير ج ا ص ٨٧ غاية المنتهي ج ا ص ٥٣. ۞متفق عليه. نيل الاوطار ج ا ص ٢٥٦. ۞ يومديث ا ما ابودا وُر، داقطنی اوراین ماجہ نے روایت کی ہے، این سکن نے اس کوچی قرار دیا ہے۔ نیسل الماو طاریجی اس ۲۸۷ 🗗 بیواد کی قرمی کے پیچھے ایک جگہ ہے میفز وہ جمادی الا ملی ۸ ہجری میں پیش آیا تھا۔

الفقد الاسلامی وادلت بسیجاد اول بہتے تو لوگوں نے آپ سے اس کا ذکر کیا آپ نے مجھے سے دریافت کیا تم نے حالت جنابت میں رسول الذھ لی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پنچے تو لوگوں نے آپ سے اس کا ذکر کیا آپ نے مجھے سے دریافت کیا تم نے حالت جنابت میں نماز پڑھادی میں نے عرض کیا مجھے یفر مان خداوندی یا و لا تفقتگوا اَنْفُسکُمْ آنَّ اللّهُ کَانَ بِکُمْ رَجِیْنَا (اوراپ آپ وہلاک مت کرو بے شک الله تم پر مهریان ہے) تو میں نے تیم کر لیا اور نماز پڑھادی نبی کریم صلی الله علیہ وسلم اس بات پر مسکرادیے اور پچھنیں فرمایا ہوتا ہوں کی بناء پر تیم کر لینے کے جواز پر دلالت کرتی ہے، اوراس حالت میں اس شخص پر نماز کا عادہ بھی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ یہ اوراس حالت میں اس شخص پر نماز کا اعادہ بھی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ یہ اوراس حالت میں اس شخص پر نماز کا اعادہ بھی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ یہ اوراس حالت میں اس شخص پر نماز کا اعادہ بھی ضروری نہیں ہوتا ہے۔

وہ امور جن کے لئے تیم کیا جاسکتا ہے، ہروہ کام جس کے لئے طہارت حاصل کی جاتی ہے اس کے لئے تیم بھی کیا جاسکتا ہے جیسے فرض نماز نفل نماز ،قر آن کریم کا جیمونا تلاوت قر آن ،مجدہ تلاوت اور سجدہ شکر ، یا مجد میں گشہر ناوغیرہ ان سب میں گزشتہ احادیث کی روسے تیم کر لینا درست ہے۔اور دوسری بات یہ ہے کہ تیم سے وہ تمام چیزیں مہاح ہوجاتی ہیں جویانی کی طہارت سے مباح ہوتی ہیں۔

کون کون ہے حدث کے گئے ٹیم کیا جاسکتا ہے؟ ٹیم حدث اصغر، جنابت، حیض اور نفاس کے لئے بالکل برابری کی بنیاد پر کیا جاسکتا ہے( یعنی بلاکسی افضلیت و تفصیل کے )روایت ہے کہ نچھلوگ ایک مرتبہ نبی کر بھ صلی التہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: ہم ایسی قوم میں جور بتیلے علاقے میں رہتے ہیں، ہم لوگ مہینہ دوم ہینہ پانی نہیں پاتے ہیں، ہم میں جنبی حائضہ اور نفاس والی عورتیں ہوتی ہیں (تو ہم کیا کیا کریں ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم زمین کولازم پکڑلو ( یعنی طہارت اس سے حاصل کرو )۔ ● اسی طرح قرآن کی ہیآ یہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ تیم تمام ان امور کے لئے ہوسکتا ہے جن کو پانی کی طہارت کے بعد انجام دیا جاسکتا ہے:

وَ إِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُّ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَآبِطِ أَوْلَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآء فَتَيَسَّنُوا مرة المائدة يت نبره

نوعیت بدل: .....احناف فرماتے ہیں تیم مطلقاً بدل ہے بدل ضروری نہیں ہے ( یعی ضرورت کے ساتھ خاص نہیں ہے ) لہذا وا کی جانے والی نماز کے حق میں حدث تیم کے ذریعے اس وقت تک مرتفع ہوجاتا ہے جب تک پانی نہ ملے دلیل اس کی وہ حدیث ہے تیم مسلمان کا وضو ہے خواہ دس سال تک کیوں نہ ہو جب تک وہ پانی نہ پائے یا حدث نہ ہوجائے اس میں نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم فی تم کو وضو قرار دیا ہے، اور وضوحدث کو زاکل کرنے والا ہوتا ہے، اور نبی کر یم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا زمین میرے لئے مسجد اور پاک کرنے والی بنادی سے میں ہے کہ حدث تیم سے زائل ہوجاتا ہے، تا ہم اس کے زوال کی تحدید سے اور طہور پاک کرنے والی کی تحدید وال کی تحدید اس طرح کردی گئی کہ پانی کا ملنا اس کی انتہا بقرار دیدیا گیا لہذا آگر پانی مل جائے توحدث لوث آئے گا وراس اصول پر یہ تیجہ مرتب ہوتا ہے کہ متم ہوت کے داخل ہونے کہ ایک ملنا تک کی دوبارہ۔

صدث لاحق ہونے تک جنٹنی جاہے فرائض اور نوافل اداکرے، اور اگرنش کے لیے تیم کرنے قواس تیم ہے اس کے لئے نقل اور فرض دونوں کے اداکرنے کی اجازت ہے احناف کے علاوہ جمہور فقہا فرماتے ہیں کھ کہ تیم بدل ضرور ک ہے (یعنی ضرورت کے ساتھ خاص ہے) لہذا اس مخض کی لئے نماز حدث کے حقیقۂ موجود ہونے کے باجود ضرورت کے پیش نظر بائز ہوتی ہے جیسے مستحاضہ کی طہارت، دلیل اس کی

الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول ..... وضوو عسل کامیان مسلمی وادلتہ .... وضوو عسل کامیان درخی الله عنہ ہے روایت شدہ حدیث ہے جوا ہام تر ندی نے روایت کی ہے کہ جبتم پانی پالوتو اس کواپئی جلد پر مل لو ( یعنی پانی سے دھولو ) کیونکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہے، اور اگر بیحدث کورفع کرنے والا ہوتا تو پانی مل جانے پر اس کی ضرورت نہ پر تی ۔ ای طرح پانی و کھیے لینے پر حدث کا لوٹ آ نا اس پر دلالت کرتا ہے کہ حدث مرتفع نہیں ہوا تھا، لیکن اس مخص کے لئے حدث کے ہونے کے باوجو دنماز کی اوائیگی مضرورت کے بیش نظر جائز قر اردی گئی جیسے متحاضہ کے معاصلے میں ہوتا ہے۔ اس تفصیل پر گذشتہ احکام کے برعکس احکام مرتب ہوتے ہیں۔ من مہم حنابلہ مالکیہ اور شوافع کے برخلاف ایک تیم ہے فوت شدہ کئی فرض نماز دی کی اوائیگی کو جائز قر اردیتے ہیں۔

# تیم کی نوعیت بدلیت پرمرتب ہونے والی مختلف مذاہب کی فقہی آراء کابیان

ا۔ تیم کا وقت .....ادناف جو کتیم کوطہارت مطلقہ قرار دیے ہیں، فرماتے ہیں کہ کتیم قبل از وقت اورا کی فرض سے زائد کے کیا جاسکتا ہے، اور فرض کے علاوہ نو افل کے لئے بھی کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ تیم پانی کے نہ ہونے کی صورت میں مطلقاً بدل ہوتا ہے اور اس کے ذریعے حدث پانی کے پائے جانے کے وقت تک مرتفع ہوجاتا ہے۔ اور تیم بدل ضروری نہیں ہے کہ بیصد شے حقیقتاً موجود ہونے کی باجود صرف عارضی طور پر اباحت کر دیتا ہوجسیا کہ جمہور کا خیال ہے کہ ان کے ہاں وقت سے پہلے بیرجا کر نہیں ہوتا ہے اور ایک سے زائد فرض اس نہیں ادا کئے جاسکتے ہیں احناف کی دلیل بیہ ہے کہ عبادات میں وقت کی تحدید وقعین ایسی چیز ہے جوصرف نقلی اور ساعی دلیل سے ثابت ہو گئی اور ساعی دلیل سے ثابت ہو گئی اور ساعی دلیل سے ثابت ہو گئی اور اس بارے میں کوئی دلیل وار ذبیل ہے، لہذا اس کو وضو پر قیاس کیا جائے گا۔ اور وضو قبل از وقت درست ہوجا تا ہے لہذا ہے تھی از وقت درست ہوجا تا ہے لہذا ہے تھی از وقت درست ہوجا تا سے لہذا ہے تھی از وقت درست ہوگا۔

جمہوریعنی مالکیے، شوافع اور حنابلہ قرماتے ہیں کہ تیم صرف اس فرض یافعل کے وقت شروع ہونے کے بعد سی جھے ہوگا جس کے لئے اس کے وقت شروع ہونے ہے بل تیم کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور نہ ہی کسی معین فعل یاست کے لئے اس کے وقت شروع ہونے ہے بل تیم کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور نہ ہی کسی معین فعل یاست کے لئے اس کے وقت ہے ہی کی بارے میں بیتھم اس لئے ہے کہ قرآن کی آیت کے بیا لفاظ افکا تھے مہتمہ اللی الصَّد الذہ بی معتی دیتے ہیں کیونکہ نماز کی طرف کھڑا ہونا وقت داخل ہونے کے بعد ہی ممکن ہے اور دوسری دلیل وہ صدیث ہے جو جو اللی الصَّد الذہ بی ہے کہ سومیری امت میں ہے جس شخص کو نماز طل جائے تو وہ پڑھ لے اور وہ جدیث جو امام احمد نے روایت کی ہے کہ جہاں مجھے نماز ملتی ہے بیس مح کرتا ہوں اور نماز پڑھ لیتا ہوں یون پڑھ لیتا ہوں یون کی کہ تیم نماز کو پانے کے بعد ہی پایا جاسکتا ہے اور نفل کے بارے میں سی تھم حضرت ابوا مامہ سے مروی مرفوع صدیث کی بعد کی اور وہ ہیں اس کی موزی کی پوری میرے اور وہ ہیں اس کو پاک کر دینے والی بنادی گئی ہے تو جہاں میری امت کے لئے مسجد اور پاک کرنے والی بنادی گئی ہے تو جہاں میری امت کے کئے می فرد کونماز مل جائے تو وہ ہیں اس کی مسجد ہور وہ ہیں اس کی مسجد ہوں یونے کے لئے مسجد اور پر اس کے کہ وہ کی افت کے لئے مسجد اور پر اس کی مسجد ہور وہ ہیں اس کی مسجد ہور وہ بیل اس کی کہ بی اس کی مسجد ہور وہ بیل اس کی کہ بی میں سی خور کی دونے وہ بیل میری امت کے لئے مسجد اور پر کس کے دونے ہور کی کی دین ہوری کی مسجد ہے اور وہیں اس کی مسجد ہور وہ بیل اس کی مسجد ہور وہیں اس کی مسجد ہور کی دونے والی چیز بھی ۔ ح

اوروضوتو وقت نے بل اس لئے جائز ہے کہ وہ حدث کور فع کرنے والا ہے بخلاف تیم کے کہ وہ ضرورت کے موقع کی طہارت ہے، تو سیر

<sup>•</sup> المدائع ج ا ص ۵۳ الدوالمختاد وحاشية ابن عابدين ج ا ص ۳۲ المجتهد ج ا ص ۲۵ ، القوانين، الفقهية ص ٣٠ مغنى المعتاج ج ا ص ٥٠ المدهدب ج ا ص ٣٣ كشاف القناع ج ا ص ١٨٠ في روايت امام احمدام بخارى امام مسلم اورنسائى نے حضرت جابرضى الله عنه ہ ان الفاظ كساتھ حديث نقل فر مائى ہے بجھے پائے چزيں دى گئي ہیں جو بھے قبل كى نجى نوئيس دى گئيس (۱) ميرى ددا يك مبينے كى مسافت دور سے طارى ہوجانے والے رعب كے ذریعے كى گئى ہے - (۲) زمين مير بے لئے مجداور پاكى كاذريعہ بنادى گئى ہے تو ميرى امت كا جو تحض مناز پائے تو وہ اس كوادا كر سے المين منام دكوں كى طرف نى بناكر بھيجا گيا ہے۔ (۵) نبى خاص تو م كي بناكر بھيجا گيا ہے۔

نظر مغین یانفل موقت کہ کرمطلق نفل ہے احتر از کر نامقصود ہے کیونکہ ان نوافل کا کوئی معین وقت نہیں ہوتا ہے ماسواممنوعہ اوقات کے وہ جب جا ہے ان کے لیے تیم کرسکتا ہے۔

کیا تیم کو وقت کے آخرتک مؤخر کیا جاسکتا ہے چاروں نداہب کے انکہ کا اس پر اتفاق ہے کہ کہ پانی ملنے کی امید ہونے پر تیم کو اخروقت تک مؤخر کرنا افضل ہے۔ اوراگر پانی ملنے کی امید ہوتو جہور کے باں ماسوا حنابلہ کے اس کواول وقت میں کر لینامستحب ہونا نماز کے مستحب احمد سے منصوصاً منقول ہے کہ تیم کو ہر حال میں مؤخر کر کا اولی ہے اورا حناف کے بال صحح ترین بات میہ ہے تاخیر کا مستحب ہونا نماز کے مستحب وقت کے اخیر تک کے لئے ہے ( یعنی اتنامؤ خرکر نا افضل ہے کہ نماز اپنے مستحب وقت کے آخری حصے میں اوا ہوجائے ) کیونکہ تاخیر میں ہر ف یہ نوا کہ وہے کہ نماز کو دو طہارتوں میں سے کامل طہارت کے ذریعے اوا کیا جا سکے گا اور پانی ملنے کے یقین ہونے کی صورت میں تاخیر کرنا واجب ہے ہوا والیا جا سکے گا اور پانی ملنے کے یقین پر یا کنویں سے پانی نکا لئے ہے ہوا اس میں ترقیم کو مؤخر کرنا واجب ہے جب تک کہ قضاء ہوجانے کا اندیشہ نہ وہ فعے نے انتظار کی افضلیت کو اس مشرط کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ اس خوص کو ترکن واجب ہے جب تک کہ قضاء ہوجانے کا اندیشہ نہ وہ فع نے انتظار کی افضلیت کو اس مشرط کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ اس خوص کو ترکن واجب ہے جب تک کہ قضاء ہوجانے کا اندیشہ نہ وہ فع نے انتظار کی افضلیت کو اس میں تعمیم میں تیم میں تعمیل کرنا افضل ہوگا اظہر تول کے مطابق کیونکہ اس صورت میں تیم میں تعمیل کرنا افضل ہوگا اظہر تول کے مطابق کیونکہ اس صورت میں تیم میں تعمیل کرنا افضل ہوگا اظہر تول کے مطابق کیونکہ اس صورت میں تیم میں تعمیل کرنا افضل ہوگا اظہر تول کے مطابق کیونکہ اس صورت میں تیم میں تعمیل کرنا افضل ہوگا اظہر تول کے مطابق کیونکہ اس صورت میں تیم میں تعمیل کرنا افضل ہوگا اظہر تول کے مطابق کیونکہ اس صورت میں تیم میں تعمیل کرنا افضل ہوگا اظہر تول کے مطابق کیونکہ اس صورت میں تیم میں تعمیل کرنا افضل ہوگا اظہر تول کے مطابق کیونکہ کی صورت میں تیم میں تعمیل کرنا افضا کی مطابق کیونکہ کو کونکہ کی صورت میں تعمیل کرنا واجب ہے دورت میں تعمیل کی ان افضا کی مطابق کیونکہ کی مطابق کیونکہ کی صورت میں تعمیل کیا کہ میں تعمیل کرنا واجب ہو کے مطابق کونک کے مطابق کی کونک کی کونک کے کہ کونک کے مطابق کی کونک کی کونک کے کونک کے کونک کے کونک کے کونک کے کونک کی کونک کے کونک کی کونک کے کونک

مالکید نے اس بارے میں تفصیل کی ہے، وہ فرماتے ہیں پانی کے ملنے ہے بالکل مایوں ہوجانے والے کے لئے تیم کواول وقت کرلینا مستحب ہے، اور پانی ملنے کے بارے میں تر دد کا شکار ہونے کی صورت میں یعنی شک یا گمان کی صورت میں (جو غالب گمان نہرہو) تیم کو وقت سے بچھ تک مؤخر کرنا افضل ہے اور جس شخص کوامید ہو یعنی وہ شخص جس کاظن غالب پانی ملنے کا ہوکہ پانی مل جائے گا اس کے لئے تیم کو آخروقت تک مؤخر کرنا مستحب ہے۔

٧۔ ایک تیم سے کیا کیا انجام دیا جاسکتا ہے .....احناف فرماتے ہیں € کہ تیم کرنے والا اپنے تیم ہے جینے جا ہے فرائض ونوافل ادا کرسکتا ہے، کیونکہ نہ ہونے کی صورت میں وہ (تیم ) ہی طہور (پاک کرنے والا) شار ہوتا ہے، تو جب تک شرط پائی جائے (بعنی پانی کانہ ہونا) اس وقت تک اس چیز کا وجود برقر ارر ہیگالہذاوہ ایک تیم سے دویا اس سے زائد فرض ادا کرسکتا ہے، اور جتنی چاہے نوافل ادا کر سکتا ہے۔

<sup>• ...</sup> نُقُل نُماز پانچُ اوقات مِن مَكروه ہے۔ (۱) فجر كى نماز كے بعد۔ (۲) سور خ كے طلوع ہوتے وقت۔ (۳) زوال ہوتے وقت۔ (۳) عشر كى نماز كے بعد اور (۵) غروب آفراب كوفت ــ الله والمختار مع الشامى ج ١ ص ٢٢٩ البدائع ج ١ ص ٥٣ الشوح الصغير ج ١ ص ١٨٩ معنى المعتاج ج ١ ص ٨٩ المغنى ج ١ ص ٢٣٣ ـ افتح القدير ج ١ ص ٩٥

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوعتسل كابيان

حنابلہ فرماتے ہیں تہ بیتی وقت کے ساتھ مقید ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیتی ہم ہرنماز کے لئے ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے فرمایے ہیں تیتی ہرنماز کے لئے ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے فرمایا ہرنماز کے لئے بیتی کرودوسری ہات یہ ہے کہ جب کو گھیارت ہے، البنداوہ ووقت کے ساتھ مقید ہوگی جیسے متحاضد کی طہارت۔ اور فرض طواف فرض نماز کی طرح ہے اور اس بناء پر یہ مسئلہ ہے کہ جب کو گھی حاصر نماز کی طرح ہوں تو اس سے وہ نماز ادا کر سے اور اگر اس کی قضاء نماز میں ہوں تو ان کو بھی اس تیم سے اداکر سے لئذاوہ موجود نماز پر بھے دونماز وں کو جمع کرے اور فوت شدہ نمازیں ادا کر مسکل ہے۔

کریں اور دوسری نماز کا وقت شروع ہونے تک وہ جتنی جا ہے نوافل اداکر سکتا ہے۔

مالکیہ اور شوافع فرماتے ہیں ● کدایک تیم سے دوفرض نمازیں ادانہیں کر سکتا۔ لہٰذا تیم کرنے والے کے لئے پیچا تزنہیں ہے کہ وہ ایک تیم سے ایک فرض سے زیادہ اداکر سے باں وہ نوافل ایک سے زائد اداکر سکتا ہے، اور مالکیہ کے باں فرض اور نفل ایک تیم سے اداکر سکتا ہے اگر فرض کو پہلے اداکر سے۔ اور شوافع کے باں فرض کے پہلے اور بعد میں جتنی چاہنو افل اداکر سکتا ہے۔ کیونکہ نوافل کی تعداد متعین نہیں ہے۔ ان کی دلیل وہ روایت ہے جو پہلی نے مجھے سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں وہ شخص ہر نماز کے لئے تیم کر دخواہ اس کوحدث بھی لاحق نہ ہواور دوسری بات ہے کہ بیطہ ارت ضرورت ہے لہٰذا ہر فرض کے لئے اس کا دوبارہ کرنا ضروری ہوا خواہ دو فرض ایک وقت میں اداکئے جارے ہوں جیسے ظہر عصر کے ساتھ اور خواہ تیم مریض کو کرنا پڑتا ہواور اس برتیم میار بار کرنا شاق گزر رہا ہو۔

مالکید کے ہاں اورشوافع کے ہاں بھی صحیح قواک کے مطابق ایک تیم سے ایک فرض نماز اورنماز جنازہ اواکی جاسکتی ہیں، کیونکہ جنازہ فرض کفاریہ ہے تو تی الجملہ وہ فل کی طرح شار ہوتیم کے اس کے لئے ساقط ہونے کے معاملے میں نماز کے لئے کئے جانے والے تیم سے قرآن کفاریہ ہے تو آن کریم چھونا اور حالت جنابت میں تیم کرنے کی صورت میں اس تیم سے نماز کی اوائیگی کے ساتھ تلاوت قران بھی کرنا جائز ہے اور شوافع کے ظام میں قول کے مطابق نذر فرض کی طرح سے لہٰذااس کے لئے بھی از سرنو تیم ضروری ہوگا۔ دوسر نے فرض کے ساتھ ،خواہ وہ اوہ وہ اوہ ویا قضاء ایک تیم میں جمع کرنا درست نہیں ہے۔

فرض طواف اورخطبہ جمعہ شوافع کے ہاں فرض نمازی طرح ہے لہٰذاایک تیم ہے دوفرض طواف ادانہیں کئے جاسکتے ہیں اسی طرح فرض طواف اورفرض نماز بھی ایک تیم سے ادانہیں کی جاسکتی ہے اور نہ خطبہ جمعہ اورنماز کوایک تیم سے اداکیا جاسکتا ہے کیونکہ خطبہ جمعہ اگر چیفرض کفات ہے تا ہم بیفرض میں سے کتی ہے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قائم مقام دور کعت کے ہے۔ مالکید ایک تیم سے فرض نماز ،طواف غیر واجب اور نفل تینوں کوا داکرنے کی اجازت دیتے ہیں ،اس طرح وہ بھی شوافع سے ل جاتے ہیں۔

۳ کفل کے لئے کیا جانے والا تیم کیا فرض کو جائز کرسکتا ہے....احناف جوکہ تیم کو بلمطلق قرار دیتے ہیں € فرماتے ہیں اگرکسی نے فل کے لئے کیا جائے والا تیم کیا فرض کو جائز کرسکتا ہے....احناف جوکہ تیم کی بلمطلق قرار دیتے ہیں ﴿ فرماتے ہیں الرّکسی نے فل کے لئے اس تیم سے فرض اور فل ودنوں اداکر ناجائز جیں امام ابوصنیف رحمت اللہ علیہ کئے ہوئے کی صورت میں تیم اللہ علیہ کئے ہوئے کئے اس تیم کئے ہوئے کئی اقتداء جائز ہے۔اوراگران کے پاس پانی موجود ہوتو ان کے نام از درست نہیں ہوگی ، کیونکہ تیم یانی کابدل ہے اس وفت کہ جب یانی موجود نہ ہو۔
کی نماز درست نہیں ہوگی ، کیونکہ تیم یانی کابدل ہے اس وفت کہ جب یانی موجود نہ ہو۔

مالکیے فرماتے ہیں کدوہ تیم جوفرض کے علاوہ کسی چیز کی نیت ہے کیا گیا ہواس سے فرض ادانہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے فرض نماز کی ادائیگی کی نیت اس تیم سے کر رکھی ہوتو وہ اپنے ذہبے لا گوفرض اور جتنی چاہے نوافل ادا کرسکتا ہے بشرطیکہ وہ فرض نمازنفل سے پہلے

المغنى ج ا ص٢٩٣.٢٩٢٠. الشرح الصغير ج ا ص ١٩٠١.١٩٠١ الشرح الكبير ج ا ص ١٥١ المهدب ج ا ص ١٩٠١ المهدب ج ا ص ٣٩٠ المهدب ج ا ص ٣٩٠ القوانين الفقهيه ص ٣٩٠ البرائع. تَ اسدد اور بعد كَ صفّات ـ • حاشية الصاوى على الشرح الصغير ج ا ص ١٩٣ الشرح الكبير ج ا ص ١٩٥ ا

اور جنابت وغیرہ ہونے کی صورت میں تیم کرنے والے پرنماز کومباح کرنے یا حدث دورکرنے کی نیت کرتے وقت حدث اکبر کے رفع کرنے کی نیت کرنالازم ہے اگر اس نے اس کو پیش نظر نہ رکھااس طرح کہ وہ مثلاً اس کو بھول گیا اس کا خیال ہوا کہ وہ جنبی وغیرہ نہیں ہے تو اس صورت میں تیم اس کے لئے جائز نہیں ہوگا اوراس کولا ز منااعا دہ کرنا ہوگا۔

اور تیم کرتے وقت نماز کے مباح کرنے یا حدث ہے ممنوع امور کے مباح کرنے کی نیت کے وقت حدث اصغر رفع کرنے کی نیت کر لینام سخب ہاں اگر وہ یہ نیت کرے کہ میں فرض تیم کررہا ہوں تو اس صورت میں حدث اصغریا حدث اکبر کے رفع کرنے کی علیحدہ نیت ضروری نہیں ہے، کیونکہ فرض کی نیت کرناان دونوں کی طرف سے نیت ہوجاتی ہے۔ اوراگر قرائت قرآن یاباد شاہ کے پاس جانے وغیرہ کی نیت سے تیم کیا تو اس تیم سے نماز اداکر ناجا کر نبیں ہے۔

شوافع اور حنابلد فرماتے ہیں ● کہ اُر تیم میں فرض اور نفل کی نیت کی تھی تواس سے فرض اور نفل اداکر سکتا ہے، اور اگر فرض کی نیت کی تھی تواس سے فرض اور نابلہ فرماتے ہیں ● کہ اُر تیم میں فرض اور نفل کی نیت کی تھی تواس جیسا فرض اور اس ہے کہ در ہے کی عبادت جائز ہوگی جیسے نوافل وغیرہ، کیونکہ نفل در ہے میں کم ہوتی ہے اور فرض کی نیت کی مطلقا نماز کی نیت کی مثلاً نماز کے مباح کے مباح کردیتا ہے۔ اور اگر نفل کی نیت کی فرض اعلی ہونے کے مباح ہوئے کے عبادت کو مباح کردیتا ہے۔ اور اگر نفل کی نیت کی فرض اعمل ہے اور نفل ہوئے ہوئے اصل کو کرنے کی نیت کی فرض یا نفل کی نیت کی فرض ایس ہے اور نفل آئی ہے ہوئے اصل کو کہ نماز کی نیت کی قواس کی وہ نماز نفل شار ہوگی۔

"کا بع نہیں بنایا جائے گا، اور اس میں اس مسئلے پر بھی قیاس کیا جائے گا مثلاً کسی شخص نے مطلق نماز کی نیت کی تواس کی وہ نماز نفل شار ہوگی۔

ب ساگر پانی طفے کا خیال یا گمان ہو یا شک ہوتو اپنی جائے اقامت اور اپنے دوستوں کے پاس ایش اور کم از کم اتن مسافت تک الاش میں آناجانا کرے جو حدالغوث کہلاتی ہے (یعنی اتن مسافت کہ اس کے دوست واحباب کی مدداس تک پہنچ سکے ان کی مشغولیات و مرفیات کے ساتھ )اور اس کا نداز وا تناہے جتنا ایک تیر کمان سے چھوڑ ہے جانے پردور جا کر گرت سے بیٹن نلوج تہم اور بیآ جکل کے اعتبار سے کے ارسوز رائے یا تقریبالا، ۱۸۴ میٹر بنتا ہے، اس مسافت میں تلاش کرنے پر پائی نہ ملاتو وہ تیم کر لے احتاف صرف اس براکتفا ،کرتے ہوئے کے ارسوز رائے یا تقریبالا، ۱۸۴ میٹر بنتا ہے، اس مسافت میں تلاش کرنے پر پائی نہ ملاتو وہ تیم کرلے احتاف صرف اس براکتفا ،کرتے ہوئے

• . . مغنى المحتاج ج اص ٩٨ كشاف القناع ج اص ١٠٠١ وربد ك شخات جيرمى الخطيب ج اص ٢٥٢. البدائع ج أص ٢٨٠. البدائع ج أص ٢٩٠ كتب المحتاج ع اص ٢٩٠٨ و الله المحتاج ع اص ٢٩٠٨ و الله المحتاج على ١٩٠ كتب المحتاج المحتاج ع اص ٢٩٠ المحتاج ع اص ١٨٣ المحتاج ع اص ١٨٣ المحتاج ع اص ١٨٣ المحتاج ع اص ١٨٥ ، ٢٩١ المحتاج ع اص ١٨٥ ، ٢٩١ ، ٢٩٥ ، ٢٣٩ ، ٢٩٥ المحتاج ع اص ٢٩٥ ، ٢٩١ ، ٢٩٥ ، ٢٩١ ، ٢٩٥ ، ٢٩٥ ، ٢٩١ ، ٢٩٥ ، ٢٩١ كثباف القناع ج اص ١٨٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ٢٩١ ، ٢٩٥ ، ٢٩١ ، ٢٩٥ . ٢٩١ كثباف القناع ج اص ١٩٥ ، ١٨٥ ، ١٩٥ . ١٩٥ . ١٩٥ . ١٩٥ . ٢٩١ . ٢٩٥ . ٢٩١ . ٢٩٥ . ٢٩٥ . ٢٩١ . ٢٩٥ . ٢٩١ . ٢٩٥ . ٢٩١ . ٢٩٥ . ٢٩١ . ٢٩٥ . ٢٩١ . ٢٩٥ . ٢٩١ . ٢٩٥ . ٢٩٥ . ٢٩١ . ٢٩٥ . ٢٩١ . ٢٩٥ . ٢٩١ . ٢٩٥ . ٢٩١ . ٢٩٥ . ٢٩١ . ٢٩٥ . ٢٩٠ . ٢٩٥ . ٢٩١ . ٢٩٥ . ٢٩٠ . ٢٩٥ . ٢٩٠ . ٢٩٥ . ٢٩٠ . ٢٩٥ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢٩٠ . ٢

الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول ۔... وضووشس کا بیان ملے کا امکان ہوتو چارسوقد م تک وہ پانی تلاش کر ہے پھر بھی نہ پائے تو تیم کر لے۔ ج ..... اوراگر پانی ملئے کا لیقین ہوتو اتنی مسافت میں تلاش کر ہے جو حدالقر بہواوری ہے مراد ہے اتنی دوری جینی دوری میں لوگ کریاں اور گھاس وغیرہ چننے اور کا ٹے آئی مسافت میں تلاش کر ہے جو ہزار قدم (فٹ) کی مسافت بنتی ہے۔ مالکے فرماتے ہیں اگریقین ہو یہ وہ یا گمان ہوتو دو میل ہے کم مسافت پر تلاش کر ہے، حنابلہ فرماتے ہیں کہ اتنی مسافت پر تلاش کر ہے جو عادة قریب شار ہوتی ہو۔ شوفع کے اظہر تول ہاں قریب یا دور میں تلاش کر نے کا تکم اس وقت ہے جب اس محفی کو جان ، مال اور رفقاء سفر ہے کئ جانے کا خطر وفٹ ہواور شوافع کے اظہر تول کے مطابق اور حنابلہ کے ہاں بھی اگر وہ اتنا پانی پائے جو اس کا کافی نہ ہوتو وہ استعال کر ہے پھر اس کے بعد تیم کم سے میں مہیں کی کام کا تھم دول تو وہ کہ جب میں تہمیں کی کام کا تھم دول تو وہ کر وجس کی تم استطاعت رکھو۔

۲\_ پانی کے استعال برقدرت نہ ہونا ..... مالکہ اور حنابلہ وغیرہ فرماتے ہیں وہ خض جو یانی کے استعال سے عاجز ہواور استعال پوقدرت نہ رکھے جیسے مجبور اور قید خض پانی کی قریب بندھا ہوا خض یا درندے یا چور سے جان کا خوف رکھنے والا شخص خواہ سنر میں ہو یا حضر میں ، اور خواہ وہ سنر معصیت (گناہ کے کام لئے سفر) ہوان لوگوں کے لئے بیم کرنا جا کڑ ہے کیونکہ بیم مطلقا مشروع ہے خواہ سفر میں ہویا حضر میں نئی میں ہویا بدی کے لئے سفر کررہا ہودوسری وجہ یہ ہے کہ وہ خض پانی ہے محروم خض ہے، اور اس لئے بھی کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول عام ہے کہ پاک مئی مسلمان کے لئے پاک کرنے والی چڑ ہے خواہ وہ دس سال پانی نہ پائے پس جب وہ پانی پالے توا بی کھال سے لگا لے کیونکہ یہزیادہ بہتر ہے ہی تا ہم شوافع فرماتے ہیں وہ قیم تحض جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے بیم کرے وہ پانی مل جانے پر دو بارہ نماز اوا کرے مسافر نہیں ہیں اگروہ سفر معصیت میں بوتو وہ بھی قضاء کرے گاھیجے قول کے مطابق وہ رخصت کا اہل نہیں ہے ہی باتی نہ اہب کے نزویک اور دائج

<sup>• .....</sup>مغنى المحتاج، ج 1 ص 1 9 ـ €فتح القدير وحاشية العنايه ج 1 ص ٩ الدرالمختار ج 1 ص ٣٣٠. ﴿ يروايت ترمَدُى حضرت الوذر،اورانهول نے اس کوصد بیث حسن سیح فراردیا ہے۔ ﴿ مغنى المحتاج ج 1 ص ٢ ٠ ا

سار مرض یاصحت یا بی میں تاخیر : . . . . ، اگر پانی کے استعال کرنے ہے اپنی جان یا کسی عضوکوکوئی مرض لاحق ہونے کا اندشیہ ہو عصیز لد بخار دوغیر ہیا پانی کے استعال ہے مرض کے بڑھے کا اندیشہ ہو یا طول کیڑجانے کا خطرہ ہوتو وہ خض تیم کرسکتا ہے ، اس طرح آگر صحت یائی میں تاخیر کا اندیشہ ہو جس کاعلم عادتا ہوسکتا ہے یا کوئی ماہر طبیب اس کے بارے میں کچھ گبے خواہ مالکیہ اور شوافع کے ہاں وہ غیر سلم ہی کیوں نہ ہواور حنفیہ اور حنابلہ کے ہاں وہ سلمان ہوتو اس صورت میں تیم کیا جا سکتا ہے شافعیہ اظہر تول کے مطابق اور حنابلہ بھی مزید بیفر ماتے ہیں کہ ظاہری عضو پر کسی واضح عیب کے ہوجانے کا خطرہ بھی تیم کے جواز کا سبب بن سکتا ہے کیونکہ وہ عیب انسان کی ظاہری شکل وصورت کو بدنما بنانے کا سبب بنتا ہے اور اس کا ضرر ہمیشہ رہتا ہے۔ اور ظاہری عضو سے مراد وہ عضو جو کام کے دفت ظاہر ہوتا ہوجو کہ چبرہ اور ہاتھ ہیں۔ حنابلہ فرماتے ہیں جو خص مریض ہواور ملئے جلنے کی طافت نہ رکھتا ہواور کوئی الیا شخص بھی نہ ہوجو اس کو وضو کر اور یاتو وقت کے جاتے رہنے کے فدشے کی صورت میں وہ تیم کرسکتا ہے۔

۵۔ پانی کی تلاش سے مال کے ضیاع کا اندیشہ۔۔۔۔ مالکیہ فرمات بین کہ پانی کے استعال پر قدرت رکھنے والاشخص سفری یا حضر کی حالت میں بھر کی اندیشہ ہوجو فیتی ہو بخواہ اس کا بنا ہویا دوسر سے کا ہواور آئر پانی ملنے کا محض شک یا وہم ہوتو وہ تیم کر سکتا ہے خواہ مال مجمی ہو۔ اور قیمتی مال سے مراد ہے وہ مال جواتی قیمت والا ہوجو پانی کی اس قیمت سے زیادہ ہوجو اس پرخر بدنالازم ہوتی ہو مالکیہ کے علاوہ دیگر فقہا فرماتے ہیں کہ سی دشمن آئری کیا ان کے علاوہ کی دیتا ہے ہوا کا کا خوف محسوں کر سے یا مال کا یا امانت کے ضیاع کا یا عورت پانی کی پاس موجود کسی فاسق (بدکر دار، اوباش) کا خوف محسوں کر سے یا مفلس مقروض شخص دھر لئے جانے مال کا یا امانت کے ضیاع کا یا عورت پانی کی پاس موجود کسی فاسق (بدکر دار، اوباش) کا خوف محسوں کر سے یا مفلس مقروض شخص دھر لئے جانے کا خطرہ ہوتو ایسے تمام لوگوں کوشر عا

<sup>●....</sup>المغنى ج اص ٢٣٥ كشاف القناع ج اص ١٩٥ ـ همغنى المحتاج ج اص ١٠١ المغنى ج اص ٢٧٣ اوربعد كُصفحات\_

الفقه الاسلامی وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوو مسل كابيان يانى نه يانے والاسمجھا جائے گا كيونكه يانى كى تلاش ميں جانے سے ايسے لوگوں كو ضرر لاحق ہوتا ہے جو كه نا قابل قبول ہے۔

کی سردی کی شدت (لیعنی پانی کا زیادہ تصندا ہونا) .....ردی کی شدت کے فوف ہے تیم جا رَزہا گر پانی کے استعال سے ضرر لاحق ہونے کا اندیشہ ہواور پانی گرم کرنے کا کوئی ساز وسامان بھی نہ ہوتا ہم احناف نے اس مسلے میں تفصیل کی ہوہ فرماتے ہیں کہ شعند کے فوف ہے تیم جب جا رَزہے کہ جب جان کو یاعضو کو خطرہ لاحق ہو یا مرض لاحق ہونے کا اندیشہ ہو،اور ہیہ ہجسی صرف جنبی خص کے شعند کے خوف سے تیم جب کی حالت میں کیوں نہ ہوبشر طیکہ اس کے پاس ہمام جانے کے لئے میے نہ ہوں اور نہ خودگرم کرنے کے اسباب ہوں کی تعکند کے خوف مخص کے بارے میں ہی پی قصور کیا جا سکتا ہے کہ دہ اس ہولت کا حق دار دے ۔اور وہ شخص جو حوف وہ واس کے لئے تعشد کے خوف سے تیم کے جائز ہونے نے لئے میشر طرکھتے ہیں کہ اس شخص کو جان کا تعد ہو افعی اور حتا بلہ تھند کے خوف سے تیم کے جائز ہونے نے لئے میشر طرکھتے ہیں کہ اس شخص کو جان کا کوئی فا کہ ہونہ ہو یا کسی عضو کی منفعت کے ختم ہوجانے کا خدشہ ہویا کی واضح عیب کے لاحق ہوجانے کا اندیشہ ہو فیرہ ۔ شوافع کے ہاں بیہ خطرہ کا جن کا میں موجانے کا مودور حتا بلہ کے ہاں محض بدن میں ہی عیب آ جانے کا اندیشہ ہو شعند کی این استعال کرنے کے سب شوافع کے ہاں اس خوص کے ہاں کو کو کی کو خوص کے ہوں اس خوص کے ہاں اس خوص کے ہوں دروایتیں مقول ہیں ۔ (۱) میکہ کرفناء لاز مہیں ۔ (۲) اس براعادہ لازم ہیں ہو اس کے کہ کی خوص کے کہ کو کی کی کی کو کر کی کو کی کو

٨: نماز كا وفت نكل جانے كا انديشه ..... شوافع وقت نمازنكل جانے كے اندیشے كے سبب تيم كو جائز نہيں قرار دیتے ہیں ●

<sup>.....</sup> مغنى المحتاج ج 1 ص ٨٨، الحضرمية: ص ٢٣٠.

الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول ..... وضوعت کابیان کی موجودگی میں تیم کرنے والاقرار پا تا ہے (جو کہ ظاہر ہے کہ غلط ہے) اس سے بید حضرات مسافر کی حالت کومشنی قراردیتے ہیں کیونکہ پنے میں کیونکہ پنے میں کیونکہ پانی کی تلاش سرلاز منہیں ہوتی ،البذاوہ اس کے لئے وقت نکلنے کے اندیشے پر یاجان مال کوخطرلات ہو نے پر یارفقاء سفر سے پیچھے رہ جانے کے اندیشے پر تیم کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ مالکیہ بھی وقت نکل جانے کے خوف سے تیم کو جائز منہیں قرار دیتے ہیں۔ مالکیہ بھی وقت نکل جانے کا اندشیہ ہو ۔ لیکن وہ مسافر میمی قرار دیتے ہیں خواہ جنازے کی نماز کے نکل جانے کا اندشیہ ہو یا عید کی نماز کے نکل جانے کا اندشیہ ہو ۔ لیکن وہ مسافر جس کوملم ہو کہ پانی قریب میں ہے کہ وہ کی جانے آنے میں نماز کا وقت نکل جائے گا تو اس کے لئے بیدرست ہے کہ وہ تیمی کرے اور نماز پڑھ لے ، اس پر اعادہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ دوران وقت اس کے استعمال پر قدرت ندر کھنے کی بناء پر پانی نہ پانے والے کی طرح شار ہوگا۔ •

احناف دفت کے ختم ہوجانے کے خوف ہے تیم کوجائز نہیں قرار دیتے ہیں ماسواان صورتوں کے۔ 🗨

اسب پائی نہ ہونے کے سبب نماز جنازہ فوت ہوجانے کے ڈر سے وہ تیم کرسکتا ہے خواہ وہ جنبی ہوایا نماز عید کے چھوٹ جانے کے اندیشے ہو اسب بی اندیشے کی صورت میں بھی وہ تیم کرسکتا ہے مثلاً اس کوعید کی نماز میں وضویں مشغول ہونے کی صورت میں امام کے فارغ ہوجانے کا اندیشہ ویا اندیشے ہو وال کے وقت ہوجانے کا اندیشہ ہویا وظیح قول کے مطابق خواہ وہ خود امام ہویا کوئی اور ہو۔ وجداس کی سیہ کدان دونوں نمازوں کے نکل جانے پران کا کوئی بدل یا قضا نہیں ہوتی ہے اور دوسری دلیل وہ صدیث ہے جو حضرت این عباس رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے جب نماز جنازہ اچا تک ہونے گے اور تمہیں اس کے فوت ہونے کا خطرہ ہوتو تیم کر کے اس کو پڑھلوا ور حضرت ابن عمرضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ ایک جنازہ آیا اور وہ بے وضو تھے تو انہوں نے تیم کر کے اس پر نماز پڑھ کی۔ اور جب نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت کے لئے تیم کر لینا نہی درست ہے۔ کہ ایک نہ ہونے پر تمام نمازوں کے لئے تیم کر لینا نہی درست ہے۔ پ

' پی ۔ کا ۔۔۔۔۔گر ہن کی نماز اور فرائض کی سنتیں فوت ہوجانے کے خوف سے پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم کر لینا درست ہے،خواہ سنت فجر کے لئے ہی ہواوروہ اس طرح کہ وضوکرنے ہے اس کے وقت کے نتم ہو جانے کا اندیشہ و۔

تیم تمام فرض نمازوں، وتر اورنماز جمعہ کے لئے درست نہیں اگران کے وقت کے ختم ہونے کا اندیشہ ہو کیونکہ جمعہ کابدل ظہر کی شکل میں موجود ہے اور بقیہ نمازیں بھی قابل قضامیں۔

مالکی سیجے قول کے مطابق فرماتے ہیں ہے کہ پانی نہ پانے والے خص کے لئے فرض نمازوں کے لئے تیم کرنادرست ہا گروقت نگلنے کا ندیشہ ہوتھ مور مور ہوت ہوتھ میں ہا کہ اور اگر گمان ہو کے مسل یا وضو کرنے کے بعدوہ ایک رکعت بھی پاسکتا ہے قوہ تیم نہ کرے۔مشہور قول کے بر خلاف ظاہر قول یہ ہے کہ پانی نہ پانے والے خص کے لئے جو تیم ہوتیم کرلینا درست ہے جمعہ نماز جنازہ کی ادائیگی کے لئے خواہ وہ متعین ہویا نہیں اگر اس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہونماز اداکرنے کے بعداس کا اعادہ اس پرلاز منہیں ہوگا۔اس طرح پانی نہ پانے والے خص کے لئے سنت اور مستحب کی ادائیگی کے لئے قرآن چھونے کے لئے ادرغیرواجب طواف کے لئے تیم کرلینا درست ہے۔

خلاصه کلام بہ ہے کہ تیم کے اسباب دوقعموں کے بنتے ہیں:

اس کشاف القناع ج ا ص ۲۰۱ الدرالمختار ج ا ص ۲۲۷ ۲۲۳ مرافی الفلاح ص ۱۹ البدائع ج ا ص ۵۱ فتح القدير ج ا ص ۹۱ مرافی الفلاح ص ۱۹ البدائع ج ا ص ۵۱ فتح القدير ج ا ص ۹۱ مرافی الفلاح ص ۱۹ مرافی الفلاح ص ۱۹ مرافی الفلاح ص ۱۹ مرافی البدائع ج ا ص ۱۹ مرافی البدائع ج ا ص ۹۱ مرافی البدائع به البرادا کرنا درست نه می مود می از ادا کرنا درست نه می مود می داخل بونا اور نکانا میت اس کا تاعده بیب کرد آن کی تعلیم مجد می داخل بونا اور نکانا میت کی تدفین اور قبرول کی زیارت اذان اور اقامت مریض کی عیادت سلام کرنا اور جواب دینا اور مخارقول بیب پانی کے بوئے ہوئے بھی مجدہ تلاوت کے لئے میم کرنا صرف مسافر کے لئے جائز ہے۔ المشوح الصغیر ج ۱ ص ۱۸۲ المشوح الکبیر ج ۱ ص ۵۰ اور بعد کے سفات۔

۲ ..... پانی استعال نہ کرسکنا اس میں تمام بقیہ حالات داخل ہیں بید دوسری قسم پہلی قسم پر قیاس شدہ ہے اور وہ ہے پانی کا نہ پا نا جو کہ آیت تیم میں منصوص ہے۔ اور فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ دوآ دمیوں کے لئے تیم میں منصوص ہے۔ اور فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ دوآ دمیوں کے لئے تیم میں منصوص ہے۔ اور فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص پانی نہ ہونے کی وجہ ہے تیم کر کے نماز پڑھ لے پھر نماز کا اعادہ الازم نہیں ہے۔ تا ہم اگر وہ پانی نماز کے وقت کے دور ان ہی پالے یا اس نے دوسرے اسباب کی وجہ سے تیم کی اجوانہ وہ اس بر پڑھی نماز کا اعادہ الازم نہیں ہے۔ تا ہم اگر وہ پانی نماز کے وقت کے دور ان ہی پالے یا اس نے دوسرے اسباب کی وجہ سے تیم کیا ہوا ہوتو اس بارے میں

فقهاء كرام مين اختلاف ہے وحفیه مالكیداور حنابله فرماتے ہیں و شخص جو تیم كر كنماز پڑھ لے بھرووران وقت اس كو ياني مل جائے تواس پراعادہ لازم نہیں ہے اس طرح اگر اس نے دوسرے اسباب کی وجہ ہے تیم کیا ہوتو بھی اس پر بعد میں قضاء لازم نہیں ہے تاہم مالکیہ بیہ فر ماتے ہیں وہ خض جس کوئیم کا حکم ہواگروہ یانی کی تلاش میں کوتا ہی کا مرتکب ہو یاا*س کے حصول کی کوشش صحیح طرح نہ* کی ہوتواس کونماز کااعادہ کر لینا جاہئے اگروہ دوران وقت یانی یالے۔ای طرح احناف نے بھی اس شخص کواعادہ نماز لازم نہ ہونے کے حکم سے مشتنیٰ قرار دیا جس نے تیم اس وجدہے کیا ہوکہ وہ قیدیا بندش میں ہونے کے سبب یانی استعال نہ کرے کا ہوتو وہ اگر مقیم تھا تو اعادہ کرے گا اورا گرمسافر تھا تو نہیں اوراس رائے کا اختیار کرنازیادہ آ سان ہے۔ان حضرات کی دلیل وہ روایت ہے جوابوداؤ نے حضرت ابوسعید ہےروایت کی ہے کہ دوآ دمی سفر میں نکلےنماز کاونت آ گیاان کے پاس پانی نہیں تھاانہوں نے حیم کیااورنماز پڑھ کی پھردوران دقت انہیں پانی مل گیا توان میں ہے ایک نے وضو کر کے نماز کااعادہ کرلیااور دوسرے نے نہیں کیا پھر جب بیرسول اللّٰدُ اللّٰہ علیہ وسلّٰم کی خدمت میں حاضر ہوئے توبیدوا قعہ عرض کیا تو آ پ نے " اس مخض ہے جس نے نماز نہیں اوٹائی تھی فرمایاتم نے سنت کے مطابق کام کیا تمہاری نماز درست ہوگئی تھی ،اورجس نے نماز لوٹائی تھی اس سے فرمایاتمہارے لئے دواجر ہیں۔اسی طرح حضرت ابن عمر رضی الله عنبمانے ایک مرتبهاس طرح نمازعصرادا کی کہ وہ سفرے واپسی پریدینہ کے قریب پنچ کیلے تصاور انہیں مدینہ کی آباد کی نظر آنی شروع ہوگئی تھی انہوں نے تیم سے نماز اداکی اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت سورٹ بلند تھا گمرانہون نے نماز کا اعادہ نہیں کیااور دوسری دئیل ہیے کہ ٹیم کرنے والے نے اپنے ذے لازمفریضہ اداکر دیااوراپنے فرض کو مدایات کے مطابق انجام دیالبذااس پراعاد ولازمنہیں ہوگا۔اور پیات بھی ہے کہ یائی کا نہ ہونا ایک عادتا پایا جانے والا عذر ہے جب اس مختص نے اس عذر کی موجود گی میں تیم کیا تو بداس کالازمی تقاضا ہے کہ فرض اس کے ذہبے سے ساقط ہو دیئے جیسے مرض کی حالت میں اواشدہ نماز میں ہوتا ہےاورا یک مرتبہ ساقط شدہ چیز دوبارہ ذھے میں لا زمنہیں ہوتی ہے نہ بب ئے مشہور تول کے مطابق حنابلہ فرمائے میں کہ وہ تیم کم کیا ہوا تخص جو ووران تمازیانی پالے اس کا میم توٹ جاتا ہے اوراس کی طہارت کا عدم ہوجاتی ہے و چھس طبارت دوبارہ حاصل کرے اورنماز از سرتو ادا کر ے کیونکہ نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا ہے یا کٹ مٹن مسلمان کا وضو ہے خوا وو در سال تک یا گی نہ یائے جبتم یائی یا اوتواس کوایٹی کھال سے لگالوں میرصدیث اپنے مفہوم میں اس بات پر ولالت کرتی ہے کہ یہ پانی کی موجو دگل میں طہارت دینے والائمیں ہوتا ہے اور اپنے الفاظ ہے اس بات بردلالت کرتی ہے کہ یائی یائے جانے کے وقت اس کو استعمال کرنالازم ہوجا تا ہے،اوراس کی دوسری دلیل پیہے کہ وہ محص یائی ،

<sup>• ....</sup> المغنى ج اص ۴۳۳، ص ۴۷،۲۹۸ كشاف الفناع ج اص ۱۹۳ ما ۲۰۱۹ النسرة الصغير ج اص ۱۹۰ مراقش المهذب ج اص ۱۹۰ مراقى الفلاح ص ۱۹ اور بعد كي شخات، المهذب ج اص مراقى الفلاح ص ۱۹ اور بعد كي شخات، المهذب ج اص ۱۳ مراقى الفلاح ص ۱۹ مراقى الفلام ص ۱۹۰ مراقى الفلام الفلام الفلام الفلام مراقى الفلام مراقى الفلام الف

تشوافع فرمات بیں اگر تیم پانی ندہونے کی وجہ نے کیا بھر پانی مل گیا تو اس کی چند صورتیں ہیں۔

الف:.....اگرنمازشروع کرنے ہے قبل پانی مل گیا تو اس کا تیمم باطل ہوجائے گا کیونکہ اس نے مقصود کی ادائیگی شروع نہیں کی ہےاور دوسری دلیل وہ صدیث ہے جو حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جہتم پانی پالوتو اس کواپئی کھال سے لگالو۔

ب اوراگر پانی اس کو دوران نماز ملے تواگر وہ مقیم ہوتو نماز اور تیم و دنوں باطل ہوجا کیں گے۔ کیونکہ پانی موجود ہونے کی وجہ سے اس براعادہ لازم ہوتا ہے اور یہاں اس نے پانی پالیا ہے لہذا اس برلازم ہے کہ وہ نماز کے اعاد میں مشغول ہوجائے۔ اوراضح قول یہ ہے کہ اس محض کا وضو کے لئے نماز کو توڑ کر اس سے نکلٹا افضل ہے اوراگر وہ خض حالت سفر میں ہوتو ایک نہ ہب کے مطابق اس کا تیم ہاطل نہیں ہوگا کیونکہ اس نے مقصود چیز کی اوائیگی کی ابتداء کر وینے کے بعد اصل کو پایا ہے تو اس پر اصل کی طرف نتقل ہونالا زم نہیں ہے۔ اوراگر اس نے دوران نماز حالت سفر میں پانی پالیا پھر اس کی نیت قیام کی ہوگئی تو اس کا تیم اور نماز دونوں باطل ہوجا کیں گے۔ کیونکہ سفر اور حضر کا محم نماز میں جمع ہوگیا لہذا یہ لازم ہوا کہ حضر کے تماز پڑھی ہے اور اس کوئی آویا اس نے حضر میں تیم کر کے نماز پڑھی ہے اور یانی اس کوئل گیا ہے۔

ج .....اورا گرنماز ہے فراغت کے بعد یانی ملاتو اگروہ حضر میں ہے تو وہ اعادہ کرے گا کیونکہ حالت حضر میں پانی کا نہ ملنا ہڑا نا دراور غیر متصل ( یعنی برقر ار نه ریخ والا )عذر ہے لہذااس کے ذریعے فریضہ نماز ساقط نہیں ہوسکتا ہے جیسے اگرایسی تجاست نے ساتھ نماز پڑھ لی جےوہ مجول گیا ہو۔ اور اگروہ خص حالت سفر میں ہے تو اس پراعادہ لازم نہیں ہے امام شافعی کے زیادہ شہور تول کے مطابق خواہ وہ سفر لمباہ ویا حجموثا۔ اوراگر سفرمعصیت کا ہوتو اصح بات یہ ہے کہ اس پرایسے ہی اعادہ لازم ہے جیسے مقیم پرلازم ہوتا ہے۔ کیونکہ تیم سے فرض کا ذھے ہے ساقط ہوجانا ایسی رخصت ہے جس کا تعلق سفر سے ہے اور سفر گناہ کا ہے البند ارخصت اس سے متعلق نہیں ہوگی۔اورا گراس نے مرض کی وجہ سے تیم کیا پھر صحت یاب ہو گیا تو اس پر وفت میں اعادہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ مرض عام اعذار میں سے ہوتو گویا یہ ایسے ہوا جیسے حالت سفر میں پانی کا نہ پانا۔اوراگرشدت ٹھنڈ کی وجہ ہے تیم کیااورنماز پڑھی پھر بیشدت ٹھنڈ جاتی رہی تواگر وہ حضر میں ہےتواس پراعادہ لازم ہے کیونکہ بینا درالعذار میں سے ہاوراگرسفر میں ایسا ہوتو اس بارے میں دوتول ہیں راجج قول بیے کہ اعادہ لازم ہو کیونکہ الی سر دی جو بلاکت خیز ہواور انسان الیمی چیز بھی نہ پائے کدوہ اپنے سے اس ضرر کو دور کر سکے ایساعذر ہے جو نا در اور غیر متصل (ند برقر ارد ہنے والا ہے ) ہے تو بیا ایسا ہی ہے جیسے حالت حضر میں پانی نہ پانا۔اور میم سےاداشدہ نماز کی قضاء کے بارے میں شوافع فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو تیم ہواور پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیم م کرے وہ نمازی قضاءکرے گامسافرنہیں کرے گاہاں وہ مسافر جوسفر معصیت پر ہوجیسے بھگوڑ اغلام اور نافر مان بیوی توضیح قول کے مطابق ان یردوبارهادا کرنالازم ہے کیونکہ بیلوگ اہل رخصت نہیں ہیں اور اظہر قول کے مطابق سفر میں شدت ٹھنڈ کی وجہ سے تیم کرنے والا قضاء پڑیگا ہی ۔ طرح وہ خص جوا یسے مرض کی وجہ ہے تیم کرے جومطلق یانی کے استعال ہے مانع ہویا اعضاء وضومیں ہے کسی عضومیں یانی استعال کرنے ے مانع ہواوراس پرکوئی ساتر (چھپانے والی چیز) ندہو یا ساتر ہوجیے زخم کی پٹی جو تیم کی جگہوں چیرہ ،دونوں ہاتھ پرہوتیم اس لئے کیا گیا ہو کہ ساتر ہوگراعصاءوضوکےعلاوہ عضومیں بلاطہارت باندھا گیا ہوان تمام صورتو ک میں تیم سے اداشدہ نماز کی بعد میں قضا وادا کرنی ہوگی۔ خلاصہ کلام ہیے ہے کہ جونماز دائکی عذر کی وجیہ ہے حالت تیمتم میں ادا کی گئی ہوجیسے مستحاضہ بیٹے کرنماز ادا کرنے والام یض اور مسافر کہان پر

### سے تیسری بحث ....تیتم کے ارکان یا فرائض

تیم کے پچھارکان اور فرائض ہیں،اس میں یہ بات پیش نظررہے کدرکن یا فرض ہے مرادہ وہ چیز جس پر بنیادی طور پرکسی چیز کا وجود موقوف ہویا وہ چیز جواس چیز کی قول جانب ہو یہ احناف کے علاوہ جمہور فقہاء کی اصطلاح ہے،احناف رکن کوال مفہوم میں مخصر کرتے ہیں کہ جس پر کسی چیز کا وجود موقوف ہواوروہ اس کی حقیقت و ماصیت میں داخل ہو۔اس بناء پروہ فر ماتے ہیں تیم کے دوررکن ہیں،اوروہ ہیں دود فعہ ہاتھ مارنا اور ۲۔ چہرے اور دونوں ہاتھوں پر کہنوں تک ہاتھ پھیرنا۔ جمہور فقہاء فر ماتے ہیں کہ تیم کے ارکان جاریا یا پانچ ہیں ان میں موجود اختلاف کی تفصیل کے ساتھ اور یہ فرائض مندرجہ ذمل ہیں۔ ●

ا۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے وقت نیت کرنا ..... یہ با تفاق چاروں نداہب کے فرض ہے، احناف میں سے صاحب قدوری اور صاحب ہدایا سے تعامل ہیں۔ احناف کی ایک جماعت اور بعض حنابلہ نے اس کوشر طقر اردیا ہے یہ دونوں نداہب، حنابلہ اور احناف، کے ہاں معتد اور مفتی ہربات ہے۔

مالکیہ کے ہاں نیت اس طرح ہوگی کہ آ دمی نماز مباح کرنے کی یاس چیز کومباح کرنے کی نیت کرے جوحدث کی وجہ سے ممنوع ہیا چہرے کے مسے کے وقت فرض تیم باطل ہوگا ، کیونکہ ان کے چہرے کے مسے کے وقت فرض تیم باطل ہوگا ، کیونکہ ان کے مشہور تول کے مطابق تیم حدث کو دور کرنے والانہیں ہوتا ہے۔ اور اگر تیم کرنے کی نیت کی توبیہ جائز ہوجائے گا ، اور حدث اکبر ہونے کی صورت میں اس کی تعیین یا حدث کی حدث میں اس کی تعیین یا حدث کی اور حدث اکبر ہونے کی صورت میں اس کی تعیین لازم کردے گی اور حدث اصغر کی نیت مستحب ہے جبیا کہ پہلے یہ حدث کی وجہ سے ممنوع ہوتو حدث اکبر ہونے کی صورت میں اس کی تعیین لازم کردے گی اور حدث اصغر کی نیت مستحب ہے جبیا کہ پہلے یہ مات گزر چکی ہے۔

وہ نماز جس کے لئے تیم کیا جار ہاہو،خواہ فرض ہو یافل علیحدہ علیحدہ یا لیک ساتھ اس کی تعیین مستحب ہے۔اگر نماز کی تعیین نہ کرے تو نفل کی نیت سے فرض ادائبیں کرسکتا،اور مطلق نماز کی نیت سے بھی فرض ادائبیں کرسکتا، کیونکہ فرض کے لئے الی نیت ضرور کی ہے جواس کے لئے نام سے

شوافع فرماتے ہیں کہ نماز مباح کرنے وغیرہ کی نیت ضروری ہے لہذا سیح قول کے مطابق فرض تیم کی نیت یا فرض طہارت کی نیت یا طہارے عن الحدث کی نیت یا جنابت سے طہارت کی نیت یار فع حدث کی نیت وغیرہ کرنا سیح نہیں ہے، کیونکہ تیم ان کے ہاں حدث کور فع نہیں

● ..... البدائع: ج ا ص ۳۵ أور لِعد كُونت ص ۵۲ فتح القدير ج ا ص ۸۹،۸۷ الدرالمختارج ا ص ۲۱۳، اللباب ج ا ص ۳۵ تبيين القائق ج ا،ص ۳۵ اور بعد كر صفحات مر اقى الفلاح ص ۱۹،۹۸ الشرح الكبير ج ا ص ۱۵۳ الشرح الصغير ج ا ص ۱۹۲ الشرح المختاج ج ا ص ۱۹۲ المقوانين الفقهيه ص ۳۷ اور بعد كر صفحات بداية المجتهد ج ا ص ۲۹،۲۴ ، مغنى المحتاج ج ا ص ۹۹.۹۷ المهذب ج ا ص ۳۲، المغنى ج ا ص ۲۵۳ كشاف القناع ج ا ص ۱۹۹ ا ۲۰۳۰.

ہے۔ یہ میں ہے۔ ہیں اس چیز کے مباح کرنے کی نیت کرے جو تیم سے مباح ہوجاتی ہے جیسے نماز وغیرہ لیعی طواف اور قرآن کریم کا چھونا

یعنی جیسا کہ شوافع کے ہاں تفصیل ہے۔ اور رفع حدث کی نیت سے بدرست نہیں کیونکہ شوافع اور مالکیہ کی طرح ان کے ہاں بھی تیم حدث کو

رفع نہیں کرتا ہے دلیل حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ سے منقول وہی حدیث ہے جو گئی مرتبہ سلے بھی گزری کہ جب تہم ہیں پانی مل جائے تو اس کوا پنی

مال پر ملو کیونکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہے ● ان حضرات کے ہاں جس چیز کے لئے تیم کر رہا ہے اس کے لئے تعیین ضروری ہے مثلاً نماز

طواف اور قرآن کریم چھونا وغیرہ اور حدث المعرحدث اصغرسے پاک ہونے کی نیت یابدن پر سے نجاست دور کرنے کی نیت وغیرہ ، کونکہ تیم صدث کور فع نہیں کرتا ہے، وہ تو فقط نماز کومباح کر دیتا ہے، تو نیت کی تعیین ضروری ہے تا کہ اس کمزوری کو سہارامل سکے۔

اورتعین اس طرح ہو کہ وہ نماز ظہر کومباح کرنے کی نیت کرے مثلاً جنابت سے اگر وہ جنبی ہویا حدث سے اگر وہ بے وضو ہویا ان دونوں اور تعین اس طرح ہو کہ وہ نماز ظہر کومباح کرنے کی نیت کرے مثلاً جنابت سے اگر وہ بے وضواور جنبی ہواور اس سے ملتی جلتی چیزیں۔اورا گر جنابت کے لئے تیم کرے تو وہ حدث اصغری طرف سے کافی نہیں ہوگا کیونکہ سے دونوں طہارت ہیں تو ایک طبیارت دوسرے کی نیت سے ادائہیں ہوگی احناف فرماتے ہیں وہ تیم جس سے نماز اداکر نا درست ہوتا ہے اس کے حصے ہونے کے لئے تین امور شرط ہیں :

www.KitaboSunnat.com

ا..... یا تو حدث سے طہارت حاصل کرنے کی نیت ہو۔

۲... بانمازمیاح کرنے کی نیت ہو۔

' سے الی مقصود عبادت کی نیت ہو جو طہارت کے بغیر سی ہوتی ہو جیسے نمازیا سجدہ تلاوت یا نماز جنازہ۔ چنانچہا گرفقط تیم کی نیت کی نماز کومباح کرنے کے یا موجود حدث کور فع کرنے کی نیت کے بغیر تواس سے نماز کی ادائیگی درست نہیں ہو گی جیسے نماز اس وقت بھی صحیح نہیں ہوگی اگر وہ ایسی چیز کی نیت کرے جو اصلاعبادت نہ ہو جیسے مسجد میں داخل ہونا اور قرآن کریم کو چھونا وغیرہ © یا ایسی عبادت کی نیت کرے جو مقصود عبادت نہ ہوجیسے اذان اور اقامت © یا ایسی عبادت کی نیت کرے جو مقصود ہولیک بغیر طہارت کے درست ہوجیسے بے وضوفض (حدث اصغروا لے فیض) کا قرآن کی تلاوت کے لئے یا سلام کرنے کے لئے یا اس کا جواب دینے کے لئے

اوراً گرجنی شخص تلاوت قرآن کے لئے تیم کر ہے واس کے لئے اس تیم کے ذریعے تمام نمازیں اداکر نادرست ہے۔احناف کے ہال حدث یا جنابت کی تعیین ضروری نہیں تیم مطلق نیت ہے بھی ہوجاتا ہے اور رفع حدث کی نیت ہے بھی ہوجاتا ہے، کیونکہ تیم بھی حدث کوایسے رفع کرتا ہے جیسے حدث اس کورفع کرتا ہے ان کے ہال نیت کے میچے ہونے کے لئے اصلاً تمیز اور جس چیز کی نیت کررہا ہے اس کا جاننا ضرور کی ہےتا کہ وہ اس چیز کی حقیقت سے باخبر ہوسکے جس کی وہ نیت کررہا ہے۔

اور ند ب فی بہاں سب سے بہتر رائے ہے کیونکدوہ سب سے آسان مہولت اور گنجائش رکھتا ہے۔

● … امام تر ندی نے اس کو بیچی قر اردیا ہے۔ ● کیونکہ عبادت مجد میں داخل ہونااور قر آن جیونائمبیں بلکہ اعتکاف اور تلاوت ہیں۔ ● کیونکہ ان دونوں سے مقصود اعلان وتشہیر ہوتی ہے۔ الفقہ الاسلامی واولت بیسی جلداول بیسی میں میں میں میں میں میں العمال بالنیات ہے، احناف کا استدلال اس طرح ہے کہ مٹی در حقیقت کندہ کرنے والی ہوتی ہے، تو وہ پاک کرنے والی صرف نیت کے ذریعے بنے گی۔ لینی مئی حقیقناً طبیارت کا ذریع نہیں ہے (جیسا کہ طاہر ہے) وہ تو ہوت ضرورت و حاجت طبیارت قرار دی گئی ہے، اور حاجت کاعلم نیت کے ذریعے ہوسکتا ہے بخلاف وضوکے کہ وہ حقیقناً طبیارت ہے اس

کے ذریعے بننے کے لئے حاجت کا ہونا ضروری نہیں سے لہٰذااس کے لئے نیت تُر طُنہیں ہوگی۔

پھران دونوں کواینے چہرے اور بھیلیوں پر پھیرلیا۔ 🍑

شوافع اور حنابلہ کے ہاں فرض دو دفعہ ہاتھ مارنا ہے، ایک مرتبہ چبرے کے لئے اور ایک مرتر بدونوں ہاتھوں کے لئے مالکیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں پہلی مرتبہ مارنافرض ہے یعنی دونوں ہاتھ مٹی پر پھیرنااور دوسری مرتبہ ایسا کرناسنت ہے۔ یہ بحث آ گے آئے گی۔

● … یہ بات مداطررے کہ ماللیہ نے ان کو دوام س بنا دیا ہے ایس پر دونوں باتھ مارٹا ۲۔ چبرےاور ہاتھ کو ک تک ممل ٹی کرنا شوائع اور حنابلہ کے ہاں پورے چبرے کامسے ایک فرض ہے اور ہاتھوں کامسے دوسراغرض ہے۔ © بروایت امام احمد دابودا وُدحشرت این محررضی التدعنماوالی حدیث تیم دود فعہ ہاتھ مارٹا ہے ایک دفعہ مارٹا چبرے کے لئے اور دوسر ٹی دفعہ مارٹا ہاتھوں کے لئے بہنو ل تک تو پیضعیف ہے۔ © بسر و ایست و مسجیعے اہام تر ملای۔

نیلیالیاوطلو جے اص ۲۶۳ کی متفل مدید،اورا یک حدیث کالفاظ بین تنهارے لئے کائی تھا کیتم اپند دونوں ہاتھ کئی میں مارتے پھران میں پھونک مارتے پھرتم ان کواپنے چہرےاور ہاتھوں پر گئوں تک پھیر لیتے بروایت واقطنی ،نیل الاوطار خ اص ۲۶۳ کی بروایت حاکم ،واقطنی اور پہنی تاہم اس کی سند میں ایک شعیف راوی ہےاور بیرحدیث منفرت این ممرضی القد خبر پرموقوف ہے۔ ● اس کا ایک راوی محدثین کی نظر میں قوکی نہیں للہذا اس کی سند ضعیف ہے،نصب الواجة ج اص ۶۰ ایر ۲۰۵۰ ا .. وضووعسل كابهان ہے بخلاف وضو کے کیونکہ ٹی بھاری اور ٹھوس شکل میں ہونے کی بناء پر انگوشی کے نیخ ہیں جاسکتی بخلاف یانی کے اور شوافع کے ہال کل وجوب دوسری مرتبہ مارنے میں ہے ( یعنی دوسری مرتبہ مارتے وقت اتار ناواجب ہے ) کہلی مرتبہ میں مستحب ہے اور اتار نامجھی ہاتھ پھیرتے وقت واجب ہے مٹی میں ہاتھ مارتے وقت نہیں۔ مالکیہ اوراحناف انگلیوں میں سنتیلی یاانگلیوں کی اندرونی طرف سے خلال کرنے کوواجب کہتے ہیں تا کمسے سیج طرح ہو سکے یشوافع اور حنابلہ ہاتھ پرسے کرنے کے بعدانگلیوں میں خلال کواحتیاط کی خاطرمستحب قرار دیتے ہیں۔

اور مٹی کا ملکے بالوں کی جڑمیں پہنچانا، واجب نہیں لہٰذامٹی کو داڑھی کے بالوں کے اندر پہنچا نا ضروری نہیں خواہ داڑھی ہلکی ہو، کیونکہ اس طرح کرینے میں مشقت وتنگی ہے بخلاف وضو کے اور تیمّم میں مضمضہ ( کلی کرنا )اور استنشاق ( ناک صاف کرنا ) نہیں ہے، تا کہ ٹی ناک اور

مندمیں نہ مس جائے بلکہ بیکروہ میں کیونکدان کے کرنے سے گندگی بڑھتی ہے۔

سو....تر تیب شوافع کے ہاں فرض ہے اور حنابلہ کے ہاں حدث اکبر کے علاوہ صورت میں فرض ہے۔ یعنی تیم کے دونوں اعضاء پرتیم کرنے کے دوران۔ کیونکہ تیم پانی کی طہارت کی نیابت میں ہوتا ہے اور وضو میں ترتیب فرض ہے تو تیم میں جواس کے قائم مقام ہے نیت فرض ہوگی۔اورحدث اکبر ماہدن پر تکی ہوئی نجاست کے لئے تیم کرنا تواس میں تر تیب فرض نہیں ہے۔

حنیفہ اور مالکیہ فرماتے ہیں چبرے اور ہاتھوں کے درمیان تر تیب مستحب ہے واجب نہیں کیونکہ اصلی فرض مسح کرنا ہے، اور مٹی کا ان اعضاءتك پہنجانااں كاذرىعەہ۔

ہم..... ہے دریے افعال کا انجام دینا مالکیہ اور حنابلہ کے بال بیفرض ہے تا ہم مالکیہ تر تیب کی طرح اس کوبھی حدث اکبر کے علاوہ صورتوں میں تیم کئے جانے کی صورت میں فرض قرار دیتے ہیں ۔اور وہ اس طرت کرے کہ تیم کے دونوں افعال کوایک دوسرے کے بعد انجام دےاوراں طرح انجام دے کہ دوسرے عضو پراس عمل کوکرنے میں آتی تا خیرنہ ہوجتنی تا خیر وضومیں کردیناممنوع ہویعنی جیسے وضومیں ایک عضو کے بعد دوسرے عضو کو دھونے میں اتنی تاخیر نہ ہو کہ پہلاعضوا تنے عرصے میں خشک ہوجائے عام معتدل حالات میں۔ مالکیہ مزید میفرماتے میں کہتم اوروہ عبادت باغرض جس کے لئے تیم کیا گیا ہے،ان کے درمیان موالات (پے در پے ہونا) ضروری ہے شواقع اوراحناف فرماتے میں تیم میں موالات (پے در بے ہونا) مسنون ہے جیسے وضوییں مسنون ہے جیسے تیم اور نماز کے مابین بھی موالات مسنون ہے، اور سیمسنون اس لئے ہے کہاں اختلاف سے باہر رہا جاسکے جوان حضرات کا ہے جواس کولازم قرار دیتے ہیں۔ یعنی مالکیہ حضرات جبیبا کہ ہم پہلے بیان

۵ ..... پاک مٹی کا ہونا، یہ مالکیہ کے بال فرض اور دوسرے حضرات کے بال شبط ہے اور مالکیہ کے بال ● پاک مٹی میں وہ تمام چیزیں شامل میں جواجزاءز مین میں ہےاں پرنمودارہول جیسے ٹی ،اورید دوسرے اجزاء کے مقالبے میں انفنل ہےاگریددستیاب ہواورریت ، پھر، سنکر سچے جس کوآگ پر پکایانہ گیا ہوا گرجلادیا پکادیا گیا ہوتواس ہے تیم درست نہیں :وہ ۔اورخواہ یہ چیزیں زمین پرسے ہٹائی ہوئی ہول بعنی ان کواپنی جگہ ہے منتقل کر کے کسی ایسی چیز میں رکھ دیا گیا ہوجوز مین نہ ہو۔

کان میں موجود چیزوں پر بھی تیم درست ہے اگروہ اپنی جگہ پر ہوں اور وہاں سے منتقل نہ کی ٹنی ہوں ، اور سونا حیا ندی نہ ہوں ، اور نہ حوابرات میں ہے ہو، جیسے موتی وغیرہ للبذاشب ( بھیمری نما معدنی نمک ) نمک، او ہے سیسے ، را نگ اور سرے کی نفی ہوئی مقداروں پراس وقت تیم درست نبیں ہوگااروہ کانوں ہے نکل کرلوگوں کے پاس مال کی شکل میں موجود بوں اس طرح سونے اور حیاندی بربھی مسح درست نبیں. خواه وه اپنی اسلی جگه موجود مول اور نه بی جوامرات پر درست ہے جیسے یا قوت ، زبر جداو رموتی وغیر وخواه وه اپنی جگه موجود مول۔اورا یک قول کے مطابق نکڑی اور گھاس پر تیم درست نہیں خواہ ان کے علاوہ کوئی اور چیز نہ بھی دستیاب ہواس سنے کہ بیدونوں ندمنی میں سے ہیں اور ندمنی

الشرح الصغير ج اص ١٩٥٥ القوانين، الفقهية ص ٣٨ لشوح الكبير ج ا ص ١٥٥

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ..... وضوو خسل کابیان کے مشابداس کی جنس میں سے ہیں اور قابل اعتماد قول میہ ہے کہ ان دونوں کے علاوہ چیز نہ ہونے کی صورت میں ان پر تیم درست ہے۔ اور پانی کاوہ نمک جوز مین یاسمندر کے کنارے جم جاتا ہے اس پر تیم درست ہے، کیونکہ وہ جمنے کی وجہ ہے پھر کے مشابہ ہوگی ااور اجزاء زمین کی طرح شار ہوگا۔

احناف کاندہب بھی مالکیہ کی طرح ہے، امام ابوصنیف اور امام محمر فرماتے ہیں کہ تیم ہراس چیز سے درست ہے جوز مین کی جنس سے ہو جیسے مٹی ، غبار، ریت ، پھر ، پھر ، پھر ، پھر ، خواہ ان چیز وں پر غبار وغیرہ نہ بھی ہو۔ کیونکہ صعید کے لفظ کے اطلاق روئے زمین پر ہوتا ہے اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ میں کوئی اختصاص (خصوصیت) کا مفہوم نہیں ہے بلکہ یہ تمام اجزائے زمین کوشامل ہے اور دوسری دلیل حصرت ابو ہریہ رضی اللہ عنہ کی روایت کر دہ صدیث ہے کہ ایک مرتبہ کچھے گا دُس کے لوگ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بولے کہ ہم لوگ ریتا علاقے میں رہنے والے ہیں تین تین چار چار ماہ ایسے ہی رحقے ہیں ، ہم میں جنبی حاکمت والی نفسہ اور اور یوں کرو) پھر آ پ نے اپنے دونوں نفاس والی عورتیں ہوتی ہیں ہم میں ماتا ہے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین کو اپنالو (اور یوں کرو) پھر آ پ نے اپنے دونوں ہاتھ کہ نور یہ ہورے پر پھیر نے کے لئے پھر دویا رہ ہاتھ مارے اور اپنے ہاتھوں پر دونوں ہاتھ کہ بنوں تک پھیر لئے کا امام بخاری فرماتے ہیں کہ شور یدہ زمین پر نماز پڑھنے اور اس سے تیم کرنے میں حرج نہیں ، اور مرادوہ زمین ہے جس میں شور (نمک وغیرہ) اور تیم وفرود لیمن سے جس میں شور (نمک وغیرہ) اور تیم وفرود لیمن ہے وقور والی زمین )۔

مالکید اور حنفیہ کے ہاں تیم اس پھر یا چٹان پر سے درست ہے جس پر گر دنہ ہوا وراس گیلی مٹی پر بھی جس سے غبار ہاتھ برنہ لگے اس طرح تیم گردیر کر لینا درست ہے جیسے کوئی محف کپڑے گدے ، یازین وغیرہ پھر ہاتھ مارے اور اس کے ہاتھ مارنے سے گردوغبار اڑے۔

شواقع اور حنابلہ فرماتے ہیں € کہ تیم صرف اس پاک مٹی ہے درست ہے جوگر دوغبار والی ہو ہاتھ پرلگ جاتی ہواور جلی ہوئی چیز کی نہ ہواورا گروہ بہت د بی ہوئی یانم ہو کہ ہاتھ ملنے ہے وہ ہاتھ پر نہ لگے تو اس سے تیم کر لینا کافی نہیں ہوگا۔ شوافع مزید بیفر ماتے ہیں کہ گردوغبار والی ریت سے تیم درست ہے۔ جب کہ حنابلہ کے ہاں ریت سے تیم درست نہیں ہے۔اسی طرح پھر کے تراشنے سے نکلنے والا تراشہ اور چھیلن سے بھی تیم درست نہیں ہے۔امام احمد سے ایک روایت میں منقول ہے کدریت سے تیم جائز ہے۔

دونوں فریقین کے ہاں معدنی چیز سے تیم درست نہیں ہے، جیسے تیل، گندھک اور چوٹنے کی کان وغیرہ یا تھیکری وغیرہ کا پوڈر کیونکہ اس کوعرف میں مٹی نہیں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ ٹی جو آئے وغیرہ سے لل گئی ہوجیسے زعفر ان اور کچی، کیونکہ یہٹی کوعضو تک پینچے نہیں دیتی ہیں، اس طرح کیے ہوئے جونے سے بھی نہیں کیونکہ وہ مٹی نہیں ہوتا ہے۔ اور کہلی مٹی سے بھی نہیں اور نہ بی تا پاک مٹی سے بیمی درست نہیں ہوتا ہے۔ اور کہلی مٹی سے بھی تیمی درست نہیں اور نہ بی تا پاک مٹی سے بیمی درست نہیں ہوتا ہے۔ یونکہ اللہ کا فرمان ہے فتیہ میں ہوتا ہے، یہ علاء میں اتفاقی مسلمہ ہے کیونکہ اللہ کا فرمان ہے فتیہ میں ہوتا ہے، یہ علاء میں اتفاقی مسلمہ ہے کیونکہ اللہ کا فرمان ہے فتیہ میں ہوتا ہے۔ اور آگر کسی ایک مزید عضو پر بیمی میں استعال ہو پچی ہواور حنا بلہ کے ہاں غصب شدہ زمین وغیرہ ہے بھی تیمی درست نہیں، جیسے مجد کی مٹی سے ۔ اور آگر کسی نے اون گدے، کیٹر سے یا قالین وغیرہ پر ہاتھ مارے اور اس کے ہاتھ پر گر دلگ گئی اور اس نے اس سے بیمی کرلیا تو یہ اس کے لئے جا کڑ ہے۔ نے اون گدے، کیٹر سے یا قالین وغیرہ پر ہاتھ مارے اور اس کے ہاتھ پر گر دلگ گئی اور اس نے اس سے بیمی کرلیا تو یہ اس کے لئے جا کڑ ہے۔

• سن فتح القدير ج اص ۸۸، لبدانع ج اص ۵۳ اللباب، ج اص ۳۷ اما ما او يوسف رحمة الشعلية فرمات بين كصرف من اوريت پرس ورست ب، كونك حفرت ابن عباس رضى التدعنها في صعيدت وه منى مراولى بجوا كاف والى منى بهواور ريت كاضافه اس صديث كى روست بجوطرفين في وليل مين وكركى ب- و بروايت اصام احمد بيهقى، اسحاق بن واهويه ابويعلى الموصلى اور طبرانى، تا بم بين دين ضعف ب نصب الراية ج اص ۱۵۱ ها الهذب ج اص ۳۲ مغنى المحتاج ج اص ۹۲ اور بعد كصفات، المسعنى ج اص ۲۲ م مه ۲۳۹ مناية المنهتى ج اص ۱۲ م الفقہ الاسلامی وادلۃ ..... جلداول ..... وضوع سل کابیان الفقہ الاسلامی وادلۃ .... جلداول .... وضوع سل کابیان امام احمد بن خبل نے تیم کی خاطر مٹی ساتھ رکھنے کو پہند فر مایا ہے تا کہ عبادت کے معاطع میں احتیاط رہے۔ ان حضرات کی دلیل سے فرمان خداوندی ہے فاحسحوا بوجو ھکھ واپ یکھ مغاور اس کا تقاضا ہے ہے کہ صعید (مٹی ) کے جز سے تیم کیا جائے تو ایسی چز کر ان خوالی چز کر من میں یاک کرنے جس پر گردنہ ہوجیے چنان تو اس پر سے کوئی چز ہاتھ چھرنے ہے ہاتھ پر نہیں گئی ہے اور تیم چونکہ طہارت ہے اس لئے اس میں یاک کرنے والی چزکو پوری جگہ پہنچا نالازم ہے جسے سر کے میں ایسا ہوتا ضروری ہے اور دلیل اس کی وہ حدیث ہے کہ بی کریم سلی اللہ علیہ و کم مالی ہے مٹی میرے لئے یا کی کاذر لید بنادی گئی ہے۔ •

من البدنے بیمسکد ذکر کیا ہے کہ آگر کوئی شخص اولے پائے کین ان کو پھلانے کا امکان نہ ہوتو اس پراپ اعضاء پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے اس سے اپنے کودھونا لازم ہے کیونکہ نی کر پیمسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو وہ کروجس کی تم استطاعت رکھواورا آلران کواعضاء پر پھیرا ہواوروہ پھیرے جانے کے باوجود پورے عضو پر بہے نہ ہوں تو اس پر نماز کا اعادہ لازم ہوگا۔ یونکہ اس نے پانی کے فی الجملہ ہونے کے باوجود الغیر کامل طہارت کے نماز اداکی ہے جیسے اگر کوئی خشک مٹی کے پاس ہونے کے باوجود اس لئے بلا تیم نماز پڑھ لئے کہ اور اگر وہ برف اعضاء پر بہہ جائے تو نماز کا اعادہ اس پر لازم نہیں ہوگا ، کیونکہ اتناد ہونا پایا گیا جوشر عالازم ہے خواہ وہ بہت کم ہیں ہو۔

اس تفصیل کے ساتھ یہ بھی پیش نظررہے کہ شوافع مسلح کئے جانے والے وضوتک مٹی نتقل کئے جانے کو تیم کے پانچ ارکان میں سے پہلا رکن شار کرتے ہیں ● لابذااگر کسی شخص نے اپنے عضو پر سے جس پراز سرنومٹی آئی ہوٹی مل کر تیم کے دونوں عضو پر پھیر دی توضیح قول کے مطابق یہ درست ہوگا کیونکہ قبل پائی گئی ہے۔اوراگر عضو پرمٹی موجود ہواوروہ اس عضو پر ایک جانب سے دوسری جانب سے کیے جائے تو کافی نہ ہوگا اور درست نہیں ہوگا اور میری نظر میں شوافع اور حنا بلہ کا قول زیادہ قوی ہے کیونکہ اس آیت کی روشنی میں یہی زیادہ قابل قبول بات گئی ہے۔

### ٧- چۇھى بحث ....تىتىم كاطريقە

شیم <u>کے طریقے کے بارے میں ف</u>قہاء کی دوآ راء ہیں:

اسساحناف اور شوافع فرماتے ہیں کہ تمیم دودفعہ ہاتھ مارنے کانام ہے، ایک مرتبہ ہاتھ مارنا چہرے پر ملنے کے لئے اوردوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں پر کہنیوں تک ملنے کے لئے ۔ اور دلیل اس کی وہ حدیث ہے جو پہلے گزری کہ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ماردا دونوں ہاتھوں کر ہے گئے ۔ اور دلیل اس کی وہ حدیث ہے جو پہلے گزری کہ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ اللہ عضو ہے تو اس کی ہورد و مدین کے لئے اور دوسری مرتبہ مارنا دونوں ہاتھوں کے لئے کہنیوں تک سے لئے ہے ہی اور دوسری دلیل ہے ہاتھ تیم میں سے کیا جانے والا ایک عضو ہے تو اس پر بھی ممل طور پڑیل تیم کا ہونا ایسے ہی ضروری ہے جیسے چہرے پر ضروری ہے ۔ اور حضرت عمارضی اللہ عنہ والی وہ حدیث جو صرف ہے سلیوں کے سے ممل طور پڑیل تیم کا ہونا آیسے ہی ضروری ہے کہ دونوں ہے کہ دونوں ہے کہ دونوں تک مسے کیا اور دلیل اس کی حضرت ابوامامہ اور حضرت ابوامامہ اور حضرت ابنا عمرضی اللہ عنہ ماکی حدیث ہے۔

اندرونی حصاور چبرے پر پھیر لے اور جنابلہ کی رائے ہیں حضرات فرماتے ہیں کہ داجب ٹیم صرف ایک مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارنا ہے جس میں انگلیوں کے
اندرونی حصاور چبرے پر پھیر لے اور جنسلیوں کو وہ اپنے ہاتھوں پر ( گئوں تک ) پھیر لے دلیل اس کی حضرت مجاررضی اللہ عنہ والی حدیث
ہے کہ بی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیم کے بارے میں فرمایا ایک مرتبہ مارنا ہے چبرے کے لئے اور ہاتھوں کے لئے کا وروجہ اس بات کی ہے
کہ بید نقظ ید جب مطلقاً بولا جائے تو اس میں ذراع ( گئوں سے کہیوں تک کا حصہ ) شامل نہیں ہوتا اور اس کی دلیل حدسرقہ (چوری کی سزا)
میں ہاتھ کا نے جانے کا تھم ہے۔

تا ہم ان حضرات کے ہاں کامل طریقہ عداختلاف سے نگلنے کے لئے یہی ہے کہ دومرتبہ ماراجائے گاجس میں سے دومری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کہنوں تک سے کیا جائے گا۔اور ہاتھ پھیر نے کاطریقہ یہ ہوگا کہ بائیں ہاتھ کودائیں ہاتھ کی اوپری طرف گوں کے اوپر سے شروع کر کے کہنوں تک لے جائے پھر کہنی کی ٹجلی طرف سے ہاتھ پھیرتا ہوا گوں تک لے جائے پھردائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پرایسے ہی پھیر لے اور اگر سے کمل طوریر ہوتو خواہ کسی طریقے ہے بھی ہودرست ہوجائے گا۔

اور فقہاء کااس پراتفاق ہے کہ اگر دود فعہ سے زیادہ ہاتھ جھاڑ کرتیم کیا تو بھی جائز ہوگا کیونکہ مقصود مٹی کا فرض جگہ پہنچانا ہے تو وہ جیسے بھی پہنچ جائے جائز ہوگا جیسے وضو۔

# ۵ ـ یانچویں بحث .... شرا نظ تیمّم

احناف نے تیم کے بچے ہونے کے لئے آٹھ شرائط عائد کی میں شوافع نے دس بیان کی میں مالکیداور حنابلہ دوشرطیں عائد کرتے میں بید شرائط بھی ان فرائض سے ل جاتی میں جومتقدم فرائض میں ،اور بھی وہ اسباب ہی ہوتے میں جو پہلے ہوتے میں۔

مالکیہ شرائط کواسباب کہتے ہیں اور فرماتے ہیں 🗨 کہ فی الجملہ تیم کے جواز کے لئے دوشرطیں ہیں، پافی کانہ ہونایا اس کے استعمال ہے۔ مود ۲

ان کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

ا..... بإنى كاسفر مين نه بونايه

۲ ....مرتش\_

m... حالت حضر مين نا كافي ياني كابونا ...

سم .... ياياني نكالنے كة لات كانه بونا جيسے ذول رس وغيره ـ

۵۔ پانی شختم : وجانے سے پینے وغیرہ کے لئے نہ ہونے کا خطرہ ہونا خواہ اپنے آپ کے خواہ کسی اور انسان کے خواہ جانور کے۔

٦ - ... پالی کینے میں چور یا در تدوں کا خطرہ ہونا۔

ك ..... يانى ال كواتى قيمت يرثل رباهوجونا قابل برداشت مويه

٨ یا پانی لینے جانے اس کے منتظرر ہے استعال کرنے وغیرہ میں وقت کے نگل جانے کا اندیشہ ہو۔

• شرح الصعير ج ا ص ١٩٣٠ ما القرانين الفقهيه ص ٣٦ المعنى ج ا ص ٢٥٣٠ ٢٥٣ كشاف القناع ج ا ص ٢٠٠٠ مرح الصعير ج ا ص ٢٠٠٥ بروايت الم المحاد الموانين الفقهيه ص ٣٤٠.

الفقد الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضووتمسل كابيان

- ٩..... يا شدت تصند ہے موت كااند يشه ہو۔
- اسسیامرض کے لاحق ہونے بڑھ جانے یا دیر سے تھیک ہونے کا خطرہ لاحق ہوجائے۔
- اا ..... يا ايبام يض موكد دوسرااس كو يا في اللها كردين والاند مواور خود استعال ندكر سكتا ب-.

۱۲..... یا جنبی ایسا ہو کہ ساراجسم زخموں سے مجرا ہوا ہو یا دانے بہت ہو گئے ہوں یا بے وضوفخص کے اعضاء وضو میں زخم اور دانے

بھر گئے ہوں۔ میہ بات بیش نظرر ہے کہ بیھالات اسپاب تیمّ میں۔وہ امور جن کو مالکا یہ کے بال شرِط قرار دیاجا سکتا ہے وہ دو ہیں۔

ا ....اس کووفت داخل ہونے کے بعد کرنا۔ ۲ یانی کا طلب کرنا۔

حنابلہ کے مال تیمتم کی دوشرطیں یہ ہیں۔

ا ....اس فرض کے وقت کا داخل ہونا جس کے لیے تیم کررہا ہو۔

r..... بیانی کے استعمال سے عاجز ہوجانا۔

اس بیان سے بیواضح موجاتا ہے کہ تیم کی شرا کط مندر جدذیل میں:

ا پہلی شرط ..... پاک مٹی البذا تیم زمین کی مٹی کے عادوہ چیز نے نہیں ہوسکتا ہے، اور مٹی کے بارے میں یہ تفصیل گذری کے شوافع اور حنالمہ کے باں اس سے مراوم وہ چیز ہے جوشن زمین میں سے ہو، اس طرح نا پاک مٹی حنالمہ کے باں اس سے مراوم وہ چیز ہے جوشن زمین میں سے ہو، اس طرح نا پاک مٹی سے بھی تیم نہیں ہوگا کے وقت الله تا ہے والکید کے باں اس سے مراوم وہ تیم نہیں ہوگا کے اللہ تا ہو اللہ کے بال بیفر ش سے بھی تیم میں سے ہے جیسا کہ تیم کے فرائض کے بیان میں یہ بات نزری حن مدم یہ بیفر ماتے ہیں کہ وہ شن ایس ہو کہ اس کا استعمال مباح ہوالبذا غصب شدہ زمین ، بیار بارا کھاڑی اور بنائی قبری مٹی یا معجد کی ش سے تیم کرنا درست نہیں ہے۔

۲۔ دوسری شرط ..... تیم کاوقت کے داخل ہونے کے بعد ہونا ، لیمن و دعب دت جس کے لئے وہ تیم کررہا ہے اس کاوقت شروع ہو چکا ہو۔ میہ جمہور کے ہاں شرط ہے، احناف کے ہاں میشرطنیس ہے، جیسا کہ ہے تیم ک کیفیت اور سفت کے بیان میں میہ بات گزرچکی ہے۔

سور تبیسری شرط ..... پانی کا طلب کرنا، با تفاق چارون نداجب پانی کے ند؛ و نے کا یفین ند، و نے کی صورت میں اس کی تلاش ضروری ہے، کیونکہ اس شخص کو ف اقت اللہ اعلا پانی کا نہ پانے والا )اس وقت تک نہیں شار کیا جائے گاجب تک وہ پانی تلاش نہ کرے اور تلاش کے بعداس کو پانی نہ ملے تاہم فقہاء کا اس مسافت کی تعیین میں اختاا ف ہے جتنی مسافت میں پانی کی تلاش از می ہے میں اس بحث واسباب حیم کی بحث میں اشار نا بیان کرچکا ہوں، یہاں میں اس بات کو تفصیلا بیان کرتا ہوں۔

ا۔ مذہب احناف ..... • وہ خض جوشہ میں نتیم ہواں پر یم ہے پہلے پانی کی تلاش ازی ہے نواہ پانی قریب سنے کا مان ہویا نہ ہو مسافر اور شہر ہے باہر کا خص جو تیم کرنا چاہے اس پر پانی کی تلاش اس وقت الازم نہیں اگر اس کا غالب ٹمان یہ نہ ہوگا ہیں بانی سلے گا۔
گیونکہ شہر سے باہر جنگلوں میں عام طور پر پانی وسیتا ہنیں ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا غالب ٹمان پانی ملنے کا ہوتو اس کے لئے تیم درست نہیں جب تک کہ وہ خود یا بذریعہ سی خص کے پانی تلاش نہ کر لے اور ہر طرف آئی مسافت تک تلاش کر جانا لازم نہیں ہے بلکہ تعرف ان اطراف میں ایک میل تک دور جانا اس پرضرور کی نہیں ہے ہواور اس مسئلے سے پی خاہم اور تا ہے کہ اس پرچل کرجانا لازم نہیں ہے بلکہ تعرف ان اطراف میں ایک میل کہ دور جانا اس پرضرور کی نہیں ہے اور اس مسئلے سے پیانا ہوا ہم کہ دور جانا اس پرضرور کی نہیں ہے اور اس مسئلے سے پیانا ہم کا میان کی دور جانا اس پرضرور کی نہیں ہے اور اس مسئلے سے پیانا ہم کہ دور ان لا ان زم نہیں ہے بلکہ تعرف ان اطراف میں

البدانع ج ا ص ٣٦ فت القدير ج ا ص ٩٨٠٨٣ الدرالم ختار ج ا ص ٢٢٠ اللباب. ج ا ص ٣٦٠ تير يجينك ارف كي
 سافت چارسوفراع (١٨٣٠٨ ميش) بنتي م بغت بين ميل كمتي بين اتن دوري كوجو حد نگاه بويبال مراوي رخ ارفث يا تمن في تأيا ١٨٣٨ ميش كي سافت ب.

مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ الكِنْ يُديدُ لِيُطَلِّمَ كُمْ .... سورة المائدة آيت بمرا الله يُريدُ الله الله الله على ا

اور حرج کانہ ہوناایک میل ہے کم جانے میں ہے،علامہ کاسانی فرماتے ہیں قریب ترین قول ایک میل والا ہے کیونکہ پیم کاجواز حرج دور کرنے کے لئے ہے پھر آ گے وہ فرماتے ہیں کہ اتی دور تک طلب کرے کہ اس کواور اس کے رفقاء کو انتظار

۲۔ فدہب مالکید ۞ : . . . . بفرماتے ہیں کہ اگر پانی کا نہ ہوتا بیٹی ہوتو پانی کی تلاش اس پرلازم نہیں ہے، اور اگر پانی کے موجود ہونے کا اس کو علم ہو یا گمان ہو یا اس کے کسی جگہ ہونے کا برے میں شک ہو یا پانی کے ہونے کا وہم ہوتو ہر نماز کے لئے پانی کی اتن تلاش کا لازم ہے جو بالفعل اس پر بھاری نہ ہواور اس کی مسافت ہو وہ سل ہے کم کم مسافت اسی طرح اگر اس کو گمان یا خیال یا شک یا وہم اس بات کا ہوکہ اس کے رفقاء سفر اس کو پانی ما تکنے پر دیدیں گئو ان سے پانی مانگنا ضروری ہے اور اگر ان سے بغیر ما تکے تیم کر لیا بھر پانی کا ہوتا اس پر فاری کا ہوتا اس پر فاری کا ہوتا اس پر فاری کا موتا ہوگا۔ اور اگر محض ظاہر ہوا یا پانی کا ہوتا و وقت کے اندراعا دہ لازم ہوگا بعد میں نہیں اس محض پر اتنی قیمت پر پانی خرید نا ضروری ہے جو عادی اور معروف ہو ، بشر طیکہ وہ اس رقم کا ضرورت مند نہ ہوخواہ نفذی کے طور پر یا ذم میں دین بن جانے کے طور پر اور اگر عام معروف قیمت سے زیادہ قیمت ہو خواہ راج جو اس کے مطابق اس پر پانی خرید نالاز منہیں ہوگا۔ خواہ راج جو اس کے مطابق اس پر پانی خرید نالازم نہیں ہوگا۔ خواہ راج جو اس کے مطابق اس پر پانی خرید نالازم نہیں ہوگا۔ خواہ راج جو اس کے مطابق اس پر پانی خرید نالازم نہیں ہوگا۔ خواہ راج جو تول کے مطابق اس پر پانی خرید نالازم نہیں ہوگا۔ خواہ راج جو تول کے مطابق اس پر پانی خرید نالازم نہیں ہوگا۔

سل شوافع کا مذہب ۔۔۔۔۔ ہے۔ حضرات فرماتے ہیں کہ اگر مسافر مقیم تخص کو پانی کے آس پاس نہ ہونے کا یقین ہوتو پانی کے تلاش کے بغیر ہی اس کے لئے تیم کر لینا درست ہے اور اگر پانی کے ہونے کا وہم ہولیتی ذہن میں ہوکہ ل سکتا ہے تو وہ اپنے رفقائے سفر سے مانگ لے اور آس پاس تلاش کرے اگر وہ برابر شدہ زمین پر ہواگر اس کوآگے بیچھے ہونا پڑنے وہ وچاروں جہات میں بقدر صد نگاہ تلاش کرے اگر اس

• ....امام ابوصنیففرماتے میں اگروہ تخص پانی ڈیل قیت پرفروخت کرے تو یہت مبنگا کہلائے گااور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مبنگی چیز جب ثمارہوگی جبوہ قیمت الی ہوجو قیت لگانے والول کی قیت سے بڑھ کرہو۔ الشسرح المکبیرج اص ۵۵ ا۔ عمضی المعتاج، جاص ۸۷۔ ۹۰

اس تغضیل کے ساتھ یہ بات مدنظر رہے کہ حنابلہ نے تیم کے سیح ہونے کے لئے ایک اورشرط عائد کی ہے اور وہ ہے پانی کے استعال سے عاجز نہ ہونے والا وہ تخص جس کو پانی مصر نہ ہو وہ آیت ہیم کے تحت شامل نہیں اس آیت کے تحت والا وہ تخص جس کو پانی مصر نہ ہو وہ آیت ہیم کے تحت شامل نہیں اس آیت کے تحت والا وہ تخص جس کو پانی مصر نہ ہو وہ آیت ہیم کے تحت شامل نہیں اس آیت کے تحت والا وہ تخص کے انتہ میں ہیں گاؤی کے انتہ میں ہیں کہ بین نظر رہے کہ ید در حقیقت تیم کے اسباب میں سے ایک سب ہے جو میں پہلے ذکر کرچکا ہوں کو صحن ابلہ نے بیم کے لئے آٹھ شرائط ذکر کی ہیں جو یہ ہیں۔ (۱) نہیت ۔ (۲) اسلام ۔ (۳) عقل ۔ (۳) تمیز ۔ (۵) استجمار ۔ (۲) بدن پر نے نجاست کا دور کرنا ۔ (۷) نماز کے وقت کا دائل ہونا، خواہ وہ عذر نماز کیوں نہ ہو جس کے لئے کسی مین وقت کی نذر مانی ہو ۔ (۸) پانی کے استعال سے معذور ہو جانا خواہ قید میں پڑ جانے وغیرہ کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو۔

احناف کے ہاں شرا لکا تیمیم :.....احناف نے تیم کے تیم کے کیے آٹھ شرا لکا ذکر کی ہیں، بعض اسباب تیمی میں سے ہیں اور بعض تیمی میں اسے ہیں اور بعض تیمی میں اسے ہیں اور بعض تیمی میں سے جو دوسرے حضرات کے ہاں فرض ہیں، اور بعض تیمی کے طریقے میں واقل ہیں، سے شرا لکا مختصرا بیان کی جاتی ہیں۔ 4

<sup>• .....</sup> كشاف القناع ج ا ص ۱۹۲، اور بعد كَ صفحات غاية المنتهى ج ا ص ۵۳ البدائع ج ا ص ۵۲ الدوالمختار ج ا ص ۲۵ الدوالمختار ج ا ص ۲۲۸،۲ ۱۳ مواقى الفلاح ص ۱۹ اور بعد ك صفحات ...

۲۔ تیم کو مباح کرنے والاعذر ..... جیسے کی شخص کا پانی ہے ایک میل دور ہونا خواہ وہ شہر میں ہی ہو، مرض کا ہوجانا ایسی شنڈک ہونا کہ جس سے عضو کے ضیاع یا مرض کا اندیشہ ہویا دشمن کا یا پیاسارہ جانے کا خوف ہویا پانی کی ضرورت ہوآٹا گوند ھنے کے لئے سالن بنانے کے لئے سالن بنانے کے لئے سالن بنانے کے لئے سالن بنانے کا نہونا یا وضویس مصروف ہونے کی صورت میں نماز جنازہ یا نمازعید چھوٹ جانے کا خوف بہوں تا ہم وضویس مشغول ہونے کی صورت میں جمعے کے نکل جانے کا خوف تیم کے لئے عذر نہیں ہے اسی طرح وقت کا نکل جانے کا خوف تیم کے لئے عذر نہیں ہے اسی طرح وقت کا نکل جانے کا خوف تیم میں شارہ وگا۔

ساتیم زمین کی جنس کی سی پاک چیز سے کیا جائے ..... جیے مٹی، پھر، ریت، فیروزہ بنتی وغیرہ لکڑی ،سونا، چاندی، پیتل فعہاوغیرہ نہیں اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ہروہ چیز جورا کھ بن سکے یا جلانے سے زم ہوجائے تو اس سے تیم درست نہیں بصورت دیگر جائز ہے دلیل وہی آیت ہے فتیمموا صعیدا طیبا اور صعیدروئے زمین کو کہتے ہیں، مٹی ہو یا پچھاور۔

سسبورے کی سے کومل سیم ہے ڈھانے لینا۔

ہ۔۔۔۔۔ پورے ہاتھ یاا کثر حصے بعنی تین انگیوں ہے ہے جو چنا نچہا گرمثلاً دوانگیوں ہے سے کیا توبیہ جائز نہیں ہوگا خواہ وہ ہار باریمل کرے پورے کل سے کوڑھانپ لے بخلاف وضومیں سر کے سے ہے۔

۲ .....دود نعمٹی پر ہاتھ مارنا ہاتھ کی اندرونی طرف سے ہوخواہ زمین کی ایک ہی جگد پر ہواور اگرمٹی جسم میں لگ جائے اور اس شخص کی نیت مٹی لگانے سے بیم کی ہوتو وہ دود فعد ہاتھ مارنے کا قائم مقام بھی جائے گ۔

ے.....چض،نفاس یا حدث کامنقطع ہونا جبیبا کہ بیاموروضومیں بھی شرط ہیں۔

۸....کھال پرسے روک دینے والی چیز وال کا دور ہونا جیسے موم اور چر کی وغیرہ تا کہتے کا پورے جسم کے ظاہری حصے پر ہونامتحقق ہواور پیہ چیزیں سے مختقق ہونے سے مانع ہوتی ہیں۔

تیم کی شرا نطاشوا فع کے مال .....شوافع نے تیم کی دین شرائطاذ کر کی بیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ 🗨

● …عبادت مقصودو ہے جو کسی دسری چیز کے شمن میں تبعیت کے طور پر ادائییں ہوتی ہو۔ ﴿ خواہ یہ پیم نماز پر بناء کی خاطر بی کیوں نہ ہو، جیسے کسی کونماز جناز ہ یانماز عید میں حدث ہواتو اس کے لئے تیم کر کے نماز مکمل کرنا درست ہے، کیونکہ یہ پانی کے استعمال سے عاجز شار ہوگا۔ ﴿ السمھـذب ج! ص ۲۹۔ ۳۸ مغنی المحتاج ج! ص ۹۹۔ ۹۹ المحضر میہ ص ۲۷ الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوو شل کابیان الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول \_\_\_\_\_ وضوو شل کابیان السمامی و ادلتہ بھی ہوخواہ مٹی کسی بھی رنگ کی ہوجیسے گارے کی اور شوریدہ زمین کی مٹی کسی بھی اور ہاریک روغیرہ ہوتی ہے جتی کہ وہ کی رہوتی کہ موٹی ریت کا غبار بھی اور باریک ریت کا بھی کی ہوئی ریت اور مٹی کا بہیں جس کانام رہ جائے اور غبار ختم ہوجائے۔

۲ .....مٹی پاک، ہودلیل اس کی آیت کے الفاظ ہیں صعید طیبا حضرت ابن عباس رضی الدّعنهمافر ماتے ہیں کہ مراداس سے ہے پاک مٹی۔
سو ..... وہٹی استعمال شدہ نہ ہوجیسے پانی بھی استعمال شدہ (مستعمل) ہوتا ہے اور استعمال شدہ ٹی سے مراد ہے وہ ٹی جواعضاء تیم پر ہو
یاوہ جود وران تیم عضو پرلگ کراڑگی ہو۔ یقصیل اصح قول کے مطابق ہے۔

الم الله المرمى مين آثاوغيره نعل جائے جيسے زعفران ادرگن، كديہ چيزين مٹى كوعضوتك پنجنے سے مانع ہوتی ہیں۔

۵۔وہ بالقصداس فعل کو انجام دے لہٰذاگرمٹی کو هوااڑا کراس پرلےآئے اور اس کے اعضاء پروہ پھیر دے اوروہ مخف نیت کرلے تو تیم اوانہیں ہوگا کیونکہ اس نے بالقصدمٹی کو اپنے اعضا پڑ ہیں لگا یا ہے مٹی تو خود نجو داس تک آئی ہے ہاں اگر اس کے بغیر اجازت کوئی دوسر اُخض اس کو تیم کراد ہے تو بہتی میں درست ہوجائے گا۔

۲ .....اپنے ہاتھوں اور چہرے پرسے دود فعہ ہاتھ مارکر کرنے خواہ یہ ہاتھ مارناکس کپر سے کے نکڑے وغیرہ کے ذریعے ہی ہو۔ کے ..... پہلے نجاست کو دور کر ہے لہٰ ذاا گرنجاست دور کرنے ہے قبل تیم کرلیا تو معتمد قول کے مطابق بید درست نہیں ہوگا کیونکہ تیم عبادات وغیرہ کومباح کرنے کے لئے ہوتا ہے اور مانع کے موجود ہونے کی صورت میں اباحت کا تصور نہیں لہٰ ذایہ ایسے ہی ہوگیا جیسے کوئی قبل از وقت تیم کرلے۔

۸.....قبلے کے بارے میں خوب اچھی طرح کوشش کر کے اس کی جہت متعین کر لے اگر اس کی جہت کے بارے میں کوشش کئے بغیر تیم کرلیا توضیح قول کے مطابق تیم درست نہیں ہوگا۔

9 ۔۔۔ تیم وقت کے داخل ہونے کے بعد ہو، کیونکہ پیطہارت ضرورت ہا اورقبل از وقت ضرورت نہیں پائی جاتی ہے البذانفلوں کے لئے وقت کراہت کے علاوہ میں تیم کرے اورنماز جنازہ کے لئے میت کے نسل کے بعد تیم کرے اورنماز استیقاء کے لئے لوگوں کے جمع ہونے کے بعد تیم کرے۔ کے بعد تیم کرے۔

• ا . ... ہرفرض عین کے لئے الگ تیم کرے کیونکہ تیم ضرورت کی طہارت ہے،لہذاوہ بقدرضرورت ہی ہوگی۔

# ۲\_چھٹی بحث ....تیمّم کی سنتیں اور مکروہ باتیں

تیم میں مندرجہ ذیل امورسنت ہیں € یہ بات مدنظررہے کہ یہ احناف کے ہاں سات مالکیے کے ہاں نو ، شوافع کے ہاں پندرہ اور حنابلہ کے ہاں دو ہیں۔

احناف کے ہاں ان کی سنتیں مندر جوذیل ہیں:

ا..... وضوی طرح اس کی ابتداء میں بھی بسم اللہ پڑھنا، اور اس طرح پڑھے صرف پیے کیے بسم اللہ، ایک قول بیہ ہے کہ پوری بسم اللہ پڑھے۔ ۲۰۳۰، ۲۰۰۰ میں ہاتھوں کی اندرونی طرف کومٹی پر مارنا اور مئی میں ہاتھ آگے پیچھے کرنا، تا کہنی کے اچھی طرح دونوں ہاتھوں پر چڑھ جانے

● .....ارمنی مثمی ایس مجھ لی جائے جیسے برصغیر کی معاشرت میں لمآنی مثمی یا چکٹی مثمی کی حیثیت ہے۔ ©السدر المعختار ج اص ۲۱۳ مسراقی الفلاح، ص ۲۰ الشرح الصغیر ج اص ۱۹۸ الشرح الکبیر ج اص ۱۵۷ القوانین الفقهیه ص ۳۸ بجرمی المخطیب ج اص ۲۵۲، المهذب ج اص ۳۳ مغنی المحتاج ج اص ۹۹، کشف القناع ج اص ۲۰۳ الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضووعشل كابيان

کا مل صحیح طرح بھیل پائے۔اس عمل کے بعد ہاتھوں کو جھاڑنا تا کہ چبرہ گندانہ ہوبیامام ابوصنیفہ ہے منقول ہے۔

۵ ..... انگلیال کھولنا تا کمٹی ان کے درمیان بھی پہنچ سکے۔

۲۰۵ میں اور ولاء (نے دریے انجام دینا) یعنی بعدوالے پہلے والے سے بعداس طرح کرنا کہ آگریٹمل پانی سے کیاجا تا تو پانی میں دوری انجام دینا) یعنی بعدوالے کے بعداس طرح کرنا کہ آگریٹمل پانی سے کیاجا تا تو پانی میں مصل کا دوری مصل کا دوری میں مصل کا دوری کا دور

اتی ور میں خشک نہ ہوتا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا مالکیہ کے ہاں تیم ہم کی سنتیں حیار ہیں۔

ا ترتیب که پہلے چبرے پرمسے کرے چردونوں ہاتھوں پر اور اگر برعکس ترتیب سے کیا تو صرف اس عضو کے بیٹم کا عادہ کرنا ہوگا جو پیٹ دیا گیا ہے، یعنی دونوں ہاتھ (کر ترتیب اللغے میں دونوں ہاتھوں پر پہلے سے ہوتا ہے اور چبرے پر بعد میں اور اس صورت میں ہاتھ کا سے دھرا لینے ہے سے ہوجائے گا۔ اور شرط بیہ ہے کہ دوبارہ ھاتوں پرمسے کاعمل فی الفور قریبی وقت میں ہوجائے ، اور اس الٹے بیٹم سے نماز نہ پڑھی ہو۔ درنہ بیٹیم باطل ہوجائے گا وارموالات (یے دریے کرنا) ان کے ہال فرض ہے۔

۳۰۲ ... دوسری مرتبه باتھوں پرسے کے لئے ہاتھ مٹی پر ہاتھ مارنا اور کہنوں ایک سے کرنا۔

م مٹی پاہاتھ مارکر لگنے والے غبار کابراہ راست سے کئے جانے والے عضویر۔

پرلگنااوراس تک منتقل ہونا،اوروہ اس طرح کہاس عضو ہے بل کسی چیز پروہ ھاتھ نہ پھیرے جائیں اوراگران دونوں ہاتھوں کواس سے قبل کسی چیز پر پھیر دیا گیا تو تکروہ ہوگا تا ہم تیم جائز ہوجائے گا۔ بیہ بات مدنظر رہے کہ اس تھم کے تحت دونوں ہاتھوں کوایک دوسرے پر ملتے ہوئے ہلکا ساجھاڑ نا داخل نہیں ہے،اس کا تھم الگ ہے۔

مالکید نے تیم کے دیگر بھی مندوبات اور فضائل بیان کئے ہیں جو کہ مندر جدذیل ہیں۔

ا .....بهم الله پر هنا،اس طرح پڑھے بھم الله الرحمٰن الرحيم \_ بي ظاہر اور سيح قول کے مطابق ایک قول بیہ ہے کہ صرف بھم الله کہے ۳۰۲۔ خاموق رہنااور قبلہ رخ ہونا \_

۲۹،۵ ..... دائیں ہاتھ سے شروع کرنا اور اس طرح کرے کہ دائیں ہاتھ کے اوپری جھے پرانگلیوں کی طرف بائیں ہاتھ کا اندرونی حصد رکھے پھراس کو ہاتھ کی اوپری سطح پر پھیرتا ہوا کہنی تک لے جائے پھرکہنی کی اندرونی طرف پر پھیرتا ہوا گؤں تک لائے پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ رہاسی طرح مسے کرے، پھرانگلیوں کا خلال کرے جو کہ داجب ہے جیسا کہ میں فرائض کے بیان میں اس کی وضاحت میں کرچکا ہوں۔

شوافع کے ہاں تیم کی منتیں تقریبا بندرہ ہیں ..... وضوا ورغسل کی طرح اس کی ابتداء میں بھی پوری بسم اللہ بڑھنا چہرے کے اوپری جھے سے شروع کرنا دونوں ہاتھوں میں سے دائیں کو ہائیں پر مقدم کرنا پہلی دفعہ ہاتھ مارنے میں انگلیوں میں تفریق کرنا دونوں ہاتھوں پرسے کے بعداحتیا طاخلال کرنا ،غبار کو جھاڑ کراتنا کم کر دینا کہ وہ صرف بقدر ضرورت رہےتا کہ اس کا چہرہ وغیرہ گندہ نہ ہواور حضرت عمارضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث پڑمل کرنے کے لئے بھی موالات (پدر پےکرنا) جیسے وضومیں یہ سنون ہے کیونکہ بیدونوں عمل طہارت ہیں اور تیم اور نماز میں بھی موالات ہونی چا ہئے تا کہ ان حضرات کے اختلاف سے با ہر رصا جا سکے جواس کو واجب قرار دیتے ہیں لیے حضرات۔

ہاتھ کاعضو پر پھیرنا جیسے وضوییں عضو دھوتے وقت ملنا مسنون ہے اور یہ کہ وضو کے سے ربل اِس پر سے ہاتھ نہ اٹھائے ان کے اختلاف سے باہر رہنے کے لئے جواس کو واجب قرار دیتے ہیں۔اس کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ باز و کے بھی پچھے تھے پر بھی مسلح کرلیا جائے جیسے وضویس تجیل مسنون ہے سے کابار بارنہ کرنا بھی مسنون ہے ، کیونکہ مطلوب ومقصود گرد کا کم کرنا ہے۔ الفقه الاسلای وادلته .....جلداول معرف کایان و محرف کایان و محرف کایان و محرف کایان و الفقه الاسلای وادلته مینون م جیسے وضو کے بعد میر پڑھنا قبلہ رخ ہونا ،اور تیم کے بعد اشھ میں ان لااللہ و حدید لاشریک کے بعد میں وضو کے بعد میں پڑھنا مسنوں ہے۔

پہلی دفعہ ٹی پاہتھ مارتے وقت انگوشی کا اتارہ بینا مسنون ہے اور دوسری مرتبہ سے کرتے وقت انگوشی کا اتار ناوا جب ہے۔

تیم کے بعد دور کعتیں پڑھنا مسنون ہیں جیسے وضو کے بعد تحیۃ الوضواور بسم اللہ پڑھنے کے بعد اعضاء پر ہاتھ پجھیرنے ہے بل مسواک کرنا بھی مسنون ہے جیسے وضو میں دونوں ہاتھ دھونے اور کل کرنے کے درمیان بیہ مسنون ہے جنابہ نے بسم اللہ پڑھنا ترتیب ( یکے بعد دیگر سے ہونا) اور موالات (پ در پے ہونا) کو تیم میں بھی ایسے ہی واجب قرار دیا ہے جیسے وضو میں واجب ہے تیم کی سنتوں میں وہ صرف تیم کو پانی مل جانے کی امید میں ہرحال میں آخر وقت تک مؤخر کرنے کور دکرتے ہیں دلیل اس کی حضرت علی رضی اللہ عند کا بیفر مان ہے جنبی کے بارے میں کہ وہ آخری وقت تک رکار ہے آگر اس کو پانی مل جائے تو ٹھیک وگر نہ وہ تیم کر لے۔اور دوسری بات بیہ ہے کہ نماز کا رات کے کھانے بارے میں کہ وہ آخری وقت تک رکار ہے آگر اس کا دل فارغ رہ اور ہمل خشوع وخضوع سے نماز اوا کر سکے ای طرح جماعت سے پڑھنے کے لئے بھی نماز کوموخر کر دینا درست ہے تا کہ انسان کا دل فارغ رہ اور ہمل خشوع وخصوع سے نماز اوا کر سکے ای طرح جماعت سے پڑھنے کے لئے بھی نماز کوموخر کر دینا درست ہے تا کہ انسان کا دل فارغ رہ اور ہمل خشوع وخط ہارت شرط ہے ، زیادہ اولی ہے ای طرح جماعت سے بی خصول تائی بھی نماز کوموخر کر دینا دور سے ہیں فرض نہیں شار کرتے ہیں۔ •

تیم کاطریقہ ان حضرات کے ہاں بہ ہے گ کہ اس چیز کے مباح کرنے کی نیت کرے جس کے لئے تیم کررہا ہے جیسے فرض نماز کو حدث اصغریا حدث اکبر کی حالت ہے مباح کر کے اداکر نے کی نیت کرے پھر بھم اللہ پڑھے، بھول جانے پر بسم اللہ قابل معافی ہے۔ پھر انگلیاں کھلی رکھتے ہوئے تا کہ انگلیوں کے درمیان غبار بہنچ سکے مٹی پریااس چیز پر ہاتھ مارے جوگرد آلود ہواوراس میں پاک مٹی ہو۔ جیسے نمدہ کیڑے چٹائی یا گرھے کا پالان وغیرہ ایک مرتبہ ہاتھ مارے انگوشی وغیرہ اتاردے تاکمٹی بنچ بھی پہنچ سکے اور اگرمٹی بہت کم ہوتواس کو پھونک کراڑانا مکروہ ہے تاکہ وہ بھونکنے ہے اتنی کم نہ ہوجائے کہ دوبارہ اس کو لیمنا پڑے۔ پھرانگلیوں کے اندرونی۔

حصے کو چہڑے پر پھیر لے اور اپنے ہاتھوں پر جھیلیوں کو پھیرے اور دلیل اس کی وہ حدیث ہے جو حضرت عمار رضی اللہ عنہ ہے منقول ہے کہ نبی کر بیرصلی اللہ علیہ وسلم نے تیم کے بارے میں فر مایا ایک مرتبہ ہاتھ مارنا ہے چہرے اور دونوں ہاتھوں کے لئے۔ ●

اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ دود فعہ ہاتھ مارکر ہاتھ بھیرے ایک مرتبہ ہاتھ مارکر چہرے پر پھیرے دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں پر کہنیوں تک پھیرے اور بیزیادہ بہتر ہے۔

#### سيمم كى مكروه باتنين اورامور:

تیم کی سنوں کی بحث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ احناف کے ہاں اوپر بیان شدہ سنتوں میں سے کوئی بھی سنت چھوڑ نا اور باربار ہاتھ بھیرنا کروہ ہے۔ مالکیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ بھیر نے ایک مرتبہ سے زیادہ کرنا مکروہ ہے اور ذکر اللہ کے علاوہ کثر ت گفتار بھی مکروہ ہے اور سے میں کہنوں سے اوپر بازوپر ہاتھ بھیرنا مکروہ ہے جو کہ وضومیں مستحب ہے اور اس کو وضومیں غرہ اور تجلیل بڑھانا کہتے ہیں۔ شوافع فرماتے ہیں می زیادہ استعال کرنا بار بار ہاتھ بھیرنا اور تیم کی تجدید کرنا جب کہ تیم ٹوٹا نہ ہوخواہ نماز پڑھ لینے کے بعد ہی سہی مکروہ ہے۔ اور تیم کے بعد ہاتھ حجاڑنا بھی مکروہ ہں۔

حنابلہ فرماتے ہیں مسح کابار بارکرنا مکروہ ہےاورمنہ اورناک میں ٹی ڈالنا دومر تبہ سے زیادہ مٹی پر ہاتھ مارنا اورمٹی کم ہونے کے باجو داس کو پھونک کراڑا نامکروہ ہے۔

المغنى ج اص ۲۳۲، ۳۵۳، گشف القناع ج اص ۲۰۳ اور بعد كرضخات المغنى ج اص ۲۵۳. بروايت امام احمد
 وابوداؤد بسند صحيح.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوو عشل كابيان

# ے۔ساتویں بحث ....تیم کوتوڑنے اور باطل کرنے والے امور

سیم کومندرجه ذیل چیزین توژدیت ہیں۔ ● خساس تاریخ

ا ...... ہروہ چیز جووضواور عسل کوتوڑ دیتی ہے وہ تیم کوبھی توڑ دیتی ہے کیونکہ تیم ان کا ہی بدل ہے اور اصل کوتوڑ نے والی چیز بدل کے لئے بھی ناقض ہوگی۔ لہٰذاا گرکسی نے جنابت کے لئے تیم کیا پھروہ بے وضوہوگیا تو وہ صرف بے وضوشار ہوگا جنبی نہیں شار ہوگا۔ لہٰذاوہ تیم کر سے اور موزے پہنا ہوا ہوتوان کوا تاردے اس کے بعدان برمس کر جب تک پانی نہیں یا تا۔

۲.....اس عذر کا دور ہوجا نا جو تیم کومباح کر دیتا ہو، جیسے دعمن کا چلے جانا ،مرض ، ٹھنڈ ، کاختم ہوجانا ، پانی نکا لنے کے آلات کامل جانا اور اس قید علانے سے آزادی مل جانا جس میں پانی نہ ہو کیونکہ جو چیز عذر کی وجہ سے جائز ہوئی ہے وہ عذر کے ختم ہوجانے پر کا لعدم بھی ہوجائے گی۔

سوسس بانی کادیچ لینایا کافی پانی کے استعال پر قدرت ہونا خواہ وہ پانی اعضاء وضوکو ایک مرتبہ دھونے کے لئے ہی ہوا حناف اور مالکیہ کے ہاں اور شوافع اور حنابلہ کے ہاں خواہ نا کافی پانی ہی پالے بینماز سے پہلے ہونے کی صورت میں ہے نماز کے اندر ہونے کی صورت میں ایک جماعت کے ہاں نہیں جیسا کہ بیہ بات آ گے آئے گی۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پانی اس خص کی حاجت سے زائد ہومثلاً پینے آٹا گوند ھے نجاست وغیرہ دھونے کی ضروریات کے لئے کافی پانی ہو۔ کیونکہ ایسا پانی حاجت میں ہونے کے سبب طہارت وغیرہ کے کام نہیں آسکتا ہے اور احناف فرماتے ہیں سونے یا و تکھنے والے خص کا پانی پرسے گزرنا جو کہ اور احناف و مالکیہ کی رائے میں ناکافی پانی کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے احناف فرماتے ہیں سونے یا و تکھنے والے خص کا پانی پرسے گزرنا جو کہ اس کے لئے کافی ہواں کو جائے گا۔

ادرا گراس شخص کودوران نماز پانی نظر آگیا تو احناف اور حنابلہ کے ہاں اس کا تیم باطل ہوجائے گا کیونکہ سبب زائل ہوجائے کے سبب اس کی طہارت کا لعدم ہوگئی۔اوردوسری بات سے کہ اصل سے ہے کہ نماز کو حالت وضویس اداکیا جاتا ،اورو چخص مقصود ، یعنی نماز کی ادائی اصل کے ذریعے اداکرنے کے لہذا تیم کا لعدم ہوجائے گا اور نص سے ثابت دلائل بھی اس کی تا سکد کرتے ہیں جو پہلے نمازلوٹانے کی بحث میں گرز چکے ہیں۔

مالکید کے ہاں اس شخص کا تیم نہیں ٹوٹے گا اور شوافع کے ہاں مسافر ہونے کی صورت میں تیم نہیں ٹوٹے گا۔ کیونکہ شرعاً شیخص تیم کے ذریعے نمازادا کرنے کا مجاز تصااوراصول کا تقاضا ہے کہ یہ اجازت اس شخص کے لئے برقرار ہے۔ اوراللہ کافرمان ہے کو لگا تیک طلک کو اس سے نمازادا کرنے کا مجاز تصال نے اور درست تھا، البذاوہ برقرار بھی آگے کہ آگر نماز سے قبل اس شخص کا ممل سے کا دردرست تھا، البذاوہ برقرار بھی اس صالت پر رہے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت کو اس پر قباس کریں گے کہ اگر نماز سے فراغت کے بعد پانی نظر آئے تو نماز کا لعدم شار کہ سے نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی۔ نہیں ہوتی ہے کہ ویک کے دور کی سے کہ اس میں نہیں ہوگی۔

شوافع کے ہاں نقیم شخص اگر دوران نماز پانی دیکھ لے تواس کی نماز پاطل ہوجائے گی ، جیسا کہ میں یہ بات پہلے بیان کر چکا ہوں کہ پانی مل جانے کی صورت میں نماز کا اعادہ اس مخص کے لئے لازم ہوگا اور چونکہ پیشخص پانی پاچکا ہے لہٰذا اس پرلازم ہے کہ وہ نماز کے اعادے کے مل کوشرور ع کرے۔

 <sup>● ......</sup> الدرالمختار ج اص ۲۳۲٬۲۳۳ مراقی الفلاح ص ۲۱، اللباب ج اص ۳۵ فتح القدیر ج اص ۹۱ البدانع ج اص ۲۲۱٬۲۵۷ الشرح الصغیر ج اص ۱۹۹ الشرح الکبیر ج اص ۱۵۸ القوانین الفقهیه ص ۳۸ بجری اخطیب ج اص ۱۹۵٬۲۵۷ مغنی البعتاج ج اص ۱۹۱، المهذب ج اص ۲۳ السمغنی ج اص ۲۷۲٬۲۷۸ کشف الفناع ج اص ۱۹۰٬۲۵۳ غایة المنتهی ج اص ۱۲ اور بعد کے صفحات .

الفقد الاسلامی وادلته ..... جلداول ..... وضوو عسل کامیان مالکید اس موجود یانی کوجول گیااوراس نے عیم کرلیااور الکید اس محم سے یانی مجول جانے کی صورت کوشٹنی کرتے ہیں کداگرکوئی مخص اپنے یاس موجود یانی کوجول گیااوراس نے عیم کرلیااور

مالکیہ اس منتم سے پانی جنول جانے می صورت تو سمی کرتے ہیں کہ اگرون مس ایچے پان متوجود پانی توجوں کیا اوران سے یہ سرمیا نماز کی نیت باندھ کی پھراس کو پانی یادآیا تو اگر وقت میں دوبارہ نماز پڑھ لینے کی گنجائش ہوتو اس کی نماز کا تعدم ہوجائے گی۔

د مبارہ نماز پڑھنے کے مل میں حرج ہے اورا گروفت باقی ہوتو جمہورعلاء ماسواشوافع کے ہاں نماز نہیں لوٹائیگا شوافع کے ہاں مقیم شخص پرنماز کالوٹا نالازم ہوگا مسافر پرنہیں بشرطیکہ مسافرا پیے سفر میں مرتکب معصیت نہ ہو (یعنی اس کا سفر سفر معصیت نہ ہو) ہیا بات میں پہلے بھی بیان کرچکا ہوں۔

سم سدوت کا نگانا، حنابلہ کے ہاں نماز کا وقت نکل جانے سے تیم باطل ہوجا تا ہے حنابلہ مرید فرماتے ہیں کہ اگر دوران نماز کا وقت نکل گیا تو اس کا تیم اور نماز دونوں باطل ہوجا کیں گے کیونکہ نماز کا وقت ختم ہونے سے اس خض کی طہارت بھی ختم ہوگئی اور نماز بھی باطل ہوگئی جیسے کہ سے کی مدت دوران نماز ختم ہونے سے بھی کہی ہوتا ہے۔ مرتد ہونا، شوافع کے ہاں مرتد ہونا تیم کے باطل کرنے کا سبب ہے بخلاف وضو کے کیونکہ وضوقوی ہوتا ہے اور س کا بدل یعنی تیم ضعیف ہوتا ہے، تا ہم مرتد ہونا وضوکی نیت کو باطل کر دیتا ہے لہٰذا اس کی تجد بیضرور کی ہے اور دوسری بات رہے کہ تیم نماز مباح کرنے کا ارادہ کا لعدم ہے، اور مرتد ہونا وضورت میں نماز مباح کرنے کا ارادہ کا لعدم ہے، اور مرتد ہونا وضورت میں نماز مباح کرنے کا ارادہ کا لعدم ہے، اور مرتد ہونا والعمل ارتداد۔

احناف وغیرہ کے ہاں مرتد ہونے سے تیٹم باطل نہیں ہوتا، البُذا دوبارہ اسلام لانے کی صورت میں وہ اس سے نماز اوا کرسکتا ہے، کیونکہ تیٹم سے حاصل شدہ چیز صفت طہارت ہے اور کفر اس کے منافی نہیں جیسے وضو کے منافی نہیں ہے دوسری بات میہ سے کہ مرتد ہوناعمل کے ثواب کو ضائع کردیتا ہے حدث کے ذوال کو کالعدم نہیں کرتا ہے۔

۔۔۔۔۔تیٹم اورنماز میں طویل فاصلہ مالکیہ کے ہاں تیٹم اورنماز کے درمیان طویل وقف آ جانے سے ٹیٹم باطل ہوجا تا ہے، کیونکہ بید حضرات تیٹم اورنماز کے درمیان موالات کوشر طقر اردیتے ہیں جیسا کہ یہ بات گزر چکی ہے۔

# ۸۔ آگھویں بحث .....دونوں پاک کرنے والی چیزوں کے نہ پانے والے خض (فاقد الطھورین) کا تھم

ف آف الطهودين كامطلب ہو وہ خص جودو پاک رنے والی چیزوں یعنی پانی اور مٹی کو نہ حاصل کرسکتا ہوائ کے پاس بید دنوں چیزیں نہ ہوں جیسے کوئی خفس ایسی جگہ قید کر دیا جائے جہاں بید دنوں چیزیں نہ ہوں یا وہ ناپاک جگہ ہو جہاں پاک مٹی کا حصول ممکن نہ ہویا اتنا پانی پائے جوخود اس کی حاجت اور ضرورت کے لئے ہو مثلاً پینے وغیرہ کے لئے یا اس کو گیلی مٹی ملے اور اس کو خشک کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوائی طرح دو شخص جو کہیں لئے اہوا ہویا ایسی کشتی میں سوار ہوکہ وہ پانی حاصل نہ کرسکتا ہو۔ اس تھم میں وہ خض بھی ہے جوا سے مرض میں مبتلا ہوکہ نہ وہ وضو کرسکے نہ تیم ۔

اں شخص کے ختم کے بارے میں دورائے میں ،ایک توبیہ کہ نماز واجب ہے، یہ جمہور کی رائے ہے تاہم اس میں تفصیل ہیہ کہ بعض کے ہاں اس پراعادہ واجب نہیں ہے، یہ حضرات حنابلہ ہیں،اوراحنان پہوشوافع کے ہاں اس پراعادہ لازم ہے۔

دوسری رائے مالکیہ کی ہے خیخ قول کے مطابق ان کے ہاں اس شخص سے نماز ساقط ہے۔ان آ راء کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

الدوالمختارج ا ص ۲۳۲ مواقی الفلاح ص ۲۱، الشوح الصغیوج ا ص ۲۰۰ الشوح الکبیوج ا ص ۲۲ المجموع للنووی ج
 ۲ ص ۳۵۱ المهذب ج ا ص ۳۵، مغنی المحتاجج ا ص ۴۰ اور بعد کے شخات کشف القناع ج ا ص ۹۵ ا اور بعد کے شخات۔

الفقه الاسلامي وادلته .....جلداول ........ وضور مسل كاييان

ا۔احناف کی رائے ۔۔۔۔۔ان حضرات کے ہاں مفتی برقول صاحبین کا ہے،اوروہ یہ ہے کہ ایسا شخص لازمی طور پرنمازیوں کی مشابہت اختیار کرے گا،لہذا وہ رکوع اور سجدہ کرے گا اگر خشک جگہ دستیاب ہواور کھڑے ہوکر اشارہ بھی نہیں کرے گا اور نہ قرأت کرے گا اور نہ نیت کرے گا اور پانی یامٹی ل جانے پروہ نماز کا اعادہ کرے گا۔اور دہ شخص جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں اور چبرہ زخی ہوتوا بیاشخص بلاوضوا ور تعجم نماز پڑھے گا اور اس بیتجے قول کے مطابق اعادہ لازم نہیں ہوگا۔

اور وہ شخص جو کہیں قید میں ہواوراس نے تیم سے نمازیں پڑھی ہوں تو مقیم ہونے کی صورت میں وہ نماز وں کا اعادہ کرے گا کیونکہ ضرورت کا تحقق اس کے حق میں نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ حضر میں پانی ۔ ملنے کا گمان زیادہ ہوتا ہے لہٰذا ضرورت اس کے حق میں نہرہی ، اور سفر میں ہونے کی صورت میں اس پر اعادہ لازم نہیں ہوگا ، کیونکہ سفر میں غالب پانی کا نہ ہونا ہوتا ہے ، یہ شوافع کا نہ ہب ہے جسیا کہ میں نماز لوٹا نے کی محت میں یہ بیان کرچکا ہوں۔

۲۔ مالکیہ کامذہب .... میچے نہ ہب ہے کہ ف قب السطھ وریس (پانی اور مٹی نہ پانے والا شخص) اور وہ شخص جوان دونوں کے استعال پر قدرت نہ رکھتا ہوجیسے جبرارو کا ہوا شخص اور ہندھا ہوا شخص ایسے شخص پرسے نماز اداء اور قضاء ساقط ہے لینی نہ اس کا اداکر نالازم ہے اور نہ اس کی قضالازم ہے، لہذاوہ صائصہ عورت کی طرح نہ نماز پڑھیگا اور نہ تضاء کرے گا کیونکہ پانی اور مٹی کا ہونا نماز کی ادائیگی کے وجوب کے لئے شرط ہے اور پیشرط ہے اور پیشرط ہوتی ہو، اور اس شخص کے ذمہ یہ چیز لازم ہوتی ہو، اور اس شخص کے ذمہ یہ عبادت لازم ہوبی نہیں دی ہے کیونکہ خطاب اس کی طرف نہیں لوشا ہے اور نہ اس سے متعلق ہوتا ہے۔

سا۔ شوافع کا مذہب ..... یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ایسا تحف صرف فرض ادا کرے امام شافعی کے قول جدید کے مطابق یہی تام اور نماز ادابھی اپنی حالت پر ہی کرے قرائت بھی کرے اور نیت بھی کرے ، کیونکہ نماز کے وقت کی حرمت کا تقاضا یہی ہے، تاہم یہ خض نوافل نہ بڑھے، ادر یانی یا پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی ل جانے پر نماز کا اعادہ کرے کیونکہ ایسا عذر بہت شاذ و نادر لاحق ہوتا ہے، اور مشقلاً ہوتا بھی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی شرائط میں سے کسی شرط کا نہ ہونا نماز چھوڑ دینے کو مباح نہیں کرتا ہے، جیسے ستر عورت ، نجاست کا از اللہ، قبلہ روہونا، قیام اور قرائت، اور وہ تحض جس کے بدن پر نجاست ہوا در اس کا دور کرنا دھونا مشکل ہویا وہ تحف ہو نماز سے روکا جائے جیسے فاقع الطھورین تواہیے تمام کو کول کا تھاء کرے میر بے فاقع الطھورین تواہیے تمام کولوں کا تھاء کہ دہ فقط فرض ادا کریں گے اور خبی تحف کو و فقط فاتحہ پڑھنے پر اکتفاء کرے میر بے ذر یک رائے بہی ہے بعن نماز تواہے عام معروف طریقے کے مطابق ادا کریں، ادر چونکہ ایسی صورت کے بارے میں کوئی واضح تھم نص میں موجو ذبیس ہے اس لئے وہ تحفی نماز لوائل ہے بھی۔

مہ۔ حنابلہ کی رائے ۔۔۔۔۔ یفر ماتے ہیں کہ ایسا شخص صرف فرض ادا کرلے اپنی حالت پرہی ادا کرے یہاں پرلازم ہے، کیونکہ بخاری ادر سلم کی نقل کر دہ حدیث بروایت حضرت ابوهریرة رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے جب میں تہمیں کسی کام کا تھم دوں تو وہ کروجس کی تم استطاعت رکھتے ہو، دوسری بات یہ کیشر طادا کرنے ہے عاجز ہوجانا مشروع کوترک کردینے کولازم نہیں کرتا ہے جیسے کوئی شخص ستر ہادر قبلہ رخ ہونے ہوں۔ تاہم ان کے ہاں اس شخص پراعادہ لازم ستر ہادر قبلہ رخ ہونے کے اللہ عنہ یہ معلی میں بیاح میں کی طرح کا تھم لا گوکرتے ہیں۔ تاہم ان کے ہاں اس شخص پراعادہ لازم نہیں ہے کیونکہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہ بات منقول ہے کہ انہوں نے حضرت اساء ہے ایک ہارعاریت لیا تھاوہ ان سے گم ہوگیا نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھ لوگ اس کی تلاش میں بیسیجے وہ ان کول گیا نماز کا دفت آ گیا اور ان کے پاس پانی نہ تھا انہوں نے بلاوضونما زادا کر کی اور نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ عرض کیا اللہ تعالی نے اس موقع پر یہ آیت تیم نازل فر مائی۔ ●

<sup>🛈 ....</sup> متفق عليه

حدث واقع ہونے سے اس کی نماز باطل ہوجائے گی اور الی نجاست کے لگ جانے سے بھی جو قابل معافی نہ ہو کیونکہ بیمنافی نماز چیز ہے۔
اور وقت نکلنے سے نماز باطل نہیں ہوگی بخلاف تیم کرنے والے خص کے کیونکہ وہاں تیم کے باطل ہونے کے سبب نماز باطل ہوتی ہے۔
اور میت کو پانی یامٹی نہ ہونے کے سبب اگر خسل نہ دیا گیا یا تیم نہ کرایا گیا تو اس کی نماز جناز ہ باطل ہوجائے گی ، اور قبر میں میت کے پھول جانے کا پھولنے سے قبل اس کوقبر کھو وکر خسل یا تیم کے لئے نکالنا درست ہے ، کیونکہ یہ ایسا فائدہ ہے جو بلا فساد ہے ہاں اگر میت کے پھول جانے کا خدشہ ہوتو اس کوقبر سے نہیں نکالا جائے گا۔

### سابّوين فصل ....حيض، نفاس اوراستحاضه كابيان

عورتوں کی شرمگا ہوں سے نظنے والے خون تین قشم کے ہوتے ہیں۔

ا....جيض كاخون ، بدخون حالت صحت مين نكليا ہے، ب

۲.....استحاضه کیاخون، پیخون حالت بیاری میں نکاتا ہے، پیچیش کاخون نہیں ہوتا ہے، کیونکداس کے بارے میں نبی کر میصلی الله علیه

وسلم نے فرمایا، یورگ مینی جانے کے سبب نکلنے والاخون ہے، میص نہیں ہے۔

س....نفاس كاخون، يخون بيچى بيدائش كموقع برنكاتا بان متنول اقسام كاحكام بين النصل مين حارمباحث بين -

#### ا \_ پہلی بحث ....حیض کی تعریف اوراس کاوفت :

اس فصل میں دو سحثیں ہیں:

ا پہلی بحث :حیض کی تعریف .....حیض لغت میں بہنے کو کہتے ہیں ،عربوں کا محاورہ ہے' حاض الوادی' مینی وادی بہہ پڑی اور کہا جاتا ہے حاضت الثجر ، قید جب کہتے ہیں جب درخت میں سے گوند نکلنے گئے۔

شریعت کی اصطلاح میں بیروہ خون ہوتا ہے جوعورت کے رحم کے نچلے جھے سے صحت کی حالت میں ولا دت یا بیاری کے علاوہ صورت میں نکلتا ہے اور مخصوص مدت تک ہوتا ہے، اور عام طور پر بیسیا ہی مائل خون ہوتا ہے، بیہت گرم مزاح کا تکلیف دہ اور بد بودار ہوتا ہے، اس کے احکام کے بارے میں بنیاویی آ بت ہے ویسٹلونٹ عن المحیض (بیلوگ آ بسے چیش کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ سورة البقر ہ آ بیت نمبر ۲۲۲) اور صحیحین میں حضرت عائشر ضی اللہ عنہا سے حدیث منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وکلم نے چیش کے بارے میں فرمایا یہ چیز اللہ نے اولا و آ دم میں عورتوں پر لکھ دی ہے۔

ں کا وقت عورت کے بالغ ہونے کی عمر ہے جو کہ اُم از کم نوقمری سال ہیں **ہ**اوریین ایاس تک ہوتا ہے ( سن ایاس سے مراد ہے اتناعمر

• ..... بروایت امام بخاری وسلم از حضرت عا کشدر ضی الله عنها بیصدیث ممل آ کے آئے گی۔ • قمری سال ۳۵۳،۵/۱ یا ۳۵۳،۷/۱ دن کا ہوتا ہے، لیعنی تمن سوچون اعشار بیدیا نچ یا چھودن ۔ الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول \_\_\_\_\_ وضوع مل کا بیان رسیدہ ہوجانا کہ چین آناختم ہوجائے اس بارے میں تفصیل آ گے آئے گی ) لہٰذاا گرکوئی عورت نوسال کی عمر سے پہلے یاس ایاس کے بعد خون در کیلئے تو وہ خراب خون ہوگا یا محض جریان خون ہوگا۔

حیض کا خون و کیفتے کے بعد عورت بالغ ، تمام احکام کی مکلّف اور تمام احکام شریعت یعنی نماز ، روزہ ، حج وغیرہ کی پابند بھی جانے لگتی ہے اور اسی طرح لڑکا احتلام کے بعد منی نکل آنے پر بالغ سمجھا جاتا ہے۔ بلوغت پندرہ سال کی عمر ہوجانے ہے بھی ہوجاتی ہے اگریہ علامات بلوغت یعنی حین اور احتلام نہ پائی جائیں۔ سن ایاس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے ، کیونکہ اس بارے میں نص وار ذہیں ہے ، اور دوسری بات یہ ہے کہ فقہاء اس بارے میں مختلف علاقوں اور مما لک کی عور توں کے احوال و مزاج پر بنیا در کھتے ہوئے اس کی تعیین وتحد مید کرتے ہیں۔ • • اس کی تعیین وتحد مید

مفتی بہ اور مختار قول کے مطابق احناف فریاتے ہیں س ایا س بچین سال کی عمر تک ہے اورا گر کوئی عورت اس کے بعد سخت سیاہ یا شدید سرخ خون دیکھے تو وہ چیض شار ہوگا۔اوراس اصول کی بناء پرس ایا س والی عورت (جس کوفقہاء آئیہ (مایوں ہوجانے والی عورت) کہتے ہیں اور ہم ترجے میں بھی آگے یہی لفظ استعال کریں گے )اگرخون دیکھے تو وہ خون استحاضہ کا شار ہوگا، بشرطیکہ وہ خالص خون حیض نہ ہولیعنی سیا ہی ماکل یا سفید سرخ۔

۔ مالکی فرماتے ہیں سن ایاس سر سال کی عمر ہے اور بچاس سے ستر سال کی عمر کی عورت کے بارے میں عورتوں سے پوچھا جائے گا اگروہ ایسی عورت کے آنے والے خون کوچھا کہ اس طرح عورتوں سے ایسی عورت کے آنے والے خون کوچھا کہ اس طرح عورتوں سے مرابع قد (قریب البلوغ لاکی) کے بارے میں بھی دریافت کیا جائے گا اور مرابع قد نوسے تیرہ سال کی درمیانی مدت کی عمروالی لڑکی کو کہتے ہیں۔ شوافع فرماتے ہیں من ایاس کی کوئی آخری حذبیں ہے جب تک عورت زندہ ہوجھن کا اس کے تی میں ہوناممکن ہے تا ہم غالب سے ہے۔ کہ باسٹھ سال کی عمر سن یاس ہوتی ہے۔

حنابلہ نے سنایا س کی تحدید بیجیاس سال سے کی ہے، دلیل اس بارے میں حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے منقول ان کا قول ہے جب عورت بچپاس سال کی ہوجائے وہ حیض کی حد سے نکل جاتی ہے € اور بیجھی ان سے منقول ہے کہ عورت کو بچپاس سال کی عمر کے بعد بچینہیں ہوتا ہے € حاملہ عورت کوچیض آنے کے بارے میں فقہاء کی دورائے ہیں۔

مالکیداور شوافع کابھی قول جدید مطابق اظہر قول بہہ ہے کہ ماملہ عورت کوبھی حیض ہوتا ہے،اور کھی بھی اس کوخون بھی آتا ہے خواہ ایا م حمل کے آخر میں ہی اور غالب بہ ہے کہ حاملہ عورت کوعمو ماخون نہیں ہوتا ہے، ان کی دلیل پہلے گزری ہوئی آیت حیض کاعموی اطلاق ہے نیز وہ احادیث بھی جو بہ بتاتی ہیں کہ چیض عورت کی طبیعت کا خاصہ اور اس کی طبعی عادت ہے دوسری بات بہ ہے کہ وہ چیض کے خون کی طرح اجیا تک آنے والاخون ہے تو وہ غیر حاملہ کو آنے والے خون کی طرح حیض شار ہوگا۔

حنفیداور حنابلد فرماتے ہیں ہے کہ حاملہ کوآنے والاخون حیض نہیں ہوتا ہے احناف کے ہاں بیچ کا اکثر حصد ہاہر آنے سے قبل نظنے والا خون بھی حیض نہیں شار ہوگا، حنابلہ فرماتے ہیں کہ بیچ کی ولا دت ہے دوتین دن قبل آنے والاخون نفاس کا شار ہوگا۔

ان حضرات کی دلیل نبی کریم صلی الله علیه و کم کاوه فرمان ہے جوآپ نے اوطاس کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا تھا۔ حاملہ عورت سے

..... مراقى الفلاح ص ٣٣ حاشية الصاوى على الشرح الصغير ج ١ ص ٢٠٨ تحفة الطلاب ص ٣٣، الحضر ميه ص ٢٧ المعنى ج ١ ص ٣٤٩، كشاف القناع ج ١ ص ٢٣٣، الدرالمختار ج ١ ص ٢٠٩. يروايت الم المحد فركرك بــــ بوايت الم المحتاج ع ١ ص ١ ١ ٨ مغنى المعتاج ج ١ ص ١ ١ ٨ الشرح الصغير ج ١ ص ٢ ١ ١ مغنى المعتاج ج ١ ص ١ ١ ١ . الدرالمختار ج ١ ص ٢ ٢٣، المغنى ج ١ ص ١ ٣٩ اور العدك مثنات كشاف القناع ج ١ ص ٢٣٣.

اوراش بنیاد پریتکم متفرع ہوتا ہے کہ حالمہ عورت خون آتاد کی کرنماز نہیں چھوڑ ہے گی، کیونکہ پیش کا خون نہیں بیفساداور بیاری کاخون ہے اس طرح وہ عورت روزہ اعتکاف اور طواف وغیرہ لینی عبادات کواس خون کے آنے باعث نہیں چھوڑ ہے گی اور نہ ہی شوہر کوہم بستری ہے روکے گی کیونکہ بیعورت حاکضہ نہیں ہے، اور حالمہ عورت کو آنے والاخون جب رک جائے تو اس کے لئے قسل کر لینامستحب ہے، تاکہ اختلاف سے احتر ازمکن ہو۔

خون کے رنگ مندرجہ ذیل ہوں گے ہیا، ماہواری عادت کے دوران حیض کے خون کے رنگ مندرجہ ذیل ہوں گے ہیا، کا ماہرخ، پیلا، اور گدلا، ماہواری عادت کے بعد آنے والا پیلے یا گدلے رنگ کا خون حیض شارنہیں ہوگا۔اور حیض کا آنار کئے کاعلم جب ہوسکتا ہے جب عورت خالص مفیدی دیکھے، اس طرح کہ عورت اپنی شرمگاہ میں صاف کپڑے کا تکڑا یا روئی کا پھالیدرکھ کردیکھے کہ خون کے نشانات وغیرہ ابھی ہیں ماختم ہو تھے ہیں۔

ا .... احناف فرماتے ہیں کہ چف کے خون کے چھورنگ ہیں:

(۱)سیاسی (۲)سرخی ۔ (۳) پیلا بن ۔ (۴) گدلا بن ۔ (۵) سبز،اور (۲) نمیالا (صحیح قول کے مطابق) ان رنگوں میں جس رنگ کا خون ایام حیض میں وہ عورت دیکھے وہ حیض الربوگا۔ جب تک کہ وہ خالص سفیدی ندد کھے لے اور خالص سفیدی ناک کی رینٹ کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے جو حیض کے آخر میں نکلتی ہے یااس ہے مرادروئی کا وہ پھا یہ ہے جس سے عورت چیض کے ہونے یا نہ ہونے کو چیک کرسکے، اگروہ بھا یہ سفیدنکل آیا تو وہ عورت یاک ثارہوگا۔

۔ بین مال خون گدلے خون کی ایک قتم ہے، یہ ماہواری والی عورت کو فاسد غذا کھانے کے سبب ہوا کرتا ہے کہ غذاء سے خون کا رنگ بدل جاتا ہے۔ جبیبا کہ بری آئٹ معورت کو صرف سبزی مائل خون ہی ہوتا ہے۔

م میں اس کے خون کواس کی قوت وشدّت کے اعتبار ہے تر تیب دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں خون کے پانچ رنگ ہیں، ان میں سب بے قوی سیاہ، پھرسرخ، پھر منیالا، پھر پیلا اور آخر میں گدلا ہے۔ پھر چیش کے خون کی چار صفات ہیں ان میں قوی تر ہے وہ جو گاڑھا اور بد بودار ہو، پھرنمبر ہے بد بودار کا پھر گاڑھے اور آخری درجہاس کا جونہ بد بودار ہونہ گاڑھا ہو۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ..... وضوو شل کا بیان کے تین الْمجین سے ماخوذ ہاوران ادکامات کے تحت بھی جوست میں وارد ہیں جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنبها کا یہ قول بھی ہے جب عورتیں ان کے پاس شرمگاہ میں رکھی جانے والی گدیلیاں بھجا کرتی تھیں جن میں روئی کے بھائے ہوا کرتے تھے جن میں بیلایا گدلاخون لگا ہوتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنبها ان سے فرماتیں: جلدی مت کروجب تک کہ تم خالص سفیدی ندد کھیوں ان کی مراد ہوتی تھی کہ جب تمہیں کمل صفائی حاصل نہ ہوتمہا را طہر شروع نہیں ہوگا، اور اس بات کی دلیل کہ حیض کے بعد نظر آنے والا بیلایا گدلاخون حیض شارئیس ہوگا حضرت ام عطیہ کا یہ قول ہے کہ ہم طہر کے شروع ہوجانے کے بعد پیلے اور گدلے خون کو کہ چھے شارئیس کرتے تھے۔ •

۲\_ دوسری بحث .....خیض اور طهر کی مدت

خون اس وقت جیس شار ہوگا جب وہ ان رنگوں میں سے ایک رنگ کا ہوجن کا بیان گزرا، اور اس وقت جب کہ اس سے قبل کم از کم مدت پاکی (مدت طہر) گزر چکی ہوجو کہ جمہور فقہاء کے ہاں پندرہ دن ہے اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ خون جیش کی کم از کم مدت پر ضرور محیط ہو، یہ فقہاء میں اختلافی تھم ہے کہ چیش کی کم از کم مدت کتنی ہے جسے حیض کی اکثر مدت یا کم از کم مدت سے بڑھایا گھٹا ہوا خون استحاضہ شار ہوگا۔

ان العلاق م م الدين المرك و م المرك و من المرك و المرك احناف كي رائي يه م كيم از كم مدت تين دن بمع رات م السياس م ميض نبين استحاضه بوگا - اوراس كي اوسط مدت پانچ دن ا

ہے اوراس کی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ورات ہیں ،اوراس سے زائد دن آنے والاخون استحاضہ کا خون ہوتا ہے۔ ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ہے چیض کی کم از کم مقیرار کنواری پایٹیہ عورت کے لئے تین دن اور زیادہ سے زیادہ مقدار دس دن ہے ●

اوراس مدت کے بعد آنے والاخون انتخاضہ کا ہوگا۔ کیونکہ شریعت کا کسی چیز کا تعین کردینا دوسری چیز کواس کے ساتھ کرنے سے ردک دیتا ہے۔ مالکیہ حضرات کی رائے میہ ہے کہ بنسب عبادت وغیرہ کے اس کی کم از کم مدت کی کوئی حذبیں ہے، اس کی کم از کم حدید بھی ہوسکتی ہے کہ ایک قطرہ ہی نکل آئے ، اور ایک لمجے کے لئے نکلے، اس صورت میں وہ حاکضہ شار ہوگی ، اور خون رک جانے پروہ شسل کرے گی ۔ اور روزہ دار ہونے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور وہ اس دن کے روزے کی قضاء کر ہے گی ، ہاں بنسبت عدت اور رحم کے استبراء کے ﴿ تو اس کی کم از کم مدت ایک دن یا دن کا اتنا حصہ ہے جو قابل شار ہو۔

حیف کی اکثر مدت ان حضرات کے ہاں عورتوں کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے اور یہ چارتیم کی عورتیں ہیں(۱) مبتدأة۔ (۲) معتادہ۔ ● (۳) حاملہ۔ (۴) مختلطہ۔

۔۔۔۔۔بروایت امام مالک، اس روایت میں وارد لفظ القصہ (آ کے زبر کے ساتھ) کی کو کہتے ہیں بقصود سفید ہونے ہیں تشہیہ ہے امام مالک واحم فرماتے ہیں کہ اس ہے مراد وہ مادہ ہے جو سفید ہوتا ہے اور چیش کے بعد رحم ہے نکلا کرتا ہے۔ ﴿ بروایت ابوداؤد، حاکم اور امام بخاری، تاہم امام بخاری نے لفظ ابعد الطہر (طبر کے بعد ) ذکر نہیں کیا ہے۔ ﴿ فت ہم القد بوج اص ۱۱۱ الدر المسمختار ج اص ۲۲۲ البدائع ج اص ۲۰۸ اور بعد کمے صفحات بدایة المجتهد ہے اص ۸ القوانین الفقهیه ص ۳۹ اور بعد کمے صفحات مغنی المحتاج ہے اص ۱۱۳ احاشیة المبحودی ہے اص ۱۱۳ المعنی ہے اص ۸ سم کشف القناع ہے اص ۲۳۳ ۔ ﴿ طبر الْی اوردار قطنی نے بیحد بیٹ حفرت ابوا مامرض الله عند ہے دارقطنی نے مزید پر حفرت اواملہ بن اللّٰ تحج ہے این عدی نے حضرت معاذین جبل رضی الله عنہ ہے، ابن جوزی نے حضرت ابواملہ برضی الله عنہ ہے، دارقطنی نے مزید پر حضرت اور بعد خدری رضی الله عنہ ہے داروں بید کے منام اوریث ضعیف عند ہے، دارقطنی نے حضرت اللہ عنہ اور این جوزی نے حضرت اور بیعد کی ہے، تاہم بیتمام احادیث ضعیف عنہ ہے۔ اور این جوزی نے حضرت اور کہ کی مورت حال جا شبح کو استبراء رحم فقبی اصطلاح ہے اس کاتف کی بیان آ گے آئے گامختم ہے بچھ لین کے ورت کے حم کی صورت حال جا شبح کو استبراء رحم فہ بین از ارمتر ہم ) میں مبتداً و سے مرادوہ لاک جس کو بہلی مرتبہ چیش آ یا ہواور معتادہ جس کو جش آ یا ہواور اس کی ایک ایک است دن ہردفعہ۔۔۔

الفقہ الاسلامی واداتہ .... جلداول ..... وضوو مسل کا بیان میں مبتدا ہی کا کثر مدت چندرہ دن ہے، اس سے زائد خون بیاری ہے اور خرائی کا ہوگا۔ اور مقادہ کے لئے اکثر مدت چین اس کی اکثر عادت ہے تین دن زائد تک شار ہوگی (مثلاً اگر اس کی ماہواری کی مدت چیدن ہے تواس کی اکثر مدت چین خون ہوئے گی ) اور عادت ایک مرتبہ ہے کہ متعین ہوجاتی ہے۔ اور اکثر مدت کا اس کی عادت ماہواری سے تین دن زائد ہونا غلبہ کی بنیاد پر ہے۔ شرط اس بارے میں سے ہے کہ اس کی اکثر مدت پندرہ دن سے زیادہ نہ بیتی ہو۔

۔ اُور حاملہ عورت کے مل ہونے کے دومہینے بعداس کی اکثر مدت حیض ہیں دن ہوگی۔اور چھاہ یااس سے زیادہ عرصہ گزر جانے پراس کی اکثر (بعنی زیادہ سے زیادہ )مدت حیض تمیں دن ہوگی۔

اور خلط یعنی وہ عورت جو چنددن خون دیکھے پھر پاکی ہوجائے پھرخون دیکھے پھر پاکی ہوجائے یعنی اس کو کمل طہر نیل سکتا ہوتوالی عورت کا تھم ہے ہے کہ وہ خون آنے والے دن جوڑے گی۔اوران کو تارکرے یہاں تک کداکٹر مدت چین بغدرہ دن کمل ہوجا کیں ،اوران کے درمیان پڑنے والے پاکی (طہر کے دن) کے دنول کو وہ ثناز نہیں کرے گی۔اور مدت چین سے ذائد دن آنے والاخون استحاضہ کا شارہوگا۔ ● اور جس دن وہ خون نہ دیکھے اس دن وہ خون کہ کھے اس دن وہ خون کہ دور مدت چین سے ذائد دن آنے والاخون استحاضہ کا شارہوگا۔ ● ہوگی ،اوران چیز وں سے اجتناب اس پرلازم ہوگا جن سے حائضہ پر اجتناب لازم ہے شوافع اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ چین کی کم از کم مدت ایک دن ورات ہے لیعنی چوہیں گھنے اور اس طریقے ہیں متصل خون آتارہے جیسے اس بارے ہیں عادت ہواور وہ اس طرح کداگروہ وہ روئی کا پھایا دن ورات ہے لیعنی چوہیں گھنے اور اس طریقے ہیں متصل خون آتارہے جیسے اس بارے ہیں عادت ہواور وہ اس طرح کداگروہ روئی کا پھایا وغیرہ رکھتے وہ وہ خون کے گہند اور اس کے اس خون کا توائر کے ساتھ مسلسل بہنا شرط نہیں ہے اس بناء پر بیتھ مے کہنون بظاہر آر ہااور رک دو تورت ایک نیون کی اورائی کے بھائے وغیرہ کرد کھنے ہے علم ہو سکے گا وراگروہ عورت ایک لیکن فی الواقع وہ مسلسل اور تصل ہوگا اور اس کے اس خون ہوئے دوغیرہ کرد کھنے ہے علم ہو سکے گا وراگروہ عورت ایک دن رات سے کم خون دیکھتے وہ چین کا نہیں استحاضہ کا خون ہوگا۔

اورعام طور پرچیق جھے یا سات دن ہوتا ہے، کیونکہ نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمنہ بنت جیش رضی اللہ عنہا کو پو چھنے پر بتایا تم حیض کی مدت اتن گزار دوجتنی اللہ کے علم میں ہے جھے یا سات دن، چھرنہا واور جوجیں دن بمع رات یا تھیس رات نمازیں پڑھو میتہارے لئے کافی ہوگا ہاور چیش کی اکثر مدت پندرہ دن بمع رات ہیں اس سے زائد مدت آنے والاخون استحاضہ کا ہے، یین کے اور استحاضہ کے خون میں رنگ اس کے شدید ہونے اور اس کی ناگوار بووغیرہ کے ذریعے فرق کیا جاسکتا ہے۔

ان حضرات کی دلیل عورتوں کے احوال ومزاج کا تتبع استقر اءاور تحقیق و تلاش ہے جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں فرمائی تھی، کیونکہ لغۃ اور شرعاس کا کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے، لہذا بیعرف وعادت کے اعتبار کی طرف لوٹایا جائے گا۔اور اس بارے میں قابل اعتباد چیز عرف وعادت ہی ہے جیسا کہ شرعا قبضہ کرنے ملکیت میں واغل کرنے اور خرید وفروخت کرنے والوں کے مابین جدا ہونے کی صورت وغیرہ میں میچکم لا گوہوتا ہے۔ان کی تائید حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ہوتی ہے۔ بیض کی کم زکم مقدار ایک دن ورات ہے اور پندرہ دن سے زیادہ مدت کے بعد ہونے والاخون استحاضہ کا ہے۔

<sup>• ....</sup> مثلاً کی عورت کومپینے کی بہلی کوفون آیا پھررک گیا پھر تین کو آیا چھکورک گیااس طرح ہوتے ہوتے و قفے و قفے سے بچیس تاریخ تک فون آیا کل اٹھارہ دن خون آیا تو پندرہواں دن جس تاریخ کو بڑے اس تاریخ تک وہ دن ٹار کرے اور وہ جیش کے دن ٹار ہوں گے باتی استحاف کے ثار ہوں گے۔ (از مترجم) مقصوداس بات سے یہ کہنا ہے کہ خون کے مشقل آتے رہنے کا مطلب بینیں کہ وہ بالکل بھی رکے بغیر بہتار ہے بلکہ منہوم یہ ہے کہ وہ آتا رہنے فواہ وہ تھوڑی تھوڑی تھوڑی کر آئے خواہ مسلسل ۔ اور اس کی بچپان کا طریقہ یہ ہے کہ ٹر مگاہ میں روئی کا بچاہد کہ وہ ان کے جانے پرخون آلود ہوتو یہ علامت خون کے تھوڑی در رک کر آئے خواہ مسلسل ۔ اور اس کی بچپان کا طریقہ یہ ہے کہ ٹر مگاہ میں روئی کا بچاہد کہ وہ نے نے وہ نوا کے جانے پرخون آلود ہوتو یہ علامت خون کے آتے رہنے کی ہوگ ۔ ہوگ مدین کا لاہ طاری آماں اور اس طرح ہو ہوگ جو تر اردیا ہے امام بخاری نے اس کوشن کہا ہے ۔ ٹیل الاہ طاری آماں ۱۔ ۲۔ ہوایا کر ق

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضووعسل كابيان

اسی طرح حضرت عطاء کایتول میں نے عورتوں کو دیکھا ہے کہ بعض کوایک دن حیض آتا تھا اور بعض کو پندرہ دن۔ اور شوافع کے ہاں قاعدہ سیے کہ ، جیسا کہ علامہ نو دی نے المنہاج میں ذکر کیا ہے، کہ اگر عورت کو جو حیض والی عورت ہو، حیض آئے اور کم از کم مدت سے زیادہ ہولیکن اکثر مدت کو پارنہ کرئے دیے ہوئے میں ہوگا، خواہ وہ مبتداً ہو یا معتادہ ، اس کی عادت بدلی ہویا نہیں اور اگر عورت کم از کم مدت حیض سے کم خون دکھیے یا حیض کی اکثر مدت کے بعدد کھیے (یعنی بندرہ دن کے بعد ہمی) تو وہ استحاضہ کا خون ہوگا حیض کا نہیں۔

طہری کم سے کم مدت : حنابلہ کے علاوہ جمہور فقہا فرماتے ہیں ● کہ دویض کے درمیان آنے والے طہری کم سے کم مدت پندرہ دن ہے کہ مدت بندرہ دن ہے کہ مدت بھی ہوجا تا ہے۔ اور بھی عورت کو پندرہ دن ہو۔ طہری اکثر مدت کی کوئی صرفیل ہے۔ کیونکہ یہ بھی بھی ہم انہ ہوجا تا ہے اور سال دوسال کے لئے بھی ہوجا تا ہے۔ اور بھی عورت کو حیض آتا ہی نہیں ہے۔ اور بھی سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے۔

حنابلہ فرماتے ہیں ہودو حض کے مابین کم از کم مرت طہر تیرہ دن ہے۔ کیل اس کی وہ روایت ہے جواہام احمد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ ایک عورت حضرت علی کے پاس آئی، اس کے شوہر نے اس کو طلاق دیدی تھی اس عورت نے دعویٰ کیا کہ اس کو ایک مہینے میں تین حیض ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاضی شریح ہے کہاں بارے میں کچھ کہو، وہ بولے اگریہ اپنے خاص اہال خاندان کی جودین دار اور دیانت وار ہوں کی گواہی پیش کرے اور وہ اس کے وقوع میں گواہی دید ہوئی ورنہ یہ جھوٹی شار ہوگی حضر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قالون (لیعنی بہت خوب) یہ روی زبان کا لفظ ہے جوعمد گی کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ اور الی بات عقل ہے کہنامکن نہیں یہ کی دلیل کی بنیاد بر کی ہوگی اور سے ہوں کی اور اس کی مخالفت بھی معلوم نہیں ہے اور ایک مہینے میں تین حیض کا ہونا اس کی دلیل ہے کہ تیرہ دن کا طہر کا مل اور درست ہو تا ہے ہوا ور طہر کی اکثر مدت کی تعین نہ ہونے پرفقہا ء کا اتفاق ہے۔ اور طہر ہے مراد ہے حض کی دلیل ہے کہ تیرہ دن کا طہر کا مل اور درست ہو تا ہے ہوا ور طہر کی اکثر مدت کی تعین نہ ہونے پرفقہا ء کا اتفاق ہے۔ اور طہر سے مراد ہے حض کی دوبار کی جو اور طہر کی اور اس کی عام وراری عادت شروع ہونے کے بعد چض کا تجھود قفے کے لئے رک جانا بھر وہ ان اور بھی کی اس مدت کا کیا تھی ہے کہ تیں خون کا رک جانا۔ یعنی ماہ واری عادت شروع ہونے کے بعد چض کا تجھود قفے کے لئے رک جانا بھر وہ ارد آنا تو بھی کی اس مدت کا کیا تھی ہے کہ تیا ہے جی میں آتا ہے تھی ایا ہے۔ اور ایک میں بیل ہے تا ہے وہ کی اس مدت کا کیا تھی ہے کہ تیا ہے جیش میں سے شار ہوگی انہیں؟

اسبارے میں دوفقہی آراء پائی جاتی ہیں، پہلی رائے شوافع اواحناف کی ہے، دوسری رائے مالکیہ اور حنابلہ کی ہے ہی پہلی رائے والے حضرات فرماتے ہیں ایام جیش میں دوران عادت واقع ہو جانے والا وقفہ چیش ہی شار ہوگا۔ چنانچہ اگر کسی نے ایک دن خون ویکھا پھر دوسرے دن چیش میں درکھنے کے باوجود وہ خون آلود نہ ہوا پھر تیسرے دن خون آگیا اور دوران مدت اس طرح ہوتا رہاتو وہ عورت اس تمام مدت میں حائضہ شار ہوگی۔

دوسری رائے والے حضرات ان ایام کوملانے کا اصول اپناتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خون والے دنوں کو الگ اورخون نہ آنے والے دنوں کو الگ آورخون نہ آنے والے دنوں کو الگ سمجھا جائے گا۔ چنانچہ اگر صائضہ عورت کو ایک یا دودن خون آیا پھررک گیا تھر آگ گیا تو خون والے

ا۔ مذہب حنی ......متاخرین نقبہاء احناف میں ہے بہت ہے لوگوں نے امام ابو یوسف کے قول پرفتوی دیا ہے اور سام ابوطنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ آخری کا قول بھی تھا اور وہ یہ کہ دوخون کے درمیان واقع خون فاصلہ کرنے والا شارنہیں ہوگا۔ وہ سلسل خون کی طرح شار ہوگا
بشرطیکہ طہر کے دونوں جانب (لیعنی شروع اور آخر میں) خون کا آنا پایا جائے ، تو حیض کی ابتداء طہر سے ہونی اور اس انتہائی پر ہونی درست ہے۔ لہٰذاااگر کسی مبتدانے ایک دن خون دیکھا وار چودہ دن خون نہیں آیا پھر ایک دن خون آیا تو پہلے دس دن چیض ہوں گے اور مقادہ عورت نہیں ہوا پھر ایک دن خون دیکھا تو وہ اس دن جن میں اس نے خون نہیں واپھر ایک دن خون دیکھا تو وہ اس دن جن میں اس نے خون نہیں واپھر ایک دن خون دیکھا تو وہ اس دن جن میں اس نے خون نہیں ویکھا چیش کے باقی طہر کے شار ہوں گے۔
دیکھا چیش کے شار ہوں گے اگر اس کی عادت استے دن کی تھی ، ورنہ اس کی عادت کے برابردن چیش کے باقی طہر کے شار ہوں گے۔
دیکھا چیش کے شار ہوں گے اگر اس کی عادت استے دن کی تھی ، ورنہ اس کی عادت کے برابردن چیش کے باقی طہر کے شار ہوں گے المام الوضینی درجہ درجہ اس میں واقع ہوتو وہ فاصل شار نہیں ہوگا ( وہ بھی نظا سے ہوجا دے گا ہا مام الوضینی درجمۃ

اورحالت نفاس کے چالیس دنوں میں اگر طہر درمیان میں واقع ہوتو وہ فاصل ثنارنہیں ہوگا ( وہ بھی نفاس سمجھا جائے گا بیامام ابوصنیفہ رحمة اللہ علیہ کا قول ہے اور اس پر فتوی ہے خواہ بیر وقفہ بپندرہ دن کا ہو کم کا ہویازیا دہ کا ہو۔اور طبر کے پہلے اور بعد میں ہونے والے خون کوالیہ اسمجھا چائے گا جیسے دہ خون مسلسل ہے وقفہ نہیں ہوا ہے۔

۲۔ فرجب شوافع .....فاہر اور قابل اعتاد تول ان حفرات کے ہاں یہ ہے کہ حیض کی کم یازیادہ مدت کے درمیان واقع وقفہ حیف کے تابع شار ہوگاس کی چند شرائط ہیں ایک یہ کہ یہ وقفہ پندرہ دن یااس سے زیادہ کا نہ ہودوسری یہ کہ آنے والے خون حیض کی اقل مدت سے کم نہ ہوں اور یہ کہ یہ یہ وقفہ دو خون کے درمیان واقع ہو۔ اس محکم کو حکمہ السحب (کھنچنے کا حکم) کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہم نے حیض کا حکم اس وقفے پر بھی تھنچ کر لاگور دیا جو حیض نہیں تھا اور سب کو حیض قرار دیا۔ شوافع کے ہاں ایک قول اور ہے جس کو قبول اللقط (اٹھا لینے کا حکم) کہا جاتا ہے اس کے مطابق بچ میں واقع دن طہر کے کہلائیں گے کیونکہ خون چیش ہوتا خون نہ ہونا جا ہے ۔ اس کو قبول اللقط اس لیے جول اللقط اس لیے مطابق طہر شار ہوگا کہ یکن میں مدت نفاس کے کہتے ہیں کہ اس میں خون کو اللقط اس کے مطابق طہر شار ہوگا حکم کے اعتبار سے نہیں ساٹھ دنوں کے اعتبار سے نہیں میں عدد کے اعتبار سے نہیں میں ہوگا اور نفاس کے درمیان رک جانے سے وہ نفاس کے حکم میں نہیں خوالیکن میں دن اس کی اکثر ت مدت بوک ساٹھ دن میں شار ہول گے۔

سو مالکید کا معتمد مذہب اور حنابلہ کا مذہب ..... یہ حضرات تلفیق (دو چیزوں کو ملانا) کے قائل ہیں یعنی خون والے دن کو دوسرے خون والے دن کو دوسرے خون والے دن سے ملانا اور طبہ کوخون کے درمیان واقع ہونے کو یہ حضرات درست ہمجھتے ہوئے اس کو طبہ قرار دیتے ہیں، لہذا اگر ایک دن خون آیا اور ایک دن یازیادہ منقطع ہوگیا اور یہ انقطاع آو ھے مہینے ہے کم ہی رہاجو کہ اکثر مدت چیش ہے تو صرف خون آنے والے دن ملا لئے جائیں گے اور جانچ کے وہ دن جن میں خون ہیں آیا وہ طبہ شار ہوں گے۔ایسی عورت کا تھم میہ ہے کہ جب بھی اس کا خون آنارے اس بوشک کرنا واجب ہے اور وہ نماز پڑھے گی، روز وہ بھی رکھی اور اس ہے ہم بستری کرنا بھی جائز ہوگا۔ کے دنکہ یہ قیق طبر ہے تا ہم حنا بلہ فرماتے ہیں کہ طبر کے زمانے میں اس ہے ہم بستری کرنا وہ دی کرنا ور کہ کے دن اور دک

الفقہ الاسلامی وادلتہ ۔۔۔ جلداول ۔۔۔۔۔۔۔۔ ہماہم ۔۔۔۔۔۔۔ ہماہم ۔۔۔۔۔۔۔ وضوع سل کابیان جانے سے دن حیض کی اکثر مدت سے بڑھ جائیں مثلاً وہ ایک دن خون دیکھے دوسرے دن خون ندآئے تیسرے دن آئے چوتھے دن ندآئے اسی طرح اٹھارہ دن ہوجا کیں تو اس صورت میں وہ مستحاضہ قراریائے گی۔

مالکیہ فرماتے ہیں کہ مغادہ اور مبتداہ آ و ھے مبینے یعنی پندرہ دن تک تلفیق کریں ( یعنی ایک دن خون ایک دن یا کی کاعمل پندرہ دن تک تلفیق کریں ( یعنی ایک دن والے دنوں کو ایک دوسرے سے ملاتے رہیں ) اور وہ عورت جس کو پندرہ دن ہے کم کی عادت ہووہ اپنی عادت کے مطابق ملائے اور اپنی آکثر عادت سے تین دن زائد مزید شار کرے ان دنوں کو ایام استظہار کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جوخون آئے وہ استحاضہ کا موگا حیض کا نہیں۔

#### ۲۔ دوسری بحث .....نفاس کی تعریف اوراس کی مدت

ا نفاس کی تعریف .....احناف اورشوافع کے نزدیک نفاس کی تعریف یہ ہے کہ دہ خون جو ولا دت کے بعد نکا ، اور بچے کے ساتھ یا بچے کے باہر نکلنے سے پہلے نکلنے والاخون خراب اوراستیا ضد کا خون ہوتا ہے لہذا (صرف وضوکر لینا کافی ہے اور) وہ ضوکر کے نماز پڑھ کتی ہے احناف مزید یہ فرماتے ہیں کہ وہ تیم کرلے اوراشارے سے نماز پڑھ لے نماز کومؤ خرنہ کرے تاہم شوافع ولا دت سے پہلے چیش کے خون کے ساتھ ساتھ نکلنے والے خون کواس تھم سے مشتنی کرتے ہیں اور بیاس بناء پر کہان کے نزدیک صحیح قول کے مطابق حاملہ عورت کو حیض آتا ہے۔

مالکیے فرماتے ہیں کہ دلا دت سے قبل نکلنے والاخون حیض ہے۔ حنابلہ کے ہاں نفاس وہ خون ہے ۞ جو دلا دت کے باعث نکلنے والا ہواور وہ خون جو ولا دت سے دونین دن قبل نکلے اور اس کی کوئی علامت بھی پائی جائے جیسے در دز ہ اور وہ خون جو ولا دت کے ساتھ نکلے بید دونوں خون ان کے ہاں نفاس کے خون ہیں اور ایسے ہی جیسے ولا دت کے بعد نکلنے والاخون ۔

ان تمام حضرات کے ہاں بچگا کتر باہر آ جانے پر نکلنے والاخون نفاس کا ہوگا خواہ بچرا یک ایک عضوکی ہوئی حالت میں نکلے یا ایسانا تھی الخلقت نکلے جس کے بعض اعضاء ہے ہوں جیسے انگلی اور ناخن وغیرہ اور خواہ وہ دوجڑ وال بچول کے درمیان نکلنے والاخون ہوں تاہم شوافع کے ہاں اصح قول ہیہ کہ دنفاس کا اعتبار دوسرے بچ کے بعد ہوگا۔اور پہلے بچ کے بعد نکلنے والاخون اگرجیض کے خون کے ساتھ نکلے تو وہ چیف ہوگا (یعنی ولادت ہے بی عورت کو چیف آ رہا ہو) بصورت دیگر وہ استحاضہ ہوگا۔ اور اگر بالکل ابتدائی شکل کے جنین کے نکلنے کے بعد خون آئے تو وہ نفاس نہیں ہوگا۔ مالکہ فرماتے ہیں کے کہ نفاس وہ خون ہے جوعورت کی اگلی شرمگاہ سے بچکی ولادت کے وقت ولادت کے ساتھ یا اس کے بعد نکلے خواہ دو جڑ وال بچوں کے درمیان ہی نکلے اور وہ خون جو ولادت سے بل نکلے وہ چیف شار ہوگا رائج قول کے مطابق لہذوہ نفاس کے بعد نکلے خواہ دو جڑ وال بچوں کے درمیان ہی نکلے اور وہ خون جو ولادت سے بل نکلے وہ چیف شار ہوگا رائج قول کے مطابق لہذوہ نفاس کے ساتھ دنوں میں شار نہیں ہوگا۔

۲۔ مدت نفاس .....نفاس کی مدت تین قتم کی ہے کم از کم متوسط اور غالب طور پر ہونے والی کم سے کم مدت کے بارے میں شوافع فر ماتے ہیں کہ بید مدت ایک لمحہ بھی ہوسکتی ہے۔ یعنی خواہ ایک مرتبہ ہی ہومعمولی سی مقدار میں۔ باتی فقہاء فر ماتے ہیں کہ اس کی کم از کم مدت کی کوئی تعیین نہیں ، کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی تعیین وار ذہیں ہوئی ہے، انہذا اس کی مملی صور تحال ہی کود یکھا جائے گا اور عملی صور تحال میں مدت کی کوئی تعیین کہ در حقیقت دونوں میں کوئی اختلاف نہیں میں میں کہ در حقیقت دونوں میں کوئی اختلاف نہیں میں ہوئی ہے کہ در حقیقت دونوں میں کوئی اختلاف نہیں

● ..... كشف المقداع ج اص ٢٣٧ . ﴿ وَأَلْ بِحُوهِ بُوتَ إِنْ كُذَائِكُ مُرْتِبِ يَحْمَلُ بِدُو بِي بُولُ اوردونو ل مِين فاصله زياده وجهاه سے كم كابو۔ ﴿ الشوح الصغيو ج اص ٢١٧ اور بعد كَ شخات القوانين الفقهيه ص ٢٠٠٠ ﴿ كُرُشْتِ وَالدَجَاتِ بُوتَمَامُ مُذَابِبِ كَ يَجْهَلُى بَحْثُ مِنْ كُرْرِ مِنْ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ الله مِنْ كُرْرِ مِنْ عَلَى اللهِ الفقه الاسلامي واولته ..... جلداول \_\_\_\_\_ وضوعسل كايمان.

دونوں رائے ایک ہیں۔ بھیعورت کی ہاں و'ا دت ہوتی ہے لیکن خون نہیں نکاتا چنا نچہ روایت میں ہے کہ ایک عورت کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ولا دت ہوئی تو اس کونفاس نہیں ہوااس کا نام'' ذات الجفوف'' ( خشکی والی ) رکھ دیا گیا۔

شواقع کے ہاں اس کی غالب مدت چالیس دن ہے اور مالکیہ اور شوافع کے ہاں اس کی اکثر مدت ساٹھ دن ہے، اور اعتباراس ہارے میں تحقیق وتتع اور تلاش کا ہے۔ احتاف اور حنابلہ کے ہاں اس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے اس سے زیادہ جو ہووہ استحاضہ ہے دلیل اس کی حصرت امسلمہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ نفاس والی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد میں چالیس دن اور رات آرام کیا

کرتی تھیں۔ 🗨

# س تیسری بحث ..... حیض ونفاس کے احکام اور ان چیزوں کے بیان میں جو حائضہ اور نفاس والی عور توں برممنوع ہیں

حض کے پانچ احکام ہیں جومندرجہذیل ہیں۔

ا حیض .....اوراس کی طرح نفاس بھی خون رک جانے پڑنسل داجب کرتے ہیں، دلیل اس کی حیض کے بارے میں قر آن کی وہ آیت ہے جو پہلے بھی گزری

لوگ آ پ سے چیف کے بارے میں دریافت کرتے ہیں آ پ کہد بیجئے : یہ تو گندگی ہے، سوتم لوگ عورتوں سے دوران چیف دوررہو،اوران کے قریب مت جائ جب تک بیدیاک ندہو جا کیں، جب وہ پاک ہوجا کیں توان کے پاس اس است سے جاؤ جہال کا اللہ نے تھم دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ بنت ابی حمیش رضی اللہ عنہاسے بیے کہنا جب چیض آ ئے تو نماز چھوڑ دو،اور جب چلا جائے تو

خون دهولواورنماز پژهو 🗨 اور بخاری کی روایت میں ہے کیکن استے دنوں کی نماز جھوڑ دوجن میں شہبیں حیض آیا ہو پھرنہا کرنماز پڑھاو۔

۲۔ بلوغت: ......دوسراتھم جوچض سے ثابت ہوتا ہے دہ ہے لڑکی کا بالغ ہونا لڑکی چض آنے پر بالغ اور شرع احکامات کی مکلف مجھی جائے گئی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حیض والی عورت ( یعنی بالغ عورت ) کی نماز بغیر دو پے کے قبول نہیں فرما تا © تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض آنے کی وجہ سے پر دہ اختیار کرنے کا تھم دیا جو دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے شروع ہوجانے کے بعد عورت مکلف بن جاتی ہے۔

السنتین کے ذریعے عدت شار کرنے کی صورت ہیں رحم کے خالی ہونے اور فراغت کاعلم جیف کے آنے سے ہوتا ہے، اور بیا ایک طے شدہ بات ہے کہ عدت کے تھم کا اصل مقصد رحم کے فارغ ہونے کامعلوم کرنا ہوتا ہے۔

سم .... حیض کے اعتبار سے عدت گزار نا حضیہ اور حنابلہ کی رائے کے مطابق ہے، کیونکہ قرآن کریم میں وار دلفظ "قروء "میں قروسے مراد

● ... بروایت امام احمد ابودا و وترندی اور این ماجه بیرحدیث امام دارقطنی اور حاکم نے روایت کی ہے اور بیرحدیث می ہے اس صدیث کو ضعیف قرار دینا فلط ہے جیسا کہ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ اس میں نیاوی السین نہیں پائی جاتی ہا ہے جیسا کہ علامہ نووی نور است نہیں پائی جاتی ہا ہے گا جیسا کہ علامہ نوروں ہے یا خاص مورتوں ہے متعلق ہے۔ وہ کشف المقناع جا حسر ۲۲۸۔ پسروایت صدحاح سندہ ماسوی ابن ماجد اذ حضو ت عائشہ رضی الله عنها نیل الماوطار جص ۵۲۸۔ وہ روایت امام احمد وغیرہ۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول \_\_\_\_\_\_ وضور حسل کابیان حیض ہے، اور عدت میں تین قر ایعنی تین حیض ہے، اور جس حیض ہے، اور جس کا عدت تین حیض گزرنے کے بعد ہی معلوم ہو کتی ہے، اور جس حیض کے دوران طلاق ہوئی ہے وہ شار نہیں ہوگا۔ مالکیہ اور شوافع فرماتے ہیں کقر اسے طہر مراد ہے، تو عدت کا شار طہر کے زمانے سے ہوگا اور تیس احیض شروع ہونے سے عدت ختم ہوجائے گی۔ اور وہ طہر جس میں طلاق واقع ہوئی ہووہ عدت کے تین طہروں میں ہی شار ہوگا خواہ وہ ایک لمحے کے لئے ہی رہا ہو۔

۔ ۵۔۔۔۔۔دوران حیض ہم بستری کرنے سے کفار ہلازم ہونا۔ بیٹھم حنابلہ کے ہاں ہے اس پر مزید گفتگو حاکصہ پرحرام چیز وں کے بیان میں ئے گی۔

حیض اور نفاس سے حرام ہونے والے امور سیض اور نفاس ہے بھی وہی امور حرام ہوتے ہیں جو جنات سے حرام ہوتے ہیں اور وہ سات امور ہیں۔ (۱) تمام نمازیں۔ (۲) سجدہ تلاوت۔ (۳) قرآن کا چھونا۔ (۳) مسجد میں داخل ہونا۔ (۵) طواف۔ (۲) اعتکاف اور (۷) قرآن کریم کی تلاوت۔ تاہم معتد تول کے مطابق مالکید حائضہ اور نفاس والی عورت کے لئے دل میں تلاوت قرآن کی اجازت دیے ہیں بشر طیکہ اس کوخون آنانہ رکا ہو۔ خون آنارک جائے تو عشل سے پہلے یہ کرنا اس کے لئے ممنوع ہوگا۔ اور بیا جازت بہر حال ہے خواہ وہ حالت جیض میں جنی بھی ہویا نہیں۔

ان پر مزید امور کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے، احناف نے حائصہ اور نقاس والی عورت پر حرام امور آٹھ گئوائے ہیں، مالکیہ نے بارہ گئوائے ہیں سات تو وہ جوگز رے اور پانچ مزید اور وہ یہ ہیں۔ (۱) روزہ۔ (۲) طلاق۔ (۳) خون رکنے سے پہلے خاص شرمگاہ میں ہم بستری کرنا۔ (۴) خون رکنے سے قبل شرمگاہ کے علاوہ آس پاس ہم بستری کرنااور (۵) خون رکنے کے بعد عسل کرنے سے پہلے ہم بستری کرنا۔

شوافع نے آٹھ امور گنوائے ہیں اور حنابلہ نے پندرہ ۔ حالت حیض ونفاس میں ممنوع ان امور کی تفصیل بمعہ دلائل وغیرہ مندرجہ.

زيل ہے۔**0** 

ا طہارت ..... عنسل یا وضویت کم شوافع اور حنابلہ کی رائے کے مطابق ہے، عورت کو جب حیض آئے تواس پر چین سے طہارت حاصل کرنا حرام ہے، کیونکہ حیض اور اس کی طرح نفاس طہارت کو واجب کرتے ہیں، اور جو چیز طہارت کو واجب کرے وہ طہارت کی صحت سے مانع ہوتی ہے جیسے پیشاب کا نکانا، یعنی نجاست کا رک جانا طہارت کی صحت کے لئے ضرری ہے تا ہم جنابت احرام اور مکہ ہیں واضل ہونے وغیرہ سے لئے شسل کرنا جائزے کا بلکہ ستحب ہے۔

۲۔ نماز ..... حائضہ اور نفاس والی عورت پرنماز حرام ہے دلیل اس کی حضرت فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ حدیث ہے جو پہلے گزری کہ جب حیض آئے تو تم نماز حجوڑ دوتا ہم نماز کا فرض اس سے بالکل ساقط ہے با تفاق اس پرنماز کی قضاء واجب نہیں ہے دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نقل کر دہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد میں ہم عورتیں حالت حیض میں ہوا کرتی تھیں،

• ..... البدائع ج 1 ص ۱۳ الدرالمختار وردالمحتدار ج اص ۱۹۰۱ ۲۲ ، ۲۷٬۳۲۸، فتح القدير ج 1 ص ۱۹۰۱ ا تبيين المحقائق ج اص ۲۵ اور بعد کے صفحات، القوائين المحقائق ج اص ۲۱۵ ، اور بعد کے صفحات، القوائين المفقهيه ص ۳۰ بداية المجتهد ج اص ۲۱،۵۷، المهذب ج اص ۳۵،۵۸ مغنی المحتاج، ج اص ۱۲۰۰۱ تحفة المطلاب ص ۳۳ اور بعد کے صفحات بحير می المخطيب ج اص ۳۲ ۳۳،۳۱۱، حاشيه الباجوری ج اص ۱۱۹۱۱ المغنی ج اص ۲۰ ۳۳،۳۱۱ ما اور بعد کے صفحات بحير می المخطيب ج اص ۳۲ ۳۳،۳۱۱، حاشيه الباجوری ج اص ۱۱۹۱۱ المغنی ج اص ۲۰ ۳ اور بعد کے صفحات بحیر می المخطیب ج اص ۳۲ ۳۳،۳۱۱ حاشیه الباجوری ج اص ۱۱۹۱۱ المغنی ج اص ۲۰ ۳ اور بعد کے مشار کے مور کے میں نماز اور اس کا ۲۰۳۳ ۲۳۰ کا بارے شرودور مرام کے مور پر ذکر کیا ہے۔ به عند کے دوسری شق کے بارے شرائع الم المور کے دوسری شق کے بارے شرائع کے دوسری شق کے دوسری شق کے بارے شرائع کے دوسری شق کے بارے شرائع کے دوسری شق کے دوسری شق کے بارے شرائع کے دوسری شق کے دوسری شق کے بارے شرائع کے دوسری شق کور کے دوسری شق کے دوسری کے دوسری کے دوسری شق کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری شق کے دوسری شق کے دوسری کے دوس

سم روزه ..... حائف اورنفاس وائ مورت برروزه حرام ب، اورر کھے جائے برو و ورست می می جوگا جیسا کہ فشرت عائش می کا گلد
عنها کی روایت کردہ حدیث کی رو ہے اس کا پیت چاتا ہے۔ کیونکہ اس سے بیظا ہم ہوتا ہے خوا تین اس کے سبب روزہ چھوڑ دیا کرتی تھیں ، تاہم
اس کی قضاء ان سے معافی نہیں ہے، البذا حائضہ اور نفاس والی عورت روزے کی قضاء رخیس گی ٹیکن نماز کی قضاء نہیں پڑھیں گی جیسا کہ اس
حدیث سے معلوم ہوتا ہے، دوسری بایہ ہے کہ روزہ سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے تو اس کی قضاء دخوار نہیں ہے، البذاوہ ساقط بھی نہیں ہوگا یہال
ایک اور حدیث بھی ہے جو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے فر مایا : کیا عورت کی
ایک اور حدیث بھی ہے جو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے فر مایا : کیا عورت کی
گواہی مرد کی گواہی ہے آ دمی ہوتی ہے وہ بولیں بالکل آ پ نے فر مایا بیاس ، آ پ نے فر مایا بیان کے دین کی کی کا علامت ہے۔
کہ وہ چین کی حالت میں ندنماز پڑھتی ہے اور ندروزہ رکھتی ہے وہ بولیں ہاں ، آ پ نے فر مایا بیان کے دین کی کی کی علامت ہے۔

ہے۔ طواف۔…۔اس مے ممنوع ہونے کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مانا ہے جب تہم ہیں حیض آئے تو ایسا ہی کروجیسے حج کرنے والا کرتا ہے سوائے اس کے تم پاک ہونے تک کعبہ کا طواف نہ کرنا⊕ دسری بات سیر ہے کہ طواف کے لئے طہارت ضروری ہے۔اور طہارت حاکضہ کی درست نہیں ہوتی ہے۔

<sup>• .....</sup> بروایت اصحاب صحاح سته از حضرت معاذه، نیل الاوطار ج اص ۴۸۰ بروایت بخاری، نیل الاوطار ، مسلم نے حضرت ابن عرق ہے، اور مضان میں روزہ چیور تی ہے تو بیاس کی وین کی کی حضرت ابن عرق ہے، اور مضان میں روزہ چیور تی ہے تو بیاس کی وین کی کی ہوئی۔ سبل المسلام ج اص ۵۰ ا۔ ہمشفق علیه از حضرت عائشه رضی الله عنها۔ ﴿ ترفین ابن ماجداور بیعی نے بیحدیث حضرت ابن عمر رضی الله عنها۔ ﴿ ترفین ابن ماجداور بیعی نے بیحدیث حضرت ابن عمر رضی الله عنها۔ ﴿ اص ۱۹۵ ۔

شوافع اور حنابلہ حائصہ کے لئے مسجد ہے گزرنا جائز قرار دیتے ہیں بشرطیکہ مسجد گندی نہ ہو کیونکہ مسجد میں نہل کر غلاظتوں سے اس کو گندہ
کرنا حرام ہے، دلیل اس کی وہ حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے روایت کی ہے وہ فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ
سے کہا بچھے چھوٹی چٹائی مسجد ہے اٹھا دو میں نے عرض کیا میں حیض کی حالت میں ہوں آپ نے فر مایا تمہارا حیض تمہار ہے ہاتھ میں ہے حضرت میں ونہ میں اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فر ماتی ہیں ہم میں سے کوئی بھی مسجد میں چٹائی نے جاکر بچھا ویتی جب کہ وہ حالت چض میں
ہوتی تھی ہاں تفصیل کے ساتھ میں جو بہتے چلئے کہ حنابلہ حاکھنے مورت کے لئے خون رک جانے کے بعد وضوکر کے مسجد میں تھہرنے کو مباح
قرار دیتے ہیں، وجداس کی ہیہ ہے کہ ممنوع چیز اب ختم ہوچکی ہے اورہ ہے مسجد کے گندہ ہونے کا خدشہ۔

ے۔ شرمگاہ میں ہم بستری کرنا خواہ کسی آٹر حاکل کے ذریعے ہی کیول نہ ہو .....ای طرح گفتے اور ناف کے درمیانی ھے ۔ سے لذت اندوزی جمہور کے ہاں منوع ہے ماسوا حنا بلہ کے دلیل اس کی اللہ کا پیفر مان ہے :

فَاعْتَذِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَثْرَ بُوُهُنَّ حَتَّى يَطُهُرِنَ

اوراس آیت میں اعتزال (دور آپ ) کا مطلب ہم بستری سے رکنا ہے اور دوسری دلیل اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ بن سعد سے بیفر مانا ہے کہ تہمارے لئے ازار ( گھنٹے سے ناف تک باندھا جانے والا کپڑا) سے او پراو پر کا حصہ ہے جب انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ میرے لئے اپنی بیوی سے کیالذت اٹھا نا درست ہے اور عقلی دلیل اس کی بیہ ہے کہ ازار کے نجلے جھے سے لطف باندوز ہونا ہم بستری کا سب بن سکتا ہے لہٰ ذاوہ حرام ہے، جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے منقول بخاری اور مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وخض چراہ گاہ کے اردگر دگھو مے گا آخریب ہے کہ وہ اس میں جا پڑے ازار کا اطلاق اس کپڑے پر ہوتا ہے جوجم کے ادر میانی حصے سے نیچے کے حصے تک کو ڈھانپ لے ، اس کا اطلاق عمر مانا فیار وائے بیٹر میں درمیانی حصے کو ڈھانپ والے کپڑے پر ہوتا ہے، چنانچہ ان چگہوں کے علاوہ باتی چگہوں پر عضو تناسل ملنا ، بوس و کنار کرنا ، معافقہ کرنا چھونا وغیرہ سب درست ہے۔

حنابلہ حائفہ وغیرہ سے ناف سے بنچے اور گھنے سے اوپر کے جصے سے بھی لطف اندوز ہونے کو جائز قرار دیتے ہیں ماسوا خاص شرمگاہ میں ہمبستری کرنے کے دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے ہر کام کروسوائے ہم بستری کے ۞ اسی طرح میہ حضرات اس شخص کے لئے۔ ہم بستری بھی جائز قرار دیتے ہیں جس کوشہوت کا شدید غلبہ ہوبشر طیکہ اس کی شہوت کم ہونے کا امکان صرف شرمگاہ میں ہم بستری کرنے سے

م بسروایت ابوداؤد فی بروایت امام سلم، حدیث میں داردلفظ خمرہ کا مطلب نمازی چنائی ب۔ بیروایت اهام نسنائی . بی بیحدیث ابوداؤد نے حسرت حرام بن تکیم ہے اورانہوں نے اپنے بچاعبراللہ بن سعد ہے روایت کی ہے نیل الاوطار نے اس ۲۷۰ ای طرح کی حدیث حضرت عکرمدے ابوداؤد نے نقل کی ہے اوران کی الفاظ یہ بین : ہم میں ہے جب کوئی حائصہ ہوتی اور نی الاوطار نے اس ۲۷۰ ای طرح کی حدیث حضرت عکرمدے کر پیم میں اللہ عنبا ہے بخاری و سلم نے روایت کی ہے اوران کے الفاظ یہ بین : ہم میں ہے جب کوئی حائصہ ہوتی اور نی کی میں الفاظ یہ بین : ہم میں ہے جب کوئی حائصہ ہوتی اور نی کی جگہ تنہ بند باند ہے کا حکم دیتے پھر ان کے ساتھ کی کر گینتے ۔ اس حدیث میں کر میں اور تد بند باند ہے لینے ہے مراد ہے ایک تبہ بند باند ہے لینا جو تاف کو ذھا نے اور کھنوں تک بور نیٹ الاوطار بی اص ۲۷ اور بعد کے صفحات ۔ بی بروایت صحاح ستہ ماسوالہ ہم بخاری امام بخاری نے اپنی کتاب الناریخ میں مسروق بن اجدے ہے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عاکشر رضی اللہ عنبا ہے دریافت کیا عورت کے حالت جیض میں ہوتے پرمردان کے ساتھ کیا کیا کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہم چیزسوائے شرمگاہ کے نیل الاوطار جی اس کے ساتھ کیا کیا کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہم چیزسوائے شرمگاہ کے نیل الاوطار جی اس کے ساتھ کیا کیا کہ کا دور بعد کے صفحات۔ بی میں ہوتے پرمردان کے ساتھ کیا کیا کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہم چیزسوائے شرمگاہ کے نیل الاوطار جی اس کے ساتھ کیا کیا کہ اور بعد کے صفحات۔

مالکیہ اور شوافع کے ہاں ہم بستری اور ناف سے نچلے جصے سے لطف اندوزی اس وقت تک برقر ارر ہے گی جب کہ وہ عورت عنسل نہ کرلے، بعنی پانی سے طہارت حاصل کرے نہ کہ تیم سے۔ ہاں اگر پانی نہ ہو یا وہ عورت اس کے استعال سے عاجز ہوتو تیم کر لینے کی صورت میں بھی ایسی عورت ہے ہم بستری درست ہے۔ ان حضرات کی دلیل قرآن کی بیآ ہت ہے:

فاعتز لوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حیث امر که الله اس آیت میں اللہ تعالی نے ہم بستری کے حال ہونے کے لئے دوشر طیس رکھیں (۱) خون کارک جانا۔ (۲) نہانا۔ پہلی شرطان الفاظ حتی یطهرن سے ثابت ہوتی ہے، کداس سے مراد ہے نہالینا۔ البذااس عورت سے ہم بستری کا جائز ہونا خسل کر لینے یرموقوف ہے۔ حنابلہ کی بھی یہی رائے ہے ہم بستری کی حرمت کے بارے میں۔

احناف بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر حیض کاخون دس و ن ہے کم مدت پڑتا نار کا ہوتواس سے ہم بستری یا ناف سے بنیجے بینچ لطف إندوز ہوتا جب جب وہ سل کرلے یا شرائط کے ساتھ تیم کرلے۔ اگر چدوہ اس تیم سے بیچے قول کے مطابق نماز نہیں پڑھ کتی ہے۔ کیونکہ خون کبھی آتا ہے اور کبھی رک جاتا ہے، لہذا تنسل کر لینا ضروری ہے تا کہ خون کے رک جانے او بند ہوجانے کا امکان قوی تر ہوجائے۔ اور اگر اس نے خسل نہیں کیا اور اس پرایک نماز کا پوراوقت گزرگیا اس طرح کہ اس کوخون رک جانے کے بعد اتناوقت ملاکہ وہ نہاتی ، کیڑے پہنتی اور نماز کی نیت باندھ لیتی اس کے باوجود اس نے نماز نہ اور وقت نکل گیا تو اس سے ہم بستری حلال ہے ، کیونکہ نماز اس کے ذھے قرض بن چکی ہے لہذاوہ حکما طاہر (یاک) مجھی جائے گی۔

اوراگر حائضہ کا خون آنا عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے رک گیائیکن تین دن سے زیادہ آکررکا تواس کی عادت کے دن پورے
گزرجانے تک اس سے ہم بستری نہ کر بے خواہ وہ نہا بھی لے ، کیونکہ یہ بات پہلے گزرچی ہے کہ دوران عادت خون رک جاناان حضرات کے
ہاں چیض شار ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوران عادت خون کا دوبارہ شر دع ہو جانا عام طور پر ہوتا ہے۔ تواضیا طابقتنا ب بر سنے میں ہے۔
اوراگر حائضہ کا خون دی دن کے بعد رکا ، جو کہ ان کے بال اکثر مدت چیف ہے تو عشل سے قبل اس سے ہم بستری درست ہے۔
کیونکہ دوں دن سے زیادہ چیف نہیں ہوتا ہے ، تا ہم عشل کر لینے سے پہلے ہم بستری نہ کرنام سخب ہے کیونکہ ایک قراءت کی روسے اس کی بھی
ممانعت نابت ہوتی ہے جس قرائت میں ہے و لگ تقربو بھی حقیمی کی طبح و دن کے اس کی تشدید کے ساتھ ، خوب پاکی حاصل کرنے
کے معنی میں ۔ کیونکہ تشدید اس معنی کا فائدہ دیتی ہے۔ اور میمل (خوب طہارت حاصل کرنا) عملاً غسل کے ذریعے ہی ممکن ہے صرف خون

خلاصہ کلام یہ ہے کہ احناف نے چیف اور نفاس کی حالت میں غسل ہے پہلے صرف دوصورتوں میں ہم بستری کی اجات دی ہے، دلیل روز آن کی بیآیت ہے وگا تقریبو ہیں ختمی می طھر ن (طاء پرتشدیز ہیں) کیونکہ اس میں طہر کو حرمت کی انتہاء قرار دیا گیا ہے۔ تاہم ان کے ہاں طاء پرتشدیدوالی قرائت سے حاصل شدہ تھم کے تحت غسل سے قبل ہم بستری نہ کرنام سخب ہے تا کہ حدود اختلاف سے باہر رہا جا سکے۔

● مصنف نے یتفصیل کتب قدیمہ کی طرز پر ہی بیان کردی موجودہ حالت کے تناظر میں اس کواس طرح سمجھاجا سکتا ہے کہ اس محض کی ایک یوی ہودوسری شادی نہ ہوئی ہو۔ ظاہر ہے کہ صرف مہر کا ہونا آج کل کی معاشرت میں دوسری شادی کے لئے کافی نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ دیگر معاشرتی تقاضوں کا پایا جاتا بھی ضروری ہے۔ ادر باندیوں کا بھی فی زمانہ تصور نہیں ہے، از مترجم۔ الفقه الاسلامی وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوع شل کابیان. وه دوحالتین جن میں اجات دی ہےوہ یہ ہیں:

ا۔۔۔۔۔عورت کا خون دس دن ہے بل کا ہواس کےخون رکنے کے بعد سے ایک نماز کامکمل دفت گز رجائے اووہ نماز نہ پڑے۔ ۲۔۔۔۔۔عورت کا خون دس دن کے بعد کے بعنی ایام حیض کی اکثر ت مدت گز ار لینے کے بعد۔

اوروہ حالت جوعورتوں میں غالب ہولیعن چھ یاسات دن پرخون کارک جانا تو اس صورت میں عسل کر لینے ہے قبل اس ہے ہم بستری درست نہیں جب تک کہ نماز اس کے ذمے دین نہ بن جائے جو کہ جائز حالتوں میں سے پہلی ہے۔اور جس کا خون اکثر مدت حیض کے کمل ہونے کے بعدر کے دہ فی الفور حلال ہوجاتی ہے۔اور اقل مدت حیض گزرنے بروہ نماز کا کمل وقت گزرجانے تک حلال نہیں ہوتی ہے۔

حائضہ وغیرہ سے ہم بستری کا کفارہ نمالکیہ احناف اور فد مہب جدید کے مطابق شواقع بھی اس بات کے قائل میں کہ حائضہ وغیرہ سے ہم بستری کرنے والے پر کفارہ واجب نہیں ہے اس پرصرف تو بہ واستغفار لا زم ہے۔ کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ انسان پر کفارہ واز م نہ ہواوراس اصول سے منے (یعنی کفارہ واز م ہونے) کے لئے دلیل درکار ہے اور کفارہ بیان کرنے والی حدیث مضطرب ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم بستری گندگی ہونے کی بناء برحرام ہے، تو اس سے کفارہ لازم نہیں ہوگا جسے چھیل طرف (دبر میں) ہم بستری کرنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے۔

امام احمد بن خبیل سے منقول رائح روایت کے مطابق حنابلہ کی رائے میں اس شخص پر کفارہ لازم ہے جو شخص عورت سے دوران حیض یا نفاس ہم بستری کر سے اور عورت پر بھی لازم ہوگا اگر وہ مردکوہ بستری اپنی خوشی سے کرنے دے اور یہ ایسے ہی لازم ہوگا جیسے حالت احمرام میں ہم بستری کر لینے کا کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اوراگر اس کے ساتھ جبرا ہم بستری کی تو کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ اس صورت میں وہ مکلف نہیں رہتی ہے اور کفارہ برحال لازم ہوگا خواہ بھولے سے کیا یہ کام ہو، یا یا جبرا ہوا، ہو، جین سے واقف ہویا نا واقف، اس کے حرام ہونے سے واقف ہویا نا واقف بالازم ہوگا خواہ بھولے سے کیا یہ کا مواد خون رک جانے کے بعد ہم بستری کرنے سے کفارہ لازم نہیں ہوگا، اور کفارہ ایک دیناریا آ دھاد بنار ہے، دونوں میں اختیار ہے، جودید سے جائز ہوجائے گا۔ دلیل اس کی حضرت ابن عباس رضی الله علیہ وسلم میں اس میں ہم بستری کرے ایک دیناریا آ دھا دینار میں کہا سے منقول روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اس شخص پر جو بیوی سے حالت حیض میں ہم بستری کرے ایک دیناریا آ دھا دینار صدقہ کرنالازم کیا ہے۔ •

اورا گرکوئی مخص بید کفارہ ادا کرنے سے عاجز ہوجائے تو اس پرسے بیساقط ہوجائے گا جیسے رمضان میں ہم بستری کرنے کا کفارہ ادا کرنے سے عاجز ہونے پروہ ساقط ہوجا تا ہے۔

شوافع فرماتے ہیں خون آنے کے دوران ہم بستری کرنے والے کے لئے ایک دینارصد قد کرنامسنون ہے، اورخون ختم ہونے کے وقت ہم بستری کرنے والے کے دوران ہم بستری کرنے والے کے لئے آدھادینارے والے کے لئے آدھادینارے بہاگزری اورجوامام ترندی نے ذکری ہے کہ اگرخون سرخ ہوتوایک دیناراورا کر بیلا ہوتو آدھادینار۔

حائصہ سے ہم بستری کرنا گناہ کمیر فہیں ہے کیونکہ گناہ کبیرہ کی تعریف اس پرصادق نبیں آتی ہے۔

الاوطار ج. ا ص ۲۷۸.

۸۔ طلاق وینا ..... دوران حیض طلاق وینا حمافت ہا اورائی طلاق (جوفقہی اصطلاح میں طلاق بدعی (بدعت والی طلاق) کہلاتی ہو واقع ہو جاتی ہے۔ وجداس حرمت کی ہیہ ہے کہ اس طرح کرنے سے عورت کی عدت طویل ہو جاتی ہے، اور دو سری وجہ بیہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی مخالفت بھی ہے واقا طلقتہ النساء فطلقو بھی لعدت تھی (جبتم عورتوں کو طلاق دوتوا یسے (وقت میں ) دو کہ ان کی عدت شروع ہو سکے، کیونکہ بھے حیض میں ان کی عدت شروع ہو سکے، کیونکہ بھے حیض میں ان کی عدت شروع ہو سکے، کیونکہ بھے حیض میں ان کی عدت شروع ہو سکے، کیونکہ بھے حیض میں ان کی عدت شروع ہو سکے، کیونکہ بھے حیض میں اس کے عدت شروع ہو سکے، کیونکہ بھے حیض میں ان کی عدت شروع ہو سکے، کیونکہ بھے حیض میں ان کی عدت شروع ہو سکے، کیونکہ بھے حیض میں ان کی عدت شروع ہو سکے، کیونکہ بھی ہو کہ ہو سکے میں کہ ان کی عدت شروع ہو سکے کے دو ان کی عدل ہو کہ کی ان کی عدت شروع ہو سکے کی کو تھی کے دو ان کی عدت شروع ہو سکے کی سکے دو تھی کی دو تھی کی دو تھی کی کی کے دو تھی کی کی دو تھی کی دو تھی کی کی دو تھی کی کہ کی کے دو تھی کی دو تھی کی دو تھی کی دو تھی کی کی دو تھی کی کی دو تھی کی دو تھ

وضووعسل كابيان طلاق وینے سے بقیہ مدت چیض عدت میں شاز نہیں ہوتی ، تو اس کور کنے اور ضبر نے کے لئے طویل مدت کا انتظار کرنا پڑے گا۔اور اس کی دلیل وہ روایت بھی ہے جوحضرت ابن عمر رضی الله عنہما ہے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کوطلاق دیدی،حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہے اس کا تذکرہ کیا آپ نے فر مایا: اس سے بیوی سے رجوع کرنے کے لئے کہو، پھروہ اس کو یا کی کی حالت میں یا حاملہ ہونے کی حالت میں طلاق دے۔**●** 

تا ہم خون آنارک جانے کے بعد خسل ہے قبل طلاق دینے کی اجازت ہے،اس تفصیل سے بدواضح ہوجاتا ہے کہ خون رک جانے پر ہنے ہے قبل صرف روزہ طلاق،طہارت کا حاصل کرنا اور فرض نماز ،اگر دونوں یاک کرنے والی چیزیں (بیعنی مٹی اوریانی )اسعورت **کونیل** سکیں، جائز ہے،روز واس لئے جائز ہے کہاس کی حرمت حیض کے آنے کی وجہ ہے ہے حدث اکبر ہونے کی وجہ ہے ہیں دلیل اس کی پیہ ہے کے جنبی کاروز ہ درست ہوجا تا ہے،اور حیض ختم ہو چکا ہے،اور طلاق اس لئے جائز ہوجاتی ہے کہاس کوحرام کرنے کاسب دورہو چکا ہے اوروہ " ہےعدت کا طویل ہونا۔اورطہارت کاحصول اس کئے کہ طہارت کاحصول اس وقت اس پرایسے ہی ضروری ہوجا تا ہے،اورفرض نماز اس کئے کہاس کا بھی علم ہے۔

اور دوران حیض طلاق دینے سے عورت کی عدت شروع نہیں ہوتی ہے کیونکہ اللہ کا فرمان ہے:

وَالْمُطَلَّقْتُ يَتَوَبَّضَنَ بِالْفُسِهِنَّ ثَلْثَةَ قُرُونًا ﴿ ١٢٨ مِرة القره آيت نبر٢٢٨

اورطلاق والىعورتين تفهرس گى تين حيض كى مدت\_

اور پچھ قرء(حیض یاطبر) پورا قرء(حیض یاطبر) نہیں ہوتا ہے۔

حیص اور جنابت میں فرق ..... یہم پہلے جان چکے ہیں کہ جو چیز حائضہ وغیرہ پرحرام ہوتی ہے وہ جنبی مخض پر بھی حرام ہوتی ہے اس کےعلاوہ کچھاور فرق بھی ہیں جو کہ مندر جہ ذیل ہیں۔ 🗨

جنبی مخص کے لئے جنابت کی حالت کے ساتھ ساتھ روزہ رکھ لینا درست ہاس کاروزہ ادا ہوجاتا ہے جب کہ حائضہ اور نفاس والی عورت کانہیں ہوتا۔ کیونکہ حیض اور نفاس جنابت سے زیادہ گئی اور شدت کے معنی رکھتے ہیں،اورعورت کے دین کے ناقص ہونے کے یہی معنی ہیں جواس روایت میں بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم میں سے ہرعورت اپنی زندگی میں مچھ دفت ایسا گزارا کرتی ہے کہ دہ نیہ روزه رکھتی ہےاور نہوہ نماز پڑھتی ہے 🗨 جبسی پرنماز اور روز ہے کی قضاءلازم ہے، حائضہ وغیرہ پرنماز کی قضاءلازم نہیں صرف روز ہے کی قضا لازم ہے۔ کیونکہ حیض ہرمینیے آیا کرتا ہےاوران دنوں کی قضاءلازم کرنے میں حرج ہے، جب کدروزہ کی قضاء میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ میہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔

حیض اور نفاس کی حالت میں عورت ہے ہم بستری ممنوع ہوتی ہے، جب کے جنبی عوت ہے ہم بستری ممنوع نہیں اللہ تعالیٰ نے حیض کے بارے میں فرمایا:

#### فَاعْتَذِلُوا النِّسَاءَ فِي الْهَجِيْضِ .....سورة القره آية نمبر ٢٢٢

<sup>● ....</sup> برحد بيث صحاح سند كے حضرات نے سواامام بخارى كے ، حضرت ابن عمر رضى التدعنهمائي قالى بے ۔ نيل الاوطار ج ٢ ص ٢٢١. • البدائع ج ا ص 🗝 ہے یہ حدیث عبدالرحمٰن بن ابو حاتم نے اپنی کتاب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہاے مرفوعاً ان الفاظ میں نقل فر مائی ہے عورتیں ناقص العقل اور تاقص دین ہوتی ہیں، آپ سے پوچھا گیاان کا ناقص دین ہوتا کیسے ہے؟ آپ نے فرمایاعورتوں میں ہرایک عمر کاایک حصہ ایسے گزارتی ہے کہ وہ نہ نماز پڑھتی ہے ندروزے رکھتی ہے امام بہمی فرماتے ہیں: میں نے اس کو کتب حدیث میں نہیں نہیں پایا، ابن مندہ فرماتے ہیں یہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے کسی طور ٹا بت تبیں ہے۔

ِ الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوو شنل كايبان پر حض مين عورتون سے دور رہو\_

جب کہ جتابت کے بارے میں ایسا کوئی تھم وار دنہیں بلکہ اللہ کے اس فر مان فَالْشَن بَاشِسُو هُنَّ وَابْتَ غُوْاهَا گَتَبَاللَّهُ لَكُمْ (اب ان سے ہم بستر ہواور تلاش کرووہ جواللہ نے تہماری لئے لکھ دیا ہے یعنی اولا دسورۃ البقرۃ آیت ۱۸۷) سے اس کی اباحت معلوم ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بغیر قید کے مطلق اولا دطلب کرنے اور ہم بستری کی اجازت عطاء فر مائی ہے۔

حیض اور نفاس میں فرق: .....عِض کا نفاس سے تین چیز دل میں فرق ہے جو کہ یہ ہیں۔**●** 

ا .....حنفیہ اور حنابلہ کے ہاں عدت کا شار حیض کے ذریعے ہوگا۔ کیونکہ عدت کے گز رنے کا شار قرء (حیض یا طہر ) کے ذریعے ہوگا اور نفاس قرینہیں ہوتا ہے۔

المسسنفاس بلوغت کی علامت نہیں، کیونکہ بلوغت تو اس کے ہونے سے پہلے حمل ہے ہی معلوم ہوجاتی ہے۔ کیونکہ بچیم داورعورت کے ملاب سے رحم مادر میں تشکیل یا تاہے، اللہ تعالی فرما تاہے:

سسسنفاس عرصدایلاء کی مدت کے شار کرنے میں شامل نہیں ہوگا ہوکہ قران کی آیت سے ثابت تھم میں ہے: لِلَّذِي نِيْنَ يُولُونَ مِنْ نِسَآ بِهِمْ تَرَبُّصُ أَنْ بَعَةِ ٱشْهُرٍ \* سسورة البقرة آیت ۲۲۹

وہلوگ جواپتی ہویوں ہے ایلاء کریں ان کے لئے جارمہینے تشہر سے رہنا ہے۔

كيونكديه عام عادى چيزنبيس سے، بخلاف حيض كے كدوه جارمينيے كے دوراني ميں شامل ہوگا۔

حائضہ عورت کابدن، پیینداور جھوٹا پاک ہے اس کا کھانا پکانا آٹا گوندھناوغیرہ سب درست ہے، ای طرح سیال چیزوں میں ہاتھ ڈالنا بھی بلاکراہت جائز ہے، اس کوان سب کاموں میں الگ تھلگ نہیں بھی بلاکراہت جائز ہے، اس کوان سب کاموں میں الگ تھلگ نہیں کرنا چاہئے اس کے الگ کرنے اور اس سے دورر ہے کے تھم کا مطلب اس سے ہم بستری کرنے سے اجتناب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں حالت چیش میں پانی بیتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا برتن تھادی تی تو آپ اپناد ہمن مبارک برتن میں میرے منہ کی جگہ پر دکھ کران کونوش فرمات ہاور میں ہڈی چوتی جب کہ میں حالت چیش میں ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھاتی تو آپ میرے منہ کی جگہ پر دکھ کرنوش فرمات ہے۔

# سم۔ چوتھی بحث .....استحاضہ اور اس کے احکامات

استخاصہ کی تعریف :خون کاغیر عادی اوقات میں آتے رہنا یعنی حیض ونفاس کے اوقات کے علاوہ اور بیخون کی بیماری یا خرابی کے سبب ہواور رحم کی بیلی طرف رگ کے سبب بیآتا ہے، اس کو عاذل کہتے ہیں ہروہ عورت ذات جس کو حیض کی عمر سے بل جو کہ نوسال ہے خون آئے یا جو اور رحم کی بیلی طرف رگ کے سبب بیآتا ہے، اس کو عاذل کہتے ہیں ہروہ عورت ذات جس کو حیض کی عمر سے بل جو کہ نوسال ہے خون آئے یا جسست کے شفت والی چیز لازم کر لے جیسے روزہ ، حج ، اور فقیروں کو کھانا وہ نوبی کی بیان عین آئے گی ۔ پی بروایت صحاح ستہ ما سواامام بخاری اور ترفدی ، اور حدیث میں وار دلفظ اتعرق العرق کا مطلب ہے ہڈی پر موجود گوشت وائتوں سے کاٹ کر کھانا امام احمد اور ترفدی نے حضرت عبد اللہ بناری اور ترفدی ، اور حدیث ہیں کہیں نے نبی کریم مطلب ہے ہڈی پر موجود گوشت وائتوں سے کاٹ کر کھانا امام احمد اور ترفدی نے خوالیا کو جو الیا کو اللہ علیہ وسل اللہ وسل ہور اللہ وسل جو اس ۲۸۱۔

الفقد الاسلامی وادلت بسیم الفقد الاسلامی وادلت بسیم الفقد الاسلامی وادلت با و الفقال کی اکثر مدت ( یعنی چالیس میشندره دن اختلاف اقوال کے ساتھ ) سے زیادہ آئے یا عام ماہواری عادت سے زیادہ آ جائے اوراکٹر مدت حیض سے بڑھ جائے یا حاملہ عورت کو نون آ جائے ، احزاف اور حنابلہ کی دائے کے مطابق بیا سیماضہ ہوگا۔ •

مستحاضه کے احکام ..... یہاں تین امور قابل بحث ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔

ا پہلی بحث .....کیا حائصہ کی طرح متحاضہ پر بھی کوئی چیز حرام ہے استحاضہ ایک دائی حدث ہے جیسے پیشاب کے قطرے نکینے،

ذی کے میلئے ستقل پا خانہ نکلے یا مستقل رس کے نکلئے کا مرض ہوتا ہے با اتفاق فقہاء یا دائی نگسیر یا دائی نرخم والا جس کا خون ندر کے احناف اور

حنابلہ کے ہاں ۔ لہٰذا استحاضہ ان تمام چیز وں میں کسی کے لئے مانع نہیں ہوگا جن کے لئے حیض اور نفاس مانع بنتے ہیں بعنی نماز ، روزہ خواہ فال

موطواف قرآن کا پڑھنا اور چھونا مسجد میں داخل ہونا اعتکاف اور ہم بستری وغیرہ ہیسب امور جائز ہیں اور وجہ ان کے جائز ہونے کی ضرورت
اور حاجت کا عضر ہے ہی اور وہ احادیث ہیں جواس بارے میں وارد ہیں جن میں چیز ہے ہیں:

ا حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کی روایت ہے وہ فر ماتی ہیں کہ فاطمہ بنت الی حبیش رضی اللہ عنہانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: مجھے استحاضہ ہوتا ہے میں پاکنہیں روسکتی ہوں کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ ایک رگ ہے (جو بہہ پڑتی ہے) یہ حض

کیا: بھے اسحاصہ ہوتا ہے بی پاک ہیں رہ می ہوں تیا یں می رپور دیا روں ، اپ کے ربایا پیا ہے دی ہوت ہوت ہوت ، اپ ک نہیں ہے، چنانچہ جب تہمیں حیض آئے تو نماز چھوڑ دواور جب اس کی مدت پوری ہوجائے تواپنے سے خون دھولواور نماز پڑھلو۔ 🏵 . مرتبر ہونیا ہے جب سا میں کچھ سے است کو جو سے است میں میں نہ دیں ہوتا ہے۔

۲ ۔۔۔۔۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمنہ بنت فجش کو حالت استحاضہ میں نماز اور روز ہ کرتے رہنے کا تھم دیا تھا۔ ← ا سو ۔۔۔۔۔ ابوداؤد نے حضرت حمنہ بنت فجش کے بارے میں حضرت عکر مدسے روایت نقل کی ہے کہ وہ مستحاضہ تھیں اور ان کے شوہران سے ہم بستری کیا کرتے تھے، حضرت حمنہ ہم بستری کرتے تھے، حضرت حمنہ

حضرت طلحه کی اہلیتھیں ،اور حضرت ام حبیبہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی۔ 🁁

متحاضة ورت ہے ہم بستری کے مباح ہونے کے بارے میں فہ کور یہ امورتمام فقہاء کے نزدیک ہیں، جن میں ایک روایت کے مطابق امام احمد بن خنبل بھی شامل ہیں، دوسری روایت جو کہ بظاہر رائے معلوم ہوتی ہے کے مطابق حنابلہ کے نزدیک متحاضة ورت ہے ہم بستری نہ کر نابہ ہتر ہے بشرطیکہ اس کے شوہرکوکس گناہ میں پڑجانے کا خطرہ نہ ہو۔ دلیل اس کی خلال کی روایت کر دہ حدیث ہے جو انہوں نے اپنی سند کے نابہ بن مستحاضة ورت کا شوہراس ہے ہم بستری نہ کرے دوسری دلیل ہیے کہ جیسے سے حصرت عاکث رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہو فر ماتی ہیں مستحاضة ورت کا شوہراس ہے ہم بستری نہ کرے دوسری دلیل ہیے کہ جیسے حیض بھی اذی گندگی ہے اس طرح استحاضة بھی گندگی ہے البندا دونوں صورتوں میں ہم بستری ممنوع ہونی چا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے چیش کی حالت میں عورتوں سے کنارہ کئی برستے کی علت اس کا گندگی ہونا بتا ایا ہے چنانچہ آیت میں ہم

و کینٹ گؤنگ عن الدیجین ملس گُل هُو اَ ذَی اَ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِی الْدَحِیْفِ ....سورۃ البقرہ، آیت ۲۲۲ تاہم متحاضہ عورت کا خون رک جانے پراس سے بغیر شسل کے بھی ہم بستری درست ہے، کیونکہ استحاضہ کے لئے مسل ضروری نہیں ہے

• .....الدرالمختار وردالمحتار ج اص ۲۱۲، مراقی الفلاح ص ۲۵ الشوح الصغیر ج اص ۲۰۵ القوانین الفقهیه ص اسم، مغنی المحتاج ج ا، ص ۱۰۸ کشف القناع ج اص ۲۳۱،۲۲۱ الدرالمختار ج اص ۲۵۵ مراقی الفلاح ص ۲۵ فتح القدیر ج اص ۱۲۱ الشوح الصغیر ج اص ۱۱ الشوح الصغیر ج اص ۱۱ الشوح الصغیر ج اص ۱۱ المنافقهیه ص ۳۱ مغنی المحتاج ج اص ۱۱ ان المعنی ج اص ۳۳۵، کشاف القناع ج اص ۲۳۵، ۱۳۵۰ بروایت امام بخاری، نسانی اور ابوداؤد، نیل الوطار ج اص ۲۲۸. بروایت امام بخاری، نسانی اور ابوداؤد، نیل الوطار ج اص ۲۲۸. بروایت الاواؤدام احمداور ترفذی، امام تذکی نے اس کومیح قرار دیا ہے۔ چش کی صاحر ادیاں تین تھیں۔ (۱) ام الومین حضرت زینب رضی الله عنها (۲) حمنه اور (۳) ام حید بیال السلامی اص ۱۰۵۰ د

الفقه الاسلامي دادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضووعسل كابيان جیسے ملس البول وغیرہ پر خسل ضروری نہیں ہے۔

۲۔ دوسری بحث .....متخاصہ عورت کی طہارت وضواور عسل ہے مالکیہ فرماتے ہیں کہ متحاضہ عورت کے لئے ہرنماز کے لئے وضوکر نامتحب ہے جیسے اس کے لئے خون آنابند ہونے پڑسل کرلینا

احناف،حنابلہاورشوافع فرماتے ہیں 🗗 کہ ستحاضہ عورت پراپنی شرمگاہ کودھونے اس پر کیٹر اوغیرہ باندھنے اوراس میں روئی وغیرہ بھر لینے کے بعد ہرنماز کے وفت کے لئے وضوکر ناواجب ہے شرمگاہ میں روئی بھرنے کا مقصدخون کوآنے سے رو کنااور واپس کرنا ہے، اور بیاس صورت میںمعاف ہے جبعورت کوخون کےرو کئے ہے تکلیف ہویاوہ روزے دار ہودلیل اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آپ نے حضرت حمنہ سے اس وفت فرمایا تھا جب انہوں نے خون کے کثر ت سے آنے کی شایت کی ،آپ نے فرمایا میں تمہارے لئے کرسف( گدیلا) تجویز کرتا ہوں۔

ینخون کوروک دیتا ہے 🗗 اوراگر میعورت کپڑا ہاندھ لے یعنی کہ وہ ایسا کپڑا ہاندھ لے کہ جس کے دوسرے ہوں ایک آ گے دوسرا پیچھے نگلے پھراس کوایک اور کپڑے سے نیچ کمر پر باندھ دیا جائے جیسے کمر بند سے باندھا جا تا ہے(لیعنی کنگوٹ درست طریقے سے باندھ لے ) پھر بھی خون نکل آئے اورخون نکلنے کا سبب باندھنے میں کوئی کوتا ہی کرنانہ ہوتو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ دلیل اس کی حضرت عائشہر ضی الله عنها کی روایت کردہ حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابوحبیش کواستحاضہ ہوا نبی کریم صلّی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان سے کہاا ہے جیف کے دنوں میں نماز ہے دورر ہو پھوٹنسل کرلواور ہرنماز کے لئے وضو کرو پھرنماز پڑھاوخواہ خون چٹائی پرگرتار ہے۔ 🍑

اوراس بات کی دلیل کمستحاضہ عورت پر ہرنماز کے لئے وضوالا زم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامستحاضہ کے بارے میں بیفر مانا ہے کہ متخاضہا ہے جیض کے دنوں میں نماز حچیوڑ ہے رکھے پھڑعسل کرے اور ہرنماز کے لئے عسل کرے اور روز در کھے اورنماز پڑھے 🚳 اور چونکہ ہیے ضرورت اورعذر کی طہارت ہے اس لئے بیوفت کے ساتھ مقید ہوگی جیسے تیم متحاضہ پرصرف ایک عسل لازم ہے با اتفاق چاروں نداہب کے ولیل وہی گذشتہ حدیث ہے جیسے حضرت حمنہ والی حدیث ۔شوافع اور حنابلہ کے نز دیک اس کے لئے ہرنماز کے لئے عسل کرنامسنون ہے احناف مالکیہ کی طرح ہرنماز کے لئے غسل کومتھ۔ قرار دیتے ہیں دلیل وہ حدیث ہے جومسنون غسل کی اقسام کے بیان میں گزری کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ کوشسل کرنے کا تھم دیا، چنانچیدہ ہزنماز کے لئے مسل کیا کرتی تھیں۔ 🍑

متحاضہ وغیرہ احناف کے نز دیک اپنے وضو سے جتنے چاہیں فرائض اور نوافل ادا کر سکتے ہیں۔وقت نما زکے فتم ہونے سے متحاضہ کا وضوقتم ہوجا تا ہے جیسیا کہ معذورافراد کے وضو کے احکامات کے تحت اس کابیان گزر چکا ہے حنابلہ کے بزد یک مستحاضہ عورت کے لئے ایک وضو ے دونمازوں کی ادائیگی کی اجازت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمنہ بنت مجش کو دونمازیں ایک عسل ہے پڑھنے کی اجازت

◘ ..... القوانين الفقهيه ص ٢٦،١٣ بد اية المجتهد ج ١ ص ٥٧ اور بعد ك فخات ـ ◘ اللباب ج ١ ص ٥١ مراقبي الفلاح ص ٢٥، مغني المعتاج، ج1 ص111، المهذب ج1 ص ٣٥، المعنى ج1 ص ٣٠٠ ٣٠ ٣٠. ٣٠ بردايت امام احمد وايوداؤد، ودنو∪حشرات ئے اس حدیث کونیچے قرار دیاہے ہےنیل الا وطارح اص ۲۷ 🕳 پروایت یا نچوں حضرات یعنی امام احمد ،ابودا ؤد، تر ندی،نسائی اور ابن ماحبابن حبان نے ہی اس کو لفل کیا ہےامامسلم نے بیحدیث سیح مسلم میں روایت کی ہے تا ہم اس میں بیالفاظ نہیں ہیں اور ہرنماز کے لئے وضوئر دنصب انرایۃ ہے اص 199 نیل الاوطار ٹ اص ۲۷۵\_6 ابوداؤد ابن ماجہاورتر ندی نے بیحدیث روایت کی ہےامام تر ندی نے اس کوحسن قرار دیا ہے نیل الاوطار نے اص ۲۷۲ نصب الرابیة عج اس ۲۰۲ اور بیرحدیث' المستحاضة تتو ضا ُلکل صلاة ''جوسطا بن جوزی نے امام ابوطیفہ ہے روایت کی ہے جیہا کراس کی تخ تیج پہلے گزری تواس کے بارے میں زیلعی فرماتے میں کہ یہ بہت غریب ہےنصب الرابیۃ ج اص ۲۰۳ ۔ ◘ متفق ملیہ۔

# سرتیسری بحث ....متحاضه عورت کے حیض کی مدت کی تحدید

مستحاضہ عورت کی بیاری کی وجہ سے نکلنے والے خون کے مستقل نکلتے رہنے کے پیش حیض کی ماہواری مدت کا تعین ضروری ہے، تا کہ اس مدت میں آنے والے خون پر چیض کے احکامات جاری ہوں اور باقی ماندہ مدت میں آنے والاخون استحاضہ شار ہو۔ اس بارے میں احادیث میں کچھے بنیا دی اصول وار دہوئے ہیں ، بیر مندر جدفیل ہیں۔

ا۔خون کی کیفیت اور شکل وصورت سے فرق کرنا ..... چنانچہ اگرخون کالے بن کی صفت والا ہے تو بیے فی کاخون کہلائے گا ورنہ وہ استحاضہ ہوگا ، یعنی اگر عورت خون کے بگوں کے فرق سے حیض اور استحاضہ میں فرق کر سکے تو وہ اس طرح کرلے۔ اور بید حضرت عروہ کی روایت کردہ حدیث سے ثابت ہے جو انہوں نے حضرت فاطمہ بنت الوجیش سے روایت کی ہے کہ آئیس استحاضہ ہوتا تھا۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر ملاجب جیض کاخون آئے تو وہ تو سیاہ ہوتا ہے جو پہچانا جاسکتا ہے تو ایسی صورت میں نماز سے رک جا واور اگر دوسری طرح کا خون آئے تو وضو کر لواور نماز پڑھاو، کیونکہ بیخون تورگ کی وجہ سے آتا ہے۔ •

وں بے در سیروں ریک دیا ہوں تھا ہے ہیں میں میں بات ہوئی ہوائی کو بنیا د بنالینا۔اس کابیان جفزت عائشہ رضی اللہ ہ سیرے مورت جس کی حیض کا خون آنے کی کوئی عادت اور مدت معمول بن گئی ہوائی کو بنیا د بنالینا۔اس کابیان جفزت عائشہوڑ عنہا کی حدیث میں ہے جوانہوں نے حفزت فاطمہ بنت ابوجیش ہے قل فرمائی تھی بخاری کی روایت میں ہے لیکن تم استے دنوں نماز چھوڑے رکھو جینے دن تمہیں چیفن آیا کرتا تھا، چھرتم نہالواور نماز پڑھلو۔●

<sup>.....</sup>بروایت ابودا وَدونسانی این حبان اورها کم ، آخری دونول حفرات نے اس توجیح قرار دیا ہے دارفطنی اور پہتی نے بھی بیصدیث روایت کی ہے نیسل السوطار ج اص ۲۷۰ فی بروایت ابودا وَداور تر مُدی ان دونول حفرات نے السوطار ج اص ۲۷۰ فی بروایت ابودا وَداور تر مُدی ان دونول حفرات نے اس صدیث کو می قرار دیا ہے نیل اللوطار ج اص ۲۷۱ سبل المسلام ح اص ۲۰۱ ۔

الفقه الاسلامي وادلته .... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوعتسل كابيان.

نداہب اربعہ میں متحاضہ کے حیف کی مدت کی تحدید کے بارے میں مندرد بل تفصیل کے مطابق اختلاف ہے:

مذېب جنفی ..... ه مستاضه عورت یا تو مبتداُه هوگی یعنی وه عورت جس کو بلوغت کا پېېلاحیض آیا هو یااس کونفاس شروع هوا کچروه مستقل موگیا هو یامستاضه عورت معتاد ه هوگی یعنی وه عورت جس کوایک مرتبه حیض اور طهر حیج طور پر هو چکنی هول، یاوه متحیره هوگی یعنی وه معتاده عورت جو ا نی عادت بھول چکی هو۔

مبتداً ہونے کی صورت میں اس کا تھم ہے کہ دوا پے چین کودس دن شار کرے گی ، کیونکہ چین دن دن سے زائڈ ہیں ہوتا ہے اوراس کا طبر بقیہ ہیں دن ہوالیتیٰ دس دن چین اور ہیں دن استحاضہ ہوگا۔ یہ تفصیل اس حدیث کے مطابق ہے جس میں بیہ منقول ہے کہ مستحاضہ عورت اپنے چین کے دنوں میں نماز چھوڑے رکھے گی اس کا نفاس چالیس دن شار ہوگا اس کے بعد کے ہیں دن طہر شار ہوں گے پھر اس کا حیث دو اس کی یہ کیفیت رہے تا حیات وہ اس طرح زندگی گزارے گی معتادہ یعنی وہ عورت ہوا پی عادت میں دن کا شار کیا جائے گا۔ اور جب تک اس کی یہ کیفیت رہے تا حیات وہ اس طرح زندگی گزارے گی معتادہ یعنی وہ عورت ہوا پی عادت سابقہ بھولی نہ ہوتو استحاضہ کی صورت میں چین اور طہر کے بارے میں اپنی سابقہ عادت کے مطابق احکامات پھل کرے گی۔ ( جتنی مدت چین کی ہوا کرتی تھی ایس استحاضہ کے شار ہوں گے ) لہذا مدت چین کے بادے میں جے مبنے کی تھی تو عدت گزر نے سے حق میں چھ مبنے سے ایک لمحہ کم وہ شار ہوگا اور عدت کے علاوہ احکام میں اپنی عادت کے بارے میں جے مبنے کی تھی تو عدت گزر نے سے حق میں جیسے جھی ثابت ہوجاتی ہے۔

محیرہ یا متحیرہ عورت یعنی وہ جوابی عادت بھول چکی ہوتو اس کے بارے میں حیض یا طہر کے کوئی متعین احکامات لا گؤہیں کئے جاسکتے ہیں احکام شرعیہ کے حق میں وہ احتباط پڑمل کرے گی۔ ●

اورایی عورت کے تق میں عدت گزرنے کے لئے ایک لھے کم چھے مہینے مدت ہے، کیونکہ دوخونوں کی درمیانی مدت جمل کی کم از کم مدت سے عاد نا کم ہوتی ہے گہاندا ہم کم از کم مدت میں طہر شلیم کریں گے چنا نچدا گرعورت کو طلاق ہوجائے تو اس کی عدت تین لمے کم انیس مہینے ہوگی وہ اس طرح کہ بیار کان ہے کہ اس عورت کو طہر کی ابتداء میں طلاق ہوئی ہوالبندا عدت گزار نے کے لئے تین عدت تین لمجہ کا گزرنا ضروری ہوا جو کہ آئیک مہینے کی مدت بن (ہر چیف دیں دن کا) اور تین طہروں کا پایا جانا بھی ضروری ہے، اور تین طہروں کا مجموعہ تین لمجہ کم انیس ماہ بنی )

مذہب مالکیہ ہے۔۔۔۔۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ متحاضہ یعنی وہ عورت جس کا خون حیض کی تکمیل کے بعد آتارہ اگروہ حیض کے خون میں بو، رنگ، گاڑھے یا پہلے بن یا تکلیف ہونے وغیرہ کی وجہ نے فرق کر سکے تو وہ حیض ہوگا ہون کی کی یازیادتی کی وجہ نے فرق نہیں پڑتا شرط ہہ ہے کہ اس سے قبل کم از کم طهر ضرور گزرا ہوجو کہ پندرہ دن ہے۔ یہ بات پیش نظرر ہے کہ حیض کا خون سیاہ اور گاڑھا ہوتا ہے جب کہ استحاضہ کا خون تیلاسرخ، پیلایا گدلا ہوتا ہے جیسا کہ خون کے رنگوں کی بحث میں میں یہ بات بیان کر چکا ہموں۔

جوعورت تمییز کر سکے وہ اپنی عادت ہے تین دن زائد کو بطور استظہار شارنہیں کرے گی تھیج قول کے مطابق وہ اپنی عادت پر اقتصار کرے

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلد اول \_\_\_\_\_\_ وضور قسل کامیان. گی بشر طیکہ چین کی صفت کے ذریعے جس کواس نے ممتاز کیا تھاوہ بھی وائک نہ ہوجائے اگر وہ دائکی ہوجائے تو معتمد قول کے مطابق وہ استطہار کرے گی۔ اور عادت ایک مرتبہ ہے بھی ثابت ہوجاتی ہے۔

اوراگروہ ممینز ہنہ ہو( یعنی تمییز نہ کر سکے ) تو وہ مستحاضہ شار ہوگی، یعنی وہ پاک شار ہوگی خواہ وہ پوری عمراس حالت میں رہے۔ اور وہ شک والی عورت کی طرح خالی سال کی عدت گزارے گی۔اس طرح اگر وہ طبر کی کم از کم بدت گزرنے سے قبل تمییز کر سکے تو بھی وہ مستحاضہ شار ہوگی، کیونکہ اس تمییز کا نہ اعتبار ہے اور نہ فائدہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مستحاضہ حا کضہ میں تین شرطوں کے ساتھ ہوگی۔ ا۔۔۔۔۔وہ عورت ممیز ہو (خون کی کیفیت ہے وہ چیض اور استحاضہ میں فرق کر سکے )

r....خون استحاضه کی کیفیت سے بدل کرچیش کی کیفیت میں آئے۔

سو ....ا ستحاضہ کے دن کم از کم اقل مدت طہر (طہری کم از کم مدت) کے برابراس سے بل گزارے ہوں لینی بندرہ دن۔

نہ ہب شوافع • .....وعورت جس کو پندرہ دن سے زائدخون آئے وہ متحاضہ کہلاتی ہے ادراس کی سات صورتیں ہیں۔

ار مبتداً وممیز و ..... و عورت جس کو پہلی مرتبہ خون آئے اور و درگوں میں تمیز کرسکے اور قوی اور ضعیف دکھیے جیسے سیاہ اور سرخ وغیرہ۔ اس کا تھم ہیہے کہ قوی خون جیش کی ایم از کم مقدار یعنی ایک دن سے کم نہ مواور اکثر مدت چیش لینی پندرہ دن سے زائد نہ ہو کیونکہ چیش اس سے زائد نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ ضعیف خون اقل مدت طہر یعنی پندرہ دن سے کم نہ ہویعنی و مستقل بے در ہے پندرہ دن تک آتا رہے۔

پ اوراگر توی خون کم از کم مدت خیض سے کم ہویا اکثر مدت حیض سے زیادہ ہویاضعیف خون کم از کم مدت طہر سے کم ہویا وہ مسلسل پ در ہے نہ آیا ہو شاہ دورا کرنے والی قرار در ہے نہ آیا ہو شاہ دورا کرنے والی قرار در ہے نہ آیا ہورا کرنے والی قرار میں ایک شرط نہ پورا کرنے والی قرار میں ایک شرط نہ پورا کرنے والی قرار میں کا تھم دور کی صورت سے مجھ میں آئے گا۔

۲\_مبتداً و غیرممیّز ه ..... وه عورت جو پهلی مرتبه خون د کیھے لیکن وه خون کوایک ہی صفت اور کیفیت میں دیکھے اس صورت میں وہ عورت بھی داخل ہے جس میں تمیز کی شرائط میں ہے کوئی شرط مفقو دہوجائے۔

اس کا تھم یہ ہے کہ اس کا حیض ایک دن اور رات شار ہوگا اور انتیس دن طہر کے شار ہوں گے۔ بشر طیکہ اس کوخون آنے کی ابتداء کا وقت معلوم ہو بصورت دیگر میتحیر ہ شار ہوگی جس کا تھم آگے آئے گا۔

سام مقاوہ ممیز ہ .....یعنی وہ عورت جس کو پہلے چیض اور طہر آچکا ہوا ور وہ تو ی اور ضعیف دونوں قسم کے خون دیکھتی ہو، اور اصح قول ہیں ہے کہ عادت ایک مرتبہ سے بھی ثابت ہوجاتی ہے اس کا تھم ہے کہ دو تمیز پر عمل کرے گی نہ عادت پر اگر وہ تمیز کے برخلاف ہو صحیح قول یہی ہے۔ شرط ہے کہ تو ی اور ضعیف کے درمیان کم از کم مدت طبر نہ واقع ہوجائے۔ چنانچ اگر کسی کی عادت مہینے کے شروع کے پانچ دن تھے بقیہ دن طبر ہوتے تھے بھر حیض آیا اور مستقلاً ہوگیا اور اس نے مہینے کے دس دن سیاہ خون دیکھا اور باتی دنوں میں سرخ تو حیض دس دن ثنار ہوگا صرف پانچ دن نہیں دلیل وہ صدیث ہے جو پہلے گزری کہ حیض کا خون سیاہ ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے۔دوسری بات یہ کہ تیز عادت سے قو کی ہوتی ہوتی ہوئی تھا تھیں۔ اور علامت ہے جب کہ عادت اس عورت کی کیفیت اور صفت ہے۔

اورا گرعادت تميز كےساتھ متنق ہوجائے تو دونوں كاحكم ساتھ لا گوہوگا۔ مثلاً عادت پانچ دن تھی اور مثلاً سياہ خون بھی پانچ دن آيااورا أمر دو

<sup>● .....</sup> مغنی المعتاج ج اص ۱۱۸-۱۱۳ حاشیهٔ المباجوری ج اص ۱۱۳ اور بعد کے سفات ۔ ﴿ فُون کَی توت وضعف کے اعتبارے ورجہ بندی کا بیان پہلے گزر چکا ہے کہ سب ہے تو کی سیاہ اس کے بعد سرخ پھر ٹمیالا پھر پینا اور آخر میں گلدان ۔

الفقد الاسلامی وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوع سل کابیان دن نوعیت کے خون کے بعد بیس ون کمز ورخون دیکھا پھر پانچ دن نوعیت کے خون کے درمیان کم از کم مدت کا طهر آگیا۔ مثلاً اس نے اپنے عادت والے پانچ دن کے بعد بیس ون کمز ورخون دیکھا پھر پانچ دن قوی خون آیا پھر ضعیف خون آیا تو عادت کو عادت ہونے کی وجہ سے چیش شار کیا جائے گا اور تمیز کودوسرا چیش سمجھا جائے گا تمیز کی بناء پر۔

سم وہ عورت جوم عثادہ ہولیکن میں میں و نہ ہو۔۔۔۔۔اورس کواپنی عادت کا دفت اور مقدار دونوں یا دہوں یعنی وہ عورت جس کویش اور طہر دونوں آ چکے ہوں لیکن خون اس کوایک ہی کیفیت کا آتا ہواور اس کواپنی عادت کی مقدار اور اس کا دفت یا دہواس کا تھم ہیہ کے مقدار اور اس کا دفت یا دہواس کا تھم ہیہ کے مقدار اور اس کا دونت کے ہواس کے بعد اس کو دفت کے اعتبار سے اس کی عادت ہی معیار ہوگا چیا نچے مثلاً کوئی عورت مبینے کے شروع ہوجائے تو اس کی عادت کو بنیا دبناتے ہوئے استحاضہ شروع ہوجائے تو اس کی عادت کو بنیا دبناتے ہوئے خواہ اس کی عادت کی مرتبہ ہونے سے عادت ثابت ہوجاتی ہے آگر وہ بدلے نہیں اور اگر بدل جائے تو ایک مرتبہ سے تاریخ ہوجاتی ہے اگر وہ بدلے نہیں اور اگر بدل جائے تو ایک مرتبہ سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔

۵\_معتاده عورت جوممیزه نه هوادراینی عادت کی مقدار اور وقت کو بھول چکی هو.....یعنی اس کوچض اور طهرایک مرتبه هو چکے هوں اوروه این عادت کی مقدار اوروقت بھول چکی ہو۔

اس کا تھم یہ ہے کہ یہ بعض احکام میں حائصہ کی طرح ہوگی لینی اس ہے نفع کا حصول ممنوع ہوگا اور قر آن کی ہلاوت نماز کے علاوہ، قر آن کا چھونا وغیرہ یہ اموراحتیا طاقم منوع ہیں، کیونکہ ہرگز رنے والا وقت چین ہونے کا احمال رکھتا ہے۔ اور وہ عورت بعض احکام میں پاک شارہوگی جیسے نماز خواہ فرض ہویا نفل تھے قول کے مطابق اور روزہ وغیرہ یہ اموراحتیا طالا زم ہوں گے، کیونکہ گزرنے والا وقت پاکی کا احمال بھی رکھتا ہے۔ اور یہ عورت ہر فرض نماز کے لئے قسل کر گئی کیونکہ خون آنارک جانے کا وقت نہ جانے کی صورت میں ہر وقت بیا حمال ہے کہ خون کرک جائے۔

اورا گراس کونلم ہوکہ خون کب رکے گامثلاً غروب تک رک جائے گا تو غروب آ فتاب تک اس پرغسل لا زم نہیں ہوگا۔غروب آ فتاب کے وقت اس پرغسل لا زم ہوجائے گا۔اور باقی فرائض کے لئے وہ دضوکرے گی کیونکہ غروب کے وقت خون رک جانے کا احتمال ہے۔غروب کے بعد والے فرائض کے لئے نہیں۔

رمضان کے روزے رکھے گی اوراس کے بعدایک ماہ مزیدروزے رکھے گی ،اوروودن اس کے باقی رہ جائیں گے، کیونکہ نیاحتمال ہے کہ پہلے ون اس پرچیف ہواہو (اگر کم از کم مدت مرادلیں) اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کواکٹر مدت چیف کی مقدار (یعنی پندرہ دن) حیض آیا ہوتو سولہوں یں دن اس کاروزہ فاسد ہوجائے گا۔ دونوں مہینوں کے چودہ چودہ دن اس کاروزہ فاسد ہوجائے گا۔ دونوں مہینوں کے چودہ چودہ دن یعنی اٹھا کیس روزے تمار ہوں گے دودن رہ جائیں گے ان کے لئے وہ اٹھارہ دن مزیدروزے رکھلے تین مہینے ابتداء میں اور تین مہینے کی انتہاء میں ۔اس طرح وہ دونوں روزے جو باقی رہ گئے ہیں حاصل ہوجائیں گے یہ بات مذیفررہے کہ طہر کی کم از کم مقدار پندرہ دن ہے۔

۲ ۔ وہ معتادہ عورت جوممیز ہنہ ہو ۔ ۔ ۔ اس کواپی عادت کی صرف مقداریاد ہود قت یاد نہ ہو ( یعنی یہ تویاد ہو کہ مثلاً چیدن خون آتا تھا لیکن کب شروع ہوتا تھا مثلاً وہ یوں کہے : میر احیض مہینے کے ابتداء اس دنوں میں ہوتا تھا الیکن اس کا شروع ہوتا بھے معلوم نہیں یہ جھے یاد ہے کہ میں مہینے کے پہلے دن پاک ہوتا تھی طور پر نا پاکی کا جیسے آخری دونوں کہ میں مہینے کے پہلے دن پاک ہوتی تھی طور پر نا پاکی کا جیسے آخری دونوں عشرے بھیناً پاکی کے بیں۔ دوسے لے کر پانچ تک میں حیض اور طہر دونوں کا حمّال ہے خون رکنے کا نہیں اور سات ہے دس تک میں حیض اور طہر دونوں کا حمّال ہے خون رکنے کا نہیں اور سات ہے دس تک میں حیض اور طہر دونوں کا احمّال ہے خون رکنے کا نہیں اور سات ہے دس تک میں حیض اور انقطاع ( خون رکنے ) متیوں کا احمال ہے۔

توجس کے چین یا طہر ہونے کا یقین ہواس کا وہی تھم ہوگا اور جن میں احتمال ہوان میں وہ بھولنے والی شار ہوگی ، وہی احکامات ہول گے

ے \_ وہ عورت جومعتا دہ ہوممیٹز ہینہ ہو .... کیکن اس کواپنی عادت کے صرف وقت کاعلم ہومقدار کانہیں مثلاً وہ یوں کیج کے میراحیض مہینے کے شروع میں ہوتا تھالیکن کتنا ہوتا تھا یہ مجھے یا ذہیں ۔

اں کا حکم بیہ ہے کہ ایک دن رات تو نقینی طور پر چیض ہیں بقیہ نصف مدت یقینی طور پر طہر ہے، درمیانی مدت چیض، طہر اور انقطاع کا احتمال رکھتی ہے۔ تو حیض اور طہر کی نقینی صورت میں ان کے احکام ہوں گے اور احتمالی صورت میں بیعورت بھو لنے والی کی طرح شار ہوگی، جیسا کہ حجھٹی صورت میں یہی تفصیل ہے۔

خلاصہ کلام ہے کہ آخری تین صورتوں پر تیمرہ کا اسم صادق آتا ہے بعنی وہ عورت جوابی عادت کو مقدار اوروقت دونوں اعتبار سے بھول گئی ہو یا صرف مقدار بھولی ہو وقت نہیں یا برعکس ہوا ہو۔ اس کے تھم کے بارے میں مشہور تول ہے ہے کہ احتیاط داجب ہے لہٰذا اس سے بم بستری حرام ہے اس کے لئے قران کا چھونا نماز کے علاوہ قران کا پڑھنا ممنوع ہے اور بیتمام فرائض اداکر ہے گی اور تیجے تول کے مطابق نوافل بھی اور ہر فرض نماز کے لئے عسل کر ہے گی رمضان کے روز ہے رکھے گی پھراس کے بعد ایک مہینہ اور روزہ رکھے گی اس طرح دونوں مہینوں سے چودہ چودہ دون نکل آئیں گے پھر مزید اٹھارہ روز ہے رکھے تین مہینے کے شروع میں اور تین آخر میں (اس طرح تین مرتبہ کرنے سے تین ماہ میں اٹھارہ روز ہے بئیں گے اور دوکی کی پوری ہوجائے گی اور شخیرہ کے علاوہ کے احکام بید ہیں کہ دواولا تمیز کے اعتبار سے احکام ہوں ممیز ہ ہوخواہ مبتداہ ہو کی مقدار اور وقت کو جانتی ہوتو اس کی عادت کے اعتبار سے احکام ہوں گے ۔ اور اگروہ مبتداہ ہو میتزہ نہ نہ ویا تمیز کی شرط پوری نہ ہوتی ہوتو ظا ہرتول کے مطابق اس کی عادت کے اعتبار سے احکام ہوں شروب گے ۔ اور اگروہ مبتداہ ہو میتزہ نہ نہ ہویا تمیز کی شرط پوری نہ ہوتی ہوتو ظا ہرتول کے مطابق اس کا حیض ایک دن اور طہر آئیس دن شروب گیا ۔

حنابلہ کا مذہب ● ..... یفر ماتے ہیں کہ متحاضہ یا تو مبتداہ ہوتی ہے یا متادہ ،اور ہردویا ممینز ہ ہوگی یانہیں۔اگر مبتداہ ممینز ہ ہوتواس کی تمیز کے مطابق عمل کیاجائے گا۔اوراگروہ ممینز ہ نہ ہوتواس کواداکر ےاحتیاطا، تا کہ وہ فرائض سے سبکدوش ہوسکے۔

ا کے دن اور رات شار ہوگا اس کے بعدوہ عسل کرے گی ، اور بقیہ مہینے وہ پاک شار ہوگی۔ ابتدائی تین ماہ وہ ایسا ہی کرے گی ، چوتھے مہینے وہ حیض کی غالب طور پر آنے والی مقدار کواپنالے گی جو کہ چیریاسات دن ہے، ان حضرات کی گفتگو کی تفصیل اس طرح ہے۔

ا مبتداہ غیر ممینر ہ ..... وہ عورت جس کوچین شروع ہوا ہوا وروہ ممیز ہ نہ ہو، یہ اپنا چین ایک دن رات شار کرے گی ، کیونکہ یہ مقدار تو یقی ہے، اور اس سے زائد مشکوک ہے جیسے مستحاضہ کے علاوہ ۔ پھر وہ شسل کر سے اور احتیاطاً نماز پڑھے فرائنس سے عہدہ برا ہونے کے لئے۔
لیکن پندرہ دن تک اس سے ہم بستری ممنوع ہوگی اگر اس مدت میں اس کا خون جاری رہے اور اگر اس مدت سے قبل خون رک جائے تو خون رک پروہ دوسر اغسل کر سے اور اس سے ہم بستری بھی اس وقت درست ہوگی ہے ورت تین ماہ اس طرح کرے گی ہر مہینے ایک مرتبہ کیونکہ عادت تین مرتبہ مکر رہونے تک نابت نہیں ہوتی ہے امام احمد سے منقول اکثر روایات یا ظاہر مذہب کے مطابق ۔ چوتھے مہینے یہ عورت چین کی غالب مرتبہ کو اس کی عادت کے محمد ہوگی ہے ورق ہے کو اختیار کر ہے گی اپنی کوشش غور وفکر اور تلاش کے بعد ۔ تو اس کے گمان پر غالب ہو کہ وہ اس کی عادت کے قریب ہے یا جس کی حیض ہونے کا زیادہ امکان ہے اس کو اختیار کر لے گی ۔ اور اگر اس کا خون بندرہ دن ہے زائد ہوجائے یعنی حیض کی اکثر ت مدت ہے تو وہ مستحاضہ شار ہوگی ۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں دن سے زائد ہوجائے یعنی حیض کی اکثر ت مدت ہے تو وہ مستحاضہ شار ہوگی ۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں دن سے زائد ہوجائے یعنی حیض کی اکثر ت مدت ہے تو وہ مستحاضہ شار ہوگی ۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں

المغنى ج اص ٢٣٢، ٢٣٢ المغنى ج اص ٣٣٢. ١٣٥١ اور بعد كم صفحات.

الفقة الاسلامی وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_ وضوو عسل كاييان ایک رگ (كے سبب) ہے، يديفن نبيس ہے۔ اور دوسری بات يہ ہے كہ سارے كاسارا خون چيض شارنبيس كيا جاسكتا ہے۔

۲۔ مبتنداہ ممینز ه ..... یعنی بیغورت سیاه یا گاڑے یا بد بودار کو پتلے ، سرخ اور بے بد بوخون ہے متاز کر سکتی ہوتو بیغورت اس تمیز کے مطابق عمل کرے گی۔ اوراس کا حیض کا لےخون یا گاڑھے خون یا بد بودار خون کا زمانہ ہوگا اگروہ حیض کی کم از کم مدت ہے کم اور زیادہ سے ناوہ نے دون سے ناکہ دون سے ناکہ دیاں سی حضرت فاطمہ بنت ابوجیش کے دافعے کے بارے میں حضرت ماکثر دفنی اللہ عنہ باکن فقل کردہ روایت ہے۔

جس کے نسائی کی روایت کے مطابق بیالفاظ میں اگریض ہو، جو کہ سیاہ خون ہوتا ہے اور پیچیا ناجا تا ہے، تو نماز سے رک جاؤاوراگر دوسرا معاملہ ہوتو وضو کر واور نماز پڑھو، کیونکہ بیتو رگ کا خون ہوتا ہے اور اگر بیخون ایک دن رات ہے کم ہوتو یہ استحاضہ کا خون ہوگا اور اگر پندرہ دن سے بڑھ جائے مثلاً دل دن سیاہ اور تمیں دن سرخ خون آئے تو کا لاخون جتنی مدت آیا وہ حیض باتی استحاضہ شار ہوگا۔ کیوکہ وہ چیض نہیں قرار دیا حاسکتا ہے۔

سام متناده غيرميزه .....ياني عادت ك مطابق عمل كرك كرجيها كه اللي صورت مين اس كي وضاحت موجود بــ

۲۰ معتادہ ممیز ہ :.....مثلاً وہ عورت کچے خون سیاہ دیکھے یا گاڑھایا بد بودارد کھے تواس صورت میں عادت کو تمیز پر فوقیت ہوگی ،خواہ تمیز وعادت متفق ہوں مثلاً اس کی عادت مہینے کی ابتداء میں چاردن ہوں اور یہاں بھی اس کو چاردن سیاہ خون آئے اور باقی دنوں میں سرخ خون آئے۔ یا عادت اور تمیز مختلف ہوں مثلاً اس کی عادت چھ دن ہواورس وقت وہ چاردن سیاہ خون دیکھے اور باقی دنوں میں سرخ دیکھے۔ دلیل اس کی نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان ہے سوتم اسے دنوں نماز چھوڑے دو تمہیں چیش آیا کرتا تھا پھوٹسل کر داور نماز پڑھاو۔ دوسری بات سے ہی ہے کہ عادت زیادہ قوی ہوتی ہے کیونکہ اس کی حیثیت کھی کا لعدم نہیں ہوتی بخلاف رنگ کے کہ اگر وہ حیش کی اکثر مدت سے بڑھ جائے تواس کی حیثیت کا لعدم ہوجاتی ہے۔

۵۔ معتادہ جومیٹر ہ ہو۔۔۔۔لیکن اپنی عادت بھول گئی ہو، یہ عورت مبتداہ کی طرح عمل کرے گی تمیز صالح کے ساتھ ، تا کہ یہ خون حیض شار ہو۔ اور تمیز صالح کامفہوم ہے خون ایک دن رات ہے کم اور پندرہ دن سے زائد نہ ہو۔ اور یہ حفزت فاطمہ بنت ابو میش کی حدیث پڑعمل در آمد کرتے ہوئے ہے جس کے الفاظ ہیں اگر چیف کا خون ہوجو کہ سیاہ ہوتا ہے اور پہچپانا جاتا ہے ، تو نماز سے رک جاؤ، اور اگر دوسری قسم کا خون ہوتو وضو کر لو، کیونکہ یہ تو رگ کا خون ہوتا ہے۔

۲ ۔ متحیرہ ..... وہ عورت جوابیخ حیض کے بارے میں اپنی عادت بھول جائے اور تمیز نہ کر سکنے کے سبب متیح (سرگر دال جیران ویریشان) ہو۔ ایسی عورت کے تین احوال ہوتے ہیں۔

۔۔۔۔۔۔۔وہ عورت جواپنی عادت کے وقت اور تعداد کو بھول چکی ہو۔ ایسی عورت کا حیض ہر ماہ چھ یا سات دن ہوگا اور اس کی تعیین اس کی کوشش غور وفکر اور سوچ و بچار کے بعد اس کے طابق ہوگا کہ اس کا طن غالب یہ ہوجائے کہ یہ اس کی عادت کے قریب تر ہے یا اس کی عورت کے بیاس کی عادت کے قریب تر ہے یا اس کی عورتوں (غالبًا خاندان کی عورتیں مراد ہیں۔ متر جم) کی عادت کے قریب تر ہے یا جس کے اس عورت کے بیض بنے کا زیادہ امکان ہو۔ پھر اس مدت کو گز ارکر وہ غسل کر لے اور اس کے بعد وہ مستی خص شار ہوگی۔ روز ہ رکھے گی ، نماز ادا کر بے گی اور طواف بھی کر سکے گی۔ اور اس میں عمل دار آمد ہے حضرت جمنہ بنت جمش والی حدیث پر کہ سوتم حیض شار کروچھ یا سات دن جو بھی اللہ کے تام میں ہے، پھر نہا لو۔

٣.....وه عورت، جواپنی عادت كاعد د بھول گئی ہواور ونت اس كو يا د ہومثلاً وه عورت جس كويا د ہوكداس كاحيض ميينے كے يميل عشر ب مين

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ...... نماز کا بیان میں ہم ہم ہم ہم کہا کہ عالت کی طرح ہوگا۔ غالب عادت کی طرح اس کی مدت حیض شار کی جائے ہوتا تھا۔ لیکن اس کواس کے دنوں کی تعداویا و نہ ہواس کا تھم بھی پہلی عالت کی طرح ہوگا۔ غالب عادت کی طرح اس کی مدت حیض شار کی جائے

گی یعنی چھ ماسات دن صحیح روایت کے مطابق۔

سا ......وه عورت جوا پی عادت کا وقت بھول گئی ہولیکن ،تعداداس کو یا دہولیعنی پیر یاد ندر ہاہو کہ کس زمانے میں ہوتا تھا جیسے اس کو دن تو یا د ہول کیکن ہدنہ یاد ہو کہ مہینے کے شروع میں ہوتا تھا بچ میں یا آخر میں ہوتا تھا۔

اس کا تھم ہے ہے کہ اس کا حیض ہر قمری میننے کے شروع دنوں میں سمجھا جائے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمنہ کا حیض میننے کے شروع میں قرار دیا تھا اور بقید دنوں میں نماز کی اجازت دی تھی دوسری بات ہے کہ خون کا حیض ہونا اصل ہے اور استحاضہ ہونا عارضی امر ہے تو حیض کا خون اس معالمے میں مقدم سمجھا جائے گا۔ •

#### الباب الثاني ....الصلوّة

اسباب میں در فصلیں ہیں۔

ا پہلی قصل .....اس میں(۱) نماز کی تعریف(۲) مشروعیت اور حکمت تشریع (۳) فرضیت اور اس کے فرائض اور (۴) تارکے نماز کے حکم کابیان ہے۔

٧ \_ دوسرى فصل: .... اس مين نماز كے اوقات كابيان ہے اوراس بارے ميں بحث ہے كه نماز كوكب اوا كياجا سكتا ہے۔

سايتيسري فضل ....اذان اورا قامت كى بحث.

٣ \_ چوتھی قصل :.....نماز کی شرا کط کا بیان ،شرا کط وجوب یا شرا کط تکلیف اور مریض کی نماز کی شرا کط پر بحث \_

۵ - پانچوین فصل .....نماز کے ارکان (یافرائض) اورواجبات (احناف کے بال) کابیان اس فصل میں مریض کی نماز کی بحث ہے۔

۲ پیچھٹی تصل .....اس میں نماز کی سنتیں ،اس کے مندوبات ،اس کا طریقہ اس کے نکروبات ،اوراس کے بعد منقول اوراد اوراذ کار کا بیان ہے اس فصل میں تین مستقل امور پر ملیحد ہم بحثیں بھی ہیں۔(۱) نمازی کاستر ہ(آٹر)(۲) قنوت کا بیان اور (۳) وترکی بحث

كأرساتوس فصل والنماز كمفسدات بإمطلات

٨ \_ آهوي فصل .... نوافل اوران کي ترتيب افضليت \_

٩ \_ نوین فصل ..... خاص فتم سے محدول کا بیان یعنی محدوسہ وسجدہ تلاوت ،اور سجدہ شکراور فوت شدہ نمازوں کی قضاء کا بیان ۔

• ابدوسوی فصل .....نماز کی اقسام

ال فصل مين آخه مباحث بين-

ا۔ پہلی مبحث ..... جماعت کی نماز کے احکام، یعنی اقتداء اور امامت کا ذکر و بیان ، اس فصل میں مسبوق کی نماز کا بیان ہے، اور

قدتم بحمدالله الباب الاول من العبادات، اعنى الطهارات وذلك في يوم الما ثنين، الثاني والعشرون من ابويل سنة ٢٠٠٢ المحيد المحيد المعيد الم

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ نماز كاييان

دوسر شخص کونماز میں خلیفہ (نائب) بنانے کا اور نماز پر بناء کرنے کابیان ہے۔

۲\_دوسری مبحث .....نماز جعدادراس کا خطبه

سوتىسرى مبحث .....مسافرى نماز جعدادرقصر كابيان

ه پرچوچی مبحث .....عیدین کی نمازوں کا بیان

۵ \_ یا نیچویں مبحث ..... چاندگر بن اور سورج گربمن کی نمازوں کابیان

٢ \_ چھٹی مبحث ....استسقاء کی نماز کابیان \_

4\_ساتوي**ں مبحث.....صلاۃ الخوف کابیان**۔

٨ \_ آ محوي مبحث .... نماز جنازه جنازے كا حكام اور شهيد كا حكامات كابيان -

(ان مباحث پر بحث شروع کرنے ہے قبل حضوراقد سنبی اکرم سلی الله غلیہ وسلم کی نماز کاطریقہ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے مصنف نے درج فرمایا ہے ساری مباحث اور سارے احکام کی بنیاد کی حیثیت سے اس کوسب سے مقدم رکھا ہے، پہلے اس کا ترجمہ سپر قلم کیا جائے گا اس کے بعد فقہی مباحث شروع ہوں گے۔ از مترجم)

نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی نماز کاطریقه ..... به نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی نماز کا داختی طریقه ہے،نماز پر مفصل گفتگو شروع کرنے ہے ابل میں اس کوسپر قلم کررہا ہوں اور بیاس کے مطابق ہے جیسا کہ تقیہ اور بااعتماد محدثین نے اس کوفل فرمایا ہے۔

امام بخاری، ابوداؤد، اورامام ترفذی نے تحد بن عمر وبن عطاء سے روایت نقل کی ہے، وہ فرہاتے ہیں میں نے حضرت ابوحمید ساعدی رضی اللہ عنہ کو بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے دس صحابہ کے گروہ میں، جن میں حضرت ابوقادہ بھی سے فرہائے سنا، انہوں نے فرہایا (آف) میں تہ ہیں بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کاطریقہ سلمھاؤں، اردگر دبیتے صحابہ نے کہا کیوں؟ تم ہم سے زیادہ نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم علی نماز کاطریقہ سلمھاؤں، اردگر دبیتے صحابہ نے کہا کیوں؟ تم ہم سے زیادہ نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے بیروکا زمیس سے اور نہ ہی تم ہم سے زیادہ طویل شرف صحبت رکھتے ہو (پھرتم ہمیں ہی کوں سکھار ہے، وہ ہماری طرح کے آدبی ہو بی تم ہم سے نیادہ طویل شرف صحبت رکھتے ہو (پھرتم ہمیں ہی کوں سکھار ہے، وہ اللہ علیہ وہ بولے : ٹھیک ہے سناؤ، وہ بولے جب نی کریم صلی اللہ علیہ وہ بہ نی کریم صلی اللہ علیہ وہ بہ نی کریم صلی اللہ علیہ وہ بہ کہ سکون سے اعتدال کے ساتھ طرح ہما ہم کے بہ وہ اسلام کی کہ آب کا ہم جوڑا بی بی کریم سکھا کے اور کی جو باتھ کے اور اپنی بھنوں پر کھ دیتے او بالکل میانہ دوی فرماتے نہ اپنا سرجھکا ہے اور خدی کہ وہ باتے پر ابر ہوجاتے ، پھرآ ہم اپنا سراٹھاتے اور رہا ہی باتھ اسے نہا مرجوگاتے اور کھتے ہو ان کی موجوتے پھر سراٹھاتے اور بایاں پاؤں بھاتے اور اس پر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ ہم جوڑا پی جگہ بیٹھ جاتا پھر دوسری رکھتے اور تو بیاں باتی کہ ہم جوڑا پی جگہ بیٹھ جاتا پھر دوسری رکھتے میں جو اسے بھر اللہ اکم رکتے اوائھ جاتے بایاں پاؤں بھاتے اور اس پر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ ہم جوڑا پی جگہ بیٹھ جاتا پھر دوسری رکھتے میں بھی اسلام انجام دیے۔ اور تو بایاں پاؤں بھاتے اور اس پر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ ہم جوڑا پی جگہ بیٹھ جاتا پھر دوسری رکھتے میں بھی اسلام انجام کام انجام کو میاتے بایاں پاؤں بھاتے اور اس پر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ ہم جوڑا پی جگہ جاتا پھر دوسری رکھتے میں بھی اس جوڑا ہی جگہ بیٹھ جاتا پھر دوسری رکھتے میں بھی اس جوڑا ہی جگہ بیٹھ جاتا پھر دوسری رکھتے میں بھی

پھر جب آپ دورکعتوں سے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اوراپنے دونوں ہاتھ بلندفر ماتے یہاں تک کہ وہ کندھوں کے متوازی ہوجاتے

• ....اس کوقعد داستر احت کباجا تا ہے۔مصنف (اس کی تفصیل آ گے آھے گی۔مترجم)

ایک اورروایت میں ہےوہ بولے: پھرآ پانیاسرا ہاتے یعنی رکوع سے اٹھاتے۔ اور فرماتے سمع الله لمن حمدت اللهم ربناً لك الحمد اور باتھ بھی بلندفر ماتے۔

امام ابودا وُدِرِ ندی اورنسائی نے حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ ہے ایک حدیث نقل فر مائی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو کونماز کا طریقہ تعلیم فر مایا بیا شبہ کمی خص کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں بوتی جب تک وہ وضونہ کرلے، اور نھیک ہے نہ کرلے، پھر تھی بیات کہ اللہ کی حمد کرے اور اس کی ثنا کرے، پھر جتنا چاہے قرآن پڑھے، پھر کہے: اللہ اکبر، پھر دکوع میں جائے بیبال تک کہ اس کے جوڑ پر سکون ہوجا نمیں، پھر اللہ اللہ لمین حمد ملہ اور اتنا کھڑا ہو کہ وہ سیدھا ہوجائے پھر اللہ اللہ کہ اور جدہ کرے بیبال تک کہ اس کے جوڑ پر سکون ہوجا نمیں، پھر اللہ اللہ کمی حدہ اور سراٹھائے بیبال تک کہ اس کے جوڑ پر سکون ہوجا نمیں، پھر اللہ اکبر کیے اور سراٹھائے بیبال تک کہ اس کے جوڑ پر سکون ہوجا نمیں اور دوبارہ اللہ تھے تکبیر کہنے کے لئے، جب اللہ کہ اللہ کہ بھر تجدہ کرے بیبال تک کہ اس کے جوڑ اپنی جگہ تھر جا نمیں اور دوبارہ اللہ تھے تکبیر کہنے کے لئے، جب الیہ کر لیواس کی نماز کمل ہوگئی۔

# کیملی قصل .....نماز کی تعریف ،مشر وعیت اور حکمت تشریع فرضیت اور فرائض اور تارک نماز کے حکم کے مباحث و بیان

السلاة (نماز) كى حقيقت :صلاة لغت ميں مطلقا ما تكنے يا بھلائى ما تكنے كمعنى ومفہوم ميں آتا ہے، فرمان خداوندى ہے: وَصَلِّى عَلَيْهِمْ أَ إِنَّ صَلَّوتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ أَنَّ سَسَورة توبة ية نبر ١٠٣

> اس آیت میں صل علهیم ادع لهم (ان کے لئے دعا کریں خیر مانگیں) کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور شرعی اصطلاح مع مخصر موافعال واقد ال سر محمد ہے کہا میں مدحکت میں شرع میں کہا ہو ہے۔

اورشر تی اصطلاح میں مخصوص افعال واقوال (ئے مجموعے ) کا نام ہے جو تکبیر سے شروع ہوکرسلام پرختم ہو تے ہیں۔

اس کی مشروعیت .....نماز قرآن سنت اوراجمائ کی رویے فرض ہے قرآن کی آیات جواس کی فرضیت پرولالت کرتی ہیں ان میں ایک آیت سے ہے:

وَ مَا اُمِرُوٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّينَ ۚ حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَ يُؤُوُّا الرَّكُوةَ وَذَٰلِكَ دِيْنُ الْقَيْمَةِ ۞ مَا أُمِرُوٓا الرَّكُوةَ الرَّكُوةَ وَذَٰلِكَ دِيْنُ الْقَيْمَةِ ۞ مِن اللهِ عَنْ الْقَيْمَةِ ۞ مِن اللهِ عَنْ الْقَيْمَةِ ۞ مَا أَمِرُوْا الرَّكُوةَ وَذَٰلِكَ دِيْنُ الْقَيْمَةِ ۞ مَا اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَلَالهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

الفقه الاسلامی وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_\_ نماز کابیان ای طرح به آیت :

قَاقِيْهُوا الصَّلُوقَةَ وَاتُوا الزِّكُوقَةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ مُو مَوْللكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ۞ .....ورة الْحَامَ النَّعِيمُوا الصَّلُوقَةَ وَاتُوا الزِّكُوقَةُ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ مُو مَوْللكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيمُوكِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

ان کےعلاوہ بھی بہت ی آئیتیں ہیں جیسے ایک آئیت ہیے: محامدہ میں روز ہو اس میٹ کا روز ہو اس میں سیاری کا روز ہے:

قَاقِیْمُوا الصَّلُوقَ ﴿ إِنَّ الصَّلُوقَ كَانَتُ عَكَى الْمُؤْمِنِینَ کِتْبًا مَّوْقُوْقًا ﴿ .....ورة النهاء آیت نبر ۱۰۳ اور حدیث نبوی میں بہت ساری احادیث اس پردلالت کرتی ہیں ان میں ایک حضرت ابن عمر رضی الله عنہما کی نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کردہ حدیث ہے، کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ (۱) گواہی اس بات کی کہ الله کے سواکوئی معبوذ نبیں ، اور محمد الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم ہیں۔ (۲) نماز کا قائم کرنا۔ (۳) زکو قادا کرنا۔ (۴) رمضان کے روزے ، اور (۵) بیت الله کا جج اس محض کے لئے جو اس کی استطاعت رکھے۔ ●

اسی معنی میں حضرت عمرضی اللہ عنہ والی مشہور حدیث ہے جس میں بیالفاظ ہیں اور اسلام بیہ ہے کہتم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور مجمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کروز کو قالو اور رمضان کے روزے رکھواور بیت اللہ کا جج کرواگر اس کی استطاعت ہو ● اور اجماع امت کی روسے دلیل سیہ ہے کہ پوری امت کا ایک دن (دن بمع رات) میں پانچ نمازیں فرض ہونے پراجماع ہے۔

تاریخ نماز ،نوعیت فرضیت اوراس کے فرائض .....اہل سیرت کے درمیان مشہور تول کے مطابق نماز شب معراج میں ہجرت سے تقریبا پانچ سال قبل فرض ہوئی دلیل اس کی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرشب معراج میں پچیس نمازی فرض ہوئی تھیں، پھران کو کم کیا گیا یہاں تک کہ وہ صرف پانچ رہ گئیں پھر آپ کوندادی گئی اے محمد! میر بے زد یک بات بدتی نہیں ہے تمہارے لئے ان پانچ کے بدلے پچاس کا ثواب ہے۔ ابعض احناف فرماتے ہیں شب معراج میں ہفتے کے روز سے قبل بات بدتی نہیں ہے تاریخ میں ہوئی تھی اور ہجرت سے ڈیڑھ سال قبل ایسا ہوا تھا۔ حافظ ابن ججر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تاکید سے فرماتے ہیں کہ میدر جب کی ستائیسویں تاریخ تھی ، یہول قبول کہا گیا ہے ہرزمانے کے اہل علم کا اس پر ہی عمل ہے۔

یہ جرم کلف (بعنی عاقل وبالغ شخص) پرفرض میں ہے، تا ہم بچوں کوسات سال کی عمر سے اس کی تنقین کرنی چاہئے اور دس سال کی عمر میں ان کو ہاتھ سے اس کے بارے میں سرزنش کرنی چاہئے ، بیداورڈنڈے سے نبیس ۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے بچوں کونماز کا حکم دوسات سال کی عمر میں ، اور اس بارے میں ان کی سرزنش کردو ہیں دس سال کی عمر میں اور ان کے بستر علیحدہ کردو۔ ●

ایک دن رات میں فرض نمازیں پانچ ہیں ، مسلمانوں میں اس کے وجوب وفرضیت کے بارے میں کو کی اختلاف نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز واجب نہیں سوائے نذر کے ۔ دلیل گذشتہ احادیث ہیں ، دوسری دلیل اعرائی والی مشہور حدیث ہے جس میں ہے پانچ نمازیں ایک دن رات میں ہیں ، اعرائی نے دریافت کیا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی چیز لازم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں سوائے اس کے کہ تم نقل پڑھو ہائی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصرت معاذرضی اللہ عنہ کو یمن جیسے ہوئے یفرمانا تم اِن کویہ بتلا دو کہ اللہ نے ان پر مردن ورات

پڑھو ﴿ اِس طَرْحٌ بِی کریم ﷺ اللّذعلیه وسم کا حضرت معافر رسی اللّه عنه ویشن نیجے ہوئے پیٹر مانا م ان کویی بنلا دو کہ اللّه ہے ان پر ہرون ورات اور ﴿ اللّه ہے اللّٰه عَلَى اللّه عَلَى وَ اَس کُوجِی مُر اَد وَ اِس مُعْتِى علیہ علیہ علیہ دوایت امام احمد وزنسانی امام ترندن نے اس کوجی مُر اردیا ہے جھیجین میں ایک روایت میں ہا اس احمد عمروان کی مراح کی رات بھی ہا تھی ون رات میں پانچ نمازیں کرویں۔ معراح کی رات بھی این فرض کی تھیں، میں برابرالله ہے رہوع کرتا رہا اور تخفیف ، آنما رہا حتی کہ اللّه نے والدروایت کی ہے۔ نیسل ﴿ بروایت امام احمد اور احمد اور احمد عمروان شعیب انہوں نے بیھد میٹ اپنے داوا ہے بواسط اپنے والدروایت کی ہے۔ نیسل اللوطار اجا ص ۲۹۸ ۔ میں نداس پر پکھ بڑھا وک کا گاورنہ کی کروں گا۔ آپ کوئن و سے کہ بھی نداس پر پکھ بڑھا وک کا گاہیا ہوگا ہے تھی نداس پر پکھ بڑھا اللہ علیہ وکی دور کا کا میاب ہوگا یا شخص اگراس نے بچ کہا۔ نیل اللوطار جا ص ۲۸۱ ۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ ثماز كابيان.

میں یانچ نمازیں فرض کی ہیں۔**0** 

ر الم ابوصنیف فرماتے ہیں کہ وتر واجب ہے دلیل نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا بیفرمان ہے: بلاشبہ اللّٰہ نے تم پرایک نماز اُضافی لازم کی ہے، جو کہ وتر ہے ہوا دریاندازاس کے واجب ہونے کا متقاضی ہے ای طرح نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی بیصدیث ہے:

#### الوتر واجب على كل مسلم

(وتر ہرمسلمان برواجب ہے)۔ 🗨

نماز کی مشروعیت کی حکمت کلمه اسلام کے بعد سب سے عظیم اور اہم عبادت نماز ہے،حصرت جابر رضی اللہ عند کی روایت کر دہ حدیث اس کی مؤید ہے مسلمیان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا جیموڑنا ہے۔ ●

ی ہو پر سے سمان اور سر سے درجی کا رک ہادہ ہے۔ پیاللہ کی کیٹر نعمتوں کے شکرانے کے طور پر فرض کی گئی ہے، اس کے دینی اور تربیتی دونوں طرح کے فوائد انفرادی اوراجتماعی دونوں سطح پر کے جاتے ہیں۔

اس کے دین الدمیں سے چند بیہ ہیں:

انسان کا اپنے رب سے تعلق، اور اس میں اپنے خالق ومعبود سے مناجات کی لذت پائی جاتی ہے، اللہ کے لئے عبودیت کا اور تمام کا موں کی باگ ڈور اللہ کے سپر دکرنے کا اظہار ہوتا ہے، امن وسکون اور اس کے دامن میں نجات حاصل کرنے کی التماس ہوتی ہے۔ بیکا میا بی اور کا مرانی کا راستہ ہے، گناہ اور برائیوں کا کفارہ بنتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

قُنْ أَفْلَكَ الْمُؤْمِنُونَ أَلْ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاّتِهِمْ خُشِعُونَ أَنْ ....سورة المؤمنون آيت نمرا تحقيق مومن كامياب موئ ، جوائي نمازول مين خشوع اختيار كرتے ہيں۔

دوسری آیت میں ہے:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ الثَّنُّ جَزُوعًا ﴿ قَالَا أَمَسَّهُ الْغَيْرُ مَنُوعًا ﴿ إِلَا الْمُصَلِّيْنَ ﴿ مِرة المعارج آيت نبر١٩-٢١ انسان پيدا مواج الرباز، جب اس كو پنچ برائى توخوب آووزارى كرتا جاور جب اس كوسے بھلائى توسوائے نمازيوں كے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ و شلم نے فرمایا ہے بھلا بتا واگرتم میں ہے کسی کے درواز سے پرایک نہر ہواوروہ اس میں روزان پانچ مرتبہ ہمائے تو کیا اس کامیل باقی رہے گا؟ صحابہ بولے: اس کوتو ذرہ بھی میل نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا بیمثال ہے پانچوں نمازوں کی ، اللہ ان کے ذریعے غلطہ ال معاف کرتا ہے۔ ●

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنبما سے مرفوعاً منقول ہے کہ جب انسان کھڑ اہو کرنماز شروع کرتا ہے تواس کے گناہ لائے جاتے ہیں ،اور

• بيحديث صحين نے حضرت ابن عباس رضى الله عنجما سے روايت كى ہے ، حضرت ماذ رضى الله عند كوآب نے دسويں سال ج سے بل مبعوث كركے بھيجا تقا، سبل السلام ج ۲ ص ، ۲۰ ا ـ ١ ٢٠ ص و ترث كوآ تھ صحاب نے روايت كيا ہے حضرت خارجہ بن حذافی، حضرت عمرو بن العاص ، حضرت عقب بن عساكر ، حضرت ابن عباس ، حضرت ابولهره الغفارى ، حضرت عمرو بن شعيب كے دادا حضرت ابوسعيد الخدرى رضى الله عنجم الجمعين بـ تا بم بيتمام احاديث معلول بيں ۔ نصب الرابة ج ٢ ص ٢٠٠١ ـ بروايت ابوداؤد ، نسانى ، ابن ماجه ، امام احمد ، ابن حبان اور حاكم از حضرت ابوايوب رضى الله عنه . بروايت الم بخارى ، مسلم ، تر ذكى ، اور نسائى از حضرت ابو بريره رضى الله عنه ، ابن ماجه مسلم ور تر مذى و غيره ، حواله بال . اس ٢٠٠٢ ـ ١ ص ٢٠٠٢ ـ ١ بروايت امام مسلم اور تر مذى و غيره ، حواله بال .

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول \_\_\_\_\_\_\_ نماز کا بیان وہ اس کے سریا کندھے پرڈال دیئے جاتے ہیں، جب جب وہ رکوع یا مجدہ کرتا ہے ہیگر جاتے ہیں ● یعنی کہ خدا کے حکم ہے سب گناہ جھڑ جاتے میں۔

اُس كَانفرادى فوائد ميں ايك برافائده الله سے قريب بونائے فس انسانی كاعروج كركے اپنے رب تك جانا ہے، الله تعالی فرما تا ہے: وَ هَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۞ سورة الذاريات، آية نبر ٥٦

میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔

نماز میں نفس اور اراد ہے کی قوت کا سامان ہوتا ہے صرف عزت اللہ سے حاصل کی جاتی ہے دوسروں سے نہیں دنیا اور اس کے سامان شان و شوکت سے بلندی اور ان کو ورائے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی آرائٹوں اور پرکشش چیزوں سے دور رہنے کی صلاحیت جنم لیتی ہے نماز سے نفسی میں وہ قوت اور اللہ سے ربط قائم ہوتا ہے جس کے سبب انسان جاد و حشمت اور مال ودولت اور سلطنت کی کشش سے چھٹکا را یا تا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے:

وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوةِ وَ إِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِيْنَ ﴿ مِرة القروآ بَ نبره ٢٥

اورتم مدد حاصل کرومبراور نمازے بے شک مد بھاری ہے سب پرسوائے ان کے جوخشوع کی صفت والے ہیں۔

> وَ أَقِيمِ الصَّلُوقَ إِنَّ الصَّلُوقَ تَتُعلَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكُو مُنسَورة العَلَيوة آيت نبرد م اورتمام قائم يجين باشينماز بحيالي اوربرائي كامول سوروَق ب

نماز کے معاشر تی فوائد ۔۔ ایسے جامع عقید کا احیا ، وا ثبات جومعاشر نے تمنام افراد کے لئے جامع ہوان کواپی ذات میں قوی بناد نے اواسی طرح یہ جماعت کے ظم کواس طرح تقویت دیتی ہے کدان کواس عقید نے کے ارد گرد جوڑ ہے دکھتی ہے ، اس میں جماعت اور اجتماعیت کے احساس کو تقویت ملتی ہے ، امت کی باہم تعلق کے روابط کا فروغ ہوتا ہے معاشر تی کے جائیت کوتر تی ملتی ہے سوچ اور جماعت کی وحدث کے حقق فروغ ملتا ہے وہ جماعت جو بمنز الہ جسد واحد ہے ، اگر عضو بیار ک یا آفات کا شکار ہوتو ابقیہ جسم بھی اس کے اس اسس تکلیف میں برابر کاشر کے ہوتا ہے نماز یا جماعت میں بھی بڑے گہرے دور رس اثر ات وفوائد بیں ، ان میں اہم اور ممتاز چیز مساوات مواب ہو ایت ابن حیان در صحیح ابن حیان میں جان ای ام احمد ان کی مروایت ابو داؤد۔

الفقہ الاسلامی واداتہ ..... جلداول ۔۔۔۔۔۔۔۔ نماز کابیان اور برابری کا اظہار ہے یک صف ہونے کا اعلان ہے اور ایک کلمہ ہونے کی وضاحت ہے اس اہم فوائد میں ہے عمومی اجتماعی یا مشترک مسائل میں اطاعت امیر کے جذبے کی سیر الجی اور اس کا احیاء ہے ان امور میں جواللہ کی خوشنود کی کابا عث بنیں ، اور ایک مقصد اور غایت کی مسائل میں اطاعت امیر کے جذبے کی سیر الجی اور اس کا احیاء ہے ان امور میں جواللہ کی خوشنود کی کابا عث بنیں ، اور ایک مقصد ہے طرف بڑھنا اور اس طرف رخ رکھنا بھی اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے اور مقصد ہے حصول رضا کے اللہی نماز با جماعت مسلمانوں کے باہمی تعارف، یگا گئت اور موانست کا ذریعہ ہے ، ان کو خیر کے کام پر جمع کرنے کا سبب ہے اس طرح کمزور لوگ ہے اور مسلمانوں کے احوال و معاملات کے بارے میں خصوصی تو جہ اور اہتمام کی فکر میں نئی روح پھو نکنے کا سبب ہے اسی طرح کمزور لوگ گرفتار افر ادتہمت زدہ لوگ اور خاندان اور اہل خانہ سے بچھڑے ہوئے افر ادکی المداد واعانت ان کی دست گیری ، ان کی خبر گیری وغیرہ جیسے عظیم امور اس عمل ہی کے بدولت ہیں۔

مبجداوراس میں نمازی اوائیگی کوایک ہیڈکوارٹر بمجھنا چاہئے اس عوامی مرکز اور فاؤنڈیشن کا جومنظم ہو باہم تعاون کرنے والا ہوادرایک دوسرے کا مد ومعاون ہو، جومعاشرے کو قیادت فراہم کرے شرعی حکمرانی کی حمایت ومعاونت کرے، اس کی غلطیاں بے راہ رویاں اور خطائیں نصیحت آمیز کلمات اورعدہ طریقے سے دور کرے زم انداز اختیار کر کے ان کوراست بازی پرجع کرے اور شبت تقید کا سامان کرے۔

کیونکہ حدیث کے مطابق مومن دوسرے مؤمن کے لئے ایسا ہے جیسے دیوار کہ اس کے پھرایک دوسرے کوسہارا دیتے ہیں۔ ● نماز مسلمان کو دوسرے سے تمیز دیتی ہے اس طرح وہ بھرو ہے اور امانت و دیانت کا سبب بنتی ہے اور محبت کی روح کولوگول میں اجاگر کرنے کا سبب نبتی ہے حدیث میں آیا ہے جو محفق ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے ہماری نماز پڑھے، اور ہمارا ذیجے کھائے تو وہ مسلمان ہے، اس کے وہی حقوق ہیں جو مسلمان کے ہیں اور اس پروہی سب لازم ہے جوایک مسلمان پرلازم ہے۔ ●

تارک نماز کا تھم .....مسلمانوں کااس پراتفاق ہے کہ نماز ہرمسلمان عاقل بالغ پاک شخص پرفرض ہے مرادیہ ہے کہ حیض ونفاس میں مبتلا یا جنون و بے ہوشی میں گرفتار کوئی شخص نہ ہویہ خالص بدنی عبادت ہے جو نیابت بالکل قبول نہیں کرتی ہے چنانچ دوسرے کی طرف سے نماز ادا کرنا درست نہیں ہے جیسے دوسرے کی طرف سے روز ہ رکھنا بھی درست نہیں۔

مسلمانوں کا اس پراجماع ہے کہ جو خص نماز کے وجوب کا منکر ہے وہ کا فر ومرتد ہے، کیونکہ اس کی فرضیت قرآن، سنت اوراجماع کے قطعی دلائل سے ثابت ہے جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، ستی اور کا ہلی اور غفلت کے سبب چھوڑنے والا فاس ہے۔ ہاں اگروہ ایسا محف ہوجو نیانیا مسلمان ہوا ہویا مسلمانوں سے اتناعرصہ میل جول ندر کھا ہوکہ اس تک نماز کے وجوب کا تھم پہنچا تو اس کا تھم میڈ ہیں ہوگا۔

نماز کا چھوڑناد نیوی اوراخروی دونوں قسم کی سزاؤں کا باعث ہے، اخروی سزا کی دلیل توبیآیت ہے: مَا سَلَگُلُمْ فِی سَفَیَ ۞ قَالِنُوا لَهُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّمِینَ ۞ سورة الدرْآیت ٣٣٣٣٣٣

متہیں کونی چیز جہنم میں تھنجی لائی وہ بولیں کے ہم نمازیوں میں ہے ہی

دوسری آیت:

فَوَيُلٌ لِلْمُصَلِّيُنَ ﴾ الَّذِينُ هُمُ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ سِرة الماعون آيت نبر ٢٠٥٥ سور بادى بان نمازوي كے لئے جواثی نمازوں سے عافل ہیں۔

تيسريآيت:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلُولَةَ وَالتَّبَعُوا الشَّهَوْتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا أَن مِرتم يم آيت ٥٩

اس بروایت امام بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی از حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله عنه. پیصدیث بخاری، ترفدی ابوداؤد
 اورتمائی نے حضرت انس رضی الله عند سے روایت کی ہے۔ جامع الله صول ج اص ۱۵۸۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ نماز كابيان

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے جو تحص نماز جان ہو جھ کر چھوڑ دے تو اللہ اور رسول کا ذمہ اس سے بری ہے کہ نماز جان ہو جھ کرستی کے سبب یامعمولی گردانتے ہوئے چھوڑنے کی مختلف سزائیس فقہاء کرام نے بیان کی ہیں جومندر جہ ذمیل ہیں۔

اسساحناف فرماتے ہیں کے کہ نماز کا چھوڑنے والا فاسق ہے اس کو گرفتار کیا جائے گا اور ایک قول کے مطابق اس کو اتنا سخت پیٹا جائے گا کہ اس ہے خون بہد نکلے یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنا شروع کرے اور تو بہتا ئب ہو یا جیل خانہ میں ہی مرجائے اسی طرح رمضان کے روز سے چھوڑنے والے کا تھم ہے ایسے تحص کو آل اس وقت نہیں کیا جائے گا جب تک وہ ان دونوں کے وجوب کا مشکر نہ ہوجائے یاان میں سے کسی ایک کو حقیر نہ سمجھے مثلاً وہ سرعام بلا عذر روز ہ کھائے۔ دلیل اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی مسلمان کا خون بہانا روا نہیں مگر تین چیزوں کے سبب (۱) شادی شدہ زانی (۲) قتل کے بدلے قتل ، اور (۳) اپنے دین و مذہب کو چھوڑ کر مسلمانوں کی جماعت کو تھیوڑ دین و مذہب کو چھوڑ کر مسلمانوں کی جماعت کو تھیوڑ دینے والا ہوں ہے۔

احناف اضافہ کے طور پریفر ماتے ہیں کہ نماز اداکرنے والے کے اسلام کا فیصلہ کیا جائے گا چار شرائط کے ساتھ، وقت میں اداکرے جماعت کے ساتھ اداکرے یا وقت میں اذان دے یا آیت بجدہ من کر بجدہ تلاوت کرے۔ ظاہر الراویۃ کے مطابق کا فرکے اسلام کا فیصلہ اس کے روز در کھنے جج کرنے یاز کو قاداکرنے سے نہیں کیا جائے گا۔

دوسرے ایک فرماتے ہیں کے کہ نماز کو بلاعذ رخیجوڑنے والاخواہ ایک نماز ہی چیوڑے اس کوتوبد دلائی جائے گی جیسے مرتد کے ساتھ ہوتا ہے اور آگر توبد نہ کرے تو اس کوتل کر دیا جائے گا ، مالکیہ اور شوافع کے ہاں اس کو بطور حد کے قبل کیا جائے گا کفر کے سب نہیں یعنی اس کے تفرکا فیصل نہیں کیا جائے گا لیکن اس کو دیگر حدود کی طرح بطور حد قبل کیا جائے گا جیسے زنا ، قذف اور چوری وغیرہ کی حد جاری کی جاتی ہیں۔ لہذا اس مختص کی موت کے بعد اس کونسل دیا جائے گا اور نماز پڑھی جائے گی اور مسلمانون کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ ان حضرات کی دلیل نماز کے چھوڑ نے والے کے کافر نہ ہونے کے بارے میں بیآ بیت ہے :

اس کے علاوہ متعدد احادیث ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ پانچ نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی ہیں جو ان کوادا کرے اور ان میں سے کسی چیز کو حقیر سجھتے ہوئے ضائع نہ کرے تو یہ اللہ کا عہد ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو ان نمازوں کو انجام نہ دے تو اللہ پر کوئی عہد اور ذمنہیں جا ہے تو عذاب دے اور جو اے تو محاف کردے۔ ©

پہر میں میں اللہ عنہ کی روایت کر دہ حدیث کہ بروز قیامت بندے سے پہلاسوال فرض نماز کا ہوگا اگر اس نے اس کو پورا کر دیا تو محصر بند کہا جائے گا دیکھوکیا اس کی کچھٹل نمازیں بھی ہیں؟اگر نقل ہوئیں تو فرائض کی پیچیل ان کے ذریعے کر دی جائے گی ، پھرتمام فرض

• .... بروایت امام احمد از مکحول، یه حدیث جید مر سل هے . الدرالمختار ج اص ۳۲۲، مراقی الفلاح ص ۳۲۰ بروایت امام بخاری و مسلم از حضرت ابن مسعود رضی الله عنه القوانین الفقهیه ص ۳۲ بدایة المجتهد ج اص ۸۲ بدایة المجتهد ج اص ۳۲۷ المغنی ج ۲ س ۳۲۲ بروانع المجهد بروانع المجهد بروانع المجهد برواند برواند المحتور برواند المحتور برواند المحتور برواند المحتور برواند المام احمد ابوداؤد، نسانی اور ابن ماجه نیل الوطار ج اص ۳۹۲ اص ۳۹۲

امام احد بَن خَبْل رحمة الله عابَي فرمات بين كه كم فما ذكا جهور في والاكافر موجاف كسب قبل كياجائ كا، كونك الله ف فرمايا به فاؤا السُسَلَخ الله شُهُو المُحرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَلُ تُشُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَاقْعُلُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَابِ فَلُهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَاخْتُكُوا اللهُمُ كُلُّ مَرْصَابِ فَانُ قَالُوا وَ اقْتُلُوا الصَّلُوة وَ اتَوا الدَّكُوة فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ أَلَا اللهِ عَفُولُ مَّ حَيْدُمُ وسرة الوب، آيت هم مروع عن بيضواوَ موجب مرور ج من بيضواوَ موجب كروجهان بي ياوان والمان كالمحمود جي من بيضواوَ

سواگروه توبیکرلیس نماز قائم کریں اورز کو ق دیں توان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشے والامہر بان ہے۔

تواس آیت میں راستہ چھوڑ دینے کا تھم اس شخص کے لئے نہیں ہوگا جونماز چھوڑ دے کیونکہ وہ اس شرط کو پورانہیں کرتا ہے۔لہذااس کا قتل کرناعلی حالہ مباح رہے گا اور نماز نہ قائم کرنے والے کی راہ نہیں چھوڑ کی جائے گی۔اور اس کی دلیل بیصدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انسان اور کفر میں فاصلہ صرف نماز چھوڑ نے کا ہے بھی میصدیث دلالت کرتی ہے کہ نماز کا چھوڑ نا موجبات کفر میں سے ہے۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ جمار ہے تمہارے درمیان فرمہ فقط نماز ہے جو اس کوچھوڑ دے وہ کا فر

بیر حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ نماز کا چھوڑنے والا کا فر ہوجا تا ہے۔علامہ شوکا نی نے اس رائے کوتر جیح دی ہے اور فر مایا ہے کہ حق یہ ہے کہ شخص کا فر ہے اور واجب افتتل ہے اور بعض اقسام کفرایسی ہیں جو مغفرت اور شفاعت سے مانع نہیں ہوتیں (بعنی کفر کی بعض اقسام ایسی میں کہ جن کا مرتکب مغفرت اور شفاعت کاحق دار ہوسکتا ہے )۔

میرارجان پہلی رائے کی طرف ہے یعنی نماز کا ترک کرنے والا کا فرنہیں ہے، کیونکہ بکٹرت ایسے دلائل وارد ہیں جواس پردلالت کرتے ہیں کہ مسلمان کلمہ پڑھ لینے کے بعد جہنم میں ہمشے نہیں رہ سکتا ہے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے جس شخص نے لا الدالا اللہ کہد ویا اور اللہ کی علاوہ معبودان یا طل کی تکفیر کر دی تو اس کا مال اورخون محترم ہوگیا ، اور اس کا حساب و کتاب اللہ کے سپر دہ وہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم ہے وہ شخص بھی نکل فرمایا جہنم ہے وہ شخص بھی نکل فرمایا جہنم ہے وہ شخص بھی نکل آئے گا جس نے لا الدالا اللہ کہد ویا اور اس کے دل میں ایک گذم کے دانے کے برابر بھی جھلائی ہوجہنم کی آگ سے وہ شخص بھی نکل آئے گا جس نے لا الدالا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک گذم کے دانے کے برابر بھی بھلائی ہوجہنم کی آگ سے وہ شخص بھی نکل آئے گا جس نے لا الدالا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک گندم کے دانے کے برابر بھی بھلائی ہوجہنم کی آگ سے وہ شخص بھی نکل آئے گا جس نے لا الدالا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی بھلائی ہوئی۔ ●

۔ جمہورفقہاء کے ہاں( ماسوااحناف)نماز کے ترک کرنے والے کے تل کرنے کاطریقہ یہ ہے کہ کلوار سے اس کی گردن ماردی جائے اگر تق برکر سر

۔۔۔۔۔یہ صدیت پانچوں اصحاب نے روایت کی ہان دونوں احادیث کے مضمون پر شتمل اور احادیث بھی منقول ہیں۔ نیسل الناوطار ج اص ۲۹۵ اور بعد کے صفحات۔ المحالم نیس کے اس ۲۹۵ سے ۱۹۹ اور احادیث بھی ملاحظہ کریں۔ نیسل الماوطار ج اص ۲۹۱ اور بعد کے شخات۔ امام سلم نے یہ صدیث حضرت طارق انجی رضی اللہ عذہ سے روایت کی ہے، جامع الماصول ج اص ۱۹۱ سے ۱۹۹ می دیش حضرت الس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ اسے ۱۹۹ سے ۱۹۹ سے

نماز کی فرضیت کا تاعمر برقر ارر ہنا.....نماز کس حال میں معانے نہیں ہے، حالت حضر ہویا سفریا حالت مرض ہوسلمان جب تک زندہ ہواس پرنماز لازم ہے بشرطیکہ اس پر عقل کے غائب ہونے اور ہوش وحواس کھودینے کی کیفیت طاری نہ ہواسلام نے نماز اداکرنے کے طریقے میں ہولت اور آسانی پیدا کی ہے جیسے صلاۃ الخوف میں اور مریض کی نماز کا طریقہ جیسے بھی وہ اداکرنے پر قادر ہو کھڑے ہوکر بیٹھ کر پہلو کے بل، گدی کے بل (سرکے بل منہ کے بل) کا سرکے یا آئکھول کے اشارے سے یاصرف۔

دل ہی دل میں ارکان اداکرنے سے وغیرہ ۔اور جو محض کسی آپریش وغیرہ کے نتیج میں خون میں لت بت ہویا اس کے ساتھ السی تھیلی بندھی ہوئی ہوجس میں خون جار ہا ہو، یا ٹوٹی ہٹریوں پر پلستر وغیرہ چڑھا ہوا ہووغیرہ تو وہ محض اسی حالت میں نماز پڑھے گاسب قدرت وضویا تیم م سے پھر شفاء ہوجانے کے بعداحتیاطا وہ نماز کا اعادہ کرلے۔

# دوسری فصل .....نماز کے اوقات

سنت نبوید نے نماز کے اوقات کی بہت باریک بنی ہے تحدید فرمائی ہے اول وقت 🗨 کی اور آخروفت کی۔

حضرت جابر بن عبدالقدرض التدعنہ روایت فرماتے ہیں کہ بی کریم صلی القدعلیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرئیل علیہ السلام حاضر بوئے اور فرمایا: انتھے اور نماز اوا کیجے ، آپ نے ظہر کی نماز اوا فرمائی جب سورج ذهل گیا گھروہ عصر کے وقت تشریف لائے اور عرض کیا: انتھے اور نماز اوا کی جب ہر چیز کا سابیاس کے مثل بڑھ گیا گھروہ مغرب کے وقت آئے اور عرض کیا: التھے نماز اوا فرمائی جبر شفق غروب بوئی۔ وقت آئے اور نماز اوا کی جب ہوئی۔ وقت آئے اور فرمایا: انتھے اور نماز اوا کی جب ہوئی۔ وقت آئے اور نماز اوا کہ بھر ہوئی۔ وقت آئے اور نماز اوا کی جب ہر چیز کا سابیدو چند ہوگیا ہے ہم شل ہوگیا، گھروہ عصر کے دوت آئے اور نماز اوا کی جب ہر چیز کا سابیدو چند ہوگیا گھر مغرب کے لئے ای وقت آئے جس وقت کی وقت آئے اور نماز اوا کی جب ہر چیز کا سابیدو چند ہوگیا گھر مغرب کے لئے ای وقت آئے جس وقت کی وقت آئے اور نماز اوا کی جب ہر چیز کا سابیدو چند ہوگیا گھر مغرب کے لئے ای وقت آئے جس وقت کی وقت آئے ہوں کہا دونیاں وقت آئے جس وقت آئے در مغرب اور نماز اوا کی جب ہر چیز کا سابیدو چند ہوگیا گھر مغرب کے لئے ای وقت آئے جس وقت کی نماز اوا کی جب ہر چیز کا سابیدو چند ہوگیا گھر مغرب کے لئے ای وقت آئے جس وقت کی نماز اوا کی جب خوب روخی اور فرمایا : الشے نماز اوا کی جب کی اور نماز کی جب خوب روخی اور فرمایا : الشے نماز کو اوقت ہوئے ہیں ماسوام خرب کی نماز اوا کی جب کی کر ہوئے کا کر ہی کہ مناز اوا کی تھر سے بار اس کی من کر کہ مناز کی کر ایت پر اور اس کو متار سے نماز کر گئی کر ایت پر اور اس کو متار سے نماز کر گئی کر ایت پر اور اس کو متار سے نماز کر گئی کر ایت پر اور اس کو متار کی کی کر ایت پر اور اس کو متار کی کر کر نے کی کر ایت پر اور اس کو متار سے نماز کی کر کر نے کی کر ایت پر دوالت کر تی ہے۔ خور کی ہوئی کر کر نے کی کر ایت پر دوالت کر تی ہے۔

ان احادیث کی بناء پرفقبهاء کرام نے ہرنماز کے وقت کی تشریح ووضاحت مندرجہ ذیل طریقہ کار کے مطابق فرمائی ہے 🐿 اوراس پر

ا فیجر کا وقت .....ی میں مادق کا طلوع ہونے ہے کیکر سورت کے طلوع ہونے تک رہتا ہے، اور میں صادق سے مرادوہ سفیدی ہے جو افق میں عرضاً (چوڑائی) میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں میں کاذبہوتی ہے، یدہ میں ہوتی ہے، یدہ میں کا طرف آخی ہوئی آ سان کے بچ میں ظاہر ہوتی ہے جیسے سرحان (بھیڑیے) کی دم ● اس کے بعد پھراندھرا ہوجا تا ہے۔ پہلافتم (بعن میں صادق) وہ ہے جس سے احکام شریعت متعلق ہوتے ہیں یعنی روز ہے کی اور میں کے وقت کی ابتداء اور عشاء کے وقت کا اختتا م، اور دوسر کی قتم (یعن میں کا ذب) ہے کوئی تھم شری متعلق نہیں ہوتا ہے۔ دلیل اس کی نبی کر میں ملی اللہ علیہ وسلم کا بی قول ہے میں دوطرح کی ہیں، ایک وہ جو کھانے پینے کو ممنوع کردیتی ہے اور نماز کو حلال کردیتی ہے دوسری وہ جس میں نماز حرام ہوجاتی ہے، یعنی فجرکی نماز ، اور کھانا حلال ہوجاتا ہے۔ ●

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں جوامام مسلم نے روایت کی ہے منقول ہے سے کی نماز کا وقت فجر کے طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے جب تک کہ سورج نہ نکلے ،اور سورج نکلنے کے بعد سے ظہر تک کا وقت مہمل کہلا تا ہے،اس میں کوئی فرض اوانہیں کیا جاتا ہے۔

۲ فلم کا وقت .....سورج کے زوال کے بعد سے ہر چیز کا سابیاس کے سابیاصلی کے علاوہ اس کے برابر ہوجانے تک رہتا ہے، سے صاحبین کی رائے ہے جس پراحناف کے ہاں فتو کل ہے اور ائم ہٹلٹ کا قول بھی یہی ہے۔ اور ظاہر الروایہ کے مطابق جو کہ امام ابوطنیف کا قول ہے، اس کا آخری وقت اس وقت تک ہوتا ہے جب ہر چیز کا سابیاس کے دو چند ( ڈبل ) ہوجائے تا ہم چونکہ بیوفت بالا تفاق عصر کا ہے اس لئے ظہر کی نماز کواس نے بل اور کی لینا جا ہے ، کیونکہ عبادات کے بارے میں احتیاط کا پہلوا نیانا جا ہے۔

زوال ممس کا مطلب ہے سورج کا بچ آسان سے ڈھلنا اور سورج کے دسط آسان تک پہنچنے کو وقت استواء کہا جاتا ہے۔ اور جب سورج مشرقی جہت سے مغربی جہت کی طرف بڑھتا ہے و زوال محقق ہوجاتا ہے۔

زوال کواس طرح پہچانا جاسکتا ہے کہ انسان کی قامت یا کوئی ستون یالکڑی وغیرہ ہموارز مین پھر کھڑی کر دی جائے اس کا سامیا آرگھٹ رہا ہوتو پیزوال ہے قبل کا وقت ہے اور اگر سامی تھم رجائے گھٹے بڑھے ہیں قربیا ستواء کا وقت ہے، وار جب سامیہ بڑھنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ زوال ہوچکا ہے۔

توجب کسی چیز کے اصلی سائے ( یعنی وہ سایہ جواس چیز کے حالت استواء ٹمس کے دقت تھا) ہے اس کا سایہ بڑھ جائے یا سورج مغر نی جانب ڈھلنا شروع ہوجائے تو ظہر کا دفت شروع ہوجا تا ہے اور جمہور فقہاء کے نزدیک اس کا دفت کسی چیز کے سائے کے اس چیز کی طرث مقدار اور لمبائی میں ہوجانے برختم ہوجا تا ہے۔ اور یہ سایہ جواس چیز کے برابر ہوگا اس میں بیضر ورث ہے کہ وہ اس چیز کے اس سائے سے ذائد ہوجواس کا اصلی سایہ ہے یعنی جواستواء کے دفت تھا۔ ●

<sup>● …</sup> سرحان بھیڑیے اور شیر دونوں کو کہتے ہیں یہاں مراد ساہ بھیڑیے کی دم ہے کہ اس کی دم کا نچلا حصہ سفید اور اوپری حصہ سیاہ بوتا ہے، اور شیخ کا ذب چونکہ سیاہی اور سفیدی کا مجموعہ بوتی ہے اس لئے اس کو اس سے تشہید دی۔ ہی بروایت ابن خزیمہ اور حاکم۔ ان دونوں حضرات نے اس کو مسیح قرار دیا ہے، سبسل السسلام ج 1 ص 110۔ ہے سسی بھی چیز کا ایک سابی تو وہ ہوتا ہے جو سورت کے مین اوپر ہونے کے وقت اس چیز کے بالکل نیچے پڑر باہوتا ہے بیسا میسایۃ اصلی کہلاتا ہے باقی سابیہ جو ثار ہوگا وہ اس کے ملاوہ ہوگا۔ متاجم

أقِيم الصَّلُو لَا لِيُ لُوْكِ الشَّنْسِ ..... سورة بن اسرائيل آيت نمبر 44 اورنماز قائم كروسورج كي ذهل جانے پر-

دلوک ہے مرادز وال ہے۔

سا عصر کا وقت .....عصر کا وقت ظهر کا وقت ختم ہوجانے پر شروع ہوتا ہے۔ اور ظهر کا وقت ای تفصیل اور اختلاف کے مطابق ختم ہوتا ہے جو او پر بیان ہوا۔ یعنی عصر کا وقت جب شروع ہوجائے ۔ جمہور کے بان ہوا۔ یعنی عصر کا وقت جب شروع ہوجائے گا امام ابوحنیفہ کے ہاں جب تک دوشل سائے سے نہ بڑھے وقت شروع منہیں ہوگا۔

اکثر فقباء سورج پیلا پڑجانے پرعضری نماز کو کروہ گردانتے ہیں کیونکہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پیمنافق کی نماز ہے جو بیٹھا سورج کود کھتار ہتا ہے، اور جبوہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان پہنچتا ہے تو یہ کھڑا ہوکر چارٹھونگیں ماردیتا ہے اللہ کو بالکل معمولی سایا دکرتا ہے ہیں اس طرح دوسری حدیث میں ہے عسر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج پیلانہ پڑجائے۔ ●

اورعمری نمازی صلاة و طی ب (جوقر آن کی اس آیت میں نہ کورہ بے کافظُوا عَلَی الصّلَوَاتِ والصلاة الوسطی) دلیل اس کی وہ حدیث ہے جو حضرت عائشرض اللہ عنہانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی ہے کہ آپ نے پڑھا خسافی السطی العدادی الصلاة الوسطی اور صلاة وسطی سے عمری نماز مراد ہے ⊙ حضرت ابن مسعوداور حضرت سمرہ سے روایت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسطی الصلاة الوسطی عمری نماز ہے۔ •

اوراس کووسطی (درمیانی) اس لئے کہا گیا ہے کہ بیدوودن کی اوردورات کی نمازوں کے جیمیں پڑتی ہے۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ نمازكابيان وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ نمازكابيان وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ في من من من كري وجديث

امام ما لک رحمة الله علیه کامشہور قول میہ ہے کہ فجر کی نماز صلاۃ وسطی ہے کیونکہ نسائی کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے قل کر دہ حدیث اس کی مؤید ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ عایہ وسلم نے ایک مرتبدات کوسفر کیا اور رات کوایک جگہ پڑاؤڈ الاآپ کی آئھ جب کھی جب سورج تھوڑ ایا پورانگل آیا تھا۔ آپ نے اس وقت تک نماز ادانہ کی جب تک سورج بلند نہیں ہوگیا آپ نے نماز ادا فرمائی۔اور بیصلاۃ وسطی ہے۔ پہلی رائے زیادہ صبحے ہے کیونکہ اس بارے میں منقول احادیث سطح ہیں۔

، معرب کا وقت ....اس کا وقت بالا جماع سورج غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے یعنی سورج کی تکمیکم ل غائب ہوجانے پراور جہور فقہا ۽ ليعنی احناف حنابلہ اور اظہر قول شوافع کا بھی یہ ہے اور بیامام شافعی کا ند ب قدیم ہے، ان کے نزدیک اس کا وقت شق کے غائب

ہونے تک رہتا ہے۔ کیونکہ صدیث میں ہے مغرب کاوقت اس وقت تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو۔ •

صاحبین حنابلہ اور شوافع کے ہاں شفق سے مراد سرخ شفق ہے کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے منقول ہے کہ شفق سے مراد ہم فی ہے ہوں اس اس ہونے نے ہاں اس کے ادر عموان ہوتی ہے۔ اس کے بعد سیاھی آتی ہے۔ ان دونوں شفق میں سے مراد وہ سفیدی ہے جوافق میں ہوتی ہے اور عموان سرخی ختم ہونے کے بعد نمود ار ہوتی ہے۔ اس کے بعد سیاھی آتی ہے۔ ان دونوں شفق میں تین در جوں کا فرق ہے، اور ہر در جہ چار منٹ کا ہوتا ہے گویا شفق اجر سے بارہ منٹ مؤخر ہوتی ہے ) ان کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے اور مغرب کا آخری وقت جب ہوتا ہے جب افق سیاہ ہوجائے کی یہ بات حضرت ابو بکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت معاذ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے منقول ہے۔

مالکید کامشہور تول اورامام شافعی کا جدید نہ ب جو کہ غیر اظہر ہے اور شوافع کے ہاں معمول بھی یہی ہے کہ: مغرب کا وقت وضوء کرنے سرعورت کا اہتمام کرنے اذان وا قامت اور پانچ رکعات کی اوائیگی کے بقدر رہتا ہے۔ یعنی اس کا وقت مضیق ( تنگ ) ہے لمبانہیں ہے۔ کیونکہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے نبی کر میصلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں دنوں میں ایک ہی وقت میں نماز پڑھائی جسیا کہ حضرت جابرضی اللہ عندوالی حدیث میں ہے جو پہلے گزری نواگر مغرب کا کوئی اور آخری وقت ہوتا تو اس کو ضرور بیان فرماتے جسے باتی نمازوں کے اوقات بیان عندوالی حدیث میں ہے۔ وورسرے حضرات میے کہہ کرروکرتے ہیں کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے مختار اور فضلیت والا وقت بیان کیا اور وقت جواز جو کہ جمار ااختلافی مسئلہ ہے تو حدیث میں اس ہے کوئی تعرض نہیں۔

عشاء کا افضل اور مختار وقت ایک تمهائی رات یا آ دمی رات ہے دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں انہیں تھم دیتا کہ وہ عشاء رات کے تمهائی یا نصف تک مؤخر کر دیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو آ دھی رات تک مؤخر کیا بھر اسے اوا فر مایا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کہ عشاء کی نماز کا وقت آ دھی رات تک ہوتا ہے۔ 
آ دھی رات تک ہوتا ہے۔

رئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کافی تاخیر فرمائی یہاں تک کہ رات کا بڑا حصہ گزرگیا اور اہل مبحد سو گئے پھر آپ تشریف لائے اور نماز پڑھی اور فرمایا: بے شک بیاس کا وقت ہے آگر میں اپنی امت پر اس کو بھاری نہ بجھتا ہو اوس حدیث میں اگر چہاس کا اشارہ ہے کہ عشاء کے مختار اور افضل وقت کوآ دھی رات کے بعد بھی ہونا چاہئے کیکن اس حدیث کی تاویل کی گئی ہے اور عامة اللیل رات کے بڑے جھے سے مراد بہت ساحصہ ہے اکثر حصہ شب مراذ ہیں۔

وتر کااول دقت عشاء کی نماز کے بعد ہے اور اس کا آخری وقت طلوع فجر سے بہلے بہلے تک ہے۔

افضل یا مستخب وقت .....نمازوں کے افضل یا مستخب وقت کے بارے میں فقہاء کی مختلف آراء ہیں احناف فرماتے ہیں ہی کہ مردوں کے لئے فجر کی نماز (اسفار) روشنی میں پڑھنامستخب ہے (یعنی جب تھوڑی بہت روشنی ہوجائے) کیونکہ نبی کر می صلی اللہ عالیہ وسلم نے فرمایا ہے فجر کی نماز کوروشن کر کے پڑھو یہ بڑے اجرکا باعث ہے اور اس کی عدیہ ہے کہ سفیدی اور روشنی ہونے کے بعد جب نماز شروع کی جائے تو قر اُت مسنونہ کے ماتھ ادا کی جاسے ۔قر اُت مسنونہ کا مطلب ہے ترتیل کے ساتھ اس کے ۔اور دوسری وجدروشنی میں پڑھنے جاسکیں ،اور اتناوقت ہے کہ نماز خراب ہونے کی صورت میں طہارت کے ساتھ اس کو دوبارہ ادا کیا جاسکے ۔اور دوسری وجدروشنی میں پڑھنے کے افضل ہونے کی بیہ ہے کہ اس طالت میں پڑھنے ہے نمازی زیادہ شریکہ ہو کئیں گے ،اور جلدی پڑھ لینے سے نمازی کم شریک ہو یا کیں کے ،اور جلدی پڑھ لینے سے نمازی کم شریک ہویا کیں حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے والا ممل کرنا آسان ہو سکے گا جو حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے اور صدیث میں ہے کہ جو تض فجر کی نماز باجماعت اداکر سے پھر بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہے صورت تک پھر دورکعت اداکر نے تواس کو ایک مکمل حج کا کہ کمل عمل عمر ہے گاؤں سے گا۔

خواتین کے لئے اندھیرے میں فجر اداکرنا فضل ہے کیونکہ بیزیادہ باعث ستر ہے فجر کی علادہ نمازوں میں آئہیں مردوں کے جماعت سے فارغ :و نے کا انتظار کرنا چاہئے۔اسی طرح اندھیرے میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے پڑھنا فضل ہے جب وہ حج کررہے ہوں اور مزدلفہ میں ہوں۔

اورگرم علاقوں وغیرہ میں گرمیوں میں ظہر کی نمازنسبٹا ٹھنڈرااور مؤخر کر کے پڑھنامستحب ہے اورا تنامؤخر کرنا چاہئے کہ چیزوں کا سامیہ بننے

عصر کومطلقاندۂ خرکر کے پڑھنامستحب ہے تا کہ نوافل ادا کرنے کی گنجائس زیادہ اسے نیادہ ٹل سکے ، تا ہم اتنامۂ خزئیں کرنا جا ہے کہ سورٹ میں تغیر پیدا ہوجائے اوراس کی روشنی کم ہوجائے ،اوراس کود کھنے ہے آئٹھیں ، چندھیا کین نہیں ،خواہ سردی کا زمانہ ہویا گرمی کا ،وجہ تاخیر کے افضل ہونے کی یہ ہے کہ زیادہ نوافل اِداکرنے کی گنجائش مل جاتی ہے ، کیونکہ عصر کے بعد نوافل مکروہ ہوتے ہیں۔

مغرب کومطلقا جلدی ادا کرنافضل ہے۔ ابندااذان مغرب اورا قامت کے مابین صرف تین آیات کی بقدریا تھوڑی کی دریم بیٹنے کے بقدر فصل کرنے کی اجازت ہے، اس کی تاخیر مکروہے کیونکہ اس میں یہودیوں سے مشابہت ہے اور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے مابیت کی اجازت ہے، اس کی تاخیر مکروہے کیونکہ اس میں کہ مدہ و امت اس وقت تک خیر پررہے گی۔ یا بیہ کہا کہ فطرت پررہے گی جب تک وہ مغرب کو اتنامؤ خرنہ کرے کہ ستار ۔ آپ میں کہ مدہ و جا کیں (یعنی اسے زیادہ ہوجا کیں کرآپس میں گر مدہ و خاکیس)۔ 4

بین کردن ہے۔ رات کی پہلی تہائی تک عشاء کامؤخر کرنا افضل ہے بادل نہ ہونے کی صورت میں بادلوں کے ہونے کی صورت میں اس کی بھیل متقب ہے۔دلیل وہ احادیث میں جو پہلے گزریں کہ اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں ان کو تکم ذیتا کہ وہ عشاء کو تبائی رات یا نہ ف رات تک مؤخر کریں۔

جو خص رات کونوافل پڑھنے کا عادی ہو ( یعنی تبجد پڑھنے کا) اور رات کو جاگئے کا اس کو بھروسہ ہواس کے لئے ، تر کو آخری رات تک مؤخر کرنا فضل ہے۔ اور اگر اپنے جاگئے کا بھروسہ نہ ہوتو سونے سے بل پڑھ لینا چاہئے۔ کیونکہ حدیث میں ہے جو شخس خدشہ محسوس کرے کہ وہ رات کے وہ رات کے وہ رات کے وہ رات کے قرمیں نہیں اٹھ سکے گاتو اس کو چاہئے کہ وہ پہلے ہی وتر اداکر لے اور جو آخر میں اٹھ کراداکر نے کا خواہشند ہوتو وہ رات کے آخر میں اداکرے کیونکہ رات کی نماز حاضر کی جاتی ہے ( یعنی متبول ہوتی ہے یا فرشتے اس کے پڑھنے والے کے پاس آتے ہیں ) اور سے افضل ہوتی ہے۔ ●

مالکی فرمات بیس کر افضل وقت مطلقاً ہرنماز کے لئے ظہر ہویا کوئی اورا یک فرویز ھے یا ہماعت سے پڑھی جائے سردی کی شدت ہویا گری کم ہو ہرحالت میں پیبلا وقت ہے کیونکہ اول وقت میں اللہ کی خوشنو دی ، وتی سے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ کی خوشنو دی ، وتی سے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ کی خوشنو دی ، وتی سے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ کی خوشنو دی ہے کہ والے کے جواب میں فرمایا تھا، جس نے بوچھاتھا؛ کون ساتم اللہ کوسب سے زیادہ پہند بدہ ہے؟ آپ نے فرمایا: اپنے وقت پرنماز اوا کر باق یا بیفرمایا اول وقت میں اللہ کی خوشنو دی ہے اور آخر وقت میں اس کی مغفرت ہے کہ اہذا فجر عصر اور مغرب میں تعمیل انتمال ہے۔

<sup>•</sup> نصب الوایه ج اص ۴۳۳. پیددیث اما ابود اؤد فرانی شن ابود اؤدیش روایت کی جد مصب الوایه ج اص ۲۳۱. بروایات امام مسلم از دخترت جابرین میداند رختی انتدعند نصب الوایه ج اص ۴۳۰. الشرح المصغیر ج اص ۴۳۰ اور بعد کے صفحات المشرح المسجور وللد سوقتی ج اص ۴۵ و اور بعد کے صفحات المقوانین الفقهیة ص ۳۳۰. پیددیث ام بخاری اورد ارقطنی و نیم و فیرت این مسجور نئی الله منت ساور این کی خوانی و نیم و فیری کے مطابق قرار دیا ہے تعظیمین کے الفاظ بین النصل قلو قتها و میدیث ام ترقدی مسجور نئی الله منت منافعی میردیث الم ترقدی فیرونت کی جاری تا الله کی خوشنووی نیک لوگوں کے لئے بوتی ہے اور معقومت و محافی غالب یہ ہے کہ وہ تی بر سے والوں کے لئے بوتی ہے اور معقومت و محافی غالب یہ ہے کہ وہ تی برست والوں کے لئے بوتی ہے اور معقومت و محافی غالب یہ ہے کہ وہ تا ہوگا ہے۔

الفقة الاسلامي وادلته .... جلداول \_\_\_\_\_ تماز كايمان

تا ہم مشہور تول کے مطابق افضل ہے ہے کہ ظہر کوسر دی اوگر می دونوں میں اتنامؤ خرکیا جائے کہ انسانی قد کے اصلی سائے کے علاوہ چوتھائی سایہ بن جائے یعنی بفقدر ذاع سایہ بن جائے۔اسی طرح اتن بدت تک تاخیر جتنی در میں چوتھائی قد (ایک ذراع) سایہ بنتا ہے نماز کو جماعت ہے اداکر نے کے لئے یااس میں اضافہ ہونے کے لئے مستحب ہے تا کہ نماز باجماعت کا ثواب پاسکے۔ادراگر شدیدگر می کا موسم ہوتو ظہر کو شنڈ ا کر کے مزصلے کے لئے تاخیر مستحب ہے۔

مدونہ میں مذکورا کی ضعیف قول کے مطابق مساجد میں عشاء میں قلیل تاخیر مستحب ہے، تاہم علامہ دسوقی کے بیان کے مطابق رائح مطلقا میں ہے کہ عشاء کو جماعت کے لئے مقدم کرنا فضل ہے۔

۔ خلاصہ یہ ہے کہ اول وقت میں ادا کر نامطلقا اضل ہے سوائے اس صورت کے کوئی شخص جماعت کا انتظار کرے یا گرمی کی صورت میں ظہر کو شنڈے وقت میں پڑھنے کی صورت میں۔

مغرب کوعشاء کہنا اورعشاء کوعتمہ کہنا مکر وہ ہے کیونکہ اس بارے میں ممانعت وارد ہے ● عشاء کی نماز ہے بل سونا اوراس کے بعد بات چیت کرنا مکر وہ ہے ماسوا بھلائی کے باتوں کے کیونکہ صحاح ست کے حضرات نے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلمی اللہ نعلیہ وسلم اس عشاء کومؤخر کرنا پہند فر ماتے ہتے جس کولوگ عتمہ کہتے ہیں اور آپنماز سے بل سونا اور اس کے بعد بات چیت ناپہند کرتے تھے۔

حنابلہ فرماتے ہیں کہ نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے ماسواعشاء کی نماز کے اور شدیدگری میں ظہر کے علاوہ اور بادلوں کے ہونے کی صورت میں مغرب کے علاوہ کہ ان تینوں نماز وں کوان صورتوں میں مؤخر کرنا افضل ہے۔عشاء کی نماز اس کے آخری وقت تک مؤخر کرنا وفضل وقت ہے، مستحب ہے یعنی تہائی رات یا نصف شب تک بشرطیکہ نمازیوں پریاان میں سے پچھ پر بھاری نہ ہوالی صورت میں اس کومؤ خرکر نا مکروہ وہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم کے اس قول پڑمل کرتے ہوئے کہ اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں ان کو تھم دیتا کہ وہ عشاء کو تبائی رات یا آ وھی رات تک مؤخر کر دیں۔ دوسری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخفیف برینے کا تھم فرمایا کرتے تھے امت پر نرمی کی ضاطریہ

گرمی ہونے کی صورت میں ظہر کو بہر حال مؤخر کرنامتھب ہے اور عشاء کے وقت میں اس کی تعجیل مستہ ہے اس حدیث کی بناء پر جو پہلے گزری کہ جب گرمی ہوھے تو ٹھنڈے وقت میں نماز ادا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے بڑھنے کی وجہ سے بیوتی ہے۔

• معنی المعتاب ج ا ص ۱۲۵ اوربعد کے شخات، المهذب ج ا ص ۵۳ فی پیلی چیزی ممانعت بخاری کی روایت میں ہے کہ تمبارے مغرب کی نماز کے نام پر بدو ہر تر غالب نہ آ جا کیں بدو مغرب کوعشاء کہا کرتے تھے دوسری چیزی ممانعت سلم کی روایت ہے کہ تمباری نماز کے نام پر احراب ہے تر غالب نہ آ جا کی خود و دو تو او تو او تو او تو او تو او تو او تو کو اند چیز کے ممانعت سلم کی روایت میں ہواونوں کو اند چیز کے بیل کے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ساونٹ کے دود و دو تو کو اند چیز کے بیل کے جاتے ہیں اور ایک روایت میں کرتے ہیں ( یعنی عتمہ ( رات و برے کئے جانے و میں مفہوم ہیں ہو ہے کہ بیل کی جانے کا مرات اند چیز کے میں کرتے ہیں ( یعنی عتمہ ( رات و برے کئے جانے والی چیز ) ہے مراد یو عشاء لیتے ہیں جب کہ اصلا یہ دود و دو دو و و میں کہ کام م ہے ) یہ دوسری حدیث امام احمد نسائی اور ابن ماجد نے بھی نقل کی ہے۔ نیسل اللوطار ج ۲ ص ۲ ۱ ۔ ۱۹ المعندی ج ۱ ص ۲ ۹۵٬۲۸۸ میں کشف القناع ج ا ص ۲ ۹۵٬۲۹۱.

الفقه الاسلامي وادلته .....جلِداول \_\_\_\_\_\_\_\_\_لفقه الاسلامي وادلته .....

ابرآ لود ہونے کی صورت میں مغرب اور ظہر کی تاخیر مستحب ہے اور عصر اور عشاء کی تنجیل مستحب ہے ، کیونکہ ایسی صورت میں بارش ، ہوااور مشند وغیرہ جیسے عوارض پیش آنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو کہلی نماز کومؤخر کر کے دونماز وں کے مانین جمع کرنے کاعمل بارش دغیرہ سے سیخنے کے لئے اور دوسری نمازوں کوجلدی پڑھ لینے میں اس مشقت و تکلیف ہے بچناممکن ہوتا ہے جوان عوارض کی بناء پر لاحق ہو کتی ہے حنابلہ کے ہاں عشاء کوعتمہ کہنامستخب نہیں ہے،حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب سی کوعتمہ کہنا سنتے تو غضبنا ک ہوجاتے اور جینچتے اور فرماتے کہ بیرعشاء ہے۔ خلاصہ بہ ہے کہ فقہاء کا انفاق ہے کہ افضل وقت اول وقت ہے احناف فجر میں اسفار ( روشنی میں کر کے بیڑھنا ) کوافضل سمجھتے ہیں ،جمہور

اس کوجلدی پڑھنے کوافضل کہتے ہیں،اورسب حضرات ظہر کوٹھنڈے دقت میں پڑھنے کومتحب قرار دیتے ہیں،احناف عصر کومؤخر کر کے پڑھنے کوافضل سمجھتے ہیں مالکیہ اس شخص کے لئے تاخیر کومنتحب قرار دیتے ہیں جو جماعت کے انتظار میں ہو۔ادر حنابلہ عشاءکو مؤخر

کرنے کومستحب قرار دیتے ہیں ای طرح ابرآ لودموسم میں بارش کے خدشے کے پیش نظر ظہر اور مغرب کوجمع بین الصلا تین دونمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کے لئے )متحب قرار دیتے ہیں۔

نمازکس وقت میں اواشدہ شار ہوگی؟ اس لئے شریعت کی طرف سے خاص کردہ یہ بات تو ہر محض جانتا ہے کہ نماز اگر اینے وقت میں سے سمسی بھی جھے میں ادا کرلی جائے تو وہ اداشار ہوتی ہے، اوراگر وقت کے دوران ہی اسے پہلی دفعہ میں سی خلل یا فسا دواقع ہونے کی بناء پر دوبارہ اداکیا جائے تواس کواعادہ (نمازلوٹانا) کہاجاتا ہے اور وقت مقرر گزر جانے کے بعداداکی جانے والی نماز قضاء کہلاتی ہے تو قضاء کی تعریف ہوئی، واجب چیز کوونت گزرنے کے بعدانعام دینااورا گرنمازی کوونت میں نماز کاصرف کچھ حسہ ہی مل سکا تو کیاوہ نماز اداشار ہوگی پانہیں؟ فقہاء کی اس بارے میں دوشم کی آ راء ہیں پہلی رائے احناف کی ہے اور حنابلہ کی بھی راجج قول کے مطابق یہی رائے ہے دوسری رائے مالکیہ اور

ا \_ پہلی رائے .....احناف کے نزد یک اورامام احمد بن طنبل رحمة الله علیہ ہے منقول دوروایتوں میں راجج قول کے مطابق 🗨 حنابلہ کے بزد یک بھی نماز کے خاص مقررہ وفت میں اگر تکبیرتجریمہ کہ دی تو اس کی نماز اداء شار ہوگی۔خواہ اس شخص نے عذر کی وجہ سے نماز مؤخر کی ہو جیسے حاکضہ جو بالکل آخروقت میں پاک ہوئی ہویا پاگل کو بالکل آخروقت میں افاقہ ہوا ہواورخواہ اس مخص نے بلاعذرا تنامؤخر کیا ہو۔ دلیل حضرت عائشه رضی الله عنبها والی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جس شخص نے عصر کا ایک سجدہ سورج غروب ہونے سے قبل بالیایا فجر کی نماز کاایک سجده سورج طلوع ہونے ہے بل پالیا تواس نے نماز کو پالیا**ہ** اور بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں فلینٹھ صلاتہ (تووہ ا پنی نماز پوری کرلے )اور یہایسے ہی درست ہے جیسے مسافر کامقیم کی نماز کو پالینایا جماعت کو پانا ،اوراس لئے بھی درست ہے کہ بقیہ نمازاس كے تاكع شار ہوكى ، جووقت ميں ادا ہوا ہے۔

۲۔ دوسری رائے ..... یہ مالکید کی اور اضح تول کے مطابق شوافع کی رائے ہے ان کے ہاں نماز جب اوا شار ہوگی جب ایک ممل رکعت دو بحدول سمیت وقت میں ادا ہوئی ہواور اگر ایک رکعت ہے کم وقت میں ادا ہوئی ہوتو وہ قضاء شار ہوگ دلیل اس کی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جوشخص نماز کی ایک رکعت یا لےاس نے یوری نمازیا لی**ہ** مراد ہےاس نے اداءنمازیالی،اوراس کامفہوم بیہوا کہ جس نے یوری رکعت نہ یائی اس کی نماز اداشار نہیں ہوگی ان دونوں معاملوں میں فرق بیہ ہے کدرکعت نماز کے اکثر افعال پرمشتل ہوتی ہے اوراس کے بعد افعال اس کی طرح کے ہوتے ہیں، گویاان کو مکررانجام دیا جار ہاہوتا ہے۔ توبیاس کے تابع ہوجاتے ہیں۔

<sup>•</sup> البدر المختارج اص ١٤٧ كشف المقناعج اص ٢٩٨ المعنى جاص ٣٤٨ كروايت امام سلم احدث ألي اوراين ماجة الم امام سلم نے بیفر مایا ہے کہ تجدہ سے رکعت مراو ہے۔ 🖨 المشسوح الصغیر ج ا ص ۲۳۱ القوانین الفقھیه ص ۲۶ صغنی المعتاج ج ا ص ١٣٦ المهذب ج اص ٥٣ نهاية المحتاج ج اص ٢٨٠ فيل اللوطار ج ٣ص ١٥١

الفقة الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ نماز كابيان

اور بظاہریمی رائے سیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ بجدے سے مرادر کعت ہے۔ دلیل اس کی وہ بات سے جوامام سلم نے ذکر کی اور صحاح ستہ کے حضرات کی روایت ان الفاظ ہے جس شخص نے صحیح کی نماز میں سے ایک رکعت پانی اس نے .....(الی آخرہ)

وقت کے بارے میں کوشش اورغور وقکر ..... جو تھی نماز کے دقت کونہ جان سکے بادلوں کے ہونے کے سبب سے یااندھیری جگہ میں بند ہونے کے سبب یا ایسے تحض کے نہ ہونے کے سبب جو قابل بھر وسہ بواوراس کو بتا سکے اوراس شخص کے پاس گھڑی بھی نہ ہو جواس کو دقت بتا سکے تو وہ دفت کے داخل ہونے کا اندازہ لگائے اوراس بارے میں غور فکر کرے اور مختلف چیزوں مثلاً قران کریم کی تلات کی آ واز درس ومطالعہ وغیرہ اور نماز۔اس طرح سلائی کی آ واز اور آ زمودہ مرغ کی اذائن وغیرہ سے دفت کا اندازہ لگائے اور اپنظن و گمان کے مطابق عمل کر لے جواس کے گمان پرغالب ہواورا گروفت کے بارے میں بھٹی ضورت کا علم آ تکھوں سے دیکھنے سے عاجز ہونے کے سبب سے ہو پاکس اور سبب سے ہوتو اس صورت میں کوشش اورغور وفکر کرنا لازم ہوگا مثلاً نجریا سورت کے نکلنے کا معلوم کرنے کے لئے ٹکلنا اورا گران چیزوں کو انجام دیے کی قدرت ہوتو اس صورت میں کوشش اورغور وفکر وغیرہ جائز ہوگا واجب نہیں۔

اور اگر کسی قابل بجروسه اور پراعتاد محض نے مرد یا عورت نے وقت کے داخل ہونے کا اس کو بتایا اور وہ بھی جانتے ہوئے لیمنی خود مشاہدے کے بعد تو اس پڑمل کر لین اس کے لئے درست ہوگا، کیونکہ یہ ایک دین معالم کی خبر ہے جوغور وفکر کرنے والے کو قابل بجروسمآ دمی کی طرف ہے ہونے کی وجہ سے ماننا ہوگی جیسے رسول خدا کا فرمان ایک عام امتی کے لئے۔ ہاں اگروہ خود اپنے اجتہاد (غور وفکر ) سے اس کو بتا ہے تو اس پراس کی بات مانا لازم نہ ہوگا۔ کیونکہ ایک مجتبد پردوسرے جمتبد کی پیروئ لازم نہیں ہوتی۔

اوراگروقت کے شروع ہونے کے بارے میں شبہ ہوتواس وقت تک اداند کرے جب تک یقین نہ ہوجائے کہ وقت شروع ہو چکا ہے، یا اس کاظن غالب نہ ہوجائے کہ وقت شروع ہو چکا ہے اور اس صورت میں اس کے لئے نماز مبائے ہوگی تا ہم اس کی قدرے تا خیر پھر بھی مستحب ہے تا کیظن غالب میں مزید پختگی پیدا ہوجائے ہاں اگر وقت ہی نکلنے کا خدشہ ونے لگے تب تا خیر مستحب ندر ہے گی۔

اوراگراس کویقین ہوجائے کہ نماز قبل از وقت ہوئی ہے،خواہ وہ ایسے ثقہ اور بااعتاد تخص کے بتانے ہے ہی کیوں نہ ہوجس کی روایت تابل قبول ہواوراس نے اپنے مشاہدے ہے بتایا ہوتو شوافع کے اظہر قول کے مطابق اوراکٹر علماء کے نزدیک وہ قضاء کرے گا۔اوراگر قبل از 19کرنے کا یقین نہ ہوتو اس پر قضاء لازم نہیں ہوگ ۔قضاء لازم ہونے کی صورت کی دلیل وہ روایت ہے جس میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر اللہ عنہ نے فیجر کی نماز لوٹائی تھی، کیونکہ انہوں نے قبل از وقت اداکر کی تھی۔ دوسری بات بیر کہ نماز کی ادائیگی کا تھی وقت داخل ہونے پر ہی مکلف پر لازم ہوتا ہے،اور جب ذمہ سے وہ ساقط نہ ہوئی ہوتو علی صالہ وہ باقی رہے گی۔

نماز میں تاخیر کرنا۔ نماز کوآخروقت تک مؤخر کردینادرست ہے، دارقطنی کی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عند سے نقل کردہ ردایت کے مطابق نبی کریم سلی اللہ علیہ و تلے کہ اللہ وقت اللہ کی رضاو خوشنودی کا ہے اور آخروفت اللہ کی مغفرت کا ہے۔ دوسری بات بیہ ہے کہ اگر ہم تاخیر کرنے کو جائز نہ قرار دیں تولوگوں پر بردی تنگی ہوجائے گی ، البذاان کومؤخر کرنے کی اجازت دیدی گئی لیکن اگر کسی نے نماز آتی مؤخر کردی کہ دوران نماز نماز کا وقت نکل گیا (یعنی وہ نماز پڑھ دہاتھا) تو وہ خض گنبگار ہوگالیکن نماز بہر حال ہوجائے گی۔ 🇨

مکروہ اوقات ....سنت نبوی سے پانچ اوقات میں نماز کی ممانعت ثابت ہوتی ہے تین کا ذکرایک حدیث میں ہے، اور دو کا دوسر بی حدیث میں تین کا ذکر تو حضرت عقبہ بن عامرالجبنی رضی القدعنہ سے مروی روایت میں ہے جوامام سلم نے روایت کی ہے کہ تین وقت ایسے

 <sup>....</sup> مغنى المحتاج ج ا ص ١ ٣٤ المغنى ج ا ص ٩٥٠٣٨ ٢ بجيرمي الخطيب ج ا ص ٣٥٥. نهاية المحتاج ؛ ص ٢٨١.

المهذب ج ا ص ۵۳ المحرر في الفقه الحبلي ج ا ص ۲۸

الفقه الاسلامي واولته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ تماز كاييان.

ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیں نماز پڑھنے ہے منع فر ماتے تھے اور مردوں کی تدفین ہے بھی روکتے تھے۔

ا..... جب سورج طلوع موتا تهاجب تك كه وه اونجانه موجا تا- •

٣.....اورجس دقت سورج 👺 آسان ميس پېنچتا 🗗 جىب تك زوال نەبموجا تا ــ

٣ ....اورجس وتت سورج دُوبيخ كوبوتا . 🗃

ان تين اوقات مين خاص طور بردوامور مع جين:

ا....مردول کی تدفین۔

7 ہے۔ ہوں جاتی دواوقات کے بارے میں وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہےوہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا : صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوجائے اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہوجائے مسلم شریف کے الفاظ سے ہیں فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ ان دووقتوں میں صرف نماز بیڑ ہونا ممنوع ہے۔

#### يه پانچ ممنوع اوقات ہيں:

' ا.....فبر کی نماز کے بعد کاوقت جب تک سورج طلوع ہوکرا تناروثن نہ ہوجائے کہآ تکھوں میں سوئی کی طرح چیھنے گئے۔ ۲۔.... سورج کے طلوع ہونے کاوقت یہاں تک کہ وہ ایک نیزے کے برابراو پر ہوجائے لینی اس کے طلوع ہونے کے تین ساعت کہ ...

س.....وقت استواء € ميں يهال تك كرزوال موجائي يعنى ظهر كاوقت داخل جوجائے-

۴ ....سورج کے زردیڑ جانے کے بعدیہائٹک کدہ غروب ہوجائے۔

۵....عصر کی نماز کے بعدیہائتک کہسورج غروب ہوجائے۔

ان اوقات میں نماز اور نوافل کی ممانعت کی حکمت ہیے کہ پہلے تین اوقات میں نماز ہے ممانعت کی وجہ حضرت عمرو بن عنب، رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو سلم ابودا کو داور نسائی نے روایت کی ہے اور وہ بیہ ہے کہ سورج طلوع ہوتے وقت شیطان کی دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتی ہے اور کفار اس کے لئے عبادت وغیرہ کرتے ہیں اور رستواء شمس کے وقت جہنم میں آگ مجڑ کائی جاتی ہے اور اس کے درواز سے کھول دئے جاتے ہیں اور غروب کے وقت وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ اور کفار اس وقت عبادت کرتے ہیں تو حکمت یا تو سورج کے پیاری کفار سے مشابہت سے بچنا ہے یا یہ ہے کہ ذوال کا وقت وقت غضب ہوتا ہے۔

۔ اور فجر اورعصر کے بعد نوافل کی ادائیگی ہے ممالعت وقت کے اندر پائی جانے والی کسی خرابی کی وجہ ہے نہیں ہے بلکہ وقت گویا حکماً وقت خضر میں میں مثن اسے حقیق نفان فضل

کے فرض میں ہی مشغول ہے اور وہ حقیقی نفل سے افضل ہے۔

اوراس ممانعت سے حاصل ہونے والے علم کی نوعیت کے بارے میں تفصیل سے سے کہ حنا بلد کے ہاں ان پانچوں اوقات میں نفل مکروہ

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول \_\_\_\_\_\_ نماز کا بیان میں مروہ تنزیبی ہے۔احناف کے ہاں پانچوں اوقات میں مکروہ تحریکی ہیں، مالکیہ کے ہاں پہنے تین اوقات میں مکروہ تحریکی ہے۔احناف کے ہاں پہلے تین اوقات کے بارے میں بھی اصح قول یہی ہے۔ اور آخری دووقتوں کے بارے میں شافعی ندہب کامشہور قول سے ہے کہ ان میں پڑھنا مکروہ تنزیبی ہے۔

اور حرام ہونا یا مکروہ تحریم ہونا کا نماز کے نہ ہونے کا کس حیثیت میں تقاضا کرتا ہے اس بارے میں اختلاف کا ذکر آگے آرہا ہے۔ مکروہ نمازوں کی نوعیت کے بارے میں فقیاء کا اختلاف ہے:

ا\_تین اوقات بطلوع تمس غروب تمس،ونت استواء\_

احناف فرماتے ہیں کہ کہ ان اوقات میں ہرنماز مطلقا ممنوع ہے فرض ہویانفل ہویا واجب ہوخواہ وہ اس کی قضاء ہی کیوں نہ ہوجو فرے میں واجب ہونیا نماز جنازہ ہویا ہجرہ تلاوت ہویا ہجرہ ہوسوائے معتمد قول کے مطابق جمعے کے دن اس وقت فل پڑھنا اور اس دن کی عصر کی نماز اواکرتے ہوئے کراھت کا تقاضا یہ ہے کہ فرض اوائہیں ہوگا اور نہ ہی فرض ہے گئی چزیعنی واجب منعقد ہوگا۔ اور نفل شروع کر لینے ہے لازم ہوجائے گئی کراہت تحریمیہ کے ساتھ البندا اگر دوران نماز ان محروہ اوقات میں سے کوئی وقت شروع ہوجائے تو وہ نماز باطل ہوجائے گئی سوائے اس نماز جناز کے جو جنازہ اس وقت حاضر ہوا ہوا ور بحدہ تلاوت ہے جس کی آیت کی تلاوت اس وقت ہوئی ہوا دراس دن کی عصر کی آئی سے کہنی بلا کراہت منعقد ہوگی دوسری کراہت تنزیمیہ کے ساتھ اور ایقیہ چارکراہت تخریمی کے ساتھ۔

ان حضرات کی دلیل ان اوقات میں نماز پڑھنے کے بارے میں داردعمومی ممانعت ہےادر قضاءنماز کے درست نہونے کی وجہ میہ ہے کے فرض نماز کامل طور پر داجب ہوئی تھی لہٰذااس کی ادائیگی ناقص طور پر درست نہیں ہے۔

سورج کے طلوع ہوتے وقت اس دن کی فجر کی نماز درست نہیں ہے وجہ اس کی ہے ہے کہ یہ کامل وقت میں واجب ہوئی ہے اُلہذا فاسد وقت میں ادائیگی سے یہ باطل ہوجائے گی تا ہم عوام کواس کی ادائیگی سے منع نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس وجہ سے وہ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں،اوراس طرح اداکر لینا کہ کسی فقیہ کے نز دیک وہ جائز ہواس کے ترک کردیئے سے بہتر ہے۔اورعصر کی نماز کراہت تحریم ساتھ ضجیح ہوگی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے کہ جو تحف عصر کی ایک رکعت سورج کے غروب ہونے سے پہلے پالے تواس نے عصر کو بالیا۔ ●

• الساجودی ج اص ۲۹ اکشف القناع ج اص ۵۲۸ المعنی ج ۲ ص ۱ ۱ اور بعد کے سفات کا اگر ترام اور کروه ترکی دونوں سے کناه الازم ہوتا تا بهم ترام وہ ہوتا ہے جو تعلی ولیل سے تابت ہوجی بین تاویل گنبائش نہ ہو کتا ہے ہوست سے ابھاع سے یا تیاس سے اور کروه ترکی کی گنبائش نہ ہو کتا ہے ہوست سے ابھاع سے یا تیاس سے اور کروه ترکی کی افوان سے ہوست سے ابھاع سے یا تیاس سے اور کروه ترکی کی افوان سے وہ ہوائی دلیل سے تابت ہو جواختی الی تا یا سے تابت ہو جواختی الی تا یا سے تابت ہو جواختی الفلاح ص اسلا المدوال سے تابت ہو جواختی الی تا تاب کا جواز ہو تابت ہو جواختی الی تا المواز ہوتی ہوئے سے تبلی پالی اس نے فجر کو پالیا اور جس تخص نے عمر کی ایک رکعت سورج غروب ہونے سے تبلی پالی اس نے عمر کی نماز پالی ( ٹیل الا وطار ج کا سے ۲ میں ۲ کا ۲ کا ۲ کا میا کہ کہ دونوں میں برابری تابت ہوتی ہے اس کا وقع ہونے کے مصر کی تابت ہوتی ہے واقع ہوائی تعربی میں تواج ہوائی تعربی میں تواج ہوائی تعربی میں تبلی کی دوست میں اور تین اوقات میں نماز کی ممانعت کا تم عمر کی نماز کے بارے میں اور کرد یا (روانحی ارج اس کی طرف رجوع کیا اور از روئے قیاس اس حدیث کا تقم عمر کی نماز کے بارے میں اور کو کیا رہ کے تاب اس حدیث کا تقم عمر کی نماز کے بارے میں لاگوکرد یا (روانحی ارج اس ۲۳۲۳) اور حق بات سے کہ پیتفر بق میری نظر میں تابل قبول نہیں کے ونکہ اس کی دوست میں اور تی بات ہیہ کہ پیتفر بق میری نظر میں تابل قبول نہیں کے ونکہ اس کی روست میں اور تی بات ہیہ کہ پیتفر بق میری نظر میں تابل قبول نہیں کے ونکہ اس کی دوست کو تک کے حصر پر کس کی کرنالازم آتا ہے۔

الفقة الاسلامی وادلته مسبطداول وه محده تلاوت ممنوع اوقات میں ہوئی ہواس کی ادائیگی ممنوع وقت میں یا نذر مانی ہوئی نماز کی ادائیگی یا اس نفل کی اوائیگی جواس نے اسی ممنوع وقت میں شروع کر دی ہوان کی ادائیگی ممنوع اوقات میں کراہت تنزیہ یہ کے ساتھ درست ہے۔ کیونکہ وہ اسی اوائیگی جواس نے اسی ممنوع وقت میں شروع کر دی ہوان کی ادائیگی ممنوع اوقات میں کراہت تنزیہ یہ کے ساتھ درست ہے۔ کیونکہ وہ اسی وقت میں واجب ہوا ہوتا ہے، اسی طرح جنازہ اگر وقت مکر وہ میں حاضر ہوتو اس کی نماز بھی درست ہے کیونکہ ترندی کی روایت ایک حدیث میں ہوتی ہے:

ا.....نماز جب آجائے (یعنی اس کاوفت ہوجائے)۔

۲....جنازه جب حاضر مو\_

س-اوربیوه عورت کاجب ہم سرمل جائے تواس کی شادی\_

احناف کے ہاں جمعے کے دن زوال کے وقت نوافل پڑھنے کا قول جو کہ تیجے اور معتمد قول ہے اور امام ابو پوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کی دلیل حصرت ابو ہرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو مندامام شافعی میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف النہار کے وقت زوال ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے سوائے روز جمعہ کے۔

آخری دووقتوں (فجر اورعصر کے بعد کے اوقات) میں نفل پڑھنا مکر وہ تنزیبی ہے جب تک کہ سورج طلوع ہونے کے بعد بقدرا میک نیزے کے بلند ند ہوجائے © اور جب تک مغرب کی نماز ادانہ کر لی جائے تا ہم اس اصول سے نماز جناز ہ اور سجدہ تلاوت مشتیٰ ہیں ان کوفجر کی نماز کے بعد شبح خوب روثن ہونے سے قبل اورعصر کے بعد سورج کے زرد پڑجانے سے قبل اداکر نامکر وہ نہیں ہے، بلکہ مندوب ہے اور فجرکی دو

<sup>● ....</sup> تا بم اس کی سند ضیف ہے۔ سبل السلام ج اص ۱۱۳ فی الشرح الصغیر ج اص ۲۴۱ القوانین الفقهیه ص ۴۷ الشرح المكبير ج اص ۱۸۲ الفرح المكبير ج اص ۱۸۲ اوربعد كے مفات مرادوه نيزے ہيں جوعرب استعال كياكرتے تقے ان كى لمبائى درميانى ماپ كى باره بالشت ہوتى ہيں۔

الفقہ الاسلامی وادفتہ ..... جلداول \_\_\_\_\_\_\_ ، نماز کا بیان سنتیل بھی اس ہے مشتنیٰ ہیں ، یہ فجر طلوع ہونے کے بعد بھی مکر وہ نہیں ہیں کیونکہ ان کے پارے میں ترغیب وار دہے اور بید غیبہ ہیں جیسا کہ میہ تفصیل آگے آئے گئے۔

اورنفل کی نیت باند ھنے والے پرنماز توڑٹا داجب ہوگی اگروہ حرام دقت میں نیت باند ھے،اور مکروہ وفت میں نیت باند ھنے پرنیت توڑٹا مندوب ہوگااوراس پر قضاءلاز منہیں ہوگی۔

شوافع فرماتے ہیں € نفل نماز معتمد قول کے مطابق تین اوقات میں مکر وہ تحر کی ہے اور بقید دووقتوں میں مکر وہ تنزیمی ہے۔اور نماز دونوں صورتوں میں منعقد نہیں ہوگی کیونکہ شریعت میں واردممانعت جب خاص ذات عبادت کے لئے وارد ہو بیاس کے ساتھ در ہے تو وہ اس کے فساداور خرابی کو قتضی ہوتی ہے خواہ دو تحر کمی ہویا تنزیمی اور کرنے والا دونوں صورتوں میں گناہ گار ہوگا کیونکہ کراہت تنزیمی اگر چے عموماً گناہ کی مقتضی نہیں ہوتی ہے مگر اس حالت میں نماز پڑھنے والا گنا ہمگار ہوگا۔ کیونکہ وہ فاسد عبادت انجام دے رہا ہے، اور جو خض ممنوعہ اوقات میں نوافل وغیرہ پڑھے وہ قابل سزاہے۔شوافع نے چند حالات کو کراہت کے تلم ہے ستنٹی قرار دیا ہے اور وہ یہ ہیں۔ • •

ا۔ جمعہ کا دن .....وقت استواء کے وقت جمعے کے دن نماز مگر وہ نہیں کیونکہ بیہ قی کی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوہ بریق رضی اللہ عنہ وسلم نصف ابوہ بریق رضی اللہ عنہ ہے مطابق بیاس تھم ہے مشنیٰ ہے بید دنوں حضرات فرماتے ہیں کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نصف النہار کے وقت نماز کی ادائیگی ہے ممانعت فرماتے تھے سوائے جمعے کے دن کے۔اس طرح امام ابوداؤد کی حضرت ابوقیادہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول روایت بھی اس معنی و مفہوم میں ہے۔اس کے الفاظ یہ بین نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نصف النہار کے وقت نماز پڑھنے کو نا پسند کرتے ہے سوائے جمعے کے دن کے اور ان حضرات کے ہاں اصح قول کے مطابق اس وقت نماز مطلقا درست ہے خواہ وہ شخص جمعے کی نماز کے لئے جائے بانہیں۔

۲ حرم مکہ:....شیح قول میہ بے کہ ان اوقات میں حرم مکہ میں نماز مکروہ نہیں ہے کیونکہ حضرت جمیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے گے کہ نبی کر بیم صلی اللہ عابیہ وسلم نے فر مایا اے بنی عبد مناف کسی شخص کواس گھر کا طواف کرنے سے نہ روکواور نہ نماز پڑھنے سے روکوون میں یارات میں جس وقت وہ چاہے ● دوسری وجہ یہ ہے کہ حرم میں نماز کی فضلیت زیادہ ہے لہٰذاوہ کسی حال میں مکروہ نہیں ہونی چاہئے ، تاہم بی خلاف اولیٰ ضرور ہے کیونکہ اس بارے میں اختلاف ہے۔ ●

سو ......وہ نماز جوا یے سبب والی ہو جو بعد میں آنے والانہ ہو، جیسے فوت شدہ نماز گرھن کی نماز تحیۃ المسجد ، تحیۃ الوضواور سجدہ شکر کیونکہ فوت شدہ نماز ، تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضواور سبب ملاہ ہوا ہو ۔ شدہ نماز ، تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو کا سبب ملاہ وا علیہ میں ہوتا ہے (مقار ن ہوتا ہے ) اور فوت شدہ فرض یا نفل تو حدیث کی رو ہے سی بھی وقت اوا کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو تحق نماز معلم ہے معرفی ہوتا ہے اس کو بوجول جائے تو وہ اس کو بڑھ لے جب اس کو یاد آجائے کا اور سجیت کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ ملایہ وکلم نے عصر کے بعد دی جس سوف (سورج گرہن) کی نماز تحیۃ المسجد وغیرہ کے فوت ہوجانے کا بہت کے بعد دور کعت ادا کیں اور فر مایا بیدوہ بیں جو ظہر کے بعد کی جیں کسوف (سورج گرہن) کی نماز تحیۃ المسجد وغیرہ کے فوت ہوجانے کا بہت کی مددور کھت کی سے میں بیت کی مددور کی سے میں میں بیت کی مددور کوت اور کی سے میں بیت کی مددور کوت اور کی بیت کی مددور کی بیت کر بیت کی کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی ک

۔ ..... مغنی الحتاج ہا ص ۱۲۸ اور بعد کے صفحات حماشیة الباجودی ج ا ص ۱۹۲ اوربعد کے صفحات۔ € کراھة تح کی اور تنزیکی میں فرق یہ ہے کہ پہلی کراہت گناہ کا باعث ہوتی ہے اور دوسری نہیں۔ ﴿ یہ عدیث ضعف ہے بہل السلام ج اس ۱۱۱۳ اور بعد کے صفحات ۔ ﴿ امام البودا وَ وَ مِن نہیں۔ ﴾ یہ مدیث ضعف ہے بہل السلام ج اس ۱۱۱۳ اور بعد کے صفحات ۔ ﴿ امام البودا وَ وَ مِن نہیں ہے وَ مُعیف ہے تا ہم اس عمل کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے فعل سے ہوجاتی ہے کونکہ وہ جمعہ کے روز نصف النہ ارکے وقت نفل پڑھا کرتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے لئے جلدی جانے کی ترفیب دی ہے پھرامام کے نگلئے تک نفل پڑھنے کرتے ہیں دی ہے بعض واستھناء کے سہل السلام تی اس ۱۱۳۔ ﴿ بروایت اسحاب خمدوا بن حبان الم میں وسیح قرارہ یا ہے امام شافعی داقطنی ابن فزیمہ اور مام کے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ حوالہ بالا۔ ﴿ معنفی علیہ ،

الفقہ الاسلامی واوات براول ۔۔۔۔۔۔۔نماز کابیان الفقہ الاسلامی واوات براول ۔۔۔۔۔۔نماز کابیان الفقہ الاسلامی واوات براول ۔۔۔۔۔۔نماز کابیان اللہ عنہ سے فرمایا:
امکان ہوتا ہے اور سیجین میں حضرت ابو ہر برة رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وکم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا:
این اس ممل کے بارے میں تو باز کرس این اللہ مقبول ہونے کے )بارے میں تم سب سے زیادہ پرامیداس پر ہوں کہ میں نے جب بھی دن میں یارات میں طہارت حاصل کی تو میں اس کے بعد جتنی اللہ نے تو فیق دی نماز ضرورادا کی۔

۔ سجد وشکر کے بارے میں صحیحین میں دارد ہے کہ حضرت کعب بن ما لک رضی اللہ عنہ کی تو بہ کی قبولیت کے دفت انہوں نے فجر کی نماز کے '' میں نو قبل میں میں ہے۔''

بعد سورج طلوع ہونے ہے بل سجدہ شکر کمیا تھا۔

اور دہ نوافل جن کا سب متاخر ہوجیسے استخارے کی دور کعات اور احرام کی نوافل تو وہ ایسے ہی منعقد نہیں ہوں گی جیسے وہ نماز منعقد نہیں

ہوتی ہے جس کا سبب ہیں ہوتا۔

حنابلہ فریاتے ہیں فوت شدہ فرض نمازوں کی اوائیگی تمام اوقات ممنوعہ ہیں درست ہے کیونکہ پہلے گزری ہوئی حدیث معنی مفہوم کے اعتبار سے عام ہے کہ جو تحض نماز سے سوجائے یاس کو بھول جائے تو وہ یاد آنے پراس کوادا کرے دوسری دلیل حضرت ابوقادہ جم والی حدیث ہے کہ تفریط اور کو تا ہی نیند میں نہیں کو تا ہی تو جاگے رہنے میں ہے تو جب کوئی نماز بھول جائے یا سوجائے تو یاد آنے پر وہ اس کو ادا کر لے وہ اور اگر نجر کی نماز کی اوائیگی کے دوران سورج نکل آئے تو وہ اس کو کمل کرلے، بیقول احناف کے قول کے برخلاف ہے دبیل وہی گذشتہ حدیث ہے کہ جب کوئی فیم کی نماز میں سے نگلئے ہے اس کو تعرف نے بہار کہ انہوں کی نماز میں سے نگلئے ہے اس کو تعرف نے اس کو تعرف نے اس کو تعرف نے بہار کی ہو بخلاف احناف کے دلیل حنابلہ کی ہے کہ بیواجب نماز ہے قوت شدہ فرض نماز اور نماز جنازہ کے مشابہ ہوئی۔ دوگانہ طواف کا اداکر نادرست ہے، دلیل وہی حدیث ہے جو شوافع کے نزد یک دلیل تھی کہ بیوت وہ جا ہے۔ بیغو ست شدہ فرض نماز اور نماز جنازہ کے مشابہ ہوئی۔ دوگانہ طواف کا اداکر نادرست ہے، دلیل وہی حدیث ہے جو شوافع کے نزد یک دلیل تھی کہ سے جو شوافع کے نزد یک دلیل تھی کہ کے بیغی کہ بیغو ست میں دوکودن یا رات میں سے جس وقت وہ جا ہے۔

نماز جنازہ آخری دو وقتوں (فجر اور عصر کے بعد کے اوقات) میں پڑھنا درست ہے بیہ جمہور فقہاء کی رائے ہے اور پہلے تین اوقات (طلوع مشم غروب مسلور وقت استواء) میں نماز جنازہ درست نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ضرورت در پیش ہوتو ضرورت کے پیش نظریہ درست ہے اس کی ممانعت کی دلیل تو حصرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے کہ تین اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اوا کرنے ہے اور مردوں کی تدفیین سے منع فرماتے تھے۔

• .... حدیث کے الفاظ میں دف نعلیک اس سے مراداس کی حرکت اور جاپ ہے جیسا کہ امام بخاری نے یکن فرمایا ہے۔ صحیح بنحادی ج اص ۱۳۸۹ میں مدین کے الفاظ میں دفتان القداع ج اص ۱۳۸۸ ۵۳۸ میں دوایت امام نسانی ابوداؤداور ترندی امام ترندی نے اس کو میں مدین حسن میں کہا ہے۔ قبل او لماو طاج ۲ ص ۲۷ کے بروایت ابوداؤداور ترندی امام ترندی نے اس کو صدیث حسن میں کہا ہے۔

ان حفرات کے ہاں اوپر بیان شدہ نمازوں کی استثناء کے علاوہ باقی تمام نوافل ان پانچوں مکر وہ اوقات میں ممنوع ہیں وجہوہ احادیث ہیں جو پہلے گزریں۔خواہ نوافل ہوں جن کا کوئی سب ہوجیسے بجدہ تلاوت اور بجدہ شکر، یافرائض کی تابع سنیں ہوں جیسے فجر کی سنیں جونماز فجر کے بعد ادا کی جائیں یا عصر کے بعد ای طرح سورج گربن کی نماز صلا ۃ الاستہ قاتیجیۃ المسجد اور تحیۃ الوضوو غیرہ میا وہ ہوں جن کا کوئی سبب نہ ہو جیسے نماز استخارہ وغیرہ کیونکہ ممانعت عام ہے، اور ان احادیث جو ممانعت ٹابت کرتی ہیں ان احادیث پر جو تحیۃ المسجد وغیرہ کی ترغیب دیتی ہیں ترجیح اس لئے حاصل ہے کہ بیر حرمت ٹابت کرنے والی ہیں اور پہلی والی حدیث اباحت ٹابت کرتی ہیں اور ممانعت ٹابت کرنے والی چیز اباحت ٹابت کرتی ہیں اور ممانعت ٹابت کرنے والی چیز اباحت ٹابت کرنے والی پر مقدم ہوتی ہے۔اور عصر کے بعد نماز کی ادائیگی نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلی وہ حدیث ہے جو پہلے بھی گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلی وہ حدیث ہے جو پہلے بھی گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلی کے دوران داخل ہونے والے فخص کے لئے تحیۃ المسجد پڑھنا درست ہے دلیل وہ حدیث ہے جو پہلے بھی گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلی کہ دوران داخل ہونے والے فقت نماز کی ادائیگی ہے منع فر مایا ہے سوائے جمعے کے دن کے۔

اور سی کے مطابق عصری نماز کے بعد نمازوں کی سنتوں کی ادائیگی درست ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکام انجام دیا ہے کیونکہ آپ نے ظہر کے بعد کی دور کعتیں عصر کے بعد ادافر مائی تھیں جیسا کہ حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور عصر سے پہلے کی دور کعتوں کے بارے میں صبح قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کی دور کعتوں کے بارے میں صبح قول ہے کہ نبی کرقم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوادا کیا میں نے آپ سے عرض کیا: کیا آپ ان کوقضا کریں گے اگریونوت ہوجا کیں؟ آپ نے فر مایانہیں ● اور فجر کی سنتوں کی قضاء فجر کے بعد کے وقت ادا کیا جانا چاہئے تا کہ اس اختلاف کی حدود سے باہر نکلا جاسکے جواس بارے میں ہے،

ندہب کامشہورقول بیہے کہ سنتوں کی قضاءِمنوعہ اوقات میں درست نہیں ہے، اور مکد مکر مہ اور دوسرے شہروں میں ممانعت میں کوئی فرق نہیں ، کیونکہ اس بارے میں واردممانعت عام ہے۔اس طرح زوال کے وقت کے بارے میں واردممانعت میں جمعہ اور دوسرے دنوں میں فرق نہیں ہےاور نہ گری اورسر دی میں فرق ہے کیونکہ اس بارے میں واردا حادیث عام ہیں۔

ووسرےاوقات میں نوافل پڑھنے کی ممانعت .....احناف ادر مالکیہ نے دوسرے بعض اوقات میں بھی نوافل پڑھنے کو مکروہ قرار دیاہے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں ● یہ بات پیش نظرر ہے کہان تمام امور میں احناف کے ہاں کراھت تحریمی ہے۔

ا۔ طلوع فیجر کے بعد فیجر کی نماز سے پہلے ۔۔۔۔۔احناف فرماتے ہیں کہ اس وقت ہیں سوائے فیجر کی سنتوں کے نوافل اداکر نا مکروہ ہے بعض شوافع اس وقت نفل کی ادائیگی کی کراہت تنزیبی کے قائل ہیں۔تا ہم ندہب کا مشہور قول اس کے بر خلاف ہے، اس طرح حنابلہ کے ہاں بھی اس وقت نوافل کی ادائیگی درست ہے، کیونکہ ممانعت ثابت کرنے والی تیجے احادیث میں فیجر سے قبل نماز کی صراحت نہیں ہے اس بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث آتی ہے جو غریب ہے اس بناء پر فیجر سے قبل وترکی ادائیگی درست ہے۔ مالکیہ فرماتے ہیں طلوع فیجر کے بعد نماز سے پہلے نفل نمازین مکروہ تنزیبی ہیں، اس وقت میں فوت شدہ نمازوں کی قضاء، فیجر کی سنتیں وتر ادر معمول کی اپنے اوپر مقرر کردہ نوافل درست ہیں مالکیہ اور احناف کی دلیل اس کراہت پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے فیجر کا وقت شروع ہونے کے مقرر کردہ نوافل درست ہیں مالکیہ اور احناف کی دلیل اس کراہت پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے فیجر کا وقت شروع ہونے کے

• المنتجارة التي مديث كيا تجويل بروع بيل الكول كيام و المدوالمختاوج اص ٣٣٩ ما ٣٥ مو اقى الفلاح ص ٣١ فتح المقدير ج اص ١٨٧ الشوح الصغير ج اص ٢٣٨ وص المقدير ج اص ١٨٧ الشوح المصغير ج اص ٢٣٨ وص المقدير ج اص ١٨٧ المضورة ج اص ١١٩ المحضومية معنى المعتاج ج اص ١١٩ المحضومية على المنهاج مع قليوبي وعميرة ج اص ١١٩ المحضومية ص ٣٢٠ المعنى ج ٢ص ١١٩ المعالي على المنهاج عمل ٢٣٥ المعالي على المعالي المعالي على المعالي على المعالي على المعالي على المعالي المعا

بعد فجری نمازے پہلے کوئی نماز نہیں ہے سوائے فجری دوسنتوں کے۔

اور حفزت عقبہ بن عامُڑا والی حدیث میری امت خیر پریا فطرت پر ہے گی جب تک وہ مغرب کو اتناء وَ خرنہ کریں کے ستارے گڈیڈ ہوجا ئیں ©اورنفل کی اوائیگی مغرب میں تاخیر کا سبب بنتی ہے، جب کہ مغرب کی ادائیگی میں جلد بازی مستحب ہے۔

شوافع مشہور تول کے مطابق فرماتے ہیں مغرب سے بل دور کعت نقل مستحب ہیں، بیسنت غیرمؤ کدہ ہے حنابلہ فرماتے ہیں کہ بیصر ف چائز ہیں سنت نہیں ہیں،ان کی دلیل وہ حدیث ہے جوابن حبان نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے قبل دور کعت ادا فر مائی تھیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فر مایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز سے قبل دور کعت بڑھا کرتے تھے کا حضرت عبداللہ بن مخفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مغرب سے قبل دور کعتیں ادا کر و پھر فر مایا مغرب سے قبل دور کعت ادا کر و پھر تیسری مرجبہ فر مایا : بیسی کم اس کے لئے ہے جوچاہے کہ وہ پڑھے۔ آپ نے بیاس لئے فر مایا کہ لوگ اس کوسنت نہ ہے کھیلں۔ یہ

علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ خق بات بیہے کہ غرب ہے قبل دور کعتوں کی مشروعیت کی احادیث ان احادیث کے لئے خصص (معنی کو مقید کرنے والی ) ہیں جومغرب کی نماز کوجلد پڑھنے کومستحب بتاتی ہیں۔

سا۔ جمعہ، عید، حج ، زکاح ، کسوف (سورج گربن) اور استسقاء کے خطبے کے دوران نفل کی ادائیگی .....احناف اور مالکیہ کے نزویک خطیب کے نکل آنے کے بعد نماز سے فارغ ہولیئے تک نفلوں کی ادائیگی مکروہ ہے دلیل حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ کی مدیث ہے اگرتم نے جمعے کے دن اپنے ساتھ بیٹے تحض سے کہا: انصت (خاموش ہوجاؤ) اورامام خطبہ دے رہا ہوتو تم نے لغواور غلط کا ارتکاب کیا (۳) مالکیہ مزید فرماتے ہیں کرنماز جمعہ کے بعدلوگوں کے مسجد سے جلے جانے تک نفلوں کی ادائیگی مکروہ ہے۔ ◘

حنابلہ اور شوافع کے ہال بھی اس حالت میں نفلوں کی ادائیکی مکروہ تنزیبی ہے۔

تا ہم تحیۃ المسجد کی اجازت ہے بشرطیکہ تکمیر تحریمہ فوت ہوجانے کا اندیشہ نہ ہواوراں شخص پرلازم ہے کہ وہ مخضراً اواکر ہے بینی صرف واجبات کی اوائیگلی پراکتفاء کرے اوراگر اس نے جمعے کی پہلی سنتیں اوانہ کی ہوں تو ان کی نبیت بھی تحیۃ المسجد کے ساتھ کرلے، کیونکہ دور کعت ہے زائدادا کرنا اس کے لئے جائز نہیں ہے۔اور شوافع کے ہاں تحیۃ المسجد کے علاوہ دوسری نماز منعقد بھی نہیں ہوگی۔ان کی دلیل صحیحین کی روایت ہے جبتم میں سے کوئی مجد میں داخل ہوتو دور کعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے اور بیروایت ممانعت والی حدیث کی مخصص ہے۔حضرت جاہر

• .... به حدیث طرائی نیجم اوسط شرائل کی ہے لیکن عبداللہ بن خراش اس کے ساتھ منظرہ بیں البذا بیغریب ہے جیسا کہ امام ترخری نے فر مایا ہے امام وارفطنی نے ان الفاظ کے ساتھ فقل کی ہے لیب لغ شاہد کم غائبکم ان لاصلاۃ بعد الفجر الار کعتین اس کی سندیش ایک شخص جس کے بارے یش اختلاف ہے ابودا کو داور ترخد کی نے بیحدیث ان الفاظ نے ساتھ فقل کی ہے لماصلاۃ بعد الفجر الا سجد تین تا ہم بیحدیث فریب ہے۔ نصب الرایة ج اص ۲۵۵ ۔ بروایت صحاح سته ما سوا نسائی۔ نیل اللوطار ج ۲ ص ۲ ۔ ابوروایت امام احمد، ابوداؤد و اور حاکم، حواللہ سابقہ ج ۲ ص ۳ ۔ کیروایت امام احمد، ابوداؤد و اور حاکم، حواللہ سابقہ ج ۲ ص ۳ ۔ کیروایت امام احمد، ابوداؤد و اور حاکم، حواللہ بین کل اذائین صلاۃ بین کل اذائین صلاۃ ٹم قال فی الٹا لئة لمن شاء بروایت صحاح سته۔ نیل اللوطار ج ۲ ص ۵ ۔ بروایت صحاح سته۔ نیل اللوطار ج ۲ ص ۵ ۔ بروایت صحاح سته نیل اللوطار ج ۲ ص ۵ ۔ بروایت صحاح سته ما سواابن ماجه سبل السلام ج ۲ ص ۵ ۔

الفقه الاسلامی وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_ نماز کامیان رضی الله عنه سے مروی ہے کہ سلیک غطفانی رضی الله عنه آئے اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه دیر ہے تھے آپ نے فر مایا اے سلیک کھڑے جواور دورکعت پڑھواور ان بیس تخفیف برتو € یعنی جلدی پڑھو۔

ما عید سے پہلے اور بعد میں …۔۔۔احناف حنابلہ اور مالکیہ کے ہاں عید سے قبل اور بعد میں نوافل پڑھنا کروہ ہے دلیل اس کی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے قبل کوئی نماز نہ پڑھتے اور جب اپنے گھر لوشتے تو دور کعت ادافر مات وسلے حنابلہ بیفر ماتے ہیں کے برگاہ سے نکل جانے کے بعد نفلوں کی ادائیگی میں مضا نقذ نہیں ہے بیکر ابہت احناف اور حنابلہ کے ہاں امام اور مقذی سب کے لئے برابر ہے خواہ سجد میں ہویا عیدگاہ میں ، مالکیہ کے ہاں کر ابہت اس وقت ہے جب اس کی ادائیگی عیدگاہ میں ہور ہی ہو مسجد میں ہونے کی صورت میں ہی تھر نہیں ہے۔

شوافع فرماتے ہیں کہ امام کے لئے عید ہے قبل اور بعد نظل مکروہ ہے کیونکہ اس میں اہم کے مقابلے میں غیراہم سے اشتغال لازم آتا ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ سے اشتغال لازم آتا ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ سے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلی نہ اس سے پہلے کوئی نماز اواکی اور نہ بعد میں ) ان کے ہاں سورج کے بلند ہوجانے کے بعد عید سے قبل امام کے علاوہ لوگوں کے لئے نفل پڑھنا مکروہ نہیں ہے اور عید کے بعد نفل مکروہ نہیں اگروہ خص خطبہ نہ س در ہا ہوں عید کے معد میں مکروہ ہے۔ خطبہ سندی صورت میں مکروہ ہے۔

۵۔فرض نماز کھڑ ہے ہونے کے وقت .....احناف فر ماتے ہیں فرض نماز کے کھڑے ہوجانے کے وقت نوافل پڑھنا مکروہ تحریمی ہے کوئکہ حدیث میں ہے جب نماز کھڑی ہوجائے تو صرف فرض نمازی ہی پڑھی جائے گی دوسری نہیں ﷺ تاہم سنت فجر اس تھم سے مشٹیٰ ہے بشرطیکہ جماعت چھوٹ جانے کا خدشہ ہوتو مشٹیٰ ہے بشرطیکہ جماعت چھوٹ جانے کا خدشہ ہوتو سنتیں چھوڑ دے لہٰذاا قامت کے وقت فجر کی سنتوں کی ادائیگی درست ہے کیونکہ اس کے بارے میں تاکید بہت زیادہ ہے اور ترغیب کافی وارد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں جھوڑ دے لہٰذا قامت کے وقت فجر کی سنتوں کی ادائیگی درست ہے کیونکہ اس کے بارے میں تاکید بہت زیادہ ہے اور ترغیب کافی وارد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: فجر کی دوسنتیں دنیا و ما فیہا ہے بہتر ہیں۔ اور کانہیں کرتے تھے کی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے جنااہتمام فجر کی دوسنتوں کا کرتے تھے کی اور کانہیں کرتے تھے کی اور امام طحادی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مجد میں داخل ہو کے تو نماز کھڑی ہوچکی تھی تو اور کانہیں مجد کے ایک ستون کی آٹر میں ادافر مائیں۔

۔ اس طرح فرض کا وقت ننگ ہونے کی صورت میں نو افل کی ادائیگی مکر وہ ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں فرض کے چھوٹ جانے کا شہر

شوافع اور جمہوفقہا ۔ فرماتے ہیں کے کماز کھڑی ہوجانے کے بعد سی بھی قتم کی دوسری نفل نماز کا پڑھنا مکروہ ہے خواہ وہ نمازوں کی

• ... بروایت اما مسلم ، بخاری کی روایت میں ہے جعے کے دن ایک فض نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ ویے کے دوران مجد میں واقل ہوا آپ نے پوچھا کیاتم نے نماز پڑھ کی ؟ سے کہانیوں آپ نے فر مایا تھواور دور کعت پڑھو۔ سبل السلام ج ۲ ص ۱ ۵. پروایت ابن ماجہ بسندھن ، سبل السلام ج ۲ ص ۱ ۵. پروایت ابن ماجہ بسندھن ، سبل السلام ج ۲ ص ۲ میں ایک روایت ابن مجہ بسروایت اصحاب صحاب صحاب صحاب سنده اور امام احد بن حبل ریعنی ساتوں حضرات) سبل السلام ج ۲ ص ۲ ۲ . پروایت امام سلم اور چاروں اصحاب سنن از حضرت ابوھر بروایت امام سلم اور چاروں اصحاب مسلم اللہ عند بیروایت کی ہے بے صدیث از حضرت ابوھر بروایت امام سلم اللہ مسلم امام احد ، تذکی اور نسائی نے حضرت عاکشرض اللہ عنہ اسروایت کی ہے بے صدیث مصلم کی اندوں میں اللہ عنہ بالہ اللہ عنہ عنہ سبل السلام ج ۲ ا ص ۵ ۔ ۵ مسلم للنووی ج ۵ ص ۲۲ ۱ ، المجموع ، ج

# تيسري فضل .....اذان اورا قامت

اس فصل میں اولا اوان کے معنی ،اس کی مشروعیت اور فضلیت ،اس کے حکم اس کی شرائط ،اس کے طریقے اس کی سنتیں اور مکر وہات ، مؤ ذن کو جواب دینا اور اوان کے بعد کے مستحب اعمال کا بیان ہوگا پھراس کے بعد دوسر مے مرصلے میں اتنا مت کی صفت کیفیت اور طریقے اور اس کے احکام کا بیان ہوگا۔

### ا پہلی بحث....اذان

لفت میں اذان کے عنی اعلان کے ہیں، اس معنی میں بیآیت ہے:

اور بيآيت

وَ أَدِّنُ فِي التَّأْسِ بِالْحَجِّ ..... مورة الْحُ آيت نبر ٢٥ اوراعلان كرد يجيئ لوگول ميس حُ كار

شریعت کی اصطلاح میں میخصوص نداء ہے جس مے فرض نماز کے وقت کے ہارے میں جانا جاتا ہے گایوں کہ لیا جائے بینام ہے نماز کے وقت کے اعلان کامخصوص الفاظ کے ساتھ ۔ ©

<sup>• .....</sup>اس مين احناف پرروب جوا قامت بوجان كے بعد مجد مين بھى فجرى دوستوں كى اوائيكى كى اجازت ديتے ہيں۔ • مغنى المحت أج ، ج اص ١٣٣ كشف القناع ج اص ٢٢٦.

الفقه الاسلامی وادلته ...... جلداول \_\_\_\_\_\_ نمازگاییان اس کی مشروعیت اور فضیلت ..... قرآن، سنت اوراجها عامت اذان کی مشروعیت پر دلالت کرتے ہیں اس میں بزی فضلیت اور بردااجر ہے۔ قریم میں میں سال نات میں

قرآن میں ہے دلیل توبیآ یت ہے:

وَ إِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلُوقِ ....مورة المائدة آيت نبر ٥٨ اورجب تم بلات مو (يكاركر) نماز كي طرف ....

اور صدیث میں سے دلیل بہت ساری احادیث ہیں ان میں سے صحیحین کی بیروایت بھی ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتو تم میں سے کوئی افزان دے لے اور تم میں سے کوئی بڑا تمہاری امامت کرے اور حضرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہا کی صدیث اذان کے طریقے پر واضح طور پر دلالت کرتی ہے جو کہ اس خواب سے معلوم ہوا تھا جس کی تا تمیہ بعد میں حضرت عمرضی اللہ عنہ نے بھی کی تھی بیطویل صدیث ہے اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ کہ فرایا بیان شاء اللہ سی خواب ہے تم بلال کے ساتھ کھڑ ہے ہوکراس کو وہ الفاظ سکھا دو جو تم نے و کھے وہ تمہارے مقابلے میں زیادہ بلند آواز والے ہیں ہی اذان کی سند اور دلیل صرف خواب نہیں ہے ، اس خواب کے ساتھ ساتھ دتی کی بھی تا تمیداس کو ہے بیں ہما اور کی سند اور دلیل صرف خواب نہیں ہے ، اس خواب کے ساتھ ساتھ دتی کی بھی تا تمیداس کو ہے کہ اور کریم ساتھ دی کہ بھی تا تمیداس کو ہو کہ اور کی سند نہ کریم صلی اللہ علیہ وہ کہ اور اس کی امامت فر مائی ان میں حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام بھی تھے ، اس طرح اللہ نے آپ کی فضیلت اہل آسان وزمین پرشرف و ہزرگی عطاء فر مادی۔ تا ہم بیحدیث غریب ہے اور تحتی دواب کے اس بنیا دیرا ذان کے حواب کا اس بنیا دیرا ذان کے حواب کی ابتداء مدینہ منورہ میں ہوئی جسیا کہ امام سلم نے حضرت این عمرضی اللہ عنہ میں اور ایت کی ہے ہی اس بنیا دیرا ذان کی ابتداء مدینہ منورہ میں ہوئی جسیا کہ امام سلم نے حضرت این عرضی اللہ عنہ میں دوایت کی ہے ہواس بنیا دیرا ذان کی خواب کا واقعہ شار ہوگا اور اس کی تا تمیہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی تھی۔

اذان میں بڑا تواب ہے دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وَسلم کا بیفر مان ہے کہ اگر لوگ جانتے کہ نداءاور صف اول میں کیار کھا ہے اوران کو قرعہ اندازی کرنا پڑتی تو وہ ان پر قرعہ اندازی کیا کرتے ہواور بیفر مان نبوی ہے جب تم اپنے جانوروں کے گلے میں ہویا اپنے صحراءاور جنگل میں ہواور نماز کے لئے اذان دینا ہوتو آواز بہت بلند کروکیونکہ مؤذن کی آواز انسان جنات اور چیزوں میں سے جو بھی سنے تو وہ بروز قیامت اس کے بارے میں گواہی دےگا۔ ہ

اورائیک اورحدیث میں ہے مؤ ذن قیامت کے دن سب ہے کہی گر دنوں والے ہوں گے۔ • اذان بمع اقامت اصح قول کے مطابق شوافع کے ہاں اور حنابلہ کے ہاں بھی امامت سے افضل ہے دلیل اللہ کا پیفر مان ہے: وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْمَنِّ دَعَا اِلْکی اللّٰهِ وَعَمِیلَ صَالِحًا ....سورۃ فصلت آ ہے نبر ۳۳

اوراس سے اچھی بات کون کہنے والا ہے جواللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل انجام وے۔

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس سے مراداذان دینے والے ہیں اور دوسری دلیل وہ احادیث ہیں جو پہلے گز ریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امام ضامن ہے اور مؤ ذن امانت دار ہے اے اللہ ائمہ کو ہدایت عطاء فر مااور مؤ ذنوں کی مغفرت فرما اور

الفقه الاسلامی دادلته .....جلدادل \_\_\_\_\_\_ نماز کابیان دوراه من الفقه الاسلامی دادلته ....خارکابیان دخترات کے پاس دقت کم تفا⊕ احناف فر ماتے ہیں کہا قامت ادرامامت اذان ہے افضل ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادر

حضرات کے پاس وقت کم تھا € احتاف فرمائے ہیں کہا قامت اورامامت اذان ہے اٹھل ہیں، کیونکہ نبی کریم تعلی اللہ علیہ وسلم او خلفاء راشدین نے امامت انجام دی ہے لیکن اذان نہیں دی۔ خلفاء راشدین نے امامت انجام دی ہے لیکن اذان نہیں دی۔

افدان کا حکم ..... جمہور فقہاء ماسوا حنابلہ کے ہاں افدان اور اقامت مردوں کے لئے سنت مؤکدہ ہے ہیں متبعد ہیں جاعت کے لئے پانچوں نماز وں اور جعد کے لئے ان کے علاوہ نماز وں کے لئے تہیں جنابلہ میں سے خرقی حنبلی بھی ان فقہاء میں شامل ہیں حید ، سورج گرہیں، تراوی اور جناز ہے کی نماز وں کے لئے نہیں ہیں ، ان نماز وں کے لئے صرف الصلواۃ جامعة (نماز شروع ہوری ہے ) کے الفاظ کافی ہیں۔ بخاری اور سلم نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی الله عنہ اسے روایت کی ہے کہ جب نبی کریم ملی الله علیہ وسلم کے عبد مبادک میں سورج گر میں ہواتو یہ پکارلگائی گئی الصلواۃ جامعة (نماز شروع ہوری ہے ) اور افدان ان واقعت ہونے کی دلیل سابقہ حدیث ہے کہ اگر لوگ کے لئے کھڑی ہونے کی دلیل سابقہ حدیث ہے کہ اگر لوگ کے لئے کھڑی ہونے کی ادبیل سابقہ حدیث ہے کہ اگر لوگ جانے کہ افدان اور صف اول میں کیابات ہے تو وہ اس پر قرعہ اندازی کرتے دوسری بات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرائی کوان جانے کہ ادان اور صف اول میں کیابات ہے تو وہ اس پر قرعہ اندازی کرتے دوسری بات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرائی کوان ودنوں کا حکم نبیل دیا تھا ، حالان کہ آپ نے وضور قبلہ رخ ہونے اور ارکان نماز کی اس کو تعلیم دی تھی۔ اور س بناء پر کسی شہر کے باشند ہے آگر اذان کے علاوہ لوگ اس کو تعلیم دی تھی۔ اور س بناء پر کسی شہر کے باشند ہے آگر اذان نے علاوہ لوگ اس کوانجام دے رہ ہوں اور نہ بی اس عمل پر انہیں سرادی جائے گی اور نہ تیر کیا جائے گا اور نہ تیر کیا جائے گا۔

شوافع اور مالکید مزید بیفر ماتے ہیں کہ صرف اقامت اذان نہیں ،عورت یا خواتین کی جماعت کے لئے مسنون ہے اذان کے مسنون ہونے کی وجداس فتنے کا خدشہ ہے جوان کی آواز سے پھیلنے کا امکان ہے۔احناف فر ماتے ہیں خواتین کے لئے اذان کی طرح اقامت بھی مکروہ ہے۔

کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنداور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے کراہت خواتین کے لئے منقول ہے دوسری بات یہ ہے کہان کی حالت کی بنیا دستر پر ہےاوران کی آواز کا بلند ہونا حرام ہے۔

فوت شدہ نماز کے لئے اذان اور آکیلے محض کے حق میں اذان کا حکم .....شوافع کے ہاں معتد تول یہ ہے کہ اذان اور الکیلے معنوں ہے خواہ اس نے مجدیا محلے کی اذان بن بھی کی ہواں محض اقامت منفر د(ا کیلے تنہا محض ) کے لئے قضاء اور اداء دونوں نماز وں کے لئے مسنون ہو چکی الی مجد میں اس لئے باآ واز اذان نہیں کہنی کو چاہئے کہ وہ اپنی آواز بلندر کھے ہوائے اس حالت کے کہ وہ مجد میں ہوجس میں نماز ہو چکی الی مجد میں اس لئے باآ واز اذان نہیں کہنی حجاہ کہ نمازیوں کو دوسری نماز کے وقت شروع ہوجائے ۔ فوت شدہ نمازوں کے لئے اذان کا استخباب امام شافعی کا قدیم حول ہے اور یہی اظہر قول ہے جیسا کہ علامہ نووی نے اس کی وضاحت کی ہے۔ وجد اس حکم کی وہ احادیث ہیں جو اذان کی فضلیت کے بارے میں وارد ہیں اور جو پہلے گر ریکھی ہیں ان میں سے ایک روایت وہ ہے جو امام بخاری نے حضر ت عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابوصعصعہ سے روایت کی ہے کہ حضر ت ابوسعید ضدری ارضی اللہ عنہ نہ ان ہیں ہے کہا کہ میں تہمیں بکریوں اور جنگلوں کو پہند کرنے والا و کھتا ہوں، تو جب تم اپنی بکریوں کی ہوائی میں ہواور نماز کے لئے اذان دوتو اپنی آواز بلندر کھو، کیونکہ مؤ ذن کی آواز جنات اور انسانوں اور چیزوں میں سے جو بھی سنتا ہے وہ یا میں ہواور نمازی ہو بیات ساری قضاء نمازیں جع ہوجائیں قیامت کے دن گوائی دے گا ہوں نے بیات رسول اللہ میلی اللہ علیہ سے تی ہے اور اگر نمازی پر بہت ساری قضاء نمازیں جع ہوجائیں قیامت کے دن گوائی دے گا ہوں کہ بیات ساری قضاء نمازیں جع ہوجائیں

 <sup>□</sup> المغنى ج اص ۴۰، كشف القناع ج اص ۲۲۷ مغنى المحتاج ج اص ۱۳۸ فنتح القدير ج اص ۱۲، ۱۵۱ المحتاج ج اص ۱۳۸ المحتاج ج اص ۱۳۸ المسرح الصغير ج اص ۱۵۸ المدرا لمختارج اص ۳۵۲ المسرح الصغير ج اص ۱۵۸ المدرا لمختارج اص ۳۵۳ المسرح الصغير ج اص ۱۳۳ اوربعد كصفحات الممهذب ج اص ۵۵ بداية المجتهدج اص ۱۰۳ انهاية المحتاج ج اص ۱۳۳ المجهوع ج ۱۰۵ م ۱۳۳ الماری نسانی اور ابن ماجه نيل اللوطار ج ۲ ص ۳۵.
 ۲۵ بروايت امام احمد امام شافعی امام مالک، بخاری نسانی اور ابن ماجه نيل اللوطار ج ۲ ص ۳۵.

الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول .... نماز کا بیان کے دوسری نماز کے دوست میں دونوں کوساتھ پڑھے ) یا جمع تاخیر کرے (کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے دوت میں دونوں کوساتھ اور دونوں کوساتھ اواکرے) تو صرف کی اللہ عنہ ہے دوایت کی ہے کہ بخاری اور مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ بجد کے لئے صرف ایک اذان دی جائے امام کے سامنے مشہر کے پاس کیونکہ جمعہ کے دن نبی کریم شافعی رحمة اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشہر کے پاس کیونکہ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صرف ایک اذان دی جائے امام کے سامنے مشہر کے پاس کیونکہ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صرف ایک اذان دی جائے امام کے سامنے مشہر کے پاس کیونکہ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صرف اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلم کے سامنے مسلم کے لئے صرف اللہ علیہ وسلم کے لئے صرف اللہ علیہ وسلم کے لئے صرف اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کے لئے صرف اللہ علیہ علیہ وسلم کے لئے صرف اللہ علیہ وسلم کے لئے صرف کے لئے صرف اللہ علیہ وسلم کے اسلم کے لئے صرف کے اسلم کے لئے سلم کے اسلم کے اسلم کے اسلم کے اسلم کے اسلم کے اسلم کے لئے میں کے اسلم کے اسلم کے اسلم کے اسلم ک

سوافع کا پیذہب ہے فوت شدہ نمازوں کے بارے میں، احناف فرماتے ہیں کہ قضاء نمازوں کو دہرانے والا اذان اورا قامت دونوں کے کا کیونکہ وہ بحز لدموجود نماز کے ہوتی ہے اوراگر کئی نمازیں فوت ہوجا نمیں تو صرف پہلی نماز کے لئے اذان کجاورا قامت کہے اور باقی نمازوں کے بارے میں اس کواختیار ہے اگر چاہتے تو ہرا لیک کے لئے اذان دے اورا قامت کے بیاولی ہے کیونکہ جو چیز اداء نماز کے لئے مسنون ہے وہ قضاء کے لئے بھی مسنون ہے اوراگر وہ مخص چاہتے تو پہلی نماز کے بعد بقیہ کے لئے اقامت پراکتفاء کرسکتا ہے، کیونکہ اذان ہو کہ مسنون ہے وہ قضاء کے لئے ہوتی ہے، اور پیسب لوگ حاضر اور موجود ہیں، اور اولی بیہ ہے کہ اذان اور اقامت ہر فریضے کے لئے الگ ہودلیل اس کی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جوابو یعلی نے روایت کی ہے کہ جب غزوہ احزاب کے موقع پر مشرکیان نے نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وہر نماز کے لئے اذان اور اور سے تو اس مضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر نماز کے لئے اذان اور اقامت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر نماز کے لئے اذان اور اعتام دیا ہے۔

امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ صرف اقامت کے اذان نہ دے، کیونکہ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں غزوہ احزاب کے موقع پر ہم نمازوں کے لئے فرصت نہ پاسکے جی کہ مغرب کے بعد رات کا ایک حصہ گزرگیا تو نہی کریم صلی اللہ علیہ وکم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو حکم دیا تو انہوں نے ظہر کے لئے اقامت کہی اوآ پ نے نماز ادافر مائی، چرآ پ نے حکم ویا تو انہوں نے عصر کی نماز کے لئے اقامت کہی اور آپ نے نماز پڑھائی، اور وجہ یہ جی ہے کہ اذان وقت کے بارے میں اعلان کے لئے ہوتی ہے، اور وقت گزر چکا ہے۔ اور اس بناء پر مالکیہ فرماتے ہیں کہ فوت شدہ نماز ول کے لئے اذان دینا مکروہ ہے اور اس نماز کے لئے بھی عمروہ ہے اور اس نماز کے لئے بھی عمروہ ہے اور اس نماز کے لئے بھی جی حیف علیہ وہ ہوئی ہوا ور نماز جنازہ کے لئے بھی عمروہ ہے اور اس اور فیل کے لئے بھی جی جی حیف عیدا ورسورج گربن وغیرہ۔

مالکیہ اذان کے ہرمسجد کے لئے مسنون ہونے کو،خواہ مساجد آپس میں ملی ہوئی ہوں اس بات سے مقید کرتے ہیں کہ جماعت ہوجو دوسروں کو بھی بلانے والی ہو ( یعنی دوسر بے لوگوں کو بھی بلانا مقصود ہو ) خواہ سفر میں ہوں یا حضر میں،منفر دخض کے لئے یاایسی جماعت کے ایس جماعت کے اس بھرون نہیں جو بلانے والی نہ ہو ( یعنی جماعت کے تمام افراد حاضر ہوں ) بلکہ حالت حضور میں تو مکروہ ہے اور دوران سفر منفر دکے لئے اور اس جماعت کے تمام افراد حاضر ہوں ) بلکہ حالت حضور میں تو مکروہ ہے اور دوران سفر منفر دکے لئے اور اس جماعت کے لئے جو دوسروں کو بلانے والی نہ ہواذان دینا مسنون ہے خواہ مسافت قصر سے کم مسافت پر ہی کیوں نہ ہوں لیعنی ۸۹ کلومیشر سیکم میں اف

حنابلہ کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ کہ اذان اور قامت پانچوں نمازوں اور جعدے لئے فرض کفایہ ہیں، دلیل وہ گذشتہ حدیث ہے جب نماز حاضر ہوجائے تو تمہارے لئے کوئی ایک اذان دے اور تمہار ابراتمہاری امامت کرے اس میں تھم ہے اور تھم کسی بھی فر دوجو ہے کا تقاضا مصر ہوجائے تو تمہارے لئے کوئی ایک اذان دے اور تمہار ابراتمہاری امام تر نری فرماتے ہیں کہ اس کی سندیں کوئی حرج کی بات مصر حصع الذواند ج ۲ ص حم یہ حدیث امام احمد نسائی اور تر ندی نے بھی روایت کی ہے امام تر ندی فرماتے ہیں کہ اس کی سندیں کوئی حرج کی بات

 الفتہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول \_\_\_\_\_\_ نماز کابیان کرتا ہے، اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ مرفوعاً منقول ہے کہ کوئی بھی تین افر ادجونہ اذان دیں اور نہ ان بین نماز کی اقامت ہوتو ان پر شیطان غالب آ جا تا ہے و دوسری بات سے ہے کہ بید دنوں اسلام کے ظاہری شعائر میں ہے ہیں لبندا سے جہاد کیا طرح فرض کفا بیہ ہوں گے اگر کہولاگ ان کو ان گاری کوئی اہل شہران کوئرک کردیں تو ان سے جہاد کیا جائے گا اور ای دان وا قامت کا پانچوں نماز دوں کے لئے ترک کرنا مکروہ ہے، لیکن نماز کا اعادہ لازم نہیں اور شہر میں ایک اذان کا فی ہے اور باتی لوگ صرف اقامت پر اکتفاء کر سکتے ہیں۔ بیاحتان اور مالکیہ کی بھی رائے ہے تا ہم بیشوافع کی رائے کے برخلاف ہے جیسا کہ میں بیات بیان کرچکا ہوں، ان حضرات کی دلیل سے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور عاقمہ اور اسود نے بغیر اذان کے نماز دادا کی تھی حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ شخص کی ان ان مارے کے کوہ اذان ہمارے کے کوہ اذان اور اقامت کے ساتھ اداکر ہے کوئکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا میاتھ کے اور کوئکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مائے جی کے کوئکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مائے کے کوئکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوئل ہے۔ اور کوئکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دول ہے محلے کی اذان ہمارے لئے کافی ہے، تا ہم میروایت غریب ہے، جیسا کہ علامہ زیلعی نے فرمایا ہے۔

جُسِ فَضِ کَ کَیٰ نمازیں چھوٹ جا کیں یا دونمازیں جمع تقدیم کے ساتھ پڑھے (یعنی پہلی نماز کے وقت میں پڑھے واس کے لئے مستحب ہے کہ وہ پہلی کے لئے اذان دے اور پھر ہر نماز کے لئے اقامت کے ، پیٹوافع کے قول کے موافق تھم ہے۔ اس پردلیل ان حضرات کی حضرت ابوقا دہ بھتے اللہ عینہ والی حدیث ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ ابوقا دہ بھتے اللہ عینہ والی حدیث ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ کہ جب کھی جب سورج نکل آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ کہ ابوقا اور نماز کے علیہ وہ کہ جو آثر م اور کئے اذان دو کہ جو شخص مسجد میں داخل ہواور وہاں نماز ہو چکی ہوتو اگروہ چاہتو اذان دے اور اقامت کے ، دلیل وہ روایت ہے جو اثر م اور سعید ابن منصور نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے جس میں نماز ہو چکی تھی آپ نے ایک شخص کو تھم دیا تو اور اتا دی دی اور اقامت کے بھی نماز پڑھا کی ۔ اور اگر کوئی چاہتو بغیر اذان اور اقامت کے بھی نماز پڑھا کہ اس سے دائن دی اور اقامت کے بھی نماز پڑھا کی ۔ اور اگر کوئی چاہتو بغیر اذان اور اقامت کے بھی نماز پڑھا کہ اور اگر کوئی چاہتو بغیر اذان اور اقامت کے بھی نماز پڑھا کیا ۔ اور اگر کوئی چاہتو بغیر اذان اور اقامت کے بھی نماز پڑھا کہ اور اگر کوئی چاہتو بغیر اذان اور اقامت کے بھی نماز پڑھا کی ۔ اور اگر کوئی چاہتو بغیر اذان اور اقامت کے بھی نماز پڑھا کے دور سے نماز پڑھا کی ۔ اور اگر کوئی چاہتو بغیر اذان اور اقامت کے بھی نماز پڑھا کے دور سے دور سے

اورعورتوں پراذان اورا قامت نہیں ہے، بخلاف شوافع کے اور بخلاف مالکیہ کے اقامت کے بارے میں کیونکہ نجاد نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت اساء بنت پر پرفنے روایت کیا ہے وہ فرماتی ہیں میں نے وسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ عورتوں پراذان اورا قامت نہیں ہے۔

نظاصہ کلام بیہ ہے کہ جمہور کے ہاں فوت شدہ نمازوں کے لئے اذان دی جائے گی مالکیہ کے باب ابیا کرنا مکروہ ہے اوراذان صرف مردوں کے لئے سنت ہے عورتوں کے لئے نہیں بالاتفاق اور عورتوں کے لئے سراا قامت مسنون ہے شوافع اور مالکیہ کے نزنہ بیک احناف کے ہاں مکروہ ہے جب کہ مالک حنابلہ اس کوغیر مشروع قرار دیتے ہیں۔ جمہور کے ہاں محلے کی اذان کافی ہے شوافع کے ہاں کافی نہیں ہے۔

ا أذ ان كي شرا يُط .....اذ ان اورا قامت مين مندرجه ذيل چيزين شرط بين - 🗨

<sup>•</sup> بروایت امام احمد ابوداؤدنما فی طبر افی این حبان اور حاکم ، حاکم نے فر مایا ب کہ یہ بی اناد ب۔ نیسل المساوط سار ج ۲ ص اسم فی ملیہ یہ حدیث حضرت عران بن ضین رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کی ہود فر ماتے ہیں آپ نے حضرت بائی وقتم دیا آنہوں نے افاان وی تو ہم نے دور کعتیں پرضیں پیر حتم دیا تجرانہوں نے اقامت کی اور ہم نے تماز پر حی متنتی علیہ ۔ اللہ والمسختار ح اص ۲۹ ۱ البدائع ج اص ۱۹۹ المقابد ع اص ۱۹۹ المقابد ع اص ۱۹۸ المقابد ع اص ۱۹۸ الفقهید ص متح القدیر ج اص ۱۹۸ القوانین الفقهید ص کے بدایة المجتهد ج اص ۱۹۸ القوانین الفقهید ص کے بدایة المجتهد ج اص ۱۹۸ المغنی ج اص ۱۹۸ المهذب ج اص ۱۹۵ کشو المعنی ج اص ۱۹۸ المهذب ج اص ۱۹۸ کشو المعنی ج اص ۱۹۸ المهذب ج اص ۱۹۸ کشو المعنی ج اص ۱۹۸ المهذب ج اص ۱۹۸ تحقیق المحد المحد می تحت المحد المح

المساذان عربی زبان میں ہو۔ لبندااگر جماعت کے لئے اذان دی تو عربی میں نہ ہونے کی صورت میں وہ درست نہیں ہوگی۔اوراگر کسی غیر عربی شخص نے اپنے لئے اذان دی اور اس کو اچھی عربی نہ آتی ہوتو شوافع کے ہاں بیہ جائز ہوگا۔ حنابلہ اور احناف کے ہاں بیہ مطلقاً درنست نہیں ، کیونکہ بیقر آن کی طرح خالص عربی زبان میں وارد ہے۔

سساذان اورا قامت میں، جماعت کے بعض لوگوں کوسنانا ضروری ہے اورا کیلا ہونے کی صورت میں خود سننا ضروری ہے۔

ہ سستر تیب اور موالات (کے بعد دیگرے اور پے در پے ہونا) یہ اتباع سنت کے لئے ضروری ہے، جیسا کہ امام سلم وغیرہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ کمات اذان میں پے در پے ہونے سے اس کے اعلان ہونے کی حیثیت پر فرق پڑتا ہے۔ لہذا اذان صرف تر تیب وار ہی درست ہے ( یعنی اس تر تیب کے مطابق جو حدیث میں وارد ہے ) جیسا کہ پے در پے نہ ہونے کی صورت میں درست نہیں ، غیر مرتب اور غیر متوالی (پے در پے ) اذان واجب الاعادہ ہوگی ۔ اور معمولی نبیند مدہوثی خاموثی یابات چیت سے آنے والا فصل مصر نبیس ، غیر مرتب اور غیر متوالی (پے در پے ) اذان واجب الاعادہ ہوگی ۔ اور مرتب ہواتو باطل نہیں ہوگی بید منابلہ اور شوافع کے ہاں شرط اور مرتب اور موالات کے بھی اذان درست ہو جاتی ہے ، اور اگل ہو جاتی ہے ، اور اگل ہو جاتی ہے کہ اذان اور اقامت کا اعادہ کرے۔

نوٹ ازمتر جم: فجر کے لئے دواذانوں کارواج آج کل حرم شریف میں ہے پہلی اذان جوسحری کے دفت دی جاتی ہے وہ تبجد کی اذان کے نام سے معروف ہے۔

<sup>• .....</sup> فجراور جمعے سے پہلے کی اذانوں کے علاوہ سیجے وہلیل، دعاؤں کا بالجبر پڑھاجا نا اوراس طرح کے دیگر امور جواذان خانون میں انجام دیئے جاتے ہیں تو یہ بالکل بھی مسنون نہیں ہیں، اور علاء میں ہے کس نے بھی ان کومتنی نہیں قرار دیا ہے۔ بلکہ میمن جملہ کر وہ اور ناپندیدہ بدعنوں کے ہے، کیونکہ یہ چیزیں نجی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک اور صحابہ کے عہد میں نہیں تھیں اور نہ ہی ان چیزوں کی کوئی اصل اور بنیاد ہے۔ سیشف القناع ج اص ۲۸۱۔ غاید المعنتھی ج اص ۹۱.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ تمازكاييان

بعض حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ حرام بات سے اذان باطل ہو جاتی ہے خواہ وہ معمولی ہی ہوجیسے گالی گلوچ وغیر ہ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ پاطل نہیں ہوتی جیسے مباح بات چیت ہونے کی صورت میں وہ باطل نہیں ہوتی ہے۔

۵ .....ایگخف کے ذریعے انجام پائے للبذا اگر کوئی شخض کچھاذان دیدے اور بقیہ اذان دوسر اشخص پوری کر ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔
ای طرح سیجھی شخصی بین ہوگا کہ دوآ دمی اذان دیں اوران میں سے ہرایک ایک جملہ کھے۔ کیونکہ اذان عبادت بدنیہ ہے تو دوآ دمیوں کے
اس طرح انجام دینے سے یہ درست نہیں ہوتی کہ ایک کافعل دوسر انکمل کرے۔ ہاں مؤ ذنوں کا ایک گروہ ہونا درست ہے ہایں معنی کہ ہرایک
الگ الگ اذان دے مالکیہ مزید بیفر ماتے ہیں اس طرح مؤذنوں کا اجتماع مکر وہ ہے کہ ایک کی اذان دوسر انکمل کرے اور ایک نماز کے لئے
زیادہ اذانوں کا ہونا مکر وہ ہے۔

یہ بات پیش نظرر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دواذا نیں ایجاد کیں وہ بنوامیہ تھے ادراجتماعی اذان مکر وہنیں جیسا کہ علامہ ابن عابدین نے اس کی تحقیق فرمائی ہے۔

۲ ..... مؤ ذن مسلمان، عاقل اور مرد ہولہذا کافر کی اذان درست نہیں ہے اس طرح پاگل اور اس بیچے کی اذان بھی جس میں شعور نہ پیدا ہوا ہوائی طرح مد ہوش اور نشتے میں چورشخص کی اذان بھی درست نہیں ہوگی ، کیونکہ بیلوگ عبادت کے اہل نہیں اورعورت کی اذان درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی اذان حرام ہے اور اس کے لئے اذان مشروع نہیں ہے۔اور اس کی مردوں کے لئے امامت درست بھی نہیں ہے، دوسری وجہ ب ہے کہ اس کی آواز کی وجہ سے فتنے کا خدشہ ہے،اور تیجو ہے کی اذان بھی درست نہیں کیونکہ اس کا مرد ہونا معلوم نہیں ہوتا ہے۔

یہ شرط مالکیے ، شوافع اور حنابلہ کے ہاں ہے ، فد بہ جنفی ان سے قریب تر ہے ، کیونکہ میہ حضرات فرماتے ہیں کہ ان ان اور اور ان کا اعادہ مستحب ہوگا ، اور اس بناء پراحناف کے ہاں مسنون یہ ہے کہ مؤ ذن مرد ہوعاقل ہو تھی ہو سنت سے واقف ہواور اوقات نماز سے بھی واقف ہوا ہو۔ مالکیہ کے علاوہ جمہور فقہاء کے ہاں بلوغ اور عادل ہونا شرط نہیں ہے ہوئی ہوسنت سے واقف ہواور اوقات نماز سے بھی واقفیت رکھتا ہو۔ مالکیہ کے علاوہ جمہور فقہاء کے ہاں بلوغ اور عادل ہونا شرط نہیں ہے کہ مؤ ذن بالغ اور دیا نت دار ہو کیونکہ وہ ایسافت ہے ہماز اور روز سے کہ اور خان ہوں کے اوقات اس پر موقوف ہوتے ہیں ، تو امانت دار نہ ہونے کی صورت ہیں اس کا خدشہ ہے کہ وہ لوگوں کو بے وقت اذان کے ذریعے دھو کہ دے دے گا احتاف فرماتے ہیں کہ مؤ ذن کے لئے عادل اور و حدے دے گا احتاف فرماتے ہیں کہ مؤ ذن کے لئے عادل اور بالغ ہونا شرط ہے ، لہذا فاس نے وقت کے دافل ہونے کے بارے ہیں کسی ہوئے ہوں اور باشعور بیچ کی اذان اس وقت درست شار ہوگی جب اس نے وقت کے دافل ہونے کے بارے ہیں کسی بالغ محف کی بات پر شرط قرار دیتے ہیں جا ہوئی شوافع بالغ شخص کی بات پر اعتاد کیا ہو۔ یہ حضرات این عار اور عند اللہ عنہما کی اس حدیث کی بناء پر شرط قرار دیتے ہیں چاہیں شوافع کی بات ہم اذان کے علاوہ کسی اور چیز کا ارادہ نہ کر نا شرط ہے ، لہذاا گر مقصود دوسر سے کو کھا تا ہواتو اس اذان کو شار نہیں کیا ۔ خوات کے مال اور اضح قول کے مطابق شوافع جائے گا۔

دوسرے فقہاء کے نزدیک نیت شرط ہے، چنانچہ اگراذان کے مخصوص الفاظ بلائیت اداکر ہے تو وہ اذان نہیں شار ہوگی۔ اور جمہور فقہاء کے نزدیک ادان اورا قامت میں طہارت قبلدرخ ہونا، کھڑا ہونا اوراس کے دوران بات چیت نہ کرنا شرطنہیں ہے، بیصرف مستحب ہے، اور جمہور فقہاء کے نزدیک بے وضوفخص کے لئے اذان مکر وہ ہے اور جنبی مخص کے لئے زیادہ شدت سے مکر وہ ہے۔ اور اقامت تو اس سے بھی زیادہ شدت سے مکر وہ ہے اور احناف کے ہال جنبی کی اذان میں کراہت تحریمی ہے اس کی اذان ان کے اور حنابلہ کے نزدیک لوٹائی جائے گی اور بے وضوفحص کی اذان نہ ہے حن کی دلیل حدیث ہے اذان اور جوضوفحص کی اذان نہ ہے حنوں کے دلیل حدیث ہے اذان

<sup>● .....</sup> بروایت ابوداؤد ابن ماجه اور طبرانی درمعجم نصب الرایة ج ۱ ص ۲۷۹

الفقہ الاسلامی وادلتہ مسلم الدوری میں میں میں میں ہوئے۔

صرف باوضو میں دوران اذان اور بینے کر اذان و بینا مکر وہ ہے اس طرح قبلے کی طرف پیٹے کر کے اذان و بنا اور دوران اذان گفت وشند کمروہ ہے۔

مالکیہ ،حنفیہ ،شافعیہ اور حنابلہ کے ہاں اذان و بینے والے ہی کے لئے اقامت کہنا مسنون ہے، کیونکہ اس میں اتباع سنت ہے اورا گر مؤذن کے علاوہ کسی نے اقامت کہدی تو بھی جائز ہے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور حضرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہ منہ اللہ عنہ نے اذان دی اور حضرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہ منہ جنہوں نے خواب میں اذان دیکھی تھی نی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کے تھم ہے اقامت کہی ان شرائط کی بنیا دیراذان اورا قامت ان امور سے بطل ہوجاتی ہے۔

ا استمر تد ہونے ہے۔ است میں ہونے ہے۔ است مرتد ہوتی ہونے ہے۔

س طویل نیت سے ۵..... پاگل بن ہے۔ اوان کا کوئی کلم جھوڑ دینے ہے۔ آپر بھ

ے .... طویل خاموثی یا طویل گفتگو کے ذریعے زیادہ فاصلہ آجانے کی وجہ سے شوافع کا ایک قول سے ہے کہ اگر کوئی شخص دوران اذان مرتد ہو گیااور پھر فور اُاسلام لے آیا تو اِس کے لئے اسی اذان کو جاری رکھنا درست ہے (اس پر بنا کرنا)۔

اذ ان كاطر بقد بااس كے صغے ..... فقهاء كاذ ان كے اسلى صيفوں پر جوخصوص طريقے كے مطابق متواتر أقل ہوتے چلة رہے ہيں اتفاق ہے كہ وہ بلكى وہيشى دودود فعد كہ جائيں گے اس طرح ان كا بھو يب برجى اتفاق ہے يعنى فجر كى اذ ان ميں حسى على الفلاح كے بعد السحد لاقا خيد من النوم كا كلمدوم تب كہنا اور يواس طريقے پر لمل بيرا ہوتے ہوئے جوحضرت بلال رضى الله عندے منقول ہواور دوسرى دليل امام احمد اور ابوداؤدكى روايت كے مطابق نبى كريم صلى الله عليه وسلم كا حضرت ابومحذورہ سے بير ہمنا ہے اور جب فجر كى اذان ہوتو تم كہو الصلاق خيد من النوم -

فقہا میں ترجیج کے بارے میں اختلاف ہے اور ترجیج کا مطلب ہے شہادتین (اشھ مان لاالٰہ اور اشھ اور اشھ مان محمد مدسول الله) کو جرے کہنے سے پہلے ایک مرتبہ آستہ ہے کہنا، چنانچہ مالکید اور شافعیداس کے قائل ہیں حفید اور حنا بلداس کے قائل میں منابلہ فرماتے ہیں کداگر ترجیع کی تو پیکروہ نہیں ہوگ۔

• ..... بروایت ترمندی از حضوت ابوهریر قائص الرایة ج اص ۲۹۲، اور پی عیف ب سبل السلام ج اص ۱۲۹ اسلام ج اص ۱۲۹ من ترفی نے زیاد بن عارث صدائی سے روایت کی ب کے صداء کے بھائی نے اذان دی اور جواذان و سے ای کوا قامت کبتی چا ہے ہے گئر م نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو محدورہ رضی اللہ عند نے اذان دی پھرا قامت کہی، سبل السلام ج اص ۱۲۹ المعندی ج اص ۱۲۹ می بروایت امام ابو حنیفه اور ابو داؤد تاہم حاکم فرماتے ہیں کہ اس کے متن میں ضعف ہے سبل السلام ج اص ۱۲۹، نیل اللوطار ج ۲ ص ۵۵ المعندی ج اص ۱۹۰۵ میں ۱۲۰ میں بروایت طبر انبی وغیرہ نصب الرایہ ج ۲ ص ۲۲۰ میں ۲۲۰ المبدائع ج اص ۲۲ البدائع ج اص ۱۲۲ البدائع ج اص ۲۵ میں متنافع ہے اص ۲۲ البدائع ج اص ۲۵ میں متنافع ہے اص ۲۲ میں متنافع ہے اص ۲۵ میں متنافع ہو اس متنافع ہے اس ۲۵ میں متنافع ہے متنافع ہے اس ۲۵ میں متنافع ہو اس متنافع ہے اس ۲۵ میں متنافع ہو اس متنافع ہے اس ۲۵ میں متنافع ہے اس ۲۵ میں متنافع ہو اس متنافع ہے اس ۲۵ میں متنافع ہو اس متنافع ہو اس متنافع ہے اس ۲۵ میں متنافع ہو اس متنا

مسنون ہے کیونکہ روایت کے مطابق وہ موقوف ہی نقل ہوئے ہیں۔

مالکیداورشوافع فرماتے ہیں کہ کہانات کمات مشہور ہیں اور ترجیج کے ساتھ اس کے کلمات کی تعدادانیس بن جاتی ہے سے کم اذان پڑمل درآ مدکرتے ہوئے ہے جو کہ حضرت ابومحذورہ رضی اللہ عنہ کی اذان ہے کا اور اس میں ترجیع ہے لینی شہادتین دودومرتبہ ہیں۔

افران کے کلمات کے معانی .....افران کے الفاظ کے معنی یہ ہیں: اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، یا یہ مطلب ہے اللہ اس بات سے کہیں بڑا ہے، اللہ اکبر) اور اشہد کا سے کہیں بڑا ہے، (اللہ اکبر) اور اشہد کا مطلب ہے اللہ بہت بڑا ہے، (اللہ اکبر) اور اشہد کا مطلب ہے ہیں جانتا ہوں (یا ہیں گواہی دیتا ہوں) حی علی الصلاۃ ، نمازی طرف بڑھودوڑو۔ اور فلاح سے مراد ہے کامیا بی اور بقاء دائی کیونکہ نمازی انشاء اللہ جنت میں داخل ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور فلاح کی طرف بلانے کامطلب ہے اس کے سبب کی طرف بلانا اور لا اللہ

الاالله رختم كرنے كامقصدتوحيد پراورالله كنام پراختنام ہوجيسےالله كنام سے ابتداء ہوئى تھى۔ 
الااللہ رختم كرنے كامقصدتوحيد پراوراللہ كنام پراختنام ہوجيسےاللہ كى سنتيں .....اذان ميں مندرجہ ذيل امورمسنون ہيں۔ 
اذان كى سنتيں .....اذان ميں مندرجہ ذيل امورمسنون ہيں۔ 
و

السند و فن بلند آ واز اورخوش آ واز ہواوراذان میں اپنی آ واز اونجی رکھے اور اونجی جگہ کھڑا ہواور مسجد کے قریب ہوکیونکہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے عبداللہ بن زیدرضی اللہ عند کی بیان کر دہ روایت جو پہلے گزری فر مایا یہ کلمات بلال کو سکھا دووہ تم سے زیادہ بلند آ واز ہے اور اس لئے بھی کہ داعی کوشیریں بھی دور پہنچانے کے لئے یہ وکڑے اور اس لئے بھی کہ داعی کوشیریں گفتار ہونا جا وار بی اور این خزیمہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس افر ادکو تھم دیا انہوں نے اذان دی ، آپ کو حضرت الاحد ورہ ضی اللہ عند کی آ واز پسند آئی اور آپ نے ان کواذان سکھائی۔

آ واز کا بلند ہونا تو اس لئے کہ اس کوزیادہ دور تک پہنچایا جاسکے، اور زیادہ ثو اب کا باعث ہوجیسا کہ حضرت ابوسعید کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے جو پہلے گزری کہ جب تم اپنی بکریوں میں ہواور اس دلیل کے باعث جو پانچوں حضرات نے ماسواامام ترفدی کے حضرت ابوہر برة رضی ہوتا ہے جو پہلے گزری کہ جب تم اپنی بکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایام و ذن کے لئے اس کی آ واز کی دوری تک منفرت کی جاتی ہے اور ہر خشک و ترچیز اس کے لئے گواہی و پی ہے تا ہم اپنی طافت سے زیادہ زور لگا کر آ واز نہ بلند کرے، تا کہ اس کو نقصان نہ پہنچے اور اس کی آ واز جس نہ ٹوٹے، اور تہا گوشی نے گوٹ کے لئے گواہی و پی ہوتا ہے لئے اذان کی آ واز اس سے زیاواو نجی کرنی مسئون ہے جتنی آ واز وہ خود سنتا ہے اور جماعت کے لئے اذان دینے والے کے لئے ان اور نجی میں میں سے کسی ایک کوسنا سکے اور اس جگری ہو تھی ہو۔

اتی او نجی آ واز کرنا مسئون ہے کہ ان میں سے کسی ایک کوسنا سکے اور اس جگری ہو تھی ہو۔

اوراو کچی جگہ کھڑے ہونے کا تھم بھی اس غرض ہے ہے کہ اس کی آ واز دور تک پہنچ سکے، ابوداؤد نے عروہ بن النرپیر سے انہوں نے بنونجار کی ایک عورت سے روایت کیا ہے وہ فرماتی ہیں میر اگھر مسجد کے آس پاس کے گھروں میں سب سے اونچاتھا،اور حفزت بلال فجر کی آ

اور مسجد کے قریب ہونے کا حکم اس لئے ہے کہ یہ جماعت کی طرف بلانا ہے اور یہ بلانامسجد میں ہی ہوتو افضل ہے۔ 🌑 🌊

سو سمؤ ذن آزاد، بالغ امانت دار، نیک صالح نماز کے اوقات ہے واقف ہو کیونکہ حضرت این عباس رضی الدعنهما کی حدیث جو پہلے گزری کہ چاہیے تم میں سے اچھےلوگ اذان دیا کریں اور تمہاری امامت تمہار ہے قراء کیا کریں اس امرکی دلیل ہے، یہ چیزیں مالکیہ کے علاوہ جمہور کے ہاں سنت ہیں، مالکیہ عادل ہونے کوشر طقر اردیتے ہیں، اس طرح شوافع کے ہاں اذان کے لئے مقرر کردہ شخص کا اوقات نماز سے باخبر ہونا ضروری ہے۔

۳ .....اذان دینے والا باوضواور پاک ہودلیل اس کی سابق حدیث ہے کہ اذان صرف باوض فخض دے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما کی حدیث میں ہےاذان نماز سے متصل ہوتی ہے سوتم میں سے کوئی اس حالت میں اذان نہ دے کہ وہ پاک نہ ہو۔ **©** 

۵ ...... مؤذن بینا ہونا بینا نہ ہو کیونکہ نابینا محض وقت گونہیں بہپان سکتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ فلطی گرجائے تا ہم اگر نابینا محض اذان درست شار ہوگی۔ کیونکہ حضرت این ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اذان دیا کر تے تھے، بخاری کی روایت کے مطابق این عمر وفر ماتے ہیں وہ ایک نابینا محض سے ،اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک لوگ ان سے بینہ کہد دیتے بھئی آپ نے توضیح کردی ، آپ نے توضیح کردی۔ مالکی فرماتے ہیں کہ نابینا کی اذان درست ہے اگر وہ دوسرے کے تابع ہویائسی قابل بحروسہ مخض کی وقت کے شروع یاضم ہونے کے بارے میں بیروی کرے۔

۲ .....ا پنی دوانگلیاں کا نوں میں ڈالے کیونکہ اس ہے آواز کچھ بلند کرنے میں مدد ملتی ہےاور دوسری دلیل وہ حدیث ہے جوابوحنیفہ نے روایت کی ہے کہ حضرت بال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور اپنے کا نوں میں انگلیاں رکھ لیں اور حضرت سعد ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تقرروایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بال کو تھم دیا کہ وہ اپنی انگلیاں کا نوں میں ڈال لیس ،اور فر مایا بیتمہاری آواز کو بلند کرے گا۔ ●

کسساذان میں ہر دوگلموں کے درمیان تھوڑا ساتھہرے، اورا قامت کو تیز تیز کیے، لینی دودوگلموں کو ملاکر کیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عند سے فرمایا تھا جب تم اذان دوتو شہر شہر کر دو، اور جب تم اقامت کہوتو تیز تیز کہو ہا اور دوسری وجداس کی ہیہ ہے۔

• سن نصب الموایة ج اص ۱۹۲ میں این سعدا بنی سندے امزید بن ثابت کے حوالے نفر ماتے ہیں میرا گھر مسجد کے اردگر دسیہ نے اونچا گھر تھا حضرت بلال شروع سے اس پری اذان دیا کرتے تھے بیاں تک کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ ویک تھے کہ کہ کہ کہ کہ کہ حصرت بلال مبدی چھت میں اور ان دیا کرتے تھے بیال کہ کہ کہ کہ کہ تھے اور کیا اس کے بعد حضرت بلال مبدی چھت تھا اور این علی کہ مسلمہ نے حضرت معاویہ کے تھے میں اور ابن علی مسلمہ نے حضرت معاویہ کے تھے سال اللہ اللہ میں اور ابن عدی مسلمہ نے اس ۲۹۲ ہی صبل السلام ج اص ۱۲۹ ہی مشفق علیہ بسروایت ابن ماجہ، حاکم، طبوانی، اور ابن عدی، ملاحظہ کریں ج اص ۲۹۲ ہی صبل السلام ج اص ۱۲۹ ہی متفق علیہ بسروایت ابن ماجہ، حاکم، طبوانی، اور ابن عدی، نصب الوایة ج اص ۲۵۸۔ بسروایت ابن ماجہ، حاکم، طبوانی، اور ابن عدی، نصب الوایة ج اص ۲۹۸۔ بسروایت امام تومذی، تاہم اس کی مند مجبول ہے نصب الوایة ج اص ۲۵۸۔ بسروایت امام تومذی، تاہم اس کی مند مجبول ہے نصب الوایة ج اص ۲۵۸۔

الفقہ الاسلامی واداتہ .... جلداول ۔۔۔۔۔۔۔ نماز کابیان کے افتے ہوتی ہے، اور شہر شہر کربات بیان کرنابات پہنچائے میں زیادہ معاون ہوتا ہے۔ اور اقامت تو موجودلوگوں کوٹماز شروع کرنے کے بارے میں بتائے کے لئے ہوتی ہے، اور یہ مقصود تیز پڑھنے ہے بھی حاصل ہوجا تاہے۔

۸ .....اذان اورا قامت میں قبلہ رخ ہونا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤ ذن حضرات قبلہ رخ اذان دیا کرتے تھے، دوسری بات پیہے کہ اس میں مناجات کا پہلو ہے لہذا اس کوقبلہ رخ بی انجام دیاجانا چاہئے حسی علمی الصلاق اور حسی علمی الفلاح کہتے وقت مستحب بہ ہے کہ مؤذن

دائرے کی شکل میں گھوے یا پناچبرہ صبی علی الصلاۃ میں دائیں طرف اور حسی علی الفلاح میں بائیں طرف موڑے
اپنے یا وک موڑے بغیر کیونکہ اس میں پکار ہے، اس طرح کرنے ہے دائیں اور بائیں دونوں طرف کے لوگوں کوآ واز پہنچائی جاسکے گی اور اس
کی دلیل حضرت ابو جحیفہ کی بیروایت بھی ہے کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیا کہ وہ اذان دیر ہے تھے، تو میں نے ان کے منہ کو دیکھا
کہ وہ دائیں بائیں کررہے تھے اور حسی علمی الصلاۃ اور حسی علمی الفلاح کہ رہے تھے، اور ان کی دوائگیاں ان کے دونوں کا نوں
میں تھیں ● اور ایک روایت کے الفاظ ہیں میں رسول اللہ علی النہ علیہ وہ کہ خدمت میں حاضر ہوا اور آپ چرڑے کے بنے ہوئے سرخ خیمے
میں تشریف فرماتھے، حضرت بلال آئے اور انہوں نے اذان دی جب وہ حسی علمی الصلاۃ حسی علمی الفلاح پر پہنچ تو دائیں بائیں
میٹر لیکن دائر ہے بین ہیں گھوے۔ ●

شوافع کے ہاں مینار میں گھومنااور قبلے کی طرف ضرورت کے تحت پینٹے کر لینا جائز ہے، حنابلہ کے ہاں اس بارے میں امام احمد سے دو روایتیں منقول ہیں، ایک بیہ ہے کہ وہ گھو مے نہیں دلیل وہ می حدیث ہے جو قبلہ رخ ہونے کا بتاتی ہے، اور دوسری روایت بیہ ہے کہ وہ اپنی حدمیں گھوم سکتا ہے کیونکہ اعلان کامقصداس کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا ہے۔

دوسری روایت زیاده درست ہے۔

اور دوسری بات بیہ ہے کہ حصرت عبداللہ بن زید نے جس تحض کوخواب میں دیکھا تھااس نے اذان دی تھی اور پچھود پر ہیٹھا تھا لینی جماعت کے انتظار میں ہیخا تھا یہاں تک کہ اذان کا مقصود حاصل ہوجائے۔

احناف فرماتے ہیں کہاضح قول کے مطابق اذان کے بعدتمام اوقات میں تھ یہ مستحب ہے مثلاً اس طرح کیے نماز!نماز!اے نمازیو وجداس کی مدہے کددینی معاملات میں ستی پیداہوگئ ہے۔شوافع فرماتے ہیں مؤذن کے لئے مستحب ہے کہ وہ اذان کے یہا حسمی عملسی

 الفقه الاسلامی وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_\_ نماز کابیان الصلاة حبی علی الفلاح کے بعد برسات کی رات یا آندهی وطوفان کی یاشدیداندهیری رات میں بیر کے الاصلوا فبی الرحال (نمازیں اپنے گھروں میں بڑھلو)

9 ...... مؤذن فی مبیل الله بیضد مت انجام دے اوراذان وا قامت پراجرت ندلے، یہ با تفاق علاء مسئدہ۔ احناف کے ہاں اور حنابلہ کے ظاہر مذہب کے مطابق ان امور پراجرت لین جائز نہیں ہے، کیونکہ بیطاعت (نیک اعمال) پراجرت لین ہوادرانسان یکی کا کام خالص ایخ کرسکتا ہے لہٰذا اس پراجرت کا معاملہ کرنا درست نہیں ہے جیسے امامت پر۔ اوراس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثان بن ابوالعاص سے فرمایا تھا اورا بیام و ذن مقرر کروجوا پی اذان پراجرت نہ لے اگلیہ نے اورشوافع نے اصح قول کے مطابق اذان پراجرت لین ایس بین ہوائز قرار دیا ہے کیونکہ یہ ایک معلوم میں ہے اور اس پراجرت لین الیے ہی جائز قرار دیا ہے کیونکہ یہ ایک معلوم میں آئے گاد بنی امور پراجرت لین اجبار تا کہ ان کے حصول کی صافت متاخرین احزاف وغیرہ نے جیسا کہ آگے اجارے کی بحث میں آئے گاد بنی امور پراجرت لین کوجائز قرار دیا ہے تا کہ ان کے حصول کی صافت میں جو بیت المال سے ملاکرتے تھان کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔

اسی طرح حنابلہ بھی فرماتے ہیں کہا گرفی سبیل الله بلاعوض افران وا قامت کی خدمت انجام دینے والانہ ملے توان خدمات کوانجام دینے والے کو مال فئے میں سے دیا جائے گا جومفاد عامہ کے کاموں کے لئے مختص ہوا کرتا ہے۔

• ا۔۔۔۔۔جہبور فقہاء ماسواحناف کے ہال مستحب ہے کہ جماعت کے لئے دومؤ ذن ہوں زیادہ نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے حضرت بلال حبثی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہے

اور مبجد کے لئے ایک مؤ ذن پراکتفاء کرنا جائز ہے اوراس صدیث کی روسے انطل یہ ہے کہ دومؤ ذن ہوں اورا گردو سے زائد کی ضرورت پیش آئے تو چارتک کرنا جائز ہے کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چار مؤ ذن تتھے اور بقدر حاجت وضرورت حنابلہ اور شوافع کے ہاں چار سے زائد بھی مؤ ذن رکھے جاسکتے ہیں اور مؤ ذن متعدد ہوں تو مستحب یہ ہے کہ کیے بعدد بگر ہے اذان دیں جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک دوسرے کے بعدا ذان دیا کرتا تھا اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ یہ اعلان کے اعتبار سے زیادہ دورتک پہنچانے والا ہے ٰ۔

اورمؤ ذن کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں ہے بھی درست ہے کہ ہرا یک مینار پراذان دے یا کنارے پراذان دے یا سب کےسب ایک ہی دفعہ ایک جگہاذان دیں۔

اا ......یمستحب ہے کہ مؤ ذن اول وقت میں اذان دے تا کہ لوگ جان سکیں اور نماز کے لئے تیاری کریں۔حضرت جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال اذان کو وقت سے مؤخر نہیں کیا کرتے تھے، اور بھی بھارا قامت کو تھوڑا مؤخر کر دیا کرتے تھے اور ایک روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال سورج ڈھلتے ہی اذان دے دیا کرتے تھے تا خیر نہیں کرتے تھے بھرا قامت اس وقت تک نہیں کہتے تھے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہا ہرتشریف نہ لے آتے جب آپ کو دیکھتے تو اقامت شروع کردیے۔ ہ

۱۲ ..... اور امراء وغیرہ نے نماز کے لئے کہنا درست ہے کیونگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت بلال آ سے اور بولے : السلام علیک یارسول اللہ و برکانہ نماز کا وقت ہوگیا ہے اللہ کی آ پ پر رحمت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : ابو بکر سے کہہ دوہ نماز پڑھادیں اور حضرت بلال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ایسے ہی سلام کیا کرتے تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے تھے۔

<sup>● .....</sup> بیصدیث ابوداؤد ابن ما جداورتر ندی نے روایت کی ہے تر مذی نے کہا ہے کہ میصدیث حسن ہے۔ © بیصدیث بیچے ہے بخاری اور مسلم نے اس کوروایت کیا ہے۔ © بیصدیث امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ © بیصدیث امام احمد بن طبل نے اپنی مندمیس روایت کی ہے۔

الفقه الاسلامي واولته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ في الماني واولته ..... و ٢٦٩ مريان

مكر وبات اذان .....اذان مين مندرجه ذيل امور مكروه بي- •

ا ..... بچھلی بحث میں بیان شدہ سنتیں نہ ہونے کی صورت میں اذان کروہ ہوگی ،احناف نے سنتوں کے نہ ہونے کی صورت میں ہونے والے احوال کراہت شار کرائے ہیں ، چنانچے وہ فرماتے ہیں کہ:

جنبی کی اذان وا قامت مکروہ تحریک ہے اوراس کی اذان کا اعادہ کیا جائے گا ،اورا کیے قول کے مطابق بے دخشوشخص کی اقامت کا بھی اعادہ ہوگا اس طرح ان لوگوں کی اذان بھی مکروہ ہے پاگل ،مغلوب انعقل ، بےشعور بچہ ،عورت ، ہیجرا ، فاسق ، نشے میں مدہوش ، مبیٹھا ہوا شخص سوائے اس کہ وہ اپنے لئے اذان دے اور سواڑ محض سوائے اس کے کہ وہ مسافر ہو۔

۲.....اور کن بنا کراذان دینا مکروہ ہے،اس کا مطلب ہے آواز کو نچا کر، گنگنا کرنکالنایا آنا کھنچنا کہاذان کے کلمات تبدیل ہوجا ئیں یا ان میں اضافہ یا کی ہوجائے وغیرہ ہاں آواز کو بلاان خرابیوں کے اچھا کرنا مطلوب و مقصودا مرہے۔اور حنابلیہ کے ہاں راج قول کے مطابق تلحسین کرنے والے کی اذان درست ہوجائے گی کیونکہ مقصوداس سے بھی ایسے ہی حاصل ہوتا ہے، جیسے بغیر محسین کی اذان سے اور کن یا عبارت میں غلطی بھی مکروہ ہے (یعنی زبرز میروغیرہ کی ملطی)

ساس۔ اذان کے دوران چلنا پھر نا کر وہ ہے کیونکہ یہ اعلان میں خل ثابت ہوسکتا ہے، اذان کے دوران بات چیت بھی ممنوع ہے خواہ سلام کا جواب دینا ہی کیوں نہ ہوا درمؤ ذن کوسلام کرنا مکر دہ ہے اور معلوم کرنا مکر دہ ہے اور معلوم کرنا میں اور مؤذن کوسلام کرنا مکر دہ ہے اور معمولی گفتگو ہے اذان باطل نہیں ہوتی ہے، ہاں طویل گفتگو سے نماز باطل ہوجاتی ہے کیونکہ یہ اس موالات (پے در پے ہونے) کوختم کردیتی ہے جواحناف کے علاوہ جمہور فقہاء کے ہاں شرط ہے۔ حنابلہ کی گفتگو سے میہ اشارہ ملتا ہے کہ اذان وا قامت کے دوران سلام کا جواب دینا ورست ہے۔

اس کی بید میں تھویب کرے باس کے بعد کرے میں تھویب نماز کے بلانے کے لئے بکاروغیرہ مکروہ ہے،خواہ اذان میں ہی تھویب کرے باس کے بعد کرے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں مجھے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ میں فجر میں تھویب کروں اور مجھے عشاء میں تھویب کرنے سے منع فرمایا اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ فجر میں لوگ سور ہے ہوتے ہیں لہندااس وقت تھویب مناسب ہے کیونکہ ان کونیند سے بیدار کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔

۵ ..... حنابلہ فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد مسجد سے نکلنا حرام ہے اور بلاعذر جائز نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا یہی معمول تھا ابوالشعثاء فرماتے ہیں ہم حضرت ابو ہر برہ درضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے، مؤذن نے اذان دے دی ایک شخص مسجد میں سے اٹھے کر چلا حضرت ابو ہر برۃ رضی اللہ عنہ نے اس کے پیچھے اپنی نظریں لگا دیں جب وہ مسجد سے نکل گیا تو حضرت ابو ہر برہ درضی اللہ عنہ بولے : اس

• ..... فتح القديوج اص ١٤٦ الدرالمنختارج اص ٢٦٣ مراقى الفلاح ص ٣٠ القوانين الفقهيه ص ٣٨ الشرح الصغيوج اص ٢٣٨ المشرح الكبيوج اص ١٥٨ اوربعد كصفات، المغنى ج اص ٢٣٨ المشرح الكبيوج اص ١٥٨ اوربعد كصفات، المغنى ج اص ٢٣٨ المشرح الكبيوج اص ١٥٨ اور ٢٨٣ الكيفرمات بين تج يا عمر كاتلبير لإ صفح المراود ٢٨٣ الاربي المربع ا

۲ .... حنابلد فرماتے ہیں کدرمضان کے مہینے میں فجر سے پہلے صرف ایک اذان دے دینا کمروہ ہے یعنی صرف ایک اذان پراکتفاء کرنا۔
اور وجداس کی بیہے کہ لوگ اس کو فجر کی اذان ہجھ کرسح کی نہ چھوڑ دیں۔اور بیہ بات بہت ممکن ہے کہ بیا مراس شخص کے لئے مکروہ نہ شار ہوجس کی رات میں اذان دیدینے کی عادت لوگوں میں مشہورہ معروف ہو کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایسا کیا کرتے تھے، دلیل اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان ہے بے شک بلال رات میں اذان دے دیے۔
اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان ہے بے شک بلال رات میں اذان دے دیتا ہے تم لوگ کھاتے پیتے رہا کرویہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے دے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مانا تمہاری سحری سے تمہیں بلال کی اذان نہ روے وہ تو رات میں سونے والوں کو جگانے کے لئے اذان دے دیتا ہے اور اس لئے قیام کرنے والالوٹ سکے۔اوران حضرات کے ہاں افامت سے پہلے اللہ ہد صل علمی محمد کہنا کمروہ ہاں دیتا ہو اور اس کے بعد باز اروں وغیرہ میں نماز کے لئے آ واز لگانا مگروہ ہم مثل یوں کہنماز انماز یا کہا قامت ہورہ میں اللہ عنہ ورہی ہے یایوں کہنماز پڑھو! اللہ کی تم پر رحمت ہو وغیرہ علامہ نو وی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقامت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو بھی امسنون ہے۔

مؤ ذن اورا قامت کہنے والے کو جواب وینا .....احناف کے رائح تول کے مطابق اذان سننے والے پر واجب اورا قامت سننے والے کے کہ دہ اس کی طرح ہر کلے کو دود ومرتبہ کہنا جائے صرف جسین کے آنے پر حسی علمی الصلاۃ اور حسی علمی الفلاج کے بجا کلاحول ولا قوۃ الابالله کے اوراس کے معنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مطابق بیہ وتے ہیں کہ گنا ہوں سے بچنا صرف اللہ کی حفاظت سے ممکن ہے اور نیکی کی قوت صرف اس کی مدد سے ممکن ہے۔

دوسرے حضرات کے ہاں بیمل (یعنی مؤذن اورا قامت کہنے والے وجواب دینا) مسنون ہورالصلاۃ خیر من النوم کے کے جواب میں یوں کے صدفت وبردت (تم نے تج کہا ونیک کام کیا) تو اجابت (جواب دینا، تبول کرنا) پردر حقیقت زبان ہی ہے احناف کے ہاں اور ظاہر احناف کے ہاں یہی ہے بعض احناف فرماتے ہیں کہ پیا جابت قدموں کے ذریعے ہونی چاہئے۔ تاہم پیام مشکل ہے کیونکہ اس صورت میں اس خفص پراول وقت میں وجوب ادالازم ہوجاتا ہے (یعنی اول وقت میں اس پرادائیگ لازم ہونالازم ہوجاتا ہے (یعنی اول وقت میں اس پرادائیگ لازم ہونالازم آئے گی) مالکی صرف شہادتین کے آخر تک کہنے کو کافی قرار دیتے ہیں خواہ وہ شخص نقل نماز میں ہواور مؤذن کی بقیداذان میں وفقل نہ کرے ایسا کرنا مکروہ ہوگاران جو اور معتمد تول کی ہے ای طرح الصلاۃ خیر من النوم میں بھی قطعاً یالفاظ ندد ہرائے اور نہ صدافت وبر اُت کے ایسا کرنا مکروہ ہوگاران خواہ میا (اللہ اس کو قائم ودائم ودائم دوائم

• ... بروایت ابوداودور ندی، امام ترندی نے اس کو صدیث حس سیح کہا ہے۔ ﴿ بروایت امام ابن ماجہ ﴿ اذان ایک پکار ہے اس کا جواب دینا ضروری ہے ہے کین جواب دینا موری ہے ہے کہ مرادزبان سے جواب دینا ہے کیان جواب دینا ہوں کی از ہے کہ مراد ہے کہ المدر ہے اس ۲۵۳ المسرح المدر ہے اس ۲۵۳ المسرح المدر ہے اس ۲۵۳ المدر ہے اس

اجابت (جواب دینے) کی دلیل وہ حدیث ہے جوحضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبتم اذان سنوتو ایسے ہی کہوجیسے مؤذن کہدر ہاہوں تاہم مالکیہ فرماتے ہیں کہ لفظ سمعتمر (جبتم سنو) سے متبادر یہی ہوتا ہے کہ خواہ بعض ہی سنواورخصوصاً یہ بات قابل قبول اس لئے بھی ہے کہ یہ فرمایاتم ایسے ہی کہوجیسے وہ کہدر ہاہو بینہیں فرمایا کہتم ایسے کہوجیسے اس نے کہا ہولیکن میرے خیال میں اس تاویل میں واضح بیجا بن ہے اور طاہر بات وہی ہے جوبعض مالکیہ نے بھی فرمائی ہے کہوہ پوری اذان کوشل کرے اور اس حدیث میں تھم احناف کے ہاں وجوب کے لئے ہے اور دوسرے حضرات کے نزدیک استحباب کے لئے ہے جیسے متماز کے بعد دعا کرنے کا تھم ہے۔

امام سلم نے حضرت عمرضی اللہ عندے مؤ ذن کے جواب میں اس کی طرح الفاظ دھرانے کی فضلیت نقل فرمائی ہے ہوائے حسمی علمی الصدلاة اور حسی علمی الفلاح کان کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے اورابن فزیمہ نے حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ سنت میں سے نہ یم کی کو ذن جب فجر کی اذان میں حسی علمی الفلاح کے تواس کے بعد الصلاۃ خیر من النوح کے ابوداؤونے بعض سحاب فیل کیا ہے کہ حضرت بلال نے نقامت شروع کی ، جب یک کم کہ قامت الصلاۃ خیر من النوح کے ابرے میں ہمی ایک روایت منقول ہے جیسا کہ ابن رفعہ نے کہا ہے تا ہم یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا کہنے والاکون ہے اور وہ شخص جو کچھ پڑھنے میں مشغول ہو خواہ قرآن کریم اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ اپنی قرآت روک دے تا کہ وہ مؤذن کی اذان یا قامت کا جواب دے سکے کیونکہ یہ چیز چھوٹ سکتی ہے جب کہ قراءت نہیں چھوٹ کتی ہے تا ہم اگر نماز میں سنے تو اس کا جواب نددے تا کہ وہ نماز میں اس کی اپنی مشغول نہ ہو جو نماز میں سے خبیب کہ ایک کہ ایک دوران نہ بات چیت کرے اور نہیں چیز میں مشغول نہ ہو جو نماز میں سے خبیب کہ ایک کہ بار یہ مشغول ہے ہو تا کہ دوران نہ بات چیت کرے اور نہیں خبی مشغولیت ہوتی ہے۔ اوراس بناء پر میں مشغول ہوں۔

اور جمہور کے ہاں جواب دینے کا تکم سب کوعام ہے خواہ جنبی شخص ہو جا کضہ عورت ہویا نفاس والی ہو، یا وہ شخص نفلی یا فرض طواف میں مشغول ہواور ہم بستری کے بیت الخلاء سے فراغت کے اور نماز کے بعد جواب دیے گا اگرفصل بہت زیادہ واقع نہ ہو گیا ہو۔

احناف فرماتے ہیں کہ جواب دینے کا حکم ہراذان سننے والے کے لئے ہے خواہ وہی جنبی ہولیکن حائضہ نفاس والی خطبہ سننے والا نماز جنازہ میں مشغول خص ہم بستری کرتا ہوا محض ان تمام لوگوں کو جواب دسینے کا حکم شامل نہیں ہوگا۔ تاہم دوران قراءت قرآن جواب دینا چاہئے کیونکہ یہ چیز یعنی تلاوت فوت نہیں ہوتی ہواور قرات کو لوٹا ناباعث اجر ہے احتاف کے ہاں اذان سنتے وقت کھڑا ہونا مستحب ہے اور افضل بیہ ہے کہ چلتا ہوا آدمی رک جائے تا کہ جواب دینے کا ممل ایک جگہ انجام پائے اور مؤذن کو ہر حال میں جواب دینواہ پورٹی اذان سنے یا آدھی ، اور اگر دوری یا ہم سے بن کی وجہ سے سن نہ یا کو جواب دینا مسنون نہیں ہوگا۔

 الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ نماز كابيان

اور یو ذن کے جواب کا تدارک کرنا چاہئے اگر فصل زیادہ نہ ہوگیا ہوادراً گرفصل ہوگیا تو نہیں۔ 🇨

اوراگر متعدد اذانیں ہوں تو جیسا کہ الدرالمختار میں ہے، صرف پہلی اذان کا جواب دےخواہ اس کی مسجد کامؤ ذن ہویا کہیں اور کا تاہم علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں میرے نزدیک سب کا جواب قولاً دینا بہتر ہے کیونکہ سب متعدد ہے اور وہ ہے اذان کا سنناجیسا کہ بیہ مسئلہ بعض شوافع کے ہاں بھی ہے علامہ نووی المجموع میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک کے بعددوسرے مؤذن کو سنے تو مختار تول بیہے کہ اصل فضلیت سب کو جواب دینے کی ہے تاہم اول کا جواب ضروری ہے اس کا ترک کرنا مکروہ ہے۔ ●

شوافع اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا اور مؤذن اذان دینا شروع کر چکا ہوتو وہ شخص تحیۃ المسجد وغیرہ نہ پڑھے بلکہ کھڑارہ کر مؤذن کو جواب دینے اور تحیۃ المسجد دونوں کے اجر کو پاسکے کھڑارہ کر مؤذن کو جواب دینے اور تحیۃ المسجد دونوں کے اجر کو پاسکے احناف فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں داخل ہواورمؤذن اذان دے رہا ہوتو وہ بیڑھ جائے یہاں تک کہ اذان یا اقامت ختم ہوجا ئیں اور امام اپنی جائماز ہرچلاجائے۔

. اذان کے بعدمستحب امور .... اذان اور اقامت کے بعد مندرجہ ذیل امورمسنون ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ شوافع اور حنابلہ کے ہاں اذان سے فراغت کے بعد مؤ ذن اور سامع دونوں کے لئے مسنون ہیں دلیل وہ حدیث ہے جو آربی ہے اور اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کی رسم سلطان صلاح اللہ بن ایوبی کے زمانے میں سنہ ا ۸۷ ھیں پیر کی عشاء کی اذان میں پڑی ۔اس کے بعد جھے کے دن پڑی پھر دس سال بعد تمام نماز دل میں ماسوامغرب کے بیر سم رائح جو گئی پھر مغرب میں بھی دومر تبداییا ہونے لگا۔ فقہاء فرماتے ہیں بید بعت حسنہ ہے۔

سس الوردعا پڑھے بینی الله هورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودا لذى وعدته كونكه بى كريم سلى الله عليه وللم في فرمايا ہے جبتم مؤذن كى اذان سنوتو و يعنى كهوجيده وكبتا هو پحر محصر معامًا محمودا لذى وعدت كو وسيله طلب كرويد جنت بردرود بھيجو كيونكه جو تحق مير به لئه الله الله المال كرتا ہے پھر الله عير بين وي بول گا تو جو تحق مير به لئه وسيله طلب مين ايك درجہ ہے جواللہ كے بندوں ميں ميرف ايك تحق و سله طلب من الله عند سدروايت ہو وفر ماتے بين كريس في رسول الله كرا الله عند سدروايت ہو وفر ماتے بين كريس في رسول الله صلى الله وحدة لاشريك له وان محمداً رسول الله عند الله وحدة لاشريك له وان محمداً رسول الله الحاللة وحدة لاشريك له وان محمداً رسول الله عند الله الحد الله الحد الله الحد الله وحدة لاشريك له وان محمداً رسول الله الحد الله الحد الله الحد الله وحدة لاشريك له وان محمداً وسول الله الحد الله الحد الله الحد الله وحدة لاشريك له وان محمداً وسول الله الحد الله المحد الله المحد الله وحدة لاشريك له والله وحد الله وحدة لاشريك له والله وحدة لله وحد الله وحد و الله وحد و الله و الله وحد و الله و الله

الفقة الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ نماز كاييان.

صلى الله عليه وسلم رضيت بالله يا وبالاسلام دينا وبحمد رسولاً تواسك تناه معاف بوجات بيل- 
حضرت جابرض الله عند عمروى بوه فرمات بين كرسول الله عليه والفضيلة وابعثه مقاماً محمودا الذي وعدته تواس محض هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محمودا الذي وعدته تواس محض

کے لئے میری شفاعت بروز قیامت حلال ہوگ۔ 
اوراگرمغرب کی اذان ہوتو پیکمات کہ:

اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك وحضور صلواتك فاغفرلى كوتكه بي كريم سلى الله عليه وتت يركم:

اللهم هذا أقبال نهارك وادبار ليلك واصوات دعاتك فاغفرلي

سر....اذان سے فراغت کے بعداس کے اور آقامت کے درمیان دعامائے ،اور اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت طلب کرے کیونکہ نمی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذان اور آقامت کے درمیان دعار ذہیں ہوتی ہے لوگوں نے عرض کیا تو ہم لوگ کیا کہا کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ سے مغفرت اور دنیا اور آخرت میں عافیت طلب کرو۔ ●

اور پیمستحب ہے کہ مؤ ذن اذان اورا قامت کے درمیان میشرکر کچھ دیر جماعت کا انتظار کرے جیسا کہ اذان کی سنتوں میں یہ بات بیان کر چکاہوں۔

### ۲\_ دوسری بحث .....ا قامت

اقامت کاطریقہ اوراس کی کیفیت اقامت موجودہ اورفوت شدہ وقتی نمازوں کے لئے سنت مؤکدہ ہے اکیٹے تخص کے لیے بھی اور جماعت

کے لئے بھی مالکیہ اور شوافع کے ہاں مردوں اورغورتوں کیلیے بھی ، حنابلہ اوراحناف فرماتے ہیں کئورتوں پراذان وا قامت نہیں ہے۔

اقامت کے طریقے کے بارے میں فقہاء کی تین قسم کی آراء مانی جاتی ہیں احناف فرماتے ہیں اقامت میں دودود فعہ کلمات کے جائیں گے اورتکبیر چارد فعہ بھی جائے گا ادان کی طرح تاہم اس میں حسی علمی الفلا حرک بعد قد قامت الصلو تعدومرت بہ کہا جائے گا اس طرح اس کے کلمات ان حضرات کے ہاں سترہ ہوں گے دلیل اس کی وہ روایت ہے جو ابن انی شیبہ نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نمیں میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھیا ہوا کے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھیا کہ ایکٹی تھیں ہوہ ایک دیوار پر کھڑا ہوا پھر اس نے دودو کلمات کرکے اذان دی اور دودو کلمات کی تکبیر کہی۔ ●

• .... بروایت مسلم. • بروایت صحاح سنه مسلم نیل الاوطار ج ۲ ص ۱۵ اور بعد کے سفات • بروایت ابوداؤد و ترمذی المهذب ج ۱ ص ۵۹ بحی ملاحظہ یجئے • سیح حدیث ہے اس کوام اجم ابوداؤد اور ترخی نے روایت کیا ہے امام ترخی نے اس کوشن قرار دیا ہے امام نیائی ابن تزیم ابن حبان اورضیاء نے الحقارہ میں حضرت انس رضی الله عنہ نے آل کیا ہے نیسل الماور طاج ۲ ص ۵۵ سبل المسلام ج ۱ ص ۱۳۰ . الماد انع ج ۱ ص ۱۳۸ . المسرح الصغیر ج ۱ ص ۱۳۸ الملائع ج ۱ ص ۱۳۸ الملائع ج ۱ ص ۱۳۸ الملسوح الصغیر ج ۱ ص ۱۳۵ المقدیم میں المحتل ج ۱ ص ۱۳۵ المحتل کے اس ۱۳۵ کے اس کے اس المحتل کے اس کے اس المحتل کے اس کے اس المحتل کی دواج کے اس کے اس کے اس المحتل کی دواج کے اس کے اس کے اس المحتل کی دواج کے اس کے اس کے اس المحتل کی دواج کے اس کے اس کے اس المحتل کی دواج کے اس کے اس المحتل کی دواج کے اس کے اس کے اس المحتل کی دواج کے اس کی دواج کے اس کی دواج کے اس کی دواج کے اس کے اس المحتل کے اس کے اس کی دواج کے اس کے اس کے اس کے اس کی دواج کے اس کے اس کی دواج کے کہ کے اس کی دواج کے کا دور کے کہ کے اس کے

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ نماز كاييان

امام ترندی نے حضرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان جفت ہوا کرتی تھی اذان میں بھی اورا قامت میں بھی © اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے لئے انیس کلمات اورا قامت کے لئے ستر وکلمات سکھائے تھے۔ ©

مالكية فرمات بين اقامت وسكلمات بين قل قامت الصلاة بهي ايك مرتبه كهاجائ كاكونكه حفرت انس رضى الله عند سدوايت

ہوہ فرماتے میں کہ بلال کو تھم دیا گیا تھا کہ وہ اذان میں جفت عدد میں کلمات کہیں اوراً قامت میں طاق عدد میں کلمات کہیں۔

شوافع اور حنابله فرماتے ہیں اقامت ایک ایک کلمہ کر کے کہی جائے گی اور کل گیارہ کلمات ہوں گے اور ایک ایک کلمہ کہنے کے اصول سے قل قامت الصلاق مشتیٰ ہے اس کو دومر تبد کہا جائے گا اور دلیل اس کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ افران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد میں دودوکلمات ہوتی تھی اور اقامت ایک ایک مرتبہ کیا کرتے تھے۔ ● مرتبہ کہا کرتے تھے۔ ● مرتبہ کہا کرتے تھے۔ ●

میری رائے میں بیسب سے صحیح رائے تھے، یا معاملہ اس رائے اور احناف کی رائے کے درمیان اختیاری ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ والی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنبما کی حدیث ہے مقید ہے۔

ا قامت کے احکام ..... اقامت کے احکام اذان کے پہلے بیان شدہ احکامات کی طرح ہی ہیں ان میں اضافہ ان مندرجہ ذیل امور کا ہے۔ ہ

اسساقامت کوتیز تیز پڑھنامسنون ہے۔ یعنی اتنا تیز پڑھنا کہ حروف واضح رہیں لہٰذادوکلموں کوایک آواز میں پڑھنااوردوسرے کلے کو الگ آواز میں پڑھنامسنون ہے۔ یعنی اتنا تیز پڑھنا کہ جوحضرت جابرضی اللہ عند ہے منقول ہے اور پہلے گزری کہ جب تم اذان دوتو شہر شہر کردو،اور جب اقامت کہوتو تیز تیز کہو،اورا بنی اذان اورا قامت میں اتنانہ سلد کھوکہ کھانے والدا ہے کھانے سے فارغ ہوجائے۔ میں سے پارول ندا جب میں افضل میہ ہے کہ اقامت وہی ہے جواد ان دے سنت کی پیروی میں جیسا کہاذیان کی شرائط کے بیان میں میں ج

ہے اور اگراس کی دل آزاری نہ ہوتو جائز ہے۔ ۳۔۔۔۔ حنابلہ کے ہاں مستحب بیہ ہے کہ اذان کی جگہ ہی اقامت کہی جائے کیونکہ اقامت اعلان کی غرض سے مشروع کی گئی ہے للبذااذان

سسس منابلہ کے ہاں مستحب یہ ہے کہ اذان کی جگہ ہی اقامت اہی جائے کیونکہ اقامت اعلان کی غرض سے مشروع کی گئی ہے البذا اذان کی جگہ ہی میشروع ہے تاکہ پہلو افزان کے کہ جگہ ہی میشروع ہے تاکہ پہلو اذان کے علاوہ جگہ میں کھر اہوکرا قامت کہ سکتا ہے تاکہ دور آنے جانے سے نماز کا کچھ حصہ چھوٹ نہ جائے۔

اس نصب الوایة ج اص ۲۲۷ اذان کان حفرات کے باں پندره کلمات ہیں۔ یہ پیددیث پانچوں حفرات نے روایت کی ہے امام تر ندی نے اس کو حدیث حسن سی حق قرارہ یا ہے حوالہ بالاو نیل الاوطار ج ۲ س ۳۳ اذان کے انیس کلمات ترج کی وجہ سے بول گے اورا قامت کے سر ۵ قد قامت کی وجہ سے بول گے اورا قامت کے سر ۵ قد قامت کی وجہ سے بول گے اورا قامت کے سر ۵ قد قامت کی وجہ سے بول الدو المحد نسانی ابو داؤد، امام سے۔ یہ بو وایت امام احمد نسانی ابو داؤد، امام شافعی ابو عوانه دار قطنی ابن خزیمه ابن حبان اور حاکم، دیل الاوطار ج ۲ ص ۳۳ الدرالم ختار ج اص ۱۳۵ سال تعلق المحد بو اص ۱۳۵ المهذب ج اص ۱۳۵ قتل محد المحد بو اس ۲۵۵ المهذب ج اص ۱۵۹ المهذب ج اص ۱۵۹ المهذب ج اص ۱۳۵ سال معنی المحد المحد کے صفحات کشاف القناع ج اص ۱۵۵ اور بعد کے صفحات کشاف القناع ج اص ۱۵۵ اور بعد کے صفحات کشاف القناع ج اص ۱۵۵ اور بعد کے صفحات کشاف القناع ج

الفقہ الاسلامی واولتہ ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ کے اقامت اذان کی جگہ پر نہ ہواوراذان سے ہلکی آ واز میں ہواورا قامت اس وقت تک شروع نہ شوافع فرماتے ہیں مستحب سے ہے کہ اقامت اذان کی جگہ پر نہ ہواوراذان سے ہلکی آ واز میں ہواورا قامت اس وقت تک شروع نہ کرے جب تک امام اس کی اجازت نہ دیدے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کیا کرتے ہے۔ اورزیا دبن حارث صدائی کی روایت میں ہے وہ فرماتے ہیں تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا شروع ہوگیا: اقامت کہدوں؟

اور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مؤ ذن اذان کا ما لک ہے اور امام اقامت کا۔ 

ہم ہے۔ نمازی اقامت کے وقت اس وقت تک نہ کھڑ ہے ہوں جب تک کہ امام کھڑ انہ ہوجائے یادہ آنے نہ لگے، کیونکہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب نماز کھڑی ہونے گئے واس وقت تک مت اٹھو جب تک مجھے نہ دکھی لوگ مقتد یوں کے لئے کھڑے ہونے کے وقت کی تعیین کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے ہے کہ نمازی کے لئے اقامت ک دوران یا اس کے شرق و تا میں بیا اس کے بعد کھڑا ہونا جائز ہے۔ یعنی اس کے لئے کوئی وقت معین نہیں ہے ہیلوگوں کی قوت اور طاقت پر شخصر ہے، ان میں بھاری اور ملک دونوں قسم کے کھڑا ہونے ہیں احداث کہتے ہیں کہ مقتدی جسی علمی الفلاح پر کھڑا ہواور امام کے کھڑے ہونے کے بعد کھڑا ہو۔ حنابلہ فرماتے ہیں کہ عرف نے بیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں مردی ہے کہ وہ اس وقت کھڑے ہوتے کے ساتھ متحد میں ہونے کے بعد کھڑا ہوا گرامام نماز یوں کے ساتھ متحد میں ہونے کے بعد کھڑا ہوا گرامام نماز یوں کے ساتھ متحد میں ہونے اوران کافی الفور جلدی سے کھڑا ہونا کہ دہ تکبیراولی پاسکیں۔ بصورت دیگراس وقت تک کھڑا ہوا گرامام نماز یوں کے ساتھ متحد میں ہونے اوران کافی الفور جلدی سے کھڑا ہونا کہ دہ تکبیراولی پاسکیں۔ بصورت دیگراس وقت تک کھڑا ہونا کہ کہ وہ کہ جوالے کہ وہ کہ سے کہ مقتدی اقامت کے تم ہونے کے بعد کھڑا ہونا کہ کہ وہ کہ بیراولی پاسکیں۔ بصورت دیگراس وقت تک کھڑا ہونا کہ کہ وہ کہ بیراولی پاسکیں۔ بصورت دیگراس وقت تک کھڑا ہونا کہ کہ وہ کہ بیراولی پاسکیں۔ بصورت دیگراس وقت تک کھڑا ہوجائے کہ وہ کہ بیرا

تھی بیراولی پاسکے۔

ھیسازان کی طرح اس میں بھی کھڑے ہوکر پاک حالت میں قبلہ رخ ہوکر کہنا مسنون ہے، دوران اقامت دہ نہ چلے اور نہ بات ہیں۔

چیت کرے اور یہ بھی شرط ہے کہ اقامت اور نماز میں طویل فصل نہ ہو۔ اور طویل فصل ہونے کی صورت میں یا ایسی چیز کے پائے جانے کی صورت میں جوقاطع شار ہوجیسے کھانا اقامت کولوٹالیٹا چاہئے اور مسنون یہ کہ اقامت سے فراغت کے بعدامام فورا تکبیر تحریم کہ سے، اور انگلیر تحریم کے بھر کوروٹ کی اقامت مردوں کے لئے جائز نہیں ہے، اور شوافع کے نزدیک جوشخص اہل ہواس کے لئے مسنون ہے کہ دہ اذان واقامت دونوں کہے، اس طرح احتیابی جائے ہیں منقول ہے۔ اور مندوب ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور شوافع کے نزدیک جو کوف کے امام، می مؤذن ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو بیا کہ اضیاء میں منقول ہے۔ سفر میں خوداذ کن دی اور اقامت کہی اور ظہر کی نماز پڑھائی۔

ں اقامت کااو نچی جگہ پر ہونامسنون نہیں ہے اور نہ ہی کا نوں میں انگلیاں ڈالنامسنون ہیں،اور نداس میں ترجیع ہے اور نہ تر تیل ( تبجوید اور مخارج حروف کے اہتمام کے ساتھ پڑھنا) ہے۔

۲ ...... جب مؤ ذن اذان دے اورا قامت کہتو تمام لوگوں کے لئے اذان دینا اورا قامت کنامتحب نہیں ہے،لوگوں کو چاہئے کہ صرف ویباہی کہددیں جیسے مؤ ذن کیج کیونکہ سنت میں ایسے ہی منقول ہے۔

ے.....امام کے لئے صفوں کا درست کر انامستحب ہے دائیں ہائیں متوجہ ہوکر اس شم کے انداز میں کھیفیں سیدھی کرلیں اللہ آپ پر رحمت فرمائے نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنی شفیں سیدھی کروصفوں کا سیدھا کرنا نماز کوکمل کرنے کا ہی حصہ ہے۔

• .... بيحديث ابن عدى نے روايت كى ہے ان كالمكل تام حافظ كير ابواحد عبد الله بن عدى الجر جانى تعاابن القصار كنام ہے بھى يه معروف بين مشہور زمانه كتاب اكامل فى الجرح والتعديل انهى كى ہے ٢٧٩ ميں ولادت اور ٢٥ ٣ ھيس وفات بوئى۔ سبل السلام ج اص ١٣٠ . • معفق عليه . • سبل السلام ج اص ١٣١ الحضر ميه ص ٢٧ المجموع ج ٣ص ٢٣٠ المعنى ج اص ٢٥٨ اللد والمختار ج اص ٢٣٠ . • مثق عليه الفقه الاسلامي وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_مماز كابيان

# ضمیه .....نماز کے علاوہ امور کے لئے اذان کا حکم

او پر بیان شدہ تفصیل کے ساتھ میہ پیش نظرر ہے کداذان نماز کے علاوہ چنداور چیزوں کے لئے بھی مستحب ہے۔

ا .....نومولود بیجے کے دائیں کان میں ولا دُت کے بعد اذان ویناای طرح بائیں کان میں اقامت کہنامستخب ہے۔ کیونکہ نی کریم صلی

الله عليه وسلم في حضرت حسن كى بيدائش بران كے كان ميں اذن دى تھى ۔ •

٢ ..... آ گ لگ جانے ير جنگ كے موقع يراورمسافر كے بيجھے اذان دينا۔

سلسستملین مرگ کے دورے پڑنے والے اور بہت غصے والے تخص کے کان میں اذان دینا اور اس شخص کے کان میں اذان دینا جو بہت بدا خلاق ہویا ہوں ہوں کے اس میں اذان دینا تا کہ ان کے شرسے بدا خلاق ہویا سرکش جانور کے کان میں اذان دینا تا کہ ان کے شرسے محفوظ رباجا سکے ، کیونکہ شیطان اذان کی آواز س کر بھاگ جاتا ہے۔ اور شوافع کے معتمد تول کے مطابق مردے کو قبر میں ڈالتے وقت اذان دینا مسنون نہیں ہے۔

# چوتھی نصل .... نماز کی شرائط

نماز کی صحت اس کی شرا اکط دار کان کے پائے جانے پر موقو ف ہے شرط لغت میں علامت کو کہتے ہیں ،اور شریعت کی اصطلاح میں وہ چیز جس برکسی چیز کا وجود موقو ف ہواوروہ اس چیز کی حقیقت و ماہیت میں بھی نہ ہو۔

مرکن نعت میں قوی جانب کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں وہ چیز جس پر کسی چیز کاؤجود موقوف ہواوروہ ایسا ذاتی جز ہوجواس چیز کی حقیقت وما ہیت میں داخل ہواس چیز کی حقیقت اس سے مل کر تشکیل پاتی ہو۔ شرط اور رکن وونوں پر فرضیت کے وصف کا اطلاق ہوتا ہے، یہ دونوں فرض ہوتے ہیں لبذا بعض فقہاء اس بحث کوفروض الصلاق کا عنوان دیتے ہیں شرط دوسم کی ہوتی ہیں، شرط تکلیف یا شرط وجوب اور دوسری ہے شرط صحت اور اداء شرط وجوب اس شرط کو کہتے ہیں جس پر نماز کا واجب ہونا موقوف ہوجیسے بلوغت اور عقل وغیرہ اور شرط صحت اس شرط کو کہتے ہیں جس پر نماز کا صحت اور اور کی صحت موقوف ہوتی ہے جیسے طہارت وغیرہ۔

نماز کے وجوب کی شرا لکط .....نمازمسلمان، عاقل بالغ پرواجب ہے جس کے ساتھ کوئی مانع نہ ہوجیسے چیض اور نفاس تو نماز کے وجوب کی شرا لکا تین ہوئیں۔ €

ا۔اسلام .....نماز ہرمسلمان پرواجب ہے،مردہو یاعورت البذاجہور کے ہاں کا فریزنماز اس حیثیت میں واجب نہیں کہ اس سے دنیاؤی طور پرمطالبہ کیا جاسکے کیونکہ نماز کاصدوراس سے سیح سے ہی نہیں تا ہم اخروی حیثیت کے اعتبار سے اس پرواجب ہوگی کہ اس کے نہ انجام دینے پراس کوسز اصلے گی کیونکہ اس کے لئے اس کی ادائیگی اس طرح ممکن ہے کہ وہ اسلام لے آئے کیونکہ جمہور فقہاء کے نزدیک کا فر حالت کفر میں شریعت کی فروعات کا یا اسلام کا مکلف ہوتا ہے۔

احتاف کے ہاں کافر پرواجب تبیں ہے، اور پہ تھم اس اصول کی بنیاد ترہے کہ احتاف کے ہاں کافر فروع شریعت کے ملقف نہیں ہے نہ دنیاوی اعتبار سے اور نہ اخروی اعتبار سے۔

 <sup>•</sup> المغنى ج اص ۲۳۱، ۲۳۳، ۲۲۰، ۲۲۵، ۱۱ کشوریث می قرار دیا به حسل ۱۳۸ می الفوانین الفقهیه ص ۳۳ الشرح الصغیر ج اص ۲۳۱ المهذب ج اص ۱۳۳، ۲۳۱ المهذب ج اص ۵۳ مغنی المحتاج ج اص ۱۳۳ المهذب ج اص ۵۳ المعنی ج اص ۱۳۳ المعنی ج اص ۱۳۳، ۱۳۹۳ المعنی ج اص ۱۳۳،۲۹ المعنی ج اص ۳۳.۲۹ المعنی ج اص ۲۰ ۳۳.۲۹ المعنی ج اص ۲۰ ۳۳.۲۹ المعنی ح اص ۲۰ ۳۳.۲۹ المعنی ج اص ۲۰ ۳۳.۲۹ المعنی ج اص ۲۳ ۳۳.۲۹ المعنی ح اص ۲۰ ۳۳.۲۹ المعنی می المعنی می المعنی ج اص ۲۰ ۳۳.۲۹ المعنی می المعنی

الققه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ مازكابيان

كافر رِاسلام لانے كے بعد بالا تفاق قضاء لاز منہيں ہے، كيونك الله تعالى نے فرمايا ہے:

قُلُ لِلَّذِينَ كُفَرُوا إِنْ يَنْتُكُوا يُغُفَرُ لَهُمْ مَّا قَنْ سَلَفَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

آپ کہد جیجئے کافروں نے آگروہ رک جائیں توان کے گذشتہ گناہ معاف کردے جائیں گے۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے اسلام پہلے کی چیز وں کوکا تعدم کر دیتا ہے ہرادیہ ہے کہ وہ گناہ جوحالت کفر میں اس شخص کے لئے ہوں ان کے اثر اس اسلام لانے سے بعد بھے کے زمانہ کفر کی اسلام لانے کے بعد بھے کے زمانہ کفر کی اسلام لانے کے بعد بھے کے زمانہ کفر کی تفاء کرنی ہوگی ہے کم اس پرشدت اور تی برت کے پیش نظر ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان ہونے کی بناء پر اس نے بید چیز این اور کا فرم کی تھی لہٰذا اب اس کے منکر ہوجانے سے وہ ساقط نہیں ہوگی جیسے انسانوں کے مالی حقوق احزاف کے ہاں کا فرائسلی کی طرح اس شخص پر بھی قضاء نہیں ہوگی وہ نیکیاں وہ بھلائی کے کام جو کا فرانجام دیتو وہ آخرت میں اس کے لئے نافع نہیں ثابت ہوں گے اگر وہ حالت کفر میں مرجائے ، کیونکہ اللہ تعالی ایسے اوگوں کے حوالے سے فرما تاہے :

وَ قَدِمْنَا ﴿ إِلَّى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَا عَ مَّنْتُوسًا ﴿ ووالفرتان يتنبر ٢٣

اورہم لوٹے ان کے ان اعمال کی طرف جوانہوں نے انجام دیتے سوہم نے انہیں کردیا۔

۲۔ بلوغت ..... بیچے پرنماز واجب نہیں ہے، کیونکہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے قلم تین آ دمیوں پرسے اٹھالیا گیا ہے، پاگل شخص سے جومغلوب انتقال ہو جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے سونے والے پرسے جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے اور بیچ سے جب تک وہ بالغ نہ ہوجائے۔ ●

تا ہم بچة خواه لز كا هو يالزكى اس كونماز كاتكم ديا جائے گاعادت ۋالنے كى خاطراور يه جب كرنا جائے جب وه سات سال كاموجائے يعنى

 الفقہ الاسلامی وادلتہ ....جلداول \_\_\_\_\_\_ نماز چھوڑنے پراس کہ ہاتھ ہے ماکر ،کنٹری ہے نہیں سرزنش کی جائے گی ،یہ مارتین سے زائد نہ ہو اور یہ بھی جب ہے جب ایسا کرنا فائدہ مند ہوور نہ نہیں ۔مقصوداس مار سے تنبیہ کرنا ہے ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی اولا دوں کونماز کا تکلم دو جب وہ سات سال کے ہوں اور دس سال کا ہونے پران کو مارواوراس عمر میں ان کے بستر بھی الگ کروں لیخی اس طرح لیٹنے نہ دو کہ وہ بر ہنہ حائت میں ایک کیڑے تلے اسمے لیٹے ہوں۔اورا کر ہرایک الگ کیڑے بہن کر لیٹا ہوتو ایک بستر میں لیٹنے میں مضا اُنفہ بیں ہے۔

اوردس سال کی عمر میں الگ کرنے کا تھم استحبا بی ہے اور دوبالغ آ دمیوں کا بقصد لذت اپٹی ستر کی جگہوں کا ملانا حرام ہے، اور بلالذت ملانا مکروہ ہے جیسے سینے ملانا۔

اور بچے کے لئے احکامات اس کے ولی کی طرف او شتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

وَأَمُرُ آهُلَكَ بِالصَّلَوةِ وَ اصْطَيِرْ عَلَيْهَا لَا .....ورة مِهَ يَتْ بُهُ ١٣٢

اور حكم ديجئے اپنے اہل خانہ کونماز كااوراس پر قائم رہي۔

اورفر مایا:

يَا يُنهَا الَّذِينَ المَنُوا قُوَّا الْفُسَكُمْ وَالْهِلِيكُمْ نَامًا ....ورة تريم، آين برا

سا عقل ..... للبذا جمہورفقہاء ماسواحنابلہ کے ہاں پاگل مغلوب العقل اور ان کی طرح کے دیگر لوگ جیسے ہے ہوش شخص وغیرہ پرنماز واجب نہیں ہے سوائے اس کے کہ نماز کے بقید وقت میں انہیں افاقہ ہوجائے وجہ اس کی بیہے کے عقل بنیاد اور مدار ہے مکلف ہونے کی مجیسا کہ پہلے گزری ہوئی ایک حدیث میں بیبان تک کہ وہ کا کہ پہلے گزری ہوئی ایک حدیث میں بیبان تک کہ وہ اس کے لئے گذشتہ ایام کی قضا کر لینامسنون ہے۔

حنابلہ فرماتے ہیں کہ وہ تخص جومرض، یا ہے ہوتی، یا مباح دوااستعال کرنے سے مغلوب انعقل ہوگیا ہواس پر قضاء لازم ہے۔ کیونکہ میہ چیزیں روزے کوسا قطنہیں کرتی گی نماز کا حائضہ اور نفاس والی عورت سے مطالبتہیں ہوگا اور ندان پر قضاء لازم ہوگی خواہ عورت اپنا استفاط ممل چوٹ سے یا دواء کے استعمال سے خود ہی کرلے۔ اور نشے والے شخص پر قضاء لازم ہے کیونکہ وہ نشہ کرنے میں سرکشی اور ہے اعتدالی کا مرتکب ہواہے۔

سوتے ہوئے مخض پر قضاء لازم ہے، اور وقت کے تنگ ہونے کی صورت میں اس کو خبر دار کرنالا زم ہے، قضاء لازم ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جو محض نماز سے سوجائے یاس کو بھول جائے تو وہ اس کوادا کر لے جب اس کو یاد آجائے اس کا کوئی کفارہ اس کے ہوائیس اور بیہ حدیث دلیل ہے ان فرض نمازوں کی قضاء کی جو بھول ہے یا بالفصد چھوٹ گئ ہوں خواہ کتنا کم باعرصہ گزرجائے علامہ نووی المجموع میں فرماتے ہیں ، ہوجائے کیونکہ سنن ابودا وَد میں ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نماز کے لئے بیدار کرنا مسنون ہے یا کھنے میں سوئے ہوئے محف کوئماز یوں کے علیہ وسلم ایک روز نماز کے لئے نکلے آپ جس سوئے ہوئے محف کے پاس سے گزرے اس کو بیدار کر دیا۔ اس طرح آگر کسی کوئماز یوں کے سامنے سوتاد کھے یا وہ صف اول میں سور ہا ہویا مسجد کی محراب میں ، یا ایس جھت پر سور ہا ہوجس میں کوئی منڈ پر وغیرہ نہ ہوتو ایسے خص کو بعد سور ہا ویا طلوع فجر کے بعد سور ہا وینا جا بعد سور ہا ہویا طلوع فجر کے بعد سور ہا

● ….. بروایت امام احمد ابودا کو اور حاکم از حضرت عبد الله بن عمرورضی الله عند بیه حدیث سیح بے نیل الاوطار ۔ ④ بروایت امام بخاری و مسلم از حضرت ابو ہر رہ و ضی الله عند

عذر اور مانع کا نماز کے وقت کے دور ان ختم ہونا۔۔۔۔ جب نماز ہے روکنے دالے بیا اعذار ذائل ہوجائیں۔ چنانچہ بچہ بالغ ہوئے یا پاگل کوافاقہ ہوجائے یا حائفہ اور نفاس والی عورت پاک ہوجائے یا کافر اسلام لے آئے حنابلہ کے زویک اور شوافع کے زود یک ہی اظہر قول کے مطابق وقت اتناباتی ہو کہ وہ محض تکبیر تحریمہ کہ سکے یاس سے زیاد دباتی ہوتو نماز کی قضاء واجب ہوگی۔ ای طرح جمہور فقہاء کے نزدیک اس آخری نماز کی قضاء بھی لازم ہوگی جس کواس نماز کے ساتھ جمع کرناممن تھا جس کے وقت میں عذر ذائل ہوا ہے۔ چنانچہ شوافع اور حنابلہ کے ہاں اگر عصر کے آخری وقت میں دور ہواتو مغرب کی حنابلہ کے ہاں اگر عصر کے آخری وقت میں واتو مغرب کی قضاء بھی لازم ہوگی اور اگر مانع عشاء کے آخری وقت میں دور ہواتو مغرب کی قضاء بھی ہے۔ لہٰذا فضاء بھی لازم ہوگی وجہ اس کی ہیہ ہے کہ عذر کی صورت میں ظہر اور عصر کا وقت ایک ہوجاتا ہے اس طرح مغرب اور عشاء کا بھی ہے۔ لہٰذا فضاء بھی لازم ہوگی وجہ اس کی ہیہ ہوگا تا ہم شرط اس میں ہیہ کہ شیخ فس عذر سے آزاد ہونے کے بعد طہارت اور دونوں نماز وں کا ضرورت کی صورت میں ہی جائز ہوگیں جسے مسافر کے جق میں دور کھتیں۔

مالکیے فرماتے ہیں اگر اس شخص کو حالت حضر میں پانچ اور ممالک سفر میں تین رکعات کی بفتدروقت ملاتو کہلی نماز بھی لازم ہوگی ، کیونکہ پانچ رکعتوں میں پہلی رکعت کا وقت حالت عذر کا وقت تھا، لبندا اس کے پالینے سے نماز لازم ہوگی جیسا کہ اگر اس کے وقت مختار میں سے اتنا وقت پاتا۔ بخلاف اس کے کہ اس سے کم وقت پائے۔اور اگر کل وقت ایک رکعت کے بقدر پایا تو پہلی نماز کی قضاء لازم نہیں ہوگی اور اگر ایک رکعت سے کم وقت پایا تو دونوں نمازیں ساقط ہوجا کمیں گی۔

احناف فرماتے ہیں صرف وہ نماز لازم ہوگی جس کے وقت میں وہ مانع دور ہوا ہے کیونکہ پہلی نماز کا وقت حالت عذر میں ہی گزرا ہے تو وہ لاز منہیں ہوگی ، جیسے کوئی شخص دوسری نماز کا وقت بالکل بھی نہ پائے تو وہ بھی لازم نہیں ہوتی ہے۔ میرے خیال میں بیرائے زیادہ معقول ہے کیونکہ نماز وقت معین میں واجب ہوتی ہے جب وقت نکل گیا تو د جو بھی ساقط ہوگیا۔

نماز کا اتناوقت گزرجانے کے بعد عذراور مانع کا ہوجانا جتنے وقت میں نماز ہو سکتی تھی بیصرف جنون، بے ہوشی، حیض اور نفاس کے بارے میں متصور ہے کفراور بچینے کے بارے میں ظاہر ہے اس صوت کا اطلاق ممکن نہیں۔

چنانچہاگر بالغ شخص پاگل ہوگیایا بیہوش ہوگیایا عورت کوچش آگیایا نفاس ہونا شروع ہوگیااول وقت میں یا دوران وقت میں کیکن اس طرح کہ نماز کا اداکر لیناممکن تھا تو احتاف کے علاوہ جمہور فقہاء کے نزدیک اس شخص پراس نماز کی قضاء لازم ہے بشرطیکہ اتناووت گزرا ہو کہ میہ طہارت کے ساتھ نماز اداکرسکتا اوراس کے بعد کی دوسری نماز کی قضاوا جب نہیں ہوگی جس کواس کے ساتھ جمع کرناممکن تھا۔ کیونکہ پہلی کا وقت دوسری کے لئے جب صحیح ہوسکتا ہے جب دونوں کو جمع کر کے پڑھناممکن ہو بخلاف برتکس صورت کے۔

جہور کی موجودہ وقتی فرض قضاء لازم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وقت کے حصوں میں سے پہلا حصہ بی سب وجوب ہے یعنی خطاب شری کے مکلف کے حق میں وارد ہونے کی علامت ہے تو جب وقت شروع ہو گیا تو مکلف شخص اس کوادا کرنے کا پابند ہو گیا جس کووقت کے تمام اجزاء اور حصوں میں اداکرنے کا اختیار ہے، بشرطیکہ وہ مکلف بنے کا اہل ہو، یونکہ اند کا فرمان ہے: الفقه الاسلامی وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ نماز کابیان اَقِیم الصَّلُوقَ لِدُلُوكِ الشَّنْسِ ....سورة بی اسرائل، آیت نبر ۵۸ نماز قائم کروسورج وْ طلنے پر۔

تواس آیت میں دگوف شرمس (سورج کا و حلنا) مکلف کی طرف خطاب متوجہ ہونے کی علامت قرار دیا گیا ہے اور جب سنت نبویہ نے نماز کے اوقات کے ابتدائی اور انتہائی حصوں کے بارے میں بتا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت ان دونوں حدوں کے درمیان کا ہے جسیا کہ بیصدیث گزر چکی ہے توان سب امور نے یہ بتا دیا کہ مکلف شخص پرنماز اداکرنے کی وسعت ہے اور جب واجب ذمے میں لازم ہوگیا تو دو برقر ارد ہے گا اور ساقط نہیں ہوگا۔

میری نظر میں بیرائے سیح ترہے۔

احناف فرماتے ہیں کہ ان عذروالے لوگوں پراس وقت کی نماز لازم نہیں ہوگی کیونکہ نماز واجب کرنے کاسبب وہ جز ہوتا ہے جس جز سے دوران وقت ادائیگی کافعل متصل ہوتا ہے ،اوراگر وہ مخص ادانہ کری تو آخری جزءوقت جس میں وہ واجب ساسکتا ہواس حیثیت سے متعین ہوجاتا ہے۔اوروقت کے نکل جانے کے بعد سببیت کو پورے وقت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

نمازی صحت کی شرا نط .....نمازی صحت کے لئے مندر جدذیل امور شرط ہیں:

اسلام، شعور عقل، یہ تین وجوب نماز کے لئے بھی شرط ہیں چنانچہ باشعور بچے کی نماز تو درست ہوگی کیکن اس پرلازم نہیں ہوگی۔ان کے علاوہ گیارہ مزید شرائط ہیں جن پرفقہاء کا اتفاق ہے جو کہ یہ ہیں :

ا .....وقت كاداخل مونا المستنجاست سے پاك مونا۔

٧ ..... ١٥ ... ١٥ ... ١٠ ٢ .... ١٠ ٢ .... ١٠ ٢ .... ٢ ... ٢ ... ٢ ... ٢ ... ٢ ... ٢ ... ٢ ... ٢ ... ٢

ے .... نمازی ادائیگی میں تر تیب رکھنا۔ ۸ ....اس کے افعال بے در بے انجام دینا

٩..... بات جيت نه كرنامنه سيصرف وه الفاظ نكالناجواز جنس نماز بول-

٠١....غمازي جنس سے خارج افعال كاترك كرنا۔

اا.....کھانا پیناترک کردینا۔

ا۔ پہلی شرط.....ونت کے داخل ہونے کاعلم

نمازاس وقت تک سیح نہیں ہوتی ہے جب تک وقت کی معرفت یقینی یاظن غالب کے طور پرکوشش سے معلوم نہ ہوجائے جو تحف اس کے
بغیر نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے ،خواہ وہ وقت میں ہی ادا ہو۔ وجہ اس شرط کی ہیہ ہے کہ عبادت کی نیت کے ساتھ ادا ہوجس میں شکوک
وشبہات نہ ہوں ، جس مخف کوشک ہوجائے اس کی نماز درست نہیں ہوتی کیونکہ شک یقین پیدائیس کرنے ویتا، دلیل اللہ کا بیفر مان ہے:

اِنَّ الصَّلُوقَ کَانَتُ عَلَی الْمُؤْ مِنِینَ کِتْبًا مَّوْ قُوْ تُنَا اَس سرۃ اللّٰاء آیت نبر ۱۰۳

<sup>● .....</sup>یا ختلاف دراصل ایک معروف اصولی اختلاف کے نتیج میں ہے، اس پر گفتگواصول فقہ کے مباحث میں ہے واجب موسع کی بحث میں ٹل جائے گ۔

• مر اقبی الفلاح ص ۳۳، ۳۹، ۳۳ فتح القدیر ج اص ۱۱،۱۹۱ البدائع ج اص ۱۱،۳۲۳ تبیین البحقائق ج اص ۱۰۳.۹۵ البدرا لمختار ج اص ۲۰۳.۹۸ اللباب ج اص ۲۸۲.۲۸، المقوانین الفقهیه ص ۵۵.۵۰ بدایة المجهتد ج اص ۱۹۵۳ المدر الصغیر ج اص ۲۳۲.۲۵ مغنی المحتاج اص ۲۹٬۱۳۱ المهذب ج اص ۱۹۵۳ ۱۹۹۳ المهذب ج اص ۱۹۵۳ کشف القناع ج اص ۱۸۳۳ ۲۵۵ المهذب ج اص ۱۹۳۳ داشیة البادی ج اص ۱۹۳۱ ۱۳۵۹.

### ۲\_دوسری شرط .....دونوں حدثوں سے پاک ہونا: 👁

دونوں صدثوں سے مراد ہےاصغروا کبریعنی بے وضواور جنبی ہونے کی کیفیت کا وضواور عسل یا تیم کے ذریعے دورکر کے پاکی حاصل کرلیں تا دلیل اللّٰد کا بیفر مان ہے:

لَيَا يُنِهَا الَّذِيثِ الْمُنْوَّا إِذَا قُهُتُمُ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَآيُدِيكُمْ إِلَى الْمَوَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ وَآيُدِيكُمْ اللَّهِ الْمَوَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ وَآيُدِيكُمْ وَآيُدِيكُمْ وَآيَا اللَّهُ اللَ

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالی طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ • دوسری حدیث ہے اللہ تم میں سے اس مخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو بے وضو ہو جائے۔ یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ ©

حدث سے طہارت کا ہونا ہر نماز کے لئے شرط ہے، فرض ہو یانقل، کا مل ہویا ناقص جیسے بحدہ تلاوت اور سجدہ شکر اور اگر بے وضونماز

بڑھے تو نماز منعقذ نہیں ہوگی۔ اور اگر جان ہو جھ کرحدث طاری کر لے تو بالا جماع اس کی نماز باطل ہوجائے گی سوائے اس کے نماز کے آخر میں
عمل کر بے وحاناف کے باں باطل نہیں ہوتی۔ اور اس کوحدث لاحق ہوجائے تو اس کی نماز شوافع اور حنابلہ کے بال فی الفور باطل ہوجاتی ہے،
کیونکہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم میں کسی شخص کی نماز میں ربح خارج ہوجائے تو وہ لوٹے، وضوء کرے اور اپنی نماز لوٹا

میں کر بیم صلی اللہ علیہ وہ فی الحال ہوں ہوگ وہ جب باطل ہوگی جب وہ جاگتی حالت میں بلا عذر حدث طاری ہونے کے باوجود ایک
کے اور ایسی بلا عذر مدت طاری ہونے کے باوجود ایک
کرن کی بفتر شہرار ہے، چنانچے اگر کوئی عذر یائے مثلاً نکسیر تو اگر وہا ہے تو اپنی نماز پر بناء کر لے یعنی عذر گرز رنے کے بعد طہارت حاصل کرکے

اس کو کلمل کردےاورا گرچاہے تواز سرنونماز پڑھے ،نماز سے وہ ناک پر ہاتھ رکھ کرنگلے۔ مالکیہ احناف کی طرح فرماتے ہیں کہ نگسیر کی صورت میں نماز پر بناء کرنے کی اجازت چھٹرا نط کے ساتھ ہے، بیضروری ہے کہ ایسافخص اپنی ناک اوپر کی طرف بانسے کے اوپر سے پکڑ کرنے نکلے نے چے سے پکڑ کرنے نکلے تا کہ خون ناک کے سوراخوں میں جمع ندرہ جائے یہ چھٹرا لکا مندرجہ زمل میں

٢....كسي قريبي اليمي جگه سيے خون متجاوز نه ہوجس كودهوناممكن ہواگر متجاوز ہوكروہاں تك يبنج جائے تونماز باطل ہوجائے گ۔

سا .....وه جگه جہاں خون دھویا جائے گا قریبی ہو، اگروہ بہت دور ہوتو نماز باطل ہوجائے گی۔

ہم.....قبلے کی طرف بلاعذر بینی شدنہ کرے بلاعذر بینی کرنے سے نماز باطل ہوجائے گی۔www.KitaboSunnat.com

۵ ـ....راستے میں کسی تجس چیز کوندروندے ورندنماز بإطل ہوجائے گ۔

۲ ....خون دھونے کے لئے جاتے ہوئے راہتے میں کسی ہے بات نہ کرے اگر کسی ہے بات کر لی خواہ بھولے ہے ہی مہی تو نماز باطل ئے گی۔

الفقہ الاسلامی وادلۃ .....جلداول ..... ۱۸۳۰ میں میں میں میں اور جگہ کا پاک ہونا خیات کے لئے اس نجاست سے پاک میں ہونا ضروری ہے جو معافی نہیں ہوتی اس سے کیڑوں بدن اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، پاؤں، ہاتھ گھٹے اور ببیٹانی رکھنے کی جگہوں کا پاک ہونا احزاف کے اصح قول کے مطابق ضروی ہے کیونکہ اللہ کا فران ہو وقی اب کے فیصلے در اور اپنے کپڑوں کو آپ پاک رکھئے کا ہام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے پانی سے دھونا اور دو مری دلیل صحیحین کی وہ حدیث ہے جو پہلے بھی گزری کہ جب چیش آئے قونماز چھوڑ دو اور جب وہ جانے گئے تو خون دھولو اور نماز پڑھوا ور اعرابی والی حدیث جس نے مسجد میں پیٹاب کردیا تھا، تو بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیٹاب پر ایک ڈول پانی بہا دو، تو بیآ یت کپڑوں کی پار دلیل ہے اور پہلی حدیث بدن کی طہارت کے وجوب کی دلیل ہے اور پہلی حدیث بدن کی طہارت کے وجوب کی دلیل ہے اور دوسری حدیث جگ کے بین کہ دویا در ہے اور قدرت ہونے پر فرض ہے۔ نے اس کوشر طقر اردیا ہے جیسے شیخ خلیل اور ان کے شراح تو وہ اس تول کی طرف گئے ہیں کہ وہ یا در ہے اور قدرت ہونے پر فرض ہے۔

## كيرے، بدن اور جگه كى ياكى پر متفرع ہونے والے مسائل:

ا کپڑے اور بدن کا پاک ہونا: (الف) .....اگرنمازی کے کپڑے نماز پڑھتے ہوئے جس جگدلگ جائیں جیسے عباوغیرہ اگر جاء نماز سے ہٹ کرزمین پرگر پڑے تواحناف کے ہاں میمفز نہیں، کیونکہ ان کے ہاں نماز میں فساد جب واقع ہوتا ہے جب کوئی نجاست قیام کی جگہ، پیٹانی رکھنے کی جگہ اور ہاتھ اور گھنٹے رکھنے کی جگہہ پر ہو۔

شوافع اور حنابلہ کے ہاں نماز فاسد ہوجائے گی لہٰذاا بیٹے خص کی نماز درست نہیں جس کے لباس کا پچھ حصہ یابدن کا پچھ حصہ نجاست سے لگاہوا ہو کیونکہ نمازی کا کپڑااس کے بدن کے تابع ہوتا ہے،اور وہ اعضاء مجدہ کی طرح شار ہوگا۔

اورا اگر بھول میں یادور کرنے کی قدرت ندر کھنے کی وجہ ہے اس کے ساتھ نماز پڑھ لی تواس پراعادہ لا زم نہیں ہوگا۔

(ج) ناپاک کپٹر ایا ناپاک جگہ: .....اگرنمازی کوایے کپڑے کے علاوہ کوئی کپڑانہ طیجس پراتی نجاست گئی ہوئی ہو کہ وہ قاتل معانی نہ ہواوراس نجاست کو وہونا بھی ممکن نہ ہو یا پانی تو مل جائے کیکن دھونے والا نہ طے اور وہ خود دھونے سے عاجز ہو ( قادر نہ ہو ) یا دھونے والا سلے مگر وہ اجرت اور معاوضہ مانگا ہواوروہ اس کے پاس نہ ہو یا اجرت تواس کے پاس ہولیکن وہ مخص اجرت مثل سے زیادہ کا تقاضا کرتا ہویا اس کو ایسی جگہ قید کر دیا گیا ہو جہاں نجاست ہواوراس کوایے بچھونے کی ضروت ہوجس کو وہ اس پر ڈال سکے تو شوافع کے ہاں اس کے لئے ناپاک کپٹر ایپ ہنا درست ہے کونکہ ریخس ڈھاپنے والی چیز ہے حنفیہ مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں اس کا پہننا درست ہے اور اس میں نماز بھی جائز ہے اور مالکیہ کے اس اگر وہ اپنی ستر پوشی کے لئے کپڑانہ یا ہے تو وہ کھڑ امور عمر یاں حالت میں نماز اداکرے، کیونکہ ستر چھپانے پر قدرت

 <sup>● .....</sup>فتح القدير ج اص ۱۷۹ الدرالمختار ج اص ۳۷۳ مغنى المحتاج ج اص ۱۸۸ الشرح الصغير ج اص ۲۹۳٬۲۳
 کشف القناع ج اص ۱٬۲۲ لمغنى ج ص ۱ ۱ المهذب ج اص ۹۵ المجموع ج ۳،ص ۲۳ ا.

الفقہ الاسلامی وادانہ ..... جلداول ۔۔۔۔۔۔نماز کابیان مورت یں اس کا چھیا ناضروری ہے، اور معتقد قول ہے کہ اگر نماز کے وقت کے اندراندر پاک کپڑائل جائے تو وہ اعادہ کرے گا اگر

اس نے بنس کیڑے یاریشم، ماسونا پہن کرخواہ الگوشی سہی نماز پڑھی ہو یا نگا ہوکرنماز پڑھی ہو۔

احناف اور حنابلہ کے ہاں چھپانے والا کیڑا نہ ملنے کی صورت میں بیٹے کر اشارے سے نماز پڑھے،حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے فعل کے مطابق عمل کرتے ہوئے،خلال نے اپنی سند سے حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما سے ان لوگوں کے بارے میں جن کی سواریاں (کجاوے وغیرہ) ٹوٹ گئے ہوں اور ننگے نکلے ہوں یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا وہ بیٹے کر نماز پڑھیں اور اپنے سروں سے اشارے کریں اور عبدالرزاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قال کیا ہے وہ فرماتے ہیں جو خص کشتی میں نماز پڑھے اور جو بر ہند حالت میں نماز پڑھے وہ بیٹے کر نماز پڑھے دہ بہن اگرجہم کو چھپانے کے لئے ناپاک کیٹر المطابق وہ اس میں نماز پڑھے اور اس پراعادہ بھی لازم نہیں ہوگا، وہ بر ہند ہوکر نماز شرعے کو نکہ سرکا چھپانا اولی ہوگا۔

اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی ران چھپا وَاور بیعام ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ستر کا چھپانا بالا نفاق شرط ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ،اور نجاست ہے یا کی حاصل کرنااختلافی امر ہے لہٰ آتفق علیہ چیز کا اختیار کرنا اولی ہوگا۔

شوافع کے ہاں وہ محض برہنہ حالت میں نماز پڑھے اور نماز کے ارکان مجھ طور پر پورے کرے۔ اوران کے ایک ندہب کے مطابق اس براعادہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ برہنہ حالت میں پڑھی جانے والی نماز سے فریضہ ادا ہوجاتا ہے لیکن اگراس کے بدن پراتی نجاست ہو جو قابل معانی نہ ہواوراس کو دھونے کے لئے پانی بھی نہ ہوتو وہ نماز پڑھے گااور فاق مالطھ ورین (دو پاک کرنے والی چیز وں پانی اور مٹی کا نہ پانے والا) کی طرح بعد میں اس کا اعادہ کرے گا کیونکہ نجاست کے ساتھ ادا کی گئی نماز سے فریضہ ساتھ نہیں ہوتا ہے احتاف نے اس مسئلے میں پچھ تفصیل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کر گر چوتھائی کی طرح بوتا ہے احتاف نے اس مسئلے میں پچھ تفصیل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کر گر بوتھائی کی برایاس سے زائد پاک ہوتو حتی طور پرای میں نماز پڑھے برہنہ ہو کر نماز نہ پڑھے کے ونکہ چوتھائی کا حکم کل بھی کی طرح ہوتا ہے اور دیگر والیاس سے کہ بحل کیڑ ہے کو استعال کرے۔ اوراگر اس کا چوتھائی سے کم کیڑ اپل ہوتو اس سے کم مجس کیڑ ہے کو استعال کرے۔ اوراگر اس کا چوتھائی سے کم کیڑ اپل ہوتو اس کی خوت کے دور پر جنہ ہو کر اشاروں سے نماز پڑھے اور اگر مسافر کو ایس جے ۔ اور یکھی جائز ہے کہ وہ بر ہنہ ہو کر اشاروں سے نماز پڑھے نے اور اگر مسافر کو ایس جی نے بہتر ہے یہ ہو ہو اس کی ساتھ بڑھ لے یا بر ہرنہ ہی پڑھ لے اوراس پر عادہ کا ادر نم نہیں ہوگا ان کے ہاں قاعدہ یہ جنب سے خواست کا ازالہ کر سے یا اس کو کم کی امام ابو صفی فیار داکرے گا اوراس پر عادہ کا ذر نم نہیں ہوگا ان کے ہاں قاعدہ یہ جنب سے خواست کا ازالہ کر نے کا ازالہ کر نے والی کوئی چیز نہ پانے والائحض نجاست کے ساتھ ہی نمی ناز داکرے گا اوراس پر عادہ کا زم نہیں ہوگا۔

اورندان شخص پراعادہ لازم ہوگا جو اپناستر ڈھا تکنے سے لئے پچھند نیائے اور برہندنماز پڑھنے کاطریقہ یہ ہے کہ آ دمی اپنے پاؤں قبلے کی طرف پھیلا کر بیٹھے، کیونکہ اس میں پوشیدگی کاعضر زیادہ ہے اور رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے اس طرح پڑھنا کھڑے ہوکر پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ ستر کا اہتمام کرنے کی تاکید زیادہ ہے۔

( د ) کیٹر ہے میں نجاست کی جگدسے نا وفقف ہو نا .....اگر نا پاک کیڑا مطالیکن اس پرنجاست کی جگر نخفی ہوتو احناف کے ہاں گیڑے کے ایک سرے کودھولینا کافی ہے خواہ بغیر تلاش کئے ہی ایسا کرےاور کیڑا پاک پٹار ہوگا۔ شوافع سے ہاں اگر پورے کیڑے یابدن

استبيين المحقائق ج اص ٩٨. فتريت نے چوتھائی حصوکی جگرکل كتائم مقام قرارديا ہے جيسے محرم كتى بين چوتھائی سركاطل كرتاوضويل چوتھائی سركاطل كرتاوضويل چوتھائی سركائ الدائع ج اص ١١٤ ور بعد كريے ضبيف حات البدائع ج اص ١١٤ السوح الصغير ج اص ٣٨٣ البدائع ج اص ١١٨ حاشية الباجودي ج اص ١٣٨ المهذب ج اص ١٠٠ المغنى ج اص ١٨٠ اللباب ج اص ١٨٨ اللباب ج اص ١٢٠ مراقى الفلاح ص ٣٨.

(ه) کپڑے کے اطراف کا نجاست پرگرنا۔۔۔۔۔اگرنمازی کے کپڑے یاکسی اور چیز کاکوئی کنارہ حصہ نجاست پرگرجائے جیسے طویل عماہے کا شملہ یالمبی آستین جونجاست پرگر پڑے تو شوافع کے ہاں اس کی نماز درست نہیں ہوگی جیسے پہلے مسئلے میں تکم ہے خواہ اس کے کپڑے کا وہ حصہ جونجاست سے انگا ہوا ہے دوران نماز اس کی نقل وحرکت سے ترکت میں نہ آتا ہو، کیونکہ نجاست سے اجتناب نقطیم کی غرض سے مشروع کیا گیا ہے، اور یعل اس کے منافی ہے، یہ تھم بخلاف اس صورت کے ہے کہ اگر شیخض نجاست سے مصل چیز کے او پر بجدہ کر بے اور وہ اس کے حرکت سے متحرک نہ ہو کیونکہ تجدے میں مطلوب یہ ہے کہ دوسری چیز پر پیشانی شہر جائے کیونکہ حدیث میں ہے اپنی پیشانی شہر ادوقو جب ایسی چیز پر بحدہ کیا جوشصل ہے اور اس کی حرکت سے متحرک نہیں ہوتا تو مقصود حاصل ہوجاتا ہے اور ای بناء پر یہ تکم ہے کہ اگر کوئی خب چیز نمازی کے سینے کے متوازی ہور کوع اور بجدے وغیرہ میں تو اس کا ہونا نماز کے لئے مصنر نہیں ہے تھے قول کے مطابق کیونکہ وہ اس سے خب چین پر نہیں رہا ہے۔

احناف فرماتے ہیں اگر نجس طرف اس کی حرکت ہے متحرک نہیں ہوتو نماز درست ہوگی، اور اگر متحرک ہوتو درست نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے ہاں شرط یہ ہے کہ نمازی کا کیڑا اور اس کے ساتھ حرکت والی چیز پاک ہو یا اس کا اٹھانے والا ہوجیسا کہ یہ مسئلہ آئے آئے گا۔اور یہ مسئلہ اس صورت کے برخلاف ہے کہ وہ چیز مصل نہ ہوجیسے دہ چٹائی جس کا کنارہ نجس ہواور کھڑے ہونے اور سجد سے کی جگہ پاک ہوتو یہ نمازی صحت ہے مانع نہیں ہوگا۔ ق

احناف کے ہاں پہلی حالت کی طرح اس صورت میں بھی کتے کی ری تھا ہے ہوئے ہونے کی صورت میں نماز درست ہوگی اس بناء پر کہ دانج ان کے ہاں یہ ہے کہ کتا بخس العین نہیں ہے، اس کا ظاہری جسم پاک ہے دوسر سے حیوانات کی طرح سوائے سور کے تو وہ صرف اس وقت ناپاک ہوگا جب وہ مراہ واہواور بیتکم اس صورت میں ہے کہ جب کتے کے منہ سے ایسی کوئی چیز نہ نکلے جو مانع نماز ہو جیسے لعاب وغیرہ۔

(ز)ایسانڈے کاساتھ رکھنا جس کی سفیدی خون بن چکی ہو .....اگرنمازی نے گندانڈ ااضایا ہوا ہو یعنی ایسانڈ ہ جس کی

 <sup>□</sup> المهذب ج اص ۱۱ مغنى المحتاج، ج اص ۱۸۹. الدر المختار وردالمحتار ج اص ۳۵۳ مغنى المحتاج ج، ج اص ۱۹۰ امهذب ج اص ۱۹۰ معنى المحتاج، ج اص ۱۹۰ المهذب ج اص ۱۲ مراقى الفلاح ص ۳۵۸ المدر المختار مع الحاشية: ج اص ۳۵۳ مغنى المحتاج، ج اص ۱۹۰ المهذب ج اص ۱۲ المجموع ج ۳۰ م ۱۵۵ اور بعد ك شخات \_\_\_\_\_

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ..... نماز کابیان، سفیدی خون بن چکی ہوتو احناف کے ہاں نماز درست ہوجائے گی جیسے کتے کے مسئلے میں ان کے ہاں تکم ہے۔ کیونکہ خون ابھی انڈے کے

تحقید فامون بن ہوں ہوں است کے ہاں تمار درست ہوجائے فی بیسے سے سے سے بان سے ہے۔ یوں یہ سے کہ کوئی مخص بوتل میں خول میں ہی ہے اور کوئی چیز جب تک اپنے مقام میں ہواہی کونجات کا حکم نہیں دیا جاتا ہے۔ بخلاف اس صورت کے کہ کوئی مخص بوتل میں چیٹاب لے کرنماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی ، کیونکہ پیٹاب اینے مشتقر ومقام میں نہیں ہے۔

ب سے حرمی رپر سے وال کی میار دیں ، وی ہی یوند پہیا ب اپنے مسلم وقت میں اصبح قول کے مطابق اور بوتل کے بارے میں صبح قول کے شوافع کے ہاں دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوگی ، انڈے کے بارے میں اصبح قول کے مطابق اور بوتل کے بارے میں صبح قول کے

مطابق كيونكه فيخض نجاست كوا تفان والاشار موكا . •

(ح) جیھوٹے بیچے کونماز میں اٹھانا ......اگر جیھوٹے بیچے کونماز میں اٹھایا اوراس پر نجاست گی ہوئی ہوتواگر دہ بچہ خودا ٹھا ہوانہ ہو بلکہاں شخص نے اٹھایا ہوتو نماز فاسد ہوگی کیونکہ اس صورت میں وہ نجاست کا اٹھانے والی شار ہوگا ان حضرات کے ہاں اس چیز کی طہارت شرط ہے جس کو پیخص اٹھایا ہوا ہو، با ستناءان صورت میں وہ نجاست اپنے محل ومقام میں بند ہوجیسے کتے اور انڈے کا مسئلہ اور بچراگر خوداس شخص کو تھا ماہوا ہوتو نماز فاسد نہیں ہوگی ، کیونکہ اس صورت میں وہ نجاست کا اٹھانے والا شار نہیں ہوگا۔

اورشافعیہ احناف کی طرح اور دیگر حضرات بھی بالا نقاق بیفر ماتے ہیں کہ اگر ایسے بیچے کونماز میں اٹھایا جس پر کوئی نجاست نہ ہوتواس کا اٹھا نامھز نہیں ہے، اسی طرح اگر پاک جانور کونماز میں اٹھایا تو نماز درست ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ بنت ابوالعاص کو حالت نماز میں گود میں اٹھایا تھا © اور جانور کواٹھانے کی اجازت اس لئے ہے کہ جانور میں جوبھی نجاست ہے وہ اپنے مقام پر ہے اور یہ اس نجاست کی طرح ہے جوخو دنمازی کے پہیٹ میں موجود ہے۔ ⊕

(ط) مڈی کونجس چیز سے جوڑ نا۔۔۔۔۔۔شوافع فرماتے ہیں اگرنمازی نے اپن ٹوٹی ہوئی ہڈی کو پاک چیز نہ ملنے کی وجہ سے ناپاک چیز سے جوڑ اہوا ہوتو وہ محض معذورکہلائے گاس کی نماز اس چیز کے ساتھ ضرورت کے پیش نظر جائز ہوگی۔۔

۲۔ دومرامسکلہ: جگہ کی پاکی .....نمازی کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے اس جگہ کا جونمازی کے جسم ہے لگ رہی ہوا گرنجاست اس کے جسم سے نہ لگے تو نماز جائز ہوگی ، جیسے ان مندر جہ ذیل صورتوں میں :

الف: الیمی چٹائی پرنماز جس پرنجاست ہو۔۔۔۔۔اگرایسی چٹائی پرنماز پڑھی تواگراس کے ناپاک جسے پر کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھی تو بالا تفاق نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نجاست سے اس کہ اور نجاست والی جگہ پر ہاتھ رکھنا بمزلداس کواٹھانے کے ہے، اور اگر پاک جسے پرنماز پڑھی تو بالا تفاق نماز درست ہوگی، احناف کے ہاں خواہ چٹائی جھوٹی کیوں نہ ہو کیونکہ وہ نجاست سے ملنے والانہیں ہے اور نہ ہی وہ الیمی چڑکا اٹھانے والا ہے جونجاست سے مصل ہے۔ ●

ب: نا پاک جگہ پرکسی حائل چیز پر نماز پڑھنا: .....اگرنجس زمین پر کچھ بچھا کرنماز پڑھی تواگر وہ بچھو نا اتنا موٹا ہوکہ سر عورت کامقصوداس سے حاصل ہوسکتا ہوتو نماز بالا تفاق درست ہوجائے گی کیونکہ بینہ تو نجاست ہے مس کررہا ہے اور نہ ایسی چیز وہ اٹھارہا ہے جو نجاست سے متصل ہے اور اگر بچھونے کے سوراخوں سے نجاست کومس کر دیتو اس کی نماز باطل ہوجائے گی € احناف مزید بیر میں فرماتے ہیں کہ ایسے موٹے دبیز بچھونے پر نماز درست ہے جس کی ایک طرف پاک اور ایک جانب نا پاک ہواور ایسے کپڑے پر بھی درست ہے جوخود پاک ہواور اس کا استرنا پاک ہوبشر طیکہ وہ اس کے ساتھ سلا ہوانہ ہوکیونکہ وہ دو کپڑوں کی طرح شار ہوں گے جوایک

<sup>• .....</sup> ردالمحتارج اص ۳۷۳، المهذب ج اص ۱۲، المجموع ج سم ۵۷ ا. بي مديث بخارى اور سلم في روايت كى ہے۔ (٣) ردالمحتارج اص ۳۷۳ الهذب ج اص ۲۱. هغنى المحتاج اج اص ۱۹۰. دالمحتار حواله بالا، مغنى المحتاج ، ج اص دافع المحتاج ، ج اص ۱۹۰ المهذب ج اص ۲۲

اوراگرز مین چھوٹی ہوجیسے گھر وغیرہ تو اس میں نماز اس فت تک درست نہیں ہوگی جب تک وہ اس کودھونہ لے جیسے کپڑے کے کسی جھے کے نجس ہونے کے بارے میں شک ہونے کی صورت کا تھم ہے کیونکہ گھر وغیرہ کا دھونا اور نجاست سے محفوظ رکھناممکن ہے اور جب وہ نجس ہو جائے تو اس کودھولیا جائے اوراگرنا یاک جگم نحفی ہوجائے تو پورے کودھولیا جائے جیسے کپڑے کا تھم ہے۔

اورا گرنجاست دوگھروں میں سے ایک میں ہواور یہ شتبہ ہو کہ کون سانا پاک ہے قتی کری (غور دخوض) کر ہے اورا گرکوئی مخص کسی ناپاک جگہ قید کر دیا جائے مثلاً بیت الخلاء وغیرہ میں قوجہ ہو علاء کے نزدیک اس پرنماز پڑھناوا جب ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تہمیں کسی چیز کا عکم دوں تو اس میں ہے وہ کر وجس کی تم استطاعت رکھتے ہو اور اس کے تعم کواس مریض پر بھی قیاس کیا جا اسکنا ہے جو بعض ارکان اوا کرنے نے عاجز ہواور جب ایسا شخص نماز پڑھے تو اس پر لازم ہے کہ وہ بیٹھنے میں نجاست سے جتی الامکان بیچ ہاتھوں اور گھنٹے وغیرہ کے ذریعے اور اس پر جدے وغیرہ میں اتنا جھکنایا اشارہ کرنا واجب ہے کہ اس سے زیادہ جھکنے میں نجاست کے لگنے کا اندیشہ ہواور تجدہ نہ کو کر مطابق کے ذریعے درست ہو سے کہ اس سے کہ اس سے ساتھ جائز نہیں ہوتی اور اصح قول کے مطابق باکہ جگئے گراس کا اعادہ لازم ہوگا اور قدیم قول کے مطابق اعادہ در ایسے ہوگئے جسے کوئی تحق ہول کر تجد سے کہ اس شخص ہول کر تجد سے جو تو ل کے مطابق نا درعذر کی وجہ سے ترک کیا ہے جو تھل نہیں ہوگا جسے کوئی تحق ہول کر تھا ور جس کوؤش نماز شار کیا جائے گا وہ دوسری نماز ہے مواقع کے اصح قول کے مطابق ۔

۳۰۔ چوتھی شرط: ستر کا چھیانا .....عورت (ستر) افت میں نقص کے معنی میں آتا ہے اور شریعت کی اصطلاح میں وہ حصہ بدن جس کا چھیانا لازم اور اس کود کھنا جرام ہونماز کی بحث میں پہلے معنی یعنی بدن کا چھپانا مراد ہیں ستر کا آتکھوں سے پوشیدہ ہونا شرط ہے خواہ وہ شخص تنہائی میں اندھر ہے میں ہو بشرطیکہ اس پر قدرت ہویہ جہور کا اتفاقی مسئلہ ہے احناف فرماتے ہیں کہلوگوں کے سامنے ان کی موجودگی میں ستر کا چھپانا بیالا جماع واجب ہے اور خلوت میں بھی صبحے قول کے مطابق لازم ہے چنانچ اگر کوئی شخص تنہائی میں برہند ہوکر نماز اداکرے خواہ اندھیرے کمرے میں ہی کیوں نہ ہواور اس کے بیس یاک کیڑے ہوتو یہ جائز نہیں ہوگا۔ ●

ستر کاچھپانانماز میں اور نماز کے علاوہ خواہ تنہائی کیوں نہ ہوواجب ہے ، سوائے ضرورت کے جیسے نہانا، پا خانہ کرنایا پیشاب کرنا۔ ستر کے واجب ہونے کی دلیل بیآیت ہے:

خُنُوُّ الْمِنْتَكُمْ عِنُلَ كُلِّ مَسْجِلِ .....ورة الااعراف اپن نینت لو ہر مجدے کے موقع پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللهٔ عنهما فرماتے ہیں اس سے مرادنما زمیں کیڑے پہننا ہیں۔

<sup>• .....</sup> السمهذب ج ا ص ۲۲ المهجموع ج ا ص ۲۰ اور بعد كے صفحات في بيحديث بخارى اور مسلم في حضرت ابو جريره رضى الله عندے ان الفاظ بين نقل كى بے مانهة تيكم عند فاجتنبوه و ما امرتم به فاتوا منه مااستطعتم في دالمحتار ج ا ص ۳۷۵

الفقہ الاسلامی داداتہ ..... جلدادل \_\_\_\_\_ نمازکابیان اللہ جوان عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے قبول نہیں کرتا ہے ● اوڑھنی (خمار) سے مراد ہے دہ کپڑا جس سے عورت اپناسر ڈھا نئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان اے اساء عورت جب بالغ ہوجائے تو اچھانہیں ہے کہ اس کے جسم سے کچھ نظر آئے سوائے اس کے اور اس کے اور جبرے اور ہتھیا یوں کی طرف اشارہ فر مایا ● اور علاء کا اجماع ہے کہ عورت پر مطلقاً پر دہ لازم ہے نماز میں اور نماز کے علاوہ۔

### ستر (چھیانے والی چیز ) کی شرائط:

شوافع فرماتے ہیں سائز کی شرط میہ ہے کہ وہ جسم کی رنگت کو چھپا دے خواہ وہ بہت گدلا پانی کیوں نہ ہو یا کیچڑ کیوں نہ ہوا بیا خیمہ نہیں جو نگ ہواور نہ تاریک اور یہ بھی ان کے ہاں ضروری ہے کہ سائز پاک ہو۔ مالکیہ فرماتے ہیں اگر اس سے نیچے کی چیز نظر آتی ہوتو وہ کا لعدم ہوگا اور اگر نظر نہ آئے لیکن پید چل سکتا ہوتو مکر وہ ہوگا۔ €

سا.....اورمطلوب ستر کااطراف سے چھپانا ہے احناف کے ہاں صحیح قول کے مطابق اور دیگر فقہاء کے ہاں بھی لہذا پنچ سے چھپانا یا گھیض کے اوپر کے کھلے ہوئے جھپانا لازم نہیں ہے، لہذا گر سی خض نے آئینے پر کھڑے ہو کرنماز پڑھی جس سے اس کے اعضاء نظر آئے قنماز ہوجائے گی۔ آئے تونماز ہوجائے گی۔

اوراگراس کوصرف اتنی ہی چیز ملے کہ وہ اپنے ستر کا بچھ حصہ جھپا سے تو اس کا چھپا نالا زم ہوگا خواہ یہ مقصد ہاتھ سے چھپا کر حاصل ہو، پیشوافع کے اصح قول کے طابق ہے۔اور چھپانے والی چیز اگر اگلی اور تچھپلی دونوں شرمگا ہوں کے لئے کافی ہوتو ان دونوں کا چھپا نالا زم ہوگا اوراگروہ صرف ایک شرمگاہ کو چھپا سے تو شوافع کے ہاں اس پر پہلے اگلی شرمگاہ چھپا نالا زم ہوگا اس کے بعد پچھپلی شرمگاہ احزاف اور مالکیہ کے مزد یک اس کے برنگس تھم ہے، اور اگر قمیص سے شرمگاہ رکوع وغیرہ میں جاتے ہوئے جھلک جاتی ہوتو اس میں بٹن لگا نایا بچ سے با ندھنا ضدری ہوگا

<sup>● .....</sup> بیر حدیث حاکم نے روایت کی ہے اور فر مایا ہے کہ بیر حدیث شرط مسلم پر ہے اور بیر حدیث اصحاب خمسہ نے ماسواا بن ماجی بھی روایت کی ہے اور ابن خزیمہ نے اس حدیث کو حضرت عائشہرضی اللہ عنہا ہے منقول تھیج قرار دیا ہے اس حدیث میں وارد لفظ حائض ہے مراو بالنح عورت ہے بینی وہ عورت جو چش کی عمر کو بھنچ جائے حائضہ مراز نیس کی تکدر مانہ چیش میں اس کی نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ نیسل الماو طاد ج ۲ ص ۲۵۔ پروایت ابوداؤو حضرت عائشہرضی اللہ عنہا بیحدیث مرسل ہے۔ نصب الواید ج ۱ ص ۲۹ ۲۔ کا القوانین الفق ہید ص ۵۴۔

متنابلہ فرماتے ہیں کہ نماز حرام چیز کے ساتھ درست نہیں ہوگی، جیسے ریشی کپڑے کا پہننایا غصب شدہ زمین میں نماز کی ادائیگی، خواہ اس زمین کا کچھ حصہ غصب شدہ ہویا ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا جس کی پوری قیمت یا کچھ قیمت خصب شدہ ہویا ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا جس کی پوری قیمت یا کچھ قیمت حرام مال ہے دی ہوئی ہویا وہ خض سونے کی انگوشی پہنا ہوا ہوا گروہ جا نتا ہوا ور اس کو یا دہو کہ دلیل اس کی وہ حدیث ہے جوام ماحمہ نے حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جو خض دی درہم کا کپڑا خرید ہواوراس میں ایک درہم حرام مال کا ہوتو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا جسب تک یہ کپڑا اس کے جسم پر ہو یہ کہہ کر حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما نے اپنی دوانگیاں اپنے کا نوں میں واضل کیس اور فرمایا بہرے ہوجا کمیں میرے یہ دونوں کان اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ ویٹر ماتے نہ سنا ہوں اور حضرت عائشہر ضی اللہ عنہا کی حدیث بھی اس کی دلیل ہے جو شخص کوئی ایسا کام کرے جس کے بارے میں ہمارا تھم نہ ہوتو وہ نا قابل قبول ہے ہواور ایک بات یہ ہے کہ اس تحقیم کی احد امونا بیٹھنا اور رھنا تا بیٹھنا اور رھنا تا بیٹھنا اور رھنا تا بیٹھنا ور میں ہور ہا ہے جو کہ ایک ممنوع امر ہے لہذا یہ فعل عبادت عبادت سے گا بی نہیں جیسے چیف کے زمانے میں نماز پڑھنا یا نوبا میں تھد پڑھنا۔

اوراگروہ تخص اس کے دیشم ہونے سے ناواقف ہو یااس کے غصب شدہ ہونے سے واقف ہویاوہ یہ چیزیں بھول گیا ہویا وہ غصب شدہ جگہ یانجس جگہ قید کردیا گیا ہوتواس کی نماز درست ہوجائے گی کیونکہ اس صورت میں وہ گنا ہگا زنہیں ہوگا۔

مالكيداوراحناف ناياك كيرول ميس نمازكوجائز قراردية بين جيسا كدميس يهلااس كى وضاحت كرچكا جول-

اورتمام نداہب کے علاء کا اتفاق ہے کہ ستر کا چھپا نا ضروری ہے خواہ عاریتا کپڑا گے کر ہی ہی، چنانچہ آگر عاریت والے کپڑے کی موجودگی میں ہر ہند ہوکرنما زیڑھ لی تو اس کی نماز باطل ہوجائے گی تاہم حنابلہ کے موجودگی میں ہر ہند ہوکرنما زیڑھ لی تو اس کی نماز باطل ہوجائے گی تاہم حنابلہ کے مزد یک پاک ریشم کے کپڑے کا وجد کا لعدم کی حیثیت میں ہے اوراگر اس کو کپڑا دینے کا وعدہ کیا گیا ہوتو وہ اس وقت تک انتظار کرے جب تک وقت کے نکل جانے کا خدشہ نہ ہوا حناف کے ہاں اظہر تول یہی ہے اور اس پڑئن مثلی (قیمت مثلی) کے وض خرید نالازم ہوگا ہو جیسا کہ بیت تفصیل یانی کی خرید اری کے بارے میں پہلے گزر چکی ہے۔

ستر چھپانے کے لئے بچھ نہ پانے والے کا حکم : . . . جو خص ستر چھپانے کے لئے بچھ نہ پائے تو وہ مالکیہ کے ہاں بر ہنہ حالت میں نماز پڑھ لئے کیونکہ ستر کا چھپاٹا قدرت ہونے کی صورت میں لازم ہاورعا جز ہونے کی صورت میں بیسا قط ہوجا تا ہے۔ اور حنابلہ کے ہاں بیٹھ کراشارے سے اداکرے حضرت ابن عمرضی الله عنہا کے فعل کے مطابق جیسیا کہ میں تیسری شرط کے بیان میں بیٹھ کر یاس کوئل کر نماز اور شوافع اور احتاف کے ہاں اس پر نماز اواکر نالازم ہے خواہ ٹی وغیرہ ٹل کر نماز اواکر نی پڑے ، یا گدلے پانی میں بیٹھ کریاس کوئل کر نماز اواکر نی پڑے مالکیہ اور احتاف کے ہاں اصح قول کے مطابق اور حتابلہ کو اس کے ہاں بھی ہاتھ سے ڈھانپ کریہ مقصود حاصل ہوسکتا ہے جیسا کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ اور شوافع کے ہاں کھڑ اہوکر ارکان کو پورا کر کے ہاں بھی ہاتھ سے ڈھانپ کریہ مقصود حاصل ہوسکتا ہے جیسا کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ اور شوافع کے ہاں کھڑ اہوکر ارکان کو پورا کرکے کہاں بھی ہاتھ ہے والے میں ماشم اور بقیدا مام بخاری

فرماتے ہیں: ہاشم تقیمیں اور بقیدمدلس ہیں۔ پروایت امام احمد ومسلم از حضرت عائشہ رضی اللہ عنہااور بیصدیث سجح ہے ۔ 🗨 السد والسم حنساد ج ۱ ص

٣٨٢ المجموع ۾ ٣١٠ ص ١٩٣٠.

بر ہندلوگوں کی جماعت .....بر ہندلوگوں کے لئے جماعت کرنا درست ہے، شوافع اور حنابلہ کے نزد یک ان کے لئے جماعت کے ساتھ اور تنہا پڑھنے کی اجازت ہے اور جماعت کی شکل میں نماز اداکرنے کی صورت میں امام بچ میں کھڑا ہوگا اور مقتدی ایک صف میں رہیں گے تاکہ ایک دوسرے کی شرمگاہ پرنظرنہ پڑے اوراگر دو صفیں بنانی پڑیں تو آئھیں نچی کرے نماز پڑھ لیں۔

ادراگر بر ہن عورتیں جع ہوجائیں توان کے لئے جماعت مستحب ہے۔

اوران کی امام عورت بچ میں کھڑی ہوگی ہر حال میں، کیونکہ عورتیں بذات خودستر ہیں، جماعت مستحب اس لئے ہے کہ جماعت کی نماز منفر دکی نماز سے افضل ہوتی ہے جبیبا کہ حدیث سے ثابت ہے، شوافع کے ہاں کھڑے ہوکرار کان پوری طرح ادا کریں گے اوراشارے سے پڑھیس گے۔اور حنابلہ کے ہاں مجدے میں رکوع سے زیادہ جھکنا جا ہے۔

اورافضل صورت کیا ہے؟ جماعت ہے نمازیا تنہانماز؟ شوافع فرماتے ہیں اگروہ لوگ نابینا ہوں یا ندھیرے میں ہوں اس طرح ہوں کہ ایک دوسرے کونید کی سکیس تو بلاخوف جماعت مستحب ہے، اوران کا امام ان کے آ گے کھڑا ہوگا اورا گراس طرح ہوں کہ ایک دوسرے کود کیم سکتے جوں تواضح قول بیہے کہ جماعت سے پڑھنا اور تنہا پڑھنا برابرہے۔

اور اگر کسی شخص کے پاس پہنا نے کے لئے کیڑے ہول تو مستحب میر ہے کہ وہ ان کو عاریتاً دے دے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس سے غصب نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کی نماز بغیرستر کے چھیائے ہو عتی ہے۔

احناف اور مالکیے فرماتے ہیں کہ وہ اسلیے پڑھیں گے اور ایک دوسرے سے دور کھڑے ہوں گے اور اگر اندھیرے میں ہوئے توجماعت سے پڑھیں گے اوا مام آ گے کھڑا ہوگا ہو اگر ان کا علیحہ ہوکر پڑھیا ممکن نہ ہوتو جماعت سے ایک صف میں کھڑ ہے ہوکر رکوع اور تجد سے سراتھ پڑھیں گے ان کا امام بچ میں کھڑا ہوگا اور ان پر آتکھیں جمکا نالازم ہوگا۔

ستر کی حد .... ائمد فراہب کے ہال نمازی صحت کے لئے ستر کا چھپانا شرط ہے جیسا کہ پہلے گزرائیکن فقہاء کا مردعورت اور باندی کے ستر کی حدود میں اختلاف ہے ان کی آراء مندرجہ ذیل ہیں۔

المغنى ج 1 ص 200 مغنى المختار، ج 1 ص 1۸۸، المغنى ج 1 ص 200 المجموع ج : ۳ص: 1 1 1 اوراس كيعد
 كصفحات، المهذب ج : 1 ص : ٢ المغنى ج : ١ ص : ٢٩١ اور صفحه نمبر ٥٩٨ الشرح الكبير مع الدسوقى ج : ١ ص : ٢٢١ ـ

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ نماز كابيان

### مذهب حفى 🗨

ا۔ مروکاستر : .....مردکاستر (جس کا چھپا نا ضروری ہوتا ہے) ناف کے بنچے سے لے کر گھٹنوں کے بنچے تک ہے لہذا گھٹنا ران کے تحت شار ہوگا اورستر میں داخل ہوگا اصح قول کے مطابق دلیل وہ روایت ہے مردکاستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے یا بیروایت ناف کے بنچے سے یہاں تک کہ گھٹنوں سے متجاوز ہو ہا اور دوسری دلیل ایک حدیث ضعیف ہے جودار قطنی نے روایت کی ہے کہ گھٹناستر میں سے ہے۔ • •

۲۔ باندی (غلام عورت، کنیز) ..... بیستر کے اعتبار سے مرد کی طرح ہے اس کے ساتھ اس کی کمرپیٹ اور پہلو بھی ستر میں شامل ہیں، دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جوانہوں نے ایک باندی ہے کہاتھا، اولونڈیا اپنے اوپر سے اوڑھنی ھٹا کیا تو آزاد عورتوں ہے مشا افتیار کرتی ہے © دوسری وجہ بیہ ہے کہ وہ اپنے آتا کی ضروریات کے لئے اپنے کام کاج کے کپڑوں میں نگلتی ہے، تو اس کواجانب کے تق میں محارم کی طرح سمجھا جائے گاحرج دور کرنے کی غرض ہے۔

سار آزادعورت اسی طرح بیجوابھی .....اس کاسارابدن ستر ہے تی کہ اس کے لئے ہوئے بال بھی ماسواچر ہے اور ہھیلیوں کے
اور پاؤں کے پاؤں اور ہاتھ کا اندراور باہر کے دونوں حصمعتد قول کے مطابق کہ یہ چیزیں ستر میں داخل نہیں وجہ اس کی عضر ضرورت ہے، اور
عورت کی آواز راج قول کے مطابق ستر نہیں ہے ہاتھ کا اوپر کی حصہ ایک قول کے مطابق ستر ہے، تا ہم اصح قول بیہے کہ تھیلیوں کا اندرونی
حصہ اور اوپر کا حصہ ستر نہیں ہے، اور دونوں قدم بھی نماز کے حق میں مجھے قول کے مطابق ستر نہیں ہیں اور مجھے قول بیہے کہ بید کی مضاور چھونے کے
اعتبار سے ستر کے تکم میں ہیں، ان حضرات کی دلیل اللہ تعالی کا بیفر مان ہے:

وَلا يُبُونِينَ ذِيْنَتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ..... سورة النورآية بمبرا

ااوروہ ظاہرنہ کریں اپنی زینت سوائے اس کے جواس میں سے ظاہر ہے۔

زینت سے مراد جائے زینت ہے اور تھا تھا تھی ہے نبھائے مراد چہرہ اور دونوں ہاتھ ہیں جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں دوسری دلیل یہ حضرات بیصدیث پیش کرتے ہیں کہ عورت ستر ہے جب گھر نے کھی ہے تو شیطان اس کو تاڑلیتا ہے کہ اور حضرت عاکثہ دور حضرت عاکم میں سے کچھ نظر آئے سوائے اس کے اور اس کے اور آپ نے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ فرمایا کی ایک اور دلیل حضرت عاکشہ

الفقہ الاسلامی وادلتہ سبطداول ۔۔۔۔۔۔۔نماز کابیان، رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے وہ بھی پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالی بالغ عورت کی نماز بغیر اور ضنی کے قبول نہیں کرتا ہے۔جوان عورت کو اپنا چرہ مردول کے سما منے کھولنے ہے منع کیا جائے گااس کئے نہیں کہ وہ ستر ہے بلکہ فتنے کے خدشے کے پیش نظریا شہوت و فیرہ کے پیش نظر منع کیا جائے گا۔مقصدیہ ہے کہ اس کو چہرہ کھولنے ہے اس لئے منع کیا جائے گا کہ لوگ اس کا چہرہ نہ دیکھیں ورندان کے فتنے اور شہوت میں بہتلا ہونے

کا ندشیہ ہے کیونکہ چبرہ کھلا ہونے کی صورت میں اس پرشہوت کے ساتھ نظر پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جور شتے کا خواہشمند ہو، اس کود یکھنے کی اجازت ہے خواہ وہ شہوت کے ساتھ دیکھے تا ہم نیت سنت پڑمل کی ہوشہوت پوری کرنے کی نہ ہو۔اس طرح علاج اور دواکی غرض سے مرض کی جگہ کو بقدرضرورت دیکھنے کی اجازت ہے۔

اوراحناف کامعتد قول ہے ہے کہ اعضاء مورت (ستر) میں ہے کس محضو کا چوتھائی حصہ خواہ وہ مورت غلیظ (ستر کا وہ حصہ زیادہ شدت کا حامل ہوتا ہے) ہویعنی حامل ہوتا ہے) ہویعنی حامل ہوتا ہے) ہویعنی حامل ہوتا ہے) ہویعنی اگلی اور پیچلی شرمگاہ اور ان کے آس پاس کا حصہ یا عورت خفیفہ (ستر کا وہ حصہ جونسبتنا کم شدت کا حامل ہوتا ہے) ہویعنی اگلی اور پیچلی شرمگاہ کے علاوہ ران کے حصے 10 اگر ظاہر ہوجائے اور اتنی دیر تک کھلار ہے جتنی دیر میں ایک رکن اوا کیا جا اسکتا ہے اور بالقصد بینہ کیا ہو بھول سے ہوگیا ہوتو نماز باطل ہوجائے گئی، کیونکہ چوتھائی کا تھم پورے کا ہوتا ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اس سے کم ظاہر ہونے سے نماز فاسر نہیں ہوتی ہے چنا نیچ جس کا چوتھائی ہیں طاہر ہوجائے یا ران یا سرکے لئے ہوئے بال یا پیچیلی شرمگاہ یا عضو تناسل یا دونوں کیورے یا شرمگاہ ظاہر ہوجائے اس کی نماز باطل ہوجائے گی آگر ایک رکن کی اوا نیگی کی مدت کے بقدر وہ کھلار ہے، بصورت دیگر نماز باطل نہیں ہوگ ۔
شرمگاہ ظاہر ہوجائے اس کی نماز باطل ہوجائے گی آگر ایک رکن کی اوا نیگی کی مدت کے بقدر وہ کھلار ہے، بصورت دیگر نماز باطل نہیں ہوگی۔

### مالكيه كانمر جب:

ان حضرات کے ہاں ستر کالوگوں کی آنکھوں سے چھپا نابالا جماع واجب ہے اور نماز میں سیح قول کے مطابق جن چیزوں کا چھپایا جانا ضروری ہے وہ مندر جہذیل ہیں

است جره کھولنا یاس کے فلاف گواہی کے چیش نظر اس کا چیرہ کھولنا یا ایسے خص کے سامنے چیرہ کھولنا۔ و دونوں ستر ( فلیظداور خفیفہ ) میں فرق صرف اس سامنے چیرہ کھولنا۔ و دونوں ستر ( فلیظداور خفیفہ ) میں فرق صرف اس حیثیت ہے ہے کہ فلیظدی طرف نظر کرنا خفیفہ کی است میں نیادہ شدید ہے۔ المشرح المصغیر ج اص ۲۱۵، المجتھد ج اص ۱۱، المقوانین الفقھید ص ۵۳ المشرح الکیور ج اص ۲۱۵، ۲۱۱ مشرح الرساللہ ج اص ۹۸ ۔ چیدہ بیٹ الم احمد اور ساللہ ج اص ۹۸ ۔ چیدہ بیٹ المام احمد اور است کی ہے خطرت کی ہے خطرت کی ہے خطرت کی اللہ عنہ الموادی کی ہے کہ درمول اللہ صلی اللہ علیہ و کہ ایم اللہ علیہ کی آپ نے اجازت دی وہ اندر آئے آ ہا ای عالت پر بیٹھے دے چر حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے اجازت حل بیٹ کے اجازت دی وہ اندر آئے آ ہاتی عالت پر بیٹھے دے چر حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی آپ نے اجازت حل مالا ج ۲ ص ۲۳ ۔

الفقه الاسلامي وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_\_\_ الفقه الاسلامي وادلته .....جلداول . نماز کابیان سورج کے پہلے بڑجانے تک ہےاورمغرباورعشاء کے لئے پوری رات اور فجر کے لئے طلوع تمس تک ہے۔ ج ..... آزادعورت کی عورت (ستر )غلیظہ: اس کاستر پورابدن ہے سوائے سینے کے سر کے اطراف کے اور دونوں ہاتھ اور یاؤں کے اور سينے كے بالمقابل كمركاحسہ بھى سينے كے حكم ميں ہاورعورت (ستر)خفيفه ميں سےكوئى بھى حصد تعنى اس كے سينے اور اطراف ستركاحصہ خواہ یا وَں کا اویری حصہ ہی کیوں نہ ہوا گر کھل جائے تو وفت کے اندراس پراعادہ لازم ہوگا اس وفت ضروری کابیان پہلے گزرا کہ فجر کے لیے طلوع ممس ظهراورعصر کے لئے سورج کے زردیر جانے تک اور مغرب وعشاء کے لئے رات کے آخرتک۔ بی تھم نماز کے اعتبارے ہے بنسبت دیکھنے کے اور نماز کے امتبار سے بھی مرداور باندی کاستر پوشیدہ ہوتا واجب ہے شرط نہیں ہے اور آ زادعورت کا دوسری عورت کے سامنے ستر خواہ وہ دوسری عورت مسلمان ہویا کافرہ، تو دیکھنے کے اعتبار سے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا درمیانی حصہ ہے، اس طرح آ زادعورت پراجنبی مرد کے سامنے یعنی جواس کامحرم ندہو پورے بدن کا چھیا ناواجب ہے سوائے چہرے اور ہاتھوں کے ید دونو ل یعنی چبرہ اور ہاتھ سرنہیں ہیں،اگر جداس پران دونوں کا چھیانا فتنے ہے بیچنے کی غرض سے لازم ہے،مرد کے لئے اپنی محرم عورت کا خواہ وہ سسرالی رشتے کی وجہ ہے محرم ہویا رضاعت کی وجہ سے سینہ وغیرہ دیکھنا جائز نہیں ہے خواہ وہ لذت اندوز بھی نہ ہوصرف ج<sub>م</sub>ہ اور اطراف کودیکھنے کی اجازت ہے۔ بیرمسئلہ بخلاف شوافع وغیرہ کے ہے بیرحصرات ناف اور گھنٹے کے درمیانی جھے کے علاوہ جگہ کودیکھنے کو جائز قراردیتے ہیں،اس علم میں کافی ڈھیل ہے۔اور چ<sub>ار</sub>ے کےاطراف سے گردن سر،اور یاؤں کااو پری حصہ مراد ہے۔ اس بحث سے میدواضح ہوتا ہے کہ مرداورعورت کی ستر کی جگہمیں نماز کے اعتبار سے دوطرح کی ہیں غلیظ اور خفیفہ ،تو ستر کی غلیظ جگہمیں (عورت غلیظه)مرد کے لئے آگلی اور پچپلی شرمگاہیں ہیں یعنی آگلی شرمگاہ اور دبر کا حلقہ۔اور اس کےسترکی خفیفہ جنگہیں (عورت خشیفیه) شرمگاہ سے زائدوہ حصہ ہے جو گھٹنے اور ناف کے درمیان کا حصہ ہے۔اور کنیز کے لئے ستر غلیظہ (عورت غلیظہ) سرین کی دونوں جانب (دونوں چکتیاں)اوران کے درمیان بچیلی شرمگاہ کا سوراخ وغیرہ اوراگلی شرمگاہ میں ہے سوراخ اوراس کے آس یاس کے جھے جن کوعانہ کہاجا تا ہے ( یعنی وہ جگہمیں جن پر بال اگتے ہیں) ہیں۔اورستر خفیفہ ( عورت خفیفہ ) رانیں اور ناف سے ینچے کا حصہ ہے اور آ زادعورت کا ستر غلیظہ (عورت غلیظہ بورابدن ہے ماسوااطراف بدن،سینداس کے بالمقابل کمر کا حصہ۔اورستر خفیفہ (عورت خفیفہ )اس کے بدن کا بقیہ حصہ ہے سوائے چہرے اور ہاتھوں کے بتو جو تخض ستر غلیظہ کا پچھ حصہ تھلی ہوئی حالت میں نماز پڑھے جب کہ اس کو یا د ہواور راجح قول کے مطابق ڈھانپنے کی قدرت بھی ہوخواہ ڈھانپنے کے لئے مجھنر ید کر یاعاریت پر لے کر ہی نہی توا یسے خص کی نماز باطل ہوجائے گی اور مشہور تول کے مطابق اس پرلوٹا نالا زم ہوگا۔اورا گرکسی مخص نے ستر خفیفہ (عورت خفیفہ ) کا کیچھ حصہ کھلا ہوا ہونے کی صورت میں نماز پڑھی تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی اگر چداس کا کھولنا مکروہ ہے اوراس کود کھنا حرام ہے، تاہم جو تحض ستر خفیفہ کے کھلے ہوئے ہونے کی حالت میں نماز پڑھے اس کے لئے وقت ضروری کے اندراعا دہ کر لینامستحب ہے، وقت ضروری ظہر اور عصر کے لئے سورج کے زرد ہونے سے پہلے تک کا وقت ہے اور مغرب وعشاء کے لئے بوری رات اور فجر کے لئے سورج طلوع ہونے سے پہلے تک کا وقت ہے۔ سترى جنگهوں كوديكينا حرام ہےخواہ بلالذت ديكيے بشرطيكه وہ ذھكى ہوئى نه ہوں اگروہ ڈھكى ہوئى ہوں توان كى طرف نظر كرنا جائز ہے تاہم نسی ساتر ( ڈھا تکنے اور چھیانے والی چیز ) کے اوپر سے ان کوچھونا درست نہیں ہے۔ اورد کیھنے کے جائزیانا جائز ہونے کے اعتبار سے مرد کاسترناف اور گھٹنے کا درمیانی حصہ ہے، اورعورت کا اجنبی مرد کے سامنے ستر پورا بدن ہے سوائے چیرے اور ہاتھوں کے اور اپنے محرم مردول کے سامنے چیرے اور اطراف بدن کے علاوہ پوراجسم ہے اطراف بدن میں سر گردن، دونوں ہاتھاور دونوں یا وَل شامل ہیں تا ہم اگر محرم کوان چیز وں کے دیکھنے میں لذہ محسوں ہوتو ان کا دیکھنا حرام ہوگاستر کی ہونے کی آ

وجہ سے نہیں لذت اندوز ہونے کی وجہ سے ۔اورعورت کاعورت کے لئے یاا پنے ذوی محارم کے لئے ستر ایساہی ہے جیسے مرد کامر د کے لئے ستر

الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول \_\_\_\_\_\_ نماز کا بیان میں ہوت ہے۔۔۔۔۔۔ نماز کا بیان ہوتا ہے ناف اور گھٹے کے درمیانی جھے کوچھوڑ کروہ باتی جگہیں دکھے کتی ہے اور عورت کا جنبی مردکود کیھئے کا حکم ایسا ہی ہے جیسے عورت کے محارم اس کود کھے سکتے ہیں یعنی عورت اجنبی مردکا چہرہ اور اطراف بدن یعنی سر ہاتھ اور پاؤں دکھے سکتے ہیں یعنی عورت اجنبی مردکا چہرہ اور اطراف بدن یعنی سر ہاتھ اور پاؤں دکھے سکتے ہیں۔۔۔

#### ند ببشافعي ٥:

الف .....مردکاستر ناف اور گفتے کے درمیان کا حصہ ہوتا ہے نماز طواف ، اجنبی مردول اور اجنبی عورتوں کے حق میں ۔ دلیل اس کی وہ روایت ہے جو حارث بن ابوسامہ نے حصرت ابوسعید خدر کی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں مسلمان مردکاستر اس کی ناف سے لے کر گھٹنوں کے درمیان ہے اور بیہ بی نے روایت کیا ہے کہ جبتم میں ہے کوئی اپنی کنیز کی شاد کی ( کسی دوسر فیض سے ) کر دیتو اس باندی کے ستر کوند دیکھے اور ران کے ستر ہونے کے بارے میں گئی احادیث مروی ہیں ان میں سے ایک حدیث ہے ہائی رائیں بھی نہ کھولنا اور می زندہ یا مردہ محض کی ران بھی نہ دیکھناں ان میں سے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جمعد اللہ عنہ کی ران واق کہ رائی ستر ہے ہو تو ناف اور گھٹنے تھے قول کے مطابق ستر میں سے نہیں ہیں دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مران چھپانے کی غرض سے گھٹنے کا بچھ حصہ چھپانا ضروری ہے، ای طرح ناف کا بھی ، کیونکہ جس چیز کے بغیر واجب کی تحمیل نہیں ہوتی ہے جب بیار کہ خور ہوں اس اصول کی صراحت کی ہے اور مرد کا ستر اجنبی عورتوں کے موتی وہ بھی واجب ہوتی ہے جبیبیا کہ شوافع حنا بلداور مالکیہ نے اصول فقہ میں اس اصول کی صراحت کی ہے اور مرد کا ستر اجنبی عورتوں کے موتی وہ بھی واجب ہوتی ہے جبیبیا کہ شوافع حنا بلداور مالکیہ نے اصول فقہ میں اس اصول کی صراحت کی ہے اور مرد کا ستر اجنبی عورتوں کے سامنے باعتبار دیکھنے کے یورابدی ہے اور مرد کا ستر اجنبی عورتوں کے سامنے باعتبار دیکھنے کے یورابدی ہے اور مرد کا ستر اجنبی عورتوں سے میں ہوتی ہے جبیبیا کہ شوافع حنا بلداور مالکیہ نے اصول فقہ میں اس منے باعتبار دیکھنے کے یورابدی ہے اور مرد کا ستر اجنبی عورتوں شرکہ ہیں۔

مالکید کے حضرت انس رضی اللّٰد عنداور حضرت عائشہ رضی اللّٰد عنہا کی حدیثوں ہے ران کے ستر ندہونے پراستدانا ل کوچاروجوہ ہے ردکیا

. کیاہے۔

٢.....حصرت انس رضى الله عنه اور حصرت عا كشهرضى الله عنها كى حديثين ان صحح اورعام اقوال كامعارضه نهيس كرسكتي مين جوتمام مردول

کے بارے میں دارد ہیں۔

اللہ عنرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث جوامام مسلم نے روایت کی ہے اس میں تر دد ہے اس میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تتھاورا پئی ران یا پنڈلی کھولی ہو گی جب کہ پنڈلی ستر میں بالا جماع داخل نہیں ہے۔

سہ میں ران کھولنے کے اس واقعے سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ اس میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جواس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیروی کا بتاتی ہو۔

الی صورت میں ان اقوال کو اختیار کرنا ضروری ہوجاتا ہے جوران کے ستر ہونے کے بارے میں واضح اور کھلے ہوئے ہیں۔

ب: کنیز کاستر .....اصح قول کے مطابق مرد کی طرح کا ہے اس کومرد کے ساتھ ملحق کیا جائے گا اس دجہ سے کے سران دونوں کا ستر نہیں ہے، اور دوسری بات سے ہے کہ سراور ذراع ایسے اعضاء ہیں جن کو کھلے رکھنے کی حاجت در پیش رہتی ہے۔

 <sup>.....</sup> مغنى المحتاج ج اص ۱۸۵ المهذب ج اص ۱۳ المجبوع ج ۳ص ۱۷۰ـ۱۵ یه حدیث ابوداؤد ابن هاجه، حاکم اور بنزاد نیے نقل کی هے تا هم اس میں علت هے نیل اللوطار ج ۲ص ۲۲. پروایت امام، لک ورو فاواه م احمد ابوداؤداور ترفری امام ترفری نے اس کوائن حال نے بھی می قرار دیا ہے نیل اللوطار ج ۲ ص ۲۳. شرح اسنوی ج اص ۱۲ المد حل المد حل المد حل المد مدهب احمد ص ۲۱ مختصر ابن لحاجب ص ۳۸.

الفقه الاسلامی وادلته .....جلد اول \_\_\_\_\_\_ نماز کابیان برج می میست میلاده بدن کا حصه ہے۔ ہاتھوں کے اندرونی ج: آزادعورت اور اسی طرح بہیجو ہے کا ستر ....ان کا ستر چرے اور ہاتھوں کے علاوہ بدن کا حصه ہے۔ ہاتھوں کے اندرونی اور بیرونی دونوں جھے انگیوں کے سرے سے کیکر گٹوں تک ستر نہیں ہے دلیل اس کی بیآیت ہے:

وَلا يُبُوثِي زِيْنَتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَى مِنْهَا ....ورةالورة يتنبرا

اوروہ اپنی زینت فاہز ہیں کریں گی سوائے اس کے جو ظاہر ہوجائے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اور حضرت عاکشہ رضی الله عنها دونوں فرماتے ہیں اس سے مراد چرہ اور دونوں ہاتھ ہیں اور دوسری بات ہیں کہ نبی کر یم صلی الله علیہ و کم عورت کے لئے دستانے اور نقاب پہننے ہے منع فرمایا ہے ● اور اگر چرہ سر ہوتا تو حالت احرام میں اس کا ڈھانینا ممنوع نہیں ہونا ، دوسری بات ہے ہے کہ خرید وفروخت کے معاملات میں چبرے کھلے ہونے کی حاجت پڑتی رہتی ہے اور اگر سر کا پھر حصہ نماز میں کھل جائے اور ایک ہو ہائے کے معاملات میں چبرے کھلے ہونے کی حاجت پڑتی رہتی ہے اور ایک کو چھیانے کی قدرت ہوتو نماز باطل ہوجائے گی سوائے اس صورت کے کدوہ یا تو ہواء سے کھل جائے کی اور چیز سے یا جانور کے سبب فی الفور چھیائے تو اس صورت میں نماز باطل ہوجائے گی۔ اور اگر ہواء سے کھل جائے کسی اور چیز سے یا جانور کے سبب یا کسی بھرے کے اور اگر ہواء سے جائے کسی اور چیز سے یا جانور کے سبب یا کسی بھر سے کھل جائے کسی اور چیز سے یا جانور کے سبب یا کسی بھر میں جائے گی اور چیز سے یا جانور کے سبب یا کسی بھر میں کہ اور گی ہوائے گی۔

انسان پراپے ستر کوائیے آپ سے چھپا نالازم نہیں ہے لیکن اس کودیکھنا مکروہ ہے۔

اور آزاد عورت کاستر اس کود تیھنے کی حیثیت ہے کیا ہے؟ تواس کی تفصیل میہ ہے کہ نماز کے باہراس کا بورابدن اجنبی مردول کے سامنے ستر ہے اور غیر مسلم عورتوں کے سامنے ان حصول کے علاوہ جو کام کاج اور ضروریات کے تحت کھلے ہوتے ہیں۔

• .... می بخاری مین حفزت ابن عمرضی الله عنبما سے مروی ہے کہ نبی کر یم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے احرام یا ندھنے والی عورت نقاب نہ یا ندھے اور نہ دستانے پہنے۔ ● بسروایت اصحاب حمسه ماسوانسانی نیل اللوطار ج ۲ ص ۲۱. ● بسروایت اصحاب حمسه ماسوانسانی نیل اللوطار ج ۲ ص ۲۱. ● سروایت اصحاب حمسه ماسوانسانی نیل اللوطار ج ۲ ص ۲۱.

الفقه الاسلامي وادلته .... جلداول \_\_\_\_\_ ممازكاييان

#### حنابله كامذهب • :

الف: مر دکاسترناف اور گھٹنے کا درمیانی حصہ ہے ..... دلیل وہی احادیث ہیں جن سے احناف اور شوافع نے استدلال کیا ہے۔ناف اور گھٹنے سر میں شامل نہیں ہیں دلیل حضرت عمر و بن شعیب کی روایت کر دہ حدیث ہے جو پہلے بھی گزری کہ بے شک ناف کے بیعجے سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ستر ہے۔

اور حفرت ابوابوب انصاری رضی الدعنه کی حدیث جس کے الفاظ ہیں ناف کے بنیچ کا اور گھٹنے سے او پر کا حصہ ستر ہیں ہے ہے ● اور دوسری وجہ بیہ ہے کہ رکبہ (گھٹنا) حد کے طور پر بیان کیا گیا ہے البذاوہ ستر میں داخل نہیں ہوگا اور خنٹی مشکل (وہ بیجرا جس میں مردانہ اور زنانہ دونوں خصوصیات ہوں) مردکی طرح شار ہوگا کیونکہ ہم احتمالی امر کی بنیاد پر اس پرستر لازم نہیں کر سکتے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ نمازی صحت کے لئے ظاہر مذہب کے مطابق یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنائیک کندھاضرور ڈھانیے خواہ وہ ایسے باریک کپڑے ہے، ہی کیوں نہ ہوجو کھال کی رنگت بتادے کیونکہ کندھوں کے ڈھانکنے کا وجوب حدیث سے ثابت ہے، حدیث کے الفاظ ہیں انسان ایسے ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پراس کپڑے کا بالکل کوئی حصہ نہ ہوں اور یہ نبی ہے جو حرمت کا تقاضا کرتی ہے لہذا یہ قیاس پر بھی مقدم ہوگی۔ ابودا و دنے حضرت ہریدہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے کہ ایسے کپڑے میں نماز پڑھی جائے جس کو پورالیسیت دیا گیا ہواور کندھے رہند ڈالا گیا ہو۔ تاہم اگر کسی مخص کے پاس صرف اتنا کپڑ ابوکہ وہ یا تو سر ڈھا تھے یا کندھے و اس پرواجب ہے کہ وہ سر ڈھا تک کرکھڑ ایش کریم سلی اللہ علیہ وہ کہ رہایا کہ آگر کپڑ اکشادہ ہوتو دونوں جانب کو انگ الگ جگہ ڈال لواورا گر کپڑ انتگ ہوتو اس کوصرف اپنے کو لیے پر باندھ لو۔ ﷺ

انسان پرلازم ہے کہ وہ اپنے سر کونظروں سے بچائے حتی کہ آپ آپ ہے بھی چنانچہ اگر کوئی شخص اپنی قیص کے بڑے گریبان سے
اپنے سر کود کیے لیتا ہورکوع اور مجدے میں جاتے ہوئے تو اس پراس میں بٹن وغیرہ لگا نالازم ہے تاکہ وہ سر کو چھپا سکے وجہ اس حکم کی سر کے
چھپانے کا تھم عام ہونا ہے۔ اس طرح اس محض پر اپناستر چھپا نااس وقت بھی لازم ہے جب وہ تنہائی میں یا ندھیرے میں ہودلیل حضرت بہر
بن تعلیم والی حدیث ہے جو پہلے گزری یعنی اپنے سر کی حفاظت کر وسوائے اپنی بیوی اور کنیز کے سب لوگوں سے ستر کا چٹائی گڑھے ہٹی اور
گدلے پانی سے چھپانالازم نہیں ہے کیونکہ بیٹا بت نہیں ہے، اور گڑھے میں تو حرج بھی ہوتا ہے۔

ستر اگرتھوڑ اسا ظاہر تعوجائے تو نماز باطل نہیں ہوگی دلیل ابوا و دی وہ حدیث ہے جوعمر وہن سلمہ سے منقول ہے کہ چا درچھوٹی ہونے کے سبب سجد ہے میں جاتے ہوئے ان کاستر نظر آ جاتا تھا، اور ستر کا اگر زیادہ حصہ کھل جائے تو نماز باطل ہوجائے گی اور کم اور زیادہ کے معاملے کا دار و مدار عرف اور عادت پر ہے کیکن اگر ستر کا زیادہ حصہ ہوا (جان بوجھ کرنہیں ) کھل گیاا در اس محف نے اس کوفور آڈھانپ لیاا در دیرینہ ہونے دی تو نماز باطل نہیں ہوگی کیونکہ کم مدت کے لئے کھلا ہونا ایسا ہی ہے جیسے تھوڑ اسا کھلا ہوا وراگر زیادہ دیریتک کھلار ہے یا جان ہو جھ کرکھلا رہے تو نماز مطلقاً ماطل ہوجائے گی۔

ب: کنیز کاستر مرد کی طرح ناف اور گھٹنے کا درمیانی حصہ ہے .....راج تول کے مطابق دلیل حضرت عمر و بن شعیب کی روایت کردہ مرفوع جدیث ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے کہ جبتم میں ہے کوئی اپنی کنیز کی شادی کرادے تو اس کے سترکا کوئی حصہ نہ دیکھے،
کیونکہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ستر ہے۔سترکا ہے تھم کنیزوں کے لئے صرف نماز کے انتبارے ہے،مقصد تخفیف اور حرج کا

٠ .... المغني ج اص ١٥٨٢.٥٧٤ ٢٠٢٠ كشاف القناع ج اص ٢٠٩٥.٣٠ غاية المنتهى ج اص ٩٩٩٥.

<sup>●</sup> پروایت امام ابو بکر، انبول نے اپنی سند ہے اس کوروایت کیا ہے۔ ● بروایت امام بخاری مسلم ابودا ؤداور ابن ماجہ وغیرہ از حضرت ابو ہر برج قرضی اللہ عند۔ ● بروایت امام ابودا ؤد۔

ے: آزاد بالغ عورت .....اس کے چرے کے علاوہ اور ایک جماعت کے زدیک دومیں سے دائج روایت کے مطابق اس کے ہاتھ کے علاوہ پورابدن سز ہے دلیل اللہ کا پفر مان ہے: وکر گیبٹریٹ نے نہ ہتھی آلا مناظھ کو مین کے دھنرت ابن عباس رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے تھے کہ اس سے مراد چرہ اور ہاتھ ہیں کا نماز میں ہاتھ اور چرے کے علاوہ اس کے لئے پچھ کھولنا جائز نہیں ہے دلیل اس کی وہ احادیث ہیں جو شوافع کے غرجب کے بیان میں گزریں۔اور دونوں پاؤں کے ڈھا یکنے کے واجب ہونے کی دلیل وہ روایت ہے جو حضرت اسلمہ رضی اللہ عنہانے ذکر کی ہے وہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یارسول اللہ علی اللہ علیہ وہ کہ کیا عورت ایسے کپڑے میں نماز پڑھ کتی ہے کہ صرف اوڑھنی ہواور لمباکرتا ہولیکن تہہ بند نہ ہوآ پ نے فرمایا ہاں اگرائی بڑی قبیص ہوکہ قدموں کو ڈھا تک لے اور دوسری دلیل بیہ ہے کہ بیالیں جگر ہے کہ اور دوسری دلیل بیہ ہے کہ بیالیں جگرے میں عولیا لازم نہیں ہے لہذا اس کا نماز میں کھولنا درست نہیں ہوگا۔

اورعورت نے گئے وہ لباس کافی ہے جواس کاستر ڈھانپ دے حضرت ام سلمہرضی اللہ عنہا کی روایت کر دہ حدیث اس کی دلیل ہے، مستحب یہ ہے کہ عورت نماز ایسے پڑھے کہ ایک قیص پہنی ہواتن کمی کہ وہ پاؤں تک پہنچے اور اوڑھنی ہو جوسر اور گردن کوڈھا تک دے اور بڑی چا در ہوجس کو وہ قیص کے اوپر سے لیٹ لے چہرے اور ہاتھ کے علاوہ عورت کے ستر میں سے کسی چیز کے کمل جانے کا حکم وہ ک ہے جومرد کے ستر کھل جانے میں بیان ہوا یعنی کم وزیادہ کافرق وغیرہ ہوگا۔

عورت کااپنے محرم مردوں کے سامنے ستر چہرے گردن ہاتھ، پاؤں اور پنڈلی کے علاوہ سارا بدن ہے۔ اور نماز کے علاوہ عورت کا پورا بدن جتی کہ چہرہ اور ہاتھ بھی ستر ہے جبیسا کہ شوافع بھی فرماتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عورت ستر ہے جبیسا کہ میہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

ستر کا کھولنا ضرورت کے تحت درست ہے، جیسے علاج کے لئے بیت الخلاء میں ختنے کے لئے بلوغت کا جاننے کے لئے بکارت اور شیو بت (شادی شدہ ہونا کنواری ندر ہنا) جاننے کے لئے اورعیب وغیر ہ معلوم کرنے کے لئے ستر کھولنا۔

مسلمان عورت کا کافرہ کے سامنے ستر ..... حنابلداور مالکیہ کے ہاں آ زادسلمان عورت کاستر کافرعورتوں کے سامنے اتنا ہے جتنا محرم مرد کے سامنے ہوتا ہے بعنیٰ ناف اور گفتے کے درمیان کا حصہ احناف اور شوافع کے ہاں گھریلد کام کاج کے لئے جتنا حصہ کھاتا ہے اس کے علاوہ پورابدن ستر ہے۔ اس اختلاف کا اصل سبب سورۃ نورکی آ بیت ججاب میں وارد لفظ نسائھین کی تفسیر میں موجود اختلاف ہے حنابلداور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ اس مے مرادعورتیں ہیں ، کافر اور مسلمان کی تخصیص کے بغیر البندامسلمان عورت کے لئے اپنی زینت میں سے کافرہ کے سامنے کھی وہ سب خلا ہر کرنا درست ہے جووہ مسلمان عورت کے سامنے طاہر کرسکتی ہے۔ احناف اور شوافع فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف مسلمان عورت کے لئے کافرہ عورت سے مراد صرف مسلمان عورت کے لئے کافرہ عورت

● ..... بروایت بیبتی تا ہم اس میں ضعف ہے حضرت این مسعود رضی اللہ عند کا قول ان حضرات کے برخلاف ہے۔ ﴿ بیصدیث ابوداؤد نے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ ایک جماعت نے اس کو حضرت امسلمہ برموقوف کیا ہے اور عبد الرحمٰن بن عبد اللہ بن وینار نے اس کو مرفوع ذکر کیا ہے ترندی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنها ہے اس موضوع کے بارے میں مدیث نقل کی ہے اور فرمایا ہے کہ بیصدیث حسن شکھ ہے۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ نماز كابيان

کے سامنے اپنی پوشیدہ زینت کوظامر کرنا درست نہیں ہے۔

ستر کا علیحدہ شدہ حصہ ....احناف اور شوافع کے ہاں مرد کے ستر کود کھنا ہر صورت حرام ہے خواہ وہ جسم سے جڑا ہوا ہو یا علیحدہ ہو چکا ہو لیاں مرد کے ستر کود کھنا جرام نہیں ہوگا، کیونکہ علیحدہ ہونے سے اس کی حرمت ختم ہو چکی ہے، مولیدنی بال ران اور ذراع (بازو) وغیرہ ۔حنا بلد فرماتے ہیں اس کود کھنا جائز ہے اور مرنے کے بعد علیحدہ ہوتے ہوئے اعضاء جڑے ہوئے کی طرح شار ہوں گے۔

عورت کی آ واز ....عورت کی آ وازجمہورعلاء کے ہاں سرنہیں کیونکہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات ہے دین احکام کے بارے میں مسائل دریافت کیا کرتے تھے تا ہم لوچ دار اور گنگناتی آ واز سننا خواہ تلاوت قر آن ہی کیوں نہ ہوحرام ہے سبب فتنے کا اندیشہ اور خدشہ ہے احناف کے عبارت ہے رائج ہیہے کہ تورت کی آ واز سرنہیں ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ دونوں شرمگا ہیں ستر ہیں اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ناف ستر ہیں داخل نہیں ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ مرد کا ستر بناف کا درمیانی حصہ ہے اور عورت کا نماز ہیں ستر چبرے اور ہاتھوں کے علاوہ پورابدن ہے اور احناف کے ہاں دونوں قدم بھی ستر نہیں ہیں، اور نماز کے علاوہ عورت کا پورابدن ستر ہے گھنے کے بارے میں اختلاف ہے احناف اس کوستر شار کرتے ہیں جمہور اس کوستر شار نہیں کرتے ہیں تاہم اس کا اور ناف کا پچھ حصہ چھیا نا اس کے ضروری ہے کہ ستر کا واجب حصہ اس کے بغیر نہیں حجے ہا کہ اور دارداردار جس پر مووہ چیز واجب ہوتی ہے۔

عورت کامحرم مردوں اورمسلمان عورتوں کے سامنے ستر احناف اور شوافع کے ہاں ناف اور گھنٹے کا درمیانی حصہ ہے، مالکیہ کے ہاں پورا بدن ستر ہے سوائے چہرے اور اطراف بدن کے اور اطراف بدن میں سرگر دن ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں داخل ہیں، حنابلہ کے نز دیک چہرے گردن ،سر دونوں ھاتھ، پاؤں اور پٹڈلی کے علاوہ پورابدن ستر ہے تو قدم (پاؤں) حنابلہ اور حنفیہ کے ہاں سترنہیں ہے۔

بیچے کے ستر کی حدود ..... بیچی چھوٹی عمر کی حد کے بارے میں فقہاء میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف کرنے والے حضرات تین نوعیت کے ہیں۔ سخت رائے والے چیسے شوافع تخفیف والے جیسے مالکیہ اور متوسط رائے والے جیسے حنابلہ اور احناف فرماتے ہیں ۞ کہ بہت چھوٹے بیچی کاستر نہیں ہوتا ہے ، اور بہت چھوٹا بیچہ وہ ہوتا ہے جس کی عمر چارسال یا کم ہو چنا نیچاس کے بدن کود کھنا اور چھوٹا جائز ہے ، پھر جب تک وہ قابل شہوت عمر تک نہ پنچی تو صرف شرمگا ہیں اس کا ستر ہیں ، پھر دس سال کی عمر تک اس کے ستر میں شدت پیدا ہوجاتی ہے اس وقت تک وہ قابل شہوت عمر مگاہ اور آس پاس کا حصہ یعنی چکتیاں اور اگلی شرمگاہ اور اس کا آس پاس کا حصہ اور دس سال کی عمر ہوجانے پر اس کا ستر بالخ آدی کے ستر کی طرح ہوگا نماز میں بھی اور اس کے علاوہ بھی لڑکا ہو یا لڑکی ۔

مالكيه فرمات بين كمرداورعورت مين فرق موگا\_

الف: .....وہ بچہ(لڑکا) جونماز کا تھم دیئے جانے کے قابل ہوجائے یعنی جوسات سال عمر پوری کر چکا ہواں کا ستر نماز کے اندریہ ہوگا دونوں شرمگا ہیں ،سرین کی دونوں چکیتاں عاند (جھانڈ ،اگلی شرمگاہ کے آس پاس کاوہ حصہ جس پر بال اگتے ہیں) اور دونوں رانیں ایسے لڑک کے لئے ان چیزوں کا چھپانا مستحب ہوگا جیسے بالغ شخص سے ستر مطلوب ہوتا ہے اور وہ نچی جونماز کا تھم دیئے جانے کے قابل ہواس کا ستر ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ ہوتا ہے ،اس کے لئے اس جھے کا چھپانا مستحب ہوگا جیسے بالغہ عورت سے ستر مطلوب ہوتا ہے۔

 <sup>● .....</sup> تفسير آيات الباحكام بالمازهر ج ٣ ص ١٢٠ .. والمدر المختار وردالمحتارج ا ص ٣٤٨. الشرح الصغيرج ا ص ٢١٦.
 ٢٢٧ الشرح الكبير مع الدسو قي ج ا ص ٢١٦.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ تمازكا بيان

ب سنماز کے باہر آٹھ سال یااس سے کم عمر بچے کا کوئی ستز ہیں ہوتا ہے چنانچہ عورت اس کے بدن کو دیکھ کتی ہے اور اس کے مردہ بدن کو غسل بھی و سے ستی ہے اور نو سے بارہ سال تک کے لڑکے کے بورے بدن کوعورت دیکھ سکتی ہے لیکن اس کوچھوٹییں سکتی ہے، اس کو غسل نہیں دے سکتی ہے اور تیرہ سال یااس سے زائد عمر کے لڑکے کاستر مرد کے سترکی طرح ہوگا۔

اوردوسال تھ میننے کی بچی کا کوئی سرنہیں ہوتا ہے، اور تین سال سے جارسال کی بچی کاسٹر دیکھنے کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے کین اس عمر کی بچی کاسٹر چھونے کے اعتبار سے ہوتا ہے چنانچ مرداس کونسل نہیں دے سکتا ہے اور قابل شہوت بچی جیسے چھسال عمر کی سے عورت کی طرح شار ہوگی مرداس کے نہ سٹر کود مکھ سکتا ہے اور نہ اس کونہلا سکتا ہے۔

شوافع فرماتے ہیں 🗗 بچے کاسترخواہ وہ باشعور نہ بھی ہومر د کی طرح ہوتا ہے بعنی ناف سے لے کر گھٹنے کے درمیان کا حصہ اور بچی کاستر بزی عورت کی طرح ہوتا ہے نماز میں اورنماز کے علاوہ۔

حنابلہ فرماتے ہیں ہوہ بچہ جوسات سال تک نہ پہنچا ہواس کا کوئی ستنہیں ہوتا اس کود کیمنا اور اس کا پور ابدن جھونا درست ہے سات سے دس سال کی بچی کا ستر نماز میں ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ہے اور نماز کے سیال کے بچے کا ستر صرف دونوں شرم گاہیں ہیں اور سات سے دس سال کی بچی کا ستر نماز میں ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ہے اور اس کے لئے کے علاوہ میں وہ ہوئی ورت کی طرح شار ہوگی۔ اور محرم مردوں کے سامنے اس کا ستر باقی اعضاء کی پوشیدگی اور ستر کا چھپا نابالغ عورت کی طرح احتیاطاً مستحب ہے اور اچنبی مردوں کے سامنے چہرے ہمر، گردن دونوں ہاتھ کہنیوں تک اور پندٹی اور قدم کے علاوہ باقی جسم ستر ہے اور دس سال کالوکا اور لوگی ہوئے کی طرح شار ہوں گے۔

۔ میرے خیال میٰں بیرائے اورا حناف کی رائے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کی تا ئیدسات سال کی عمر میں نماز کا حکم دینے اور دس سال کی عمر میں اس کے لئے پٹائی کرنے کا حکم دینے والی حدیث سے ہوتی ہے۔

۵ پانچویں شرط: قبلدرخ ہونا .... فقهاء کا اتفاق ہے کہ نماز کے سیح ہونے کے لئے قبلدرخ ہونا شرط ہے کوئک اللہ کافر مان ہے: وَمِنْ حَیْثُ خَوَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْسُهِ جِلِ الْحَرَامِ لَا وَحَیْثُ مَا کُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ اور جہاں ہے آئے نکے تو چھرلوا پنا چرہ مجد حرام کی طرف اور تم جہاں بھی ہوتو اپنا مندای کی طرف موثلوں سورة البقرة آیت ۱۵۰

تاہم بیدوحالتوں میں شرط نہیں ہے: ۱....شدیدخوف کی حالت میں۔

۲.....اورمسافر کے لئے نفل نماز میں جووہ سواری پر پڑھ رہاہو۔

مالکیہ اوراحناف نے قبلہ رخ ہونے گی شرط کواس قیدگا پابند کیا ہے کہ دشمن اور درند ہے کا خوف نہ ہواورانسان اس پر قاور ہو چنانچہ حالت خوف میں قبلہ رخ ہونالا زم نہیں ہوتا اور نہ ہی عاجز ہونے کی صورت میں جیسے بندھا ہوائخص یا وہ مریض جس کو النے بلنے کی طاقت نہ ہواور نہ کوئی اس کوقبلہ رخ کرانے والا موجود ہوتو وہ جہت قبلہ کے علاوہ رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے جہاں بھی وہ رخ کر سکے کیونکہ میں محقق ہے۔ اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو تحص کعب کوخود دکھ سکتا ہوتو اس کے لئے میں قبلہ کی طرف متوجہ ہونا فرض ہے اور حنا بلہ کے ہاں اس طرح تھم ہے الل مکہ کا یوال رہنے والے کا خواہ بچے میں آڑ موجود ہوجیے دیواریں وغیرہ۔

اور جو صعين قبله كونه د كيور ما موتوجم ورفقهاء ماسوا شوافع كز ديك اس پرجهت قبله كاپانافرض ٢٠٠٠ كيونكه نبي كريم صلى الله عليه وسلم

 <sup>□ .....</sup> مغنى المحتاج ج: اص: ١٨٥ . ۞ كشف القناع ج: اص ٣٠٨ اور بجد كصفحات . ۞ الدر المحتار ج اص ١٣٩٧ ٠ ٣٠٠ الشرح الصغير ج اص ١٣٢٨ ١٢٢ لقوانين الفقهيد ص ٥٥ كشف القناع ج اص ١٣٥٠ الشرح الصغير ج اص ١٣٩٠ الشرح الكبير ج اص ١٣٠٠ الفلاح ص ٣٣٠ تبيين الحقائق ج اص ١٠٠ اور يعد كصفحات .

الفظر الاسلامي واولته ..... جلداول \_\_\_\_\_ مازكاييان من مازكاييان من السلامي واولته ..... بنازكاييان من من المنافي المن

#### مأبين المشرق والمغرب قبلة

مشرق اورمغرب کے درمیان قبلہ ہے۔

اس حدیث کا ظاہری مفہوم یہی سمجھ آتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان تمام کا تمام قبلہ ہے اور دوسری بات سے ہے کہ آگر عین قبلہ کا پانا ضروری ہوتا تو ان لوگوں کی نماز درست نہیں ہوتی جو خط استواء پر ایک طویل صف بناتے اور ندان دو آدمیوں کی جوایک دوسرے سے دور ہول اور ایک قبلے کی طرف رخ کررہے ہوں کیونکہ بیجا ترنہیں ہے کہ انسان بڑی صف کے ساتھ قبلہ رخ ہوگراس کے بقدر بیرائے میرے زدیک اور ایک قبلے کی طرف رخ کررہے ہوں کیونکہ بیجا ترنہیں ہے کہ انسان بڑی صف کے ساتھ قبلہ رخ ہوگراس کے بقدر بیرائے میرے زدیک اور آجے ہے۔

امام شافتی الام میں فرماتے ہیں کہ مکہ سے غائب شخص کا فرض میں قبلہ کو پانا ہے کیونکہ جس شخص کے لئے قبلے کا فرض لازم ہو۔ اس کے لئے میں قبلہ کا پانا ضروری ہے جیسے مکہ میں رہنے والاشخص۔اور اللہ کا فرمان وحیث ما کنتھ فولوا وجو ہسکھ مسط من بھی اس کی دلیل ہے یعنی اس شخص پر قبلے کی طرف منہ کرنا لازم ہے،الہٰ دااس پر میں قبلہ کی طرف منہ کرنا لازم ہے جیسے د مکھنے والے پر ہوتا ہے۔ •

باقی ائمہ فداہب کے مطلوب جہت قبلہ کے بدن کے ساتھ اور آئھوں سے دیکھ کرمجاذی ہوناہے اس طرح کہ چیرے کا پھھ حصہ کعب کے مجاذی (بالقابل) ہویااس کی فضاء کے بالمقابل ہو بیتھ جمہور کے ہاں ہے سوائے مالکیہ کے اور یہ بھی اس طرح کہ اگر زاویہ قائمہ کے بچ سے لکیر تھینچی جائے تو وہ سیدھی کعبہ پریااس کی ہواء میں سے گزرے اور کعبہ ساتویں زمین سے لے کرع ش تک کعبہ ہے تو جو تخص او نچ پہاڈوں یا گہرے کنووں میں نماز پڑھے تو یہ اس کے لئے جائز ہوگا اس طرح کعبہ کی جھت پراس کے اندر بھی نماز جائز ہے اور اگر فرض کیا جائے کہ خانہ کعبہ خدانخواستہ) ڈھے گیا ہے تو اس کی دیواروں کی بنیادوں کی طرف رخ کرکے نماز درست ہوگی۔

مالکی فرمائے ہیں کہ تعبہ کی عمارت کارخ کرناواجب ہے صرف هواء تعبہ کی جہت کارخ کرنا کافی نہیں ہے۔

# قبلے کے بارے میں اجتہاد (غور دخوض ،سوچ و بیار )

جو خض قبلے کی جہت سے ناواتف ہواوراس پر جہت قبلہ مشتبہ ہوگئ ہواوراییا ثقد بااعتاد آ دمی بھی نہ ہوجواس کواس بارے میں سیمی طور پر علم رکھتے ہوئے بتا سکے تواس پر سوچ و بچاراورخوب کوشش آثار وعلامات کے ذریعے قبلے کارخ جانناواجب ہےاورا گرکوئی قابل اعتاد خص مل جاتا ہے تواس کی بات مان لے کیونکہ اس محض کی بات اس کی کوشش سے زیادہ تو ی ہے۔

تحری (سوچ و بچار اورغور وخوض) کے واجب ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جوحضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندھیری رات میں تھے ہمیں نہیں پنة چل کا کہ قبلہ کس طرف ہے وہم میں سے ہرخص نے اپنے سامنے کی طرف نماز پڑھ کی جب مبح ہوئی اور ہم نے رسول اللہ سے بیاذ کر کیا توبیآ یت نازل ہوئی:

#### فَآيْنَمَا ثُوَلُوا فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ السلام اللهِ اللهِ اللهِ المُعَادة آيت نبر ١١٥

<sup>۔۔۔۔۔</sup> بروایت ابن حبان وتر ندی از حضرت ابو ہریرۃ تر ندی نے اس کو حدیث حسن سیح قرار ویا ہے بیٹھم ابل مدینہ اوراہل شام کے قبلے کا ہے۔ ● بروایت ابن حبان وتر ندی از حضرت ابو ہریرۃ تر ندی نے اس کو حدیث حسن سیح قرار ویا ہے بیٹھم اہل مدینہ اوراہل شام کے قبلے کا ہے۔ ● شوافع فرماتے ہیں کہ کھڑے اور ہیٹھے ہوئے خض پر حقیقاً قبلدرخ ہونا واجب ہے اور رکوع اور تجدے والے پر عکما قبلدرخ ہونا لازم ہے پہلو کے ہل اور لیٹے ہوئے خض پر سینے اور چہرے سے قبلدرخ ہونا لازم ہے اور چیت لیٹے ہوئے خض پر چہرے اور پاؤں کے تلوے سے قبلدرخ ہونا لازم ہے۔

الفقه الاسلامي واولة ..... جلداول \_\_\_\_\_ نماز كابيان

#### سوتم جس طرف بھی گھوموہ ہاں تم اللہ کو یا و کے ۔ 🗨

اور جو محض کسی قابل بھروسہ آ دی کؤبیں پائے تو وہ آ ٹار دعلامات پر بھروسہ کرے مثلاً صبح کے ہونے سے شفق سے ،سورج سے،اور قطب تارے وغیرہ سے اور شرقی ،غربی اور جنوبی ہوا وغیرہ اور دیگر قرائن سے، ان سب میں قوی ترین قرینہ رات کے وقت قطب ستارہ ہے اور کمز ورتزین قرینہ ہوائیں ہیں۔

قطب ستارہ ستاروں کے بنات لغش نامی گروہ میں سے ایک ستارہ ہے جوفر قد بخااور جدی کے درمیان ہوتا ہے مختلف علاقوں اورمکلوں میں اس کا مقام بدلتا رہتا ہے مصر میں یہ تمازی کے بائیں کان کے پیچھے عراق میں دائیں کان کے پیچھے یمن کے اکثر علاقوں میں سامنے کی طرف تھوڑ اسابائیں جانب ہٹ کراورشام میں پیچھے کی طرف ہوتا ہے قا

ا جہتماد وتحری میں خطاکا واقع ہونا۔۔۔۔۔اگراس شخص کوا بی غلطی کا یقین ہوجائے کہ جس طرف رخ کیا ہے وہ قبلہ نہیں بلکہ دوسری جانب ہے قواحناف فرماتے ہیں کہ وہ نماز میں گھوم جائے اور نماز کم کر لے اور اگر ہررکعت الگ جہت میں ہوتو بھی جائز ہے، اور اگر نماز کے بعداس پر خطا ظاہر ہوتو آنے والے نماز اس رخ کے مطابق پڑھے جونماز پڑھ چکا اس کا عادہ لاز منہیں ہے کیونکہ وہ اپنی وسعت کے مطابق کم انجام دے چکا ہے۔حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں تلاش کرنے والے کا قبلہ اس کی وہ جہت ہے جس کا وہ ارادہ کر لے اور اگر کسی نے بغیر تلاش کے نماز پڑھی نہوہ ہوں وہ نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس کا فرض تحری تھا ہاں اگر فراغت کے بعد اس کوا سے تیجی رخ پر پڑھنے کا یہ چل گیا تو بالا تفاق سب کے فرد کیے نماز درست ہوجائے گی۔

اوراگرایک شخص اندهیری رات میں کسی قوم کی امات کرے اور قبلے کی تحری کرے ایک جہت کی طرف نماز پڑھی اوراس کے پیچھے موجود لوگوں نے تحری کی اور ہرایک نے الگ جہت پرنماز پڑھی اور ہرایک امام کے پیچھے تھا تو جس شخص کواپنے امام کی حالت کاعلم ہوگیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی ، اوراگر کسی کو پیتہ نہ چلے کہ امام نے کیا کیا ہے تو اس کی نماز درست ہوگی اور اس کی طرف سے ادا ہوجائے گی کیونکہ تحری کے بعد سمجھ آنے والی جہت کی طرف متوجہ ہونا پایا گیا ہے اور مقتد یوں کی امام کی مخالفت نماز کی صحت سے مانع نہیں ہوگی جیسے کعبہ کے اندر نماز پڑھنا مالکیے فرماتے ہیں اگر کوشش کرنے والے کے لئے اپنی غلطی ظاہر ہوجائے۔

۔ خواہ بینی طور پرخواہ گمان کے طور پراور دہ دوران نماز ہوتواگر وہ دیکھنے والا ہو ( بینی بیناہو )اور قبلے سے بہت زیادہ منحرف ہومثلا اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہوٹی ہو یامشرق یامغرب کی طرف رخ کرلیا ہو € اورا قامت کے ساتھ نماز شروع کی ہوتو وہ اپنی نماز کوظع کردے اس کے لئے صرف قبلے کی طرف منہ موڑلینا کافی نہیں ہوگا۔

اوراگر وہ مخص نابینا ہو یامعمولی سامنحرف ہوتو اس پراعادہ لازم نہیں ہوگا اوراگر وہ دکھے سکنے والا ہویا اس جہت کو طرف اس کی اجتہاد نے پہنچانا ہویا وہ جہت جس کے بارے میں اس کوئسی باخبرآ دمی نے بتایا ہووہ یہ بھول گیا ہوتومشہورتول کےمطابق وہوفت کے اندراعا دہ کرےگا۔

شوافع فرماتے ہیں اگر غلطی کا نماز کے دوران یااس کے بعدیقین ہوجائے تو نماز از سرنو پڑھے گا کیونکہ اس کے لئے اس چیز کے بارے میں خطا کا ہونا یقینی ہوگیا ہے جس کا تدارک قضاء کے ذریعے ممکن ہے، لہٰذا پہلے انجام دیتے ہوئے ممل کا اعتبار نہیں ہوگا جیسے حاکم اگرا کی حکم دے دیے چراس کواس کے خلاف نص مل جائے (تواس کواز سرنو دوسرانحکم دینالازمی ہوتا ہے )

<sup>● …</sup> بیحدیث این ماجداور ترندی نے روایت کی ہے تاہم امام ترندی فرماتے ہیں اس حدیث کی سندعمدہ نہیں ہے اس میں ایک ضعیف راوی ہے اس بارے میں ایک ضعیف حدیث بھی ہے جوحضرت جاہر ہے معقول ہے جس کو حاکم ، پہنی اور طبرانی نے نقل کیا ہے نصصب السوایسة ہے اص ۳۰ ۳۔ ۵ مشرق یا مغرب کا مسئاء عرب مما لک کے اعتبار سے ہے برصغیر میں ثمال وجنوب کی طرف رخ کرنایا مشرق کی طرف منہ کرنا زیادہ انحواف سمجھا جائے گا۔ مترجم

الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول \_\_\_\_\_\_ نماز کا بیان اور اس کا گمان غالب دوسری جہت کے بارے میں ہوگیا تو صرف دوسری نماز اور اگر دوسری نماز اداکرتے ہوئے اس کا اجتہاد بدل گیا اور اس کا گمان غالب دوسری جہت کے بارے میں ہوگیا تو صرف دوسری نماز اس جہت کی طرف پڑھے گااس پر پہلی نماز کا اعاد ولاز منہیں ہوگا۔ جیسے حاکم اگر اجتہاد کرے پھر اس کا اجتہاد بدل جائے تو وہ تھم کا لعدم نہیں ہوتا جس کے بارے میں اس نے پہلے اجتہاد کے ذریعے تھم دیا ہو۔

اور برفرض نماز کے لئے سوچ و بچارکرے اگر وہ فیصلہ نہ کرپار ہاہوتو اس سورت میں وہ جیسے چاہے نماز پڑھ لے کیکن اس پران نمازوں کا

اعاده واجب بوگا كيونكداس طرح كامعامله بهت نادرالوقوع بوتا ب-

حنابلہ فریاتے ہیں اگر دوران نماز خطا کاعلم ہو جائے تو جہت کعبہ کی طرف گھوم جائے اور جتنی نماز ہو چکی اس کابقیہ پورا کرے جیسا کہ احناف کے ہاں بھی یہی تھم ہے کیونکہ جوادا ہو چکا ہے وہ صحیح تھا تواس کے اوپر بناء کرتے ہوئے نماز کو کمل کرنا درست ہے۔

جیسے اگر اس کے لئے خطا ظاہر نہ ہوتی تو ای نماز کو کمل کر لینا کافی ہوتا۔اس طرح پوری جماعت امام کے ساتھ گھوم عتی ہے اگر سب کو

ایک ساتر ملطی کا دراک ہوا ہو۔

اوراگراس کواپی غلطی کاادراک نماز کے کمل کر لینے کے بعد ہوا مثلاً اس کو بیٹی طور پر معلوم ہوگیا کہ جس طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی وہ غلط تھا تو اس پراعادہ لازم نہیں ہوگا ،اس طرح اس شخص کا بھی تھم ہے جس نے دوسر شخص کی تقلید میں نماز پڑھی تھی پھراس شخص کواپی غلطی کا علم ہوا تو اس مقلد پر بھی اعادہ لازم نہیں ہوگا ۔ یہ فد ہب خفی کے موافق ہی ہے۔ تا ہم اگر کسی شخص نے حضور میں کعبے کے علاوہ کہیں رخ کر کے علاوہ شخص نا بینا ہو پا بینا ہو پھراس کواپنی غلطی کاعلم ہوا تو اس پراعادہ لازم ہوگا کیونکہ حضر (حالت قیام) میں اجتہاد (سوچ و بچار) کی سے اُنٹر نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ اِن ایسے جی اور اس کواپنے شخص کو ملنا محمل نہیں جو تھیے وہ شخص جو در پیش محمل نہیں جو تھیے وہ شخص جو در پیش محمل نہیں جو تھیے وہ شخص جو در پیش معل نہیں جو تھیے وہ شخص جو در پیش معل نہیں نے لئے اجتہاد کی مخبائش نہیں ہوتی ۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ احناف اور حنابلہ دوران نمازغلطی کاعلم ہونے پرنماز کے جاری رکھنے کا کہتے ہیں اوراعادہ واجب قرار انہیں دیتے ہیں اگر غلطی کاعلم ہونماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی تا ہم حنابلہ اس صورتمیں نماز کا اعادہ واجب کہتے ہیں اگریہ واقعہ ایسے مخص کے ساتھ پیش

آئے جو حضر میں ہوسفر میں تہیں۔

مالکیداور شوافع خطا کاعلم ہونے پرنماز قطع کرنالا زم قرار دیتے ہیں اور نماز کے بعد علم ہونے پرنماز کااعادہ الازم قرار دیتے ہیں مالکید اعادہ صرف وقت میں بھی اور اس کے بعد بھی کیونکہ پہلی نماز کا صرف وقت میں بھی اور اس کے بعد بھی کیونکہ پہلی نماز کا قاسد ہونا بقینی ہو چکا ہے ساتھ ساتھ سیبھی ذکر کرتے چلیں کہ قبلہ رخ ہونے کی اس بحث کے ساتھ دواور چیزوں کی بحث بھی ذکر کی جاتی ہے۔(۱) کعبہ میں نماز کی بحث۔(۲) مسافر کی سواری پرنماز۔ ذیل میں انہی دومباحث پرگفتگو ہے۔

کعبہ میں نماز ..... یہ بات ہم جان چکے ہیں کعبے کے کچھ حصہ کا رخ کرنا یاس فضاء کا رخ کرنا جو کعبہ کے اوپر ہے، غیر مالکیہ کے نزدیک شرعاً ضروری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہ ثابت ہے کہ آپ کعبہ مشرفہ میں فتح مکہ کے دن داخل ہوئے سے اوراس میں نماز اوافر مائی تھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے منقول ہے کہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے بوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز اوافر مائی تھی ، وہ بولے ہاں ان دوستونوں کے درمیان نماز اوافر مائی تھی جوداغل ہونے پر تمہارے با نمیں جانب پڑتے ہیں پھر آپ بہر نکلے اور کعبہ کے سامنے دور کعت اوافر مائی میں ہاں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماکی روایت جوامام بخاری وغیرہ نے تفل کی ہے کہ نبی کریم

<sup>• .....</sup> بروایت امام احمد و بخاری امام بخاری اور مسلم نے بیصدیث حضرت ابن عمرضی الله عنهما سے روایت کی ہے اس میں ان لوگوں کا بیان ہے جو ساتھ تھے بیہ حضرات حضرت اسامہ بن زید حضرت بلال اور حضرت عثان بن طلحہ رضی الله عنهم تھے نیل الا وطارج ۲ ص ۲۰۵۰

اور جب امام خانہ کعبہ میں نماز پڑھائے تو لوگ خانہ کعبہ کے گر د <u>حلقے</u> کی شکل میں صف بنا کمیں اورامام کے اقتراء میں پڑھ لیں ، اورامام کے مقاسلے میں جوشخص خانہ کعبہ کے قریب ہواس کی نماز جب جائز ہوگی جب وہ امام والی جانب نہ ہوا گروہ امام کی جانب میں ہوتو نماز نہیں ہوگی کیونکہ آگے اور چیچے ہونے کا تحقق اس وقت ہوتا ہے جب جانب ایک ہو۔

مالکیہ میں سے شیخ خلیل فرماتے ہیں کہ کوخانہ کعبہ میں جس جہت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیں درست ہے اور خانہ کعبہ کی حجست پڑنفل غیر مؤکد نماز درست ہے نفل غیر مؤکد نماز میں نماز وں کی سنتیں ،فجر کےعلاوہ شامل ہیں جیسے ظہر سے قبل کی چارر کعات چاشت کی چار رکعات اور عشاء کے بعد کی دوسنتیں۔ای طرح مقام ابراہیم میں موجود حجر اساعیل پر قبلہ رخ ہوکرنفل پڑھنا درست ہے ان کے ہاں کعبہ میں فرائفن کی ادائیگی درست نہیں ہے۔

سنت مؤکدہ اس کے اندر پڑھنا مکروہ ہے جیسے وتر عیدین، فجر کی سنتیں اور دوگا نہ طواف (ان کا خانہ کعبہ کے اندرادا کرنا مکروہ ہے) فرض نمیاز خانہ کعبہ کے اندرادا کرنا کروہ ہے) فرض نمیاز خانہ کعبہ کے اندراس کا اعادہ کرنا لازم ہوگا وقت ضروری کے اندراس کا اعادہ کرنا لازم ہوگا وقت ضروری خانہ کو ہوئے تک ہے۔ اور خانہ کعبہ کی عصر کے لئے سورج ذرد ہونے تک ہے۔ اور خانہ کعبہ کی عصر کے لئے سورج طلوع ہونے تک ہے۔ اور خانہ کعبہ کی حجیت پر پڑھی جانے والی فرض نماز باطل ہوگی اور اس کا اعادہ مطلقا لازم ہوگا کیونکہ تمارت کعبہ کی طرف رخ کرنا لازم ہے اس فضاء کی طرف رخ کرنا جو کعبہ کے او پر ہے کافی نہیں ہے۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ بیقول جس کوعلام خلیل نے اختیار کیا ہے، اور اس نماز کے جواز کا قول مالکیہ کے نزدیک ضعیف قول ہے جیسا کہ شارح خلیل نے اس کی تصریح کی ہے ابن جزری ماکلی فر ماتے ہیں کہ کعبہ کی حجمت پرنماز مکروہ ہے اور مذہب کے مطابق فرائض کی ادائیگی کعبہ کے اندر درست نہیں ہے۔

الشوت ج ٢ص ١ ٢ ١ المستسفى ج ٢ص ١ ٢ التلويح على التوضيح ج ٢ص ١٠٩ الاحكام للآمدى ج ٣ ص ١٠٩ الاحكام للآمدى ج ٣ ص
 ١ ٨ ١ ـ الناب الساوطار ج ٢ ص ١ ١ ١ اور بعد ك صفحات البدائع ج ١ ص ١١٥ في القدير ج ١ ص ١ ١٩٥ القوانين الفقهيه ص ١٣٩ .
 اللباب ج ١ ص ١٣٨ اور بعد ك صفحات ٥ الشوح الصغير ج ١ ص ٢٩٧ القوانين الفقهيه ص ٩٩ .

وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

اوراس کے اندریا او پرنماز پڑھنے والا اس کی جہت کا رخ کرنے والا شارنہیں ہوتا اور نفلوں کے معاملے میں تحفیف اور مسافت کا اصول ہے دلیل اس کی بیسے کو شادرست ہے اس طرح سفر میں سواری پر بیٹھے ہوئے قبلہ کے علاوہ رخ کر کے بھی نفلیس پڑھنا درست ہے۔ ورست ہے۔

مسافر کے لئے سواری پر بیٹھے ہوئے قبل پڑھنا.....مسافر کے لئے سواری پر بیٹھے ہوئے منزل مقصود کی طرف جاتے ہوئے نفل پڑھنا باجماع علاء جائز ہے، اور سنت نبویہ سے بھی بیٹا بت ہے حضرت عامر بن ربیعہ سے دوایت ہے وہ فرماتے ہیں میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وہ کھا کہ آپ تیج پڑھ رہے تھے اپنے سرے اشارہ فرمارہ تھے جس طرف بھی آپ کارخ ہوتا اور آپ ایسافرض نماز میں نہیں کرتے تھے۔

فقہاء کی سواری پرنماز کے بارے میں مختلف آراء اور شرائط ہیں احناف فرماتے ہیں کہ کقبلہ کی طرف رخ کرنے سے عاجر شخص جو
بیاری یا سوار ہونے کی وجہ سے قبلہ رخ نہیں ہوسکتا ہوائی کا قبلہ وہ جہت ہے جہاں رخ کرنے کی اس کوقد رت ہوخواہ پہلو کے بل لیٹ کر سہی ،
اور اشارے سے نماز پڑھے گا۔ یعنی ایس شخص جس جہت کی طرف رخ کرنے پر قادر ہوائی طرف رخ کرلے خواہ یہ مسافر ہو یا دشمن سے چور
سے یا درند سے سے خوفز دہ ہویاد شمن سے ڈر کر بھاگ رہا ہوئی ن جانو رپر نماز پڑھنے کی شرط ہے ہے کہ شخص جانو روک دے اگرائ کی قدرت
رکھتا ہواورا گرقد رت نہ رکھتا ہو مشال اس کو ضرر کا اندیشہ ہو کہ قافلہ چلا جائے گا اور بیک کر رہ جائے گا تو اس صورت میں جانور کا روکنا اور قبلہ رن خواہ ہوں موری نہیں ہیں جی کہ بیر تح مید کے لئے بھی ضروری نہیں ہے۔ اور جائز نماز نفل اور سنت ہو کہ بیں سوائے سنت فجر کے چنا نچہ فرض نماز اور ہو تھم کی واجب نماز جسے وتر نذر اور نماز جنازہ دورست نہیں یعنی یا مور بلا عذر جانور پر اوا کر نا درست نہیں ہے کیونکہ ان میں حرت اتنا ویر نہیں ہے۔ اور نفل نماز اس مقیم محض کے لیے بھی درست ہے جو مسافت قصر یعنی ہور کا کومیٹر سفر کرنے کے اداد سے شہر سے باہر نکلے اس طرح مسافر کے لئے بطریق اولی جائز ہے پہلی نوعیت کا آدی دوسرے سے تھم میں شار ہوگا۔

اس طرح مسافر کے لئے بطریق اولی جائز ہے پہلی نوعیت کا آدی دوسرے سے تھم میں شار ہوگا۔

اس طرح مسافر کے لئے بطریق اولی جائز ہے پہلی نوعیت کا آدی دوسرے سے تھم میں شار ہوگا۔

اور نمازرکوع اور بجدے کا اشارہ کرنے ہے ہوجائے گی خواہ جانور کی بھی طرف رخ کرے اور پہ جواز ضررت کے عضر کے پیش نظر ہے اس نفل کو شروع کرنے میں قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے جسیا کہ ابھی بیان ہوا کیونکہ جب قبلے کے علاوہ جہت کی طرف رخ کرکے نماز ہی درست ہے قونماز غیر جہت قبلہ کی طرف رخ کر کے شروع کرنا بھی درست ہوگا۔

ظاہر مذہب اور اصح قول مدہے کہ زین اور پاؤل ڈالنے والی جھے پر کثیر نجاست لگی ہوتب بھی نفل درست ہے۔

<sup>•</sup> المجموع ج ٣ ص ١٩٤، المحضر مية ص ٥٦ المهذب ج ١ ص ١٧٠ كشف القناع ج ١ ص ٣٥٣ المغنى ج ٢ ص ٣٥٠ على المعنى ج ٢ ص ٣٥٠ المعنى ج ٢ ص ٣٥٠ يرمد يث من المعنى علي المعنى على المعنى المعنى على المعنى المعنى على المعنى المعنى على المعنى على المعنى ا

دوران سفرنوافل کے لئے بید حضرات چندرشرا نظ عائد کرتے ہیں۔

ا ...... سفرطویل جوادر مسافت سفر جتنا به دینی ۹۸ کلومیشراور جائز سفر بولبذاو آخض جوسفر معصیت پر بهوه و فعل ادانبیس کرےگا۔ ۲ ..... وه سوار به و چاتیا به وایا بینیفا به وانه به وکشتی میں سوار شخص قبلے رہے کہ وکر پڑھے گااور کشتی اگر رخ بدل تو وہ بھی گھوم جائے۔

سو.....وه جانور یعنی گھوڑا، گدھا، خچراوراونٹ وغیرہ پرسوار ہوئتتی میں سوار نہ ہویا پیدل نہ چل رہا ہو۔

المستجانور برده عام عادى طريق سے سوار موالنا سوار نہ مواور نہ دونوں یا کا ایک طرف اوکا یا موامو

اور فرض نماز جانور پر پڑھنادرست نہیں ہے خواہ نمازی قبلہ رخ ہی ہوسوائے جارصورتوں کے۔

ا.....کا فرزشمن وغیرہ سے لڑائی کے دوران یعنی ہروہ لڑائی جو جائز ہواوراس کے دوران جانور پرسے اثر ناممکن نہ ہوتو نماز اس پرسوارا شارہ کرتے ہوئے قبلہ رخ ہوکر پڑھے اگرممکن ہواورلڑنے والانماز کا اعادہ نہیں کرے گا۔

۲.....د تمن سے خوف زدہ ہونے کی صورت میں جیسے سواری سے اتر نے میں درندے یا چور کا خوف ہوتو اس پر بیٹھے ہوئے اشارے سے قبلہ رخ ہو کرا گرممکن ہونماز پڑھے اورا گرممکن نہ ہوتو قبلہ کے علاوہ کسی اور جہت میں بھی پڑھ سکتا ہے اور نماز کے بعد اگر امن ہوجائے اور خطرہ کم ہوجائے تو وقت کے اندراعادہ کرلے۔

سا سنده و فخض جوالیی جگه سفر کرر ماہو جہاں تھوڑ اتھوڑ اپانی کھڑا ہوجس میں اتر ناممکن نہ ہویا اتر نے پر کپٹر سے گندے ہوجانے کا اندیشہ ہواور وقت اختیاری (بعنی عادی) یا وقت ضروری کے نکلے کا خدشہ ہو قاتو اس کے لئے سواری پر ہی فرض پڑھنا جائز ہے اور پیخض اشار سے نماز پڑھے اور اگر وقت نکلنے کا خدشہ نہ ہوتو نماز کو وقت اختیاری کے آخر تک مؤخر کرنا ضروری ہوگا۔

۳ .....سوارایسے مرض میں مبتلا ہو کہ اس کا اتر ناممکن نہ ہوتو وہ جانور کوٹھبر اکر اس پر بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز ادا کرے جیسے وہ زمین پر بھی اشارے ہے ہی ادا کرتا۔

شوافع فرماتے ہیں کہ مباح سفر کرنے والے مسافر کے لئے خواہ وہ طویل سفر پرہویا چھوٹے سفر پرہوسواری پرفعل پر صناجائز ہے اور سفر میں گناہ کے مرتکب شخص کے لئے اور آ وارہ گردی کرنے والے کے لئے بیکر ناجائز نہیں ہے اور نہ پیدل چلنے والے کے لئے ایسا کرنا چائز ہے ان لوگوں پر تمام شرائط اور ارکان پورے کرنے لازم ہیں یعنی قبلدرخ ہونا اور رکوع سجدہ کرنا اور چلنے والاصرف قیام میں اور تشہد میں چلنے کی اجازت ہے اور نقل پڑھنے والشخص رکوع اور سجدے اشارے سے کرے گا اور اس کا سجدہ رکوع کی نسبت جھکا ہوا ہوگا۔اور یہ بھی شرط ہے کہ نماز کوقبلدرخ ہوکر شروع کرے اگر ایسا کرنا ممکن ہواور جانور کی لگام پکڑے ہوئے شخص کی نماز لگام پر نجاست کے ہونے کی صورت میں

● …… القوانین الفقهیه ص ۵۵ النسوح الصغیر ج اص ۳۰۰۲-۳۹۸ مالکیداحناف اور شوافع کے ہاں وقت دوشم کے ہیں وقت اختیار لیخی المان کا وہ وقت جومعروف وقت ہوتا ہے جو ضرورت کے عضر کے پیش نظر عام معروف وقت اختیاری سے زیادہ المان کا وہ وقت ہوتا ہے بیوہ وقت ہوتا ہے جو ضرورت کے عضر کے پیش نظر عام معروف وقت اختیاری سے زیادہ لم ہوتا ہے بدہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں دونمازیں جمع کرنا جائز ہوں دیکھے القوانین الفقہید ص ۱۳۳ اور بعد کے صفحات مصل سے ۱۳۹ المجدوع جس ص ۲۱۳ مغنی المحتاج جاص ۱۳۲ اور بعد کے صفحات

الف ......اگرسوارم قد ( ڈولی نما کمرہ) میں سوار ہویا ہوئی پاکلی میں سوار ہوتو اس پرلازم ہوہ پوری نماز میں قبلدرخ رہاور پورے ارکان یا کچھار کان یعنی رکوع اور سجد پورے کرے اگر اس کے لئے یہ کرنا آسان ہواور اگریہ کرنامشکل ہوتو اس پرصرف تکبیر تخریمہ کے وقت قبلدرخ ہونا ضروری ہوگا اگر ممکن ہو مشکل سواری رکی ہوئی ہویا اس کا پھیرناممکن ہویا وہ جانور چل رہا ہواور لگام اس کے ہاتھ میں ہواوروہ باآسانی چلانے والے کے تابع رہتی ہو۔ اور اگروہ جانور سرکش ہویا اس کا گھماناممکن نہ ہویا وہ قطار میں ہول تو اس پر قبلدرخ ہونالازم نہیں ہوگا کیونکہ اس میں مشقت اور چلنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور نماز کے لئے اپنے رائے سے انحراف کرناحرام ہے سوائے اس کے کہ قبلہ رخ ہونا ہو۔

مازی ابتداء میں قبلہ رخ ہونے کے شرط ہونے کی دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ فریاتے ہیں جب رسول اللہ سلی اللہ علیہ مازی ابتداء میں قبلہ رخ ہونے اور اپنی سواری پر ففل پڑھنے کا ارادہ کرتے تو قبلہ رخ ہوتے کبیر کہتے پھرنماز شروع کر دیتے جس طرف بھی سواری کارخ ہوتا ہے۔
کارخ ہوتا ہ

ب سیشتی کے ناخدا کے لئے قبلدرخ ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ کہ اس کے لئے ایسا کرناد شواری کا باعث ہے۔

ب بسنت میں میں مداخر ہے۔ بیدر کی ہور کردن میں سب بیر سند کی سنت میں جانے کا قصد ہوتو وہ سواری پر بیٹھے فل بڑھ سکتا ہے خواہ سفر حنابلہ فرماتے ہیں € کہ وہ مسافر جو سوار ہو پیادہ نہ ہوا گر معین سمت میں جانے کا قصد ہوتو وہ سواری پر بیٹھے فل بڑھ سکتا ہے خواہ سفر طویل ہو یا مختصر رکوع اور سجد ہے میں اشارہ کرے گاسجد ہے کا اشارہ رکوع کی نسبت زیادہ جھکا ہوا کرے حضرت جابر رضی اللہ عند فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے بھیجا میں جب واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ پی سوار کی پرسوار مشرق کی طرف رخ کئے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا سجدہ رکوع سے زیادہ جھکا ہوا تھا۔ ●

<sup>• ...</sup> بروایت امام احمدوالووا و به جمی ای طرح کی صدیث روایت کی ہے جو یہال متقول ہے نیل الاوطار ۲۳ س ۱۷۲ هفت ج اص ۱۳۳۸ مسر ۲۰۰ کشاف القناع ج ص ۳۵۳.۳۵۰ بروایت ابو داؤد. فوروایت امام ابو داؤد اور نسائی۔

الفقد الاسلامی وادلته به جلداول به بایندها بواقحض وغیره اورا گرکوئی شخص نمازکی ابتداء میں قبلدرخ بونے سے عاجز بوجائے جیسے ایسی شخص کوند پائے جواس کوقبلدرخ بون سے عاجز بوجائے جیسے ایسی سواری کا سوار جوجانور قابو میں نہ آتا ہویا وہ قطار کی شکل میں ہوں تواس صورت میں قبلدرخ ہونا اس پرضروری نہیں ہوگا اور کشتی کے ناخدا پر قبلہ

رخ ہوناضروری نہیں خواہ فرض نماز ہو کیونکہ اس کوکشتی چلانے کی مستقل ضرورت رہتی ہےاوراگر اس کے لئے نماز شروع کرتے وقت قبلہ رخ ہوناممکن ہوجیہ: ہسوارجس کا جانو رقابو میں ہوتو اس پرقبلہ رخ ہونالا زم ہونے کے بارے میں امام احمدسے دورواییتیں منقول ہیں۔

ایک رائے جو کہ راج بھی ہے ہیں ہے کہ اس پرایسا کرنالازم ہوگادلیل حضرت انس رضی اللہ عند کی حدیث ہے جو مذہب شافعی کے بیان میں گزرچکی ہے اور اس بناء پر سوار شخص پرنفل شروع کرتے وقت جانورسمیت قبلہ رخ ہونالازم ہوگا اور وہ اس طرح کہ وہ اس کو قبلے کی طرف امکانی حد تک بلامشفت ودشواری گھمائے یا خود قبلہ رخ ہوجائے اگر بلامشقت ایسا کرناممکن ہو۔

دوسری روایت امام احمد سے بیہ کے بیاس پرلازم نہیں ہے کیونکہ بینماز کے اجزاء میں سے ایک جزء ہے توبیہ باتی تمام اجزاء کی طرح شار ہوگا اور دوسری بات بیہ ہے کہ اس کولازم کرنے میں مشقت اور دشواری ہے لہٰذابیسا قط ہوگا اور حضرت انس رضی اللہ عندوالی روایت فضلیت اور استحباب پر بنی ہے۔

مسافر کے لئے اپنی سواری پرنفل پڑھنا جائز ہے خواہ یفل وتر ہویا دیگرنماز کے بعد کی سنیں اور سجدہ تلاوت ہوسفریں بیادہ محف کے لئے چینے کے دوران نماز جائز ہمیں ہے۔ اس کے لئے فٹل کا فبلدر نے ہو کرنٹروع کرنا صروری ہے جیسے اس پر فبلدر نے ہو کرروک اور حبدہ کرنالانرم ہے کہ کوئکہ اس کے لئے جائے سے کہ منزل مقصود کی طرف جاتے ہوئے انجام دے سکتا ہے سواری پرمرض کے سبب نماز پڑھنے کے بارے میں دوروایتیں ہیں۔

ا .....ایک یہ ہے کہ بیجائز ہے کیونکہ بیاری کی حالت ہیں سواری ہے انز نابرسات کی حالت ہیں انز نے سے زیادہ باعث مثقت ہے اور جوشخص بیاری یابرسات کے سبب سواری پرنماز پڑھے تو اس کے لئے قبلہ رخ ہونے کوٹرک کرنا جائز نہیں ہے۔

۲۔۔۔۔۔دوسری روایت بیرے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمااپنے مریضوں کوسواریوں سے اتر وایا کرتے تھے دوسری وجہ بیرے کہ شیخص نمازیا ہجدے پر قادر ہے تو اس کے لئے اس کا چھوڑ ناایسے ہی جائز نہیں ہوگا جیسے غیر مریض کے لئے جائز نہیں۔ ہوتا ہے۔

'خلاصہ کلام بیہ ہے کہ فقہاء کا اس پراتفاق ہے کہ سواری پر سفر طویل ہونے کی صورت میں نفل پڑھنا جائز ہے اوراس پر بھی اتفاق ہے کہ نماز اشاروں میں ہوگی اس میں اختلاف ہے کہ چھوٹے سفر میں جائز ہے پانہیں شوافع اور حنابلہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں مالکیہ اور احناف اس کونا جائز قرار ذیتے ہیں۔

احناف اور مالکیہ کے ہاں قبلہ رخ ہونا شرطنہیں ہے شوافع اور حنابلہ کے ہاں تکمیر تحریمہ کے وقت قبلہ رخ ہونا شرط ہے اگر ایسا کرناممکن ہواور ایسا نہ کر سکنے کی صورت میں یہ ساقط ہوجا تا ہے مثلاً اس کے لئے فعل کا قبلہ رخ ہوکر شروع کرنا بلامشقت اور دشواری ممکن نہ ہومثلاً اس کی سواری سرکش اور اڑیل ہواس کا تھمانا اور موڑنامشکل ہو۔

حنفیہ اور مالکیہ کے زدیک جانور پر نجاست کالگاہونا معنز ہیں ہے شوافع کے ہاں اس سے فرق پڑے گاحنا بلہ کے ہاں جانور پراگر پاک
ساتر چیز ڈال دی جائے (بعنی کپڑ اوغیرہ) تو نماز درست ہوجائے گی، کیونک نفل کے سیح ہونے کے لئے نمازی کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے
جیسے زین اور پالان وغیرہ کیونکہ اس طرح قرار دینے میں مشقت نہیں ہوتی = چنا نچہ اگر سواری کا جانور نجس العین ہویا سواری کی جگہ پر نجاست
لگ ٹی ہوا در اس کے از پر پاک حائل موجود ہوجیسے موثی چا دروغیرہ تو نماز درست ہوجائے گی اور اگر جانور نجاست کوروند دے تو احناف کے
ہاں اس کی نماز یا طل نہیں ہوگی۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ ما زكاييان

جانوز پرفرض نماز درست نہیں ہے سوائے اس صورت کے کہ وہ اس کوکمل ارکان اور پوری شرائط کے ساتھ ادا کرے اور جوخص کشتی میں نماز پڑھے اس پرلازم ہے کہ وہ قبلہ رخ ہواگر اس پر قادر ہواور دور ان نماز کشتی گھو منے سے جہت بدل جائے تو اس پرلازم ہے کہ وہ بھی اپنی جہت بدل لے۔

## ۲ \_ جيھڻي شرط .....نيټ

نیت نمازی شرائط میں سے ہے احناف اور حنابلہ کے ہاں اور راج قول کے مطابق مالکید کے ہاں بھی ، شوافع کے ہاں نماز کے فرائض یا ارکان میں سے ہے بیعض مالکید کا بھی قول ہے کیونکہ نیت نماز کے ایک حصہ میں لازم ہوتی ہے بوری نماز میں نہیں لہٰذا تکبیر اور رکوع کی طرح بی بھی رکن ہوگ ۔

لغت میں اس کے معنی قصد وارادے کے ہیں اور شرعادل کے عبادت کو اللہ کے لئے انجام دینے کے عزم کانام ہے یعنی وہ اس کے انجام دینے سے اللہ کی رضاح پاہتا ہوگئی اور چیز کونبیس مخلوقات کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے سی مخلوق کی تعریف وشاء حاصل کرنایا خوشا مدوغیرہ اس کا مقصود نہ ہواس کانام اخلاص ہے۔

نماز میں نیت با تفاق علیاء، واجب ہتا کہ عادت اور عبادت میں امتیاز ہواور نماز میں اللہ کے لئے اخلاص تحقق ہوسکے کیونکہ نماز عبادت ہیں اللہ عبادت نام ہے ممل کوکلیتا خالص اللہ کے لئے کرنے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

وَ مَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ ....عرة البيدة يت نبره

اوران کو مکم دیا گیا تھادہ اللہ کی عبادت کرئیں اس کے لئے دین کوخالص کرتے ہوئے۔

علامہ ماور دی فرماتے ہیں: اخلاص عرب کے کلام میں نیت کا نام ہے اور نیت کی معروف صدیث بھی اس کے وجوب پر دلالت کرتی ہے اور وہ صدیث سیار شاد نبوی ہے:

## انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرى مانوي

چنانچ نماز بغیرنیت کے سی حالت میں درست نہیں ہے۔

اور نیت کی تحمیل اس طرح ہوتی ہے کہ نمازی پہلے ایمان کا استحضار کرے اور نمازے اللہ کے نقرب کی نیت کرے اور اس دن اس کے واجب ہونے اور اور امامت یا اقتداء یا نفر ادیت واجب ہونے اور اوا اکرنے کا خیال دل میں رکھے اور اس کی تعمین کرے اس کی رکعات کی تعداد کی نیت کرے اور با اتفاق فقہاء نیت کے حکم یا پورے مل میں ساتھ رہنا ضروری ہے حقیقت نیت کا متبیل اور مطلب اس کا میہ ہے کہ وہ اس کے قطع کرنے کی نیت نہ کرے اور اگروہ اس کو بھول جائے اور دور ان نماز اس کے ذہن میں ندر ہے تو یہ معنز ہیں۔

نیت کا تکبیر سے متصل ہونا سسداحناف کے ہاں نیت کا نماز سے کسی اجنبی چیز کے فاصل ہوئے بغیر متصل ہونا ضروری ہے ● ۔ اس طرح کہ نیت اور تکبیر تحریمہ متصل ہوں اور فاصل سے مرادابیا عمل ہے جونماز کے مناسب نہ ہوجیسے کھانا پیناوغیرہ۔ ہاں اگرا لیے عمل سے فصل کیا جونماز کے مناسب ہوجیسے وضواور مسجد کی طرف جانا تو ایسا فاصل معزنہیں چنانچہ اگر کسی نے نیت کی پھروضو کیایا مسجد کی طرف چلاا و تکبیر تحریمہ کہی اور نیت اس کو متحضر نہ تھی تو یہ جائز ہوگا کیونکہ اجنبی فاصل نہیں پایا گیا ، دلیل اس کی یہ ہے کہ جس محض کا وضود ور ان نماز ٹوٹ جائے تو

<sup>● ....</sup> بروايت اسحاب صحاح ستداز حفرت عمر بن الخطاب رضى الله عند نصب الراية ج ١ ص ٣٠١ . تبيين الحقائق ج ١ ص ٩٩.

الفقد الاسلامی وادلته .....جلداول .....ماز کابیان اس کے لئے تنجد بدوضو کے بعدای نماز بردوبارہ بناء کرنادرست ہوتی ہے۔

اورنیت کا تکبیرتر یمہ سے ملانامنتی ہے اختلاف سے باہر رہنے کے لئے اورنیت کا تکبیرتر یمہ سے متاخر ہونا میچ قول کے مطابق ورست نہیں ہے اس طرح جی میں نیت کا مقدم کرنا جائز ہے چنا نچہ اگروہ گھر سے جی کے اراد سے نظے اور احرام باندھتے وقت اس کونیت مصحضر نہ ہوتو یہ درست ہوگا۔ اس طرح زکوۃ کا مال آگرکل مال سے نیت کرتے ہوئے ملیحدہ کیا گیا ہوتو بھی زکوۃ ادا ہوجائے گی اور تکبیرتر میں مصحضر نہ ہوتو یہ درست نہیں ہے، تا ہم روز سے میں اس کے شروع کرنے سے نیت کا مؤخر کرنا ضرورت کے عضر کے تحت جائز ہے اور سے ضرورت کا عضر نماز میں نہیں بیا جاتا۔

حنابله فرماتے ہیں افضل میہ ہے کہ نیت تکبیر سے ملی ہوئی ہواں اختلاف کی حدود سے نکلنے کے لئے جوحفرات اس کو واجب قرار دیتے ہیں اور نیت اگر تکبیر سے بچھ وقت پہلے ہواور نماز کا وقت داخل ہو چکا ہوا دا اور را تبہ میں اور اس شخص نے نیت کو فنح بھی نہ کیا ہوا ور بیا ہوا ور است ہوجائے گی ۔ کیونکہ نیت کا صورت اسلام کے باقی رہنے کی صورت میں ہیٹن آئی ہولیعنی مثلاً وہ مرتد نہ ہوا تو اس صورت میں اس کی نماز درست ہوجائے گی ۔ کیونکہ نیت کا تجمیر سے بچھ وقت پہلے ہونا نماز کو منوی (نیت شدہ) ہونے سے نہیں نکالتا ہے اور نہ ہی فعل انجام دینے والے کو اس کے مخلص نیت والے ہونے سے ضارح کرتا ہے، کیونکہ نیس کے فعل تکبیر تحربیہ سے ہونا کی شرح مقدم ہونا درست ہے۔ اور اس کے فعل تکبیر تحربیہ سے ہمیشہ متصل ہونے میں حرج اور مشقت ہے تو ہیسا قط ہوجائے گا کیونکہ اللہ کا فرمان ہے:

وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ للسسورة اللَّيْ آيت بَر ٢٥ اورنيس ركهاتم پرتهارد بن مِن كونى حرج (اورثگى) -

دوسری وجہ بیہ ہے کہ نماز کا پہلاحصہ اس کے اجز اء میں سے ہے تو نبیت کا اس میں استحضار ( بالقو ۃ ساتھ ہونا ) کافی ہوگا جیسے باتی افعال میں کافی ہوتا ہے۔

اور مالکید فرماتے ہیں 🗗 کیکبیرتح بید کے وقت نیت کا استحضار واجب ہے یااس سے پچھ در پہلے۔

شوافع فرماتے ہیں نیت کافعل نماز ہے متصل ہونا شرط ہے اور اگر اس سے متاخر ہوتو اس کوعزم کہا جائے گا ،اور اگر کسی نے کہا میں نیت کرتا ہونا اس کی نیت کرتا ہونا ہے گا کہ اس کے کہا میں نیت کرتا ہوں ایسا کی کہ نام سے جونماز کے لئے اجنبی ہے اور بینماز کے منعقد ہونے کے بعد واقع ہوا ہے لہٰذارینماز کو باطل کردے گا۔

نیت شدہ چیز (منوی) کی تعیین: .....فرض کی نوعیت کی تعیین با تفاق فقہاء ضروری ہے جیسے یہ کہ ظہر ہے یا عصر ہے کیونکہ فرض بہت سارے ہیں اوران میں کوئی فرض دوسرے کی نیت سے ادانہیں ہوسکے گا۔

محکل نیت .... تعین کامقام بالا تفاق قلب ہے جمہور فقہاء ماسوا مالکید کے زویک نیت کوزبان سے اداکر نامستحب ہے مالکید فرماتے ہیں کہ زبان سے تلفظ کرنا جائز ہے کیکن اولی بیر ہے کہ نماز ہویا کچھ اور زبان سے تلفظ نہ کرے۔شوافع کے ہاں اصح قول کے مطابق و فرضیت کی نیت کی نیت کی شرط ان کے ہاں تین ہیں (۱) قصد (۲) قصد (۳) فرضیت ۔
تعیین اور (۳) فرضیت ۔

نبیت کے بارے میں فقہاء کی آراء ....نیت کے بارے میں مذاہب کی آراء کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

 <sup>•</sup> اص ۱۳۹۷. الشرح الصغير ج ١ ص ٣٠٥. الشرح الصغير ج ١ ص ٣٠٥. حاشية الباجوري ج ١ ص ١٣٩. هغني المحتاج
 ج ١ ص ١٣٩

الف: تفسیر نیت .....نیت نام ہے ارادے کا تو نماز کی نیت ہوئی نماز کو اللہ کے لئے کرنے کا ارادہ اور ارادہ دل کا فعل ہوتا ہے، تو نیت کا کل (مقام) قلب ہے یعنی وہ دل میں جانتا ہو کہ وہ کؤئی نماز ادا کر رہا ہے زبان سے کہہ کریا در کھنا ضروری نہیں ہے، دل کی مدد کے طور پر کہ کہ کہ دل کے فور پر احتیاط اس میں ہے، پھر نماز اگر فرض ہو چیسے ظہریا کہ دل کی نیت اور زبان کا تلفظ جمع ہوجائے میں شخب ہے اور تعیین افضل ہے اور عمول کی اسی طرح قضاء نماز کی صورت میں دن یا وقت کی تعیین مضروری ہوگی۔ اسی طرح قضاء نماز کی صورت میں دن یا وقت کے بیان سے جیسے مضروری ہے لیکن قضاء کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے جیسے رکھات کی تعیین ضروری نہیں ہے۔ اور اداء نماز ہونے کی صورت میں نیت کو دن یا وقت سے ملانا ضروری نہیں ہے جیسے رکھات کی تعداد کی تعیین ضروری نہیں ہے۔

اور نفل نمازی نیت خواہ سنت فجر ہویاتر اوت کو وغیرہ ہوشچے قول کے مطابق تو ان کے لئے مطلق نیت کر لینا کافی ہے اور احتیاط اس میں ہے کتعین کردی جائے تو وہ محض نیت کرتے ہوئے نفل نمازی صفت کی تر اوت کہ کہ کریا سنت وقت کہد کر تعیین کردے اور نمازیاروز ہے کواللہ کی مشیت ہے متعلق کرنے سے نمازیاروز بے کی نیت باطل نہیں ہوگی کیونکہ نیت کامقام قلب ہے۔

اورمعتد قول ہے ہے کہ افعال والی عبادات نیت کوتمام پرلا گوکرلیتیں ہیں اورا گر کسی شخص نے لوگوں کونماز میں پایاس کونہیں پہ تہ کو وہ فرض ادا کررہے ہیں یاتر اوس کو وہ فرض کی نیت کر لے اگر وہ فرض میں ہوئے توٹھ یک ہے ورندو نفل بن جائے گ۔

ب: نیت کا طریقہ: ......اگرنمازی تنہا ہوتو وہ فرض یا واجب کی تئم کو تعین کر دے اور اگرنفل پڑھ رہا ہوتو صرف نمازی نیت کرلینا کا فی ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ اور اگر نمازی امام ہوتو وہ تعین کرے گا جیسے پہلے گزرا تا ہم مرد کے لئے مردوں کی نیت امامت ضروری نہیں ہے، ان کی اقد اءاس کے پیچے درست ہونے کے لئے ضروری ہو یا نہیں۔ البت عورتوں کی اقتداء درست ہونے کے لئے ضروری ہو کہ اس امام نے ان کو امامت کرانے کی نیت کی ہواور فرق ہے ہے کہ اگر عورت کی اقتداء مرد کے پیچے درست ہوتی تو بسا اوقات وہ مرد کے بالکل برابر کھڑی ہوتی اور مرد کی نماز خراب ہوتی اور اس کو بلا اختیار ورضا نقصان بیٹنی جاتا ، البنداان کی اقتداء کے درست ہونے کے لئے ان کے بالکل برابر کھڑی ہوتی اور مرد کی نمی فروں کی طرف امام کی نیت امامت ضروری قرار دے دی گئے۔ تا کہ اس کو ضرر بغیر اس کے خود لازم کئے اور بغیر اس کی رضا کے نہ پہنچ اور بیم عنی مردوں کی طرف نہیں بالے جاتے ( یعنی مردوں میں کوئی شرط لا گوکر کے یہ بات حاصل نہیں کی جاسمتی ہے کہ امام پرنیت کرنا ایک صورت میں لازم ہوگی اور وہ صورت ہے مردکا عورتوں کی امامت کرنا ، اور اگر وہ شخص مقتدی ہوتو اس کو بھی تعین کرنی ہوگی۔

عبیها که بیدبات پہلے گزر چکی ہے،اور مزید نیت اس کوامام کی اقتد اء کی کرنی ہوگی مثلاً وہ وقت کے فریضے اورامام کی اقتداء کی نبیت کرے یا یوں نبیت کرے کہ وہ امام کی نماز میں شروع کر رہاہے یا امام کی اس کی نماز میں اقتداء کرے۔

ج: نبیت کاوقت :....مستحب یہ ہے کہ نبیت تکبیر کے وقت ہو، یعنی اس سے کی ہوئی ہوان حضرات کے ہاں نبیت کا تکبیر سے پہلے ہوٹا بھی درست ہے بشرطیکہ ان دونوں کے درمیان ایسا کام واقع نہ ہوجائے جوایک کو دوسرے سے قطع کردے اور متصل ہونا شرطنہیں ہے۔ الک فی استربیاں چھسے نہ دیسکت میں کسی جزیمان دیکر نے کہ انہاں ماہر کا مقال سے ادنے ان کینہ دوخ خوسے ہواں کی جو

مالکید فرماتے ہیں ۔....نیت کہتے ہیں کسی چیز کا ارادہ کرنے کو، اوراس کا مقام قلب ہے اور نماز کی نیت فرض ہے اور رائح قول میہ ہے کہ نیت شرط ہے اور دہ اس کی ماہیت سے خارج ہوتا ہے۔

البدائع ج ا ص ۱۲ الدرالمختار ج ا ص ۲۰۳ تبیین الحقائق ج ا ص ۹۹ فتح القدیر ج ا ص ۱۸۵ اللباب ج ا ص ۱۲۰ دران سب صفحات کے بعدوالے صفحات ۔ اللہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ بیت نہیں متحب ہے۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول \_\_\_\_\_\_ نماز کا بیان میں المائی وادلتہ .... جلداول \_\_\_\_\_ نماز کا بیان میں اسلامی وادلتہ .... جلداول \_\_\_\_\_ نماز کا بیان سے تلفظ مستحب ہے تاکہ التباس ندر ہے اور واجب ہے کہ نیت تکبیر تحریم ہے۔ متصل ہوا گر نیت متاخر ہوجائے یا بہت پہلے ہوجائے تو وہ باطل ہوجائے گی بالا تقال اور التباس ندر ہے اور واجب ہے کہ نیت تکبیر تحریم ہے۔ مطابق جو مختار تول ہے اور رائح ہے کہ وہ صحیح شار ہوگی جیسے احناف کے ہاں اور ایک تول ہے کہ دوہ باطل ہوجائے گی جیسے شافت کی نماز میں اور ایک تول ہے کہ دوہ باطل ہوجائے گی جیسے شوافع کا قول ہے اور فرائض میں ، پانچ سنتوں یعنی ور عید ، گر بان کی نماز ، جا ندگر بان کی نماز ، اور استقاء کی نماز میں اور تجد کی نفلیں ان میں مطلق فر کی سنت میں تعیین ضرور کی ہے نوافل میں ضرور کی نبیس ہے جیسے جا شت کی نوافل اور نماز واں کے ساتھ کی سنتیں اور تجد کی نفلیں ان میں مطلق شار ہوجائے گی اور وتر سے بی اور فر سے بی وہ عشاء کی بعد کی دو اور رات میں اس طرح کی نفلیں تجد کی طرف سے شار ہوجائے گی اور وتر سے بی ادا کئے جانے کی صورت میں وہ عشاء کے بعد کی دو سنتیں شار ہوجائے گی۔ اور رات میں اس طرح کی نفلیں تجد کی طرف سے شار ہوجائے گی اور وتر سے بی ادا رائے جانے کی صورت میں وہ عشاء کے بعد کی دو سنتیں شار ہوجائے گی۔

قضاءیاداء کی یا تعدادرکعات کی نیت شرطنہیں ہے، چنانچہ قضاءاداء کی نیت سے ادر بالعکس طریقے سے نماز ادا ہوجاتی ہے عین کے واجب ہونے سے صرف ایک صورت مشتیٰ ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص مجد میں داخل ہوااور امام نماز پڑھار ہاتھاوہ یہ ہجھا کہ شایدامام جمعہ کی نماز پڑھار ہاتھاوہ یہ ہوجائے گی لیکن اس کے برعس ہونے کی صورت میں نماز درست نہیں ہوگی۔ درست نہیں ہوگی۔

منفر دہونے کی اومقتری ہونے کی نیت واجب ہے امات کی نیت صرف جمع میں اور برسات یا خوف کی وجہ ہے جمع مین العسلاتین مقدم کر کے دونمازوں میں سے ایک کومقدم کر کے دوسری نماز کے وقت میں جمع کر لینا € کی صورت میں اور خلیفہ بنانے کی صورت میں € امامت کی نیت لازم ہے کیونکہ ان میں امام کا ہونا شرط ہے علامہ ابن رشد مزید بیفر ماتے ہیں جنازے میں بھی امامت کی نیت شرط ہے چنانچہ امام آگر جمع میں امامت کی نیت ترک کرد ہے تو اس کی اور دیگر مقتد یوں کی نماز باطل ہوجائے گی اور برسات کی صورت میں مقدم کی گئی نماز میں اگر امامت کی نیت ترک کرد ہے تو دوسری نماز باطل ہوجائے گی ۔ اور صلاۃ الخوف میں نیت امامت چھوڑ دینے کی صورت میں صرف پہلے گروہ کی نماز باطل ہوگی اور دوسرے گردہ اور امام کی نماز درست ہوجائے گی اور خلیفہ بنانے کی صورت میں آگر نیت ترک کی تو اس کی نماز درست ہوجائے گی اور خلیفہ بنانے کی صورت میں آگر نیت ترک کی تو اس کی نماز درست ہوگی۔ اور مقتد یوں کی باطل ہوجائے گی۔

شوافع فرماتے ہیں نیت کسی چیز کے اس ارادے کا نام ہے جواس کے فعل ہے مصل ہواوراس کا مقام قلب ہےاور تئبیر تحریم یہ سے قبل زبان سے نیت کا تلفظ کیا تلفظ کیا تواگر مقصد مصر محتی ترکا کہنا زبان سے نیت کا تلفظ کیا تواگر مقصد محض تیم کا کہنا تھا اور اللہ کی مشیت کے مطابق فعل کا انجام پانام رادھا تو نیت سے جموع ہوجائے گی اور اگر مقصور معلق کرنایا شک تھا تو نیت سے خیبیں ہوگی ، چنا نچہا گرنماز فرض ہوخواہ فرض کفایہ ہوج سے جناز سے کی نماز یا قضاء نماز ہو یا تو تا کی جانے والی نماز ہو یا نذر ہوتو تین امور ضروری ہیں فرضیت کی نیت تعنی نماز کے فرض ہونے کا لحاظ اور ارادہ ہونیت میں اور فعل واقع کرنے کا قصد یعنی مثلاً نماز کے فعل کی نیت کرے تا کہ باقی افعال سے اسے امتیاز میں فقہاء کے زود کی بعض اعذار اور ضروریات کی صورت میں ایک نماز کو مؤخر کرے دوسری کے وقت میں یا ایک کو مقدم کر کے پہلی کے وقت میں اور فعال سے اس کی شرائط وقعہ بنا نے (از متر جم ) فیلیفہ بنانے (یا انتظاف) کا مطلب میہ بوتا کہ امام کی عذر کی وجہ سے نماز فاسد ہوجائے پر مقتذیوں میں سے کی کو ہتھ سے پڑ کرا بی جگہ لاکر کھڑ اکروے تاکہ وہ بھیے نماز فاسد ہوجائے پر مقتذیوں میں سے کی کو ہتھ سے پڑ کرا بی جگہ لاکر کھڑ اکروے تاکہ وہ بھیے نماز فاصد ہوجائے پر مقتذیوں میں سے کی کو ہتھ سے پڑ کرا بی جگہ لاکر کھڑ اکروے تاکہ وہ بھیے نماز فاصد ہوجائے پر مقتذیوں میں سے کی کو ہتھ سے پڑ کرا بی جگہ لاکر کھڑ اکروے تاکہ وہ بھیے نماز فاصد ہوجائے پر مقتذیوں میں سے کی کو ہتھ سے پڑ کرا بی جگہ لاکر کھڑ اکروے تاکہ وہ بھیے نماز کو کو جسے نماز فاصد ہوجائے پر مقتذیوں میں سے کی کو ہتھ سے پڑ کرا بی جگہ لاکر کھڑ اگر وہ دیں جو تھیں کر دو تیں کو مورے اس کی کو ہتھ سے کہ کر کہ کو بھوں کو مورے تاکہ دو بھی نماز کو مورے کی کو بعد سے نماز کو کو تھوں کے کہنے کو بعد سے کہ کر کی کو بعد سے کہ کر کو بعد کے کہ کو بعد کے کہنے کہ کو بعد کے کہنے کر کو بعد کے کہ کو بعد کے کہن کی کو بعد کو کو بعد کے کہ کو بعد کے کہ کو بعد کو بعد کے کہ کو بعد کو بعد کے کہ کو بعد کو بعد کو بعد کی کو بعد کو بعد کے کہ کو بعد کی کو بعد کو بعد کر کے کہ کو بعد کی کو بعد کو بعد کو بعد کو بعد کر کے کہ کو بعد کے کہ کو بعد کے کہ کو بعد کر

وتنسيلات بين جوآ كرايخ مقام برآكيل كي حساشية المساجوري ج اص ١٣٩ مغنى المحتاج ج اص ١٨٥٠،١٥٠،٥٨ ٢٥٢٠١٠

المهذب ج اص ٠٤، المجموع ص ٢٣٢.٢٣٣.

الفقة الاسلامي واداته ..... جلداول \_\_\_\_\_ نماز كابيان

حاصل ہواور تیسری چیز ہے فرض کی تیم کی تعیین کہ یہ نجر کی نماز ہے یا ظہر کی وغیرہ مثلاً وہ فرض نماز ظہر کے واقع کرنے کی نیت کرے۔ 
اور شرط یہ ہے کہ یہ تیمبیر تحریمہ کے اجزاء میں ہے سی جزء ہے منصل ہو، یہ جو تفصیل ہم نے عرض کی یہی ان کی مراد ومقصود ہوتی ہے استحضار اور مقارنت ہے یعنی تکمبیر تحریمہ ہے بل فعل نماز یعنی اس کے اقوال، ادرا فعال کا اول اور آخر میں ارادہ کر بے نواہ اجمالی طور پر ہی اور ذھن میں موجود فوری استحضار جو تبمیر تحریمہ کے دوران تھا ہے یہ منصل ہوجائے اور نماز اگر کسی معین وقت کی نفلی نماز ہو جیسے نماز کی سنیس یا سبب والی ہوجی ہے است قاء کی نماز تو اس میں موجود فوری است قبل سنت ظہریا عید الفطریا عبد الاضحی وغیرہ وادر سجے مثل سنت ظہریا عبد الفطریا عبد الاضحی وغیرہ وادر سجے قبل کی نہیں ہے۔ الفطریا عبد الاضحی وغیرہ وادر سجے اور نفل ہونے ) کی نہیت شرط نہیں ہے اور نفل مطلق یعنی جو سی وقت ادر سبب ہے مقیر نہیں ہوتی ہے۔ الفطریا عبد الاضحی وقت ادر سبب ہے مقیر نہیں ہوتی ہوتے چیے تھا کہ مسجد اور تحییۃ الوضوء اس میں فقط فعل نماز کی نہیت شرط نہیں ہے اور نفل مطلق یعنی جو سی وقت ادر سبب ہے مقیر نہیں ہوتی ہوتے کہ الی ہوئے۔

فعل نماز کواللہ کی طرف منسوب کرنا ضروری نہیں ہے (یعنی بول کہنا واسطے اللہ تعالیٰ کے) کیونکہ عبادت تو اللہ ہی کے لئے ہوتی ہے۔ تاہم ایبا کرنااس لئے متحب سے کہاخلاص کے معنی تحقق ہوجائیں۔

تبن رکعات کی نیت کرلی تواس کی نماز منعقذ نہیں ہوگی۔اس طرح اداءاور قضاء کی نیت کرنا بھی مستحب ہے اوراضح قول یہ ہے کہ قضاء کی نیت سے اداءاور افضاء کی نیت کرنا بھی مستحب ہے اوراضح قول یہ ہے کہ قضاء کی نیت سے اداءاور اواء کی نیت سے اداءاور اواء کی نیت سے قضاء پڑھنا درست ہے اگر عذر کے سبب ہو مشلاً اہر آلود موسم وغیرہ کی وجسے وقت کاعلم نہ ہوا گرسی نے بیگمان کیا کہ وقت نکل چکا ہے اور اس نے قضاء کی نیت سے نماز پڑھ کی بعد میں پہ چال کہ وقت تو باقی ہے یا وقت باقی ہجھ کرا داکی نیت کر لی بعد میں علم ہوا کہ وقت نکل چکا تھا، توان دونوں صورتوں میں نماز درست ہوگی۔ای طرح عذر کے علاوہ بھی نماز درست ہوجائے گی اگر اس نے (ادیت اورقضیت کے) لغوی معنی مراد لئے کیونکہ اداءاور قضاء لغت کے اعتبار سے متر ادف ہیں یوں کہاجا تا ہے قصیت الدین (میس نے قرض مراد ایک کیونکہ یکھیل کرنے کے برا برشارہ وگا۔

وقت ہے تعرض کرنا شرطنہیں ہے چنانچا گرکسی نے دن کی تعیین کی لیکن اس میں غلطی کردی تو کوئی مضا کھنہیں اور جس شخص پر کئی قضاء میں نہیں دن کی قضاء کی نیت شرطنہیں ہے بلکہ صرف نیت نماز کافی ہے دن مہینے یا سال کاذکر معتد قول سے مطابق مستحب نہیں ہے۔ اور امام اور نیت پوری نماز میں شرط ہے چنانچہ اگر نیت کے بارے میں شک ہوجائے کہ نیت کی ہے یانہیں تو نماز باطل ہوجائے گی۔اور امام کے لئے امامت کی نیت شرط ہے جا کہ جماعت کا تو اب اور نضلیت پاسکے۔اور اگر اس نے نیت نہیں کی تو اس کو نضلیت عاصل نہیں ہوگی امامت کی نیت چار حالتوں میں شرط ہے : جمعہ میں بارش کی وجہ سے جمع بین الصلا تین میں جمع تقدیم کئے جانے کی صورت علی وہ نی وہ تھی منت مانی ہو کہ وہ اس کو باجماعت اوا کیں وہ تھی کے اور اس کے منت مانی ہو کہ وہ اس کو باجماعت اوا کرے گا تا کہ وہ گنا وہ سے نکل سکے۔

مقتدی کے لئے اقد آءی نیت شرطنہیں ہے یعنی مقتدی تکبیر تر یمہ کے ساتھ اقد آءتمام (اقتداء) یا موجودہ امام کے بیچھے جماعت کرنایا محراب میں موجود شخص کی اقتداء کی نیت وغیرہ ( یعنی وہ تمام صورتیں جن میں اقتداء کے معنی ومفہوم ثابت ہوتے ہوں ان سے اقتداء کی نیت کی طراب میں نیت کی ضرورت پڑے گی کیونکہ انسان کے لئے وہی ہوتا ہے، جس کی وہ نیت کرے اقتداء کی نیت کا امام کی طرف نسبت کئے بغیر مطلقاً ہونا کافی نہیں ہے چنانچہ اگر بلانیت متابعت کرلی یاشک کے ساتھ کی تواگر دریتک

<sup>● .....</sup>بعض حفرات نے ان تیوں کوشعر میں جمع کر کے اس طرح کہاہے ،یا سائلی علی شروط النیة القصد والتعین والفوصیة اس نیت کی ثراکط کے بارے میں یو چینے والے (بیتین میں) قصانعین اور فرضیت۔

الفقه الاسلامی وادلته ......جلداول ......نماز کامیان اس کیفیت میں رہاتو نماز باطل ہوجائے گی۔

حنابلہ فرماتے ہیں کہ عبادت کواللہ ہے تقرب کے لئے انجام دینے کے وی ارادے (عزم) کانام نیت ہے چنانچہ اس کے بغیر عبادت کسی حالت میں درست نہیں ہو کئی ہے اوراس کا مقام قلب ہے وجو بی حیثیت میں اوراسخبابی حیثیت میں اس کا مقام زبان ہے۔ اگر نماز فرض ادا کی جارہی ہوتو دوامور شرط ہیں نماز کی نوعیت کی تعیین۔ مثل ظہر ہے یا عصر یا کوئی اوراور دوسری چیز ہے فعل کا قصد، فرضیت کی نہیں شرط نہیں ہے فیمن اگر اس نے اپنے دل میں تعیین کرلی ہے شرط نہیں ہے فیمن اگر اس نے اپنے دل میں تعیین کرلی ہے کہ وہ مثلاً آج کی ظہر پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں قضاء یا اداء کی نیت ضروری نہیں ہوگی اور قضاء کی نیت سے اداء اور اداء کی نیت سے قضاء درست ہوجاتی ہے اگر اس کے گمان کے برخلاف معاملہ نکلنے کی صورت میں ایسا ہوا ہواور اگر ففل نماز ہوتو اگر وہ معین یا کسی وقت خاص میں اورا کی جانے والی نماز ہوتو اس کی تعیین ضروری ہوگی جیے سورج گر ہمن کی نماز اور استہ تھاء کی نماز اور تر اس کے تھی ضروری ہوگی جیے در اور نماز کی متعلقہ سنتیں۔ اوراگر مطلق کی جانے والی نماز ہوتو اس کی تعیین ضروری ہوگی جیے در اس میں تعیین نہیں عام نماز ہوتو اس کی تعیین ضروری ہوگی جیے در ات کی نوافل اس صورت میں قطلق نماز کی نیت کافی ہوگی بچے اور نہیں کیونکہ اس میں تعیین نہیں ہوتی گویا اس مسئلے میں رہے حضرات شوافع کے ہمنو اہیں۔

فقہاء حنابلہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر نماز مین کوئی متر دونیت ہے داخل ہو کہ پورا کرے یا نماز قطع کر دیتو ایسی نیت کے ساتھ نماز درست نہیں ہوگ، کیونکہ نیت پختہ عزم کا نام ہے اور تر دو کی صورت میں پختگی نہیں پائی جاتی ہے یہ مسئلہ بالا تفاق فقہاء ہے۔اورا اگر کوئی شخص نماز سجح نیت کے ساتھ شروع کرے پھراس کوظع کرنے اور اس سے نکلنے کی نیت کر لے تو جمہور علاء کے نزدیک نماز باطل ہوجائے گی، کیونکہ نیت پوری نماز میں شرط ہے اور وہ اس ممل سے نیت کو تو ٹرچکا ہے۔امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیے فرماتے ہیں کہ اس سے نیت باطل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جس کا شروع کرنا اس کے لئے درست ہے لہذا صرف نکلنے کی نیت سے وہ کا لعدم نہیں ہوگی جیسے جج۔

نیت میں شک کا ہونا ۔۔۔۔۔ اگر دوران نمازشک ہوا کہ نیت کی ہے یانہیں، یا تکبیرتحریمہ کے بارے میں شک ہواتو وہ اس کواز سرنو کرے گا جیسا کہ شوافع کا قول ہے کیونکہ اصل ہیہ ہے کہ جس چیز میں شک واقع ہووہ کا لعدم ہوتی ہے۔اوراگراس کو یاد آگیا کہ اس نے نیت کی تھی یا نیت قطع کرنے سے قبل تکبیرتحریمہ کہددی تو وہ نماز جاری رکھے (بناء کرے ) اور مکمل کرلے کیونکہ اس صورت میں باطل کرنے والی کوئی چیز ہیں پائی گئی اوراگر نماز میں شک کے ساتھ کوئی کام انجام دیا تو نماز باطل ہوجائے گی جیسا کہ شوافع فر ماتے ہیں۔

نسیت میں تبدیلی ......اگرایک فرض نماز شروع کی پھراس کو دوسری کی طرف نتقل کر دیا تو دونوں باطل ہو جا 'میں گی کیونکہ اس نے پہلی کی نست کوقطع کر دیا ہے اور تکبیرتخریمہ کے وقت دوسری کی نسیت نہیں کی ہے گویا اس مسئلے میں بھی پیدھنرات شوافع کے ہمنوا ہیں۔اورا گرفرض کونفل میں تبدیل کر دیا تو اس بارے میں شوافع اور حنابلہ کی دورائے ہیں رانچ رائے یہ ہے کہ وہ نقل بن جائے گی کیونکہ فرض کی نسیت نفل کو۔ متضمن ہوتی ہے دلیل اس کی ہیہ ہے کہ اگر کوئی شخص فرض کی نبیت کے ساتھ تکبیرتج میمہ کے پھر بیلم ہو کہ وقت شروع نہیں ہوا ہے تو اس کی نماز۔ نقل بن جائے گی اور فرض درست نہیں ہوگا۔اورنفل کوکا لعدم کرنے والا کوئی امرنہیں یایا گیا۔

تمام عبادات کوالٹد کی طرف منسوب کرنا شرطنہیں ہے یعنی یوں کہنا میں اللہ نے لئے نماز پڑھ رہا ہویا میں اللہ کے لئے روزہ رکھ رہا ہوں وغیرہ کیونکہ عبادات تمام کی تمام اللہ کے لئے ہی ہوتی ہیں۔البتہ جن حضرات نے اس کو واجب کیا ہے ان کے اختلاف سے بچنے کی خاطر ایسا کر لینامتحب ہے،اس طرح رکعت کی تعداد کا ذکر کرنا بھی شرطنہیں ہے،اور نہ قبلدرخ ہونا شرط ہے جیسا کہ شوافع فرماتے ہیں۔نیت کو تکبیر

<sup>● .....</sup> المغنى ج اص ٣٦٩ـ٣٦٩ اور ج ٢ص ٢٣١ كشف القناع ج اص ٣٦٣ـ • ٣٥ علامه ابن قدام فرماتي بيستي يهيك يهيب كه تعيين ضروري باورنمازاس كي طرف سے واقع بوگي جوذبن ميں موجود بو\_

الفقہ الاسلامی واولتہ ..... جلداول ..... مانکا کیان میں الفقہ الاسلامی واولتہ .... جلداول میں مصل ہونا ہے تا ہم تحریمہ کے وقت ہونا چاہئے یا تواس سے تصل یااس سے پچھوفت پہلے جیسا کہ مالکیہ اور احناف کی رائے ہے تا ہم انصل اس کامتصل ہونا ہے جیسا کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔

جماعت کے صحیح ہونے کے لئے شرط ہے کہ امام اور مقتدی دونوں اپنی اپنی حالت کی نیت کریں امام اپنے امام ہونے کی اور مقتدی سے جماعت کے صحیح ہونے کے اور مقتدی میں ہونی چاہئے۔ تاہم دوصور تیں اسے مشتیٰ ہیں ایک بید کہ مقتدی مسبوق ہو ( یعنی اس کی کچھر کعتیں نکل گئی ہوں ) تو اس کے لئے جائز ہے کہ دو اپنے امام کے سلام پھیر نے کے بعد دوسر ہے مسبوق کی اقتداء کی نیت کر لے تاہم ہے کہ معاوہ نماز وں میں ہے دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی مقیم مسافر کی اقتداء کر بے جوقعر کر رہا ہوتو اس کے لئے جائز ہے کہ دو امام کے سلام پھیر نے کے بعد بقینے نماز میں اپنے جیسے محض کی ( یعنی جو اس کی طرح نماز میں شریک ہو ) اقتداء کر لے۔

ساتویں اور آتھویں شرط: .....نمازی ادائیگی میں ترتیب اوراس کے افعال میں موالات پے در پے انجام دینا۔ حقیقت یہ ہے کہ ید دونوں نماز کے ارکان کی شرائط ہیں۔

9 نویں شرط .....ایسے کلام کاترک کردینا جس کاتعلق نماز سے نہ ہونماز ایک عبادت ہے جو خالص اللہ کے لئے انجام دی جاتی ہے اس میں بات چیت درست نہیں ہے چنا نچا اس محض کی نماز باطل ہوجائے گی جو شخص صرف دوحرف بھی ایسے ہولے جو منہوم و معافی رکھتے ہوں جیسے عربی لفظ تم (کھڑ ہے ہو) یا اقعد (بیٹھو) یا ایک حرف بھی جو منہوم و معنی رکھتا ہوجسے عربی مصدروقا یہ کاصیند امرق (ق کے زیر کے ساتھ بھلنے کے معنی میں ) یاع (زیر کے ساتھ بھسے ان ف (زیر کے ساتھ بوراکرنا) اورش (زیر کے ساتھ ) اس طرح شوافع کے اصح قول کے مطابق ۔ مسی حرف کے بعد حرف مدکا ہونا جیسے آخواہ یہ معنی و منہوم نہ بھی رکھتا ہواس طرح واو ، اور یا کا ہونا کیونکہ مدوالاحرف در حقیقت دوصر ف ہوتے ہیں۔

۔ وتیل اس کی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عند کی حدیث ہے جو سلم نے روایت کی ہے کہ ہم نماز میں بات کیا کرتے تھے حتی کہ سے آیت اتری:

## وَقُوْمُو اللهِ قَانِتِيْنَ

اوراللہ کے لئے کھڑے رہو۔

تو ہمیں خاموش رہنے کا تھم دے دیا گیا اور بات چیت ہے روک دیا گیا۔ اسی طرح حضرت معاویہ بن تھم کمی کی روایت جنہوں نے نماز میں چھیکنے والے سے یہ حدث اللّٰہ کہدیا تھا تو نبی کریم سلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس نماز میں لوگوں کی ذرائی بھی بات چیت ٹھیک نہیں اس میں تو تسبیح تکبیر اور تلاوت قرآن ہونی چاہے ہاس موضوع پر تفصیلی کلام نماز کو باطل کرنے والے امور کی بحث میں آئے گا۔

ارسویں شرط: ..... نمازے غیر متعلق کام کاترک کرنابشر طیکہ زیادہ ہو۔

یعنی ایسا کام کرد کیھنےوالے کوابیامحسوں ہوکہ اس کا کرنے والانماز میں نہیں ہے اس پر نفصیلی بحث نماز باطل کرنے والے امور کے بیان میں ہی آئے گی۔

> اا \_ گیار ہویں شرط: ..... کھانا پینا چھوڑنا،اس کی وضاحت بھی نماز باطل کرنے والے امور کی بحث میں آئے گ۔ اس تفصیل کے ساتھ سے بات پیش نظرر ہے کہ شوافع نے پانچ مزید شرائط کا اضافہ کیا ہے وہ یہ ہیں:

<sup>● .....</sup> بیروایت امام احد بن طبل امام نسائی اورامام ابوداؤد نے روایت کی ہے امام ابوداؤد کی روایت میں کیاب صلح (تھیک نہیں ہے) کے بجائے کیاب حل (حلال نہیں ہے) کے الفاظ میں امام احمد کی ایک روایت میں ہے بیتو تسبع تکبیر حمد وثناء اور قرائت قرآن ہے اس الاوطار ج۲ص ۱۳۱۳)

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ نماز کابیان د سر نه به عا

ا....غماز کی فرضیت کاعلم ہونا۔

۲....نماز کے فرائض میں ہے کسی فرض کوسنت نہ سمجھے۔

سسکوئی قولی فعلی رکن اس کیفیت میں ادانہ کرے کہ نیت میں شک ہور ہاہو کہ اس نے نیت کی ہے یانہیں یا نیت مکمل کی ہے یانہیں یا رہے کہ نیت پوری نہیں کی کچھ کی ہے یا پیشک ہو کہ نیت کی بعض شرا اطر چھوٹ گئی ہیں۔

س......نماز کے قطع کرنے کی۔

نیت نہ کرے یا اس کوقطع کرنے میں متر دونہ ہو چنانچہ جب بھی وہ اس کےقطع کرنے کی نیت کرےخواہ اس کوچھوڑ کر دوسری شروع کرنے سے یا اس میں تر ددواقع ہویا اس کو جاری رکھنے میں تر دد ہوجائے تو نیت باطل ہوجائے گی ، کیونکہ بیزیت کے پختہ ہونے کے منافی امور ہیں اور آخری۔

بحمدالله تعالى وعونه ومنه وكرمه تم ترجمة المجلد الاول من كتاب الفقه الاسلامى وادلته وذلك فى يوم الثلثاء الثلثون من ابريل الوافق ٢ ا من صفر الخير سنه ٢ • • ٢ ء الميلادية وسنة ٣٢٣ الهجرية بدا والله ادعوان يوفقنى لاتمام الكتاب لمحض فضله ومنه وكرمه صلى الله على خير خلقه سيد نا محمد وبارك وسلم



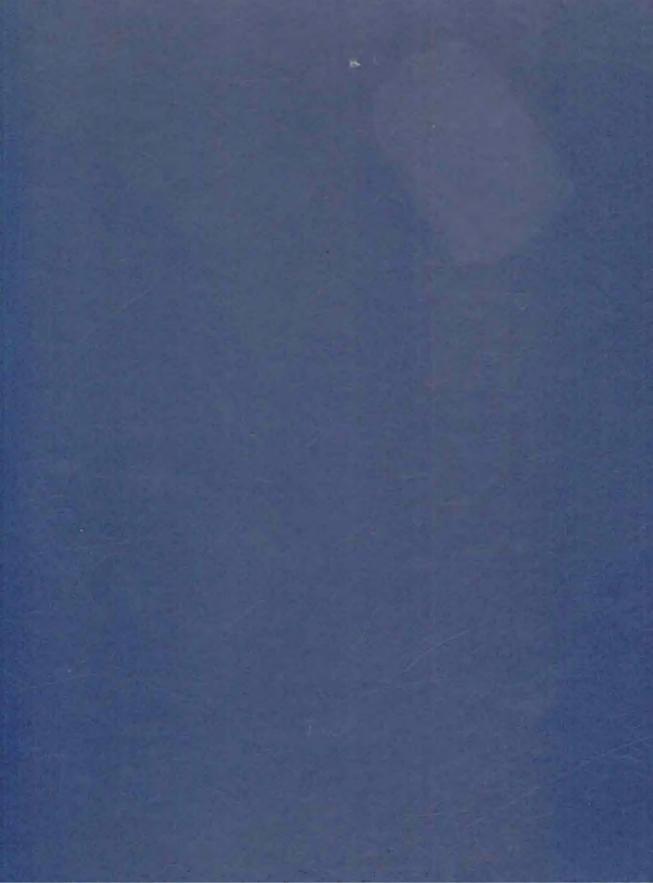